www.KitaboSunnat.com

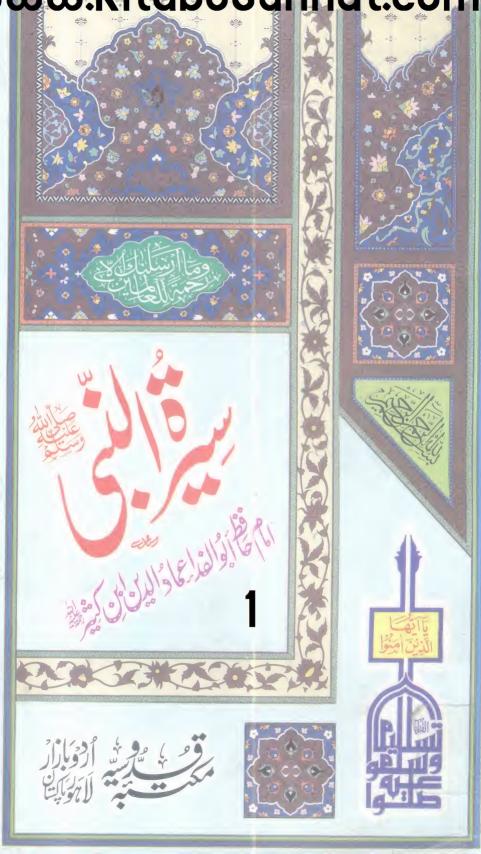

### بسرانته الخمالح

## معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ،پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کرنااخلاقی ، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com لَقَدُ كَانَ لَكُ مُ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةً حَسَنَةً - اللهِ



إم حَافِظ أَبُوالفَداء عادُ الدِّن ابن كست يَطِيطُ

ترحبَهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَا الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِ

چلراوّل www.KitaboSunnat.com

مكر المراد المرد المراد المراد



| (                | (بمله حقوق محفوظ ہیں) |         |
|------------------|-----------------------|---------|
| ابو بکر قددی     |                       | ناشر    |
| اکتوبر ۹۲ ء      |                       | طبع اول |
| نديم يونس برنٹرز |                       | مطبع    |

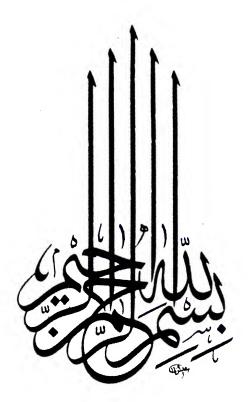

#### حرف اول

سیرت النبی مطایط ان چند موضوعات میں سے ہے جن پر ہر زبان میں بہت کچھ لکھا گیا۔ اس طرح اردو زبان میں بھی سیرت النبی مالیم میر بزاروں کتب شائع ہو بھی ہیں لیکن اس موضوع کی برکت ایس ہے کہ آج بھی عمدہ کتاب شاکفتین کے ولوں میں گھر کر لیتی ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کی سیرۃ النبی ماٹائیٹم اور قاضی محمد سلیمان منصور بوری کی رحمته للعالمین مقبولیت عامه حاصل کر چکی ہیں اور حال ہی میں شائع ہونے والی مولانا صفی الرحمان مبارک بوری کی البرحیق الـمختوم بدی تعداد میں شائع ہو رہی ہے۔

اللہ کے رسول مالی یا سے محبت رکھنے والوں کے لیے کاروباری منفعت سے قطع نظر کتب سیرت کی اشاعت باعث سعادت اور ذریعہ ثواب ہوتی ہے۔ سو آج اللہ رب العزت کالاکھ لاکھ شکر ہے کہ امام ابن کثیر پیلٹیہ کے قلم سے سیرت النبی کااردو ترجمہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔

امام ابن کثیر کمی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ کتب کثیرہ کے مصنف ہیں۔ مگر تفسیرابن کثیراور البدایہ والنهايه آپ كي بلنديايه اور شهو آفاق كتب شار موتى ہيں۔ الحمد لله مكتبه قدوسيه قبل ازيں تفسيرابن كثير كو نمایت اعلیٰ معیار پر شائع کر چکاہے جب کہ البدایہ والنہایہ بربان عربی بھی شائع کر چکا ہے۔

البدايه والنهايه ايك زمانے ميں برى ناياب كتاب تھى- اس وقت به طبع نه ہوكى تھى جب كه مخطوطه بھى وستیاب نہ تھا۔ مولانا سید سلیمان ندوی رایئیہ سیرہ النبی کے دیباہے میں مولانا شبلی نعمانی کے متعلق لکھتے ہیں کہ ''بعض کتابوں کی ان کو تلاش ہی رہی مگران کو مل نہ سکیں۔ جینے کتاب البدایہ والنہایہ۔ مصنف سے اکثر حسرت کے ساتھ سنا کہ افسوس تاریخ ابن کثیر نہیں ملتی۔ وہ مل جاتی تو ساری مشکلیں حل ہو جاتیں"۔ اس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ماضی قریب میں اہل علم کے لیے تحقیق و تالیف کے میدان میں کیا کیا د شواریاں تھیں جب کہ دور جدید میں جہاں ہر میدان میں ترقی ہو رہی ہے وہاں طباعتی میدان میں بھی روز بروز جدت اور نئی کتب آ رہی ہیں اور دنیا بھر میں اہل علم لا ہریوں میں محفوظ مخطوطے تحقیق و تنقید کے بعد شائع کر رہے ہیں۔

البدايه والنهايه ١٣ جلدول پر مشمثل ہے اور به مصرے ١٣٥٨ه ميں شائع ہوئي تھی۔ اس کا عکسي نسخيه ے۱۹۸۷ میں مکتبہ قدوسیہ کی طرف سے شائع ہوا۔ اس میں ابتدائے آفرینش سے ۷۶۸ھ تک کے حالات بیان کئے گئے ہیں۔ اس میں سیرت النبی سے متعلق حصہ آپ کی خدمت میں ہے۔ اس کا آغاز رسول اللہ مطابیح کی ولادت سے قبل عرب کے حالات کیا گیا ہے تا کہ قار نمین ولادت نبوی سے قبل کے عرب کے حالات اور معاشرت سے آگاہ ہو جائیں جب کہ سیرت النبی طبیع کا باقاعدہ آغاز بدء الوحی سے ہوا ہے۔

امام ابن کثیراینے زمانے کے بڑے نامور محدث بھی تھے۔ وہ البدایہ میں جو روایت بیان کرتے ہیں' اگر اس میں کسی قتم کا ضعف ہو تو اس کی وضاحت بھی کر دیتے ہیں۔ بے سروپا اور غیر متند قتم کی روایات ہے امام ابن کیرنے اجتناب کیا ہے۔ نیز اسرائیلی روایات سے بھی احرّاز کیا ہے۔ البتہ جن روایات کے بیان کرنے کی شارع علیہ السلام نے اجازت فرمائی ہے صرف انہیں بیان کیا گیا ہے۔

یہ کتاب اپنے اندر بے پناہ مواد سموئے ہوئے ہے۔ امام ابن کثیر نے واقعات کا انداز تاریخ کے حساب سے رکھا ہے۔ سن وار واقعات کو درج کئے گئے ہیں۔ اس کتاب کے مطالعے سے قار نمین کو بہت می الیمی معلومات حاصل ہوں گی جو کہ اس سے قبل سیرت کی کمی اور کتاب میں شامل نہیں۔

کتاب کے مترجم مولانا ہدایت اللہ ندوی ہیں جو کہ اس سے قبل کی کتابوں کا ترجمہ کر پچے ہیں۔ پرانے بزرگ ہیں اور بڑی فاضل شخصیت۔ ترجمہ کے فن سے بخوبی آشنا ہیں۔

ام ابن کیراعلیٰ پائے کے ادیب اور عمدہ شعری ذوق کے مالک تھے۔ البدایہ میں انہوں نے جا بجا اشعار درج کیے ہیں۔ محترم ندوی صاحب نے ان اشعار کو بھی اردو کے قالب میں ڈھالا ہے۔ قار کین کی سمولت کے لیے ان کا ترجمہ بھی کتاب میں شامل کیا جا رہا ہے۔ بعض مقامت پر مختلف روایات کی اساو کے متعلق بحث ہے۔ امام ابن کیر جمال بھی روایات بیان کرتے ہیں 'سند ضرور بیان کرتے ہیں۔ اگر چہ اردو وان طقے کے لیے سند کا ہونا کوئی خاص ضروری نہیں لیکن کتاب کی افادیت کے بیش نظر ہم نے خیال کیا کہ سند بھی ماتھ بیان کردی جائے۔ البتہ عام قار کین کی سمولت کے لیے ہم نے روایات کی سند کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ ابتدائی راوی اور آخری راوی کو چھوڑ کردیگر روات کو باریک خط میں لکھا ہے تاکہ جو لوگ سند نہ پڑھنا چاہیں وہ نہ پڑھیں۔

مثلاً امام ترمذی کی ایک روایت ہے کہ امام ترمذی (عبدین حید' عبداللہ بن مویٰ' اسرائیل' سدی' ابوسالح) ام ہانی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطویع نے فرمایا ۔۔۔۔۔۔۔

اب جو لوگ سند نہ پڑھنا چاہیں وہ اس طرح پڑھ کتے ہیں کہ امام ترندی'ام ہانی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالچیم نے فرمایا ------

فاضل مترجم نے واقعات کے جا بجا ذیلی عنوانات بھی دیئے ہیں جو بڑے مفید ہیں اور کمیں کمیں پچھ تشریحات بھی کی ہیں جو کہ ''ندوی'' کے تحت بریکٹ میں درج ہیں۔

آخر میں ہم تمام احباب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس کتاب کی اشاعت میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ ہمارے دوست نئیم حسن شنراد نے بردی عقیدت اور محبت کے ساتھ کتاب کمپوز کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رسول اللہ طابیع کے اس دل آویز تذکرے کو مولف' مترجم' ناشر' ناشرکے والدین' اور جملہ اہل ایمان کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنائے' آمین۔

ابوبكر قدوسي

كم اكتوبر' 1991ء تفسه الجمل

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# امام ابن کثیر رہائیہ کے مختصر حالات

**نام و نسب!** – اسلیل نام' ابوا لفدا کنیت' عماد الدین لقب اور ابن کثیر عرف ہے۔ آپ کا سلسلہ نب یہ ہے اسلیل بن عمر بن کثیر بن ضوء بن ذرع القیسی البصروی ثم الدمشقی

آپ ایک معزز اور علمی خاندان کے چثم و جراغ تھے۔ آپ کے والدیشیخ ابو حفص شہاب الدین عمرا پی بہتی کے ایک متاز خطیب تھے اور آپ کے بڑے بھائی شیخ عبدالوہاب ایک متاز عالم اور فقیہ تھے۔

ولادت و تعلیم = امام ابن کیری ولادت ٥٠٥ ه یا ١٥٥ ه یس بمقام مجدل بوئی جو ملک شام کے مشہور شر بھرئی کے اطراف میں ایک قریہ ہے' اس وقت آپ کے والد یمان کے خطیب سے' ابھی آپ تیرے یا چوشے برس میں بی سے کہ والد بررگوار نے ١٩٠٥ ه میں وفات پائی اور نمایت بی کم سی میں آپ کو بیمی کا واغ اٹھاتا پڑا' باپ کاسایہ سرے اٹھا تو برے بھائی نے اپنی آغوش تربیت میں لے لیا۔ والد کی وفات کے تین سال بعد یعنی ٢٩٠٥ ه میں آپ اپنی براور بزرگوار کے ساتھ دمشق چلے آئے اور پھر یمیں آپ کی نشوونما موئی 'ابتداء میں اپ برے بھائی سے فقہ کی تعلیم پائی۔ بعد میں شخ بربان الدین ابراہیم بن عبدالر ممان فرازی معروف بہ ابن فرکاح شارح المتنبیه المحق ٢٩٥ ه اور شخ کمال الدین ابن قاضی شہبه سے اس فن کی معروف بہ ابن فرکاح شارح المتنبیه المحق کو حفظ میں کرتا اس فن کی کوئی مختصر کتاب زبانی یاد کر کے ۱۵ میں شاری توئی ۲۳۱ ه کی مختصر کو زبانی یاد کر کے ۱۵ میں شاور اصول فقہ میں علامہ ابن حاجب ما کئی المحق کی مختصر کو زبانی یاد کیا۔ اصول کرتا ہیں آپ نے علامہ مش الدین محمود بن عبدالر حمٰن اصفہانی شارح مختصر ابن حاجب المحق ۱۹۳۵ ه کی مختصر کو زبانی یاد کیا۔ اصول کی کتابیں آپ نے علامہ مش الدین محمود بن عبدالر حمٰن اصفہانی شارح مختصر ابن حاجب المحق ۱۹۳۵ ه کی کتابیں آپ نے علامہ مش الدین محمود بن عبدالر حمٰن اصفہانی شارح مختصر ابن حاجب المحق ۱۹۳۵ ه کی کتابیں آپ نے علامہ مش الدین محمود بن عبدالر حمٰن اصفہانی شارح مختصر ابن حاجب المحق ۱۹۳۵ ه کی کتابیں آپ نے علامہ مش الدین محمود بن عبدالر حمٰن اصفہانی شارح مختصر ابن حاجب المحق ۱۹۳۵ ه کی کتابیں ۔

فن حدیث کی تنکیل آپ نے اس عهد کے مشہور اساتذہ فن سے کی تھی۔ علامہ سیوطی' ذمل تذکرۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں۔" حجارؓ اور اس طبقہ کے علاء ہے آپ نے ساع حدیث کیا۔"

حجار " کے ہم طبقہ وہ علاء جن سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا اور جن کا ذکر خصوصیت سے آپ کے تذکرہ میں علاء نے کیا ہے وہ حسب ذیل ہیں۔ (۱) عیسیٰ بن المطعم (۲) بماؤالدین قاسم بن عساکر المونی ۲۵سے سر (۳) عفیف الدین اسحاق بن یجیٰ الامدی المونی ۵۲سے (۳) محمد بن زراو (۵) بدرالدین محمد بن ابراہیم معردف به ابن سویدی المونی المونی المونی المونی المونی (۱) ابن الرضی (۷) حافظ مزی (۸) شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ (۹) حافظ دہی (۹) عماد الدین محمد بن شیرازی المونی ۴۵سے

لیکن ان تمام حضرات میں سب سے زیادہ جس سے آپ کو استفادہ کا موقع ملا وہ محدث شام حافظ جمال الدین یوسف بن عبدالر حمٰن مزی شافعی مصنف تهذیب الکمال المحتوفی ۲۴۲ء میں 'حافظ مزی نے خصوصی

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مختصرحالات امام ابن كثير

تعلق کی بنا پر اپنی اکلوتی صاجزادی کا آپ سے نکاح کردیا تھا۔ اس رشتہ نے اس تعلق کو اور زیادہ استوار کر دیا۔ سعادت مند شاگرد نے اپ محترم استاد کی شفقت سے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ مدت مدید تک حاضر خدمت رہے اور ان کی اکثر تصانیف کا جس میں تمذیب الکمال بھی داخل ہیں خود ان سے ساع کیا اور اس فن کی پوری پیمیل ان ہی کی خدمت میں رہ کر کی۔ اس طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ریا ہے۔ المتونی ۲۸مھ سے بھی آپ نے بہت کچھ علم حاصل کیا تھا اور عرصہ تک ان کی صحبت میں رہے تھے۔

. حافظ ابن حجرنے لکھا ہے کہ مصرے آپ کو دیوی 'وانی اور ختنی وغیرہ نے حدیث کی اجازت دی تھی۔

منزلت علمی: - امام ابن کیرکو علم حدیث کے علاوہ فقہ 'تغییر' تاریخ اور عربیت میں بھی کمال حاصل تھا' چنانچہ علامہ ابن العماد حنبلی' ابن حبیب سے ناقل ہیں۔ ''ان پر تاریخ' حدیث اور تغییر میں ریاست علمی ختم ہوگئ" اور مشہور مورخ علامہ ابوالحامن جمال الدین یوسف ابن تغری بردی حنفی المنهل الصانی' المستونی بعد الوانی میں لکھتے ہیں ''حدیث' تغییر' فقہ اور عربیت میں ان کو بڑی معلومات تھیں۔''

اور حافظ ابوالمحامن حسینی فرماتے ہیں ''فقہ' تغییر اور نحو میں ماہر تھے اور رجال و علل حدیث میں بردی گھری نظریدا کی تھی''

خاص طور پر علم حدیث میں تو ان کا یہ پایہ ہے کہ حفاظ حدیث میں شار کئے جاتے ہیں' چنانچہ حافظ ابوالمحاس حینی اور علامہ سیوطی نے تذکرۃ الحفاظ پر جو ذیل کھے ہیں اس میں ان کا تذکرہ لکھا ہے اور خود امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے خاتمہ میں یہاں اپنے ممتاز شیوخ حدیث اور رفقاء درس کا تعارف کرایا ہے' ان کا بھی ذکر کیا۔

علماء كا آپ كى خدمت ميں خراج تحسين - حافظ زين الدين عراق المونى ٢٠٨ه سے كى نے پوچھا كى آپ كى خدمت ميں خراج تحسين - حافظ زين الدين عراق المحونى ١٨٠ه سے برا ہے؟ حافظ عراق نے دواب ديا ان ميں سب سے زيادہ وسيع الاطلاع اور انساب كے عالم تو مغلطائى ہيں اور سب سے زيادہ متون و تواریخ کے حافظ ابن كير ہيں اور سب سے زيادہ طلب حديث ميں كئے والے اور موتلف و مختلف كے عالم ابن رافع ہيں اور سب سے زيادہ شيوخ معاصرين سے باخراور تخریج كے واقف حينى ہيں -

اور حافظ ذہبی تذکرۃ الحفاظ کے خاتمہ میں ان القاب کے ساتھ یاد کرتے ہیں ''الفقیہ' المفتی' المحدث' ذی الفضائل'' اور اس کے بعد کلھتے ہیں۔ ''ان کو رجال' متون حدیث اور فقہ کے ساتھ اعتنا ہے' انہوں نے احادیث کی تخریج کی' مناظرہ کیا' تصنیف کی' تغییر لکھی اور آگے بڑھ گئے''

اور حافظ حینی کے ان کے بارے میں یہ الفاظ ہیں۔ الشیخ الامام المعالم الحافظ المفید البارع اور حافظ حینی کے ان کے بارے میں یہ الفاظ ہیں۔ الشیخ الامام المحدث ذوالفضائل اور علامہ ابن العماد لکھتے ہیں "الحافظ الكبير" اور حافظ ابن حجی المتونی ۸۱۲ھ جو آپ کے نامور شاگر دہیں' یہ رائے ظاہر كرتے ہیں صد

''ہم نے جن لوگوں کو پایا ان سب میں وہ متون احادیث کے سب سے بڑے حافظ اور جرح و رجال اور سیح اور ضعیف سب سے زیادہ پہچاننے والے تھے اور اس بارے میں ان کے معاصرین اور اساتذہ بھی ان کے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز معترف تھے اور مجھے یاد نہیں کہ باوجود میرے کثرت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے بھی ایسا اتفاق ہوا ہو کہ میں آپ سے ملا ہوں اور استفادہ نہ کرسکا ہوں<sup>،</sup>۔

اور حافظ ابن حجر عسقلانی ' ان کو بھی امام ابن کثیر کے متعلق اتنا تسلیم ہے کہ حدیث کے متون اور

رجال کے مطالعہ میں مغثول رہے تاہم اپنی عادت کے مطابق یہ ریمارک کر گئے ہیں

" یہ عالی اسانید کی تحصیل اور عالی و نازل کی تمیز اور اسی قتم کے دیگر فنون میں جو محدثین کے خاص فن

ہں' محدثین کی طرح نہ تھے' بلکہ یہ تو نقهاء کے محدث تھے" کیکن حافظ سیو کھی نے اس کا بڑا احچھا جواب دیا ہے وہ فرماتے ہیں

''میں کہتا ہوں اصل چیز علم حدیث میں صبح اور سقیم کی پیچان اور علل اور اختلاف طرق کا علم اور رجال کی

جرح و تعدیل سے واتفیت ہے' رہاعالی و نازل وغیرہ سوبیہ زائد میں داخل ہیں نہ کہ اصول ممہ میں'' اگرچہ حافظ ابن کثیریر متون حدیث کے حفظ کرنے کا زیادہ غلبہ تھا۔ لیکن ان کی حیثیت اتنی گری ہوئی

بالکل نہ تھی کہ وہ طبقات رواۃ اور ان کے احوال کی معرفت کے اعتبار سے عالی و نازل کی بھی تمیز نہ کر سکتے ہوں بلکہ یہ بات تو ایسے مخص پر بھی مخفی نہیں رہ سکتی جو علم رجال میں ان سے بدرجہا کمتر ہو اور بھلا یہ کس

طرح ہو سکتا تھا جب کہ وہ ایک طویل مدت تک حافظ مزی کی خدمت میں برابر حاضر رہے اور التعمیل کے جمع کرنے پر لگھے رہے اور حافظ ابن حجر کی اندرونی باتیں ان لوگوں کے تذکرہ میں کھل جاتی ہیں جو فضل و

کمال میں مشہور ہیں۔

مور خین نے حافظ ابن کثیر کے حافظہ اور فنم کی خاص طور پر تعریف کی ہے۔

**درس و افزاء' ذکر اللی' شگفته مزاجی:-**- حافظ ابن کثیر کی تمام عمر درس و اف**ن**اء اور تصنیف و تالیف میں بسر ہوئی' حافظ ذہبی کی وفات کے بعد مدرسہ ام صالح اور مدرسہ تنکزیہ (جو اس زمانہ میں علم حدیث کے مشہور مدرسے تھے) میں آپ چیخ الحدیث کے عمدہ پر فائز رہے' بوے ذاکر شاغل تھے' چنانچہ ابن حبیب نے

آپ کے متعلق لکھا ہے احام ذی التسبیح والتھلیل طبیعت بڑی شگفتہ پائی تھی' لطیفہ گو اور بذلہ سنج تھے' حافظ ابن حجرنے آپ کے اوصاف میں حسن الفاکھة کے الفاظ استعال کئے ہیں یعنی برا پر اطف مزاح کیا

کرتے تھے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیه روایفیه سے خصوصی تعلق:۔ اخیر میں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ حافظ ابن کثیر کو اپنے استاذ علامہ ابن تیمیہ ریابی سے خصوصی تعلق تھا جس نے آپ کی علمی زندگی پر گرا اثر ڈالا تھا

اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ بعض ان مسائل میں بھی امام ابن تیمیہ ؓ سے متاثر تھے جن میں وہ جمہور سلف

سے متفرو ہیں' چنانچہ ابن قاضی شہبہ اپنے طبقات میں لکھتے ہیں۔ ''ان کو ابن تیمیہ ریٹینہ کے ساتھ خصوصی تعلق تھااور ان کی طرف سے لڑا کرتے تھے اور بہت سی آراء

میں ان کی اتباع کرتے تھے چنانچہ طلاق کے مسئلہ میں بھی انمی کی رائے پر فتویٰ دیتے تھے جس کے نیتیج میں آزمائش میں بڑے اور ستائے گئے۔"

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

وفات: امام ابن کثیر کی اخیر عمر میں بینائی جاتی رہی تھی' جعرات کے دن شعبان کی چیبیں تاریخ ۲۵۷ھ میں وفات پائی اور مقبرہ صوفیہ میں اپنے محبوب استاذشخ الاسلام حفزت امام ابن تیمیہ ریا ہی کہ کی بہلو میں دفن کے گئے' آپ کے کسی شاگر دیے آپ کی وفات پر بڑا در دا نگیز مرفیہ لکھا ہے' جس کے دو شعریہ ہیں۔
(شا نقین علوم تمہارے اٹھ جانے پر متاسف ہیں' اس کثرت سے آنسو بہا رہے ہیں کہ تھے ہی کو نہیں آتے اور اگر وہ آنسوؤں کے ساتھ لہو بھی ملا دیتے تب بھی اے ابن کثیر تمہارے گئے یہ تھوڑے تھے)

لیماندگان میں دو صاجزادے بوے نامور جھوڑے تھے' ایک زین الدین عبدالرحمٰن جن کی وفات کے دولت میں ہوئی اور دوسرے بدر الدین ابوالبقاء محمد۔ یہ بوے پایہ کے محدث گزرے ہیں۔ انہوں نے ۱۹۷ھ میں بمقام رملہ وفات پائی ہے' ان دونوں کا ذکر حافظ بن فہد نے اپنے ذیل میں بسلسلہ و فیات کیا ہے۔ تصنیفات

آپ نے تغیر' حدیث' سرت اور تاریخ میں بڑی بلند پایہ تصانیف یادگار جھوڑی ہیں' یہ آپ کے اخلاص کا ثمرہ اور حسن نیت کی برکت تھی کہ بارگاہ ایزدی سے ان کو قبول عام اور شہرت دوام کی مند عطا ہوئی' مور ضین نے آپ کی تصانیف کی افادیت اور ان کی قبولیت کا ذکر خاص طور سے کیا ہے' ذہبی لکھتے ہیں آپ کی تصانیف بڑی نفع بخش ہیں۔ ابن حجر کہتے ہیں ''ان کی زندگی ہی میں ان کی تصانیف شر شر جا پنچیں اور ان کی وفات کے بعد لوگ ان سے نفع اٹھاتے رہے۔ اور امام شوکانی لکھتے ہیں لوگوں نے ان کی تصانیف خصوصاً تغیر سے نفع اٹھایا۔

آپ کی جن تصانف پر ہمیں اطلاع مل سکی وہ حسب ذمل ہیں۔ القرآن العظيم -۲- البدايه والنهايه-س- تخریج احادیث مخضرابن الحاجب-٢- مناقب الشافعي-۵- طبقات الثانعيه- ۸ التکمیل فی معرفته الثقات والضعفاء والجائیل – 2- تخريج احاديث ادلته التنبيه 9- شرح صحیح بخاری- الاحكام الكبير-۱۲- مندالتینین-سلا- السيرة النبوبية الفصول في اختصار سيرة الرسول-۱۵- كتاب المقدمات-مخقركتاب المدخل لليهقي-۱۸- رسالته فی فضائل القرآن- الاجتهاد في طلب الجعاد- قصبہ راعیانوالہ ریاست فرید کوٹ میں قریباً ۱۹۲۸ء بمطابق ۱۳۴۱ھ میں حاجی نور محمد بن حاجی ابراہیم آرائیں کے گھرحیات مستعار سے مستفیض ہوا۔۔ فاول ارض مس بھا جلدی ترابھا

والدین اور برادر بزرگ حاتی عنایت الله مرحوم کی عنایات سے دینی تعلیم کی طرف رجحان ہوا۔ چنانچہ ابتدائی تعلیم قصبہ میں ہی مدرسہ دارالسلام میں مولانا سلطان احمر آف موہل سے حاصل کی۔

۱۹۳۹ء میں دو سری عالم محمیر جنگ کے آغاز کے بعد اپنے ہم درس مولوی محمد اسحاق مولوی فاضل ۔۔۔۔۔ حال صدر انجمن اہل حدیث چک ۱۲/۱۳س ضلع ساہیوال ۔۔۔۔۔ کی رفاقت و معیت میں مدرسہ عربیہ منجن آباد ریاست بماول پور میں تعلیم کے لیے حاضر ہوا مولانا محمد امیر آف میانوالی اور مولانا محمد مصطفیٰ ہے۔ استفادہ کیا۔۔

بعد ازاں موضع بڈھیمال صلع فیروز پور میں مولانا عطاء اللہ ریالیے بن صوفی عنایت اللہ 'اور مولانا حافظ احمہ اللہ صاحب بڈھیمالوی کے زیر درس رہا' اس وقت مولوی مجمہ لیقوب داندروی گوجردی بھی زیر تعلیم تھے بھر استاذ مکرم حافظ عبداللہ صاحب بڈھیمالوی ریالیے کے پاس جھوک دادو میں بھی ایک سال زیر تعلیم رہا وہاں اس وقت مولوی مجمہ صدیق کرپالوی ریالیے 'مولوی مجرہ ریالیے اور مولوی عتیق اللہ ریالیے پسران مولانا میاں مجمہ باقر ریالیے ہیں ہم درس تھے بھراستاذ مکرم مولانا محمہ عبدہ الفلاح کے ہاں زیر تعلیم رہا۔

بعد ازاں ۱۹۲۳ء کے ماہ رمضان میں امام العصر حضرت مولانا محمد ابراہیم میرسیالکوئی ریا الله ۱۹۵۱ء) کے ہاں دورہ تغییر قرآن کریم میں شامل ہوا' جمعہ کے خطبہ کے دوران' و ان کان رجل یورث کلاله ۱۳/۳ کی تغییر بیان کرتے ہوئے' فرمایا اس کی تغییر "میں ہول" اور فرط جذبات سے آبدیدہ ہو گئے۔ دوران درس بعض طلبہ بار بار کچھ بوچھتے یا اعتراض کرتے تو آپ فرماتے فلا تسئلنی عن شیئی حی احدث لک منه ذکرا ۱۸/۵۰۔

آپ مسئلہ عصمت انبیاء علیم السلام کے برے گرویدہ تھے۔ بنابریں الفصل فی الملل و النحل لابن حزم میں "هل تعصی الانبیاء ام لا" کی بحث ورسا" پرهایا کرتے تھے۔

بعد ازال ۱۳۱۲ سام ۱۹۳۳ میں حضرت استاذ کرم مولانا محمد یونس ریطیر کے بال ، مدرسه میال صاحب پھائک جبش خال دل میں ایک سال زیر تعلیم رہا۔ وہیں سے سند فراغت حاصل کی۔ پینے عطاء الله خال متوفی ۱۳۲۲ استاذ دارالحدیث الخیریہ مکه کرمه بھی شریک درس تھے۔

۱۹۳۳ میں ولی میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس منعقد ہوئی اس میں حضرت مولانا محمد ابراہیم آروی ' حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب امر تسری م ۱۹۳۸ء کو پہلی بار دیکھنے اور سننے کا موقعہ ملا۔ وریں اثنا دلی میں حضرت مولانا عطاء الله صاحب صنیف بھوجیانی رایش اور حضرت مولانا عبدالرحیم بتوک کی معمانی اور میزبانی سے مشرف ہوا۔

پھر محدث عصر مولانا محمد یونس صاحب رایطی کے مشورہ سے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنو میں آخری جماعت میں داخلہ لیا۔ وہال سید سلیمان ندوی رایطی (م ۲۵سان ) کی علمی مجالس میں عاضر ہونے کا اکثر موقعہ ملا۔ حضرت الاستاذ مولانا شاہ حلیم عطاء رایطیہ اور مولانا حمید الدین رایطیہ سے حدیث اور حضرت مولانا سید

ابوالحن علی ندوی مدخلہ سے تفییر اور مقدمہ ابن خلدون' حضرت مولانا محمد ناظم ندوی مدخلہ سے اوب و انشاء' مولانا محمد اسحاق صاحب سند ملوی سے سیاسیات و معاشیات اور مولانا محمد عمران خان ندوی از هری رایظیہ سے انقان للسیوطی کا درس لیا۔ عیدالاصنحٰ کی تعطیلات میں' ندوہ کے طلبہ کی ایک تبلیغی جماعت دلی روانہ

ہوئی۔ وہاں مرکز تبلیغ بستی نظام الدین اولیاء میں بانی تحریک مولانا محمد الیاس ریٹید (م ۱۲ جولائی ۱۹۳۵ء) سے ملاقات ہوئی۔ قریباً دو ہفتہ تک وہاں قیام رہا۔

پر ۱۳۹۳ھ میں سند فراغت حاصل کر کے وطن مراجعت ہوئی' بعد ازاں ایک سال درجہ یخصص فی الاوب العربی میں عربی ادب کی تکیل کے سلسلہ میں قیام رہا' اس سال مولانا ابوالکلام آزاد ریائیے۔ ندوہ میں تشریف لائے اور مختفر خطاب فرمایا۔ مولانا حبیب الرحمان خان صاحب شیروانی ریائیے سے بھی ندوہ کے مہمان خانہ میں ملاقات ہوئی' اور مولانا عبدالباری ندوی کے مکان پر مولانا حسین احمد مدنی ریائیے سے بھی شرف

پھر ندوہ سے فراغت کے بعد ماہ شوال ۲۵ساتھ میں پی ضلع لاہور کے مدرسہ محمیہ میں ایک سال بطور استاذ قیام رہا' صدر مدرس مولانا عبدالرحمان صاحب تکھوی تھے وہاں مولوی محمد یوسف ---- حال مہتم وارالحدیث راجووال ضلع او کاڑہ --- حافظ شفق الرحمان تکھوی --- حال صدر مدرس مدرسہ محمیہ رینالہ خورد' اور مولوی عبدالواحد آف جمانیاں وغیرہ طلبہ زیر تعلیم رہے۔

پیر تقسیم ملک کے بعد چک ۱۱/۱۳ اضلع ساہیوال میں مستقر نصیب ہوا کچھ عرصہ بعد' جامعہ محمدیہ اوکاڑہ میں بطور استاد قیام ہوا سالها سال تک جامعہ میں قیام رہا' اس عرصہ میں " تاریخ تدوین حدیث" کو مرتب کیا' حضرت استاذ الاساتذہ مولانا محمد عطاء اللہ لکھوی (م ربیع الاول ۲۲ ساھ برطابق نومبر ۱۹۵۲ء) اس وقت صدر مدرس تھے عرض کیا ترکیب نحوی کے سلسلہ میں کون می کتاب مفید ہے فرمایا " تقسیرا لجمل" پھر آپ نے بتایا کہ میں ۱۳۹۹ء) میں جج پر روانہ ہوا جمازران کمپنیوں میں مقابلہ کی وجہ سے ایک جمازران کمپنی نے جدہ کا کرایہ صرف ۵۵ روپے لیا اور اس سال "تفیرا لجمل" مکہ سے خرید کرلایا۔

اس عرصه میں یہاں یہ طلبہ زیر تعلیم رہے۔ مولوی عبدالعزیز علوی۔ حال بیخ الحدیث جامعہ سلفیہ فیصل آباد' مولوی عبدالحلیم۔ حال شیخ الحدیث جامعہ محمدیہ او کاڑا۔ مولوی علی محمد نومسلم۔۔۔ حال استاذ جامعہ سلفیہ فیصل آباد ۔۔۔ مولوی مجیب الرحمان بٹگالی۔ حال پروفیسرراج شاہی یونیور شی۔ مولوی صدیق الحسن۔ حال مدیر تعلیم جامعہ سلفیہ اسلام آباد۔ مولوی عبداللہ امحد چھتوی۔ حال صدر مدرس مدرسہ ستیانہ فیصل آباد۔ مولوی عبدالكبير- حال يشخ الحديث مدرسه دارالحديث عام خاص باغ ملتان--- مولوى قدرت الله فوق - حال استاذ جامعه تعليمات اسلاميه فيصل آباد- مولوى سيد عبدالشكور اثرى شاه كوث وافظ عبدالله صاحب خليق بحشوى ومولوى عبدالغفور شاه كهديان حافظ عمد ريطيه لكهوى مولوى ابراجيم معمار قصورى حافظ محمد ريطيه لكهوى مولوى منيرالدين لكهوى اور حافظ عزيز الرحمان لكهوى ريطيه بانى مدرسه محمديه ريناله خورد مولوى عبدالرحمان عزيز الدحمان ادارت مجله "الدعوة" لامور-

پر مولوی رفیق احمد مرحوم آف راعیانوالد ریاست فرید کوث اعزازی مجسٹریث اور نمبردار دیمہ ندکور '
برادر مولوی عبدالعزیز ریافیے ' چیف جسٹس ریاست فرید کوث کے ایماء سے ۵۹ء میں چک ۱۲/۱۳.L میں سابقہ
مدرسہ دارالسلام کا اجراء کیا۔ یہ مدرسہ صرف ایک سال جاری رہا 'اس دقت مولوی عطاء اللہ ثاقب ریافیہ
مترجم فتح البحید شرح کتاب التوحید 'مولوی محمد شریف ڈوگر میاں چنوں 'ادر مولوی عبدالرشید مسعود وغیرہ قرباً
میں طلبہ زیر تعلیم تھے۔

بعد ازاں حضرت مولانا سید واؤد غزنوی بیٹید اور حضرت مولانا محمد اساعیل سلفی بیٹید کے تھم سے جامعہ سلفید فیصل آباد ختول ہوا' حضرت حافظ محمد صاحب گوندلوی بیٹید اس وقت شخ الحدیث سے اور حضرت مولانا محمد اسحاق چیمہ بیٹید مہتم سے ' اس اثنا میں یہ طلبہ زیر تعلیم رہے' مولوی حافظ بن یامین ۔۔۔۔ حال شخ الحدیث جامعہ تعلیم الاسلام ماموں کانجن فیصل آباد' مولوی محمد مدنی۔ حال رئیس جامعہ علوم الاثریہ جملم' مولوی محمد یوسف کاظم حال استاذ جامعہ اسلامیہ اسلام آباد' مولوی بشیر احمد سیالکوئی۔ وارابعلم اسلام آباد' مولوی محمود احمد غفنفر۔ حال مدیر اعلیٰ شخیم اہل حدیث لاہور۔ مولوی عبیداللہ خال عفیف۔ حال صدر مدرس جامعہ اہل حدیث لاہور۔ مولوی عبیداللہ خال عفیف۔ حال صدر مدرس جامعہ اہل حدیث چوک واگراں لاہور' مولوی عبدالخالق قدوسی ریٹید شہید۔۔۔ بانی مکتبہ قدوسیہ لاہور' علاوہ ارس شبتی اور بنگالی طلبہ بھی زیر تعلیم سے۔

۱۹۹۱ء کے بعد بوجوہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد نہ جاسکا' اور کچھ عرصہ جامعہ محمریہ او کاڑہ میں دوبارہ قیام رہا پھر گھر پلو حالات کی وجہ سے میاں چنوں منتقل ہو گیا' کاروبار کے ساتھ ساتھ درج ذیل کتب کے آلیف و ترجمہ کی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخش وللہ الحمد۔

فربنگ القراءة الرشيده مسئله ننخ مقام اولياء تاريخ تدوين حديث شيعه سني اتحاد ترجمه الحطوط العريضه لحب الدين خطيب مصري عصمت انبياء ترجمه هل تعصي الانبياء ام لا ماخوذ از الفصل لابن حزم ترجمه جزوفع اليدين از امام بخاري ريائي ترجمه جزء قرات خلف الامام از امام بخاري ريائي سفاري ريائي كا ترجمه الحبواب الكافي لمن سئل عن الدواء الشافي كا ترجمه المغراف والمنماجين از ابن جوزي ريائي كا ترجمه ترجمه مناسك هج از امام ابن تيمه ترجمه حجة الوداع از امام ابن كيثر ترجمه از البدايه و النهايه سرت الانبياء وسرت النبياء عنوان سي طبقات النبي ميرت النبياء باين ابن عرب عنوان سي طبقات النبياء بيرت النبياء باين ابن يعلى كي اقتباسات الاعتصام مين عرصه تك مسلسل شائع موت رب

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

www.KitaboSunnat.com

| ست | اہم عنوانات کی فہرسے           | www   | v.KitaboSunnat.com                |        | سيرت النبى الخايط                    |
|----|--------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|
| ۵۰ | ابرہہ کی مذمت میں اشعار        | ٣2    | ساتھ اچھے سلوک کا بیان            | ۲۷     | واقعات عرب كابيان                    |
| ٥٢ | قليس كاانجام                   | ٣2    | نتبان اسعد                        |        | :                                    |
|    | حبثی حکومت کا زوال             | ٣2    | وجه عناد                          | 12     | عرب عاربه                            |
| or | سیف کے ہاتھوں                  | ٣٨    | تبع كاعقيده                       | 12     | عرب متعربه<br>م                      |
| ۵۳ | تاج تسري                       | ٣9    | نفيحت آموز اشعار                  | 12     | میمنی عرب                            |
| ۵۵ | غمدان                          | 4٠٠   | يمن ميں يموديت كيو نكر بھيلى؟     | 72     | نبی اساعیل<br>سا                     |
| ۲۵ | خواب شرمنده تعبير              | ٠٠    | فیصله کن آگ                       | 12     | الملم                                |
| ۲۵ | یمن پر نائب تسریٰ کی حکمرانی   | ٠٠    | بت کده ر آم                       | 12     | اوس 'خزرج<br>پ                       |
| ۵۷ | مراسله تمسري                   | 4٠٠١  | تبع كااسلام                       | ۲۸     | قحطانی اور عدنانی<br>                |
| ۵۷ | مكتوب نبوئ اور كسري كاانجام    | ۳۱    | تبع کی لؤ کیاں                    | ۲۸     | قضاعہ<br>مدست                        |
| ۵۷ | مکتوب گرای                     | ۳۱    | بھائی کا قتل موجب ہلاکت           | ۲۸     | قضاعه فخطانی ہیں<br>سنامہ مخطانی ہیں |
| ۵۸ | يمن ميں اشاعت اسلام            |       | لخنيعة ذوشناتر كا                 | 79     | جمله عرب تین قبائل ہیں               |
| ۵۸ | بانی قلعه حفز ٔ ساطرون کا قصه  | ٣٢    | ىمن برغاصبانه قبصنه               | 79     | قصه سبا                              |
|    | سابور ساسانی کا محاصرہ         |       | زونواس کی مخکست                   | ۴**    | وجهر تسميه                           |
| ٩۵ | اور ناقصات عاقل کا مظاہرہ      | سهس   | اور اریاط کی فتح                  | ۳+     | ب <b>ش</b> ارت<br>م                  |
| 71 | رب خورنق                       | ~~    | ابرہہ اشرم کی بغاوت اور جنگ       | ۳•     | ساکیاہ؟                              |
| 44 | طوا ئف الملوكي كابيان          |       | شاہ حبش کی نارانسگی               | ۳۱     | شابی القاب                           |
| 42 | آل اساعیل کا تذکرہ             | ~~    | اور مسند حکومت                    | ٣١     | انبياء                               |
| 45 | F.Z.                           |       | ابرہہ کا ہاتھیوں کے ہمراہ         | ۳۱     | سد مارب<br>سر                        |
| 45 | اولاد اساعيل                   | ~~    | تخریب کعبہ کے عزم کاسب            | ٣٢     | کفران نعمت                           |
| 41 | حكومت                          | 3     | قلیس کی ت <b>ت</b> میر            | ٣٢     | ترک سکونت اور عیسائیت                |
| 41 | اساف و ناکلہ کے مسخ کا زمانہ   | 3     | کنانی کا اشتعال اور لژائی کا آغاز | ٣٣     | <b>شاہ حبشہ</b> کی حکومت             |
| 41 | خزاعه کی حکومت                 | 3     | ذونفراور منفيل كامزاحم هونا       |        | ر بيعه بن نفر بن ابي حارثه<br>د      |
| ۵۲ | عمرو کی نصیحت                  | ٣٦    | ابورغال                           | ٣٣     | بن عمرو بن عامر گخمی کا قصه<br>میل   |
|    | خزاعہ اور عمرو بن لحی کا قصہ   | ۲٦    | لات                               | 20     | سطيح                                 |
| 40 | اور عرب میں آغاز بت پرستی      | ٣٦    | مکه میں لوث مار                   | 20     | شق                                   |
| YY | يقرك بوجا كاتغاز               | ٣٦    | رئیس مکہ کی طلبی                  | 20     | خواب مع تعبير<br>• ريا               |
| ٧٧ | شرکیه تلبیه اور ابلیس کی ایجاد | ~_    | اوننۇں كامطالبە                   | ٣٩     | <b>شق</b> کی تعبیر                   |
| 42 | ابو خزاعه کی تحقیق             | ۳۸    | وعا                               | ۳۲     | احتياطی تدابير                       |
|    | کافرکے ساتھ شکل و صورت         | ۴۸    | پر ندوں کے ذریعہ عذاب             | ۳۲     | <b>نعما</b> ن بن منذر<br>            |
| ۸۲ | میں مشابہت                     | ٩٣    | اباتیل                            |        | تع ابی کرب کاالل مدینہ کے            |
|    | تب کا سب سے بڑا مفت مرکز       | امی ک | ی میں لکھی جانے والی اردو اسا     | ي روشن | کتاب و سنت کر                        |

| ت        | اہم عنوانات کی فہرسہ                      |                               | Ŋ                                               |            | سيرت النبى الطبيط                                        |
|----------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| II Ó     | پیش گوئی                                  | ۸۳                            | کھانے کا انتظام اور رفادہ                       | 79         | عرب کی جہالت                                             |
| 112      | قس ورقه بن نو فل                          | ۸۵                            | طيف المطيبين اور اطاف                           | 49         | بت اور ان کے پر نستار                                    |
| 11.+     | عامربن ربييه                              | ΥΛ                            | عبد مناف کی اولاد                               | 79         | ور                                                       |
| Irl      | كتابت مديث                                |                               | عہد جاہلیت کے                                   | 79         | سواع                                                     |
| Irm      | عثمان بن حوریث                            | 414                           |                                                 | 79         | يغوث                                                     |
| Irr      | عمد فترت کے کچھ حواد ثات                  | YA                            | شهره آفاق اعیان                                 | 49         | يعوق                                                     |
| Irr      | تغمير كعب                                 | ۸۸                            | حاتم طائی                                       | 4          | نر.                                                      |
| וררי     | کعب بن لوی                                | ŅΛ                            | حسن اخلاق کی قدر و قیمت                         | 4          | عم انس                                                   |
| ודר      | چاہ زمزم کی تجدید                         | <b>A9</b>                     | فياضى                                           | 4+         | <i>معد</i>                                               |
| 172      | زمزم کا پائی                              | 4+                            | ایک خواهش                                       | 4          | <i>بب</i> ل                                              |
| IrA      | وبل                                       | 4+                            | حاتم کے منتخب اشعار                             | 4*         | اساف اور تا ککه<br>تا                                    |
| IFA      | سقابير بريس                               | 97                            | عجيب واقعه                                      | 41         | قل <i>ن</i><br>در                                        |
|          | عبدالمطب کا اپنے ایک                      | 92                            | ام حاتم                                         | 41         | عزى                                                      |
| IFA      | بیٹے کی قربانی کی نذر ماننا<br>ما         | 92                            | وصيت                                            | 41         | لات                                                      |
| 119      | مبل<br>نسه                                | 91"                           | عبدالله بن جدعان                                | 41         | مناة                                                     |
| 1124     | فتویٰ<br>میلاد کلیدیدا کیشده              | ۹۵                            | امراؤ القیس بن حجر کندی                         | <b>ا</b> ک | <b>ذوالخلصه</b><br>- <i>بو</i>                           |
| -        | عبدا لمطلب کا عبدالله کی شادی             | 90                            | شعرنے حیات نو تجثی                              | اک<br>     | ر آم                                                     |
| 1944     | آمنہ بنت وهب <i>سے کرنا</i><br>بیشنہ سے ز | 4۷                            | اميه بن ابي الصلت ثقفي<br>منه سر ب              | اک<br>در   | رضاء<br>ذوا ككعبات                                       |
| 1111     | پیثین گوئی                                | ۹۷                            | پیشین گوئی                                      | <b>4۲</b>  | •                                                        |
|          | سيرت رسول الله مالهويط                    | 1+1                           | ابو سفیان کی حالت<br>                           | 25         | حجاز کے جد اعلیٰ عد نان کا ذکر<br>ارمیا نبی کا عجب واقعہ |
| )<br>Imm | رسول الله طالية كانسب                     | 1+1                           | خوا <b>ب</b><br>از براحش                        | 2۲<br>سور  | ار سیا بی 6 جب واقعہ<br>عدنان کا نسب                     |
|          | اسائے مبارک                               | 1+1                           | فارعه کا چثم دید واقعه                          | 214<br>214 | کوبان با حب<br>شجره طبیب                                 |
| ırr      | والد گرای اور چپا                         | 1+14                          | امیه کااراده اسلام<br>عجیب واقعه                | -          | برو بیب<br>حجازی عربوں کا                                |
| <br>     | بھو بحسیال<br>معلق بھیال                  | 1+0                           | جیب واقعہ<br>جانوروں کی زبان                    | ۷۴         | بارل کردن ۔<br>عدنان تک سلسلہ نسب                        |
| Imm      | عبدا لمطلب                                | Ω+1<br>Γ+1                    | جانورون ی ربان<br>اجھے اشعار سننا               | -          | تربن کے نسب و نفنل<br>قریش کے نسب و نفنل                 |
| اسا      | بإشم                                      | 1+4                           | سورج كاظلوع ہونا                                | ۷۵         | اور اس کے اشتقاق کاذکر                                   |
| Ira      | عبدمناف                                   | I•Λ                           | عورج نا نوع ہوتا<br>بحیرا راہب                  | ۷۵         | قريش<br>قريش                                             |
| 11-2     | رسول الله مما كانسب پر تبصره              | Ι•Λ                           | مبیر کرمهب<br>قس بن ساعده ایادی                 | ۷۸         | ئو ت<br>ساسه بن لوی                                      |
| 1179     | ابوسفیان کا اعتراض                        | 11+                           | بهارود کا اسان مرانا                            | ۸۲         | مناصب کی بقا                                             |
| 1179     | بالعاطالب کے ابڑا ملمفت مرکز              | '''<br>دمس <sub>الا</sub> کتد | بارور معمل مان<br>مهي لعبيب حافي والى اردو اسلا | ، رکھنی    | بال.<br>دارالنرره کتاب و سنت کی                          |
| 17.      | 141. ( 10                                 | ***                           | ~ J <del>~ 1</del> ~ <del>~ 1</del>             |            |                                                          |

| رست  | اہم عنوانات کی فہ                     | V       | www.KitaboSunnat.com                                 |                | سيرت النبي ملايط                                        |
|------|---------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| MA   | ادر بحیریٰ سے ملاقات                  | 100     | امام ابن کثیر کا تبعرہ                               |                | نام کی عظمت اور                                         |
| 14   | قراد ابو نوح ادر تبصره                | امدا    | فصيح جواب                                            | 161            | '                                                       |
|      | نبي عليه السلام                       | اهدا    | عبدا لمسئ ادر خالد کا زهر کھاتا                      | ن              | رسول الله مطاييم كي ولادت                               |
|      |                                       | اهدا    | نرالی روایت                                          |                | ,                                                       |
| 127  | کی تربیت و پرورش                      |         | ر سول الله ما الله على دابيه<br>-                    | 16 t           | ' بروز جمعه<br>مختلف اتوال                              |
| 125  | عرياني                                | 107     | کھلاہے اور دودھ پلانے والیاں<br>س                    | 16°F           | عام الفيل<br>عام الفيل                                  |
| 121  | گانے کی محفل                          | 104     | ام ایمن مساة برکت باندی                              | الدلد<br>الدلد | ·                                                       |
| 121  | حدیث بیهق کی توجیه<br>•               | 102     | توييبر                                               | الدلد          | آ قبا <b>ث</b><br>سر                                    |
| 121  | توقیق ربانی                           | 102     | رسول الله م کی رضاعت کا بیان                         | <br>           | ۔ سوید<br>واقعہ فیل کے بعد ۵۰ روز                       |
|      | نبی علیہ السلام کی<br>• • • • • • •   | 102     | طيمة                                                 | <i>a</i> 1     | ور معد من منے بعد من رور<br>رسول اللہ مالی میر کی ولادت |
| 120  | حرب فجار میں شرکت                     | 109     | شرح صدر                                              | ma             | ر ون مبلد علیه ان دروت<br>کے واقعات و صفات              |
| 127  | عتبه کا کارنامه                       | 109     | دعاہے ابراہیم "                                      | ira            | مدينه مين فويتگي                                        |
| 122  | حلف فضول                              | 14+     | بعد از خدا بزرگ توئی<br>. ساما                       | الما           | مدید میں رس<br>مران <sup>ع</sup> قول                    |
| 122  | مطيبيون                               | 14+     | نبوت کاعلم<br>میدکری نبون                            | 14.            | ون ون<br>والده كاخواب                                   |
| 129  | اغوا<br>                              | 171     | سلائی کے نشانات                                      |                | و مدرا<br>عبدا لمطلب کا آپ کو                           |
| 129  | وجه تشميه                             | 141     | عيسائی قافله                                         | 18 Z           | بيت الله ع <u>ن لانا</u><br>بيت الله ع <u>ن لانا</u>    |
| ی    | حفرت خدیجه سے شاد                     | 141     | و <i>وجد</i> ک ضالا<br>دندارة                        | I۳A            | ختنه شده                                                |
| 1/4  | كالخ                                  | 175     | متضاد قصہ<br>اعجازیا ارہاص                           | ۱۳۸            | جبرائیل نے ختنہ کیا<br>جبرائیل نے ختنہ کیا              |
| iΛ•  | م <i>ون</i><br>اولار                  |         | اجاریا ارہاں<br>خطیب ہوازن کے اشعار                  | -IMA           | برس<br>دستور عرب اور نام                                |
| IAI  | بورو<br>عمر مبارک                     | 145     | تصیب ہواری سے استعار<br>رضاعت کے بعد                 |                | ر سول الله م <del>ال</del> يط كي                        |
| ,    | ر ہرت<br>شادی سے قبل                  | 111     | رسانت سے بید<br>ابوا میں وفات                        | الما           | شب ولادت کے واقعات                                      |
| IAI  | رسول الله ما الله على المنتفل .       | 170     | بوہ یں وہائے<br>والدہ کے لئے وعائے مغفرت             | 114            | یمودی ناجر کاعجب داقعه                                  |
| IAI  | کون ولی تھا؟<br>کون ولی تھا؟          | 170     | ومده ک کے وقع سرت<br>اعرابی کاسوال اور ذمہ داری      | 10+            | يوشع                                                    |
| IAM  | کعبه کی مرمت و تجدید                  | ייי     | عبدا لمطلب اور امام بيهق<br>عبدا لمطلب اور امام بيهق | 10+            | ابن باطا يبودي                                          |
| IAM  | اسرائیلی روایات                       | PPI     | ابن کثیر کی رائے<br>ابن کثیر کی رائے                 |                | شاہ اران کے محل                                         |
| (A ~ | حجراسود                               | rri     | میں بیروں ہے<br>ترجیحی سلوک اور وصیت                 | اها            | لرز جانے کا ذکر                                         |
| IAM  | _                                     | MZ      | سقابيه                                               | 101            | مراسله اور اس کاجواب                                    |
|      | حجراسود رسول الله ملايط               | 142     | ابوطالب رسول الله مسم تح تفیل                        | IST            | سطنی کی تعبیر                                           |
| IAM  | نے نصب کیا                            | MA      | تیافه شناس                                           | 101            | چوده کسری                                               |
| IAO  | سیلاب اور ولید بن مغیره               |         | ابوطالب کے ساتھ شام کاسفر                            | 101            | سطيع                                                    |
| ۱۸۵  | <b>اژوھ)</b><br>کا سب سے بڑا مفت مرکز | ، کتب آ | '<br>ں لکھی جانے والی اردو اسلامی                    | ۱۵۳<br>نی می   | کمہ میں آئے۔<br>گتاب و سنت کی روش                       |
|      | 3.2 .                                 | •       |                                                      |                | • •                                                     |

| ىت          | اہم عنوانات کی فہرس                         | W             | ww.KitaboSynnat.com                                 |                     | سيرت النبى الجهيم        |
|-------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 110         | فار تليط                                    |               | سب سے اول مدینہ میں فوت                             | PAI                 |                          |
| M           | انجيل ميں                                   | 199           | ہونے والا صحابی                                     | YAI                 | ساحل جدہ پر جماز         |
| rn          | عجب نوشت                                    | 199           | معجزات كاظهور                                       | M                   | ابو وہب کا کلام          |
| <b>11</b> 2 | انبياءً کی تصادر                            | r**           | معجزه                                               | YAI                 | تغميري تنشيم             |
| rız         | سیف بن ذی بزن کا قصہ                        | r**           | عیسان یا وصی                                        | IΛZ                 | كتب                      |
| <b>**</b>   | محمد نام کیوں رکھا؟                         |               | رسول الله مالييلم كي بعثت                           | IAA                 | حجراسود کے بارے نزاع     |
| 11+         | اوس کی پیش گوئی                             |               |                                                     | ·IAA                | سائب کا بیان             |
|             | جنات کی <b>نی</b> بی آوازوں کا بیان         | (             | کے عجیب واقعات کابیان                               | 1/4                 | توسيع                    |
| ***         | اور حضرت عمرٌ فاروق كااسلام                 | 4+1~          | عبدالمطلب كاخواب                                    | 19+                 | حمس' ر رسومات            |
| 777         | سواوبن قارب                                 | r+0           | ابوسفیان کاایک بے ساختہ فقرہ                        |                     | رسول الله مالييط کی بعثت |
| rrr         | عزم مکہ                                     | <b>۲</b> +4   | عمروبن مره جهنب کا داقعه                            | 191                 | اور چند بشارات کا ذکر    |
| 770         | اعادة                                       | <b>r</b> +∠   | مكتوب نبوي                                          | 191                 | علامات قبل از رسالت      |
| 774         | جبل سراة                                    | ` <b>۲</b> •۸ | خاص عهد                                             | 192                 | آسانی خبروں کی حفاظت     |
| 774         | مند                                         | <b>۲+</b> A   | کب ن <b>بو</b> ت عطا ہو ئی                          | 191                 | جنب كاكاتن               |
| 774         | مازن عماني ٔ                                | ۲+۸           | پیشانیو <u>ں پر</u> نور                             | 191-                | باعث اسلام               |
| 771         | مدينه ميں اول خبر                           | 11+           | ت<br>حق محمر اور ایک روایت                          | 190                 | تجق نبی ای               |
| 771         | عثان کا سفراور خبر                          | 11+           | ہر نبی نے اعلان کیا                                 | 190                 | سلام بدری اور ایک یمودی  |
| 771         | سعيره كابهنه                                | 11+           | معجزہ اور اس کی تفصیل                               | 191                 | يوشع يهودي               |
|             | جن کا خلصہ لڑکی سے جفتی                     |               | بسر مرگ پر یہودی نیچ کا                             | 190                 | ابن ہیبان یہودی          |
| 779         | کرنا اور اس سے بچہ پیدا ہونا                | <b>r</b> 11   | مسلمان ہوتا                                         | 190                 | زيد بن سعيد              |
| 11-         | معلق سوار                                   | rii           | عذرانگ                                              | . IAA               | سلمان فارس كامسلمان ہونا |
| 14+         | ابن مرداس كااسلام قبول كرنا                 | 111           | علم باردوش                                          | 194                 | مزید پابندی              |
|             | بت سے آواز اور <sup>ختع</sup> ی             | 717           | م<br>مکتوب نبوی                                     | PPI                 | تعليم وتدريس             |
| rrr         | لوگوں کامسلمان ہونا                         |               | بخت نفر کا خوا <b>ب</b>                             | 192                 | نيا عالم                 |
| ۲۳۳         | جنات ہے پناہ اور عجب واقعہ                  | 111           | اور دانیال کی تفسیر                                 | 192                 | موصل میں قیام            |
| rrr         | غیراللہ سے پناہ                             |               | تورات اور قرآن میں آپ کی                            | 192                 | نصيبين مِن قيام          |
|             | حضرت علی دیاہ کی جنات                       | 414           | صفات                                                | 19.                 | عمورىيە ميں رہائش        |
| rrr         | سے جنگ' بے بنیاد تصہ                        | <b>TI</b>     | زبور میں خیرالامم کا ذ <i>کر</i>                    | 19.                 | کلب کی بے وفائی          |
| ۲۳۳         | بسم الله کی فضیلت                           |               | گذشته کتابوں میں<br>گذشته کتابوں میں                | 19.                 | وادى القرى               |
| 72          | نجاثی' زید اور ورقه کا نداکره               |               | آپ مالایم کے ذکر خیر کی                             | 19.                 | المريث                   |
| ۲۳۸         | زمل کا مسلمان ہونا<br>کا سب سے بڑا مفت مرکز | ۲۱۵<br>ـ، کتب | تصریق قرآن مجید سے<br>میں لکھی جانے والی اردو اسلام | <b>۱۹۹</b><br>دوشنی | آزمانش<br>کتاب و سنت کی  |
|             | अञ्चलका स्थापना ।<br>                       | <b>G</b>      | - 3-3-G-3 <u>-</u>                                  | J-~37               | <u> </u>                 |

| ميرت النبي الجايط                          |             | KitaboSunhat.com                        | www.I       | اہم عنوانات کی فہر                          | ت ا          |
|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------|
| م<br>محتوب نبوي ً                          | <b>r</b> m9 | سوره فاتحه پهلی وحی تھی؟                | raa         | حصرت علی داشھ                               | r2m          |
| مستاخ رسول كاقتل                           | 1779        | ورقہ کے اشعار                           | ray         | عفيف كاحيثم ديد                             | <b>12</b> 1  |
| فخرعب اور شاحب                             |             | پقروں اور در ختوں کا سلام               | 109         | حضرت علی دہائھ کی فضیلت                     |              |
| کی کمانی سعد کی زبانی                      |             | خطاب عبيد                               | 109         | میں منکر حدیث                               | r20          |
| راہب کے کہنے پ                             |             | مزيد تفصيل                              | <b>۲</b> 4• | تبقره                                       | r20          |
| تختيم وارى كااسلام قبول كرنا               |             | وضاحت                                   |             | تطبيق                                       | r20          |
| <b>بتوں سے شفایاب</b>                      |             | مزيد تحقيق                              | 77          | حضرت ابو بكر داخط                           | <b>12</b> 4  |
| أيك غيراسلامي عقيده                        |             | ورقه كاسوال                             | 27          | اولين مسلمان                                | 122          |
| <b>راشد</b> کا اسلام قبول کرنا             |             | اولین وحی                               |             | امام ابو حنیفه رباطیه                       | ۲۷۸          |
| مکتنه طاری ہونا اور نمازی بنتا             |             | والضحل اور الله أكبر                    |             | تبلغ                                        | ۲۷۸          |
| <b>تریم کے اسلام قبول</b>                  |             | <b>نبوت و رسالت</b>                     |             | راہب بھریٰ                                  | ۲۷۸          |
| گرنے کا واقعہ<br>مرملے میں                 |             | وحی کی بندش کا عرصه                     |             | ببلا خطيب                                   | r <u>∠</u> 9 |
| التعلیم کی مکه میں آمد                     |             | وعوت و ارشاد                            |             | حضرت عمر دبلجه كا اسلام لانا                | ۲۸+          |
| اور پیش گوئی                               | rra         | اولین مسلمان<br>:                       |             | عمرو بن عبسه سلميٌ                          | M            |
| وحی کا آغاز اور قرآن پاک                   | _           | فصل                                     |             | سعد کا اسلام لانا                           | M            |
| می بہلی آیات کانزول<br>می میلی آیات کانزول |             | جنات کا قر آن سنتے ہی                   |             | ابن مسعود اور معجزه                         | ۲۸۲          |
| الله الله الما الما الما الما الما الما    |             | مسلمان ہو جانا                          |             | خالد بن سعيد                                | ۲۸۲          |
| ورقه بن نوفل                               | 2009        | نزول وحی کے وقت                         |             | حضرت حمزه دیلھ کا اسلام لانا                | ۲۸۳          |
| آئند<br>ملقمہ کا کلام                      | 2009        | فرشتوں کی کیفیت<br>علم:                 |             | ابوذر کا اسلام قبول کرنا<br>:               | ተለሮ          |
|                                            | 10+         | علم نجوم<br>پیریزی                      |             | انیس<br>سایت                                | PAY          |
| فی علیہ السلام کے مبعوث                    |             | آسان کی حفاظت                           |             | اسلم قبیله                                  | PAY          |
| <b>ہونے کا وتت اور تاریخ</b>               |             | رفع اشتباه                              |             | ضاد<br>                                     | <b>FA</b> 2  |
| ابو شامه کی توجیه<br>-                     | ra+         | اہل طائف کی گھبراہٹ                     | PYA         | دعوت و ارشاد کا ت <sup>حک</sup> م<br>د پرین |              |
| اختلاف روایات                              | <b>r</b> 0+ | نصیبین کے جن                            | 749         | اور این خطل                                 | ۲۸۸          |
| فملوت                                      |             | رسول الله ماليميم پر وحی<br>مدارست نه ک |             | دعوت و ارشاد کاعام آغا                      | ز            |
| لفظ حراء                                   | 101         | نازل ہونے کی کیفیت                      | 72+<br>721  | معجزانه دعوت                                | <b>19</b> •  |
| مبادت قبل از بعثت<br>میل دی                | 707         | سوره ما کده<br>طرز تعلیم                |             | مهر روت<br>ایک و ننعی روایت                 | r9+          |
| I CALLED                                   | FAF         | (** )/                                  | 7 4         | •                                           |              |

۲۷ ایک و ننعی روایت

797

797

٢٢٢ ابوطالب

ابولهب

۲۷۳ هفاظت کا عجب

از از ار الوجمل کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب گا سب سے بڑا مفت مرکز کتاب و

مهل وحی

**ربيع الاول** 

ومضان

اقراء

۲۵۲ طرز تعلیم

۲۵۲ تبلیغ

۲۵۲ نبوت کے نقاضے

۲۵۲ صحابه "میں اولین مسلمان

سيرت النبى ملجايط اہم عنوانات کی فہرست مجلس قريش کیاعمر۴۴ ویں مسلمان تھے؟ ۳۳۸ نماز کے بعد دعا ٣19 444 معجزانه كلام قبول اسلام کے بارے اراثی اور ابوجهل 24 494 چوری جھیے قرآن سنتا میں ایک اور روایت عمرو بن عاص یا 449 24 ا خنس کااستھواب رائے عبدالله بن عمرو بن عاص ٣٢٠ 192 494 ک مسلمان ہوئے؟ ابو جہل کے ہمراہ پہلی ملاقات قرليش كاابوطالب ۱۲۳ امم عيسائي وفد ابو سفیان اور غیرت قوی کے ہاں اجتماع 791 201 277 نجاشی اور خط پر تبصرہ · قرآن درمیانی آوازے نئ حال اور عماره ١٣ mrr 192 مكتوب بدست تهمري قریش کا ناتواں مسلمانوں 477 بجرت حبشه ٣٢٢ فصل کو ازیت رینا ۳.. سابهم قافله کی فهرست 277 حسب طلب معجزات کیو نکر ۸۲ افراد مقاطعه اور اس کی تحرر 400 272 ظاہر نہ ہوئے 201 ونميك پہلے مهاجر حضرت عثان دہائھ رسول الله مطايط كو لا لج ديتا ٣٢٣ 777 ٣.٢ دس مرد پہلے مهاجر ابوطالب کی تجویز ٣٢٣ ۵۷۳ د گیر حربے 4+4 جعفرمهاجر حبشه قصيده لاميه كامقام mrm ۵۳۳ عبدالله بن الى اميه 444 کب ہجرت ہوئی؟ كاتب صحيفه ٢٣ 27 صفاسوتابن جائے بم+بية " ابولهب عماره كاحشر 447 274 علماء يهود سے نجاثی کے ساتھ جعفر کی گفتگہ نزول سوره تبت ٣٢٨ 47/ وريافت كرده سوالات ٣٠۵ حکیم بن حزام کا غلہ دعا اور آمين 279 ٣٣٨ آیت روح کب نازل ہوئی **744** روایت ام سلمه رسول الله ہے استہزا 279 قصيده لاميه **14** اور قرآن مسلمانوں کی طلبی اور قرایش ۲۴۸ حضرت بلال ولطيته 211 اميه بن خلف کے سفرا کی تاگواری ٣٣٨ 221 ساس نهدبير رشوت اور دبر نضربن مارث حضرت ابو بمراور قرآن کا نزول سا۳ 469 ٣٣٢ وحی ہم پر کیوں نہ اتری؟ بغاوت ۳۵+ mmr حضرت بلال پر تشدو ٣١٣ رخ زيبابر تھوكنا ر شوت کی تفصیل 200 ٣٣٣ بہلی خاتون شہید 7 نمائند گان قرایش اور عماره بوسیده بڈی کو زندہ کرتا 200 ~~~ ابوجهل كاطرز عمل 711 عبادت كامشتركه منصوبه ترجمان 200 220 • حفرت خباب ولطحه سماسه نجاثی کی تدبیر 200 220 امام ابن کثیر کی نکته سوره نجم اور کفار کا سحده کرتا غائبانه نماز جنازه 201 ٣٣٢ آفرینی اور نماز ظهر 710 شابى القاب 201 24 م وليد بن مغيره 414 نماز میں کلام کی منسوخی بدله 201 ولید کی مجلس شور یٰ ٣١٢

عتبه بن ربيع تكل بيثك

<u>کرا "ا</u>

MAY

ے سوسو عثان بن مطعون کا ی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

وليدكي بناه روكروبتا

حديث اسراء

حدیث معراج

جبرائیل کی امامت

نماز سفراور حسن بقسري

ابوطالب کی وفات

ابوطالب کی مرض موت

بیت المقدس میل و سنت کی روشنی مابستا که قوادائے واللی اوجو اسلانی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سرير مثى ۋال دى

ابوطالب كاايمان

عهد نبوی میں شق قمر کا معجزہ

اسناد

عمره بحث

ایک اشکال

٣/٠

٣4٠

m2+

ا2۳

ا2۳

٣٧٢

424

27

سمعس

٣2٥

٣2٥

> > ابو ازيسر

قحط سالی

ابن مسعود كاخيال

اسراء ومعراج

امراء ہجرت سے قبل

امراءكب

غروب میں تاخیر

روایت شریک

شرح صدر

سورت روم اور ابو بکر کی شرط

زبا ام غيلان

| ست          | اہم عنوانات کی فہر            | www         | 7.KitaboS¤‡nnat.com            |             | سيرت النبى الخايط        |
|-------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|
| p=91        | کفن و دفن                     | r20         | داخل ہونے کاانکار              | ror         | عثان اور لبيد            |
| <b>797</b>  | ابوطالب کی عظمت               | <b>7</b> 20 | نماز کب پڑھائی؟                |             | حضرت ابو بكر والجو كا    |
| mar         | درست توجيه                    | ٣2٥         | ''سان پر کیسے <del>پنی</del> چ | ror         | عزم بجرت                 |
|             | ام المومنين حضرت خديجة"       | m20         | انبیاء سے ملاقات               | ray         | معیفه ی منسوخی اور معظلی |
| ۳۹۳         | بنت خویلد کی وفات             | <b>724</b>  | تقرب الني                      | ۳4٠         | شعب ہے کب نکلے           |
| ۳۹۳         | کب فوت ہو ئیں                 | <b>724</b>  | غلط فنهمى                      | ۳4+         | ه طفیل دوی ٔ             |
| ٣٩٣         | آیا عائشهٌ افضل ہیں           | <b>72</b> 4 | نماز بنج گانه                  | 747         | خواب کی تعبیر            |
| <b>79</b> 4 | قدر مشترک                     | ٣٧          | بسم الله                       | ٣٧٣         | ایک اور خواب             |
|             | حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد     | ٣٧          | ديدار الني                     | ٣٧٣         | الطيق                    |
| <b>m</b> 9∠ | رسول الله الخايط كاشاوى كرنا  | <b>7</b> 22 | الله كاديدار نهيس ہوا          | 24          | أعثىٰ بن قيس كا تصه      |
| <b>79</b> A | خولہ نے سفارت کی              | <b>7</b> 22 | امامت کا مسئلہ                 | ۳۷۲         | زنااور شراب کی حرمت      |
| ٣99         | ابو بکرنے سودہ کا نکاح پڑھایا | ٣22         | عمره اشنباط                    | ۳۷۲         | ر کانہ سے دنگل           |
| ٠٠٠         | تكته                          | <b>7</b> 22 | پروقار اور حکیمانه انداز       | 124Z        | الدار مسلمانوں کی تضحیک  |
| ا+م         | ابوطالب کی وفات کے بعد        | ٣22         | ابوجهل کی سازش                 | <b>74</b> 2 | لاولد اور قاسم           |
| ۲+۳         | ایک سازش                      | ۳۷۸         | معراج جسم اطهركے ساتھ          | <b>74</b> 2 | فرشته کیوں نه آما؟       |
|             | دعوت اسلام کی خاطر            | ۳۷۸         | شریک کی غلطی اور توجیه         | 244         | ندان کی سزا              |
| ساء س       | اہل طائف کی طرف سفر           | <b>m</b> ∠9 | کیا دونوں بیک وفت تھے؟         | 244         | تنسخرك سرغنه             |
| ما+ما       | عداس                          | ۳۸•         | مسلسل ترتیب                    | 779         | وليدكي وصيت              |

آپ زخمی ہوئے

کی قراءت سننا

طائف سے واپسی

مطعم کا پناہ دینا

مطعم کی وفات

كنده قبيله

بني عبدالله

بني حنيفيه

بنی عامر

تبليغ كاطريقيه

کنده اور بکرین واکل

مختلف قبائل کو دعوت

جنات كارسول الله مالييل

4+4

40

4+7

P+4

4+7

4+4

۸+

r+1

**۴**+۸

۴+۸

49

٣٨٠

٣٨٠

3

MAY

MAM

٣٨٣

MAM

٣٨٣

٣٨٧

٣٨٨

٣٨٨

اندوه تأك منظر

كاججرت كرنا

حضرت عمرٌ كا مكتوب

حضرت عمرٌ قباء میں

صهيب كاسودمند سودا

حفزت جرائیل نے بتایا

حضرت حمزة كا بجرت كرنا

رسول الله ماليلام كي

مخرج صدق کی تفسیر

دارالندوه میں مجلس مشاورت

ہجرت کا باعث

مجلس كالآغاز

سعد ﴿ ن كب جمرت كى؟

عُرِّ اور عیاش بن ابی رہیعہ

سابهم 444 مامام 444

744

749

477

477

477 ۲۳۲ تار عنكبوت ۸۳۸

غار میں نماز <u> የ</u>የለ غار کی نضیلت <u> የ</u> የ ለ غار تور کے واقعہ <u>የ</u>የለ

402

MOL

۲۵۸

409

409

کی مزید تفصیل ومام غار کاسمندر کے ساحل پر ہو غار کی بر کت وماما

409 غار کے بارے ابو بکر کا قصدہ 44 ۳**۵**+ ہجرت کی اجازت 44 ۳**۵**+ رسول الله مطاييم كي

شيطان كاانساني روپ دھارنا بے وقت آمد 143 201 زاد سفر کی تناری اور ابوجهل کو دندان شکن كالمار توركيكي روائلي مري روشنى مين والكهي اوجائع والكر الدو اسلام الاثب

۳۵٠

مفصل معابده کا دورہ عباس کے ہمراہ r+4 نمائندگان انصار کی فهرست عكاظ ميں بني عامر 110 پہلے کس نے بیعت کی؟ بحيره قشيرى 14 دعا كا اثر 11

جاسوس شرائط بيعت حضرت ابو بكركي ايك نوخيز سعد کی گر فتاری ہے عجب گفتگو 71 عمروبن جموح مفروق شيباني وغيره ساام پیش گوئی MIY 417 14

مدینه کی طرف ہجرت نام محمران كاشعارتها جهاد كا اذن ميسرة كاواقعه يبلامهاجر بمداني کام سفركي ولخراش داستان سوید بن صامت انصاری کا قصه ۴۱۸ عثان بن علحه عبدري اياس بن معاذ كااسلام 19 ابواحمه

انصاريس اسلام كاتفاز انصار سب سے پہلے مسلمان آثھ افراد ۱۲۳ بيعت عقبه اولي 441 ابوالهيثم 441 بيعت نسوال 444 مبعوث کا روانه کرنا ۲۲۲

بهلاجعه اور مکتوب ٣٢٣ اسيد اور سعد كااسلام لانا ٣٢٣ حرب داحس ۲۲۸ حرب حاطب ፖየለ بيعت عقبه ثانيه 111 ابو حاير عبدالله كامسلمان مونا بيعت كامفصل واقعه عباس موجود تھے کتاب سندین

۲۳۲ ۲۳۲

اور وسعت 494 رسول الله مالينظ كاخود كام كرنا 492 دف بجانا سراقة عمرہ جعرانہ کے حضرت عمار بن یا مرّ **۳**۷۷ 492 معجزہ اور اس کی عمرہ توجیہ انصار سے یبار وفت مسلمان ہوا ۴۷۸ 79A 74 خلفاء کے بارے پیش گوئی ياسبان مل كئة مراقه كالشاعت معجزه 799 ٣٧٨ منبر كارونا عيدالله بن سلام كااسلام لانا اور ابوجهل كاجواب 799 429 معجد نبوی کے فضائل رسول الله ماليط مهلي منزل مين زبیرنے راستہ میں 429 ۵++ سوء ادب سے گریز رمائشي مكانات سفید لباس پیش کیا ۵۰۱ **۴۸**۰ ۳۲۳ ابوابوب کے ہال مت اقامت ۸۸۰ رسول الله مان کانات قبامیں آر 0+1 ۳۲۳ ہینہ کے وبائی امراض خاندان نبوت کی آمہ MAI مالمها متحدنيوي معجزه اور سفركي تفصيل میں مهاجرین کا مبتلا ہونا الرجل مع رحله 0.1 MAI 444 مكافات عمل قصوا ۸۰۰ سو میں خواب MAI 44 40 مهاجرین اور انصار کے لمہینہ کے محلے ام معدکے ہاں قیام MAI انصار کی منقت اور جن کے اشعار درمیان رشته اخوت ۲۲ ۵+۵ MAT کمہ افضل ہے یا مدینہ حضرت ابوعبیدہ دلفھ کی مواخات ۵۰۹ **جار رفیق سفراور طربق ہجرت 64**2 ۳۸۳ حفزت عبدالرحمان بن عوف ہجرت کے سال اول کے ۱۵ يوم ميں سفر کيا MY2 ثلاثي حديث واقعات اورين ہجري کا اجراء رسول الله ماليكم ك ۵۸۳ 4ا۵ مناتب وشائل کام کرنا اور حصه لینا محرم سے آغاز سال ۳۸۲ ۵i+ M49 ۱۳ سال مکہ میں رہے مدینہ میں سب سے اول يہلے قصہ کی توثیق ۲۸۷ 424 ابوامامة كي وفات عجيب ز قول ٣٨٧ اا۵ 424 قبامیں قیام کی تفصیل ابن اثير كا قول m2r ابن مسعود کا ایمان اور معجزه **۵**۱۱ کلثوم بن حدم پہلے فوت اورمسجد كاستك بنياد خواب کی تعبیر ۴۸۸ 425 آيدست کي فضيلت ہونے والا صحابی نبی علیہ السلام کی مدینہ آمد 011 **ሶለ**ለ ہجرت کے پہلے سال مسجد قباكي فضيلت MA9 مسحد قبا كاستك بنياد ہینہ میں آمر کے وقت 727 عبدالله بن زبير کی ولادت 011 سینکروں افراد نے استقبال کیا 474 رسول الله مافييل كايملا خطبه حضرت عائشہ سے شادی مالهما 011 نعرو تحبير مسحد نبوی کی تغییراور ٣<u>٧</u>٥ نماز ٥١٣ استقباليه اشعار ازان اور اس کی مشروعیت ابو ابوب کے مکان پر قیام ۳۷۵ 490 510 قباء میں قیام کے روز اسعد لله عنادله كر ليا **727** السلوة خيرمن النوم ۵۱۵ 497 مدينه مين يملاجمعه 12Y سہلی کی روایت اسراء عریش موسی 494 عبدالله بن الى منافق مبحد نبوی کی پہلی حالت پر تعاقب ۵۱۵

کے عرائم کت فالم سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اہم عنوانات کی فہرست

| رت<br> | اہم عنوانات کی فہر۔                            | www.            | KitaboSunnat.com                           |                 | سيرت النبى الطيط                                |
|--------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
|        | حو يطب بن عبدالعزي                             | ٥٢٣             | کتنے غزوات کئے                             | ۵۱۵             | وی سے توثیق                                     |
| org    | بدر میں شامل نہیں ہوا<br>بدر میں شامل نہیں ہوا | orm             | <i>حاکم کے</i> تعاقب پر نظر                | M               | مريه حمرة                                       |
| ۵۳۰    | باتک کا خواب<br>عاتکه کا خواب                  | orm             | من وار غزوات                               | BIT             | مربیه عبیده بن حارث                             |
| arı    | ء .<br>ابوجهل                                  | orm             | علم مغازي كااہتمام                         | 217             | مریہ سعاۃ                                       |
| ort    | ابو لهب خود نه گيا                             | orm             | قریباً ایک سال بعد جهاد                    | 012             | وفيات                                           |
| ٥٣٢    | امیه بن خلف اور پیش گوئی                       | ord             | بی ضمرہ سے صلح                             | ۵۱۷             | ۲ھ کے واقعات کا بیان                            |
| orr    | لزائی اور اس کاسبب                             | ara             | پہلا تیرجو جہاد میں چلایا گیا              | ∠ا۵             | كتاب المغازي                                    |
|        | شيطان سراقه مدلجي                              | ord             | کفار کاسپه سالار کون تھا؟                  |                 | •                                               |
| ort    | یے روپ میں<br>کے روپ میں                       | 227             | پهلا جهندُ ا                               | ۸۱۵             | بنی نضیر کے احبار                               |
|        | مشر کین کی فوجی طاقت                           | ara             | غزوه بواط                                  | ۸۱۵             | بی تعلبہ کے احبار<br>منتقب میں میں              |
| مهم    | اور کھانا دینے والوں کا ڈر                     | ۵۲۸             | غزوه عشيره                                 | ۸۱۵             | بی تینقاع کے احبار                              |
| مهم    | علم اور سامان حرب                              | ٥٢٩             | حفزت علی کا قائل                           | ۵IA             | بی قریظہ کے احبار                               |
| مهم    | رسول الله مالييلم كاسوار ہونا                  | ٥٣٠             | پهلاغزوه بدر                               | ۵۱۸             | بی زریق کے احبار                                |
| محم    | مباوات كانمونه                                 | 000             | جهینه کا مسلمان ہو تا                      | ۵۱۸             | بنی حارثہ کے یمود میں سے<br>من :                |
|        | جانور کے گلے ہے                                | ما              | اختلاف                                     | ا<br>م          | مخیرین<br>مرزق سرونة                            |
| مهم    | گھنٹی ا تارنے کا حکم                           | ٥٣١             | مریه عبدالله بن جحش                        | ۵19             | اوس قبیلہ کے منافقین                            |
| مهم    | اتفاقی امر                                     | ما              | مکتوب نبوی                                 | ۵۱۹             | حارث بن سوید                                    |
| محم    | مینہ سے بدر کا راستہ                           |                 | عبدالله بن جحش کی                          | ٥٢٠             | حارث بن حاطب<br>مح                              |
| ے محم  | کیا نبی غیب دان ہو تا ہے؟                      | ort             | بالغ نظرى                                  | ٥٢٠             | مجمع المعالم                                    |
| ריים ב | جاسوی کے لئے روانگی                            | ort             | یمود کا فال نکالنا<br>سیر                  | ۵۲۰             | وولعیه بن خابت                                  |
| 270    | مقداد کا جرات مندانه اظهار                     | ٥٣٣             | هم بن کیسان شهید بیئر معونه                | ۵۲۰             | خذام بن خالد<br>مراه قدر                        |
| 072    | حضرت سعلة بن معاذ کی تقریر                     | ٥٣٣             | اولیات<br>بر                               | ٥٢٠             | نمر بع بن قینطی<br>مدر تنظیم                    |
| 072    |                                                | ٥٣٣             | کم رجب                                     | ۱۲۵             | اوس بن قینظی<br>مارین میر دفته                  |
| ora    | حضرت سعد بن عبادةً كي تقرير                    | orr             | رجب کی آخری تاریخ                          | ٥٢١             | حاطب بن اميه بن رافع<br>العطق وشريب ت           |
| ۵۳۸    | بدر سے قبل مشورہ                               | oro             | قبلہ کی تبدیکی                             | ٥٢١             | ابو طعمہ بشیر بن ابیرق<br>خزرج قبیلہ کے منافقین |
|        | رسول الله ما في يلم كي سفيان                   |                 | جهور کامسلک                                | ۵۲۱             | <u> </u>                                        |
| ۵۵۰    | نىمرى سے بات چیت                               | ۵۳۵             |                                            | ۵۲۱             | احبار یہود میں سے منافق<br>یہودی منافقین کا     |
| ۵۵۰    | مکہ کے جگر کوٹے                                | ٥٣٩             | وعامیں ہاتھ اٹھانا<br>میں کی ف             | A 20 20         |                                                 |
| ۵۵۱    | عدی اور بس بس کی جاسوسی                        | ۵۳۸             | روزوں کی فہرست<br>میں معمد تعمد ہیں ا      | orr             | معجد نبوی سے اخراج                              |
| ۵۵۱    | See Comme                                      | ۵۳۸             | روزے میں تین تبدیلیاں<br>ذیری              | orm             | غزوات کی ابتداء                                 |
| ۵۵۱    | .c ": 1h 16                                    | ۵۳۹<br>سلامی کت | فطران<br>ی میں لکھی جانے والی اردو اس<br>• | کی روشنه<br>۵۴۲ | کتاب و سنت کتاب و سنت کرده و دان                |

| رست  | اہم عنوانات کی فہر             | ww      | w.Kitab <b>(%)</b> mnat.com  |         | سيرت النبى ماليايم              |
|------|--------------------------------|---------|------------------------------|---------|---------------------------------|
|      | جرائيل عليه السلام کي          | ٦٢٥     | رعا                          | oor     | بدرایک میله تفا                 |
| 020  | آمد ادر کنگریاں                | 045     | كتخ فرشت                     | ۵۵۲     | بدر كاحدود اربعه                |
| ۵۲۳  | سعد کی نگاہ میں گر فقاری       | 045     | وعائے بدریاحی یا قیوم        | oor     | ميدان جنگ كانقشه                |
|      | ابو حذیفه من عتبه کی           | nra     | تطب <u>يق</u>                |         | ر سول الله الخايط نے امتی       |
| ۵۲۳  | نازيبا بات                     | nra     | وبولون الدبر كالمطلب         | ٥٥٣     | کے مشورہ پر عمل کیا             |
|      | ابو البغتري بن ہشام کا         | DYM     | شهادت کا صله                 | ٥٥٢     | پانی کااہتمام اور فرشتے کا نزول |
| ٥٤٥  | قتل نه کرنا                    |         | عمیر بن حمام سلمی            |         | نیک جذبات کااظهار               |
| 024  | امیه بن خلف کا قتل             | ۵۲۵     | جنت كامشاق                   | ۵۵۳     | اور چھپر کاانتظام               |
| ۵۷۷  | ابوجهل ملعون كأقتل             | ۵۲۵     | مشرکوں کی تعداد              | ۵۵۳     | وعاء متجاب                      |
| ۵۸۰  | سجده شكر                       | ۵۲۷     | مشکل مقام میں اللہ کی یاد    | ۵۵۳     | غفاري كانخفه                    |
| ۵۸۰  | نماز شکرانه                    | 240     | صحابه کی کیفیت               | ۵۵۵     | بانی زهر قاتل                   |
| ۵۸۰  | ابو جمل کی سزا                 |         | حفزت ابو بكراور حفزت على     | ۵۵۵     | کی و ببیثی کااعجاز              |
| ۵AF  | زبیر کا نیزہ عبیدہ کی آنکھ میں | ١٢٥     | میمنه اور میسره میں تھے      | ۲۵۵     | صلح کی سعی لا حاصل              |
| الم۵ | چھڑی کا آہنی تکوار بن جانا     | AFG     | اہل بدر کی نصیلت             | ۲۵۵     | مثنبه كاخطبه                    |
| ۵۸۲  | سلمة کی چوبی تلوار             | AFG     | غيرمسكم كامشابره             | 200     | ابوجهل کی رائے                  |
| ۵۸۲  | آنکھ کے ڈیلے کو صحیح کرنا      | PFG     | ابوجهل كاعزم                 | ۵۵۷     | مروان اور حدیث بدر              |
| ۵۸۲  | لب لگایا اور آنکھ در شت        | ۵۷۰     | فرشتوں کے عمامے              |         | ر سول الله ملائيط نے صحابہ کی   |
| ٥٨٣  | حفزت ابو بكركى تنبيه           | ۵4۰     | حيزوم                        | ۵۵۷     | بهترین صف بندی کی تھی           |
| ٥٨٣  | ایک شعر                        | ۵4۰     | سائب کا چثم دید واقعه        | ۵۵۸     | ابن غزیه کو قصاص دیا            |
|      | جنگ بدر میں سربراہان کو        | ۵4۰     | آسانی امور کا مشاہرہ         | ۵۵۸     | ابن عفراء کی شهادت              |
| ٥٨٣  | کنو کمیں میں ڈالنا             | 041     | قتال سے قبل صورت حال         | ۵۵۸     | احتياطى تدابير                  |
| ۵۸۳  | ساع موتی                       | ۵۷۱     | نماز میں او گھھ              |         | حفرت ابو بكر دياهو كى فضيلت     |
| ۲۸۵  | ابو حذیفہ بن عتبہ کی غمناکی    | 021     | وعده اللى                    | ۵۵۸     | حضرت علی دیاچھ کی زبانی         |
| ۵۸۸  | تجارتی قافلہ پر حملے کا مشورہ  | 025     | معجزه كالخلهور               | ۵۵۹     | وعا                             |
| ۵۸۸  | جهاد کا فلیفه                  | •       | ابليسِ سراقه كاروپ           | ۵۵۹     | اميد اور خوف كامقام             |
| ۵۸۸  | مجبور مسلمان                   | 025     | دھارے ہوئے تھا               | ٠٢٥     | اببود مخزومي ببلا مقتول         |
| ۵۸۹  | آ قا کے محرم کا مئلہ           | 025     | دعامين بائه الخانا اور معجزه | ٠٢٥     | مبارزت                          |
| ۹۸۵  | اسیران بدر کے بارے مشورہ       | 025     | ابلیس کا فرار                | ٠٢٥     | تبيدة ببلا زخمى                 |
| ۹۸۵  | مال غنيمت كا حلال ہونا         | 025     | ابو جہل کی تقریر             | syr     | لمحجع ببىلا شهيد                |
| ۵9٠  | ابن رواحه كامشوره              | 02      | مشت خاک                      | ٦٢٥     | تیراندازی اور شعار              |
| ∆4+  | صحابہ کی مثال                  | 02      | ابو جهل کی دعا               | ٦٢٥     | فرشتوں کی مدد                   |
|      | کا سب سے بڑا مفت مرکز          | امی کتب | میں لکھی جانے والی اردو اسلا | روشنی ه | کتاب و سنت کی ر                 |

| www.KitaboSunnat.com |
|----------------------|
|----------------------|

| رست | اہم عنوانات کی فہر         | wv                | ww.KitaboSunnat.com                                      |            | سيرت النبى ملطيط              |
|-----|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| 411 | در فدی <sub>ی</sub>        | 7+1               | اسیروں سے حسن سلوک                                       | ۵9+        |                               |
| 711 | فضيلت ابل بدر              | 7+1               | ابو عزیز بن عمیر بن ہاشم                                 |            | انصار کا حضرت عباس کے         |
|     | زينب بنت رسول الله الأيريم | 4+1               | ماتم میں                                                 | ۱۹۵        | قتل كامنصوبه                  |
| 777 | کا کمہ سے مینہ آنا         | 4+1               | فنخ بدر سے نجاثی کی خوشی                                 | ۱۹۵        | مشروط فدبيه                   |
| 454 | راز داری                   | 7+1               | مکه میں شکست کی خبر                                      | <b>09</b>  | پانچ خصا <i>ئض</i>            |
| ate | ابوالعاص كالمسلمان ہونا    | 4+1               | ابولهب كارد عمل                                          | ۱۹۵        | زر فدیہ                       |
|     | غزوہ بدر کے بارے           | 4+1~              | ېر ده کرنا                                               | <b>09</b>  | عباس كا اسلام كا ادعا         |
| 42  | شعرائے عرب کا کلام         | 4+1~              | رونا باعث تسکین ہے                                       | 091        | بے زر ہونے کا ادعا            |
| 464 | بدرے فراغت کی تاریخ        | 4+1~              | پىلا فدىي                                                |            | بدر میں شہداء اور             |
| 464 | غزوہ بنی سلیم اھ           | Y+0               | ابوسفيان كابيثا اسيرموا                                  | 091        | مقتولوں کی تعداد              |
|     | حضرت فاطمہ" کے ساتھ        | Y+Y               | ابوالعاص داماد رسول الله طرفيط                           |            | مشرکین کے اسیروں اور          |
| ALL | حضرت علی واضح کی شادی      | Y+Y               | عتبه بن ابولهب                                           | 596        | مقتولوں کی تعداد              |
| ank | خمس كانتكم                 |                   | مسلمان خاتون مشرك                                        | 09m        | فریقین کی تعداد               |
| rna | جيز                        | Y+Y               | پر حرام                                                  | ۵۹۳        | غزوهٔ بدر کب ہوا              |
| 444 | ر خصتی کا وقت              | <b>∀•∠</b>        | حفزت زینب کا زر فدیی                                     |            | قباث بن اشيم ليثيٌ            |
| 7m2 | اھ کے مجمل واقعات          | <b>Y•∠</b>        | بلا فدیہ رہائی                                           | 590        | كالمسلمان ہوتا                |
|     |                            | <b>Y•∠</b>        | ابو عزه غدار                                             | ۵۹۵        | مال غنیمت کا کون حقدار ہے؟    |
|     |                            | ۸•۲               | عمیر بن وهب کی سازش                                      | ۵۹۵        | سوره انفال کا نزول            |
|     |                            | 4+4               | عمیرنے شیطان کو دیکھا                                    | PPG        | خمس کب نازل ہوا               |
|     |                            | 41+               | غزوہ بدر کے شرکاء                                        | <u>۵۹۷</u> | مدينه والبسي                  |
|     |                            | ٠                 | وه صحابه جو بدر میں عدم شمولیت                           |            | عبدالله بن رواحة اور          |
|     |                            |                   | کے باوجود مال غنیمت سے                                   | ۵۹∠        | زید مرده فتح لائے             |
|     |                            | 419               | فیض یاب ہوئے                                             |            | یقین نه آیا                   |
|     |                            | 44                | شدائے بدر                                                | <u>۵۹۷</u> | جرائیل کی رفانت               |
|     |                            | 44+               | سامان حرب اور علم                                        | ۵۹∠        | رسول الله طاليط کی رضا        |
|     |                            | 44+               | مشرکین کی تعداد                                          | ۸۹۵        | منافقین کی ریشہ دوانیاں       |
|     |                            | 44+               | قتیل اور اسیر                                            | ۸۹۵        | اسید کی معذرت                 |
|     |                            | 414               | ببلا قتيل اور ببلا بھگو ژا                               | <b>۵۹۹</b> | سلمه بن سلامه کا تبصره        |
|     |                            | 771               | پہلا اسیر                                                |            | نضر بن حارث اور عقبہ          |
|     |                            |                   | بعض مفت رہا کئے اور<br>"                                 |            | كالحق كرنا                    |
|     | کا سب سے بڑا مفت مرکز      | سا الختب<br>ساحات | سِيراً لَهِ لَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُؤْالِي اردو اسلاد | والثلني ه  | ابوهند سے كتاف قول انگيا كى ر |

#### واقعات عرب كابيان

عرب عارب : اساعیل پورے عرب کے مورث اعلیٰ اور جد امجد ہیں لیکن صیح اور مشہوریہ ہے کہ قبل از اساعیل عرب میں اصل عرب اور عرب عاربہ آباد تھے مثلاً عاد ' شمود' طسم' جدیس' امیم' جرہم' عمالقہ اور دیگر اقوام جن کاعلم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔

عرب مستعرب : اساعل كي اولادين جو حجازيس آبادين-

مینی عرب : وہ حمیری ہیں' بروایت ابن ماکولا یمنی قطان کی نسل سے ہیں جن کا نام مہزم ہے۔ مور خین کانیان ہے کہ وہ چار بھائی تھے۔ قطان' قاحط' مقط اور فالغ۔

(۱) فحطان بن بود (۲) فحطان کا نام بی بود تھا (۳) فحطان 'بود کا براور تھا (۳) فحطان بود کی نسل سے تھا (۵) بروایت ابن اسحان وغیرہ فحطان اساعیل کی اولاد سے ہے (۲) بعض نے ان کا نسب بوں بیان کیا ہے ' فحطان بن تیمن بن تیذر بن اساعیل (۷) اساعیل تک نسب میں ایک اور قول بھی منقول ہے ' واللہ اعلم بنی اسماعیل : "باب نسبة الیمن الی اسماعیل" کے عنوان کے تحت امام بخاری نے سلم سے سی اسماعیل نے عنوان کے تحت امام بخاری نے سلم سے کو رہے کیا ہے کہ نبی علیہ السلام ''اسلم '' قبیلہ کے لوگوں کے پاس سے گزرے اور وہ تیراندازی کی مشق کر رہے شعے تو آپ نے فرمایا' اے بی اساعیل! تیراندازی کی مشق کرد' میں بھی تم میں سے ایک فریق کے ہمراہ بوں۔ یہ سن کروہ تیراندازی سے رک گئے تو آپ نے پوچھاکیا بات ہے؟ تم نشانہ بازی سے کیوں رک گئے؟ تو وہ کئے گئے 'اب ہم تیراندازی میں مقابلہ کیو کر کر سکتے ہیں جبکہ آپ فلاں فریق میں شامل ہیں' تو آپ نے فرمایا' نیزہ بازی کی مشق شروع رکھو' میں آپ سب کے ہمراہ ہوں۔ ایک روایت میں ہے۔ تہمارا میپ اساعیل بھی تیرانداز تھا' اور ایک روایت میں ہے کہ جس فریق کے ہمراہ رسول اللہ ملاحیل نے شمولیت کا عنواں کانام ''ابن اور ایک روایت میں ہے کہ جس فریق کے ہمراہ رسول اللہ ملاحیل نے شمولیت کا عزم کیا تھا اس کانام ''ابن اور آگ روایت میں ہے کہ جس فریق کے ہمراہ رسول اللہ ملاحیل نے شمولیت کا عزم کیا تھا اس کانام ''ابن اور آگ روایت میں ہے کہ جس فریق کے ہمراہ رسول اللہ ملاحیل شمولیت کا عرب کیا تھا اس کانام ''ابن اور آگ ہوں۔

اسلم: امام بخاری فرماتے ہیں اسلم بن افعی بن حارثہ بن عمرو بن عامر' قبیلہ خزاعہ سے ہے' خزاعہ قبیلہ' سباکے قبائل کی ایک شاخ ہے جب اللہ تعالیٰ نے سبار بلاخیز سیلاب برپاکیا تو خزاعہ ان سے کٹ کر جدا ہوگیا تھا۔

اوس 'خزرج : اوس اور خزرج قبائل اس کی شاخ ہیں۔ نبی علیه السلام نے ان کو مخاطب کرکے فرمایا تھا اے بنی اساعیل! تم تیر اندازی کرو' رسول اللہ کے فرمان کے مطابق وہ اساعیل کی نسل سے ہیں' بعض نے فرمان رسول سے «عرب قوم" مراد لی ہے مگریہ تاویل ہے دلیل اور خلاف ظاہر ہے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

محیطانی اور عدنانی : جمهور کا قول ہے کہ یمن وغیرہ عرب اساعیل کی نسل سے نہیں ہیں بلکہ بورے عرب کی آبادی دو قبائل (محطانی اور عدنانی) پر منقتم ہے۔ محطان قبیلہ کی دو شاخیں ہیں سبااور حضرموت اسی طرح عدنان کی بھی دو فرع ہیں 'رہید اور مضر پسران نزار بن معد بن عدنان۔

قضاعہ: پانچویں شاخ قضاعہ کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے بعض ان کو "عدنانی" کہتے ہیں 'بقول ابن عبدالبر' اکثر مورخین کی ہی رائے ہے۔ ابن عباس' ابن عمراور جیبر بن مطعم سے بھی ہی مروی ہے۔ زبیر بن بکار ادر اس کے بچا مصعب زبیری اور ابن ہشام کا یہ مختار قول ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی قضاعہ

بن معد' ندکور ہے مگر بقول ابن عبدالبروغیرہ یہ حدیث صحیح نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ لوگ جاہلی دور میں اور آغاز اسلام میں خود کو عدنانی کہلواتے تھے مگریہ لوگ خالد

بن یزید بن معاویہؓ کے نتیبال تھے۔ اس کے عمد حکومت میں قحطانی کملانے لگے' اعثیٰ بن معلبہ شاعرنے اس خاندانی تبدیلی کو یوں بیان کیا ہے۔

قالت قضاعة إنها من ذوى يمن والله يعلم مهابروا ومها صدقسوا قد ادعوا والها مانهال أمهم قد يعلمون ولكن ذلك الفرق القله كادعوال من يم يمني من الله واتا من وذكر إن المروال كاروماك ال

(قضاعہ کا دعویٰ ہے کہ ہم یمنی ہیں اللہ جانتا ہے کہ وہ نیک اور راست گو نہیں' انہوں نے ایسے والد کا دعویٰ کیا ہے جس کا وصل ان کی ماں سے نہیں ہوا وہ خوب جانتے ہیں لیکن یمی فرق ہے کہ وہ جانتے ہوئے بھی نہیں مانتے۔)

امام سہلی نے "روض الانف" میں چند اشعار ذکر کئے ہیں جن سے ان کا یمن کی طرف منسوب ہونا" ایجاد و اختراع معلوم ہو تا ہے۔

قضاعہ فحطانی ہیں: قضاعہ قبیلہ بقول ابن اسحاق کلبی اور بعض ماہرین نسب کے مطابق فحطانی ہے اور ابن اسحاق نے بندر ابن اسحاق نے بیان سختی میں معرب بن فحطان اور ان کے شاعر عمرو بن مرہ صحابی سے یہ اشعار منقول ہیں۔ نیز ان سے دو حدیثیں بھی مروی ہیں۔

ياأيها الداعي ادعنا وابشر وكسن قضاعياً ولا تُسنزّر نحن بنو الشيخ الهجان الأزهر قضاعة بن مالك بن حمير

(اے پکارنے والے! تو ہمیں پکار اور خوش ہو' قضاعہ کی طرف نبست کر اور حقیر نہ سمجھ۔ ہم گورے چے میخ قضاعہ بن مالک کی اولاد ہیں بیر نسب مشہور و معروف ہے۔)

بعض نے یہ نب 'اس طرح بیان کیا ہے۔ قضاعہ بن مالک بن عمر بن مرو بن زید بن حمیر۔ ابن لھیعہ ' معروف بن سوید 'ابوعشابہ 'محد بن مویٰ' عقبہ بن عامر ؒ سے بیان کرتے ہیں 'میں نے رسول اللہ طابیع سے عرض کیا ''اما نحن من معد'' کیا ہم معد قبیلہ سے نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا! نہیں' تو میں نے پوچھا پھر کس قبیلہ سے ہیں تو فرمایا تم قضاعہ بن مالک بن حمیر کی اولاد ہو۔

بقول ابركتاك البرسنت كمبر وشنوبالانقل لتلهي جانب والعباراد دو اسلام الكتب كلران بن الحاف بن فضاعه كذي

اکثریت میں ہوں گے۔

اولاد ہیں۔ اس قول کے مطابق ان کا شار حمیر بن سباسے ہے۔

رواج وہ اپنی والدہ کے نے شوہر کی طرف منسوب ہو گیا' واللہ اعلم۔

تطبیق: زبیر بن بکار وغیرہ کابیان ہے ' بعض ائمہ نے نسب دانوں کے ان دو اقوال کی یہ تطبیق بیان کی ہے کہ مالک بن حمیر نے ایک جرجمی خاتون سے شادی کی۔ اس کے شکم سے قضاعہ پیدا ہوا' پھر نومولد قضاعہ کی اللہ مالک بن حمیر نے ایک جرجمی خاتون سے شادی کی۔ اس کے شکم سے قضاعہ پیدا ہوا' پھر نومولد قضاعہ کی اللہ مالک بن عدنان کی ذوجیت میں آئی۔ (برعم بعض وہ حاملہ تھی کہ معد کے گھریس آباد ہو گئی) حسب

اس تبعرہ سے واضح ہے کہ وہ اپنی نسب میں متردد تھے ابن لمیعہ کی مٰدکور بالا روایت درست ہو تو صاف ظاہر ہے کہ قضاعہ قبیلہ فخطانی ہے 'واللہ اعلم۔

شعوب کی تشریح: وجعلنا کم شعوبا وقدائل الخ (۲۹/۱۲) اور تم کو تقیم کیا ہم نے قوموں اور قائل میں نسب کا انتهائی بلائی حصہ شعب اور شعوب کملا تا ہے پھر قبیلہ پھر بطن پھر فضد پھر نسیلہ پھر عشیرہ ' نام ہے آدمی کے انتہائی قریبی رشتہ داروں کی جماعت کا۔

اب ہم ان شاء اللہ محطانی قبیلہ کے واقعات بیان کریں گے پھر عدنان کے جابلی دور کے واقعات و حوادث ماکہ بیہ حواد ثات 'سیرت النبی'' کا مقدمہ اور تمہید ہوں' وبدالثقتہ

و كر فخطان : ك عنوان سے امام بخارى نے ابو ہريرة سے نقل كيا ہے كه رسول الله طابيط نے فرمايا كبل از قيامت فحطان ميں ايك بادشاه پيرا ہو گاجو لوگوں كو اپنے عصاء سے بائے گا۔ (كذا رواه مسلم)

بقول سمیلی، فخطان بہلا مخص ہے جو ''ابیت اللعن'' کے خطاب سے مخاطب ہوا' یہ جابلی دور میں بادشاہوں کا سلام تھا اور سب سے قبل اسے ''الغم صباحا'' گڈ مار نگ یعنی صبح کا سلام کما گیا۔ یہ مشرکوں کا باہمی سلام تھا۔

مند احمد میں ذی فجر کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیم نے فرمایا ' حکرانی پہلے حمیر میں تھی ' اللہ تعالیٰ نے ان سے سلب کر کے قریش کے سپرد کر دی۔ اور عقریب ان کی طرف بھر منتقل ہو جائے گی۔ عبداللہ بن امام احمد کہتے ہیں میرے والد کی کتاب میں ' وس پی ع و د۔ ال ی ھ م ' مکتوب تھا اور جب اسے روال پڑھتے تو و سعود الیمم کہتے۔

قصہ سبا: بے شک قوم سبا کے لئے ان کی بہتی میں ایک نشانی موجود تھی۔ دائیں اور بائیں دو باغ اپنے رب کی روزی کھاؤ اور اس کا شکر کرد' عمدہ شرہے رہنے کو اور بخشے والا ہے رب' پھر انوں نے نافرمانی کی

پھر ہم نے ان پر بند توڑ کر سلاب بھیج دیا اور ہم نے ان کے دونوں باغوں کے بدلے میں 'دو باغ بدمزہ پھل کے اور جھاؤ کے اور پھھ تھوڑی می بیریوں کے بدل دیئے۔ یہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ دیا اور ہم ناشکروں کو ہی برا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ (۳۳/۱۷)

انہیں کمانیاں اور افسانہ بنا دیا اور ہم نے انہیں پورے طور پر پارہ پارہ کر دیا' بے شک اس میں ہرایک صبر شکر کرنے والے کے لئے نشانیاں ہیں۔ (۳۴/۱۹)

وجہ تشمیمہ: محمد بن اسحاق کے مطابق سبا کا نام عبد مشمس بن میشجب بن معرب یہ پہلا عربی ہے جس نے "اسیر" بنایا۔ بنابریں اس کا نام سبا مشہور ہو گیا اور "رائش" اس وجہ سے نام پڑا کہ لوگوں میں مال دو دولت تقیم کیا کر تا تھا۔ سبیلی نے نقل کیا ہے کہ یہ پہلا بادشاہ ہے جس کی تاج بوشی ہوئی۔

بشارت: بقول بعض وہ مسلمان تھا اس نے چند اشعار میں رسول الله ما الله علیم کی آمد کی نوید سائی ہے جو

التنوير في مولد البشير النذير از ابن دحيه من شكر بين مسلم النفير النفير الزابن دحيه من الحسرام الحسرام

ویملے ک بعدہ منہ ملوک یدین ون العباد بغیر ذام ویملے ک بعدھ منا ملوک یصیر الملے فینا باقتسام ویملے ک بعد قحطان نبسی تقسی حبین بخسیر الانام (مارے بعد ایک نی عظیم حکومت کا حکمان ہوگا' جو حرام مجد میں کی گناہ کی اجازت نہ دے گا۔ اس کے بعد متعدد حکمران ہوں گے۔ جو بغیر قتل و غارت کے لوگوں کو مطیع کریں گے۔ پھران کے بعد ہم سے باوشاہ ہوں گے اور

ملک تقسیم ہو جائے گا۔ قطان کے بعد وہ نبی حکمران ہوگا جو کشادہ بیشانی اور مخلوق سے برتر ہوگا)

یسمی أحمداً یالت أنی أعمر بعد مبعثه بعام فی أعضده و أحبوه بنصری بكیل مدح و بكیل رام متی يظهر فكونو ناصريه و مین يلقه به بلغه سلامی (ان كانام نامی احمد بو گا- كاش كه میں ان كی بعثت كے بعد ایک سال تک زنده رہتا۔ میں ان كا دست و بازو بناً ، ہر مسلح اور تیرانداز كے ذریعہ اس كی مدد كرتا۔ جب وہ ظاہر ہو تو تم اس كی مدد كرو ، جس كی ان سے ملاقات ہو وہ ان كو

سباكيا ہے؟ : مند احد ميں ابن عبال ہے مروى ہے كه كى نے رسول الله طابع ہے سباك بارے ميں پوچھاكيا وہ مرد تھا يا عورت يا كى علاقہ كا نام ہے؟ آپ نے فرمايا وہ ايك آدى تھا' اس كے دس بيٹے تھے' چھ يمن ميں مقيل تھ اور تھا يا عورت يا كى علاقہ كا نام ہے؟ آپ نے فرمايا وہ ايك آدى تھا' اس كے دس بيٹے تھے' چھ يمن ميں مقيل تھا ہے۔ اللہ العام العالم العام ال

ا تار دیا۔

تھے ' () خم (٨) جذام (٩) عالمه اور (١٠) غسان شام میں مقیم تھے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں که رسول الله ملیم سے سوال کنندہ فروہ بن مسیک عطیفی ہے۔

الغرض ''سبا'' ان سب قبائل کامورث اعلیٰ اور جد امجد تھا۔ ان ہی سے ملوک یمن ''تبابعہ'' تھے یہ تبع بادشاہ ایوان عدالت میں تاج بین کر فصلے کیا کرتے تھے' جیسا کہ شاہان فارس تاج بینا کرتے تھے۔

**شاہی القاب :** یمن کے جس حکمران کے تابع شحرسے حضرموت تک کاعلاقہ ہو'اسے تبع کہتے تھے۔ جو بلوشاہ مشک شام بمع جزیرہ کا فرمانروا ہو' اسے قیصر کہتے تھے' فارس کے بادشاہ کالقب کسریٰ تھا' مصر کے شاہ کو

فرعون کہتے تھے' اور حبشہ کے حکمران کالقب نجاثی ہو آ تھا اور ہندوستان کے بادشاہ کالقب بطلیموس تھا' یمن کے شابان حمیر میں ملکہ بلقیس کا بھی شار ہے۔

یہ قوم سباکے لوگ نمایت قابل رشک زندگی بسر کر رہے تھے وولت کی ریل پیل تھی ' باغات اور پهلول کی بهتات تھی۔ زراعت و کاشت خوب عروج پر تھی۔ وہ رشد و ہدایت پر قائم تھے' راہ راست پر گامزن تھے۔ جب انہوں نے یہ روش بدلی اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی تو قوم کو جاہی کے گڑھے میں

اثبیاء : محمد بن اسحاق نے وہب بن منبہ سے نقل کیا ہے کہ الله تعالی نے ان کی طرف ۱۱ بزار نبی مبعوث کئے اور بقول سدی بارہ ہزار نبی ارسال کئے۔

الغرض جب وہ لوگ رشد و ہدایت کو ترک کر کے گمراہی اور ضلالت کی راہ پر چل بڑے اور الله تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرنے گئے' یہ آفتاب پرستی ملکہ بلقیس کے عمد حکمرانی میں بھی جاری تھی اور محبل ازیں بھی۔ جب وہ اس غلط کاری اور نافرمانی کی روش پر بلا آمل چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہند توڑ سیلاب سے تباہ و برباد کر دیا جیسا کہ (۱۷/۳۴) میں نہ کور ہے۔

سد مارب : اکثر مفسرین کابیان ہے کہ ۸۰۰ ق م مارب ڈیم کی تقیر ہوئی۔ دو بہاڑوں کے درمیان پانی رواں تھا اور ان پر اس قدر مضبوط بند باندھ دیا گیا تھا کہ پانی کی سطح بلند ہو گئی اور ان کے قرب و جوار باغات لگادیئے گئے اور کاشت کرنے لگے۔

مشہور ہے کہ اس کاسٹک بنیاد سبابن یعدب نے رکھا تھا۔ اس نے ستر دادیوں کایانی اکٹھا کراس میں جمع كرديا تعااور اس كے بيس در قائم كے تھے۔ اس كى زندگى ميں ديم كى تقيرند موسكى۔ حيرنے اس كو بايد للتميل تک پنجايا' يه ڈيم تين مربع ميل ميں پھيلا ہوا تھا۔

سد مارب کے باشندے رزق کی فراوانی عمدہ زندگانی اور خوب عیش و عشرت کے مزے لوٹ رہے تتھے۔ قادہ وغیرہ کا بیان ہے کہ باغات میں اس قدر کھل تھا کہ عورت پنیجے سے سرّبر ٹوکرہ کئے گزرتی تو بغیر ہاتھ لگائے پھلوں سے ٹوکرہ بھر جاتا تھا۔ آب و ہوا لطیف اور ماحول اس قدر پاکیزہ اور صاف ستھرا تھا کہ مچھر کھی اور کھٹل کا نام و نشان نہ تھا۔ جیسا کہ سورہ سبا میں ہے بلدہ طیبۃ (۳۴/۱۵) پاکیزہ اور صاف ستھرا

کفران نعمت: جب وہ غیراللہ کی پرستش کرنے گئے اور اللہ کی نعتوں کی ناشکری کرنے گئے تو آبادیوں کے قریب راستوں سے اکتاکر دور دراز مسافتوں کی خواہش کرنے گئے۔ باغات کی پرکشش عیش سے دل اچائے ہو گیا تو جمد مسلسل کی تمنا اور آرزو کرنے گئے، آرام و راحت کی بجائے محنت و مشقت طلب کرنے گئے، جیسا کہ بنی اسرائیل نے من اور سلوئ سے ننگ آکر کھیتی باڑی سے پیدا ہونے والی غذاؤں اور سبزیوں کا تقاضا کیا تھا۔

چنانچہ ان سے یہ عظیم نعمت سلب کرلی گئی۔ صاف ستھری آب و ہوا غلیظ اور کثیف ہو گئی ، عمدہ سرزمین کھنڈرات بن گئی جیسا کہ قرآن (۳۴/۱۲) میں ہے ، جب انہوں نے توحید سے مند پھیرلیا تو ہم نے ان پر سخت سیلاب بھیجا۔

اکثر مفسرین کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے بند میں چوہے پیدا کردیئے جب ان کو چوہوں کی پیدائش کا علم ہوا تو انہوں نے ان پر بلیاں چھوڑ دیں لیکن بلیاں بے کار ثابت ہوئیں۔ قضاء و قدر کے سامنے تمام تدبیریں ائیگال ہو گئیں' بلوں کے شگافوں اور دراڑوں کے باعث بندگر پڑا' پانی کاسیاب اٹر آیا' آبپائی کا نظام درہم برائیگال ہو گئیں ' بلوں کے شگافوں اور دراڑوں کے باعث بندگر پڑا' پانی کاسیاب اٹر آیا' آبپائی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ کاشت اور باغات تباہ ہو گئے' عمدہ پھلوں کی بجائے محض جھاڑی بوٹیوں کے پھل رہ گئے دوبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتی اکل خمط واٹل (۱۲/ ۱۳۳) ان باغوں کے عوض دو باغ انہیں بدل دیئے جن میں بدمزہ میوے اور جھاڑ تھے۔

الفاظ کے معالی : بقول مجابد اور ابن عباس "اکل خصط" سے مراد پیلو ہیں اور "اثل" سے مراد جھاؤیا ایسا ورخت ہو صرف ایندھن کے کام آئے ' کھل دار نہ ہو' وشی من سدر قلیل (۳۲/۱۲) اور تھوڑے سے بیری کے درخت یعنی عمدہ کھلوں کی بجائے محض بیری ایسے خاردار درخت کا کھل باقی رہ گیا جس پر کھودا بہاڑا نکلا چوہا کی ضرب المثل صادق آتی ہے۔ لحم جمل غث علی داس جبل

ترک سکونت اور عیسائیت : ای لیے اللہ تعالی نے فرمایا 'یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ 'جو ہم نے ان کو دیا اور ناشکرے انسان کے سوا' ہم ایسا بدلہ اور کسی کو ضیں دیتے (۳۳/۱۵) یعنی ایسی سخت سزا ان لوگوں کو دیتے ہیں جو ناشکری کرتے ہیں ، ہمارے رسل کی تکذیب کرتے ہیں اور ہمارے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں فجعلناهم احادیث ومزقناهم کل ممزق (۳۲/۱۸) ہم نے ان کو کمانیاں اور افسانے بنا دیا اور ان کی دھجیاں اڑا دیں ' سرسز علاقہ برباد ہو گیا' مال و دولت تباہ ہو گیا تو وہ اپنا مالوف وطن چھوڑنے یہ مجبور ہو گئے۔

عرب کے غور اور نجد' ہٹھاڑ اور ا تاڑ کے علاقوں پر منتشر ہو گئے' چنانچہ خزاعہ قبیلہ کمہ کرمہ کے نواح میں آباد ہوا۔ ایک قبیلہ موجودہ مدینہ منورہ کے مقام پر فروکش ہوا' پھران کے پاس' یہود کے تین قباکل بنو قینقاع' بنو قریظہ اور بنونفیر آباد ہوئے اور اوس و خزرج کے حلیف ہوئے۔

غسان عاملہ 'بسراء ' لخم ' جذام ' تنوخ اور تغلب وغیرہ قبائل شام میں چلے آئے اور عیسائیت کے علقہ بگوش ہو عکم الا محمد و محمد الله عنم التھ عنم التھی عمد انظافیت الدی و المام کا فقطات سکے بالسلے عجل الفاق المركز كا تذكرہ

کریں گے'ان شاء اللہ۔

شیر خوار بیچے کو دودھ چھڑانے کے دفت پلا سکیں)

محمہ بن اسحاق بذریعہ ابوعبیدہ بیان کرتے ہیں کہ اعثی شاعر نے بیہ اندوہناک حادثہ ایک نظم میں پیش کیا

وفيى ذاك للمؤتسى أسوة ومارم عفى عليها العرم رخام بنته لها العرم وخام بنته لها العرام المادة ماده الم

, ف أروى الروا وأعنابه على سعة ماءهم إذ قسم فصاروا ايادى لا يقدرون على شرب طفل إذا مافطم

(اس طوفان میں حق بات کی بیروی کرنے والے کے لئے اچھا نمونہ ہے۔ سدمارب کو سیلاب نے نیست و نابود کر ویا۔ حمیر نے ان کے لئے بھروں سے بند تعمیر کیا جب طغیانی آئی تو وہ ٹھرنہ سکا۔ پانی جب دروں میں تقتیم ہو تا تھا، زراعت اور باغات کو سیراب کرتا تھا۔ اب وہ لوگ منتشر ہو گئے اور سدمارب سے پانی کی بوند کو ترس رہے تھے کہ

سیل عرم سے قبل ہی : محد بن اسحاق سیرت میں رقم طراز ہیں کہ عمرو بن عامر لخی بن عدی بن حارث بن مرہ بن ازد بن زید بن محص بن عمرو بن عریب بن یشجب بن زید بن کھلان بن سباسیل عرم سے قبل ہی بین سے ترک سکونت کرکے باہر چلاگیا۔

ابو زید انساری کی روایت کے مطابق اس کے ترک سکونت کا باعث یہ ہوا کہ اس نے دیکھا وہ سد مارب جس سے وہ حسب منشا آبپائی کرتے ہیں اس میں چوہوں نے بلیں کھود لی ہیں۔ ان کے باعث سد مارب کا قائم رہنا دشوار امرہے۔ چنانچہ اس نے ترک وطن کا ایک خفیہ منصوبہ تیار کرلیا۔ اس نے اپنے بینے کو کہا جب میں تجھے برا بھلا کہ کر تھیٹر رسید کروں تو جوابا تم بھی مجھے اسی طرح تھیٹر رسید کروینا۔ حسب منصوبہ اس کے بیٹے نے یہ گتافی کی تو اس نے کہا میں ایسے علاقے میں قیام سے باز آیا جہال اولاد باپ کی بے اولی کرے چناچہ اس نے اپنا سارا مال و متاع فروخت کے لئے پیش کرویا لوگوں نے موقع غنیمت جان کر اس کا سارا مال و متاع خرید لیا اور وہ اپنے خاندان کو لے کروہاں سے ترک سکونت کر آیا۔

ازد قبیلہ نے کہا عمرو چلا گیا ہے تو ہم بھی یمال رہنے کے نہیں۔ چنانچہ وہ بھی ابنا مال فروخت کر کے اس کے ہمراہ ہو گئے۔ "قیام گاہ" کی تلاش میں " مک بن عدنان" کے علاقے میں سے گذرے تو ان سے جنگ و جدال ہوگیا۔ یہ قتل و قبال ان میں کانی عرصہ تک جاری رہا۔ بھی یہ غالب بھی وہ غالب۔ عباس بن مرواس نے ایک قصیدہ میں اس کا ذکر کیا ہے

وعبك بين عدنيان الذين تلعبوا بغسان حتى طيردوا كيل مطرد ( مكوه قبيله ب جم ن غيان كوجنگ ك بعد تر تركرويا)

بینانچد بید لوگ وہاں سے نکل کر مختلف مقامات پر چلے گئے۔ آل جفنہ بن عمرو بن عامر شام میں مقیم ہوگئے۔ اوس اور خزرج موجودہ مدینہ منورہ کے مقام پر فروکش ہوگئے۔ جس کو ییڑب کہتے تھے اور خزاعہ فبیلہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مرمیں رہائش پذیر ہوگیا اور ''ازد سراۃ '' سراۃ میں اور ''ازد عمان '' عمان میں ۔ بھراللہ تعالیٰ کا تھم و امرے سیاب آیا اور سدارب کاعلاقہ تباہ و برباد ہوگیا۔ یہ واقعہ سورہ سبا ۵ار ۱۳۴میں نہ کور ہے۔

محمد بن اسحاق سے ایک روایت مروی ہے کہ عمرو بن عامر کابن تھا(کی اور سے یہ منقول ہے) کہ اس کی بیوی طریفہ بنت خیر حمیریہ کابنہ تھی۔اس نے بتایا کہ یہ علاقہ عنقریب تباہ ہو جائے گا اس کے بعد انہوں نے سدمارب میں چوہوں کی بلیں دیکھیں تو ان کا لیقین پختہ ہو گیا اور وہ وہاں سے ترک سکونت کرکے چلے آئے (واللہ اعلم) یہ واقعہ میں نے عکرمہ سے روایات ابن ابی حاتم سے مفصل نقل کیا ہے۔

سیل عرم کے بعد سباکی ساری اولاد نے یمن کو خیرباد نہیں کما بلکہ کانی لوگ وہاں ہی مقیم رہے' سد مارب کے باشندے ہی وہاں سے نتعل ہوئے اور متفرق مقالمت میں آباد ہوئے۔ ابن عباس کی ذکورہ بالا روایت کا بھی ہی مطلب ہے کہ سباکے جملہ قبائل نے یمن سے سکونت ترک نہیں کی' بلکہ یمن میں چھ قبائل بدستور مقیم رہے لیخی ذرج مکندہ' انمار' اشعری' بجیلہ اور حمیر

شماہ حبشہ کی حکومت: ہیں تبائل اس علاقہ میں حکران رہے ' پھرشاہ حبشہ نے ابرہہ اور اریاط کے زیر قیادت لشکر روانہ کرکے اس کو اپنے تابع اور زیر فرمان کرلیا قریباً 20 سال اس پر قابض اور حکران رہا ' پھر رسول اللہ طابیط کی ولادت باسعادت اے20ء سے پھھ عرصہ قبل سیف بن ذی بین حمیری نے اس پر دوبارہ بہنے کرلیا۔

پھر رسول اللہ ملھیم نے یمن میں علی 'خالد بن ولید' ابو موکیٰ اشعری اور معاذبن جبل رضی اللہ عظم کو اسلام کی نشرواشاعت کے لئے روانہ کیا' پھر اسود عنسی 'متبنی یمن پر غالب آگیا اور رسول اللہ ملٹیم کے نمائندوں کو اس نے وہاں سے نکال باہر کیا' پھر اسود عنسی کے قتل کے بعد وہاں ابو بکر صدیق خلیفہ اول کے عمد خلافت میں اسلامی حکومت قائم ہوگئی۔

# ربيعه بن نصربن ابي حارثة بن عمرو بن عامر لخمي كاقصه

سهیلی اور یمن کے ماہرین نب درج ذیل سلسلہ نسب بیان کرتے ہیں۔ نفر بن رہید بن نفر بن حارث بن نمارہ بن لمخم ---- زہیر بن بکار اس طرح بیان کرتے ہیں۔ رہید بن نفر بن مالک بن شعوذ بن مالک بن عجم بن عمرو بن حارثہ بن کمم-

لخم كاوجد تسميه : لخم ، مذام كابھائى ہے اور لخم كاوجد تسميد يہ ہے كداس نے اپنے بھائى كے تھپر رسيد كيا تواس كانام لخم "تھپر مارا" پر كيا ، بھائى نے ہاتھ كاك كھايا تواس كانام جذام "كك ۋالا" مشہور ہو كيا۔

کی طرف منتقل ہو گئی' واللہ اعلم۔

سطیح : سطیح کا نام ہے رئیے بن رہید بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدی بن مازن بن غسان۔ یہ ایک بے عضو انسان تھا' مثک کی طرح' اس کا چرہ سینہ میں تھا' غضبناک ہو جا آ تو اس کا جہم پھول جا آ اور بیٹھ

شق : یه ایک ادهورا اور نصف انسان تھا۔ نسب سے ہے 'شق بن صعب بن مشکر بن رہم بن افرک بن قیس بن عبرو بن غوث بن قیس بن عبر بن انمار ب

علی بن الک بن زبد بن کملان بن سبا مشہور ہے کہ خالد بن عبداللہ تسری سلالہ کی نسل سے ہے۔

سیملی کا بیان ہے کہ سلمج اور شق دونوں کابن اسی روز پیدا ہوئے جس روز طریفہ بنت خیر حمیریہ زوجہ عمرو بن عامر فوت ہوئی اور یہ بھی منقول ہے کہ اس نے ان کے منہ میں لعاب دہن ڈالا اور اس کی کمانت ان

خواب مع تعبیر: محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ ربید بن نفر بتع شاہ یمن نے ایک خوفاک خواب دیکھا اور جیران و پریشان ہو گیا۔ چنانچہ اس نے قلمو کے سب کائن 'ساحر قیافہ شناس اور نجوی دربار میں طلب کر لئے اور ان کو بتایا کہ میں نے ایک اندوہ ناک خواب دیکھا ہے 'میں نمایت مضطرب اور بے چین ہوں 'مجھے خواب بع تعبیر بتاؤ تو حاضرین نے کما حضور! خود بیان فرمایے 'ہم اس کی تعبیر سے آگاہ کر دیں گے 'تو اس نے کما آگر وہ خواب میں خود بتا دول تو تعبیر سے میری تملی نہ ہوگی 'کیونکہ اس کی تعبیر سے وہی باخبر ہے جو میرے بتائے بغیر خواب سے آگاہ ہو تو ایک درباری نے عرض کیا بادشاہ سلامت! آگر آپ کا یہ مقصد ہے تو میں اور سطیح کو طلب کیجئے۔ ان سے بردھ کر کوئی بھی خواب کی تعبیر نہیں جانتا' وہ آپ کے ہرسوال کا صحیح بیاب دیں گے۔ چنانچہ ان کو پیغام بھیج کر طلب کر لیا۔ سطیح' شق سے قبل دربار میں حاضر ہوا تو شاہ نے بتایا

مجھے ایک وحشت ناک خواب آیا ہے' میں سخت بے قرار اور خوفزدہ ہوں' مجھے وہ خواب بتاؤ اگر تو خواب بتا سکے گاتو اس کی تعبیرہے بھی آشنا اور آگاہ ہو گا' یہ س کر اس نے کہامیں یہ معمہ حل کر سکتا ہوں۔

آپ نے روشن آگ کو تاریکی ہے نگلتے دیکھا ہے اور وہ روشنی تمامہ میں کھیل گئی ہے اور اس نے ہر ذی روح کو ہڑپ کرلیا ہے۔ شاہ نے کماتم نے بالکل درست کمااب اس کی تعبیر بتاہیے۔

تو سطیح نے کہا میں دو سنگلاخ وادیوں کے درمیان ہر ذی روح کی قشم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے علاقے پر حبثی غالب آجائیں گے اور "اہین" نا"جرش" پر قابض ہو جائیں گے۔ باوشاہ نے کہا 'جناب! یہ تو نہایت اندوہ ناک اور دردناک بات ہے' یہ کب معرض وجود میں آئے گی۔ میرے عمد حکومت میں یا بعد میں؟ تو سطیح نے کہا' ابھی نہیں۔ یہ ساٹھ یا سترسال کے بعد ظہور یذیر ہوگی۔

شاہ نے پھر پوچھا کیا ہے ان کی حکمرانی سدا رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ تو سلیج نے کہا ہے ستر سال سے پچھ زائد عرصہ کے بعد کچھ قتل ہو جائیں گے اور کچھ فرار ہو جائیں گے۔

ِ شاہ نے پوچھا ان کے ساتھ نبرد آزما کون ہو گا؟ تو اس نے کماعدن سے ارم ذی برن حملہ آور ہو گا۔ یمن میں ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا۔

شاہ نے مزید پوچھاکیا اس کی سلطنت سدا رہے گی یا منقطع ہو جائے گی؟ اس نے کہا اس کی حکومت ختم ہو جائے گ۔ پوچھا یہ ہو جائے گ۔ پوچھا کے بوچھا یہ ہو جائے گ۔ پوچھا کی اس نے بتایا ایک پاکباز 'جس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہو گی' پوچھا یہ نبی کون سے قبیلہ سے پیدا ہو گا؟ اس نے بتایا غالب بن فرکے خاندان سے' اور تاقیامت اس کی قوم میں یہ حکمرانی باقی رہے گی۔ پھر پوچھاکیا ونیا کا اختتام بھی ہے؟ تو اس نے بتایا 'جی ہاں! جس روز پہلے اور پچھلے سب لوگ اکشے کئے جائیں گے۔ شاہ نے پوچھا جو لوگ اکشے کئے جائیں گے۔ شاہ نے کہا جی ہاں! شام کی سرخی' رات کی تاریکی اور بدر کی روشنی کی قتم! جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ حق سے ج

شق کی تعبیر: بعد میں شق آیا تو اس ہے امتحان و آزمائش کی خاطر' سطیح کاسوال' جواب مخفی رکھا اور حسب سابق سوال کیا تو اس نے کہا ہاں! تم نے آتش کو ظلمت سے نکلتے دیکھا ہے' پھروہ رو منتہ اور ا کمہ کے درمیان رونما ہوئی' اور اس نے ہرزندہ کو ہڑپ کر لیا ہے۔

شق کاہن نے جب یہ خواب بتایا تو شاہ نے تصدیق کی کہ آپ نے بالکل درست کما ہے اب اس کی تعبیر بتاہیے؟ تو اس نے کما کہ میں حرتین کے در میان آباد انسان کی قتم کھا کر کہتا ہوں' تمہارے علاقے میں حبثی آجائیں گے اور "ابین" سے لے کر "نجران" تک قابض ہو جائیں گے۔ شبٹی آجائیں گے اور "ابین" سے لے کر "نجران" تک قابض ہو جائیں گے۔ شاہ نے کہا' جناب! یہ بات تو نمایت تکلیف دہ ہے۔ بتاہے یہ کب ہو گا؟ کیا میرے عمد حکومت میں یا بعد میں؟ اس نے کما تمہارے بعد کچھ عرصہ' پھران سے ایک عظیم الثان انسان نجات دلائے گا اور ان کو نمایت ذکی ہون کہ نوایا وہ کمینہ اور کمزور نہیں' ذی بین کے خاندان سے ہو گا۔ شاہ نے مزید یوچھا یہ عظیم انسان کون ہو گا؟ فرمایا وہ کمینہ اور کمزور نہیں' ذی بین کے خاندان سے ہو گا۔ شاہ نے مزید یوچھا' اس کی سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی یا منقطع ہو جائے گی؟

توشق نے کہا ایک رسول کے ذریعے یہ حکومت ختم ہوگی جو صاحب ملت ہے 'حق و صدافت اور عدل و انساف کا پنجیبر ہے۔ "یوم الفصل" تک اس کی قوم میں حکومت باقی رہے گی۔ شاہ نے پوچھا"یوم الفصل" کیا ہے؟ توشق نے بتایا جس روز سلاطین کو بدلہ ملے گا۔ آسان سے آوازیں آئیں گی 'ہر زندہ اور مردہ سنے گا 'سب لوگ ایک میقات پر اسمنے ہوں گے 'مثق اور نیک انسان کے لئے فوز و فلاح اور خیروبر کت ہوگ۔ شاہ نے پوچھا' جو کچھ تم نے بتایا ہے کیا وہ صحیح اور پچ ہے 'مثق نے کہا زمین و زمان اور ہر نشیب و فراز کے مالک کی قتم! جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ پچ ہے اس میں شک نہیں۔

احتیاطی تدابیر: محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ شاہ اس تعبیرے اس قدر متاثر اور ملول ہوا کہ اپنے اہل خانہ کو عراق روانہ کر دیا اور شاہ سابور بن خرزاذ کے نام ایک مکتوب تحریر کیا اور اس نے اس کے خاندان کو جیرہ میں آباد کر دیا۔

تعمان بن منذر : بقول محمد بن اسحاق عمر بن منذر بن عمرو حرو کاگور نر منجانب کسری کر بعد بن نفر کی اولاد میں سے ہے۔ عرب کے وفود اس کے دربار میں حاضر ہوتے اور اس کی مدح و ستائش کرتے ' اکثر مور خین فیتا ہی کا سحات کے اردہ بنال کہ کی تاکھید کی جانبے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نیز محمد بن اسحاق سے مروی ہے کہ نعمان بن منذر کی تلوار جب حضرت عمر کے دربار میں پیش کی گئی تو حضرت عمر ف جبیر بن مطعم سے پوچھا یہ نعمان کس کی اولاد ہے؟ تو جبیر ف کما قنص بن معد بن

عدنان کی اولاد میں سے ہے۔ محمد بن اسحاق کہتے ہی خدا جانے نعمان بن منذر قحطانی تھایا عدنانی۔

جع الی کرب کا اہل مدینہ کے ساتھ اچھے سلوک کا بیان : بیت اللہ بر حملے کا عزم پھر حقیقتاً عال

منکشف ہونے پر اس کی تعظیم و تحریم کرنا اور اس پر (پہلی بار) غلاف چڑھانا۔

بقول محمہ بن اسحاق' رہیعہ کی وفات کے بعد' بورے یمن کا بادشاہ تھا' ابو کرب حسان بن تبان اسعد۔ تبان اسعد آخری تبع ہے ---- بن کلکی کرب بن زید۔ زید پہلا تبع ہے۔ بن عمرو ذی الاذعار بن ابرہہ بن ذی المناربن رائش بن عدى بن سبا اصغربن كعب (كهف الطلم) بن زيدبن سل بن عمروبن قيس بن معاويه

بن بختم بن عبدستس بن وائل بن غوث بن قطن بن عريب بن زمير بن انس بن هميسع بن عربحج - ممير- بن سبا اكبر بن يحرب بن يشجب بن فخطان- بقول عبد الملك بن مشام "سبا بن يتجب بن عرب

بن فخطان درست ہے۔

تبان اسعد : محمد بن اسحاق كابيان م كه تبان اسعد ابوكرب مدينه منوره ميس آيا اور دويمودي علماء كو اين

ہمراہ یمن لے گیا۔ اس نے بیت اللہ کی مرمت کروائی اور غلاف چڑھایا' ربیعہ بن نفرے قبل میہ تحمران

وہ مشرقی ممالک کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے مدینہ کے راہ آیا اور اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ گیا' واپس ہوا تو اس کا بیٹا قتل ہو چکا تھا۔ قاتل کا کوئی سراغ نہ ملا تو اس نے مدینہ اور اس کے نخلستان کو تاہ و برباد کرنے کاعزم کرلیا تو انصار نے عمرو بن ملحہ نجاری کیے از عمروہ بن میذول کی زیرِ قیادت اس کی مزاحمت کی۔

محمہ بن اسحاق کا بیان ہے کہ عدی بن نجار کی اولاد میں سے ''احمر'' نے اس لڑکے کو تھجوریں تو ڑتا ہوا مایا اور اسے ورانتی کے وار سے موت کے گھاٹ اتار دیا جو تھجور کا پھل ہوند کرنے والے کے پاس ہوتی ہے۔ انما التمولمن البوتبعيرين كربهر كيا اور قل وغارت شروع كردى-

انصار کابیان ہے کہ نجاری دن کو تع کے ساتھ بر سرپیکار ہوتے اور رات کو حسب دستور اس کی میزبانی

كرتے 'تنع بيد منظر ديكھ كر حيرت زده تھاكه والله! بيد لوگ نهايت ناتجربه كار اور بالكل ساده لوح ہيں۔

وجبہ عناد : ابن اسحاق نے انصار سے نقل کیا ہے کہ تبع یہود پر سخت ناراض تھا کہ انہوں نے اس کو مدینہ میں جنگ و جدال سے منع کیا تھا۔

سہلی نے نقل کیا ہے کہ تع اینے (ابنائے عم) انصار کے تعاون کے لئے مدینہ آیا تھا کہ یہود' مدینہ میں انصار کے پاس چند شرائط کے تحت آباد ہوئے تھے' یہود نے ان شرائط کی خلاف ورزی کی اور ان پر وست درازی شروع کردی' والله اعلم۔

پیش گوئی : ابن اسحاق کابیان ہے کہ تبع انصار کے مقابل بر سرپیکار تھا کہ بی قریظہ کے دو یہودی علماء کو جب یہ معلوم ہواکہ وہ ہدینہ اور اس کے باشندگان کو تاہ و برباد کر دینا جاہتا ہے تو علائے بہور نے اس سے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردہ اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

گزارش کی مضور! آپ ایبانہ سیجے آپ مدینہ کو تہس نہس نہیں کر سکتے ممکن ہے آپ کسی وبال میں مبتلا ہو جائیں۔ اس نے پوچھا یہ کیونکر؟ تو علماء نے کہا 'یہ ایک آخر الزمان قریثی نبی کی ہجرت گاہ ہے جو مکہ سے یمال تشریف لائے گا۔ بنابریں وہ جنگ و جدال سے باز آگیا اور ان کے علم و دانش کا قائل و معقد ہو گیا اور

یمال کشریف لائے کا۔ بنابریں وہ جنگ و جدال سے باز آلیا اور ان کے علم و دانش کا قامل و معقد ہو لیا اور ان کے دین و ایمان کاپابند ہو گیا اور مدینہ سے کوچ کر گیا۔

بتع کا عقبیدہ: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ تع اور اس کی قوم بت پرست بھی' وہ یمن کی طرف براستہ مکہ سفر کر رہا تھا کہ عنفان اور افج کے درمیان پہنچا تو ہزیل بن مدرکہ کے چند افراد نے اس سے عرض کیا جناب! ہم آپ کو ایک عظیم خزانے کی نشان دہی کرتے ہیں جو قبل ازیں تمام بادشاہوں کی نظروں سے او جھل رہا ہے۔ وہ سیم و زر' یا قوت و جوا ہر سے بھرپور ہے۔ اس نے کہا ضور بتا یے' چنانچہ انہوں نے کہا' کہ میں ایک

گفر ہے 'وہ اُن کا عبادت خانہ ہے 'وہاں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ بدنیتی : آل ہدیل کا خیال تھا کہ وہ اس پر حملہ آور ہو گا تو تباہ ہو جائے گا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس نے

بھی اس کی تباہی کا عزم کیا وہ خود ہلاک ہو گیا۔ جب اس نے حملے کا پختہ عزم کر لیا تو ان یہودی علاء سے مشورہ کیا تو علاء نے بتایا کہ آل ہزیل نے آپ کی اور لشکر کی تباہی اور ہلاکت کا منصوبہ بنایا ہے۔ ہمارے علم میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے روئے زمین پر صرف یمی ''گھر'' اپنی عبادت کے لئے منتخب فرمایا ہے' آگر آپ اس پر حملہ آور ہوئے تو لشکر سمیت تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔

طواف و طعام: پھراس نے بوچھا جب میں وہاں پہنچوں تو جھے کیا کرنا چاہئے؟ تو انہوں نے بتایا جو کھھ وہاں کے بالا ہو کھھ وہاں کے باشندے کرتے ہیں' آپ بھی وہی کریں۔ اس کا طواف کریں اور تعظیم و تحریم بجا لائیں۔ سرمنڈوائیں اور واپسی تک عجز و نیاز کا مظاہرہ کریں۔

اس نے پوچھا' تو پھرتم اس کا طواف وغیرہ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کما' واللہ! یہ ہمارے مورث اعلیٰ ابراہیم کا تغیر کردہ گھرہے جے ہم نے آپ کے گوش گزار کیا ہے وہ ای طرح قابل احرّام ہے' لیکن دراصل بات یہ ہے کہ ان مشرکین نے وہاں بت نصب کر دیئے ہیں اور ان پر غیراللہ کے نام پر قربانیاں کر کے فون بماتے ہیں۔ (ہم اس وجہ سے اس سے اجتناب کرتے ہیں) چنانچہ وہ ان کی خیرخواہی اور راست کوئی کا معترف ہو گیا اور ہذیل کے ان چند افراد کے ہاتھ پاؤں کا خدیئے اور خود مکہ روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے طواف کیا' قربانی کی اور سرمنڈوایا اور وہاں چھ روز قیام کیا اس دوران وہ لوگوں کو گوشت کھلا تا رہا اور شہد کا میٹھاپانی بلا تا رہا۔

غلاف کعبہ: اسے خواب آیا کہ بیت اللہ پر غلاف چڑھائے 'چنانچہ اس نے کھدر اور موٹے کپڑے کا غلاف ڈالا غلاف چڑھایا پھر خواب آیا کہ اس سے بہتر غلاف پہنائے 'پھر اس پر یمن کے ''معافری'' کپڑے کا غلاف ڈالا پھر بھی اسے خواب آیا کہ اس سے بھی بہتر کپڑے کا غلاف چڑھائے چنانچہ اس نے دھاری دار سرخ کپڑے کی پوشش ڈالی ۔۔۔۔۔ مور خین کا خیال ہے کہ تبع نے سب سے پہلے بیت اللہ پر غلاف چڑھایا اور اس کے لیچ

کی بو حس والی ----- مور خین کا حیال ہے کہ ربع کے سب سے چسٹے بیت اللہ پر غلاف چڑھایا اور اس کے متولی جرہم قبیلہ کو اس بات کی وہینت کی اور ان کو بیت اللہ کی صفائی کا شخص دیا بھیر بیت اللہ کو حول محردار اور نلپاک چیزوں سے محفوظ رکھیں اور اس نے ایک دروازہ نصب کرکے اس کو مقفل کر دیا۔ نصب سے میں دو افتد اور سے میں میں میں میں میں اور اس کے ایک دروازہ نصب کرکے اس کو مقفل کر دیا۔

تھی**حت آموز اشعار :** ای بات کی روشنی میں سیعہ بنت احب زوجہ عبد مناف بن کعب بن سعد بن تیم اپنے بیٹے خالد کو مکہ میں ظلم و تعدی سے باز رہنے کی نصیحت کرتی ہے۔

ابندى لا تظلم عمكمة لا الصغمير ولا الكبير والحفيظ محارمها بندى ولا يغرنك الغمرور ابندى مدن يظلم عمكة يلحق أطرراف الشرور أبندى يضرب وجهمه ويلم بخديمه السمير أبندى قصد حربتها فوجددت ظالمها يبور

(اے بیٹے! مکہ میں خورد و کلال پر ظلم نہ کر۔ بیٹا! اس کی حرمتوں کا خیال کر اور شیطان تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اے جگر گوشہ! جو بھی مکہ میں ظلم کرے گا وہ شرو فساد میں جتلا ہو گا۔ اے بیٹا! ظالم اپنے چرے کو پیٹے گا اور خود جنم رسید ہو گا۔ بیٹا میں نے اس کا آزموہ دیکھا ہے اور اس میں ظالم کو ہلاک ہوتے پایا ہے)

الله آمنه وما وما بنيت بعرصتها قصور والله آمرين طيرهما والله آمرين طيرهما والعصم تمامن في تبيير ولقيد غزاها تبيع فكسا بنيتها الحبير وأذل ربيسي ملكسه فيها فيأوفي بسالنذور يمشين إليها حافيا الفيانها الفيا الفيانها بعسير

(الله تعالی نے بیت الله اور اس کے صحن میں تمام عمارات کو امن و امان بخشا ہے۔الله نے اس کے پرندوں کو امن دیا ہے اور ہرن کوہ ثیر پرامن ہیں۔ تع نے جنگ کی نیت کی الله خر اس نے احتراما مطاف چڑھایا۔ میرے رب نے اس کے ملک کو اس وجہ سے ذلیل کر دیا اور اس نے نذر کی پمکیل کی۔ وہ برہنہ پاؤں پیدل گیا وہ ہزار شتر اس کے ماس تھے) یاس تھے)

ویظ العسل یطع م اهله الحسم اله المصفی والرحی المهاری والج زور یستیه العسل المصفی والرحی فیها الست عیر والفی الفی المصفی والرحی مین الشیم والفی الفی المسل المصفور والفی المسل فی اقصی الب لا دوف ی الأعساجم والخسزور والمل فی اقصی الب لا دوف ی الأعساجم والخسور فی الماسمع إذا حدث و افهام کی فی عاقب الأمسور (اوروه وہاں کے باشدوں کو اونوں کا گوشت کھاتا رہا۔ (چھ روز تک) اور خالص شد کا شربت پاتا رہا اور جو کے ستو پلاتا رہا۔ باتم و ور دراز عجم اور نزر کے علاقہ میں ہلاک کردیا۔ جب بات ہو من اور سمجے ویکھو کیا ہے انجام کار)

سیمن میں میمودیت کیو نکر پھیلی؟ : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ تبع لشکر اور دو علائے یہود کو اپنے ہمراہ لے کر یمن کی طرف روانہ ہوا' وہاں پہنچ کر اس نے اپی قوم کو یمودیت اختیار کرنے کی دعوت دی تو قوم نے صاف انکار کر دیا کہ وہ یمودیت کو یمن میں "موجود آگ" کے پاس محا کمہ اور فیصلہ لے جانے کے بعد قبول کرس گے۔

فیصلہ کن آگ : ابن اسحاق' ابو مالک بن شعلبہ قرعی کی معرفت ابراہیم بن محمد بن ملحہ بن عبیداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ تع جب یمن کی صدود مملکت کے قریب پنچا تو حمیر نے مزاحمت کی اور اسے یمن میں داخل ہونے سے روک دیا کہ آپ ہمارے دین کو ترک کر چکے ہیں لنذا یمال نہ آئے۔

تبع نے ان کو یہودیت کی دعوت پیش کی اور کما یہ دین تممارے دین سے بمتر ہے تو انہوں نے کما ہم یہ فیصلہ آگ کے سامنے پیش کریں گے، اس نے کما ضرور کیجئے۔ اہل یمن کے مطابق وہاں ایک آگ تھی جو متنازعہ امور میں دو ٹوک فیصلہ کردیتی تھی۔ ظالم کو اپنی گرفت میں لے لیتی اور مظلوم کو ضرر نہ پنچاتی، چنانچہ مینی لوگ اپنے بتوں اور نیازوں کے ہمراہ میدان میں آئے اور یمودی علاء اپنے صحفوں کو جمائل کئے ہوئے باہر میدان میں آگر آگ کے نکلنے کی جگہ بیٹھ گئے۔ چنانچہ آگ نکلی اور بت پرستوں کی طرف لپکی تو وہ وُر کر دو ڑنے لگے تو حاضرین نے لعن طعن کی اور صبر کی تلقین کی تو وہ رک گئے اور آگ نے بتوں اور بت پرستوں کو جلا کر خاکستر کر دیا اور یمودی علاء صحفوں سمیت صبح سالم آگ سے باہر نکل آئے۔ صرف ان کی پیشانیاں عرق آلود تھیں۔ آگ کے فیصلہ کے بعد حمیر قبیلہ یمودیت کا حلقہ بگوش ہو گیا۔ یہ حادیثہ یمن میں یمودیت پھیلنے کا موجب ہوا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے کسی محدث نے بتایا ہے کہ یہودی علماء اور یمنی باشندے آگ کو و تھیلنے کے لئے آگ کے و تھیلنے کے لئے آگ کے یعنی لگ گئے اور سب نے فیصلہ کیا کہ جو گروہ آگ کو و تھیل کر اس کے منبع میں داخل کر دے گاوہ حق برست ہے۔

یمنی نمائندے اپنے بتوں کو لے کر آگ کے قریب ہوئے تو آگ ان کو جلانے کے لئے لیکی تو وہ فرار ہو گئے اور آگ کو دھکیل کر منبع میں داخل نہ کر سکے۔

بعد ازیں یمودی علماء آگ کو دھکیلنے کے لئے تورات کی تلاوت کرتے ہوئے آگ کی طرف بربھے تو آگ مدھم پڑ گئی اور اس کو منبع میں داخل کر دیا۔ پھر یمنی حمیری سب لوگ یمودیت کے قائل ہو گئے۔ (خدا معلوم ان دونوں واقعات میں سے کون ساواقعہ ظہور پذریہوا)

بت كده رقم : مشركين حمير كا "روم" بت كده تعاوه اس كى تعظيم كرتے اور اس كے گردونواح قربانيال فزيم كرتے اور اس كے گردونواح قربانيال فزيم كرتے ان يبودى علاء نے تبع كو بتايا به بت شيطان ہے ان كو دين سے برگشة كرتا ہے۔ اس كى شكست و ريخت كى اجازت ديجئے۔ يمنيون كى مطابق علاء يبود نے بت تو ثر كر اس ميں سے كال كما نكالا اور اسے قل كر ذالا اور اس بت كدے كو مسار كر ذالا۔

تنع كا اسلام تاب و سرنوت كور ويضنير مين لي كور تجانف روالى لد كاور الام وركته بركامين ومعاورا موفية الا منبقول

سہیلی' معمراز ہمام از ابو ہریرہ موی ہے کہ رسول الله طاہیم نے فرمایا اسعد حمیری کو سب و شتم نہ کرد اور برا نہ کہو۔ سب سے پہلے اس نے کعبہ پر غلاف چڑھایا ہے۔

جب میودی علماء نے رسول اللہ مالیم کے بارے میں پیش گوئی کی تو تبع نے یہ اشعار کھے۔

شهدت على الجمد انه أرسول من الله بارى النسم فلو مدرى الى عمره لكنت وزيراً له وابن عمر

و مسلم عمسری آنی عمسره العسب وریسرا سه وابسن مسم و جساهدت بالسسیف أعسداء ه و فرجست عسن صدره کل هسم

(میں گواہ ہوں کہ احمہ اللہ تعالی خالق ارواح کے رسول ہیں۔ اگر میری عمر دراز ہوئی تو میں اس کا وزیر اور حای ہوں گلہ اس کے دشمنوں سے جہاد کروں گا اور اس کے دل سے ہر رنج و الم کو دور کروں گا)

یہ اشعار ابوابوب انساری کے پاس محفوظ تھے اور انساریہ اشعار یاد کر کے گنگناتے رہے تھے۔

جیج کی افرکیاں: کتب القبور میں ابن ابی الدنیانے بیان کیا ہے کہ صفامیں ایک قبری کھدائی کی گئے۔ اس میں وو عورتوں کی لاشیں مدفون تھیں' ان کے ہمراہ قبر میں ایک نقرئی شختی پر آب زر سے یہ عبارت کندہ تھی '' کمیس اور جبی دخران تبع کی ہے قبرہے'' یہ دونوں اللہ وحدہ لاشریک کی الوہیت کا اقرار کرتی ہو کیں فوت ہو کیں۔ قبل ازیں پارسالوگ بھی اس کا اقرار و اعتراف کرتے ہوئے فوت ہوئے ہیں۔

حسان بن تبان و سعد اور شهر ممامه كا وجه تسميه : بعد ازي حسان بن تبان اسعد تخت نشين موا ، براور خاتون ممامه زر قاء جے "جو" شهر كے دروازے پر سول چرهايا كيا اور اى روز سے اس شهر كا نام ممامه مشهور موكيا۔

ابن اسحاق کابیان ہے 'حسان نے عرب و عجم کو زیر کرنے کا منصوبہ بنایا اور اہل یمن کو ساتھ لے کر اس مم پر روانہ ہوا 'جب عراق پنچا تو یمنی اور حمیری قبائل نے اس کی رفاقت کو ناگوار سمجھا اور وطن کی طرف واپس لوشنے کا مصم اراوہ کرلیا چنانچہ ان قبائل نے حسان کے بھائی عمرو کے ساتھ مل کریہ سازش تیار کی کہ حسان کو قبل کروو' ہم آپ کو باوشاہ تسلیم کرلیں گے اور وطن واپس لے چلیں گے 'عمرو اس بات پر رضامند ہوگیا تو یہ انقاق رائے ماموائے ''دور عین حمیری'' سب نے یہ فیصلہ کرلیا' دور عین نے عمرو کو قبل سے منع کیا گروہ بازنہ آیا تو اس نے درج ذبل دو شعر تحریر کرکے عمرو کے یاس امانت رکھ دیے۔

گروہ بازنہ آیا تو اس نے درج ذیل دو شعر تحریر کر کے عمرو کے پاس امانت رکھ دیے۔

الا مسن یشتری سے اللہ است و مسعید من ببیت قرب عین فامیا جمیر غیدرت و حسانت فمی الآلیه لیدی رعین فامیا جمیر غیدرت و حسانت فمی الآلیه لیدی رعین رامنوا جو مخص راحت کی نیند کے برلے ' بے خوابی کا خریدار ہے' دہ سیاہ بخت ہے' نیک بخت دہ ہے جو خنک آنکھ کے ساتھ رات بر کرے۔ حمیر نے بے وفائی کر کے خیانت کی ہے اللہ تعالی کے پاس ذور عین معذرت خواہ ہے)

بھائی کا قتل موجب ہلاکت : عمرو' بھائی حیان کے قتل کے بعد' یمن واپس چلا آیا تو نیند حرام ہوگی' بے خوابی میں جتلا ہو گیا تو اس نے طبیبوں اور کاہنوں سے رجوع کیا تو اس کے مرض کی یہ تشخیص ہوئی کہ جو مخص اپنے بھائی یا کسی عزیز رشتہ دار کو ناحق قتل کر دیتا ہے اس کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے اور وہ بے خوابی جو محض اپنے بھائی یا کسی عزیز رشتہ دار کو ناحق قتل کر دیتا ہے اس کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے اور وہ بے خوابی

کے مرض میں جاتا ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے قبل کا مشورہ دینے والوں کو کیے بعد ویگرے قبل کر ویا جب وورعین کو قبل کرنے لگا تو اس نے کہا' میرا قبل سے بیزاری کا شوت تممارے پاس موجود ہے' عمود نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ کو کاغذ کا ایک پرزہ ابات دیا تھا' کھولا تو اس میں درج بالا اشعار موجود تھے چنانچہ اے زندہ چھوڑ دیا اور عمرو اس مملک مرض ہے ہلاک ہوگیاتو حمیر طوا نف الملوکی کے شکار ہو گئے۔ اختیاعی قبلات کا بیان ہے کہ لخنیعہ یوف نوشناتر نامی ایک عام حمیری تھا' جس کا شمائی خاندان ہے کوئی رشتہ نہ تھا' یہ جرات کر کے سلطنت پر قابض ہوگیا۔ مربر آوردہ لوگوں کو موت کے گھاٹ آثار دیا اور شائی خاندان کو تباہ کردیا۔ باس بمہ وہ لوطی اور لونڈے باز تھا۔ اس مشغلے کے لئے اس نے ایک خاص بلاخانہ بنا رکھا تھا' کی شزادے کو منگوا لیتا اور اس کے ساتھ لواطت کر تاکہ اس کے دل میں حکومت کا خیال تک نہ آسکے اور بدکاری کے بعد مسواک کرتا ہوا بلا خانے لواطت کرتا کہ اس کے دل میں حکومت کا خیال تک نہ آسکے اور بدکاری کے بعد مسواک کرتا ہوا بلا خانے تبان اسعد ' براور حیان کو بلا بھیجا یہ ایک حسین و جمیل اور ہوشمند لڑکا تھا' جب اس کے پاس بلاوا پہنچا تو وہ حقیقت حال کو تاڑ گیا۔ چنانچ اس نے تیز دھار عمرہ چھری جو تی جم پھیا کی' جب تنائی میں لموا یا جم اس کی حقیقت حال کو تاڑ گیا۔ چنانچ اس نے تیز دھار عمرہ چھری جو تی می چھپائی' جب تنائی میں لموا یہ جس سے وہ شیخ حقیقت حال کو تاڑ گیا۔ چنانچ اس نے تیز دھار عمرہ چھری جو تے میں چھپائی' جب تنائی میں لموری جو تے میں چھپائی ' جب تنائی میں لموری جو تے میں چھپائی' جب تنائی میں لموری جو تے میں چھپائی' جب تنائی میں مواک بھی مرک وارغ کی کا برس حکم انی گیا۔

جرات کا تمرہ: زرعہ ذونواس محل ہے باہر آیا تو محافظوں نے پوچھا ذونواس "ارطب ام بیاس" اے ذونواس! تر ہے یا خٹک! اس نے کما سرے پوچھ' دہر تر ہے' ذونواس کی دہر کو کوئی خطرہ نہیں۔

نوث: وستور تھا کہ لخنیعہ کے پاس سے بدکاری کے بعد جب لڑکا بر آمد ہو تا تو محافظ اس کی سواری کے ہونٹ اور وم کاٹ ویتے اور بلند آواز سے کہتے (ارطب ام یباس) جب زونواس کمرے سے بر آمد ہوا اور اپنی ناقہ مراب پر سوار ہوگیا تو محافظوں نے کہا اے زونواس! "ارطب ام یباس" تو اس نے کہا 'محافظوں کو زونواس کی دبر کے بارے میں معلوم ہو جائے گا' تر ہے یا خشک (سل نحماس استر طبان 'دونواس استر طبان (ماشیہ)

محافظوں نے طاق دیکھا تو اس میں لمخنیعہ کاکٹا ہوا سرموجود ہے۔ (منہ میں مسواک ہے) چنانچہ سب لوگوں نے ذونواس سے عرض کیا آپ ہی بادشاہت کے اہل اور لائق ہیں کہ اس خبیث اور بدطینت لوطی کو قتل کرکے دنیا کو سکون و راحت بخشا۔

اس طرح سب نے بہ اتفاق رائے اس کو باوشاہ تسلیم کر لیا سے حمیر کا آخری باوشاہ اور تاجدار تھا اور اس کا نام یوسف تبویز کیا اور اس نے ۲۸ سال حکمرانی کی۔

نجران میں عیسائیت: عبراللہ بن امرکی زیر قیادت کھ عیمائی عیمائی عیمائیت کے بابند اور انجیل پر عامل منتظم مردد مقاب و سنت کی روشنی میں لکھی جاتے والی اردو اسلامی قتب کا سب سے بڑا مفت مردد ابن اسحاق نے نجران کے باشندوں میں عیسائیت کی اشاعت کا یہ سبب بیان کیا ہے کہ شام کے علاقے میں نیمیون نامی ایک عابد زاہد اور مستجاب الدعوات عیسائی تھا' اپاہجوں اور مسببت زدگان کے لئے دعا کر آا وہ شفایاب ہو جاتے اور صالح نامی اس کا ہم سفر اور رفیق تھا۔ وہ دونوں اتوار کے دن عبادت و ریاضت میں مصروف گزارتے اور باتی ایام میں محنت مزدوری کرتے۔

بغیون اور اس کے ساتھی کو کسی بدوی نے گر فقار کر کے نجران میں فروخت کر دیا۔ وہاں نیمیون جس کمرے میں رات کو عبادت کر تا تھا وہ کمرہ جگمگا اٹھتا' اس کا آقابیہ منظر دیکھ کر نمایت متجب ہو تا اور جرت کا اظمار کرتا۔ اہل نجران ایک نمایت طویل محجور کو زیورات سے سجا کر عبادت کیا کرتے تھے' فیمیون نے اپنے آقا سے عرض کیا' جناب! میں اللہ تعالیٰ سے اس محجور کے بارے التجا کروں اور اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر دست دے' توکیا آپ کو اس عقیدہ کے غلط اور باطل ہونے کا یقین و ادعان ہو جائے گا؟ آقانے کما بالکل درست ہے' چنانچہ نجران کے باشندے وہاں جمع ہو گئے اور فیمیون مصلے پر کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعاکی' تیز ہے' چنانچہ نجران کے باشندے وہاں جمع ہو گئے اور فیمیون مصلے پر کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعاکی' تیز ہے تھے۔ آئی میں اور خبور جڑ سے اکھڑگئی اور زمین پر آرہی۔

یہ کرامت و کھے کرسب لوگ عیسائی ہو گئے اور فیمیون نے ان کو انجیل کے مسائل سے آگاہ کیا۔ بدین وجہ نجران میں عیسائیت ظہور پذیر ہوئی اور عبداللہ بن ٹامر بھی عیسائیت کا حلقہ بگوش ہو گیا۔

ذوم نواس شاہ یمن کو اس واقعہ کی خبر ہوئی تو اس نے اشتعال میں آگر نجران کے عیسائیوں کو یمودیت کی وعوت دی اور کما یمودیت یا موت دونوں میں سے ایک کو پند کر لو' چنانچہ انہوں نے موت کو یمودیت پر ترجیح وی تو اس نے کھائیاں کھود کر آگ دھکائی' اور ہیں ہزار افراد کو اس میں جلا کر بھسم کر دیا۔ یہ واقعہ سورہ بروج (۱۰/۸۵) میں نہ کور ہے۔

و فواس کی شکست اور ارباط کی فتح: ثق اور سطیح کاہنوں کی تجیرے مطابق اہل نجران میں سے مرف ایک شاہ سوار "دوس شعلبان" زندہ بچا اور وہ قیصرے وربار میں پنچا شاہ سے ذی نواس اور اس کی حکومت کے خلاف مدو اور تعاون کی درخواست کی اور اپنی حالت زار بیان کی اور ند ہب کے نام پر ایبل کی کہ وہ عیسائی تھا۔

شاہ نے کہا' آپ کا علاقہ یمال سے نمایت دور واقع ہے۔ براہ راست مرد کرنا دشوار ہے' میں آپ کے قریب شاہ حبشہ کو تعاون کی بابت لکھتا ہوں۔ وہ بھی آپ کا ہم مشرب عیسائی ہے' چنانچہ دوس قیصر کا حکم نامہ لے کر نجاشی کی خدمت میں حاضر ہوا۔

نجاثی شاہ حبش نے اریاط کی زیر قیادت ستر ہزار فوج کا لشکر جرار روانہ کر دیا اس لشکر میں ابرہہ اشرم' ککٹا بھی تھا' اریاط نے سمندر کے راستے بحری بیڑا پر سفر کیا اور دوس بھی ان کے ہمراہ تھا۔ وہ ساحل یمن پر اترے اور ذونواس کی طرف بڑھے' ذونواس بھی اپنا لاؤ لشکر لے کر بالمقابل ہو گیا۔ جب میدان کار زار گرم ہوا تو ذونواس کو شکست فاش ہوئی' ذونواس جب شکست اور قوم کی ذلت و رسوائی سے دوچار ہوا تو شکست کی

زلت و رسوائی برداشت نه کر سکا اور این گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیا اور وہیں غرقاب ہو گیا اور اریاط کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بزور بازو يمن بر قابض ہو گيا۔

ابرہہ اشرم کی بعنوت اور جنگ : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اریاط یمن پر سالها سال تک اقتدار پر قابض رہا پھر ابرہہ نے بخاوت کی اور حبثی دوگروہوں میں بٹ گئے یہاں تک کہ جنگ وجدال کی نوبت آئی ، جب جنگ کا آغاز ہونے لگا تو ابرہہ نے اریاط کو پیغام بھیجا کہ اس طرح آپس کی خانہ جنگی سے رفتہ رفتہ ساری قوم تباہ ہو جائے گی بسترہ کہ میری اور آپ کی براہ راست لڑائی ہو ،جو غالب آجائے اس کی حکومت قائم ہو جائے 'اریاط نے جواب میں کما تم نے منصفانہ تجویز پیش کی ہے اور یمی وستور بسترہے۔

ابرہہ بست قامت بھاری بھر کم اور کڑ عیسائی تھا' ارباط دراز قامت اور حسین و جیل جوان تھا' آپس میں جنگ مبارزت شروع ہوئی اور ابرہہ نے اپنی بشت کی حفاظت کی خاطر عقودہ نامی غلام مقرر کر دیا' ارباط نے پہلے وار کیا اور اس کے سرپر برچھا مارا تو اس کا ناک اور ہونٹ کٹ گیا اور اشرم لقب پڑ گیا' عقودہ فورا ادیاط پر حملہ آور ہوا اور اسے موت کے گھاٹ اثار دیا ۔۔۔۔۔ پھربہ انقاق رائے ابرہہ یمن کا حاکم نامزد ہو گیا اور ارباط کی دیت اوا کر دی۔

شاہ جبش کی ناراضکی اور مسند حکومت: جب اس جنگ و جدال کا شاہ جبش کو علم ہوا تو وہ ابرہہ اشرم پر سخت ناراض ہوا کہ میرے نامزد کردہ امیر کو بلا اجازت قبل کر دیا گیا۔ اب ابرھ کی خیر نہیں ' میں خود اس کے علاقے کو روند ڈالوں گا اور روبرد جنگ لڑوں گا اور اس کی پیشانی کے بال کاٹ کر ذلیل و رسوا کردں گا۔ ابرہہ کو شاہ جبش کے جنگی عزائم کا علم ہوا تو اس نے خاک بین کا ایک تمید اور اپنے سرکے بال کاٹ کر شاہ جبش کی خدمت میں روانہ کر دیئے اور ایک درخواست تحریر کی ' جناب! اریاط آپ کا غلام تھا ' میں بھی شاہ جبش کی خدمت میں روانہ کر دیئے اور ایک درخواست تحریر کی ' جناب! اریاط آپ کا غلام تھا ' میں بھی آپ کا اونی خادم اور غلام ہوں ' ہمارا آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہم سب آپ کے تابع اور مطبع ہیں گر میں حبثی سلطنت کے مفادات کا ' اس سے زیادہ حامی اور محافظ ہوں ' نظم و ضبط اور امور سلطنت پر زیادہ میں حبثی سلطنت کے مفادات کا ' اس سے زیادہ حامی اور محافظ ہوں ' نظم و ضبط اور امور سلطنت پر زیادہ میں حبثی سلطنت کے مفادات کا ' اس سے زیادہ حامی اور محافظ ہوں ' نظم و ضبط اور امور سلطنت پر زیادہ علی اور محافظ ہوں ' تقل و ضبط اور امور سلطنت پر زیادہ کا نام ہوں۔

مجھے آپ کے حلف کا علم ہوا تو میں نے اپنے سرکے بال خود کواکر ارسال خدمت کر دیے ہیں اور ارض یمن کی خاک کا تمیلہ آپ کی خدمت میں روانہ کر دیا کہ آپ اسے روند کر اپنی قتم پوری کرلیں ۔۔۔۔۔ اس اطاعت شعاری سے شاہ جش ابرہہ پر راضی ہو گیا اور اسے شاہی فرمان لکھ بھیجا "ان اثبت مباد یمن حتٰی یا تیک امری" کہ تا تھم دانی تم یمن پر قابض رہو' چنانچہ ابرہہ یمن پر قابض ہو گیا۔

ابرہہ کا ہاتھیوں کے ہمراہ تخریب کعبہ کے عزم کاسب : کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رہے ان پر غول رب نے ہاتھی والوں سے کیا بر تاؤکیا کیا ان نے ان کی تدبیر کو بے کار نہیں بنا دیا تھا اور اس نے ان پر غول کے غول پر ندے بھیجے جو ان پر پھر کنکر کی قتم کے بھینکتے تھے پھر انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح کر ڈالا (۵۔۔۔/۱۰۵)

ولیات: بعض مورخ کہتے ہیں کہ آفریدوں میں اثفیان والی ضحاک نے سب سے پہلے ہاتھی کو سدھایا کتاب و سنت کی دوشن میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز مطری اللہ مصری اللہ کی جب کی نامی بندائی (طری) اور سب سے اول کھوڑے کو مسخراور بالع کیا

いるとのでは、中国のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本ので

وافعات عرب

تیسرے عالم مگیر بادشاہ' مهمورث نے اور لبض کہتے ہیں اساعیل علیہ السلام سب سے تعبل گھوڑے پر سوار

ہوئے اور اختال ہے کہ عرب میں سب سے قبل اس پر اساعیل سوار ہوئے ہوں ' واللہ اعلم۔ م اتھی ملی سے ڈر تا ہے: ہاتھی اپنے عظیم قدوقامت کے باوصف بلی سے ڈر تا ہے 'کی سبہ سالار نے

ہندوستان کے میدان جنگ میں بلیوں سے ہاتھیوں کو بھگا دیا تھا۔ قلیس کی تغمیر : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ صنعاء میں ابر ہہ نے ایک بے مثال عظیم الشان '' قلیس'' نای

کلیسا تقمیر کروایا اور نجاثی کی طرف ایک متوب لکھا کہ میں نے آپ کے لئے ایک بے مثال اور عدیم نظیر کلیسا تقمیر کروایا ہے اور میں عربوں کا حج اس کلیساکی طرف موڑے بغیرنہ رہوں گا۔۔۔۔ سہیلی نے نقل کیا ہے کہ ابرہہ نے اہل یمن سے اس کلیسا کی تعمیرہ تزئین کے سلسلہ میں خوب بیگاری اور کئی پابندیاں عائد

کیں' جو محض طلوع آفآب ہے قبل کام پر حاضرنہ ہو آاس کا ہاتھ کاٹ دیا جا آ۔ کلیسا کی عمارت کا اکثر سازوسامان اور خادم وغیرہ بلقیس کے محل سے منگوایا اور اس میں سیم و زر کی صلیبیں آویزاں کیں' ہاتھی دانت اور آبنوس کی قیتی لکڑی کے منبر بنوائے اور نہایت وسیع و عریض فلک

🧗 ابرہہ کی ہلاکت کے بعد اس کلیسا ہے جو شخص کوئی سامان اٹھانا چاہتا تو اس پر جنات کا حملہ ہو جا آ کیونکہ

ابرہہ نے کلیسا کا سک بنیاد دو بتوں کعیب اور اس کی زوجہ کے نام پر رکھا تھا جن کی قامت ساٹھ باتھ تھی اور یہ عمارت خلیفہ سفاح کے عہد خلافت تک بدستور قائم رہی اور اس نے اہل علم و دانش اور ارباب عزیمت کو وہاں جھیج کراس کی اینٹ ہے اینٹ بجادی اور اس کے کھنڈرات اب تک موجود ہیں۔

کنانی کا اشتعال اور لڑائی کا آغاز : ابن اسحاق کابیان ہے کہ ابرہہ کے اس مکتوب کا علم جب عرب کو ہوا تو ایک کنانی اس سے نہایت مشتعل ہوا اور " قلیس" کے اندر تھس کر ایک کونے میں ٹی کر دی اور واپس مجاز چلا آیا۔ ابرہہ کو بیہ اطلاع ملی تو اس نے تحقیق کروائی تو معلوم ، داکہ بیہ مکہ کے کسی عرب باشندے کی حرکت ہے۔ جمال کعبہ ہے جس کاوہ جج کرتے ہیں اس نے یہ حرکت آپ کے اشتعال انگیز اعلان سننے کے بعد کی ہے کہ میں عربوں کا حج اس کلیساکی طرف موڑے بغیر نہیں رہوں گا۔ چنانچہ اس عربی نے یمال رفع حاجت کی کہ یہ کلیسا حج کے قاتل نہیں۔ \*\* جب ابر ہہ کو بیہ حقیقت حال معلوم ہوئی تو اس نے غضبناک ہو کر حلفاً کہا کہ وہ کعبہ پر حملہ کر کے مسمار

کردے گا' پھراس نے ---- ماہ محرم مطابق اے۵ھ ---- اعلان جنگ کیا اور ساٹھ ہزار کا لشکر تیار ہو گیا پھر لشکر جرار گیارہ ہاتھیوں کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا' عرب نے یہ خبر سی تو وہ بے حد حیران ہوئے اور اس سے نبرد آزما ہونے کو ضروری سمجھا۔

**وونفراور منفیل کامزاحم ہونا :** چنانچہ اشراف یمن میں سے ایک سردار "ذونفر" عربوں کا ایک جم غفیر لے کر ابرہہ کو بیت اللہ کی طرف برصنے سے روکنے کے لئے نکلا' لڑائی ہوئی تو وہ شکست کھا کر گر فتار ہوا۔ ابرہد نے اسے قتل کرنا چاہا تو اس نے کہا' حضور! آپ مجھے قتل نہ بیجیجے' ممکن ہے کہ میرا آپ کے ہمراہ زندہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

رہنا قبل ہے بہتر ہو' اربہہ مخل مزاج اور بردبار انسان تھا' اے قبل نہ کیا اور گر فقار کرکے اپنے ہمراہ اٹھالیا کھر خشم کے علاقہ میں پنچا تو نفیل 'شہران اور تاہس کے علاوہ متعدد قبائل عرب کو لے کر ابرہہ کے مقابلے کے لئے آیا وہ بھی خکست کھا کر گر فقار ہوا۔ ابرہہ نے اس کو قبل کرنے کا اراوہ کیا تو اس نے التماس کیا' حضور! آپ جمھے قبل نہ کریں' عرب کے علاقہ میں' میں آپ کی راہنمائی کے فرائض سرانجام دوں گا نیز شہران اور تاہس دونوں قبیلے آپ کے آباج اور وفادار بن گئے ہیں چنانچہ ابرہہ نے اسے معاف کر دیا اور اپنے ہمراہ بطور راہنمالے لیا۔

ابورغال: جب طائف پنچا تو مسعود بن معتب ثقنی 'بی شعیف کو لے کر ابرہہ کی خدمت میں عاضر ہوا اور عرض کیا ' حضور! ہم آپ کے غلام ہیں آبعدار ہیں ہم آپ کی خلاف ورزی کی آب نہیں لا سکتے ' ہمارا سے بتکدہ وہ معبد نہیں جے آپ مسار کرنا چاہتے ہیں ' آپ تو جس کعبہ کو گرانے آئے ہیں وہ مکہ میں ہے۔ ہم آپ کے ہمراہ راہنما روانہ کرویتے ہیں۔ ابرہہ نے یہ تجویز قبول کرلی اور ان سے درگزر کیا۔

لات : ابن اسحاق کابیان ہے کہ بنی ثقیف کا ایک معبد تھا اس میں "لات" نصب تھا وہ اس کی کعبہ کی طرح تعظیم و سحریم کرتے تھے 'بنی ثقیف نے ابرہہ کے ہمراہ "ابورغال" کو روانہ کر دیا اور وہ مکہ کا راستہ بتا تا تھا جب "مغمس" مقام پر پہنچا تو ابورغال مرگیا۔ چنانچہ عرب اس کی قبر پر ستک باری کرتے ہیں۔

قصہ ممود میں بیان ہو چکا ہے کہ ابور عال ممودی تھا کرم کی وجہ سے وہ عذاب سے محفوظ رہا ، جب صدود حرم سے باہر آیا تو اسے پھر لگا اور وہ ہلاک ہو گیا اور رسول الله مالیم نے فرمایا۔ وہ یمال دفن ہوا اور اس کی علامت سے ہے کہ اس کے ہمراہ سونے کی دو چھڑیاں بھی مدفون ہیں الوگوں نے اس کی قبر کھود ڈالی اور چھڑیاں وہاں موجود تھیں اور رسول اللہ مالھیم نے فرمایا سے بن شقیف کاجد اعلیٰ ہے۔

امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان دونوں واقعات کی تطبیق یہ ہے کہ ابرہہ کا دلیل راہ ''ابورغال'' اور ''مودی ابورغال دونوں ہم نام تھے' عرب ''مودی ابورغال کی طرح اس ابورغال کی قبر پر بھی سنگ باری کیا کرتے تھے' واللہ اعلم۔ جرمیر شاعرنے کہا ہے۔

إذا مات الفرزدق فرجموه كرجمكم لقر أبي رغال

مکہ میں لوٹ مار: ابن اسحاق کابیان ہے کہ "مغمس" سے ابرہہ نے اسود بن مفصود حبثی کو ایک فوجی

دستہ دے کر روانہ کیا۔ وہ اہل تہامہ اور قریش کے بہت سے مولیٹی لوث لایا ان میں عبدا لمطلب کے بھی ووسو اونٹ تھے۔ عبدالمطلب قوم کے رکیس اور قبیلہ کے سردار تھے حرم مکہ کے سب قبائل نے ان سے کماکہ

اوٹ سے۔ طبدا مصب توم سے رین اور سیلہ سے سردار سے کرم ملہ سے سب باس سے ان سے ہما کہ ا ابرہہ سے نبرد آزما ہونا چاہیے۔ وہ ابرہہ کی فوجی طاقت دیکھ کر لڑائی سے دستبردار ہو گئے۔ ابرہہ نے حناطہ

حمیری کو بیہ پیغام دے کر بھیجا کہ ان کے سردار کو معلوم کر کے کہو کہ شاہ کا فرمان ہے کہ وہ تم سے لڑنے نہیں آیا وہ تو صرف کعبہ کو منہدم کرنے کے لئے آیا ہے۔ اگر تم مزاحمت نہ کرو' تو اسے تہمارے قتل و

غارت سے کوئی غرض نہیں 'وہ اگر جنگ کرنانہ چاہتے ہوں تو ان کے رئیس کو میرے پاس لے آنا۔

ر تغیس کلاب کی سطاق کی دوشنہ میں لیکھی چانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بیڑا ہمفت مطاوم ہوا وہ ر تغیس ملیہ کی سطاق کی دوشنہ میں لیکھی چانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بیڑا ہمفت کیا ہو عبدالمطلب بن ہاشم ہیں۔ چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں عاضر ہوا اور ابر مد کا پیغام پہنچایا تو عبدالمطلب نے کہا'

واللہ! ہم ابرہہ سے الونا نہیں جاہتے اور نہ ہی ہم میں 'اس کی طاقت ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے 'اور اس کے خلیل ابراہیم کا تعمیر کردہ ہے۔ اگر اللہ تحالی اس کی حفاظت کرے تو وہ اس کا گھر ہے۔ اگر اسے تنا بے یاروروگار چھوڑ دے تو وہ جانے ہمیں ابرہہ کے ساتھ لڑنے کی ہمت نہیں۔

جوروک ووہ بسے یہ برہد ہے میں برہد کے باس جلیں اس نے جھے آپ کو ساتھ لانے کا تھم دیا ہے ،

حناط نے کما' آپ میرے ساتھ ابرہد کے باس جلیں' اس نے جھے آپ کو ساتھ لانے کا تھم دیا ہے ،

چنانچہ عبدالمعلب اپنے بعض لاکوں کو لے کر ابرہد کی طرف روانہ ہوئے لفکر میں پنچے تو اپنے قدیم دوست ' دونفر'' کے بارے دریافت کیا' تو معلوم ہوا کہ وہ پابٹد ہے' اس کے پاس گئے اور کما جناب ذونفرا! کیا ہماری اس مصیبت کا کوئی حل ہے؟ تو ''زونفر'' نے کما ایک شاہی امیر کیا کر سکتا ہے۔ اسے تو خود صبح شام اپنی جان کا کھنکا ہے۔ میں آپ کے پچھ کام نہیں آسکنا' ہاں! '' انیس'' فیلمان میرا دوست ہے۔ میں اسے پیغام جھیجا ہوں اور آپ کی وجاہت و عظمت کا اسے احساس دلا آ ہوں اور کمتا ہوں کہ وہ شاہ سے آپ کی ملاقات کا بھوبست کرا دے اور ممکن ہو تو وہ آپ کی سفارش بھی کرے تو چناب عبدا لمعلب نے کما جھے یمی کافی ہے۔ بیدوبست کرا دے اور ممکن ہو تو وہ آپ کی سفارش بھی کرے تو چناب عبدا لمعلب نے کما جھے یمی کافی ہے۔ اور شوٹ کو گوں کیا اور دوشی جانوروں کو بھی پہاڑدں کی چوٹیوں پر گوشت کھلاتے ہیں۔ شاہ نے ان کی حوروہ تو شرکی ہو گوں کے خوردو نوش کا اجتمام کرتے ہیں اور وحشی جانوروں کو بھی پہاڑدں کی چوٹیوں پر گوشت کھلاتے ہیں۔ شاہ نے ان کی ملاقات کے منظر ہیں' آپ حسب استطاعت ان کا کام کیجئے اور شاہ سے بات کیا تھاتے ہیں' آب کی ملاقات کے منظر ہیں' وہ زمزم کے مالک ہیں' انسانوں اور دحشی جانوروں کو بھی بازوں اور دحشی جانوروں کو گورائی ہیں' انسانوں اور دحشی جانوروں کو گورائی ہیں' آب انہیں اجازت مرحمت فرمائیے۔ وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں' بین نے ابہیں اجازت مرحمت فرمائیے۔ وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں' بین نے ابہیں اجازت مرحمت فرمائیے۔ وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں' بین نے ابہیں اجازت مرحمت فرمائیے۔ وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں' بین نے ابہیں اجازت مرحمت فرمائیے۔ وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں' بین نے ابہیں اجازت مرحمت فرمائیے۔ وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں' بین نے ابہیں اور دو

عبدا لمطلب نمایت وجیمہ اور حین و جمیل سے 'اربہہ آپ کو دیکھ کردنگ رہ گیا اور خوب تعظیم و سحریم سے پیش آیا اور اپنے تخت سے اتر کر' سکیہ کے پاس آبیٹا اور ان کو بھی اپنے بہلو میں بٹھا لیا ۔۔۔۔ پھر اپنے ترجمان کی معرفت ان سے بوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے ترجمان کے ذریعہ بتایا کہ میرے جو اونٹ پکڑے گئے ہیں وہ آپ جھے واپس وے دیں۔ ابر بہ نے ترجمان کی زبانی کما' میں آپ کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا تھا' مگر آپ کی بات نے میری نگاہ میں آپ کو بے وقار کر دیا ہے۔ آپ اپنے دو سو اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں اور بیت اللہ کا نام تک نہیں لے رہے جو آپ کا اور آپ کے آباؤ اجداد کا دینی مرکز ہے' طلا نکہ میں اسے مسار کرنے آیا ہوں۔ عبدا لمطلب نے کما' میں تو صرف اونٹوں کا مالک ہوں اور اللہ کعبہ کا رہ ہے جو اس کی حفاظت کرے گا۔ ابر بہہ نے کما وہ میرے حملہ سے نئے نہ سکے گا۔ عبدا لمطلب نے کما "انت وذاک" آپ جانیں اور وہ جانے' پھر ابر بہ نے ان کے اونٹ واپس کر دیئے۔

۔ ابن اسحاق نے بیہ بھی نقل کیا ہے کہ عبدالمعلب کے ہمراہ ابر ہہ کے پاس معمر بن نفاشہ بن عدی' رکیس بنی مجراور خویلد بن واشلہ رکیس مذیل بھی گئے تھے' انہوں نے تہامہ کی پیدادار کا تہائی حصہ بطور جزبیہ اس شرط پرپیش کیا کہ آپ واپس چلے جائمیں اور کعبہ نہ گرائمیں۔ اس نے انکار کر دیا۔ واللہ اعلم' یہ بات ہوئی یا نہیں۔ بعد ازاں عبدا لمطلب مکہ چلے آئے اور قریش کو صورت حال سے باخبر کیا اور ان کو مکہ سے نکل جانے کامشورہ دیا اور بہاڑوں میں پناہ گزین ہونے کا کہا۔

وعا: پھر عبد المعلب اور چند قریشیوں نے کعبہ کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر اللہ تعالی سے دعائمیں مائٹیں'
ابرہہ اور اس کے نشکر پر اللہ تعالی سے مدو طلب کی اور عبد المعلب نے کعبہ کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر کہا۔

لاهسم إن العبسد يمنسع رحلسه فسامنع رحسالك

لا یغلب بن صلیبه و محساله و محساله مغسدوا محسالك

ان كنست تسار كهم و قبلتنا فسامر مسابدالسك

(الی! بندہ اپنے گھر کی حفاظت كرتا ہے تو ہمی اپنے گھر کی حفاظت كر - كل صبح ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب نہ آنے پائے ۔ اگر تو ان كو اور ہمارے كعبہ كو اپنے حال پر چھوڑنا چاہتا ہے تو جو چاہے كر)

ابن ہشام نے اس بیان کی تائید و توثیق کی ہے۔

پر ندول کے ورایعہ عذاب : ابن اسحاق کابیان ہے کہ عبدا لمطلب نے کعبہ کے در کا کنڈا چھوڑ دیا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بہاڑوں میں چلے گئے اور ابرہہ کے حملہ کے انتظار میں تھے۔ دو سرے روز صبح کمہ میں داخل ہونے کے لئے ابرہہ تیار ہوا۔ محمود تامی ہاتھی پر ہودج ڈالا اور لشکر کو مسلح کیا جب ہاتھی کا رخ مکہ کی طرف کیا تو نفیل بن حبیب ختعی نے ہاتھی کا کان پکڑ کر کما (ابر ک محمود ارجع من حیث اتیت) محمود بیٹھ جا جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا تو اللہ تعالیٰ کے محرم شرمیں ہے۔ یہ کمہ کر اس نے کان چھوڑ دیا اور ہاتھی بیٹھ گیا۔ نفیل شعمی دوڑ کر بہاڑ پر چڑھ گیا۔ (بقول سیلی) ہاتھی بیٹھ انہیں بلکہ گر پڑا کیونکہ ہاتھی بیٹھا نہیں کر اور بعض کا خیال ہے کہ کچھ ہاتھی اونٹ کی طرح بیٹھتے ہیں واللہ اعلم۔

ہ ہی بیعا میں حربانور بسس ماحیاں ہے کہ چکہ ہا ہی اوٹ کی حرب کیساڑیاں اور لکڑیاں برسائیں۔ بھر بھی وہ ہاتھی کو اٹھانے کے لئے مارنے لگے وہ نہ اٹھا۔ اس کے سرپر کلماڑیاں اور لکڑیاں برسائیں۔ بھر بھی وہ نہ اٹھا' اسے یمن کی طرف متوجہ کرتے تو وہ دو ڑنے لگتا' اسی طرح شام اور مشرق کی سمت موڑتے تو تیز

دوڑنے لگتا اور جب مکہ کی طرف موڑتے تو بیٹھ جاتا۔ اتنے میں ان پر اللہ تعالی نے چڑیوں ایسے پرندے بھی دیے' ہرپرندہ تین کنکر اٹھائے ہوئے تھا' دو پنجوں میں اور ایک چوٹج میں' اور کنکر چنے کے دانے کے برابر تھا' جس پر گرتا تھا وہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ وہ سارے وہاں ہلاک نہیں ہوئے۔ افرا تفری کے عالم میں وہ جس راستے ہیں گرتا تھا وہ ہلاک ہو جس کا راستہ بتائے' کے اس کی طرف بھاگنے لگے اور ہنفیل ختعمی کو تلاش کرنے لگے کہ ان کو یمن کا راستہ بتائے' نفیل نے یہ صورت حال اشعار میں پیش کی ہے۔

الاحییت عنیا باردینیا نعمناکم مع الاصباح عینا ردینیة لو رأیت فیلا تریه لیدی جنیب المحصیب مارآینیا افرانسی و محمدت أمری و لم تاسی علی مافات بینا و الله افرانسی و محمدت أمری و لم تاسی علی مافات بینا کتاب و سنت کی روشنی مین لکهی جانے والی آژدو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

وكمل القموم يسمأل عمسن نفيمل كسأن علممي للحبثمان دينمسا (اے روینہ! ہماری طرف سے سلام و تحیہ ہو اور صبح دم تم سے آنکھ معندی ہو۔ اے رویند! جو کچھ ہم نے محسب

کے پاس ویکھا ہے اگر تو ویکھتی تو حیران رہ جاتی اور خدا کرے تو اس کو نہ دیکھے۔ ایسے میں تو مجھے معذور سمجھتی اور ﷺ میرے کارنامہ کی تعریف کرتی اور فراق پر تو رنجیدہ نہ ہوتی۔ جب میں نے پر ندوں کو ویکھا تو اللہ کی تعریف کی' اور

پھروں سے خاکف تھا جو ہم پر گرائے جا رہے تھے۔ قوم کا ہر فرد نفیل کو ڈھونڈ رہا تھا گویا میں جشوں کا مقروض

ابن اسحاق کابیان ہے کہ جب راستوں پر وہ گرتے پڑتے جارہے تھے اور راستے ان کی لاشوں سے الے روے تھے اربہہ کو بھی کنکر لگا عبثی اے اپنے ہمراہ لے چلے اس کا جم مکڑے مکڑے ہو کر گر رہا تھا جب بھی جسم سے کوئی ککڑا گر تا معابیب اور لہو بہنے لگتا اسے صنعاء لے کر پہنچے تو وہ "بوٹ" تھا بغیر ہال ویر کے

چوزے ایسا' پھراس کا سینہ پھٹا اور مرگیا۔ بقول ابن اسحاق اسی سال عرب میں چیک کا مرض دیکھا گیا' حرمل' ہم اور مرار دغیرہ تلخ بودے بھی اس سال دیکھے گئے۔ ابن اسحاق کتے ہیں اللہ تعالٰی نے جب رسول اللہ طاہیم ﴾ و مبعوث فرمایا تو اللہ نے من جملہ اور احسانات کے ' قریش پر ابرہہ کے جارحانہ حملے کا دفاع کا بھی سورہ فیل

میں ذکر فرمایا ہے۔ مرکب : نهایت سخت اور پخته مٹی (یونس اور ابوعبیدہ) بعض کے نزدیک بید کلمہ سنگ اور گل سے مرکب

ہے اور عرب نے اس کا معرب تجیل بنالیا۔

البائیل: جسند کے جسند' جوق در جوق' قطار در قطار' بقول ابن ہشام جمع ہے۔ میرے علم کے مطابق رب نے اس کا مفرد استعال نہیں کیا۔ بعض اس کا مفرد ابول بر وزن عجول بتاتے ہیں اور روَاسی ''ایبالہ'' مات ہیں اور کسائی کہتے ہیں میں نے اس کا مفرد ائیل سا ہے۔ بقول اسلاف 'ابائیل کا معنی ہے پرندوں کے ہ متفرق گردہ جو پے در پے مختلف سمتوں سے آگئے۔ بقول ابن اسحاق ان کی چونچیں پرندوں الی تھیں اور بنج کوں ایسے اور بعول عکرمہ ان کے سرورندوں جیسے تھے۔ یہ سبز رنگ کے پرندے بحراحمر کی طرف سے ا کے تھے۔ بقول عبید بن عمیر' سیاہ فام دریائی جانور تھے ان کی چونچوں اور پنجوں میں پھرتھے۔ ابن عباس سے ہی مجھی منقول ہے کہ ان کی شکل و صورت سیمرغ جیسی تھی۔ ان کے منہ اور پنجوں میں سب سے چھوٹا پھر

ا وی کے سرکے برابر تھا اور بعض کہتے ہیں پھر شتر کے سرکے مطابق تھا' اور بعض کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے مجٹر تھے۔ ابن ابی حاتم نے عبید بن عمیر ہے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہاتھی والوں کی ہلاکت کا ارادہ

کیا تو ان پر بحراحمر کی طرف سے چربیوں ایسے پر ندے بھیج ' ہر پر ندہ تین پھراٹھائے ہوئے تھا' دو پنجوں میں اور ﴾ کیک چونچ میں اور وہ پرندے ان پر صف بستہ تھے' پرندوں نے چیخ ماری اپنے بنجوں اور چونچوں کے پھرینچے مینک دیئے۔ جس آدمی کے سربر پھر گر آ اس کی دہر سے خارج ہو جا آ اگر جسم کے کسی اور حصہ پر لگتا تو

ہی آرپار ہو جاتا' اللہ تعالیٰ نے تیز آند ھی چلائی جس کی بدولت پھروں کی ضرب میں اور شدت پیدا ہو گئی

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سب پھرسے ہلاک نہ ہوئے تھے بلکہ بعض نے یمن پہنچ کر اس ہلاکت خیز عذاب کی اطلاع دی تھی اور ابرہہ بھی یمن پہنچ کر مرا تھا۔ ابن اسحاق نے عائشہ سے بیان کیا ہے کہ میں نے نیلبان انیس اور ہاتھی کے قائد دونوں کو اپاہج اور اندھے مکہ میں بھیک مانگتے دیکھا ہے' بقول مفسر نقاش' بلاخیز طوفان آیا اور ان کی لاشوں کو سمندر میں بہالے گیا۔

ارم کی فرمت میں اشعار : ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ یہ اتنا عظیم حادثہ تھا کہ متعدد شعراء عرب نے اس کے بارے قسیدے کے اللہ تعالی نے محیرا العقول شگریزوں کی بارش برسا کر کعبہ کو ابرہہ کے تالیک منصوبے سے محفوظ رکھا اللہ تعالی کی مشیت تھی کہ کعبہ کی تعظیم و تکریم میں رسول اللہ ملاہیم کی بعثت سے مزید اضافہ کرے جس میں نماز اہم ترین رکن ہے۔ بلکہ دین کاستون ہے اور نماز کا قبلہ اس کعبہ کو قرار کرے۔ سنگ ریزوں کی اس بارش سے قریش کی نفرت و جمایت مقصود نہ تھی کیونکہ ابرہہ اور اس کا لشکر عیسائی سے اور قریش مشرک سے بلکہ قدرت کا یہ اعجاز کعبہ کی حفاظت و صیانت کی خاطر تھا اور نبی علیہ السلام کی بعثت و رسالت کی تمید اور پیش خیمہ تھا۔

عبداللہ بن ز معری سمی نے کہا۔

تنكلوا عن بضن مكة انها كانت قديماً لا يسرام حريمها في تخلق الشعرى ليالى حرمست إذ لا عزيز من الأنام يرومها سائل أمير الحبش عنها ما رأى فلسوف ينبى الحاهلين عليمها مستون ألفاً في يؤبوا أرضهم بل في يعش بدالا ياب سقيمها كانت بها عاد وجرهم قبلهم والله من فدوق العباد يقيمها

(کمہ کی توہین سے تم عبرت حاصل کرو' ازل سے ہی اس کی بے حرمتی کا قصد نامکن ہے۔ شعریٰ ستارہ کی تخلیق سے قبل ہی ہے حرم قرار دے دیا گیا ہے کیونکہ اس کی بے حرمتی کرنے والا عزیز و غالب نہیں۔ اس کے بارے جبش کے سپہ سالار سے اس کا آنکھوں دیکھا حال پوچھ' ناواقف کو واقف حال آگاہ کر دے گا۔ ساٹھ ہزار افکر اپنے علاقے میں واپس نہیں لوٹا' بلکہ ان کا بیار بھی واپس کے بعد جانبر نہیں رہ سکا۔ ان سے قبل وہاں عاد اور جرہم قبائل تھے' اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے آومیوں کے اوپر سے)

ابوقیس بن الصلت انصاری مدنی نے کہا۔

ومن صنعه یـ وم فیــل الحبــوش إذ کلمــــــا بعثـــــوة رزم محـــاجنهم تحـــت أقرابـــه وقــد شــرموا أنفه فـــأنحرم وقــد شــرموا أنفه فـــأنحرم وقــد جعلــوا بيروضه مع وقل إذا تممــيوه وقفــاه كلــروشه مين لكهي جائح قال أذا تممــيوه كالسب ســـاه كلـــروشه مين لكهي جائح قال أدو اسلامي كتب كالسب ســـــارا مفت مركز م ( مبشوں کے ہاتھی والے دن اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ تھی کہ جب وہ اسے اٹھاتے تھے بیٹھ جاتا تھا۔ ان کی لاٹھیاں اس کی کو کھوں کے ینچ برس رہی تھیں' انہوں نے اس کا ٹاک کاٹ ڈالا پس وہ کٹ گیا۔ کو ڑے کی بجائے انہوں نے مخبر لیا۔ جب اس کو مارتے تو اس کی گدی کو زخمی کر دیتے)

ف ولى وأدبر أدراجه وقد باه بالظلم من كان تم فارسل من فوقهم حاصبا فلفهم مثلل لف القرم تحض على الصرر أحبارهم وقد تسأجو اكتراح الغنم

(وہ پھرا اور اپنے راستوں میں چلا گیا' جو وہاں تھا وہ ظالم اور عثمگر تھا۔ ان کے اوپر سے سنگریزے برسائے' ان کو کمینے کی طرح لپیٹ کر رکھ ویا۔ ان کے احبار ان کو صبر پر آمادہ کرتے تھے اور وہ بکریوں کی طرح میاک رہے تھے)

ابوالصلت ربیعہ بن ابی ربیعہ وہب نے علاج ثقفی اور بقول ابن بشام امیہ بن ابی صلت نے کما۔

إن آیات ربنیا ثاقبات میا یمیاری فیھین الا الکفور
خلیق اللیال والنہار فکیل مستبین حسیابه مقالدور
ثیم یجلوا النہار رب رحیام جمہاة شیعاعها منشور
حبیس الفیل بالمغمس حتی صیار خبو کأنیه معقور

(ہمارے پروردگاری آیات و علامات روش ہیں۔ ان پر کوئی کافر اور ناشکر گزار ہی اعتراض کر سکتا ہے۔ اس نے شب و روز کو پیدا کیا ، ہر ایک کا حساب واضح انداز سے ہے۔ پھر مہریان پروردگار دن کو سورج کے ساتھ روشن کرتا ہے ' اس کی شعاعیں پھیلی ہوئی ہیں۔ مفمس مقام پر اس نے ہاتھی کو روک دیا وہ گھٹوں کے بل گھٹتا تھا گویا اس کے یاؤں کئے ہوئے ہیں)

لازماً حلقة الجران كما لما من صحر كبكب محدور حوله من ملوك كندة أبطال الملاويث فلى الحروب صقور حلفوه تسم ابذعروا جميعاً كلهم عظم ساقه مكسور كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنيفة بسود

(اپنی گردن کو زمین پر رکھنے والاہے جیسے بہاڑ سے بھرگر پڑتا ہے۔ اس کے گرد شاہان کندہ کے بمادر تھے لڑا کیوں میں شیروں اور شاہ بازوں کی طرح۔ پھر اس کو چھوڑ کر سب متفرق ہو گئے' اس کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ دین حنیف کے علاوہ قیامت کے روز اللہ کے ہاں ہروین ناکام و تامراد ہوگا)

اصحاب فیل کے سلسلہ میں ابوقیس بن الصلت نے کہا۔

فقومبوا فصلبوا ربكم وتمسيحوا بأركان هيذا البيت بين الاخاشب فعندكم منسه بسلاء مصيدق غيداة أبني يكسوم هيادي الكتبائب كتيبتيه بالسيهل تمشيني ورجلمه على القاذفيات فين رؤس المناقب فلما أتاكم نصر ذي العرش ردهم جنوداً لمليك بين ساف وحياصب

فولوا سراعا هاربین و لم یسؤب الی آهله ملحبش غیر مصائب (ان آهله ملحبش غیر مصائب (انهواور این رب کی عبارت کوئی پاژول کے درمیان بیت اللہ کے کونوں کو چھوو۔ پس تمهارے ہاں اس کی جانب سے ابرہہ ابو یکسوم سپ سالار پر صبح دم عذاب نازل تھا۔ اس کا لشکر ہموار زمین پر چلتا تھا اور پیاوہ پگڈنڈیوں پر بہاڑی راستوں کے اوپر۔ جب عرش والے کی مدد تمہیں پنچی تو اس کے لشکروں نے ان لوگوں کو اس حال میں کر دیا کہ کوئی خاک آلودہ اور کوئی سنگسار۔ وہ فورا بھاگ کھڑے ہوئے ' جشیوں میں سے سوائے ایک پٹیوں والے کے کوئی نہیں صبح سالم لوٹا)

عبیداللہ بن قیس الرقیات نے بیت اللہ کی عظمت اور بے حرمتی کرنے والے کی ہلاکت کے سلسلہ میں کما۔

كاده الاشرم الذي جاء بالفيل فولى وحيشه مهروم واستهك عليهم الطير بالجندل حتى كأنه مرحوم ذاك من يغرد من النياس يرجع وهبو فيل من الجيسوش ذميم

(اس منکٹے نے بیت اللہ کے خلاف تدبیر کی جو ہاتھی لایا وہ پلٹ گیا اور اس کا اشکر شکست خوردہ تھا۔ ان پر پر ندے پھر لے کر ظاہر ہوئے گویا کہ وہ (ابرہہ) سنگسار ہے۔ انسانوں میں سے جو اس کے ساتھ برسر پیکار ہو' وہ شکست خوردہ لاکن ندمت لوٹا ہے)

ابن اسحاق وغیرہ کابیان ہے کہ ابرہہ کی ہلاکت کے بعد اس کابیٹا کیسوم جانشین ہوا' بعد ازاں مسروق بن ابرہہ' اسی آخری بادشاہ سے' سیف بن ذی برن حمیری نے سلطنت سلب کی' اس لشکر کے تعاون سے جو کسریٰ نوشیروان نے اس کے ہمراہ روانہ کیا تھا۔

فلیس کا انجام: عادیۃ فیل ذوالقرنین سکندر مقدونی کے سنہ تاریخ کے مطابق ۸۸۸ ذوق میں وقوع پذیر ہوا۔ ابرہہ اور اس کے دونوں ۔ بیٹے کیسوم اور سروق کے زمانہ کے بعد ابرہہ کا تعمیر شدہ کلیسا برباد و بے آبرو ہو گیا۔ اس کی بنیاد دو چوبی بتوں' کعیب اور اس کی بیوی پر قائم تھی' جن کی قامت ساٹھ ہاتھ تھی اور یہ جنات کی آماج گاہ تھے' چنانچہ کلیسا کے سازوسلمان کو کوئی ایجنا چاہتا تو جنات اس پر حملہ آور ہو جاتے۔ سفاح عباسی کے عمد خلافت تک وہ بدستور قائم رہا' اس کے پاس اس کے ملبہ اور سازوسلمان اور خام وغیرہ کا تذکرہ ہوا جو ابرہہ نے بلقیس کے محل سے منگوائے تو اس نے لوگوں کو بھیج کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجادی اور قبتی سازوسلمان اپنیاس منگوالیا۔ (ذکرہ سمبلی) واللہ اعلم۔

حبیثی حکومت کا زوال سیف کے ہاتھوں: محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ ابو یکسوم ابرہہ حبثی کی عبرت ناک ہلاکت کے بعد اس کا بیٹا کیسوم تخت نشین ہوا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بھائی مسروق حکران ہوا۔ جب حبثی حکومت کی مسلسل غلط پالیسیوں سے بمنی نگ آگئ تو ۔۔۔۔ ابومرہ سیف بن ذی برن بن ذی برن بن ذی اس بن عمومین میں معاویہ بن جثم بن عبد مشس بن واکل بن غوث بن بن ذی اصبح بن مالک بن زید بن سل بن عمومین قیس بن معاویہ بن جثم بن عبد مشس بن واکل بن غوث بن قطن بن عمیم وین اور وہ اسمان میں اور وہ اسمان میں معاویہ بن عمیم وین اور وہ اسمان میں معاویہ بن معمومین میں اور وہ اسمان میں معاویہ بن معمومین میں معاویہ بن معمومین میں معاویہ بن عمومین میں معاویہ بن معمومین میں معاومین میں معمومین میں معمومین میں معمومین میں میں معمومین معمومین میں معمومین معمومین میں معمومین میں معمومین میں معمومین معمومین میں معمومین معمومین معمومین میں معمومین معمومین معمومین معمومین میں معمومین معمومی

حاضر ہوا اور حبثی حکومت کے ظلم وستم کی داستان سنائی اور اس سے درخواست کی کہ وہ ان کے مظالم سے نجات دلاکر 'خود حکومت سنبھال لے اور سمی رومی کو اپنا نائب مقرر کر دے۔ لیکن قیصرنے ان کی درخواست کو درخور اعتناء نہ سمجھا۔

پھروہ قیصرے مایوس ہو کر نعمان بن منذر کے دربار میں حاضر ہوا ۔۔۔۔ جو عراق کے شہر حیرہ میں کسریٰ کا نائب اور گورنر تھا اور اپنی داستان رنج و الم سنائی ' تو نعمان نے کہا سال میں ایک بار کسریٰ کے دربار میں میری باریابی ہوتی ہے۔ اتن دیر آپ میرے پاس قیام کریں۔ چنانچہ سیف بن ذی بین ' نعمان بن منذر کے پاس ٹھسر گیا۔ پھر نعمان ' سیف کو کسریٰ کے دربار میں اپنے ہمراہ لے گیا اور کسریٰ آج پہنے اپنے دربار میں جوہ افروز تھا۔

تاج كسرى : يہ طلائى تاج ايك برے بيانے كے موافق وزنى تھا۔ ياقوت و زبر جد اور جواہر سے آراستہ تھا، وزنى ہونے كى بنا پر بادشاہ اسے سرند اٹھا نہ سكتا تھا، للذا وہ تخت كے اوپر، ايك طلائى زنجير سے معلق تھا، كسرى تخت پر پردے ميں جلوہ افروز ہوكراس ميں سر داخل كر ديتا، بعد ميں وہ پردہ ہنا ديا جا تا تو حاضرين اس كى بيبت اور وہشت سے سجدہ ريز ہو جاتے۔

البدايه والنمايه ج ٢ ص ٦٤ پر م كه ١٦ه ميل مدائن كي فتوحات كے بعد عمر فارون في سے طلائي آج

سراقہ بن مالک کو پہنایا۔ جب سیف بن ذی یزن حمیری' اس کے دربار میں داخل ہونے لگاتو وہ سرخم کرکے داخل ہوا۔ کسریٰ نے یہ و کیھ کر کما' اس قدر طویل دروازے میں بھی سر جھکا کر داخل ہوتا ہے۔ سیف کو کسریٰ کا یہ مقولہ بتایا گیا تو اس نے کما میں غم اور اندوہ کی وجہ سے سر جھکائے ہوئے تھا۔ پھر اس نے کسریٰ کا یہ مقولہ بتایا گیا تو اس نے کما میں غم اور اندوہ کی وجہ سے سر جھکائے ہوئے تھا۔ پھر اس نے کوچھا کون اغیریہ؟ حبی یا سندی؟ عرض کیا۔ حضور! ہمارے علاقے پر "افیریہ" اور سیاہ فام لوگ قابض ہیں' اس نے پوچھا کون اغیریہ؟ حبیثی یا سندی؟ عرض کیا حبثی! میں آپ سے مدد کا طلب گار ہوں اور چاہتا ہوں کہ ہمارا علاقہ آپ کے زیر علامت ناخرانہ میں عرب میں اپنی فارسی فوج کو مشکلات میں پھنمانا نہیں چاہتا اور اس کو دس ہزار درہم اور خلعت فاخرانہ میں عرب میں اپنی فارسی فوج کو مشکلات میں پھنمانا نہیں چاہتا اور اس کو دس ہزار درہم اور خلعت فاخرانہ سے نوازا' سیف نے یہ عطیہ وصول کرلیا' باہر نکل کریہ سب سکہ اور کرنی پھینک کر لٹا دی۔ کسریٰ کو اس واقعہ کا علم ہوا تو کما معلوم ہو تا ہے یہ عظیم الشان اور عالی مرتبت انسان ہے۔ پھر اسے بلا کر کما' آپ نے فاتی عطیہ کو کیا کروں گا' میرا علاقہ تو خود سیم و زر شاہی عطیہ کو کیا کروں گا' میرا علاقہ تو خود سیم و زر

عمدہ تنجویز: کسریٰ نے اعیان حکومت کا اجلاس بلا کر ان سے بوچھا' اس شخص کے مطالبے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک مشیر نے کہا' حضور! جیل میں قیدی کافی تعداد میں جیں جن کی سزا چانی اور قل ہے۔ آپ ان قیدیوں کو اس کے ہمراہ روانہ کر دیں۔ اگر وہ ہلاک ہو گئے تو آپ کا مثنا پورا ہو جائے گا' اگر وہ کامیاب ہو گئے تو ملک میں اضافہ ہو جائے گا۔

چنانچہ کسریٰ نے آٹھ سوقیدی اس کے ہمراہ کر دیے اور ان کی قیادت ایک خاندانی معمر اور تجربہ کار قتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز وهرزنای کے سپرد کر دی۔ یہ اسر آٹھ کشتیوں میں سوار تھے وان میں سے غرق ہو گئیں اور چھ ساحل عدن پر صحیح سلامت پہنچ گئیں۔ سیف حمیری نے اپن قوم کے کچھ افراد انکٹھے کرکے وھرز کے زیر کمان کر دیے اور کہا' میرا پاؤں آپ کے پاؤں کے ساتھ وابسۃ ہے۔ ہمارا مرنا جینا اکٹھا ہے۔ وھرز نے اس تجویز کی تعریف

آمنے سامنے : شاہ یمن مسروق بن ابرہہ بھی اپی فوج کو بالقابل لے آیا و هرزنے اپنے بیٹے کو مقابلہ کے لئے بھیجا تو وہ قتل ہو گیا اور و هرز کا غصہ دو چند ہو گیا۔ دونوں فوجیں میدان جنگ میں آمنے سامنے آ کھڑی ہوئیں تو وهرز نے کہا۔ مجھے ان کے بادشاہ کی نشان دہی کروو' لوگوں نے کہا' آپ ہاتھی پر سوار' آج پنے' بیشانی پر سرخ موتی آویزاں کئے' سوار کو دکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا بالکل' تو لوگوں نے کہا یہ ان کا باوشاہ ہے۔ وهرز نے كما 'بس! بس! چروہ وير تك آمنے سامنے كھرے رہے۔ وهرز نے دوبارہ يوچها اب وہ كس بر سوار ہے؟ تو رفقاء نے كما ہاتھى سے اتر كر كھوڑے بر سوار ہو كيا ہے۔ تو اس نے كما ہاں! ذرا محمرو چنانچہ خاصی دیر روبرو کھڑے رہے پھروھرزنے پوچھا' اب وہ کس پر سوار ہے؟ تو انہوں نے بتایا خچریر' تو وهرز نے کما خچر' وخت حمار' ''سمجھو اب وہ رسوا ہوگیا'' اور اس کا ملک بھی رسوا ہو گیا۔ اس نے کما میں تیر پھیکتا ہوں اگر دیکھو کہ وہ اپنی جگہ پر خابت قدم ہیں'کوئی ہل چل پیدا نہیں ہوئی تو تم بھی مطمئن رہو' اگر و کیھو کہ انہوں نے مسروق کو گھیرے میں لے لیا ہے تو مسجھو کہ تیرنشانے پر لگاہے اور یکدم حملہ کروو۔ بھراس نے کمان پر تانت چڑھائی اور کمان اتنی سخت تھی کہ اس کے بغیر کوئی تانت نہ چڑھا سکتا تھا۔ بھر اس نے تیر پھینکا تو وہ اس کی بیشانی پر سرخ موتی پر جالگا اور سرسے پار ہو گیا' وہ سواری سے گریزا اور لوگوں نے اس کو گھیرے میں لے لیا' وهرز کے ساتھی میکبارگی د نعته "حمله آور ہوئے۔ حبثی قتل ہوئے' میدان

جنگ سے فرار ہوئے اور شکست سے دوجار ہوئے۔ فاتح وهرز 'صنعاء شهر میں داخل ہونے لگا تو اس کا دروازہ ذرا نیچا تھا تو اس نے کہا دروازہ مسمار کر دو۔ میرا جھنڈا سرنگوں نہ ہو گا۔ چنانچہ وہ دروازہ گرا دیا گیا اور وہ اپنے علم کو بلند کئے ہوئے شہر میں داخل ہوا۔ سیف بن ذی بزن نے کہا۔

يظـــن النـــاس بـــالملكين أنهمـــا قـــد التأمـــا ومسن يسسمع بسلأ مهمسا فسان اخضب قسد فقمسا قتلنــــا القيـــــل مســـــروقا وروينــــا الكثيــــب دمـــــا وإن القيـــــل قيـــــــل النــــــاس وهـــــرز مقســــــم قســــــما 

(لوگ سمجھتے ہیں کہ دو بادشاہوں نے اتحاد و اتفاق کر لیا' پھر معرکہ سر کیا ہے۔ جو شخص خطرناک مصیبت کو سے گاوہ سمجھ جائے گا بے شک پانی سرسے گزر چکا تھا۔ ہم نے شاہ سروق کو قتل کر دیا ہے اور ٹیلے کو خون سے سیراب کر دیا ہے۔ بے شک بادشاہ و هرز ہے لوگوں کو تقسیم کرنے والا۔ اس نے لمبے ترطیع آدمی کو موت کا مزا چکھایا یمال تک کہ ہم اسرولطافی و شیل کولوٹو شیسی میسی کھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز اس عظیم کامیابی پر تہنیت اور مبارک باد دینے کے لئے حجاز وغیرہ عرب کے سب علاقے سے لوگ آئے اور قریش کے وفد میں عبدا لمطلب بن ہاشم بھی تھے۔ سیف حمیری نے ان کو رسول اللہ اللہ میلے کی آمد کی بشارت سائی تھی۔ ہم یہ ''بشارت'' کے بیان میں مفصل ذکر کریں گے۔

ابن اسحاق کابیان ہے کہ ابو صلت بن ابی رہید ثقفی نے کما بقول ابن ہشام 'امید بن ابی صلت،

ليطلب الوتر أمثال ابس ذي برن ريم في البحر للأعداء أحوالا يحم قيصراً لما حان رحلت فسم يجد عنده بعض الذي سالا تم انثني محو كسرى بعد عاشرة من السنين يهين النفس والمالا

تم انتنى بحو كسرى بعد عاشرة من السنين يهيين النفس والمالا حتى أتى ببنسى الاحسرار بحملهم إنك عمرى لقد أسرعت قلقسالا (ابن ذي ين الهي تامور بدله ليت بن و مندر مين وشنول كي فاطر متعدو سال ربال جب اس كاوقت سفر قريب آيا

تو اس نے قیصر کے پاس جانے کا عزم کیا اور اس کے پاس سے ماعا نہ پایا۔ پھر دس سال بعد کسریٰ کی طرف گیا اپنا جان و مال صرف کر کے۔ یمال تنک کہ وہ ان "آزاد کردہ" اسپروں کو کشتیوں میں لایا' عمر کی قتم! بے شک تو ہمیشہ سفر میں رہنے والا تیز رفتار ہے)

لله درهم من عصبة حرجوا ما إن أرى لهم في النياس أمتالا غلباً مرازبة بيضاً أسياورة أسداً تربب في الغيضات أشبالا يرمون عن سدف كأنها غبط بزمخس يعجسل المرمي اعجسالا أرسلت أسداً على سود الكلاب فقد أضحى شريدهم في الارض فُللاً لا الله بى كے لئے ہاں جماعت كى بھلائى جو وہاں سے آئے وہ بے مثال لوگ ہیں۔ موثی گردن والے سردار "سفيد فام" ثير دل" وہ اپن مجھاروں میں اپنے بچوں كى پرورش كرتے ہیں۔ چلاتے ہیں وہ كمانوں سے گویا" وہ "هووے" ہیں باریک تیرسے جو تیر زوہ كو جلدى ہى موت كے كھائ اثار آئے۔ تو نے ساہ كوں پر شيروں كو چھوڑ ویا ان كا قرار ہونے والا فكست فوردہ ہے)

فاشرب هنینا علیك التاج مرتفقا في رأس غمدان دارا منك محسلالا تلك المكسارم لاقعبان مسن لسيد المسلك عسلالا تلك المكسارم لاقعبان مسن لسين شسيبا بمساء فعسادا بعسد أبسوالا (خوب في خوطگوار ، تجمير تاج نيك لگائے ہوئے ہے۔ "راس غمدان" تيرى قيام گاہ ہے۔ يہ فضائل و مناقب ہيں سدابمار 'پاني ميں مخلوط دوده كے دو پيالے ہيں 'جو پينے كے بعد پيشاب كے راسته نكل جائيں)

غمدان: یمن میں ایک محل تھاجو ۔ عرب بن فخطان نے تغییر کیا تھا' بعد میں وائلہ بن حمیر بن سباس میں قیام پذیر ہوا' اس کی ہیں منزلیں تھیں' واللہ اعلم۔ نیز سر سر سر میں میں سے میں سر سے میں سور

بن مميم كے عدى بن زيد حميرى كتے ہيں۔

ما بعد صنعاء كان يعمرها ولاة ملك جزل مواهبها وفعها من بنى لذى قرع الحزن وتندى مسكا محاربها كتاب و سنت كى روشنى ميں لكهى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

واقعات عرب

بحفوقة باجبال دون عرى الكائد مسا يرتقسى غواربه المسام إذا جاوبها بالعشى قاصبها والمعام إذا جاوبها بالعشى قاصبها والمعام إذا جاوبها بالعشى قاصبها والمنعاء كه بعد كه اس مين آباد شع محمران جن كے عطیات گران قدر شهد اس كے بانی نے اس كو فلک بوس بنایا ہوا اس كى ممارت سے كتورى كى خوشبو ممكن ہے۔ وہ بہاڑوں مين گرا ہوا ہے 'آسان كے ورے' اس كى كناروں پر چرصنا و ثوار ہے۔ الوكى آواز اس مين بھلى معلوم ہوتى ہے جب بچھلے پراس كے كنارے گونى الحين الاسباب جند بنى الأحرر ار فر سانها مواكبها و فدوزت بالبغال توسق باختف و تسمعى بها توالبها و فدوزت بالبغال توسق باختف و تسمعى بها توالبها حتى يراها الاقوال من ضرف المنقل مختصل و تسمعى بها توالبها يوم ينادون آل بربر واليكسوم لا يفلح سن هاربها واليكسوم لا يفلح سن هاربها من حرف الله بوئى تحين اور ان كے شاہ موار خرابال خرابال خرابال چلتے شے۔ وہ ميدان جنگ مين موراروں نے ديكھا قلعہ كے كنارے سے ان كى فوجيس مسلح تحين۔ جس ون پكارتے شے آل بربراور يكوم كوكہ ان كامائے والا نجات نہ يا جائے)

فکان یوما باقی اخدیت وزا کت آمسة نسابت مراتبها و بسدل الحییج بالزارف و الایسام حسون جسم عجائبها بعد بعد الخیسج بالزارف و الایسام خسون جسم عجائبها بعد بعد بنسی تبسع نخساورة قد اصمانت بها مرازبها (وه ایا ون تقاکه اس کی پات آابد باقی رہے گی اور اپن مراتب پر قائم ایک قوم ختم ہوگی۔ جنگ نے جماعت عبشہ کو بدل ویا ' زمانہ خالی ہے اور اس کے عجائبات بکٹرت ہیں۔ بنی تج کے بعد مخی اور فیاض لوگ ہیں وہاں ان کے رئیس مطمئن اور پرامن ہیں)

خواب شرمندہ تعبیر: ابن ہشام کابیان ہے کہ یمی سیف ' سطیح کی تعبیر کا مصداق تھا' اس نے کما تھا۔
یلیہ ارم ذی یزن' یخرج علیہم من عدن فلا یترک منہم احدا بالیمن ارم ذی یزن عدن کے رستہ سے
آئے گا اور یمن میں ان سے کمی کو بھی زندہ نہ چھوڑے گا۔ اور شق کابن کی تعبیر تھی غلام لیس بدنی ولا
مدن یخرج من بیت ذی یزن ایک نوجوان وہ کمینہ اور کمزور نہ ہے' ذی یزن کے فاندان سے پیدا ہو گا۔
ابن اسحاق کابیان ہے وھرز اور اس کے ساتھی یمن میں مقیم ہو گئے۔

ابنا: آج کل یمن میں "ابنا" ان کی آل اولاد کو کتے ہیں۔ یمن میں جش کی حکومت 21 سال رہی' اس عرصہ میں ارباط' ابرہہ' کیسوم اور مسروق بن ابرہہ مسلسل چار حکمران رہے۔

یمن پر تائب کسری کی حکمرانی: ابن بشام کابیان ہے کہ وهرزی وفات کے بعد کسری نے اس کے بعد کسری نے اس کے بیٹے "مرزبان" کو نائب سلطنت نامزو کر دیا۔ پھر اس کے بیٹے "تین جان بن مرزبان" کو اس کی وفات کے بعد نائب سلطن کتاب قررسرویا پھر کھی وجہ میں ایک کو محت کاور کا اس کے بیادائ کو تامروگلیا اور اسی بیکل حادث کاورکت میں نائب سلطن کتاب قررسرویا کھو کو اس کے اسلام کتاب کا کا محد کا محدث کاورکت میں بائب سلطن کتاب محدث کا کو محدث کا محدث کا کمورکت میں بائب کا کہ محدث کا کا کہ محدث کا کو محدث کا محدث کا کہ محدث کا کہ کتاب کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کر کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کر کا کہ کو کہ کا کہ ک

ر سول الله ما الله ما الله ما عوث ہوئے۔

مراسلہ کسریٰ: امام زہری کا بیان ہے کہ کسریٰ نے باذان کو ایک مراسلہ بھیجا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ

ایک قریش نے مکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم وہاں جاؤ' اس سے دعویٰ نبوت سے تائب ہونے کو کہو' اگر وہ تائب ہو جائے تو نبھا' ورنہ اس کا معاذ اللہ سر قلم کرکے مجھے بھیج دو۔

مکتوب نبوی اور کسری کا انجام: باذان نے کسریٰ کا یہ مراسلہ رسول الله طاہیم کی خدمت میں بھیج ویا اور رسول الله طاہیم کی خدمت میں بھیج ویا اور رسول الله طاہیم نے اس کے جواب میں لکھا (ان الله قد وعدنی ان یقتل کسریٰ فی یوم کذاوکذا من شہر کذا) الله تعالی نے بچھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ کسریٰ فلال روز فلال ماہ میں قتل ہو جائے گا۔ (بقول امام سمیلی وہ منگل کی رات ۱۰ جمادی الاول ۵ میں قتل ہوا)

جب باذان کو یہ جواب موصول ہوا تو اس نے توقف کیا اور کما اگریہ نبی ہوا تو لازماً ایہا ہو گا چنانچہ رسول الله طاح کے بیان کردہ وقت کے مطابق ہی کسریٰ کو اس کے بیٹے ''شیرویہ'' نے قتل کر دیا اور بعض کا خیال ہے کہ اس کے سب بیٹوں نے د فعتہ " حملہ کر کے قتل کر دیا۔ کسریٰ کا نام ہے پرویز بن هرمز بن نوشیروان بن قباد' میں سلطنت روم پر غالب آیا تھا جس کا واقعہ سورہ روم میں نہ کور ہے۔

مکتوب گرامی : رسول الله مالیمیم نے کری کو اسلام کی دعوت پیش کی تو اس نے برافروختہ ہو کر رسول الله مالیمیم کا مکتوب گرامی یارہ پارہ پارہ کر دیا اور اس نے اپنے نائب حکومت باذان کو نہ کور بالا مراسلہ تحریر کیا تو رسول الله طابیم نے فرمایا ۔۔۔ ان دہی قتل اللیلة دبک ۔۔۔ میرے رب نے تیرے رب کو آج رات قتل کر ڈالا ہے۔ چنانچہ رسول الله طابیم کے عین فرمان کے مطابق وہ قتل ہو گیا۔ اس کے جورو جفا کی وجہ سے اس کے بیٹوں نے اسے موت کے گھاٹ آثار دیا۔ بعد ازیں اس کا بیٹا شیرویہ حکمران ہوا' وہ چھ ماہ سک زندہ رہا۔ خالد بن حق شیبانی نے کہا۔

و کسری إذ تقسمه بنون اسیاف کما اقتسم اللحام (تقاب کی طرح جب مرئ کواس کے بیون نے تاتیج کردیا)

(پراس کی ہمشیرہ بوران بنت کسری تحت نشین ہوئی تو رسول اللہ ماٹیئم نے فرایا لا یفلح قوم ملکتهم امواۃ "وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جے نے اپنی حکومت کی عورت کے سپرد کی" چنانچہ وہ صرف ایک سال تک منصب حکومت پر فائز رہی اور اس کی حکومت افرا تفری کا شکار ہو گئی۔ پھر ارباب بت و کشاد نے کسری برد گرد بن شمریار بن پرویز کو نامزد کیا اور بی آ نری کسری تھا جو حضرت عمر کے ایام خلافت میں ہلاک ہوا اور اس کے بعد کوئی کسری نامزد نہ ہوا کیونکہ رسول اللہ ماٹھیلم کی پیش گوئی تھی ' (اذا هلک کسری فلا کسری البعدہ) اور بی قدیم سلطنت مسلمانوں کے ہاتھوں نیست و نابود ہو گئی "والعاقبة للمتقین" ندوی)

جب باذان کو کرئی کے قتل کی خرہوئی تو اس نے رسول الله طابیط کو اپنے اور دیگر لوگوں کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی اطلاع کر دی اور عرض کیا اب ہم یارسول الله طابیط کس کی طرف منسوب ہوں گے؟ تو رسول الله طابیط نے فربایا (انتم منا والینا اہل البیت) تم ہمارے اہل بیت میں سے ہو' بقول امام زہری اس بنا پر رسول کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الله طابيم نے فرمايا تھا سلمان منا اهل البيت امام ابن كثير فرماتے ہيں يہ اعزاز تو رسول الله طابيم نے قبل ازس جرت كے بعد ہى سلمان كو عطا فرما ديا تھا۔

یمن میں اشاعت اسلام: بنابریں رسول الله طابیتے نے یمن میں اسلام کی دعوت اور اس کی نشرواشاعت کی خاطر صحابہ کرام کو بھیجا۔ سب سے اول خالد بن ولید اور علی کو روانہ کیا پھر ابوموی اشعری اور معاذ بن جبل کو بھیجا اور جملہ اہل یمن دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ باذان کی وفات کے بعد اس کا الزکا شہر بن باذان تخت نشین ہوا' اسود عندسی کے قتل کے بعد یمن پر پھر اسلامی حکومت قائم ہو گئے۔

ابن ہشام کا بیان ہے کہ سطح کابن کے اس مقولہ نبی ذکی یاتیہ الوحی من قبل العلی --- کا ہی مطلب تھا' اور شق کابن کی تجیر بل ینقطع برسول مرسل یاتی بالحق والعدل --- کا ہی ہی مصداق تھا۔ امام ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ یمن کے اندر کی پھر پر یہ تحریر کندہ تھی (لمن ملک ذمار الحمیر الاخیار لمن ملک ذمار للحبشة الا شرار' لمن ملک ذمار لقریش الاخیار لمن ملک ذمار لقریش کی محرافیار کی پھر کس کی محومت ہوگی' شریر جشیوں کی' پھر کس کی محومت ہوگی' شریر جشیوں کی' پھر کس کی مسلطنت قائم ہوگی' فارس کی' پھر کس کے زیر فرمان ہوگا' قریش تاجروں کے۔

ای مفہوم کو کمی شاعرنے منظوم بھی کیاہے جو مسعودی نے نقل کیاہے۔ حین سدت ذمار قبل لمن انت فقسالت خمسیر الأخیسار

ثم سيلت من بعد ذاك فقالت أنا للجيش أخبث الاشرار ثم قالوا من بعد ذاك لمن أنت فقسالت لفسارس الأحسرار

ثم قالوا من بعد ذاك لمن أنت فقسالت الى قريسش التجسار

بعض کتے ہیں کہ ابن اسحاق کا فہ کور بالا کلام' مالک بن ذی منار' برادر عمرو ذی الاذعار بن ذی منار کے عمد حکومت میں بلقیس کے عمد حکومت سے معمولی عرصہ پہلے تیز آندھی چلی اور ہود علیہ السلام کی قبر کیاں ایک پھر نمودار ہوا اور اس پر فہ کور بالا تحریر نقش تھی اور بقول کسی کے یہ نوشت ہود علیہ السلام کی قبر برجھی تحریر تھی اور ان کا کلام تھی۔ (سہیلی)

بانی قلعہ حضر 'ساطرون کا قصہ: ابن ہشام نے یہ قصہ اس مقام بر اس وجہ سے بیان کیا ہے کہ ماہرین نسب کے مطابق نعمان بن منذر 'جس کی معرفت سیف حمیری کو کسریٰ کے دربار میں رسائی حاصل ہوئی تھی وہ ساطرون کی نسل سے تھا۔ ابن اسحاق کا بیان پہلے گزر چکا ہے کہ نعمان بن منذر 'ربید بن ضر محطانی کی اولاد میں سے ہے۔ اور جیربن مطعم سے مروی ہے کہ نعمان 'قیصربن معد بن عدنان کی نسل میں

ے ہے انعمان کے نسب کے بارے یہ تین اقوال منقول ہیں۔

قلعہ حضر: ابن ہشام نے ساطرون بانی قلعہ حضر کا قصہ بیان ضمنا کیا ہے۔ قلعہ حضر دریائے فرات کے ساحل پر ساطرون بادشاہ نے تعمیر کروایا وہ فلک بوس عظیم الشان عمارت تھی 'برے شہر کے موافق جس میں سامل پر ساطرون بادشاہ و سنت کے دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز سری سلطنت کانا ، و دولت بی ہو گاھا۔

The state of the s

ساطرون: ساطرون کا نام ہے صدرت بن معاویہ بن عبید بن اجرم از بن سلی بن طوان بن حاف بن قضاعہ (ابن کلبی) اور ابن کلبی کے علاوہ ماہرین نسب کا بیان ہے کہ اس کا شار "جرامقة" میں سے ہاور یہ "طوا کف الملوک" دور کا ایک بادشاہ تھا جب یہ غیر مکی باشندوں سے نبرد آزما ہوتے تو یہ ساطرون ان کی قیادت کیا کر آتھا۔

ابن ہشام کا بیان ہے کہ ''کسریٰ سابور ذوالاکتاف'' نے ساطرون صاحب حضر سے جنگ کیا اور دیگر مورضین کا بیان ہے کہ ساطرون سے جنگ کرنے والا' سابور بن ارد شیرین بابک' پہلا ساسانی بادشاہ ہے'جس نے طوائف الملوی ختم کر کے شابان کسریٰ کی بنیاد ڈالی اور سابور ذوالاکتاف تو بہت دیر بعد میں ہوا' واللہ اعلم۔ (سیلی)

سابور ساسانی کا محاصرہ اور ناقصات عاقل کا مظاہرہ: سابور ساسانی 'بیرون ملک خراسان کے اندر کسی مهم میں مصروف تھا کہ ساطرون نے اس کے علاقہ میں حملہ کرکے تباہی مجادی ' تو سابور نے اس مم سے فراغت کے بعد بقول ابن ہشام ---- متواتر سوسال '' قلعہ حضر'' کا محاصرہ جاری رکھا اور بعض مورخ چار سال کا عرصہ بیان کرتے ہیں۔

ایک روز ساطرون کی بیٹی "دنفیرہ" کی نگاہ سابور پر پڑی 'سابور ایک نوفیز حسین و جمیل باوشاہ تھا' سر پر طلائی تاج تھا جو جوا ہر سے آراستہ تھا' اس نے سابور کو ایک خفیہ پیغام بھیجا' اگر میں حضر قلعہ کا دروازہ کھول دول تو کیا آپ جھ سے شادی کرلیں گے۔ شاہ سابور نے "ہاں" میں جواب دیا۔ شام ہوئی تو ساطرون حسب دستور شراب میں مخمور تھا' نفیرہ نے باپ کے تکیہ کے نیچ سے قلعہ کی چاپیاں نکالیں اور اپنے غلام کے ہاتھ سابور کے پاس بھیج دیں۔ سابور دروازہ کھول کر قلعہ کے اندر داخل ہو گیا۔ ساطرون کو یہ تیج کرکے قلعہ کو تابور کے پاس بھیج دیں۔ سابور دروازہ کھول کر قلعہ کے اندر داخل ہو گیا۔ ساطرون کو یہ تیج کرکے قلعہ کو تابوں ہو تابور درواز' تلملا رہی تھی اور تابید نمیں آرہی تھی' سابور نے روشنی کرکے اس کا بستر شؤلا تو اس پر آس درخت کا پہتہ تھا جس کی وجہ سے نمید نمیں آرہی تھی۔ سابور نے روشنی کرکے اس کا بستر شؤلا تو اس پر آس درخت کا پہتہ تھا جس کی وجہ سے اس کی نیند انہا ہے تھی۔

سابور نے پوچھاکیا ای سے تو بے قرار تھی؟ اس نے کہا جی ہاں! تو سابور نے پوچھا تیرا والد' تیری کیے پرورش کیا کر تا تھا؟ تو اس نے کہا دیباج کا نرم و نازک بستر' ریشی لباس' مغزیات کھانے کو شراب پینے کو۔ تو سابور نے "برافروختہ ہو کر کہا ایسے شفق اور مہربان باپ کاصلہ" یہ بے وفائی اور دغابازی' تو مجھ سے بہت جلد وفاکر سکتی ہے' پھر سابور نے اس کی چوٹی کے بال گھوڑے کی دم کے ساتھ باندھ دیئے اور گھوڑے کو سریٹ دوڑا کر اسے موت کے گھائ اتار دیا۔

بعض کتے ہیں کہ شاہ کی دخرنے سابور کو ایک زمین دوز نسر بتائی جس سے قلعہ کے اندر پانی آیا تھا ، وہ اس کے ذریعہ قلعہ میں داخل ہوا۔ بعض کا بیان ہے کہ اس نے ایک طلسم بتایا جس سے قلعہ کا دروازہ خود بخود کھل جا تھا کہ خاکسری رنگ کی کبوتری کے پنج آگر بہ چثم دوشیزہ کے حیض کے خون میں لت بت کر کے چھوڑ دیا جائے جب وہ قلعہ کی دیوار پر بیٹھ جائے تو قلعہ کے دروازے خود بخود کھل جا کیں گے۔

## اس عبرت آموز قصہ کے بارے میں اعثیٰ بن قیس بن شعلبه شاعرنے کہا۔

أم تسر للحضر إذ أهله بنعمى وهل خالد من نعم اقدام به شهور الجنود حولين تضرب فيه القدم فلم الحمام به شهور الجنود حولين تضرب فيه القدم فلما دعا ربسه دعوة أنساب اليه فلم ينتقم فلما دعا ربسه قصوة ومشل بحساوره لم يقسم فه المات قلع حفركونين ديكاجب اس كم باشدك نازونعت مين تقادر كيا نعتين جاددان بوتى بين وبال شاه بورن المي كورن الموات دو مال ركها اس يركدال برمائ جات تقد جب اس نے رب كو يكارا اس كى طرف متوج بو تو اس سے انتقام نہ ليا - كيا اس كے رب نے اس كى طاقت مين اضافه كيا اور ايما مجاور قائم نمين ربتا) و كان دعا قوم مد عوم و همام أرى الموت بحشم و كان دعا قوم مد عدوم أرى الموت بحشم فمو تين قوم كو يكارا أيك طح شده امركى طرف آؤ - تم اپني تكواروں كو استعال كر كے شريفوں كى موت مون مين ويكتا بول كم موت كو وي برداشت كرتا ہے جو اس كے برداشت پر راضى بو)

## عدی بن زیدنے بھی اس بارے کما۔

والحضر صابت علیه داهیه مرب فوقه أید مناکبها ربیسة لم تربیسة لم تربیسة لم تسوق والده الخینها إذ أضاع راقبها اذ غبقته صهباء صافیه والخمر وهل یهیم شاربها فاسلمت أهلها بلیلتها تظرن أن الرئیسس حاطبها فکان حظ العروس إذ جشر الصبح دماء بخری مسبائبها فکان حظ العروس إذ جشر الصبح دماء بخری مضبط تقین حفر پر مصبت اس کے اوپر سے آئی ہے' اس کی دیواریں مضبط تھیں۔ جھانکنے والی نے اپنے والد کو بھی موت سے نہ بچایا' جب اس نے اپنے نگاہ بان اور محافظ کو ضائع کر دیا۔ جب اس نے عمرہ شراب شام کے وقت بایا' شراب خیالات میں تبدیلی پیدا کرتا ہے' اس کے پینے والا بے سدھ ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنے المل کو ''اپنی رات کے بدلے'' بے یارومدگار چھوڑ دیا اس کا گمان تھا کہ شاہ اس سے نبت کرنے والا ہے۔ جب صبح ہوئی تو ولمن کا فصیب تھاخون' جو اس کے دویٹہ سے بہہ رہا تھا)

و حرب الحضر واستبیح وقد احرق فی خدرها مشاجبها أیها الشامت المعیر بالدهر أنست المسبرء الموفرور أم لدیك العهد الوثیق من الایام بل أنست جساهل مغرور مسن رأیست المنون خلدن أم من ذا علیه من أن یضام خفیر این کسری کسری الملوك أنو شروان أم أیسن قبل به سابور این کسری کسری الملوك أنو شروان أم أیسن قبل به سابور (قلع حضر تبابل ویاسگیل می کی باش عیابالی کی کی باش عیابالی کی کی باش عیابالی کی کی باش می بالکی کی کی باش عیابالی کی کی باش می بالکی کی بالی بالکی ب

جلا دی گئیں۔ اے مخاطب کی تکلیف پر خوش ہونے والے زمان پر نکتہ چینی کرنے والے! کیا تو صحت مند اور خوشھال ہی ہو گا۔ کیا تیرے پاس کوئی حوادث دہر سے و ثیقہ موجود ہے۔ بالکل نہیں بلکہ تو جاہل فریب خوردہ ہے۔ کس کو دیکھا ہے تم نے کہ موت نے اس کو زندہ جاوید رکھا' یا کسی پر ظلم و تشدد سے کون محافظ ہے؟ کسریٰ نوشیروان کمال ہے؟ یا اس سے قبل شاہ سابور کمال ہے؟)

وبنو الاصفر الكرام ملوك الروم لم يبسق منه مذكور والحسابور والحصر اذ بنساء واذ دجلة تعبسى اليسه والخسابور شاده مرمراً وجلله كسا سا فللطير فسى ذراه وكور لم يهبه ريب المنسون فبسان الملك عنه فبابه مهجور وتذكر رب الخورنسة إذ أشرف يوما واللهدى تفكير وكرم اور معزز نين اصفر شابان روم مين سے كوئى فرد باتى نهيں بچا۔ اور قلعہ حفركا الك جب اس نے تعمركيا وجلہ اور قابور وادى كا محصول وہال لایا جاتا تھا۔ اس كوستك مرمرسے مضبوط كيا اور چونے كالميتركيا كرندوں كے اس كى چوئى پر گھونىلے ہیں۔ حوادث وہر اس سے خاكف نہ ہوئ كومت خم ہوگئ اس كا دروازہ بے آباد متروك كى جد تورنى كے مالك نے نفيحت حاصل كرلى جب وہ ايك روز جھائكا رشد و ہدايت كے حصول كے لئے غور و گر مرورى ہے)

سرہ مالیہ و کیٹرہ میا بمملیك والبحرر معرضیا والسیدیر فیارعوی قلبہ وقبال ومیا غبطہ حسی الی الممیات بصیر فیارعوی قلبہ وقبال ومیا غبطہ حسی الی الممیات بصحوا کیانہم ورق جسف فیالوت بسه الصبا والدبور اس کو مال و دولت کی کڑت سندر کے موڑ اور محل سدیر نے مرت و فرحت بخشی۔ اس کا دل باز آگیا اور اس نے کماکی زندہ کو موت کا رشک شیں۔ پھروہ ایک خٹک ہے کی طرح ہو گئے اور اس کو پورب اور پچتم کی ہوالے

رب خور نق : امام ابن کیر فرماتے ہیں "رب خور نق" عمد قدیم میں ایک سرکش بادشاہ تھا وہ نمایت فضول خرج ' جور و جفا کا پتلا اور حرص و حویٰ کا بندہ تھا۔ کسی صاحب ول عالم نے اسے وعظ و نصیحت کی کہ غور کرو ' بے شار بادشاہ اور ان گنت حکومتیں قصہ پارینہ بن چکی ہیں ' اب ان کا کوئی فرد بھی روئے زمین پر زندہ نہیں ' یاد رکھیے! جو سلطنت آپ کے ورثہ میں آئی ہے ' وہ لامحالہ کسی کے ورثہ میں نتقل ہو گی ' اس وعظ و نصیحت کی اس پر پوری گرفت ہوئی ' ' ہمچہ از دل ولبرول ایزو'' اور یہ چند کلمات اس کے ول میں از گئے اور وہ خوب متاثر ہوا 'گناہ و عصیان سے باز آگیا' ماضی اور حال پر خور کرنے لگا' قبر کی تاریکی اور شکی سے گئے اور وہ خوب متاثر ہوا 'گناہ و عصیان سے باز آگیا' ماضی اور حال پر خور کرنے لگا' قبر کی تاریکی اور شکی سے گھبرانے لگا۔ چنانچہ اس نے توبہ کی اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا اور اپنے غلط رویے سے رک گیا بادشاہت اور سلطنت کو خیراد کمہ دیا' فقراء کا لباس بہن لیا اور ویران جنگل میں چلا گیا۔ تنائی اختیار کر لی اور گوشہ نقین ہو گیا۔ ہوائے نفس اور معصیت سے کنارہ کش ہو گیا۔۔۔۔۔۔ دکتاب التوامین'' میں یہ قصہ امام ابن

قدامہ مقدی نے ذکر کیا ہے اور الروض الانف ص ۵۵ پر امام سمیلی ۵۸ھ نے نمایت عمدہ سند اور عمدہ پیراہیہ میں بیان کیا ہے۔

طوا گف الملوکی کابیان: ساطرون صاحب قلعہ حفز اسکندر مقدونی کے معاصر کابیان ہو چکاہے کہ وہ "طوا گف الملوکی" کے دور کا سرخیل تھا، جب وہ شاہ فارس دارا بن دارا پر فتح یاب ہوا اور اس کی حکومت کو زیر و زبر کیا اس کی اینٹ سے اینٹ بجادی ، قوم کو ذلیل و رسوا کیا ، محاصل اور آمدنی کے ذفائر پر قبضہ کر لیا اور فارس کو بتہ و بالا کر دیا اور اس کے نظم و نسق کو پامال کر دیا۔ اس کا عزم تھا کہ آئندہ کوئی اجتماعی حکومت بال و پر نہ نکال سکے اور نہ وہ ایک حکمران کے تابع ہو سکیں۔ چنانچہ اس نے عرب و مجم کے ہر علاقہ پر ایک باوشاہ اور رکیس نامزد کر دیا اور طوا گف الملوکی کی بنیاد ڈال دی۔ ہر بادشاہ اور رکیس اپنے علاقہ کا تحفظ کر تا اور اس کے محاصل اور آمدنی اکٹھی کرتا اور حکومت بطور وراثت شعل ہوتی 'باپ کے بعد بیٹا وارث ہوتا 'قرباً پانچ صد سال یمی نظام حکومت جاری رہا' یمال تک کہ ازدشیر بن بامک کے از بنی ساسان کا دور آیا اور اس نے تمام نچھوٹی چھوٹی ریاستوں اور حکومتوں کو متحد کر دیا اور ان کے رؤساء اور بادشاہوں کو سبکدوش کر دیا اور طوا گف الملوکی کے دور کا خاتمہ کر دیا۔

جب ازدشیر فوت ہو گیا تو اس کے بیٹے سابور نے طوا نف الملوی کے بانی عظیم زعیم اور قائداعظم صاحب قلعہ حضر پر'سب سے آخر میں محاصرہ کیا اور اس پر قابض ہو گیا جیسا کہ ابھی بیان ہو چکا ہے'واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم۔

آل اساعیل کا تذکرہ: سیرت انبیاء میں اساعیل کابیان ہو چکا ہے کہ ابراہیم 'اساعیل اور ان کی والدہ باجرہ دونوں کو شام سے لے کر روانہ ہوئے اور ان کو سرزمین مکہ میں فاران کے بہاڑوں میں تناچھوڑ کر چلے آئے۔ اساعیل اس وقت شیر خوار بچ تھے۔ ان کے پاس سوائے تھجور کے تھلے اور پانی کے مشکیرے کے کچھے نہ تھا' جب یہ توشہ ختم ہو گیا تو اللہ تعالی نے ہاجرہ کے لئے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا' جیسا کہ ابن عباس کی طویل حدیث بخاری میں مروی ہے۔

جرہم: عرب عاربہ میں سے ایک قدیم قبیلہ جرہم وہاں حضرت ہاجرہ کے پاس اس شرط پر مقیم ہو گیا کہ ان کا آب زمزم کے استعال کرنے کے علاوہ چشمہ پر کوئی حق نہ ہو گا۔ ابراہیم متواتر ان کے حالات کا جائزہ لیتے رہے اور ان کی مزاج پری کرتے رہے۔ بیت المقدس سے مکہ تک آمدورفت کا سفر 'براق پر سوار ہو کر طے کیا کرتے تھے۔

اولاد اساعیل : جب اساعیل بوان ہوئے اور عالم شاب کو پنچے تو ذکح کا واقعہ پیش آیا ، پھر جرہم خاندان کی لڑی سے شادی کی بعد ازاں اسے طلاق دے کر سیدہ بنت مضاض بن عمرو جرہمی سے نکاح کیا اس سے بارہ بیٹے پیدا ہوئے۔ (۱) نابت (۲) تیذر (۳) منشا (۳) مسمع (۵) ماثی (۲) وما (۷) ازر (۸) محور (۹) نیشی (۱۰) طیما (۱۱) تبذیا (۱۲ ویں کا نام درج نہیں) امام ابن اسحاق وغیرہ نے یہ نام اہل کتاب سے نقل کئے ہیں۔

" نسمه" ايك توتاي تقى بعت كى دعارتن عيسو برجوب على إلبواليه والبواليه والسابوك تبعي كالسيد ورسم وفارفان اور كافتال

پیدا ہوئے۔

"اتجاه الموجات البشريه في جزيرة العرب" من شيخ محب الدين خطيب في بست تحقيق و جبو ك بعد ين نام درج ك بين (١) تابت (٢) قيدار (٣) -طور (٣) تما (۵) دومه (٢) مسمع (١) قدمه (٨) ادب الل (٩) نفيس (١٠) مبشام (١١) الحميع (١٣) حداد-

حکومت: پورے عرب کے تجازی قبائل نابت اور قیدار کی نسل سے ہیں۔ مکہ کا حاکم اعلیٰ اور رکیس کعبہ اور زمزم کے امور کا منصرم' نابت بن اساعیل جرجمی قبیلہ کا نواسہ تھا' پھر نابت کے بعد نانا کے ناطے کے باعث مضاض بن عمرو جرجمی بیت اللہ پر قابض ہو گیا۔ مکہ اور اس کے گردونواح پر اپنے نواسہ کی اولاد کی بجائے کافی عرصہ تک حکمران رہا۔

مضاض كانسب: مضاض بن عمرو بن معد بن الرقيب بن عبير بن نبت بن جربم بن قحطان اور بعض اس طرح بيان كرتے ہيں۔ جربم بن عقطن بن عبير بن شائخ بن اد فخشذ بن سام بن نوح جربمی مضاض بن عبير بن شائخ بن اد فخشذ بن سام بن نوح جربمی مضاض بن عمرو 'جبل تعيقعان پر اعلیٰ مكه بيں قيام تھا اور سميدع رئيس قطوراء بمع اپی قوم كے اسفل مكه بيں مقيم تھا۔ يہ دونوں مكه بيں داخل ہونے والے سے نيكس اور محصول وصول كياكرتے تھے۔

سمی بات پر ان کا آپس میں نزاع پیدا ہو گیا' لڑائی ہوئی اور اس میں سمیدع مارا گیا' اس جنگ کے بعد مضاض بن عمرو بلاشرکت غیرے مکہ کا حکمران ہو گیا۔ آل اساعیل ٹباوجود عظمت و اکثریت کے رشتہ کی نزاکت اور بیت اللہ کی حرمت کی خاطر کسی فتم کا نزاع پیدا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ مضاض کی وفات کے بعد حارث بن مضاض تحت نشین ہوا' اس کے بعد اس کا بیٹا عمرو بن حارث جائشین ہوا۔

اساف و ناکلہ کے مسخ کا زمانہ: پھر طاؤس و رباب کا دور شروع ہوا' عصیان و نافرمانی کا دور دورہ ہوا۔ ہوت عصیان و نافرمانی کا دور دورہ ہوا۔ بیت اللہ بین الحاد و فساد کا اس قدر عروج اور فروغ ہوا کہ اساف بن مفی جرہمی اور ناکلہ بنت واکل نے بیت اللہ میں بدکاری کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کی صورت میں مسخ کر دیا۔ عوام نے ان مسخ شدہ مجتموں کو بیت اللہ میں عبرت و نصیحت کی خاطر نصب کر دیا' عرصہ دراز کے بعد سامان عبرت کی بجائے ان مجتموں کی پرستش شروع ہوگئی۔

خزاعہ کی حکومت: عمرو بن عامر "شوہر طریفہ بنت خیر حمیریہ کاہنہ" جس نے متوقع سیل عرم کے پیش نظر' یمن کی سکونت ترک کر دی تھی اس کی آل میں سے خزاعہ نے مکہ کے قریب موالظہ دان میں سکونت افتیار کرلی تھی اور اس علیحدگی کی وجہ سے ان کا نام خزاعہ پڑگیا۔

خزاعی کعبہ کی توہین اور بے حرمتی کو دیکھ کر سخ پاہو گئے اور اس کو برداشت نہ کرسکے 'تو ان کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ آل اساعیل' فریقین سے الگ رہے۔ کسی کے ساتھ تعاون نہیں کیا' جرہمی شکست کھا گئے اور خزاعہ یعنی بنی بحربن عبد مناۃ بن کنانہ اور غبشان خزاعی نے کعبہ پر قبضہ کر لیا اور عمرو بن حارث کو جلا وطن کر دیا۔ معرکہ کے دوران عمرو بن حارث نے کعبہ کے دو طلائی ہرن' حجر اسود' چند تکواریں اور دیگر وطن کر دیا۔ معرکہ کے دوران عمرو بن حارث کو اوپر سے بند کر دیا اور اس پر پچھ علامات و نشانات لگا دیے پھر اپنے معرک اشیاع جاہ نہ دو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز میں دونان میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## قديم وطن يمن ميں چلا گيا۔ عمرو بن حارث بن مضاض نے اس معرك كے بارے ميں كما۔

و کنا و لاۃ البیت من بعد نابت نطوف بذاك البیت و الخیر ظاهر و نحن ولینا البیت من بعد نابت بعنز فما يحظمى لدينا المكاثر ملکنا فر ملکنا فعززنا فاعظم بملکنا فلیس خدی غیرنا شم فاخر آنم ملکنا فعززنا فاعظم بملکنا فلیس خدی غیرنا شم فاخر آنم تنکحوا من خیر شخص علمته فابناؤه منا و نحسن الأصاهر (ثابت کے بعد بم متولی ہوئ بم اس کا طواف کرتے تھے اور خیرو برکت نمایاں تھی۔ تابت کے بعد بم بیت اللہ کے متولی ہوئ ایسے معزز کہ کوئی سرایے وار بھی ہارے ہاں صاحب نصیب نہ تھا۔ ہم محمران ہوئ اور غالب ہوئ اور غالب ہوئ اور خال میں دیا اس کی اولاد ہاری بیٹی سے ہاور ہم ان کے سرال ہیں)

فان تنتنی الدنیا علینا بحالها فان لها حالا وفیها التشاجر فاخر جنسا منها الملیك بقدرة كذلك یا للناس بجرى المقادر فاخر جنسا منها الملیك بقدرة كذلك یا للناس بجرى المقادر أقسول إذا نسام الخلی و لم انم أذا العرش لا ببعد سهیل و عامر وبدلت منها أو جها لا أحبها قبائل منها حمسیر ویحسابر (اگر انقلاب زمانه ہمارے برطاف بین توكوئى مفاكقه نہیں وزیا كوئاں گوں طلات بین اور اس میں اختلافات بین الله نام بین اور اس میں اختلافات بین الله عامر میں نیند اجاب عن کرویا اے لوگو! قضا وقدر اس طرح روان ودان ہے۔ میں کہتا ہوں جب كہ بے فكر آدى سوگیا اور میرى نیند اجاب ہے۔ عرش والے كی سزاسیل اور عامرے دور نہیں۔ ان كی بجائے میرے ليے تاپنديدہ قبائل حمير اور يمامه كوگ بدل دے تھے ہیں)

وصرنا أحاديثاً وكنا بغبظة بذلك عضنا السنون الغوابسر فسحت دموع العين تبكى لبلدة بها حرم أمن وفيها المشاعر وتبكى لبيت ليس يؤذى حمامه يظل به أمنا وفيه العصافر وفيه وحوش لا تسرام انيسة اذا خرجت منه فليست تغادر كتاب و سنت كى روشنى ميں لكهى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز (ہم افسانہ بن چکے ہیں۔ اور ہم قابل رشک تھے 'گذشتہ زمانہ نے ہمیں مصائب میں جتلا کیا ہے۔ اس متبرک شہر کے لئے اشکبار کی اسکور میں اللہ کے شعائر ہیں۔ آئکھیں اس کعبہ کے لئے اشکبار کی سے کئے اشکبار ہیں۔ آئکھیں اس کعبہ کے لئے اشکبار ہیں جس کے کبور کو کوئی اذبت نہیں پہنچتی اس میں وہ اور چڑیاں پرامن ہیں۔ اس میں وحثی جانور مانوس ہیں ان کو تکلیف نہیں وی جاتی جب وہاں نکل کر باہر جائیں تو چھوڑ نہیں جاتے)

عمرو کی تصبیحت: امام ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عمرو بن حارث بن مضاض بنی بکر اور غبشان خزاعی کو تصبیحت کرتا ہے

یا أیها الناس سیروا إن قصار که ان تصبحوا ذات یوم لا تسیرونا حشوا المطبی وأر حسوا من أزمتها قبل الممات وقضوا ما تقضونا كنا أناسا كما كنتم فغیرنا دهر فانتم كما صرنا تصیرونا دهر وانتم كمه میں چلتے رہوتم ایک روزیمال نہ چل سكو گے- سواریوں كو تیز چلاؤ اور ان كى مماریں وصلی چھوڑ وو موت سے قبل اور جوتم كرنا چاہتے ہو پایہ يحيل كو پنچا وو بم تممارے جيے انسان تھ ، جمیں زمانے نے تبدیل كرویا اب تم بھی ہم جیے ہو جاؤگے )

ابن ہشام کابیان ہے کہ یہ اشعار اس کے قصیدہ میں سے مجھے صحیح طابت ہوئے ہیں۔ بعض علائے شعر کا بیان ہے کہ یہ اشعار کا بیان ہے کہ یہ اولین اشعار ہیں جو عرب کے بارے میں کے گئے ' یمن میں کسی پھر پر کندہ پائے گئے ' گر اس کے شاعر کا نام ذکور نہیں۔ امام سہلی نے ان پر اور اشعار کا بھی اضافہ کیا ہے اور عجیب و غریب حکایات بیان کی ہیں۔ ''فضاکل مکہ'' میں ابو الولید ازر تی نے عمرو بن حارث کے ان اشعار پر یہ اضافہ بھی بیان کیا ہے

قد مال دهر عليها تمم أهلكها بالبغى فينها وبهز النهاس ناسونا واستخبروا في صنيع النهاس قبلكم كما استبان طريبق عنه الهونه كنها زُمانها ملوك النهاس قبلكم بمسكن في حرام الله مسكونا

خزاعہ اور عمروبن کی کا قصہ اور عرب میں آغاز بت پرستی: خزاعہ میں سے قبیلہ غبثان کاعمرو بن حارث غبثانی رئیس مکہ مقرر ہوا' بنی بکر بن عبد مناۃ نے ایثار سے کام لیا۔ قریش اس وقت مختلف مقالت میں بٹے ہوئے تھے۔ عمرو بن عامر جب یمن سے سکونت ترک کر کے آیا تو اس کا ارادہ شام میں آباد ہونے کا تھا۔ وہ راستہ میں مدالمظہران کے مقام پر فروکش ہوا تو جو لوگ ان میں سے وہیں مقیم ہو گئے ان کا نام "خزاعہ" ہوگیا' چنانچہ عدن بن ایوب انصاری خزرجی نے کہا۔

فلما ہبطنا بطن مسر تخزعست حزاعة منا فسى حلول كر كسر حمت كل واد من تهامة واحتمت بصم القنسا والمرهفسات البوسر (جب ہم موالظهران میں فروکش ہوئے تو خزاعہ ہم سے طول كراكر میں جدا ہو گیا اور اس نے تمامہ كی ہر وادى كى حفاظت كى' نيزوں اور قاطع تكواروں كے ساتھ خود بھى محفوظ رہے)

ابو المطهر اساعیل بن رافع انساری دوی نے کہا۔

فلما هبطنا بطن مکة أحمدت خزاعة دار الآكسل المتحامل فحلت أحمدت خزاعة دار الآكسل المتحامل فحلت أكاريسا وشتت قنابلا على كل حى بين نجد وساحل نفو اجرهما عن بطن مكة واحتبوا بعز خزاعي شديد الكواهل (جب بم كمه ك قرب وجوار من فروش بوئ تو فزاعه في بردر بازد كمانے والے مقام كو پند كيا-اس في شيرازه بميرديا نجد اور ساحل ك ورميان برقبيله ك كروه كو متفرق كرديا- انهوں نے جرهم كو كمه سے جلاوطن كرديا اور مضوط فزاعى عزت كو حاصل كرايا)

بیت اللہ کی ریاست و تولیت کے بعد دیگرے میں چلتی رہی اور یہ حکومت ان میں قریبا" تین سویا پانچ سوسال تک قائم رہی' ان کا آخری رکیس حلیل بن جشید بن سلول بن کعب بن عمرو بن دبعید خزاعی تھا' اس کی بیٹی حبی سے قصی بن کلاب نے شادی کی اور اس کے شکم سے عبدالدار' عبدمناف' عبدالعزیٰ اور عبد پیدا ہوئے۔ پھر بیت اللہ کی تولیت و نظامت حلیل کے داماد' قصی کے سپرد ہوگئی جس کی تفصیل انشاء اللہ سمندہ موقع پر بیان ہوگی۔

ایک اہم رسم اور عمرو خزاعی : خزاعی بھی بدترین متولی اور ظالم حکران ثابت ہوئے کیونکہ ان ہی کے عمد حکومت میں تجاز کے اندر بت پرسی کا آغاز ہوا اور ان کے عمد میں عمرو بن لحی خزاعی لعین نے بت پرسی کی دعوت دی۔ یہ بہت برا سرمایہ دار تھا۔ اس نے بیس اونوں کی آنکھ پھوڑی تھی۔ عرب کا دستور تھا جس کی ملکیت میں ایک ہزار اونٹ ہو جاتے وہ ایک اونٹ کی آنکھ پھوڑ دیتا تھا ناکہ باتی اونٹ نظر بد سے محفوظ رہیں۔ ازرتی اور سمیلی کا بیان ہے کہ وہ موسم جج میں ہرسال دس ہزار اونٹ ذرئ کر کے کھلایا کر تا تھا اور دس ہزار کپڑے کے جوڑے پہنا آ گھی اور شمد کا حلوہ کھلا تا اور ستو پلا تا۔ ریاست و عظمت اور سرمایہ داری کے بعث وہ تو ما مطاع اور مقدرا تھا اس کا قول و فعل شریعت کی طرح قابل اجاع تھا۔

بت پرستی کا آغاز: ابن ہشام کابیان ہے کہ مجھے بعض اہل علم نے بتایا کہ عمرو بن لمی ایک دفعہ مکہ سے 
دشام " میں کسی غرض سے گیا' جب "بلقاء " کے شہر میں آیا جو عمالقہ (اولاد عمالاً بن لاوذ بن سام بن نوح)
کے زیر حکومت تھا' وہاں کے لوگوں کو بت پوجے دیکھ کر پوچھا یہ بت جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کا کیا مفاو
ہے' تو انہوں نے کہا' یہ بت جن کی ہم بندگی کرتے ہیں قط میں ان سے بارش طلب کرتے ہیں' تو وہ بارش
برسا ویتے ہیں۔ ان سے فتح و نفرت طلب کرتے ہیں تو وہ فتح سے جمکنار کر دیتے ہیں' یہ سن کر عمرو نے کہا
مجھے بھی کوئی بت دے دو' میں اسے عرب میں لے جاؤں اور وہاں کے لوگ اس کی بندگی کریں چنانچہ وہ جبل
بت کو مکہ لے آیا اور اسے نصب کر دیا اور لوگوں کو اس کی پرستش کا تھم دیا۔

پی پوجاکا آغاز: ابن اسحاق کابیان ہے کہ آل اساعیل میں بت پرتی کے آغازی وجہ یہ تھی کہ کمہ کمرمہ سے جب کوئی ہے ہی کرمہ سے جب کوئی مخص سفرپر روانہ ہو تا تو حرم کے احرام کی وجہ سے حرم کا پھر' اپنے ہمراہ اٹھالے جاتا' جمال فروکش ہو تا' کعبہ کی طرح اس کا طواف کرتا' رفتہ رفتہ وہ ہر عمدہ پھرکو پوجنے لگے اور اصل حقیقت کو کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز بھول گئے۔ بخاری شریف میں ابو رجاء عطاردی کا مقولہ ہے کہ جب کوئی خوبصورت بھرنہ ملتا تو مٹی کی فرهبیری بناکر اس پر بمری کا دودھ' دوھ دیتے اور اس کا طواف کرتے۔ غرضیکہ ابراہیم گادین بھوڑ کربت پو جنے گئے اور سابقہ گمراہ اقوام کی طرح صلالت و گمراہی کا شکار ہو گئے' بایں ہمہ ان میں ابراہیمی دین کے بعض آثار باتی سے 'گو ان میں بھی پچھ تبدیلی آچکی تھی۔ مثلاً بیت اللہ کا طواف' احرام باندھنا' عمرہ کرنا' دوران جح' من مزدافہ اور عرفات میں وقوف کرنا اور تلبیہ کمنا۔

شركيه تلبيه اور ابليس كى ايجاد: بن كنانه اور قريش يه تلبيه كت

لبيك اللهم لبيك لاشريك لك الاشريكا هولك تملكه وماملك

(حاضر ہوں' اے اللہ' حاضر ہوں' حاضر ہوں' تیرا کوئی شریک نہیں ، بجزاس شریک کے جس کا تو مالک ہے اور اس کے ملک کا بھی)

قرآن حکیم میں ہے ''اور اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں گر پھر بھی شرک کرتے ہیں' یعنی توحید میں شرک کی آمیزش کرتے ہیں'' (۱۰۷)

سهیلی وغیرہ کابیان ہے کہ عمرو بن لحی اس تلبیہ کا موجد ہے۔ المیس ایک شیخ کے روپ میں نمودار ہوا اور عمرو بن لحی کو اس تلبیہ کی تلقین کی اور عرب نے اس کی تقلید کی۔ بخاری میں ہے کہ رسول الله مالیمیا جب ان کا بیہ تلبیہ سنتے تو فرماتے قد قد بس بس بی کافی ہے' استثناء کی کوئی ضرورت نہیں۔ امام بخاری' جب ان کا بیہ تلبیہ سنتے تو فرماتے میں کہ رسول الله مالیمیم نے فرمایا "ابو خزاعہ عمرو بن عامر' پہلا مخص ہے مصرت ابو ہررہ نا ہے مام پر جانور (سائبہ) چھوڑے اور بت پرسی کی' میں نے اسے دوزخ میں دیکھا ہے وہ اپنی آستیں کھینچ کرچل رہا ہے"

ابو خزاعہ کی تحقیق : اس مدیث کا مقتنی اور مطلب یہ ہے کہ عمرو 'خزاعہ قبیلہ کا بانی ہے 'جس کی طرف بورا قبیلہ منسوب ہے۔ جیسا کہ ابن اسحاق وغیرہ علاء نسب کا قول ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں آگر اس حدیث کو سرسری نظرے دیکھیں تو یہ مفہوم ظاہرہے بلکہ یہ نص کا درجہ رکھتی ہے۔ مگر بعض اساد میں اس کے مخالف لفظ بھی ندکور ہیں۔

امام بخاری (ابو یمان شعیب نه زہری) سعید بن مسیب سے نقل کرتے ہیں کہ بحیرہ جانور وہ ہے جس کا دودھ بتوں کے لئے وقف ہو اور کوئی نہ دوھے اور سائبہ وہ جانور ہے جے بتوں کے نام پر آزاد جھوڑ دیتے ہیں اس پر بوجھ نہیں لادتے۔ اور ابو ہریرہ ٹرسول اللہ مائیا سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمرو خزاع کو دوزخ میں ویکھا ہے وہ اپنی آئیں کھینچ رہا ہے اور وہی سائبہ جانور چھوڑنے کی رسم کا موجد ہے۔ نہ کورہ بالا متن بخاری اور مسلم کی معرفت (صالح بن کیسان نہری سعید) ابو ہریرہ سے بھی منقول ہے۔

تعاقب اور نکتہ: امام بخاری نے یہ روایت "ابن الهاد" از زہری بھی بیان کی ہے۔ امام حاکم کتے ہیں کہ امام بخاری کے می کہ امام بخاری کا مطلب ہے کہ یہ روایت ابن الهاد' بذرایعہ عبدالوهاب بن بخت' زہری سے مروی ہے۔ امام احمد نے یہ روایت (عمرو بن سلم فزائ یوٹ یوٹ بن الهاد' زہری' سعید) ابو ہریا ہے نقل کی ہے۔ "ابن کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز الهاد" اور زہری کے درمیان عبدالوهاب بن بخت رادی ذکر نہیں کیا جیسا کہ امام حاکم نے کہا ہے 'واللہ اعلم۔ مند احمد میں یہ روایت (عبدالرزاق معمر زہری) ابو ہریرہ سے بھی مردی ہے۔ یہ سند منقطع ہے اور صحح سند زہری از سعید از ابو ہریرہ ہے۔

ان دونوں روایات میں عمرو بن عامر خزاعی کا نام' صراحت سے ذکر کرنے سے معلوم ہو تاہے کہ وہ قبیلہ کا والد ادر بانی نہیں بلکہ خزاعی قبیلہ کی طرف منسوب ہے' علاوہ ازیں اس میں کسی راوی کی تصحیف اور غلطی ہے۔ یہ ابو خزاعہ' ابو خزاعہ تھا' یا یہ محض کنیت ہے اور اس سے قبیلہ کے بانی اور والد کی نشان وہی مقصود نہیں' واللہ اعلم۔

کافر کے ساتھ شکل و صورت میں مشاہمت: امام ابن اسحاق (محد بن ابراہیم بن عارف تین ابو صالح الله مراہیم بن ابو سالح الله مراہیم بن جون خزائی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ "میں ابو جریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مراہیم نے اسم بن جون خزائی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ "میں نے عمرو بن لحی بن تمعہ بن خندف کو دوزخ میں دیکھا ہے وہ اپنی آنت تھینچ رہا ہے۔ تمہاری اور اس کی ہوبہو ایک شکل ہے" اسم نے عرض کیا یارسول الله مراہیم مجھے یہ مشاہمت نقصان دہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا "بالکل نہیں" آپ (ماشاء الله) مومن مرد ہیں اور وہ کافر تھا وہ پہلا شخص ہے جس نے دین اساعیل میں تبدیلی پیدا کی تعبہ میں بت نصب کئے "بحیرہ سائبہ" و صیلہ اور حام کی رسمیں ایجاد کیں۔" نہ کورہ بالا سند سے بیہ حدیث صحاح ستہ میں نہیں۔ اور بیہ حدیث ابن جریر نے (ہناد بن عبدہ محمد بن عرد ابل سلم) ابو ہریرہ سے مرفوعاً بیان کی ہے۔ یہ سند بھی صحاح ستہ میں نہیں۔

امام بخاری (محمد بن ابی یعقوب ابو عبدالله کرمانی مان بن ابراہیم یونس نهری عوده) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالیمیم نے فرمایا دمیں نے دوزخ کی آگ کو دیکھا ہے وہ پرجوش ہے ایک پر دو سری کو توڑ کر غالب آرہی ہے اور میں نے عمرو کو دیکھا ہے وہ اپنی آنت دوزخ میں تھینچ رہا ہے۔ وہ پہلا مخض ہے جس نے سائبہ رسم ایجاد کی۔" امام طبرانی نے یہ روایت صالح از ابن عباس مجسی مرفوعاً بیان کی ہے۔ غرضیکہ ملعون عمرو بن لحی نے ملت ابراہیمی میں چند بدعات اور رسومات ایجاد کیس اور ملت ابراہیمی میں رخنہ اندازی کی اور عرب اس کی اتباع و تقلید کرکے صلالت و ذلت کے گھڑے میں جاگرے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالی نے متعدد مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ مائدہ ۱۰۳ میں ہے ''اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا بحیرہ کا اور نہ سائبہ کا اور نہ و صیلہ کا اور نہ حام کا' لیکن کافر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور بہتیرے ان میں عقل نہیں رکھتے'' ان رسومات کی تشریح تفییرابن کثیر میں خوب بیان ہے' وللہ الحمد۔ ''اور یہ لوگ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے یکھ حصہ ان کا ٹھمراتے ہیں جن کو شعور ہی نہیں'

الله كى قتم! كافرو! جوتم جھوٹ باندھتے ہو قیامت كے دن اس كى تم سے باز برس ہو گ-" (١٦/٦٥)

''اور الله کی پیدا کی ہوئی تھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ اس کے لئے مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے حصہ میں منتقل نہیں ہو سکتا اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ ان کے شریکول کے حصہ میں منتقل ہو سکتا ہے۔ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔'' (۲/۱۳۷)

''اور اسی طرح بہت ہے مشرکوں کے خیال میں ان کے شریکوں نے اپی اولاد کے قتل کرنے کو خوش نما بنا دیا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو ابیا نہ کرتے' سوانہیں ان کے بہانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔'' (۲/۱۳۷)

''اور کہتے ہیں یہ جانور اور کھیت ممنوع ہیں' انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم چاہیں اور کچھ جانور ہیں ان پر سواری کرنا حرام قرار دیا گیا ہے اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے ۔۔۔ ذبح

کے وقت ۔۔۔ یہ سب اللہ پر افترا ہے۔ عقریب اللہ انہیں اس افترا کی سزا دے گا۔" (۱/۱۳۸)

"اور کہتے ہیں جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لئے خاص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے اور جو بچہ مردہ ہو تو مرد عورت دونوں اس کے کھانے میں برابر ہیں' اللہ انہیں ان باتوں کی سزا دے گا۔" (۲/۱۳۹)

عرب کی جمالت: عرب کی جمالت کے ذیر عنوان امام بخاری نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ عرب کی جمالت اور نادانی کا اندازہ معلوم کرنا ہو تو سورہ انعام کی آیت۔۱۳۰۰ پڑھئے '' تحقیق خسارے میں ہیں وہ لوگ جننوں نے اپنی اولاد کو جمالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ پر بہتان باندھ کر اس رزق کو حرام کر لیا جو اللہ نے انہیں دیا تھا' بے شک وہ گمراہ ہوئے اور سیدھی راہ پر نہ آگ۔''

ملعون عمرو بن لحی نے مال مویثی کی مصلحت و شفقت کی فاطر چند بدعات اور شرکیہ رسومات ایجاد کیں جو محض کذب و افترا کا بلیندہ تھیں' قوم نے اندھادھند اس کی تقلید کی اور ملت ابراہی جو توحید و وحدانیت' رد شرک' تردید بت پرتی کا مجموعہ تھی' اے یکسربدل ڈالا۔ شعائر جج اور دینی امور کو نہ و بالا کر ڈالا بغیر کسی دلیل و ججت اور علم و دانش کے 'سابقہ اقوام کی مشرکانہ راہ و رسم کو پہند کیا اور نوع گی قوم کی شرکیہ اختراع کو افتیار کیا۔ نوع گی قوم کے لوگ دنیا میں سب سے پہلے مشرک اور بت پرست تھے۔ اللہ تعالی نے ان کی طرف نوع کو مبعوث فرمایا اور آپ پہلے رسول تھ جو لوگوں کو شرک اور بت پرسی سے منع کرتے تھے اور قوم کے مشرک سربراہ کہتے تھے تم اپ معبودوں کو مت چھو ٹو' وو' سواع' ۔غوث' یعوق اور نسر کی عبادت کو ترک نہ کرو۔ ابن عباس فرماتے ہیں ہے "وو" وغیرہ نیک سرت انسان تھے۔ ان کی وفات کے بعد عقیدت مند' ان کی قبروں کے مجادر بن گئے اور رفتہ رفتہ ان کی پرستش کرنے گئے۔

بت اور ان کے پرستار : بقول ابن اسحاق دغیرہ عرب میں دین اساعیل میں تبدیلی کے بعد انہی کے بعد انہ کے بعد انہی کے بعد انہی کے بعد انہی کے بعد انہ کے بعد انہ کے بعد انہ کے بعد انہ کے بعد ان

وو: ودبت دومته الجندل مین نصب تهائن کلب بن مره بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعه کامعبود تها۔

سواع : سواع بت ك پرستار بى بزيل بن الياس تھے اور يه "رباط" ميس نصب تھا۔

یغوث: یہ بت جرش میں نصب تھا۔ طئی قبیلہ کے بنی الغم اور ندجج قبیلہ کے اہل جرش اس کی پرستش کرتے تھے۔

لیوق : بعوق یمن کے ہدان علاقہ میں منصوب شااور بنی خیوان کامعبود تھا۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز نسر: یه حمیر کے علاقه میں نصب تھا اور ذوالكلاع قبیله اس كى بوجاكر تا تھا۔

عم الس : یہ خولان قبیلہ کا بت تھا'وہ اپنی کھیتی باڑی اور مال مولیٹی کے صدقات و تبرکات اللہ تعالی اور اس بت کے درمیان تقییم کیا کرتے تھے' اللہ تعالی کے حصہ میں سے جو مال بت کے مال میں چلاجا آتو اسے ویسے ہی رہنے دیتے (کہ اللہ تعالی غی و بے نیاز ہے) اور بت کے نام کی جو نیاز' اللہ تعالی کے حصہ میں مل جاتی' اسے نکال کر بت کے حصہ میں داخل کر دیتے۔ اس بری رسم کی اللہ تعالی نے تردید فرمائی ہے۔ (انعام / ۱۳۱۹) ''اور اللہ کی پیدا کی ہوئی تھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ اس کے لئے مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں' بتوں کا ہے۔ سو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے۔ سو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے۔ سو جو حصہ ان کے شریکوں کا جے وہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ سو جو حصہ ان کے شریکوں کا جے وہ اللہ کا حصہ ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہور جو اللہ کا حصہ ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہور کی اللہ کی علی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ "

سعد صخوه: بن ملکان بن کنانہ کا بت تھا' ان کے علاقہ میں نصب تھا۔ وہ لوگ نذرونیاز کے جانور ذرج کر کے اس پر خون کے چھینٹے مار دیتے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی اپنے اونٹوں کو اس کے پاس برکت حاصل کرنے کی خاطر لایا' اس کے اونٹ بت کو دیکھ کر بدک گئے تو اس نے ناراض ہو کر اس کے سرپر ایک پھردے مارا اور اپنے اونٹوں کی خلاش میں لگ گیا' بھد مشکل اونٹ تلاش کرکے لایا تو اس نے کما اے سعد! اللہ تیرا ناس کرے' تو نے میرے اونٹ بھگا دیئے اور یہ اشعار کے۔

اتينا الى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحسن من سعد

وهمل سبعد الاصخبرة بتنوفية من الارض لا يدعبو لغبي ولا رشيد

(ہم "سعد" کے پاس آئے تھے کہ ہماری بگڑی بنا دے الناسعد نے ہمیں پریشان کر دیا۔ دراصل "سعد" تو تنوفہ علاقہ کا ایک پھرہ اس کا رشد اور گمراہی سے کوئی سروکار نہیں)

ا یک بت دوس قبیله میں بھی تھا۔ عمرو بن محمه دوسی اسکا خادم اور متولی تھا۔ (ابن اسحاق)

مبل : قریش کابت تھا جو کعبہ کے پاس' بیئر زمزم کے اوپر نصب تھا۔ بقول ہشام' عمرو بن لحی خزاعی نے کعبہ میں بہلا بت یمی نصب کیا تھا۔

اساف اور نائلہ: ابن اسحاق کابیان ہے کہ زمزم کے پاس اساف اور نائلہ دو بت نصب تھے۔ وہ لوگ ان کے پاس قربانیاں ذبح کیا کرتے تھے۔ دراصل اساف نے نائلہ سے کعبہ میں بدکاری کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر دیا۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ہم یہ بات سنتے چلے آئے ہیں کہ اساف اور نائلہ جرہم قبیلہ میں سے تھے 'انہوں نے کعبہ میں بدکاری کی 'اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بدکاری کی مملت ہی نہیں دی اور قبل ازیں مسخ کر دیا اور ان کو بطور عبرت صفا اور مروہ کے پاس نصب کر دیا۔ پھر عمرو بن کی نے ان کو منتقل کر کے زمزم کے پاس نصب کر دیا اور لوگ ان کا طواف کرنے گئے۔ ابوطالب نے اپنے قصیدہ لامیہ میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔

و حيستعاب وسنحا لأي<del>ن روه</del>ين نديد لكها بجامي وا<del>كف ازد</del>ى اللاهن ويل كالسب سيافي المفف أزلور

واقدی نے بیان کیا ہے کہ فتح مکہ کے روز رسول اللہ طبیع کے تھم سے جب نائلہ بت تو ڑا گیا تو اس سے ایک سیاہ فام' سفید بالوں والا بھوت نکلا جو اپنے چرے کو نوچ رہا تھا اور واویلا کر رہا تھا۔

قلس: اجابن عبد الحی نے سلمٰی بنت حام سے بد کاری کی اور ان کو حجاز میں دو پہاڑوں کے درمیان تختہ دار پر لٹکا دیا گیا اور یہ دونوں پہاڑ اجا اور سلمٰی کے نام سے مشہور ہو گئے' ان پہاڑوں میں طی قبیلہ کا'' قلس'' بت بھی تھا۔ (سمیلی)

بے میں اسلون کا بیان ہے کہ ہر محلّہ میں ایک بت ہو تا تھا' اہل محلّہ اس کی پرستش کرتے تھے۔ جب کوئی معنور مغنی سفر پر روانہ ہو تا تو اس بت کو روائلی پر چھو تا اور واپسی میں بھی گھر آنے سے قبل اس کے حضور حاضری دیتا۔ جب رسول اللہ طابیح کو توحید کا علم دے کر مبعوث فرمایا گیا تو گفار قریش نے کہا (۳۸/۵) 'کیا اس نے کی خداوں کی بجائے ایک اللہ تعالی کو ہی کارساز قرار دے دیا ہے' یہ تو بردی انو کھی بات ہے۔ "بقول اس اسحاق' اہل عرب نے کعبہ کے علاوہ اور بھی بہت سے مقامات تجویز کر رکھے تھے جن کی وہ کعبہ کی طرح ان بی تعظیم و تحریم بجالاتے تھے۔ ان کا طواف کرتے' تعظیما سان کے پاس قربانیاں ذریح کرتے۔ کعبہ کی طرح ان کے خادم اور متولی تھے۔ بایں ہمہ وہ کعبہ کو سب سے افضل اور اعلیٰ سبجھتے تھے کہ اس کے بانی اور موسس ابراہیم میں۔

عربی : نخله مقام میں قریش اور بنی کنانہ کا 'دعزیٰ' بت نصب تھا' اس کے متولی اور دربان بنی شیبان تھے۔ خالد بن ولید نے فتح کمہ کے بعد اس کو مسار کر دیا تھا۔

لات : طائف میں ثقیف قبیلہ کابت تھا'اس کے مجاور اور متولی ثقیف قبیلہ میں سے بنی معتب تھ' ابوسفیان اور مغیرہ بن شعبہ نے اسے اکھاڑ پھینا تھا۔

مناق: ساحل سمندر پر مثلل کی ست قدید میں نصب تھا' اوس اور خزرج وغیرہ مدینہ کے لوگ اس کی پرستش کرتے تھے۔ اے ابوسفیان یا علیٰ نے تہس نہس کردیا تھا۔

ذوالخلصه: روس نقع اور بجیله وغیره قبائل عرب كابت تقا اور "بباله" مقام پر نصب تها وه اوگ است "كت تقد جرير بن عبدالله بحل ناس تهان لوگ است "كت تقد جرير بن عبدالله بحل ناس تقان كو برباد اور مسار كرديا-

ر آم: حمیراور اہل یمن کامعبد تھا اسے جب مسار کیا گیا تو اس کے اندر سے سیاہ کتا نکلا۔

رضاء: بن ربید کاعبادت خانہ تھا'اس کے بارے'کعب بن ربید بن کعب' مستوغر کاشعر منقول ہے۔ ولقد شددت علی رضاء شدة فقر کتھا قفرا بقاع استحما

ر مستوغ معز قبیلہ کا من رسیدہ اور کمن سال فخص تھا۔ ۳۳۰ تین سو تمیں سال زندہ رہادہ کہتا ہے۔ وُلقد سنمت مسن الحیاۃ وطواف وعمرت من عدد السنین منیسا (میں طویل زندگی سے آتا چکا ہوں میری عمراس وقت تین سوبارہ سال ہے)

بقول ابن ہشام یہ اشعار زہیر بن خباب سے بھی منسوب ہیں۔

سن رسیدہ لوگ : امام سمیلی کہتے ہیں کمن سال اور سال خوردہ لوگ جو دویا تین سو سال تک زندہ رہے 'معدودے چند ہیں۔ (۱) زہیر (۲) عبید بن شریعہ (۳) دغفل بن حنظله نسابہ (۴) رئیع بن ضبع المفزادی (۵) ذوالا صبح عدوانی (۲) نفر بن دھان بن اٹیح 'اس کے تو بال سفید بھرسیاہ ہو گئے تھے اور خمیدہ پشت سیدھی ہو گئی تھی۔

زوا ككعبات: يه بت سنداد مقام پر نصب تھا۔ بكر تغلب اور اياد قبيلے اس كى پوجاكرتے تھے۔ اعثىٰ بن قيس كهتا ہے۔

. بين اخورنــق والســــدير وبـــارق والبيت ذو الشــرفات مــن ســنداد

بقول سہلی، خورنق قلعہ ' نعمان اکبر نے اپنے بیٹے سابور کے لئے نتمیر کروایا تھا۔ ہیں سال کے عرصہ میں ''سنمار'' معمار نے بیہ بے نظیر قلعہ نتمیر کیا تو نعمان نے اس اندیشے سے ''سنمار'' کو قلعہ کے اوپر سے گرا کرہلاک کر دیا مبادا کہ کسی اور باوشاہ کا ایسا قلعہ نتمیر کروے۔

الغرض بير سب تھان اور بت خانے اسلام كے آغاز ميں مسمار كرديئے گئے اور رسول الله طابيط نے بيت الله كئي اور رسول الله طابيط نے بيت الله كے بالقابل ہر بت خانے كو جس ميں عبادت كاشائيہ تھا تہس نہيں كروا ڈالا اور صرف الله وحدہ لا شريك كى پرستش ہونے لكى ، وبعد الشقة

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کو اپنے ہمراہ لے جائے کہ اسے کوئی گزند نہ پہنچے کیونکہ میں اس کی پشت سے خاتم الانبیاء پدا کرنا چاہتا ہوں'

چنانچہ ارمیا نبی' معد کو اپنے ہمراہ' براق پر سوار کر کے شام لے گئے' معد بن عدنان نے شام میں بنی اسرائیل کے ساتھ نشونما پائی اور معانہ بنت جوش سے شادی کی۔ پھر جب جزیرہ عرب میں' امن و امان کا دور دورہ ہوا تو وہ واپس چلے آئے' ارمیا نبی کے کاتب رخیانے معد کا نسب نامہ اپنے پاس تحریر کر رکھا تھا اور معد کا نسب نامہ' ارمیا نبی کے خزانہ کتب میں محفوظ تھا' واللہ اعلم۔

عد نان کا نسب : بدیں وجہ امام مالک عد نان سے اوپر 'نسب بیان کرنا کمروہ سیحتے تھے 'امام سمیلی فرماتے ہیں ہم نے ابن اسحاق 'امام بخاری 'زبیر بن بکار اور طبری وغیرہ ائمہ نسب کے مطابق سلسلہ نسب بیان کیا ہم جو اسے کمروہ نہیں سیحقے۔ امام مالک سے وریافت ہوا 'ایک مخص اپنا نسب نامہ مسلسل آوم تک بیان کر تا ہم تو اسامیل " کے قوام موصوف نے فرمایا 'اسے نسب کا علم کمال سے میسر ہوا اور اسے ناگوار سمجھا' پھر وریافت ہوا 'اسامیل " تک نسب بیان کرنا کیسا ہے تو اسے بھی ناپند کیا اور فرمایا اسے کس نے بتایا اور انبیاء کا مسلسل نسب نامہ بیان کرنا کمرہ سیحتے تھے۔ اپنی کتب میں امام معیلی نے بھی ای طرح بیان کیا ہے۔ امام مالک کی طرح 'امرہ بیان کرنا کمرہ سیحت تھے۔ اپنی کتب میں امام معیلی نے بھی ای طرح بیان کیا ہے۔ امام مالک کی طرح 'ابن عورہ بن زبیر سے بھی منقول ہے کہ ہم نے ایسا کوئی نسب دان نہ پایا جو عدنان سے اسامیل " تک نسب جانتا ہو۔ عبی ایسائی ہو تو کتے 'علاء نسب غلط کتے ہیں اور ابن معود " سے بھی ایسائی معرفہ قبائل الرواہ " میں امام ابن عبدالبر' ابن کھیعہ' ابو الاسود کی معرفت عربہ بن زبیر سے بیان کرتے ہیں' ہم نے کوئی ماہر نسب میں امام ابن عبدالبر' ابن کھیعہ' ابو الاسود کی معرفت عربہ بیان کرنا' صرف ظن و تخمینی اور وہم و گمان پر میں بایا جو عدنان کے بعد نسب جانا ہو' عدنان کے بعد نسب بیان کرنا' صرف ظن و تخمینی اور وہم و گمان پر میں بایا جو عدنان کے بعد نسب جانا ہو' عدنان بی ایل حد عدہ قریش کے اشحار اور انساب کا بہت بڑا ماہر عالم کھا میں جے۔ ابو الاسود کتے ہیں ابو بکر بن سیلمان بن الی حد عدہ قریش کے اشحار اور انساب کا بہت بڑا ماہر عالم کھا میں ہیں ہو کے ابور انساب کا بہت بڑا ماہر عالم کھا

امام ابن عبدالبربیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود عمرو بن میمون ازدی اور محمد بن کعب قرظی علاء نسب جب والذین من بعد هم لا یعلمهم الا الله (۱۳/۹) تلاوت کرتے ، تو کتے نسب وان ، دروغ گوئی کرتے ہیں۔ امام ابن عبدالبر فرماتے ہیں ، ہمارے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی آدم کی پوری مروم شاری کا علم صرف اللہ تعالی ہی کو ہے۔ جو ان کا خالق ہے ، باقی رہاعرب کا نسب ، تو علاء نسب نے اسے یاد رکھا اور بیان کیا ، صرف بعض فروع نسب میں اختلاف فذکور ہے۔ امام ابوعمر نے کہا ہے ماہرین نسب عدنان کا سلمہ نسب یوں بیان کرتے ہیں ، عدنان بن ادد بن مقوم بن ناحور بن تیرح بن سمجب بن نابت سلمہ نسب یوں بیان کرتے ہیں عدنان بن امار جب اور اس سے آگے نسب نامہ قصہ ابراہیم میں بیان ہو چکا ہے۔

اس کا بیان ہے کہ ہم نے کسی شاعراور عالم کو عدنان کے بعد نسب بیان کرتے نہیں سا۔

باقی رہا قبائل عرب کا عدنان تک نسب نامہ تو یہ شہرہ آفاق ہے' اس میں کسی کا اختلاف نہیں اور نبی علیہ السلام کا نسب نامہ عدنان تک تو روز روشن سے بھی زیادہ واضح ہے اور اس بارے میں ایک مرفوع روایت بھی مروی ہے جو ہم آئندہ بیان کریں گے۔

شجرہ طیب : رسول الله طابیط کا شجرہ نب امام ابوالعباس عبدالله بن محد ناشی معروف به ابن شرشرم سعره طیب : رسول الله طابیط کا شجرہ سب امام ابوالعباس عبدالله بن محد ناشی معروف به ابن شرشرم سعود ایک فصیح و بلیغ تصیدہ میں بیان کیا ہے۔

مدحت رسول الله أبغسى بمدحه وفور حظوظى من كريم المآرب (من خرسول الله الميم على الله الله الميم المارب)

امام ابن عبدالبراور شخ حافظ ابو الحجاج مزی نے تهذیب الکمال میں یہ قصیدہ نقل کیا ہے۔ تاریخ بغداد ج ۱۰ ص ۹۲ پر ہے کہ اس نے قریباً چار بزار اشعار کا قصیدہ ایک ہی قافیہ پر کما تھا۔ ابو العباس عبداللہ بن ناشی عرف ابن شرشیر' انبار میں پیدا ہوا' بغداد آیا اور وہاں سے معرفت ہو گیا اور مصرمیں ہی ۱۹۳ میں فوت ہوا' معزلی اور دعلم کلام" کا ماہر تھا ''مقالات'' میں شخ ابوالحن اشعری معزلہ کے اقوال اس سے نقل کرتے ہیں' قادر الکلام شاعر تھا' شعراء سے مقابلہ ہو تا تو ان کے معانی اور مطالب کے بر عکس اشعار منظوم کرتا اور نئے انداز میں فصیح و بلیغ معانی پیدا کرتا' یمال تک کہ بعض نے کما ہے کہ اس کو دماغی خلل اور جنون کا عارضہ لاحق تھا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مطابع کے شجرہ نسب پر ۷۷ اشعار کا قصیدہ امام موصوف کی قدر الکلای' فصاحت و بلاغت' علم و فعم' حفظ اور یادواشت کا بین ثبوت ہے۔ ''خدا رحمت کندا این عاشقان کا طینت را''

حجازی عربوں کا عدنان تک سلسلہ نسب: معد اور عدی عدنان کے بیٹے ہیں 'سمیلی کے مطابق عدنان کے بیٹے ہیں 'سمیلی کے مطابق عدنان کے بیٹے ، بین کہ عدنان کے بیٹے ، بین کہ ضحاک' معد کا بیٹا ہے' عدنان کا نہیں' طبری کے مطابق' ابین اور عدن بھی عدنان کے بیٹے ہیں اور عدن کے نام یر ''عدن'' شہر آباد ہے۔

عک : عک نے اشعر قبیلہ میں شادی کرلی اور یمن کا خیال ہے کہ وہ عک بن عدمان بن عبداللہ بن ازد بن ... ازد بن ... غوث کی اور بعض کہتے ہیں عک بن عدمان بن ذیب (یا ریث) بن عبداللہ بن اسد- اور صیح کیمی ہے جو ہم نے بیان کیا کہ عک 'عمد تانی'' ہیں قحطانی نہیں' عباس بن مرداس نے کہا۔

وعمك بمن عدنمان الذيمن تلعبموا أيغساني حتىي طردوا كمل مطمرد

معد : معد کے چار بیٹے ہیں۔ قضاعہ' نزار' قنص اور ایاد' قضاعہ پلوٹھا بیٹا تھا اور اس کے نام سے اس کی کنیت ''ابوقضاعہ'' تھی' قضاعہ کے بارے میں اختلاف ہم بیان کر چکے ہیں لیکن ابن اسحاق وغیرہ کے نزدیک یمی صحیح ہے۔

قنص: قنص کی کوئی اولاد زندہ نہ رہی۔ سوائے نعمان بن منذر کے جو حیرہ میں 'کسریٰ کا نائب تھا۔ یہ قول بعض اسلاف کا ہے اور بعض مورخ' نعمان کو حمیر کی نسل سے بتاتے ہیں' واللہ اعلم۔

نزار : نزار کی اولاد' ربید' مفراور نمار ہے۔ بقول ابن مشام ایک بیٹے کا نام ایاد بھی ہے۔

وفت و حسر او جهه من ایاد بن نسرار بن معد کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ایاد اور معز حقیق بھائی ہیں والدہ کا نام ہے سودہ بنت عکی رہیدہ اور انمار کی والدہ کا نام ہے شقیقہ یا جعد بنت عک ابن اسحال کے مطابق ختم اور بجیلہ دونوں انمار کے لڑکے ہیں اور جریر بن عبداللہ بحل بجید بنت عک ابن اسحال کے مطابق اٹل یمن میں آباد ہو گئے تھے ابن بشام کے مطابق اٹل یمن یہ نسب میلی کرتے ہیں۔ انمار بن اراش بن لجیان بن عمرو بن غوث بن نبت بن مالک بن زید بن کملان بن سبا امام ابن کیر کتے ہیں "سبا" کے بیان میں نہ کور روایت اس نسب کے صحت پر ہین جوت ہے واللہ اعلم۔ معفر : پہلا حدی خوان تھا وہ خوش الحان تھا ایک دفعہ اونٹ ہے گر کر اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا اور وہ واید یاہ واید یاہ کہنے لگا اونٹ اس کی یہ خوش الحان می کر تیز دوڑنے گئے۔ معز کے دو بیٹے ہیں الیاس اور عیدلان۔ واید یاہ کو تعلقہ۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مدر کہ اور طابخہ ، تمع ان کی والدہ ہے ' خندف بنت عمران بن الحاف بن قضاعہ۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مدر کہ کا نام تھا ' عامر ان کی تالہ میں چلا گیا اور ان کو لے آیا ' عمرو گوشت پکا ارہا' پہلا کرے تھی کہ ان کی وزن کی بن قمع بن الیاس کی اولاد ہیں ' لیکن امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ عمرو بن کی بن قمع بن الیاس کی اولاد ہیں ' لیکن امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ عمرو بین کی ان میں ہے ایک فرو ہے ، قبیلہ کا مورث اعلیٰ نہیں اور یہ خزاعہ حمیر قبیلہ ہے ہے ' واللہ اعلم۔ بین اصحال کی تالہ میں اور یہ خزاعہ حمیر قبیلہ ہے ہو اوللہ قبی کی والدہ تھا کی فاتون ہے۔ بین احتاق کا بیان ہی کہ مدر کہ کے بیٹے خزیمہ اور ہؤل ہیں ' ان کی والدہ قضاعی خاتون ہے۔ بین اسحاق کا بیان ہے کہ مدر کہ کے بیٹے خزیمہ اور ہؤل ہیں ' ان کی والدہ قضاعی خاتون ہے۔

عوف' جرول' حران اور غزوان۔ سکنانیہ : کنانہ کی اولاد ہے مضر' ملک' عبد مناۃ اور ملکان۔

**خذیمہ** : خذیمہ کے بیٹے ہی' کنانہ' اسد' اسدہ اور ہون۔ بقول طبری' عامر' حارث' نضیر' غذم' سعد'

## قریش (بنی **نضر**) کے نسب و فضل اور اسکے اشقاق کاذکر

ابن اسحاق کابیان ہے کہ نضر کی والدہ ہے 'برہ بنت مربن ادبن طابخہ اور باقی اولاد' دو سری بیوی سے ہے۔ گر ابن ہشام نے بتایا ہے کہ نضر ' ملک اور ملکان کی والدہ ہے برہ اور عبد مناق کی والدہ ہے ہالہ بنت سوید بن غطریف ' ازد شنوہ میں سے۔

قریش : ابن ہشام کابیان ہے کہ نضر ہی قریش ہے جو اس کی اولاد سے ہو ہ قرشی ہے اور جو اس کی اولاد سے ہو ہو اس کی اولاد میں سے نہیں وہ قرشی نہیں ، بعض کتے ہیں فہر بن مالک بن کنانہ ہی قریش ہے ، اس کی نسل قریش ہے اور جو اس کی نسل سے نہیں وہ قرشی نہیں۔

یہ دونوں اقوال شیخ ابو عمر بن عبدالبر' زبیر بن بکار اور مععب بن زبیروغیرہ ائمہ نسب سے منقول ہیں۔ ابو عبیدہ اور ابن عبدالبر کا بیان ہے کہ اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ اسعد بن قیس کی حدیث کے موجب مضر بن کنانہ ہی قریش ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں' ہشام بن محمد سائب کلبی' ابوعبیدۃ معمر بن مٹنیٰ کا بھی

یمی قول ہے اور یمی امام شافعی کا جادہ اور مسلک ہے۔

ابن عبدالبرکا مختار قول سے ہے کہ قریش فربن مالک کی اولاد ہیں۔ زبیر بن بکار' مععب زبیری اور علی بن کیسان وغیرہ کا بی پندیدہ قول ہے۔ زبیر بن بکار کا بیان ہے کہ قریش کے نسب دان علاء کا اجماع ہے کہ قریش کے نسب دان علاء کا اجماع ہے کہ قریش فربن مالک کی اولاد قرشی ہے اور اس کے علادہ کمی کی اولاد قرشی کملانے کا حق نہیں رکھتی اور ابن بکار نے اس قول کی شد و مدسے تائید کی ہے۔ امام بخاری نے کلیب بن واکل سے نقل کیا ہے کہ میں نے زینب بنت ابو سلمہ' نبی علیہ السلام کی دبیبہ' سے بوچھا'کیا نبی علیہ السلام معز قبیلہ سے تھے؟ قو جایا آپ معز قبیلہ میں سے نضر بن کنانہ کی اولاد میں سے تھے۔

کندہ: طرانی میں جشیش کندی کابیان ہے کہ کندہ قبیلہ کے لوگوں نے رسول اللہ طابیط کی خدمت اقد س میں حاضر ہو کر کما (انت منا وادعوہ) آپ ہمارے قبیلہ سے ہیں اور انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا تو آپ نے فرمایا' بالکل نہیں ہم تو نضر بن کنانہ کی اولاد سے ہیں۔ ہم اپنی ماں پر چوری اور بدکاری کا الزام نہیں لگاتے اور نہ ہی اپنے باپ کے نسب سے الگ ہوتے ہیں۔

امام ابوعثمان بن سعید بن یمی (ابوه یمی ابوسالی) ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ بشش کندی نے رسول اللہ طابیع کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا یارسول اللہ طابیع ہم سمجھتے ہیں کہ عبدمناف ہم سے بیں۔ اس نے یہ جملہ سہ بار کما اور آپ نے مسلسل اس سے اعراض فرمایا اور کما ہم نضر بن کنانہ کی اولاد ہیں۔ اس نے یہ جملہ سہ بار کما اور آپ نے مسلسل اس سے اعراض فرمایا اور کما ہم نضر بن کنانہ کی اولاد ہیں۔ لا نقف امنا ولا ننتھی من ابینا تو اشعث نے کما تو پہلی بار ہی کمہ کر خاموش کیوں نہ رہا 'چنانچہ ان کا ادعاء رسول اللہ طابیع کی زبان مبارک سے ہی باطل ہو گیا۔ یہ سند غریب ہے اور کلبی کی وجہ سے ضعیف ہمی ہے 'واللہ اعلم۔

مند احدیم اشعث بن قیس کندی سے مروی ہے کہ میں کندہ کے وفد میں رسول الله مالی کے خدمت میں ماضر ہوا (اور وہ مجھے اپنے سے بهتر نہ سمجھتے تھے) میں نے عرض کیا یارسول الله طالی ہمارا خیال ہے کہ آپ ہمارے قبیلہ سے ہیں تو رسول الله طالی ہے نہ فرمایا ہم نضر بن کنانہ کی اولاد ہیں "لا تقف امنا ولا ننتفی من ابینا" تو اشعث نے کہا واللہ! کسی کو قرایش کی نضر بن کنانہ سے نفی کر آ ہوا سنوں تو اسے صدالگا دوں گا۔ امام ابن ماجہ نے بھی حماد بن سلمہ کی شد سے یہ بیان کیا ہے۔ یہ شد نہایت عمرہ اور قوی ہے اور اس باب میں فیصلہ کن ہے۔ لہذا اس کے مخالف قول نا قابل النفات ہے ' واللہ اعلم وللہ الحمد۔

جریر بن عطیه تمیمی ٔ خلیفه مشام بن عبدالملک کا مدح سراہے۔

فما الأم التسى ولدت قریشا میمقرفسة النجسار ولا عقیسم وسا قسر مساز مین تمیسم وسا قسر م با بحب مسن تمیسم وسا قسر م با بحب مسن تمیسم ایک مین تمیس کرم مسن تمیسم (جس مال نے قریش کو جنا ہے نہ وہ دوغلی نسل والی ہے اور نہ بانچھ ہے۔ کوئی رکیس تممارے باپ سے اعلیٰ نہیں اور نہ کوئی ماموں 'تمیم بن مرہ (براور برہ بنت مر' نضر بن کنانہ کی والدہ) سے افضل ہے۔ (قالہ ابن بشام) قریش کتاب و تقریش سے وقریش شیق کے اجلالے اکھی و ایک ایک والدہ کے اور نہ کا میک اور کے اور کے اور کی دور کی مامیک کے اور کی امان کے اور کے اور کے اور کی دور کی میک کو کی الم کی دور کی میک کو کی الم کی دور کی کا میک کو کی الم کی دور کی کی دور کی

بن کلاب کے زمانہ میں مختلف مقامات پر آباد تھے، قصی نے ان کو جمع کرکے حرم میں بسایا۔ حذاف بن غانم عدوی نے کما۔

أبوكم قصى كان يدعى مُجمَّعا به جمع الله القبائل من فهر بعض كتے بين كه قريش قصى كانام ب بعض كتے بين قريش تقرش به معنى تجمع سے ماخوذ ب ' جيساكه ابو ظده بشكرى نے كما۔

احروة قرشوا الذنوب علينا في حديث من دهرنا وقديم (اضى اور حال بين بھائيوں نے ہم يرسب گناہوں كا الزام لگايا)

بعض کہتے ہیں، قریش کا ماخذ تقرش 'بہ معنی کب و تجارت ہے۔ (ابن ہشام) ہو ہری لغوی سے منقول ہے کہ قریش کا معنی ہے کہ اور جمع کرنا فراء کا بیان ہے کہ یمی قریش کی وجہ تسمیہ ہے اس قبیلہ کا جد اعلیٰ نضر بن کنانہ ہے۔ اس کی اولاد قرشی ہے، کنانہ کے دو سرے لڑکوں کی اولاد قرشی نہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ تقرش بہ معنی تلاش و جبتی اور کھوج لگانے سے ماخوذ ہے، ہشام بن کلبی کا بیان ہے کہ نضو بن کنانہ کو قریش اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کی ضروریات معلوم کر کے اپنے مال و دولت سے پوری کیا کر تا تھا اور اس کی اولاد بھی ایام جج میں حاجیوں سے ہر قتم کا تعاون کرتی تھی۔ اندا وہ قریش کے نام سے مشہور ہو گئے اور اس کی اولاد بھی' ایام جج میں حاجیوں سے ہر قتم کا تعاون کرتی تھی۔ اندا وہ قریش کے نام سے مشہور ہو

أيها الناطق المقرش عنا عند عمرو فهل له إبقاء بعض كمت بي قريش ورش كي تضغرب اوريه ايك بحرى جانور ب- كى نے كما

وقريش هي التي تسكن البحر ' بهيا قريشة ويشا

الم بیہ قی سے مردی ہے کہ امیر معاویہ نے ابن عباس سے پوچھا قریش کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو بتایا کہ قریش ایک عظیم اور قوی بحری جانور کا نام ہے۔ وہ ہر چھوٹے بڑے جانور کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ تو امیر معاویہ اُنے کما کوئی استشماد اور دلیل پیش کیجئے تو ابن عباس نے جمعی کے اشعار سنائے۔

وقريش هي التي تسكن البحر بها سميت قريش قريشنا تاكل الغيث والسمين لا تتركن لنى الجناحين ريشا هكذا في البلاد حي قريش يأكلون البلاد أكلا كميشا ولهم أخسر الزمان نبسى يكثر القتل فيهم واخموشا

(قریش ایک بحری جانور ہے اس وجہ سے قریش قبیلہ کو قریش کہتے ہیں وہ ہر چھوٹے موٹے جانور کو کھا جاتا ہے اور تمی بازدوں والے کے پر کو نہیں چھوڑتا۔ اس طرح علاقہ میں قبیلہ قریش ہے جو علاقہ کے لوگوں کو کھا کر فتا کر دیتے میں۔ ان کا آخر الزمان نبی ہے' ان میں اکثر کو قتل اور زخمی کرے گا)

بعض کتے ہیں کہ قریش بن حارث بن یخلد بن نضر بن کنانہ کی وجہ سے قبیلے کا نام مشہور ہوا' وہ پی نضو کا راہنما اور میر سامان تھا' اور اس کے بیٹے بدر بن قریش نے وہ کنواں تعمیر کیا تھا جس کے پاس

رمضان عصين ايك عظيم معركه بيش آيا اور اى كے نام سے "غزوہ بدر" موسوم موا۔

نسبت: قریش کی نسبت قرش اور قریش دونوں طرح منقول ہے۔ بقول جو ہری یمی قرین قیاس ہے۔ لکھ لکھیل کے سریع إلى داعه النسدا والتكرم التحارم التحار اللہ مالیا نے فرمایا۔ اولاد اساعیل التحار مالیا کے فرمایا۔ اولاد اساعیل

، حاب ، الله عن مربیت میں والحد بن است سے مروی ہے کہ رسول اللہ طابیع کے فرمایا۔ اولاد اسامیل سے اللہ نے کنانہ کو ممتاز کیا اور کنانہ سے قریش کو منتخب کیا اور قریش سے ہاشم کو برگزیدہ کیا اور بنی ہاشم سے مجھے نبوت سے سرفراز کیا۔

فضو: نضر کے بیٹے ہیں مالک مخلد اور صلت اور ان سب کی والدہ ہے بنت سعد بن ظرب عدوانی کثیر بن عبد الرحمان مکثیر عزہ خزاعی (یکے از بنی یلط بن عمرو) نے کہا۔

أليس أبى بالصلت أم ليس احوتى لكل هجان من بنى النضر أزهرا ابن بشام كابيان م كه بني النضر أزهرا

مالک : مالک کے بیٹے ہیں فہراور اس کی والدہ ہے جندلہ بنت حارث بن مضاض۔

فمر: فمرے بیٹے ہیں غالب محارب اور اسد اور ان کی والدہ ہے لیلی بنت سعد بن ہزیل بن مدرکہ 'اور ان کی ایک بمشیرہ ہے جندلہ۔

غالب : عالب کے بیٹے ہیں ' لوی اور تیم' یہ بنی ادرم کے نام سے معروف ہیں۔ ان کی والدہ ہے سلمٰی بنت عمرو خزاعی اور قیس بن غالب کی والدہ ہے ' سلمٰی بنت کعب خزاعی (وھی ام لؤی)

لوی : لوی کے بیٹے ہیں' کعب' عامر' سامہ اور عوف' بقول ہشام ان کے بیٹے حارث سعد اور خزیمہ بھی ہیں۔

سمامہ بین لوی : ابن اسحاق کابیان ہے کہ سامہ بن لوی کا اپنے بھائی عامرے نزاع اور اختلاف تھا' عامر فے اسے ڈرایا و همکایا تو وہ گھر بار چھوڑ کر عمان کی طرف نکل گیا وہاں او نمنی جرا رہا تھا کہ اس کے ہونٹ سے سانپ لیٹ گیا اور وہ ہلاک ہوگئی' بھر سانپ نے سامہ کو ڈس لیا اور وہ بھی ہلاک ہوگیا۔ اس نے نزع کے عالم میں زمین پریہ اشعار تحریر کئے۔

عین فاب کی لسامة بسن لؤی عُلِقَست مسامة العَلاَقسه لا أری مشل سامة العَلاَقسه لا أری مشل سامة بسن لؤی یوم حلوا بسه قتیسلا لناقسه بلغیا عسامراً و کعبسا رسولا أن نفسسی الیهمسا مشستاقه ان تکن فی عمان داری فیانی غیالبی خرجت مین غییر فاقسه (اے آکھ تو سامہ پر آنو بما سامہ کے ساتھ کھے چمٹ گیا۔ میں نے سامہ ایبا کی کو نہیں ویکھا جب انہوں نے قتیل ناقہ کو قبر میں اثارا۔ عامر اور کعب کو بتا دو کہ میرا ول ان کی طرف مشاق ہے۔ اگرچہ میں عمان میں آیا ہوں میں عالب ملک اللہ میں عالم ویکھی فقید کے آئی ہولی اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ابن ہشام کا بیان ہے کہ سامہ کی نسل میں سے کوئی مخص رسول اللہ طابیم کے پاس آیا اور اس نے اپنا نسب سامہ بن لوی تک بیان کیا تو رسول اللہ طابیم نے فرمایا کیاسامہ شاعر؟ تو کمی محابی نے عرض کیا 'یارسول اللہ طابیم آپ کا اشارہ سامہ کے اس شعر کی طرف ہے۔

ربَّ كاس هرقت يابن لوى حاز الموت لم تكن مهراقه و آپ فرايا بال

سیلی نے کسی سے بیان کیا ہے کہ وہ لاولد تھا'اور زبیر کابیان ہے کہ سامہ بن لوی کی اولاد ہے۔ غالب' نبیت اور حارث اور یہ لوگ عراق میں مقیم تھے اور حضرت علیؓ سے بغض رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک مخص «علی بن جعد» تھا وہ اپنے والد کو اس وجہ سے برا بھلا کہتا تھا کہ اس نے «علی» نام کیوں رکھا۔ مجمہ بن عرعرہ بن الیزید م ۱۲۳ھ امام بخاری کا استاذ بھی سامہ بن لوی کی نسل سے ہے۔

عوف : قریش کے ایک قاظہ میں روانہ ہوا' غطفان بن سعد بن قیس میلان کے علاقہ میں پہنچا تو وہ کی وجہ سے پیچے رہ گیا اور قاظہ اسے چھوڑ کر کوچ کر گیا تو شعلبه بن سعد ذبیانی اسے اپنے پاس لے گیا۔ اس کے ساتھ موافات قائم کر کے اپنے قبیلہ میں شادی کردی۔ چنانچہ ذبیان اور عملہ میں اس کی نسل پھیل گئ۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عمر فاروق نے فربلیا' اگر میں کی قبیلے کو اپنے ساتھ ملحق کرنا چاہتا تو "بنی مرہ بن عوف" کو اپنے ساتھ مشابست کے علاوہ' عوف کی عموات و خصال کی اپنے ساتھ مشابست کے علاوہ' عوف کی گھرگی کو بھی جانتے ہیں' عمر فاروق نے ان کو کہا اگر چاہو تو تم اپنے اصل نسب کی طرف منسوب ہو سے ہو۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ یہ لوگ خلفان کے شرفاء تھے' ان کے ذعیم اور قائد تھے اور نامور تھے اور ابن اسحاق کا بیان ہے کہ یہ لوگ خلفان کے شرفاء تھے' ان کے ذعیم اور قائد تھے اور نامور تھے اور ابنی نسب پر قائم رہے جب کوئی ان کے پاس "عوف بن لوی" کی نسل سے ہونا بیان کر تا تو مثبت اور منفی کوئی جواب نہ دیتے اور خاموش رہے۔

بسل: خلفان قبائل میں ان کی قدر و منزلت اور عزت کا ہر کوئی معرف تھا۔ یہ لوگ سال بحر میں اور عرب ان کے ساتھ آٹھ او امن محروف تھی اور عرب ان کے ساتھ آٹھ او امن والن سے بسر کرتے تھے۔

چار ماد : ربید اور معزسال میں چار ماد کو محرم سیحت سے " تین ماد مسلسل وی تعد والح اور محرم " چوسے مین میں ان کا باہمی اختلاف تھا۔ ربید رمضان کو حرام قرار دیتے سے اور معزر جب کور رسول الله طابع میں ان کا باہمی اختلاف تھا۔ ربید رمضان کو حرام قرار دیتے سے اور معزر جب کو رسول الله طابع میں دونما ہو چکا ہے۔ " سال میں عظم میں محرم ہیں۔ تین متواتر بے در بے ۱۱-۱۱ اور سال کا پہلا ماد اور رجب مغرجو کتاب دو سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان واقع ہے 'نبی علیہ السلام نے اس اختلاف کو رفع کر دیا اور مضرکے عقیدہ کو ترجیح دی اس لئے ''رجب مضر'' مشہور ہوا۔ نیز ''چار ماہ حرام'' قرار دے کر رسم بسل کی نیخ کی فرمائی کہ وہ چار کی بجائے آٹھ ماہ کو حرام قرار دیتے تھے اور اللہ تعالی کے فرمان میں اضافہ اور افراط کے مرتکب تھے اور تین ماہ مسلسل بیان فرماکر رسم ''نسٹی'' کی تردید فرمائی کہ وہ محرم کی بجائے صفرکو حرام قرار دے لیتے۔

ر

کعب: ابن اسحاق کابیان ہے کہ کعب بن لوی کے تین بیٹے تھے مرہ عدی اور ہھیص۔

مرہ : مرہ کے بھی تین بیٹے تھے 'کلاب' تیم اور یقظہ مختلف بیوبوں سے۔

کلاب : کلاب کے دو لڑکے تھ' قصی اور زہرہ ان کی والدہ کا نام ہے فاطمہ بنت سعد بن سیل جدری کیا ہے از جعشمہ بین علیف بن دیل بن بکربن عبد مناق اس کے والد کے بارے شاعر کہتا ہے

ما نـرى فـى النـاس شـخصا واحـدا مـن علمنــناه كسـعد بـــن ســيل (بم نے سعد بن يل ايباكوئي نبيل ديكھا)

سیملی کہتے ہیں سیل کا نام ہے خیر بن جمالہ اور یہ پہلا فخص ہے جس کے لئے تکوار پر سیم و زرکی ملمح سازی ہوئی۔ اس کو "جدری" اس وجہ سے کہتے ہیں کہ عامر بن عمرو بن خزیمہ بن بعثمہ نے حارث بن مضاض جرہی کی دختر سے شادی کی اور جرہی اس وقت بیت اللہ کے متولی تھ' عامر نے کعبہ کی ایک "جدار" اور دیوار تعمیر کی تو اسے لوگ "جادر" کہنے گئے اور اس کی اولاد "جدرہ" کے نام سے مشہور ہوگئی۔ قصی بن کلاب کا ذکر اور بیت اللہ کی تولیت کو خزاعہ سے چھین کر قریش کے سپرد کرنا: کلاب کی وفات کے بعد قصی کی والدہ' فاطمہ بنت سعد سے عذرہ قبیلہ کے ربیعہ بن حرام نے نکاح کر لیا وہ فاطمہ اور اس کے بیئے قصی کو اپنے علاقہ میں لے گیا۔ قصی عالم شباب میں مکہ واپس آیا اور کعبہ کے متولی حلیل بن جشیہ اور رسیم خزاعہ کی دختر"جی" سے شادی کرلی۔

ابن اسحاق کابیان ہے کہ اس کے شکم سے عبدالدار' عبدمناف اور عبد پیدا ہوئے (تخصر اور برہ دو لڑکیاں) اللہ تعالیٰ نے ان کو کڑت اولاد اور مال و دولت کی فراوانی سے نوازا' حلیل سسر کی وفات کے بعد اس کو خیال آیا کہ وہ کعبہ کی تولیت اور مکہ کی ریاست کا سب سے زیادہ حقدار ہے کیونکہ قریش آل اساعیل "ک ممتاز اور نامور ہیں۔ چنانچہ اس نے قریش اور بنی کنانہ سے گفتگو کی کہ خزاعہ اور بنی بحرکو مکہ سے جلا وطن کر دیا جائے۔ وہ اس بات پر آمادہ ہو گئے تو اس نے اپنا اخیانی بھائی رزاح بن محمود کو مکتوب لکھ کر تعاون طلب کیا' وہ اپنا علاقی بھائیوں' حسن' محمود اور جلمہ پران ربیعہ اور قضاعہ قبیلہ کے لوگوں کو ہمراہ لے کر چلا آیا اور یہ سب قصی کے تعاون کے لئے مستعد سے چنانچہ قصی نے ان کو مکہ بدر کر دیا اور خود کعبہ کی تولیت پر قابض ہو گیا۔ لیکن خزاعہ قبیلہ کا خیال ہے کہ حلیل رئیس خزاعہ نے اپنا فواسوں کی کثرت کے بدولت کعب متعول ہے۔ اللہ بمتر جانتا ہے کہ ان دو باتوں میں سے کون می بات معرض وجود میں آئی۔ سے منقول ہے۔ اللہ بمتر جانتا ہے کہ ان دو باتوں میں سے کون می بات معرض وجود میں آئی۔ صوف خزاعہ متعول ہے۔ اللہ بمتر جانتا ہے کہ ان دو باتوں میں سے کون می بات معرض وجود میں آئی۔ صوف ہود میں آئی۔ صوف بین کا مین ایک نقاق شونی کو مین کا مقتمام افتے وقلے قبیلاد والیہ نامی خود میں آئی۔

تھا۔ رمی جمار اور منی سے واپسی ان کے تھم کے تابع تھی' جب ان کی نسل ختم ہوگئی تو سب سے پہلے یہ فریضہ صفوان بن حارث بن مجند بن عطار دبن عوف بن کعب بن سعد بن زید مناۃ بن تمیم نے سرانجام دیا پھر بید فریضہ کرب بن صفوان کے سیرد ہوا اور اسلامی دور آگیا۔

ابوسیارہ عدوائی: مزدلفہ سے والیسی کا اہتمام "عدوان" قبیلہ میں تھا۔ اسلام کے ظہور کے وقت یہ رسم ابوسیارہ عمید (یا عاص) بن اعزل خالد عرائجام دیا کرتا تھا۔ وہ یک چشم کانی گدھی پر سوار ہو کریہ رسم چالیس سال تک ادا کرتا رہا۔ یہ پہلا محض ہے جس نے یہ جملہ کما "انشرق ثبیر کیما نغیر" اور سب سے اول اس نے "سواونٹ" دیت مقرر کی۔

عامرعدوانی: عامر بن ظرب عدوانی عرب کے باہمی تنازعات نیٹایا کرتے تھے اور وہ ان کے فیصلہ کو برضاء و رغبت قبول کر لیا کرتے تھے۔ ایک وفعہ عامرعدوانی کے پاس بیجڑے اور خنٹی کی وراثت کا مسئلہ پیش ہوا وہ ساری رات سراسیمہ اور حیران و پریشان رہا کہ کیا فیصلہ صادر کرے۔ اس کی کنیز سخیلہ 'بمریوں کی چرواہانے پوچھا کیا بات ہے؟ آپ رات بھر جاگتے رہے ' تو اس نے قصہ بتایا ' شاید مسئلہ کا کوئی حل اس کے ذہن میں ہو ' کنیز نے کما پیشاب کے موافق فیصلہ صادر کر دو ' عامرعدوانی نے کما' واللہ! سخیلہ تم نے مشکل مسئلہ حل کے کرویا اور عامرنے اس کے موافق فیصلہ ساویا۔

استدلال: الم سميلي كتے ہيں كہ علامات و نشانات سے استدلال كر كے فيصلہ كرنے كا اصول 'شرع ميں موجود ہے مثلاً جاؤ على قميصه بدم كذب جمونا خون اس وجہ سے كما كہ قيص پر بھيرسيّے كے دانتوں كا نشان نہ تھا' اسى طرح يوسف كى قيص كے آگے اور پيچے سے بھٹنے پر زليخا كے صدق و كذب پر استدلال كرنا۔ ايسے ہى مشتبہ عورت كے بيج سے عفت اور بدكارى پر استدلال كرنا كہ اگر بچہ ايسے ايسے نقش و نگار اور شكل وصورت والا بيدا ہو گاتو وہ حرامى ہوگا۔

فعد فی نستی کی رسم کاموجد ہے قلم لینی حذیقہ بن عبد بن نقیم بن عدی۔ پھریہ رسم کے بعد ویکرے عباد بن قلم حذیقہ ، قلع بن عباد 'امیہ بن قلع عوف نے مرانجام دی 'پھر اسلام کی آمد سے یہ رسم ختم ہو گئی۔ جج سے فراغت کے بعد عرب کا اجتماع ہو تا "نسئی" کی رسم سرانجام دی 'پھر اسلام کی آمد سے یہ رسم ختم ہو گئی۔ جج سے فراغت کے بعد عرب کا اجتماع ہو تا "نسئی" کی رسم سرانجام دینے والا خطاب کرتا اور حسب ضرورت ماہ محرم کو "حلال" قرار دے دیتا اور اس کی بجائے ماہ صفر کو محرم قرار دے دیتا اور اس کی بجائے ماہ صفر کو محرم قرار دے دیتا کہ حرمت والے "چار ماہ" کی تعداد بوری رہے۔ عرب اس کے فیصلہ کا احرام کرتے اور اس کی اتباع کرتے۔ عمیر بن قیس عرف جدل الطعان کہتا ہے۔

السنا الناسئين على وحد شهور اخل المعلها حراما (كيابم معدك برخلاف رسم "نسى" كو سرانجام دين والے نهيں بين طلل ممينہ كو حرام قرار دے ديت بين) قصى بين كلاب : قصى اپنى قوم كا مفتداء و مطاع اور ركيس تھا اس نے سارے جزيرہ عرب سے قريش كو يجا مكم ميں جمع كر ديا۔ فزاعہ اور قصى كے درميان خوب كشت و خون اور جنگ و جدال ہوا اور شخركار كى كو جج اور عكم تنكيم كرنے بربات چيت ہوئى۔ چنانچہ يعمو شداخ (رائيكال كرنے والا) بن عوف كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتاب كا سب سے بڑا مفت مركز بن کعب بن عامر بن لیث بن بکر بن عبد مناة بن کنانه کو فریقین نے عکم اور منصف سلیم کرلیا تو اس نے فیصلہ صادر کیا کہ کعب پر خزاعہ کی نببت 'قصی کا حق فائق ہے ' خزاعہ اور بنی کنانه کے مقتولین کی کوئی قدر و قیمت نہیں 'جس قدر خزاعہ اور بنی بکرنے قصی کے لوگ قتل کئے ہیں وہ ان کی ویت اوا کریں 'کعبہ کی تولیت اور کمہ کی ریاست قصی کو بلا شرکت غیرے سپرد کر دی جائے اس فیصلہ کے روز یعمر کا نام ''شداخ'' تو ڈنے والا رکھ دیا گیا۔

مناصب کا بقا: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ قصی کعبہ کی تولیت اور مکہ کی ریاست پر قابض ہو گیا گردنوا ح سے قوم کے سب افراد کو اکٹھا کر لیا اور سب نے اس کو بادشاہ تسلیم کر لیا۔ قصی نے آل صفوان کا رمی جمار اور منی سے روائلی کے اعلان منصب 'آل قلمس کا ماہ محرم کے مقدم ' موخر کرنے کا عہدہ اور آل مرہ بن عوف کی رسم '' سل '' کے وقار کو بدستور قائم رکھا کہ وہ ان رسومات کو دین سجھتا تھا اور ان میں کی قشم کا تغیر روا نہ سجھتا تھا یہاں تک اسلام نے آگر ان بے ہودہ مناصب کا قلع قمع کیا۔ کعب کی اولاد میں سے قصی واحد مخص ہے جو حکران ہوا اور قوم نے اس کی حکمرانی کو تسلیم کیا' حاجیوں کے خوردونوش' رفادہ اور سقایہ کا انتظام' تجابہ اور کعبہ کی محکمانی کا اعزاز' دارالندوہ اور مجلس منصب کر قصی نے اپنے لئے مختص کرلیا' کمہ کے تمام منصب کو قصی نے اپنے لئے مختص کرلیا' کمہ کے تمام منصب کر قابض ہو گیا۔

قراش البطاح اور قراش الطوابر: كمه كى سرزمين مين سب ربائثى قطعات لوگول مين تقسيم كر ديئ اور سب قريش كى ربائش كا كمه مين انظام كرديا، قريش كے بعض قبائل كو بهاڑوں كے درميان شعب اور ہموار پقريلے مقامات مين آباد كيا وہ "قريش البطاح" كے نام سے معروف ہوئے اور بعض قبائل كو شعب سے الگ دور مقامات ميں بھاڑوں پر بسايا وہ "قريش النظواہد" كے نام سے مشہور ہوئے۔

وار الندوه: غرضیکہ قصی نے مکہ کے تمام مناصب اور محاصل پر قبضہ کر لیا اور "دارالندوہ" کے نام سے ایک عمارت تعمیری اس کا دروازہ کعبہ کی طرف کھاتا تھا اس میں باہمی نزاع اور ازالہ اور مقدمات کا فیصلہ ہو تا تھا ' جب کوئی اہم مسکلہ در پیش ہو تا تو ہر قبیلے کے سربر آوردہ لوگ اس میں جمع ہوتے اور باہمی مشاورت سے بات طے کرتے ' جنگ کی تیاری ' قافلہ تجارت کی روائی ' نکاح اور دیگر تقریبات کی رسومات بھی دارالندوہ میں سر انجام ویتے۔ بنی عبدالدار کے بعد یہ دارالندوہ کیم بن حزام "مولود کعب" کی ملکیت ہو گیا ' کیم شن یہ امیر معاویہ کے عمد حکومت میں ایک لاکھ در ہم کے عوض فروخت کر دیا تو امیر معاویہ نے کیم کو اس کی فروخت کر دیا تو امیر معاویہ نے کیم کو اس کی فروخت پر طامت کی اور برا بھلا کہا کہ " تو نے قوم کی عزت اور بزرگی ایک لاکھ میں فروخت کر دی " تو کیم فروخت کر دی ' سنوا میں تمار الندوہ ' شراب کے نے مکم کر تا تا مائی دور میں شرافت اور بزرگی تقوی اور خدا ترسی کا نام ہے ' میں نے یہ دارالندوہ ' شراب کے ایک مشکیرنے کے عوض خریدا تھا اور اسے لاکھ در ہم میں فروخت کر دیا ' سنوا میں تمار کے سامنے یہ ساری رقم فی سبیل اللہ صدقہ کر تا ہوں بتاؤ کون خدارے میں ہو خدت کر دیا ' سنوا میں تمار کے سامنے یہ ساری کا کہ سبیل اللہ صدقہ کر تا ہوں بتاؤ کون خدارے میں ہو خدت کر دیا ' سنوا میں تمار کے ما تا کہ کر تا ہوں بتاؤ کون خدارے میں ہو خدت کر دیا ' سنوا میں تمار کے سامنے یہ ساری کی سبیل اللہ صدقہ کر تا ہوں بتاؤ کون خدارے میں ہو ۔ ( فد کر دو المدار قطنی فی اسماء دجال

المؤطا)

تعبیل : حاجیوں کے پانی کا انظام بھی قصی کے ذمہ تھا۔ جرہم کے زمانہ سے لے کر اب تک چاہ زمزم نامعلوم تھا' اوپر سے بالکل بند تھا اس کے اصل مقام کا کسی کو علم نہ تھا۔

المیثارة نور: واقدى كابيان ہے كه قصى پهلا حكمران ہے جس نے مزدلفه ميں عرفات سے آنے والے حاجيوں كے لئے روشنى كا انظام كياكه صحح راسته پر چلے آئيں۔

کھانے کا انتظام اور رفادہ: ایام عج میں وطن واپس تک حاجیوں کے طعام کا انتظام بھی خود قصی کیا کرتے تے 'ابن اسحاق کا بیان ہے کہ قصی نے یہ اخراجات ان کے ذمہ لگائے اور ان کو اکٹھا کر کے کہا اے قریشیو! تم بیت اللہ کے قرب و جوار میں ہو' مکہ کے باشندے ہو' اور اہل حرم ہو' حاجی اللہ کے مہمان ہیں اور کعبہ کی زیارت کو آتے ہیں ان کی ضیافت اور میزبانی ضروری امرہے۔ ایام عج میں واپسی تک ان کے کھانے پینے کا انظام کرو' چنانچہ قریش سالانہ رقم جمع کر کے 'قص کے سپرد کردیتے تھے اور وہ اس رقم کو ایام منی میں حاجیوں کے خورد و نوش میں صرف کر دیا کرتے تھے۔ یہ رسم اسلام کے عمد تک قائم رہی اور آج تک جاری ہواری ہے بعنی ایام منی میں اختقام عج تک ''وقت کا حکمران'' حاجیوں کے خوردونوش کا اہتمام کرتا ہے۔ امام ابن کیٹر فرماتے ہیں کہ امام محمد بن اسحاق الاھ کے زمانے کے بعد یہ ''دعوت عام'' کی رسم ختم ہو گئی۔ پھر مرکاری سطح پر بیت المال سے پچھ رقم حاجیوں کے خوردونوش پر خرچ کی جاتی رہی' بوجوہ یہ ایک زریں کارنامہ ہے لیکن یہ صرف کیا جائے اور بہتریہ ہے کہ کارنامہ ہے لیکن یہ صرف کیا جائے اور بہتریہ ہے کہ کارنامہ ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ بیت المال کے حال ترین مال سے صرف کیا جائے اور بہتریہ ہے کہ ذمیوں کے جزیہ کا مال حاجیوں کے لئے صرف ہو' کیونکہ وہ حج کے قائل نہیں' حدیث میں ہے کہ جو مخض خورہ وہ کی مدح میں کی نے کہا۔

قصى لعمرى كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهر هموا الملؤا البطحاء مجدا وسؤددا وهم طردوا عنا غواة بنسى بكر

(زندگی کی قشم! قصی کو مجمع کما جاتا تھا' اس کی ہدولت اللہ تعالیٰ نے فہر کے قبائل کو یکجا و جمع کیا۔ انہوں نے بطحاء مکہ کو مجد و شرف اور سرداری سے لبریز کر دیا۔ انہوں نے ہم سے بنی بکر کے غادی لوگوں کو جمع کیا) کسی اسامیات کیا اللہ سے قصصہ سے سے میں ان نے سات میں اسامیات کیا ہے۔ '

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ قصی جب جنگ سے فارغ ہو گیا تو رزاح بن ربید اپنے دیگر بھائیوں حسن' جمود اور جلمہ پسران ربید سمیت والیس اپنے علاقہ میں چلا آیا۔ رزاح نے کہا۔

ولما أتى من قصى رسول فقال الرسول أجيبوا اخليلا نهضنا الملول أجيبوا اخليلا نهضنا الميد نقصود الجياد و نطرح عنا الملول الثقيلا نسير بها الليل حتى الصباح و نكمى النهار لنلا نزولا فها سراع كرود القطا بجبز بنا من قصى رسولا فها كرود القطا بجبز بنا من قصى رسولا بجب قصى كا پام آيا اور اس نه كماكه النه دوست كر پام پر عمل كود بم اس كي طرف عمده گوڑے لے كر في آئے اور يو جمل تماوث كو دور كرتے في آئے بم رات كو صبح تك سفركت اور دن كو جهي رہتے كه بم كتاب و سنت كى دوشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

اپنے مقصد سے زائل نہ ہو جائمیں۔ وہ قطاء جانور کے پانی کی طلب میں آنے سے بھی تیز رفتار تھے وہ ہارے ساتھ قصی کے پیامبر کی بات پر لبیک کمہ رہے تھے)

جمنا من السر من اشمذین ومن کلی حیی جمعنا قبید لا فیسالك حلبه مسالیله تزید علی الالف سیبا رسیلا فلما مررن علی عسیجز واسهان من مستناخ سبیلا وحاوزن بالركن من ورقان وجاوزن بالعرج حیا حلولا

(ہم نے اشذین کے دونوں قبائل اور ہر قبیلہ سے ایک جماعت کو ساتھ لیا۔ پس اے قصی! تیرے لئے ہے گھوڑوں کا دستہ جو ہزار سے زائد ہے اور تیری طرف خوش بخوش روانہ ہے۔ جب وہ کوہ عجر پر گزرے اور وہ مستاخ وادی سے نرم و گداز راستہ میں چلے آئے۔ اور وہ رکن مقام سے ورقال پہاڑ سے گزرے اور عرج میں سے وہاں آباد قبیلہ کے پاس سے چلے)

مسررن علسی اخلسی مسا ذقنسه و عساجن مسن مسر لیسلا طویسلا ندنسی مسن العسود أفلا بهسا ارادة أن یسسترقن الصهیسلا فلمسا انتهینسسا الی مکست أبحنسا الرجسال قبیسلا قبیسلا قبیسلا نعساورهم شم حسد السسیوف و فسی کل أوب خلسنا العقبولا (بم «طی» پچل کے پاس سے گزرے اس کو انہوں نے منہ نہ لگایا اور رات بھر کوفت برداشت کی۔ ہم پچھروں کو ان کی ماؤں کے قریب کرویت تھے اس خیال سے کہ وہ آواز نہ کریں۔ ہم نے کمہ پنچ کر کشوں کے پشتے لگادیئے۔ ہم وہاں تکواروں کی وہار سے مارتے تھے اور ہربار ان کی مت مار دیتے تھے)

نخسبزهم بصلاب النسور رحبز القوى العزيه الذليلا قتلنه خزاعه فسى دارهها وبكرا قتلنه وجيلا فجيلا نفينهم من بلاد المليك كما لا يحلون أرضا سهولا فاصبح سيبهم في اخديد ومن كل حي شفينا الغليلا ادري مضوا الكرسر عمل مرتج جمرة ي منال بكن نايل كي حكم ترفزاء كوان ك

(ہم ان کو مضبوط لشکر سے و تھیل رہے تھے جیسے قوی غالب 'کنرور ذلیل کو دھکیاتا ہے۔ ہم نے نزاعہ کو ان کے محلّمہ میں قتل کیا ' بنی بکر کو اور دیگر قبائل کو۔ ہم نے ان کو مکہ سے جلا وطن کر دیا جیسے وہ اس نرم زمین میں آباد ہی نہیں ہوئے۔ ان کے اسر ہشکر بوں میں بندھے تھے اور ہر قبیلہ سے ہم نے اپنی باس بھائی)

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رزاح واپس وطن چلا آیا تو اس کو اور حسن کو خوب برگ و بار لگایا اور وہ آج تک "عذرہ" قبیلہ کے نام سے معروف ہیں 'قصی نے اس سلسلہ میں کہا۔

أنيا ابن العياصمين بنسي ليؤي بمكية منزلي وبهيا ربيست الى البطحياء قيد علميت معيد ومروتها رضيت بهيا رضيت فلسيت لغيالب أن لم تيائل بهيا أولاد قييلر والنبيست

رزاح ناصري وبسه أسامي فلست أحاف ضيما ما حييت

(میں لوگوں کی حفاظت کرنے والے' بن لوی کا سپوت ہوں مکہ میں میرا تیام ہے اور وہیں میری تربیت ہوئی ہے۔ بطحاء تک' معد اور ان کا کوہ مروہ جانتا ہے اور میں اس کو خوب پند کرتا ہوں۔ میں غالب کی اولاد ہی میں اگر یمال قیدر اور نبیت کی اولاد کو نہ جمع کروں۔ بھائی رزاح میرا مددگار ہے اور میں اس کے ساتھ بلند و

بلا موں اور تاحیات میں کسی ظلم و تشدد سے خوف زدہ نہیں)

لیکن مورخ اموی کابیان ہے کہ قصی نے خزاعہ کو مکہ بدر کر دیا تو بعد ازیں رزاح آیا۔

حلف المعطیبین اور احلاف: قصی عمر رسیده ہوگیا تو اس نے رفادہ' سقابی' تجابہ' لواء اور وارالندوہ' یہ تمام مناصب اپنے بوے بیٹے عبدالدار کو سونپ دیئے کیونکہ اس کے دیگر بھائی عبد مناف عبد مثمن اور عبد نمایت سرماییہ دار اور قبیلہ میں معزز محترم ہے۔ والد نے عبدالدار کو یہ مناصب وے کر ان کے ہم پلہ کر دیا' ہھائیوں کی زندگی میں تو مناصب بدستور اس کے پاس رہے' وہ اس سے کوئی نزاع شہر کرتے تھے' جب ان کا دور ختم ہوا تو ان کی اولاد نے ان مناصب کی تقسیم کا شوشہ چھوڑ دیا کہ قصی نئے عبدالدار کو محض معاشی مساوات کے لئے یہ منصب عطا کئے تئے' اب ہم بھی ان میں برابر کے حصہ وار ہیں' یہ نزاع اس قدر طویل ہوا کہ قبیلہ دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک گروہ نے عبدالدار کی بیعت کی اور اس کا حلیف ہوگیا اور ایک گروپ نے عبدمناف کی طرف داری کی اور اس کا حلیف ہوگیا اور مخلف کو وقت انہوں نے پالہ میں خوشبو ڈال کر ہاتھوں کو اس میں رکھ دیا پھر کعبہ کی دیواروں کو یہ مخلف کے وقت انہوں نے پالہ میں خوشبو ڈال کر ہاتھوں کو اس میں رکھ دیا پھر کعبہ کی دیواروں کو یہ مخلوب نئی نہرہ ' بنی تہرہ ' بنی ترمہ ' بنی تھے۔ بنی حارث اور عبدالدار کی اولاد کے حامی اور مددگار تھے۔ بنی مخردم' بنی شمریہ سب سے الگی رہے کی کی عملیت نہ کی۔

پھر بہ انقاق رائے رفادہ اور سقایہ کا منصب بنی عبد مناف کو دے دیا گجابہ 'لواء اور دارالندوہ کی معدارت بدستور بنی عبدالدار کے پاس رہی اور یہ تقییم برابر جاری رہی۔ مورخ اموی نے اشرم کی بعرفت ابوعبیدہ سے نقل کیا ہے کہ خزاعہ کے بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ قصی نے جبی بنت علیل سے شادی کی اور حلیل نے کعبہ کی تولیت اپنی بیٹی جبی کے سرد کر دی۔ ابو غبشان سلیم بن عمرو بطور فائن تولیت کے فرائض سرانجام دیا کر آتھا تصی نے ابو غبشان سے حق نیابت 'شراب کی ایک مشک اور فائن کے عوض خرید لیا اور یہ مثل مشہور ہو گئی (اخسو من صفقۃ ابی غبشان) (یعنی یہ تجارت ' الجسو من صفقۃ ابی غبشان) (یعنی یہ تجارت ' الجسو میں نے اپنے بھائی رزاح بن محمود وغیرہ سے تعاون حاصل کر لیا اور تولیت کعبہ پر قابض کے نوٹ نے تھی نے اپنے تھائی رزاح بن محمود وغیرہ سے تعاون حاصل کر لیا اور تولیت کعبہ پر قابض

ر جانج کے مصلی نے آپنے بھائی رزاح بن محمود وغیرہ سے تعاون حاصل کر کیا اور تولیت لعبہ پر قابض رہا' پھر قص نے یہ سارے منصب عبدالدار کے حوالے کر دیئے۔ (کما سیاتی) ابن اسحاق کا بیان ہے کہ قصمی کے چار بیٹے عبد مناف' عبد شمس' عبدالدار اور عبدالعزیٰ تھے اور دو لڑکیاں تخصر اور برہ تھیں

ان کی والدہ تھی جبی بنت حلیل۔

عبر مناف کی اولاد: ابن ہشام کا بیان ہے کہ عبد مناف بن قصی کے بیٹے تھے ' ہشم' عبد مش ادر مطلب۔ ان کی والدہ ہے ماتکہ بنت مرہ بن ہال اور نوفل بن عبد مناف کی والدہ ہے وافدہ بنت عمرو مازنیے ' نیز بقول ابن ہشام' عبد مناف کی اولاد ہے ابو عمرو اور چھ بیٹیاں ہیں' تماض' قلاب' حیہ' ریطه' ام اخشم اور ام سفیان۔

ہاتھم: ہاشم کے چار بیٹے ہیں' عبدالمطلب' اسد' ابوصفی اور نصله اور بیٹیال ہیں' شفاء' خالدہ' ضعفہ' رقیہ' حید۔ عبدالمطلب اور رقیہ کی والدہ ہے سلی بنت عمرو بن زید بن لبید بن فراش بن عامر بن غذم بن عدی بن نجار' مدنیہ۔

ابو الحارث عبد المطلب بن باشم: ان كے بيٹے بين عباس مزه عبدالله ابوطالب عبدمناف زير وارث حدد عبد الله ابوطالب عبدمناف نرار وارث حدد بير سب سے برا تھا اور اس كے نام پر كنيت تھى --- بل غيداق مقوم ضرار ابولسب عبدالعزى اور بيٹيال بين صفيه ام حكيم بيضاء عاتكه اميد ادوى اور بره-

عبدالله ' ابوطالب اور زبیر' نیز تمام بیٹیوں (بجر صفیہ) کی والدہ ہے فاطمہ بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن یقظ بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مفر بن نزار بن معد بن عدنان۔

عبدالله بن عبدالمطلب: ان ك فرزند ارجند بن محمد رسول الله طائط، والدين كى طرف سے نسب سے سارى كائنات سے اشرف و اعلى اور حسب مين سيد عالم، بعد از خدا بزرگ توكى قصه مخقر- ملاحظه مو حديث وا ثلد بن اسقع دائد۔

## عہد جاہلیت کے شہرہ آفاق اعیان

خالد بن سنان عبسى : بعض اے نى كتے بين والله اعلم

حافظ طبرانی (احد بن زہیر ستری کی بن معلی بن منصور رازی محد بن صلت قیس بن ربیج سالم افلس سعید بن جبید) ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ خالد بن سان کی وختر رسول الله مالیم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی آپ نے اس کے بیٹھنے کے لئے کیڑا بچھا کر فرایا بیہ اس نبی کی بیٹی ہے جس کو اس کی قوم نے بیاہ و ضائع کر دیا۔ حافظ بزار نے بیہ حدیث ای سند سے بیان کر کے کما ہے ' بیہ حدیث صرف اس سند سے مرفوع ہے۔ قیس بن ربیج راوی بذات خود ثقتہ ہے گر اس کا حافظ کرور ہے ' اس کا بیٹا اس کی "احادیث" میں اپنی طرف سے اضافہ کر آ رہتا تھا ' واللہ اعلم۔ بقول امام بزار توری نے بیہ روایت سالم افطس کی معرفت سعید بن جبیر سے مرسل بھی بیان کی ہے۔

اً تش فشال وبسنتان المالا وهل موي لل علي حلف والي الدوي السكرمية كتب كالسطار سي مثاره في مع كن ابي

جاہلیت کی معروف شخصیات

قوم کو مخاطب کر کے کماح تین کی آگ میں تم سے فرو کردوں گا۔ تو عمارہ بن زید عبی نے کما واللہ! جناب خالد! آپ ہروفت ہے اور صحیح بات کہتے ہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ حرتین کی آگ فرو کردیں گے۔ چنانچہ خالد تمیں آومیوں کو ہمراہ لے کر حرتین کی طرف گیا، عمارہ عبی بھی ان کے ہمراہ تھا۔ حرتین کی آگ بہاڑ کے ایک شکاف سے برآمہ ہو رہی تھی، خالد عبی نے ان کو لے کر ایک دائرہ اندر بٹھا کر کما، اگر جمھے کچھ دیر بھی ہو جائے تو جمھے میرا نام لے کرنہ بلانا، چنانچہ حرتین سے شعلے مارتی ہوئی سرخ آگ رونماہوئی اور خالد کمہ رہا تھا "بدا" بدا" بدا" بدا کل مدی، زعم ابن داعیة المعزی، انی لا اخرج منہا وثیابی بیدی " رونماہوئی ، ہرایک ہوایت یافتہ ہے، بکریوں کی چرواہی کے بیٹے کا خیال ہے کہ میں صحیح سالم واپس نہ آسکوں گا۔

خالدید فقرہ کمتا ہوا اپنے عصابے آگ دھکیا ہوا شگاف میں داخل ہوگیا اور کانی دیر تک باہر نہ آیا تو عمارہ نے کہا اگر خالد زندہ سلامت ہو آتو بھی کا باہر آچکا ہو تا حاضرین نے کہا اس کا نام لے کربلاؤ کسی نے کہا اس نے نام سے پکارنے کو منع کیا تھا۔ آخر کار انہوں نے نام لے کرپکارا تو وہ اپنا سرتھاہے باہر نکل آیا تو اس نے کہا کیا میں نے نام سے پکارنے کو منع نہ کیا تھا واللہ! تم نے مجھے قبل کر ڈالا اب مجھے دفن کر دو نواس نے کہا کیا میں نے نام سے پکارنے کو منع نہ کیا تھا واللہ! تم نے مجھے قبل کر ڈالا اب مجھے دفن کر دو نو میں نے جب تمہارے پاس سے گدھوں کا قافلہ گزرے اور اس میں دم کٹا گدھا ہو نو میری قبر اکھا ڈرنے کا ارادہ ہوا تو عبس نے کہا قبر نہ اکھا ڈو مفر قبیلہ کے گاکہ ہم قبروں سے مردوں کو اکھا ڈتے ہیں۔

خالد عبی نے ان سے کما تھا' اگر کوئی مشکل درپیش ہو تو سنو! میری بیوی کے پاس دو تختیاں ہیں ان میں تمہاری مشکل کا مداوا ہو گا اور یہ یاد رہے کہ ناپاک اور حیض والی عورت ہاتھ نہ لگائے' جب اس کی بیوی سے تختیوں کے بارے دریافت ہوا تو اس نے بحالت حیض تختیاں ان کو نکال کر دے دیں' چنانچہ جو علم ان میں تھا وہ کافور ہو گیا۔ ابو یونس' ساک بن حرب سے بیان کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے اس کے بارے وریافت ہوا تو آپ نے فرایل (ذاک نبی ضیعه قومه) وہ نبی تھا قوم نے اس کو ضائع کر دیا۔

نیز ساک بن حرب سے منقول ہے کہ خالد عبی کا بیٹا' رسول اللہ طابیع کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے ابن اخی' برادر زادہ کہ کر خوش آمدید کہا' یہ روایت موقوف ہے' نیز اس میں خالد کی نبوت کا ذکر بھی نہیں' علاوہ ازیں مرسل روایت قابل جمت نہیں۔ وہ ایک نیک طبع صالح انسان تھے۔ کرامات کا مظہر تھا۔ اگر اس کا ظہور فترت عیسیٰ اور محمد کے درمیانی عرصہ میں تھا تو بخاری میں ہے کہ رسول اللہ طابیع نے فرمایا کہ عیسیٰ کے' میں سب سے قریب نبی ہوں میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہ تھا۔ اگر اس کا ظہور فترت سے قبل تھا۔ اگر اس کا ظہور فترت سے قبل می ذرست نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے (ما اتا ہم من مذیر من قبلک) (یلیمن اللہ ملی کے باس آپ سے قبل کوئی نبی نہیں آیا اور بے شار اہل علم کا قول ہے کہ اساعیل کے بعد محمد مرسول اللہ طابیع کے علاوہ کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔

اسی دلیل سے سمبلی وغیرہ ائمہ نے مدین والے شعیب کے عربی نبی ہونے کی نبوت کا انکار کیا ہے اور حنظلہ بن صفوان کی نبوت کی بھی تردید کی ہے 'جس کے ظہور کا زمانہ معد بن عدنان کا عمد بتایا جا تا ہے کہ

عرب نے ان کی تکذیب کی تو اللہ تعالی نے ان پر بخت نصر مسلط کر دیا۔ بظاہر معلوم ہو آ ہے کہ یہ نیک بھیرت لوگ تھے اور عوام کو رشد و ہدایت کی طرف دعوت دیتے تھے' واللہ اعلم۔

حاتم طائی جابلی دور کا فیاض ترین م/۵۰ او ابوسفانه ' عاتم طائی بن عبدالله بن سعد بن حشرج بن امرائی القیس بن عدی بن احزم بن ابی احزم بردمه بن ربیه بن جرول بن شعل بن عمرد بن غوث بن طیعدی صحابی کے والد ' جابلی دور کے ممدوح اور سخاوت میں ضرب المثل ' بیٹا بھی باپ کی طرح سخاوت میں بے
مثل - عاتم طائی کی بے شار خوبیاں ہیں اور عجیب و غریب متعدد کارنامے ہیں ' لیکن اس تعجب خیز سخاوت اور
عجیب کارناموں سے اس کا مقصد اللہ تعالی کی رضا' خوشنودی اور روز قیامت میں سعادت کا حصول نہ تھا۔
اس کا مقصد ریاء و نمود اور ذکر و شهرت تھا۔

عبيره بن واقد اور ابو فضو: ابو بررار نابى مد بين محد بن معمر عبيد بن واقد تيسى ابو نفر نابى عبيره بن وينار ابن عمر سبيان كرتے بين كه نبى عليه السلام كياب حاتم طائى كا ذكر بهوا تو فرمايا اس كا جو مقصد تفاوه اس ني پاليا (حديث غريب) دار قطنى كابيان ہے كه عبيد بن واقد اس مين منفرد ہے (ابونفر نابى سے) ابونفر نابى كا نام مهاد ہے بقول ابن عساكر امام حاكم نے ابونفر نابى اور ابونفر مهاد كو دو راوى قرار ديا ہے اور نابى كا نام نهيں بيان كيا اور ابن عساكر كى بعض روايات سے "ابونفر شيبہ نابى" ندكور ہے والله اعلم المام المحد (بزيد بن اساعيل مفيان عالى بن حب مرى بن قطرى) عدى بن حاتم سے بيان كرتے بين كه رسول الله مالي المحد (بزيد بن اساعيل مفيان عالى كركيا كہ وہ صلم رحمى كرتا تھا اور خوب فياض تھا كيا اسے اس كا اجر ملے گا؟ رسول الله مالي على موصلى اور ابو القاسم بغوى نے رسول الله مالي على موصلى اور ابو القاسم بغوى نے بھى به واقعہ بيان كيا ہے۔

بخاری شریف میں ہے کہ تین قتم کے لوگوں سے جہنم کی آگ جلائی جائے گی (ا) وہ تخی جو مال اس لئے خرچ کرتا ہے کہ اسے فیاض اور تخی کہا جائے 'لنذا اس کا بدلہ اسے دنیا میں مل گیا' اس طرح مجاہد اور عالم کا حال ہو گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ طابع ہے عبداللہ بن جدعان کے بارے پوچھا'کیا اس کی سخاوت اس کے کچھ کام نہ آوے گی۔ کیونکہ اس نے اس کی سخاوت اس کے کچھ کام نہ آوے گی۔ کیونکہ اس نے کہی نہ کہا تھا رباغفرلی خطیئتی یوم الدین

 ول میں سوچا کہ رسول اللہ مظھیم سے مطالبہ کوں گا کہ وہ فے میں سے مجھے عطا کر دیں۔ جب وہ گویا ہوئی تو اس کی فصاحت' اس کے حسن و جمال سے ووبالا اور فائق تھی' اس نے عرض کیا جناب محمیہ! آپ مجھے رہا فرما دیں اور قبائل عرب کی خوشی کا سامان نہ بنوائیں۔ میں رئیس قوم کی لخت جگر ہوں' میرا والد ذمہ داری اور ذمار کا عگمدار تھا' اسیر کو رہا کراتا تھا' بھوکے کو کھلاتا تھا' سنے! میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں' یہ سن کر آپ نے فرمایا' لاکی! یہ تو سب خصاتیں مومنوں کی ہیں' اگر تیرا باپ مومن اور مسلمان ہو تا تو ہم اس کے لئے رحمت کی وعا کرتے' آپ نے حاضرین کو کھا' اسے چھوڑ دو' اس کا والد مکارم اظاتی اور عمدہ خصال کو پیند کرتا تھا' اللہ تعالیٰ بھی حسن اظاتی کو پیند کرتا ہے' تو ابو بردہ بن تیار نے بادب کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ مظہیم نے فرمایا والمذی نفسی بیدہ واللہ! خوش اظاتی جو بند کرتا ہے' تو رسول اللہ مظہیم نے فرمایا والمذی نفسی بیدہ واللہ! خوش اظاتی جنت میں داخلہ کا موجب ہے۔

فیاضی: ابن ابی دنیا عرک بن حلیس طائی کے دادا سے بیان کرتے ہیں جو عدی کا اخیافی بھائی تھا کہ حاتم طائی کی بیوی نوار سے کسی نے پوچھا کہ حاتم طائی کی سرگذشت ساہے؟ تو اس نے کہا عاتم کی ہربات تعجب خیز تھی۔ ایک دفعہ سخت قحط پڑا۔ ہر چیز تلف ہو گئ زمین خشک ہو گئ آسان غبار آلود ہو گیا ال بیچ کو دودھ پلانے سے گریزاں دودھیل او نٹیوں کا دودھ خشک اور ناپید موسم سرماکی طویل رات تھی عبداللہ عدی اور سفانہ 'بھوک سے بلک رہے تھے 'بچوں کو بسلانے کے لئے کوئی چیزنہ تھی۔ حاتم ایک بیچ کو گود میں ملک ورسطانہ کے گئے دیر بعد وہ چپ ہوئے اس طرح تیسرے بیچ کو بھی ملا دیا۔ پھر ہم نے شای کمبل بچھایا اور بچوں کو اس پر لٹایا 'میں اور حاتم بھی لیٹ گئے اور بیچ ہمارے در میان تھے 'پھر حاتم مجھ گئی اور آنکھیں بند کر درمیان تھے 'پھر حاتم مجھ گئی اور آنکھیں بند کر کس اس نے پوچھا سو گئی اور میں یہ سن کر خاموش رہی 'تو حاتم نے کہا معلوم ہو تا ہے سو چکی ہے۔ حالانکہ لین 'اس نے پوچھا سو گئی اور میں یہ سن کر خاموش رہی 'تو حاتم نے کہا معلوم ہو تا ہے سو چکی ہے۔ حالانکہ لین محمد سے کوسوں دور تھی۔

جب رات بھیگ گئ " سارے چھٹ گئے" آوازیں تھم گئیں " آمدورفت رک گئی کہ گھر کا پردہ سرکا و اس نے کہا نے پوچھا کون؟ کوئی آواز نہ آئی ' میں سمجھی کہ صبح ہو بچک ہے۔ پھر پردہ سرکا تو پوچھا کون؟ اس نے کہا جناب! میں آپ کی فلال ہمسایہ ہوں ' نیچ بھوک سے بلک رہے ہیں ' آپ کے علاوہ کوئی پرسان حال نہیں۔ جاتم نے کہا ' نیچ فور آ لے آؤ۔ نوار نے کہا ' میں نے اچھل کر کہا ' کیا کہہ رہے ہو؟ لیٹ جاؤ ' واللہ! تمہارے اپنے نیچ تو بھوک سے بلک رہے ہیں ' ہمسائی کے بچول سے کیا سلوک کر سکتے ہو ' یہ من کر حاتم نے کہا ' واللہ! میں تھے بھی خوب کھلاؤں گا' انشاء اللہ' پھروہ چھ بچول کے ہمراہ چلی آئی گویا وہ اس کے گرد و پیش شر مرغ کے نیچ ہیں ہے بال و پر۔ حاتم نے گھوڑا ذبح کر دیا ' چھماق رگڑا اور آگ جلائی ' گھوڑے کی کھال آ ہار کر چھری عورت کے ہاتھ میں تھا دی اور کہا' کھاؤ' پھر بچھے بھی کہا' اپنے بچول کو لے آؤ' میں لے آئی تو پھر حاتم نے کہا' مخلہ داروں کے بغیر تنما کھا لینا ہے مروتی ہے۔ سب کو ایک ایک کر کے جگا لایا اور خود کپڑا اوڑھے ایک گوشہ میں لیٹ گیا' واللہ! اس نے ایک لقمہ تک نہ کھایا حالانکہ وہ بھوک سے تھا۔ صبح ہوئی تو اوڑھے ایک گوشہ میں لیٹ گیا' واللہ! اس نے ایک لقمہ تک نہ کھایا حالانکہ وہ بھوک سے تھا۔ صبح ہوئی تو اوڑھے ایک گوشہ میں لیٹ گیا' واللہ! اس نے ایک لقمہ تک نہ کھایا حالانکہ وہ بھوک سے تھا۔ صبح ہوئی تو کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

صرف اسب آزی کی ہڑیاں باقی تھیں۔

ایک خواہش : امام دار تعنی نے حاتم طائی سے نقل کیا ہے کہ حاتم کی بیوی نے حاتم سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میری تمنا ہے کہ میں تنا آپ کے ہمراہ کھانا تناول کروں' چنانچہ حاتم نے اس کا خیمہ الگ نصب کروا دیا' کھانا تیار کرنے کو کہا اور وہ تنا ''پردے'' میں بیٹا' جب کھانا تیار ہونے کے قریب ہوا اور تناول کرنے کا وقت آیا تو حاتم نے بردہ اٹھا کر کہا۔

فلا تضخى قُدرى وسترك دونها على اذن ما تطبحين حسرام ولكن بهذاك اليفاع فاوقدى بجنزل إذا أوقدت لا بضرام

و لکن بھنڈاک الیفساع فساوقات بجنزل إذا آوقسات لا بضسرام (میری ہانڈی یروے میں نہ یکا دربردہ تیار کردہ کھانا مجھ پر حرام ہے۔ لیکن اس کھلے میدان میں جب تو آگ جلائے تو

آگ خوب روش ہو معمولی نہ ہو)

حاتم کے منتخب اشعار: پھراس نے دعوت عام کا اعلان کیا اور کھانا ختم ہونے کے بعد نوار نے کہا آپ نے میرا مطالبہ پورا نہ کیا تو حاتم نے کہا' تنا خوری جھے پند نہیں۔ سخاوت اور فیاضی میرا ضمیر ہے پھراس نے کہا۔

امارس نفسی لبخل حتی اعزها واترك نفس اجود ما استثیرها ولا تتستكینی جارنی غیر انها إذا غیاب عنها بعلها لا أزورها سیبلغها حیری ویرجع بعلها الیها و م تقصر علیها سیبورها اذا میابت اشرب فیوق ری لسكر فی الشراب فیلا رویت افذا میابت اشرب فیون یمال تک که وه شاق گزرتا به اور می سخاوت کو ترک کرتا پند نمین کرتا بسایه عورت میرا شکوه نمین کرتی علاوه ازین که اس کے خاوند کی غیرموجودگی مین اس کے پاس نمین جاتا اس کے خاوند کی غیرموجودگی مین اس کے پاس نمین جاتا اس کے خاوند کی غیرموجودگی مین اس کے پاس نمین جاتا اس کے خاوند کی تم تک میری سخاوت اس کو میر ہوتی ہے۔ جب میں شکم سربونے سے زائد تنا قورم نوش کروں تو سراب نہ ہوں)

إذا مابت أحتىل عسر مر حارى ليخفيني الظاهم فلا خفيت أ أفضح جارتي واحدون جارى فلا والله أفعل ما حييت مساطر جسارًا في أجساوره أن لا يكسون لبابسه سستر أغضي إذا ما جارتي برزت حتى يوارى جارتي الخسدر (جب من ايخ بمايي كي يوى سے فريب كول كه جمعے رات كى تاركي چهالے تو من چهپ نه سكول كيا من اين بمايي عورت كو رسوا كول اور بمايي كى خيات كول والله! من تاحيات يه نه كر سكول ميرے بمايي كى ور پر ، پرده نه بوتا انتصال ده نهيں - جب ميرى بمايي عورت باہر آتى ہے تو مين اس كے پرده كے اندر داخل بونے تك يوه نه ركتا ہوں)

و ما من شیمت ست مارین عمی و ما کسا مخلیف مین یر جمیدی و ما کسا مخلیف مین یر جمیدی و ماری است برا مفت مرکز

وكلمية حاسيد مين غيير جيرم سمعيت وقليت ميري فيانقذيني وعابوهما علمي فلمم تعبنسي ولم يعمرق لهمما يومما جبينسي وذي وجهـــين يلقــــاني طليقـــــا وليــــس إذا تغيــــب يأتســــيني ( پچازاد کو گالی گلوچ وینا میری عادت نهیں میں اپنے امیدوار کو ناکام اور مایوس نهیں رکھتا۔ بلاوجہ حاسدانہ بات میں سنتا ہوں اور کہتا ہوں چلی جا اور مجھے چھوڑ دے۔ وہ نکتہ چینی کرتے ہیں اور وہ مجھے معیوب نہیں اور نہ میری جبین عرق الود موتى ہے۔ منافق اور دوغله جھے خندہ پیشانی سے متاہے اور عدم موجودگی میں میراغم خوار نہیں مو ما)

سلم البائس المقروريا أم مالك إذا ما أتاني بين ناري ومحسزري أ أبسط وجهلي إنبه أول القسري وابذل معروفسي لنه دون منكسري وإنسك ان أعطيت بطنسك سسؤله وفرجك نبالا منتهسي السذم أجمعنا ظفرت بعيبه فكففست عنسه محافظة علمي حسببي ودينسي

(مجھے اس کا عیب معلوم ہو تا ہے اور لب کشائی نہیں کرتا این دین و ایمان اور عزت و آبرو کی خاطر۔ اے ام مالک! تم فاقد زدہ فقیرو مختاج سے پوچھ جب وہ میرے ہال کھانا تیار ہونے کے وقت آئے۔ کیا میں اس سے خندہ پیشانی سے پیش آنا ہوں؟ یہ مہمانی کا آغاز و ابتدا ہے اور میں بغیر رنجش کے اس کو مہمانی پیش کرتا ہوں۔ اگر تو شکم و شرمگاه کا ہرمطلب بورا کرے گا تو ندمت درسوائی کی انتہا کو پہنچ جائے گا)

حاتم کا تعاقب : قاضی ابوالفرج معانی بن زکریا جرری ' ابوعبیدہ سے بیان کرتے ہیں کہ حاتم طائی کو متلمس کے بیہ درج ذمل اشعار معلوم ہوئے۔

قليل المال تصلحه فيبقى ولا يبقى الكثمر على الفساد وحفيظ المسال حسير مسن فنساه وعسسف فسي البسلاد بغسير زد

(کم مال کو بحفاظت تمام رکھے تو وہ باتی رہے گا اور زیادہ مال بے جا خرچ سے فنا ہو جا تا ہے۔مال کی حفاظت اس کے خراب کرنے سے بہتر ہے اور بے توشہ چلنا پھرتا یا زندگی بسر کرتا شرمندگی کا باعث ہے)

تو حاتم طائی نے کہا' اللہ اس کی زبان کاٹ دے' لوگوں کو بخل اور تجوی پر آکسا آہے۔

فبلا الجبود يفنس المسال قبسل فنائسه ولا البخيل فني مبال الشبحيح يزيسد فبلا تنتمسس مبالا بعبسش مقستر الكبيل غيبد رزق يعسود جديبيد ألم تسر أن المسال غسباد ورائسج أوان السذي يعطيسك غسير بعيسه (سخاوت سے مال تلف نہیں ہو تا' بخل سے مال میں اضافہ نہیں ہو تا۔ ببخیلانمہ زندگی سے مال جمع نہیں ہو تا' روزانہ نیا رزق میسر ہو آ ہے۔ کیا تھے معلوم نہیں کہ مال و دولت صبح شام آ تا ہے اور جو ذات مال عطا كرتى ہے وہ دور شیں)

بقول قاضی ابوالفرج جرری' "ان الذی یعطیک غیر بعید" قابل ستائش مفرع ہے' وہ مسلم ہو آتو اس کے لئے محشر میں مغفرت کی امید تھی' واسالو الله من فضله واذا سئالک عبادی عنی فانی قریب کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

"الله سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو" (٣/٣٢) "اور جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو بتا دو میں قریب ہی ہوں۔" وضاح بن معبد طائی کا بیان ہے کہ حاتم 'شاہ نعمان بن منذر کی خامت میں حاضر ہوا 'اس نے طائی کی خوب تعظیم کی اور اپنے پہلو میں بٹھایا 'واپسی میں علاوہ قیتی اشیاء کے سیم و زر کے دو اونٹ لاد دیئے جب اپنے علاقہ میں پہنچ تو طی قبیلہ کے دیماتی لوگوں نے آپ کو کما' آپ سلطان نعمان بن منذر کے پاس سے آئے ہیں اور ہم اپنے اہل و عیال کے پاس سے آئے ہیں اور فقرو فاقہ سے چور ہیں تو حاتم کیا کہا' آؤ یہ مال آپس میں تقسیم کرلو' چنانچہ انہوں نے سیم و زر کے علاوہ قیمتی اشیاء باہمی بانٹ لیس تو حاتم طائی کی کنیز طریقہ نے اس کما الله سے ڈرو اور اپنی جان پر رحم کرو' یہ مفت خور مال و مویثی اور درہم و دینار کچھ کی کنیز طریقہ نے تو حاتم نے کما۔

قالت طریف ما تبقی دراهمنا و مابنا سرف فیها و لا حرق ان یفس ما عندنا فیا لله یرزقنا محسن سوانا ولسنا نحن نرتزق ما یان یفس ما عندنا فیا لله یرزقنا الایم عندنا ولسنا نحن نرتزق ما یالف الدرهم الکاری خرقتنا الایم علیها نسم ینطلق ان الدرهم الکاری خرقتنا الایم مسبل المعروف تستبق ان از اجتمعت یوما دراهمنا ضلت الی سبل المعروف تستبق (طریفه نے کا مارے درہم و دینار باقی نہ رہیں گے 'سنو! ہم اس میں فضول خرچ ہیں نہ گاؤدی اور بے ہز آگر مارا سرایے ختم ہو گیاتو اللہ اور دے گا اور لوگوں کے ہم رزاق نہیں۔ رائج الوقت سکہ مارے بلے نہیں رہتا وہ آیا اور گیا۔ جب مارے بال سرایہ جمع ہو جائے تو یکی کی راہوں میں فورا خرچ ہو جاتا ہے)

عجیب واقعہ: ابو بکربن عیاش کہتے ہیں' عاتم ہے کسی نے پوچھا ھل فی المعرب اجود منک کیا عرب میں کوئی تم ہے بھی زیادہ سخی ہے؟ پھراس نے ایک واقعہ بتایا کہ میں ایک رات کسی بیٹیم لڑکے کا مہمان ہوا' اس کے پاس سو بکری تھی' اس نے بکری ذرئح کی اور پکا کر میرے پاس لایا' جب اس نے مغزاور بھیجا میرے سامنے رکھا تو میں نے کہا کیا عمدہ مغز ہے' یہ تو صیفی کلمات سن کروہ چلا گیا اور مسلسل میرے پاس مغزلا تا رہا یہاں تک کہ میں نے کہا' بس کافی ہے' تو وہ بھی رک گیا' جب صبح بیدار ہوا تو دیکھا کہ اس نے سوعدد بکری ذرئ کر والی اور کوئی باتی نہ بچی 'کسی نے کہا' تم نے یہ کیا کیا؟ تو اس نے کہا ہر چیز بھی نثار کردوں تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ عاتم کہتے ہیں پھر میں نے اسے یک صد عمدہ اونٹ عطا کیے۔

ام حاتم : مکارم الاخلاق میں محمد بن جعفر خراعلی نے بیان کیا ہے کہ غنید بنت عفیف بن عمرو بن امرئی القیس ' حاتم طائی کی والدہ بے حد فیاض تھی۔ اس کے بھائی اسے سخاوت کرنے سے روکتے تھے ' وہ ایک مرمایہ دار خاتون تھی۔ بھائیوں نے اس کو سال بھر قید تنمائی میں رکھا' صرف بقدر کفایت کھانا دیتے ' شاید وہ فیاضی سے باز آجائے ' سال بعد اس سے بابندی اٹھائی ' یہ سوچ کر کہ شاید وہ سدھر گئی ہو اور رائج الوقت سکہ کی تھیلی اسے ضروریات زندگی کے لئے تھا دی ' اس کے پاس ایک ہوازنی خاتون آئی وہ قبل ازیں بھی اس کے پاس آیا کرتی تھی۔ اس نے سوال کیا تو ام حاتم نے یہ تھیلی اسے عطاکر کے کما' واللہ! سال بھر مجھے بھوک پیاس نے خوص ستایا سے میں وسنے تھی وسلے کے پاس آئی کو منافلی تھینے لوٹا فیل گئے۔ بڑا مفت مرکز

لعمرى لقدما عضنى الجوع عضة فآليت ان لا أمنع الدهر جائما فقو لا لهذا الملائمي اليوم أعفني وان أنت لم تفعل فعض الاصابعا فماذا عساكم ان تقولوا الاحتكم سوى عذلكم أو عذل من كان مانعا وماذا تسرون اليوم إلا طبيعة فكيف بتركى يا ابن عمى الضبائعا (زندگى كى فتم! عمد رفته مي بهوك نے مجھے خوب ستايا ہے، ميں نے فتم كھائى ہے كہ كى ساكل كو تى دست نہ واليس كروں گى۔ آج اس طامت گركوكو، مجھے معاف ركھو! اگر تم يہ نميں كركتے تو غصہ سے اپنى انگلياں كائ لو۔ اليس طامت اور طعن و تشنيع كے تم اپنى بمن كو اور كيا كم يكتے ہو۔ يہ خاوت ايك طبى نقاضا ہے اے بھائى! ميں افراد طبح سے كيے باز آكمتی ہوں)

وصیت: ہشم بن عدی ملحان بن عرک بن عدی بن حاتم عدی سے بیان کرتے ہیں کہ حاتم نے بسر مرگ پر وصیت کی آے لخت جگرا میں تین باتوں کا پابند رہا ہوں واللہ! میں نے بھی ہمسایہ خاتون سے فریب نہیں کیا اور امانت میں خیانت نہیں کی اور جھ سے کسی کو اذبت نہیں پنچی۔ ابو بکر خرا علی محرر موالی ابی ہریا ہے نقل کرتے ہیں کہ حاتم کے مزار کے قریب عبدالقیس کا وفد فروکش ہوا تو ان میں سے ایک نوجوان ابوالحیبری نے قبر پر لات مارتے ہوئے کہا اے ابو جعفرا مہمانی کیجئے تو ساتھی نے کہا تو خستہ اور بوسیدہ ہدیوں سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ رات کو سوگے تو ابوالحیبری نے پریثانی کے عالم میں بیدار ہو کر کہا ورستو! ابنی اپنی سواریاں تھام لو جھے حاتم طائی نے خواب میں یہ اشعار ساتے ہیں۔

أب الخيري وانت امرو علوم العشرة تستامُها أتيت بصحبك تبغي القرى لدى حفرة قد صدت هامها أتبغي لى الذنب عند المبيت وحولك صني وانعامها وإنها لنشربع أضيافنها وتائي المطيع فنعتامها

(اے ابوالخیبری! تو قبیلہ کاستم گر اور پھڑ باز ہے۔ تو اپنے ساتھیوں کو لے کر اس قبرکے پاس مهمانی تلاش کر رہا ہے جس کی روح تشنہ ہے۔ کیا تو میری قبرکے پاس جھے مجرم تصور کر تا ہے حالا نکہ تیرے آس پاس طے قبیلہ اور ان کے مویش موجود ہیں۔ ہم اپنے مہمانوں کو شکم سیر کرتے ہیں 'سواریاں آتی ہیں اور ہم ان کو متخب کرتے ہیں)

اچانک ابوالخیبری کی سواری بلبلا کر سرکے بل گر پڑی سب نے ذائح کر کے گوشت کھالیا اور کہنے گئے واللہ! حاتم زندہ بھی سخی اور فیاض تھا اور مردہ بھی مہمان نواز ہے۔ چنانچہ قافلہ وہاں سے ابوالخیبری کو ردیف اور پیچے بٹھا کر چل پڑا کیا کی ایک شر مرغ نمودار ہوا اس کے ہمراہ ایک سواری تھی وہ بوچہ رہا ہے ابوالخیبری کون ہے سے س کر اس نے کہا میں ابوالخیبری ہوں تو شر سوار نے کہا کہ حاتم نے مجھے خواب میں بنایا ہے کہ اس نے تیرے مہمانوں کی میزبانی کے لئے اپنی سواری ذرئ کی ہے اور مجھے اس نے کہا ہے کہ میں آپ کی سواری کا انظام کروں چنانچہ یہ سواری موجود ہے کے لو۔

عبد الله بن جدعان : عبدالله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن يتم ' قبيله يتم كاركيس اور ابو بكرُّ كي والد ابو بكرُّ كو والد ابو قعافه كا بچازاد بهائى تهال جابلى دور مين برا فياض اور قحط كه ايام مين لتكروار تها اواكل عمر مين تى كتاب و سنت كى دوشنى مين لكهى جانب والى اددو اسلامى كتب كا سب سب برا مفت مركز وست اور محتاج تھا' نمایت بد قماش اور جرائم پیشہ تھا' قوم' قبیلہ' خاندان اور ابا جان سمیت سب اس سے شک آجکے تھے۔ چنانچہ وہ حیران و پریشان مکہ کی گھاٹیوں میں دور نکل گیا۔ وہاں اس نے پہاڑ میں ایک شگاف دیکھا' کی مملک اور زہر ملے کیڑے مکوڑے کا خیال کرتے ہوئے اس میں داخل ہو گیا کہ اس ذلیل زندگی سے موت اچھی' جب وہ زرا اندر گیا تو ایک اژدھا نظر آیا تو وہ کیا دیکھا ہے کہ وہ سونے کا سانپ ہے اور اس کی آنکھیں یا قوتی ہیں' چنانچہ وہ اس کو تو ڑ مرو ڑ کر غار کے اندر داخل ہو گیا تو وہاں شاہان جرہم کی قبریں ہیں۔ من جملہ' ان کے رئیس حارث بن مضاض تھا جو یکا یک غائب ہوا اور اس کا کوئی پھ نہ چل سکا کہ کمال گیا۔ ان کے سرمانے ایک سونے کا کہتہ تھا جن میں ان کی آریخ وفات اور حکومت کی مدت درج تھی اور وہال گیا۔ اور غار کو جوا ہر اور سیم و زر کی کیئر مقدار موجود تھی۔ اس نے حسب ضرورت وہاں سے مال و متاع اٹھایا اور غار کے دروازے پر نشان لگایا اور قوم کے پاس چلا آیا لوگوں کو اس قدر مال و دولت سے نوازا کہ ہر دل عزیز ہو گیا' جب سرمانیہ میں کی محسوس کر آنو وہاں سے حسب ضرورت لے آیا۔

کتاب الیتجان از عبدالملک بن ہشام میں یہ قصہ ذکور ہے نیز ری العاطش و انس الواحش میں بھی یہ موجود ہے۔ اس کے پاس کھانے کا بہت بڑا برتن تھا وہ ہمہ وقت لبریز رہتا تھا۔ شرسوار اس سے کھانا کھا سکتا تھا۔ ایک وفعہ اس میں بچہ ڈوب گیا' ابن قتیبہ وغیرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ مالیم نے فرمایا کہ میں عبداللہ بن جدعان کے جفنہ اور کڑاھا کے سایہ میں دوپسر کے وقت بیٹھ جاتا تھا۔ ابوجسل کے قتل کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا مقتولوں میں سے اس کی لاش تلاش کرو' اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے گھٹے پر زخم کا نشان ہے' میں اور وہ ابن جدعان کی ایک وعوت میں مزاحم ہوئے تھے میں نے اسے دھکیلا تو وہ گھٹے کے بل گرا اور کھٹے زخمی ہو گیا۔ اس کا داغ اس کے گھٹے پر موجود ہے' چنانچہ اس کو اس طرح پایا۔ بیان ہے کہ وہ لوگوں کو سمواور دودھ پلایا کرنا تھا جب کہ اس نے امیہ بن ابی صلت کا یہ کلام سا۔

ولقد رأيت الفاعلين وفعلهم فرأيت أكرمهم بنسي الديان السبر ينبك بالشهاد طعامهم لاما يعللنا بنسو جدعان

(میں نے تنی لوگ اور ان کی سخاوت دیکھی ہے' سب سے فیاض بنی دیان کو دیکھا ہے۔ گندم کی روٹی کے ہمراہ شد ان کا کھانا ہے' بنی جدعان کی طرح وہ بسلاتے نہیں)

چنانچہ ابن جدعان نے دو ہزار بار بردار اونٹ بھیج کر شام سے گندم' شمد اور کھی منگوایا' ہر رات کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اعلان کر تا' ابن جدعان کی دعوت پر چلے آؤ' پھرابن ابی صلت نے کہا۔

لے داع بمکے قصص معل و آجے فیص کعبتھا بنادی اللہ داع بمکے قصص معل و آجے فیص کعبتھا بنادی اللہ اللہ فی ردح میں اللہ اللہ فیص کا اللہ اللہ فیص کے اور دوسرا کعبہ کی چھت پر سے منادی کرتا ہے۔ اور بلاتا ہے حوض تمالبریز پیالہ کی طرف اس میں گذم کا آٹا شد میں تخلوط ہے)

بایں سخاوت و فیاضی رسول اللہ ملا پیلم سے مسلم شریف میں مروی ہے کہ حضرت عائشہ نے پوچھا

یار سول الله طابیع ابن جدعان لوگوں کو کھلا آتھا اور مہمان نوازی کر آتھا کیا یہ بروز قیامت اس کو مفید ہو گا؟ تو آپ نے فرمایا 'بالکل نہیں! کیونکہ اس نے بھی نہیں کہا رب اغفولی خطیئتی یوم المدین یارب! میرے گناہ بروز قیامت معاف کردینا۔

امراؤ القیس بن حجر کندی صاحب معلقه از معلقات سبع: یه معلقه جس کا پهلا مفرع ب مقانبک من ذکری حبیب و منزل سب معلقات سے علیس اور شرو آفاق ہے۔

امام احمد (ہشام 'ابو جم 'زہری 'ابو سلم ) حضرت ابو ہریرہ اُٹ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالیمیلم نے فرمایا امرؤ القیس تمام جابلی شعراء کا دوزخ کی طرف نمائندہ اور علم بردار ہے۔ یہ حدیث ہشام سے متعدد راویوں نے نقل کی ہے 'من جملہ ان کے بشر بن حکم 'حسن بن عرف 'عبدالله بن ہارون خلیفہ مامون برادر امین اور یکی بن معین ہیں اور ابن عدی نے بہ سند عبدالرزاق از زہری سے روایت بیان کی ہے جو منقطع ہے اور ابو ہریرہ سے دو سری سند سے بھی مروی ہے جو بالکل واہی اور غیر معتبر ہے۔ ندکور بالاسند کے علاوہ کوئی سند درست نہیں۔ بقول ابن عساکر' نام ہے امراؤ القیس بن حجر بن حارث بن عمرو بن حجر آکل الرار بن عمرو بن معاویہ بن حارث بن عمرو بن ابورہ بیا ابوالحارث معاویہ بن حارث بن عارث بن یعوب یا ابوالحارث معاویہ بن حارث بن عارث بن یعوب یا ابوالحارث کندی' یہ دمشق کے علاقہ میں قیام پذیر تھا اور دمشق کے بعض مقامات کا اس نے اپنے اشعار میں ذکر کیا

قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل فتوصل فتوضح وضاف فتوضح وشمال فتوضح وضاف فتوضح وضاف وشمال لله نست و فتول و فتول وشمال في المراق في المراق المراق المراق المراق المراق و المراق ا

شعرنے حیات نو بخشی: ہشام بن محربن سائب کلبی (فردة بن سعید سعید بن معدی کرب) معدی کرب سے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ طاہیم کی مجلس میں بیٹے ہوئے تھے کہ بمن سے ایک وفد آیا اس نے کما یارسول اللہ طاہیم اللہ تعالی نے ہمیں امرؤ القیس کے اشعار کے ذریعہ نئی زندگی بخشی ہے 'آپ نے پوچھا دہ کیے ؟ قو بتایا کہ ہم آپ کی طرف آرہے تھے کہ راستہ بھول گئے 'متواتر تین روز تک پوری تک و دو کے بلوصف بانی نہ باسک کے درخوں کے نیچ ہرایک علیمدہ علیمدہ لیٹ گیا کہ لقمہ اجل ہو جائے 'ہم سک بلوصف بانی نہ باسک تھے کہ ایک تیز رفتار سوار نمودار ہوا' اے دیکھ کر ہمارے ایک رفیق نے یہ اشعار سک سک رہے اور شرسوار نے من لئے ۔ ایک میں سک سک سک رہے اور شرسوار نے من لئے۔ ایک رفیق نے یہ اشعار سک سک سک سک سک رہا ہے اور شرسوار نے من لئے۔

تَیمَّمَت العین التی عد ضارج یفی، علیها الضل عَرْمَضُها طامی (سواری نے اس چشمہ کارخ کیاجو ضارج کے پاس ہے اس پر سایہ ہے اور کائی اس پر پھیلی ہوئی ہے) سوار نے ہاری خشہ حالی دیکھ کر پوچھا یہ شعر کس کا ہے؟ ہم نے بتایا امروَ القیس کا تو اس نے کہا واللہ!

اس نے درست کما یہ ضارج وادی تمهارے قریب ہے 'ہم نے بغور دیکھا تو ہمارا اور اس کا فاصلہ صرف پچاس گز کا ہے 'ہم گھنٹوں کے بل وہاں پنچے 'وہ بالکل امرؤ القیس کے بیان کے مطابق تھی۔ رسول الله طابیع نے فرمایا یہ آدمی دنیا میں معروف ہے اور آخرت میں مجمول ہے ' دنیا میں نامور ہے اور آخرت میں گمنام ہے۔ شعراء کاعلم بردار ہے 'ان کو دوزخ میں لے جائے گا۔

خوالخلصه: کلبی نے بیان کیا ہے کہ امرؤ القیس کے والد کو بنی اسد نے قتل کر دیا تو وہ بنی اسد سے انقام لینے کے لئے جا رہا تھا کہ بتالہ بہنچا وہاں ذوالخلصه بت نصب تھا' عرب اس کے پاس قسمت آزمائی کرتے تھے' اس نے یہ عمل کیا تو منع کرنے والا تیر لکلا' دوبارہ سہ باریہ عمل کیا تو "مائع" تیر ہی بر آیہ ہوا' پھر اس نے تیر تو ژکر ذوالخلصه کے منہ پر دے مارا اور اس کو برا بھلا کتے ہوئے کما اگر تیرا باپ مقتول ہو آ تو بنگ ہے منع نہ کرتا پھر بنی اسد پر حملہ آور ہوا اور ان کو خوب قتل کیا۔ بقول کلبی' اسلای دور آنے تک پھر جنگ سے منع نہ کرتا پھر بنی اسد پر حملہ آور ہوا اور ان کو خوب قتل کیا۔ بقول کلبی' اسلای دور آنے تک پھر کسی نے ذوالخلصه کے پاس قسمت آزمائی نہیں کی۔ بعض مور خیبن کا بیان ہے کہ اس نے قیصر شاہ روم کی مرح و ستائش کی اور اس سے جنگ میں کمک طلب کی تو اس نے حسب خواہش مدونہ کی تو اس کی جو گی' مشہور ہے قیصر نے اسے زہر پلا کر ہلاک کر دیا اور کوہ عسب کے پاس ایک عورت کی قبر کے پاس لقمہ اجل ہوا اور اس نے یہ اشعار تحریر گئے۔

أجارتنا إن المرزار قربب وإنى مقيم ما اقام عسيب اجارتنا إن المرزار قربب بوإنى مقيم ما اقام عسيب اجارتنا إنا غريبان ههنا وكل غريب للغريب نسب (اك بماية خاتون مارى قبرس قريب بين جب تك كوه عيب بهم بهى بين- بم دونون يمال پرديى بين ايك پردكى دو مرك كابم نب بوتا ك)

یہ سات معلقات کعبہ میں آویزاں تھ' عرب کا دستور تھا جب کوئی مشہور شاعر قصیدہ کہتا تو قریش کے سامنے پیش کرتا اگر وہ اس کی تعریف کرتے تو اس کی عظمت کی خاطر کعبہ میں آویزال کر دیتے' اسی طرح دہاں سات قصیدے معلق اور آویزال ہوئے' پہلا قصیدہ امرو القیس کا تھا دو سرا قصیدہ نابغہ ذبیانی' زیاد بن معاویہ زبیان کا ہے پہلا شعر ملاحظہ ہو۔

ا دارمیدة بالعلیداء فالسدند أقوت وضال علیها سالف الأبد تیرا قصیده زمیرین ابی ملمی ربید بن رباح مزنی کاب پهلاشعرب-

أسن أمَّ أو في دمنة فم تكلم بحومانة السلِّراج فسللُتَثَلَّم وها قميده طرفه بن عبر بن سفيان كاب- يهلا شعرب-

خولة أصلالُ ببُرقَةِ تُهْمد تلوح كباقى الوشم فى ظاهر اليد **يانچوال قسيره عتره بن شداد عبى كام پهلاشعرم-**

هل غدد الشعراء من مُسرَدِّم أم هل عَرَفستَ الدار بعد توهم وصل عَرَفستَ الدار بعد توهم وصل عليه وهم المار عبد الله والمسترب.

طحابك قلب فى الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشبب ساتوان تصيده لبيد بن ربعه بوازنى كا ب- المعى وغيره الل علم اس كو معلقات مين شار نبيس كرت- لا شعرب-

عفت الدیسار مَحلُّها فَمُفَامُها بهنسی تسابد غولها فَرِ جامُها الله علی الدیسار مَحلُّها الله علی الوعبیده' الصمی اور مبرد وغیره کے نزدیک بیر کی گمنام شاعر کا ہے یہ نهایت طویل قصیدہ ہے۔ اس میں نهایت مفید اور عمدہ معانی ندکور ہیں اس کا اول شعر ہے۔

----هـــل بـــالطلول لســـائل رد أم هـــل لهـــا بتكلـــم عهــــــ

امید بن ابی الصلت تقفی م ۱۲۲ ۵۵ : بقول ابن عساکر امید بن ابی الصلت عبدالله بن ابی الصلت عبدالله بن ابی ربید بن عوف بن عقده بن عرف بن عوف بن شقیف کنیت به ابوعثان یا ابوالحکم تقفی به جابلی دور کا شاعر بهد بن عوف بن عقده بن عرف بن عوف بن شقیف کنیت به ابوعثان یا ابوالحکم تقفی به جابلی دور کا شاعر بهد قبل از ظهور اسلام دمشق آیا۔ اوائل عمریس صراط متقیم اور ایمان پر قائم تھا پھربرگشته ہو گیا اور آیت (۱۷۵) کا مصداق به دور انہیں اس مخص کا حال سا دے جے ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں پھروہ ان سے نکل گیا اور اس کے پیچے شیطان لگا تو وہ گراہوں میں سے ہو گیا۔ "

ذہیر بن بکار کتے ہیں امیہ کی والدہ' رقیہ بنت عبد شمس بن عبد مناف ہے۔ اس کا والد بھی مشہور شاعر تھا' امیہ ان سب سے نامور تھا۔ عبدالرزاق' توری سے بیان کرتے ہیں کہ حبیب بن ابی طابت نے عبداللہ بن عمرو سے بیان کرتے ہیں کہ حبیب بن ابی صلت۔ اس طرح ابو بکر بن عمرو سے بیان کیا ہے کہ سورہ اعراف کی ۱۹۷۵ آیت کا مصداق ہے' امیہ بن ابی صلت۔ اس طرح ابو بکر بن مردویہ' نافع بن عاصم بن مسعود سے بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک حلقہ درس میں تھ' کسی نے سورہ اعراف کی ۱۹۵۵ کی میں عروف کہا' جانتے ہو یہ کون شخص ہے؟ کسی نے کہا صیفی بن راہب ہے' کسی نے کہا اسرائیلی بلعم ہے' تو ابن عمرو نے کہا یہ نہیں تو حاضرین میں سے کسی نے پوچھا بتا ہے' راہب ہے' کسی نے کہا اسرائیلی بلعم ہے' تو ابن عمرو نے کہا یہ نہیں تو حاضرین میں سے کسی نے پوچھا بتا ہے' سے کسی نے بوچھا بتا ہے' سے کسی ہے کہا اسرائیلی بلعم ہے۔ ابوصالح' کلبی اور قادہ سے بھی یہ قواں منقول ہے۔

سے وی ہے۔ وہ سے مہامید سی ہے۔ بوطان کا اور حادہ سے بات کرتے ہیں کہ میں اور امیہ دونوں بغرض تجارت شام کی طرف روانہ ہوئے جب ہم کسی مقام پر فروکش ہوتے تو امیہ کتاب پڑھ کر ساتا ' بلانانے ہمارا کی دستور تھا کہ ہم اتفاقاً عیسائی بہتی میں فروکش ہوئے۔ عیسائی لوگوں نے امیہ کی تعظیم و تکریم کی اور تحاکف پیش کئے اور اس کو اپنے ہمراہ گھر لے گئے۔ وہ دوپہر کے وقت واپس آیا ' چنانچہ اس نے اجلا لباس آبارا اور ساہ فام لباس تبدیل کر لیا ' تو اس نے مجھے کما جناب ابوسفیان! کیا کسی جید عیسائی عالم سے گفتگو کرنے کا ارادہ ہے؟ تو لباس تبدیل کر لیا ' تو اس نے مجھے کما جناب ابوسفیان! کیا کسی جید عیسائی عالم سے گفتگو کرنے کا ارادہ ہے؟ تو میں نے کما ' مجھے کوئی ضرورت نہیں اگر اس نے مجھے میری حسب خواہش جواب دیا تو مجھے اعتبار نہیں اگر علی نے کہا ' جاتھ کوئی عیسائی شیخ نے مجھے کہا ' خلاف مرضی جواب دیا تو خواہ مخواہ وسواس اور خلجان پیدا ہو گا' چنانچہ وہ چلا گیا تو کسی عیسائی شیخ نے مجھے کہا ' آپ کو اس لاٹ پادری سے ملاقات کرنے میں کیا امر مانع ہے؟

میں نے کہا میں اس کے مذہب کا قائل نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا گو تم قائل نہیں مگر پھر بھی عجیب و غریب باتیں سنو گے اور کرامات دیکھو گے۔ پھراس نے مجھ سے پوچھا تم ثقفی ہو' میں نے کہا جی نہیں میں تو کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز قرقی ہوں۔ تو اس نے پھر کما لاٹ پادری سے ملاقات کرو' وہ تم سے محبت کر تا ہے اور تممارے بارے وصیت کر تا ہے چنانچہ وہ میرے پاس سے چلاگیا اور امیہ رات گئے واپس آیا' لباس تبدیل کیا اور بستر پر دراز ہوگیا' رات بھر صبح تک نمایت حزین و عملین' بے چینی اور بے قراری سے لیٹا رہا' نہ اس نے ہم سے بات کی اور نہ ہم نے اس سے۔ پھر اس نے کما' کیا ہم کوچ نہ کریں گے؟ میں نے پوچھا کیا سفر کا اراوہ ہے؟ اس نے کما جی ہاں۔ چنانچہ ہم متواتر دو رات چلتے رہے۔ تیسری رات اس نے کما۔ جناب ابوسفیان! کوئی بات نمیں کرتے؟ میں نے کما' کیا آپ کوئی بات کریں گے؟ واللہ! آپ جس پادری سے ملاقات کر کے واپس آئے بیس اس کی مثال نمیں' تو اس نے کما اس بات سے تیرا کوئی سروکار نمیں' وہ تو ایک الیی بات ہے جس سے میں اس کی مثال نمیں' تو اس نے کما اس بات سے تیرا کوئی سروکار نمیں' وہ تو ایک الیی بات ہے جس سے میں مرنے کے بعد دوبارہ بلٹنے سے فکر مند ہوں' میں نے حیرت سے پوچھا' کیا مرنے کے بعد پھر جینا ہے؟ تو اس نے کما واللہ! میں فوت ہونے کے بعد زندہ ہوں گا۔ یہ س کر ابوسفیان نے کما کیا تو میرا عمد و پیان قبول کرتا ہے۔ اس نے پوچھا کس بات کا؟ میں نے کما نہ تو زندہ ہوگا اور نہ تیرا حساب ہوگا۔ امیہ نے ہس کر کما کیوں نمیں' واللہ! جناب ابوسفیان! ہم سب کا حشر ہوگا' پھر حساب ہوگا۔ ایک فریق جنت میں دو سرا جنم میں کوگا۔

ابوسفیان کہتے ہیں میں نے پوچھاتم کس فریق میں ہو گے 'کیالاٹ پادری نے تہمیں اس بارے پھے بتایا ہے؟ تو امیہ نے کہا' یہ بات تو اے اپنے متعلق بھی معلوم نہیں چہ جائے کہ میرے بارے' چنانچہ ہم دو رات کے طویل سفر میں اسی موضوع پر بات کرتے رہے۔ وہ مجھ سے تعجب کر آ اور میں ہنسی میں اس کی بات اڑا ویتا۔ چنانچہ ہم چلتے چلتے ومشق کے غوطہ شہر میں پنچ دو ماہ قیام رہا' تجارت کا کاروبار کرتے رہے' وہال سے والیسی میں ہمارا ایک عیسائی بہتی میں قیام ہوا' وہ لوگ امیہ کے پاس آئے' خوب عزت و احرّام سے پیش آئے' بچھ تحالف دیے اور وہ ان کے کلیسا میں ان کے ہمراہ چلاگیا۔ زوال کے بعد آیا اور اپنالباس تبدیل کیا گھروہ کلیسا دوبارہ چلاگیا اور رات گئے واپس آیا' لباس تبدیل کرکے بستر پر لیٹ گیا۔ ب چینی کے عالم میں پھروہ کلیسا دوبارہ چلاگیا اور رات گئے واپس آیا' لباس تبدیل کرکے بستر پر لیٹ گیا۔ ب چینی کے عالم میں بھی سفر شروع کر دیا۔ پھردوران ہم رفقائے سفر سے ذرا آگے چلیس' چنانچہ ہم نے اپنے احباب سے پھردوران سفراس نے کہا کوری کا ارادہ علیم میں سفر کیا تو اس نے کہا جناب ابوسفیان! ہم رفقائے سفر سے ذرا آگے چلیس' چنانچہ ہم نے اپنے احباب سے پھردوران علیم میں سفر کیا تو اس نے کہا جناب ابوسفیان! میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا جناب ابوسفیان! میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا جمجھ عتبہ بن ربیعہ کی علیم میں سفر کیا تو اس نے کہا جناب ابوسفیان! میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا جمجھ عتبہ بن ربیعہ کی علیم میں سفر کیا تو اس نے کہا جمارہ ابور مرام امور سے پر ہیز کر آ ہے؟

اس کا معزز عررسیدہ اور سمایہ دار ہونااس کی بے نصیبی کا باعث ہے۔ میں نے کہا یہ صورت حال اس کو کیوں ضرر رسال ہے؟ واللہ! یہ امور تو سب عزت افزا ہیں 'امیہ نے کہا بات وہی ہے جو میں کہ رہا ہوں ' پھر اس نے کہا ذرا ستالیں ' میں نے کہا میرا بھی کیی خیال ہے۔ ہم وہاں آرام کے لئے لیٹ گئے اور قافلہ چاتا رہا پھر ہم وہاں سے روانہ ہوئے۔ ایک اور پڑاؤ میں رات بسر کی پھر ہم دن بھر چلتے رہے ' جب رات چھا گئی تو اس نے کہا کہا جناب ابوسفیان! میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کیا گذشتہ رات کی بات کے بارے میں آپ کو پچھ اور معلوم ہے؟ میں نے کہا کیا آپ مزید تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا بالک ' چنانچہ ہم اپنی سواریوں پر چلتے رہے جب ذرا علیحدہ ہو گئے تو اس نے کہا عتبہ بن ربعہ کے بارے پچھ بالکل ' چنانچہ ہم اپنی سواریوں پر چلتے رہے جب ذرا علیحدہ ہو گئے تو اس نے کہا عتبہ بن ربعہ کے بارے پچھ بتا ہے ' ہوروجفا سے پر ہیز کر تا ہے ' صلہ رحمی کی تاکید کرتا ہے ' صلہ رحمی کی تاکید کرتا ہے '

میں نے کماواللہ! وہ یہ سب پچھ کرتا ہے، پھر امیہ نے پوچھاوہ سرمایہ دار ہے؟ میں نے کما ہاں وہ مالدار ہے۔ پھراس نے پوچھاکیا اس سے بھی کوئی زیادہ رکیس ہے؟ میں نے کماجی نہیں، واللہ! میرے علم میں اس سے زیادہ کوئی رکیس نہیں۔ پھر امیہ نے پوچھااس کی کتی عمر ہے؟ میں نے کماسو سال سے اوپ' تو اس نے کما عمر رسیدہ معزز ترین اور سرمایہ دار ہوتا اس کے لئے ضرر رساں ہے۔ میں نے کما ' بالکل نہیں ' واللہ! یہ طالت اسے نقصان دہ نہیں' آپ جو کمنا چاہتے ہیں کھئے! تو اس نے کما' یہ بات راز رہے' جو ہوتا ہے وہ ہوگا' پھر اس نے کما آپ نے جو میری آشفتہ حالی دیکھی تھی' اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس لاٹ پادری سے پھر اس نے کما آپ نے جو میری آشفتہ حالی دیکھی تھی' اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس لاٹ پادری سے پھر اس نے کما وہ عرب میں پھر میں نے اس سے ''نبی منتظر'' کے بارے دریافت کیا تو اس نے کما وہ عرب میں تو میں کے کون سے علاقہ میں؟ تو اس نے کما جس علاقہ میں عرب جج کے لئے آتے ہیں۔ تو اس نے کماوہ قریشی ہوگا' یہ من کروائلہ! ججھے نے کما جمال لاحق میں بھی ایسی پریشانی میں جتلا نہ ہوا تھا۔ میرے ہاتھ سے دنیا اور آخرت کی فلاح و اس نے کما وہ تریش کو گل کے۔ میں اس نبوت کا امیدوار تھا۔

میں نے پادری سے کہا ذرا اور وضاحت کیجے 'تو اس نے بتایا کہ وہ جوان ہوگا' پیران سالی کے آغاز میں ہوگا' ابتدائے عمر میں وہ ظلم و تعدی اور حرام سے پر ہیز کرتا ہوگا' خود صلہ رحمی کرتا ہوگا اور صلہ رحمی کی تاکید کرتا ہوگا' وہ محتاج و ضرورت مند ہوگا' اس کے والدین شریف و کریم ہوں گے۔ اپ قبیلہ میں افضل اور معتبر ہوگا' اس کی بیشتر فوج فرشتوں میں سے ہوگی۔ امیہ نے پوچھا اس کی نشانی اور علامت کیا ہے ؟ تو پاوری نے کہا' عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد شام میں اسی زلزلے آچکے ہیں ہر زلزلہ میں سخت پوری نے کہا' عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد شام میں اسی زلزلے آچکے ہیں ہر زلزلہ میں سخت نقصان ہوا' بس ایک زلزلہ باتی رہ گیا ہے۔ اس میں بھی شدید نقصان ہوگا۔ یہ سن کر ابوسفیان نے کہا' واللہ! ایس جھوٹ ہے' اگر اللہ کو رسول مبعوث کرنا منظور ہوا تو وہ عمر رسیدہ اور رکیس ہوگا' تو امیہ نے کہا' واللہ! ابوسفیان! یہ بات اسی طرح ہی ہے (جیسے میں نے کہی) تم خود کمو گے کہ عیسائی عالم کی بات برحق تھی' کیا اب رات کو آرام کرنے کا خیال ہے؟ میں نے کہا بالکل۔ چنانچہ ہم نے آرام کیا اور قافلہ بھی پہنچ گیا۔

معذرت طلب کرلوں گا۔

پھر ہم نے سفر کا آغاز کیا' ہمارے اور مکہ مکرمہ کے درمیان صرف دو مرحلے کا سفر باقی رہ گیا تو ایک شتر سوار راستہ میں ہمیں ملا۔ ہم نے اس سے شام کے حالات دریافت کئے تو اس نے کما تمہارے بعد شام میں ایک سخت زلزلہ آیا۔ بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔

یہ من کر امیہ نے جھے متوجہ کرتے ہوئے کہا جناب ابوسفیان! عیمائی عالم کی بات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا واللہ! غالب گمان ہے کہ اس لاٹ پاوری کی بات سے ہے۔ ابوسفیان نے کہا ہم چلتے کہ میں پہنچ گئے۔ میں ضووری کاروبار سے فارغ ہو کر یمن میں تجارت کے لئے چلا آیا۔ وہاں پانچ ماہ قیام رہا' پھر مکہ مکرمہ والیں آیا' میں اپنے اہل خانہ میں ہی تھا کہ لوگ مجھے سلام کرتے اور اپنے منافع کی بابت پوچھے' اسی اثنا میں محمہ' بن عبداللہ تشریف لائے' میری یوی ہند اپنے بچوں کو کھلا رہی تھی' انہوں نے سلام کہا' خوش آ کہ یہ کہا اور میرے سفر کے حالات دریافت کئے اور اپنے منافع کی بات بھی نہ کی اور تشریف لے گئے' میں نے ہند سے کہا واللہ! مجھے تو یہ بردا پیارا لگتا ہے۔ ہر قریش نے اپنے منافع کی بابت بوچھا گر اس نے منافع کی کوئی بات نہیں کی' تو ہند نے کہا کیا تو اس کی شان سے واقف نہیں' میں نے گھراہٹ کے عالم میں بوچھا اس کی کیاشان ہے؟

اس نے بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر ہند نے مجھے کچوکا مارا اور مجھے لاٹ پادری کی بات یاو آئی تو مجھ پر کیکی طاری ہو گئی تو ہند نے کہا'کیا ہوا؟ میں ذرا سنبطلا تو میں نے کہا' یہ غلط بات ہے؟ وہ دعوائے نبوت سے بالا ہے' ہند نے یہ سن کر کہا واللہ! وہ اس کا دعویٰ کر آ ہے اور اپنی نبوت کی طرف بلا آ ہے۔ اس کے کچھ ساتھی بھی ہیں۔ میں نے کہا یہ بالکل باطل اور محال ہے۔ میں گھر سے آیا اور طواف کرنے لگا۔ میری ان (محمہ) سے ملاقات ہو گئی تو میں نے کہا آپ کا سمایہ اتنا اتنا ہو گیا ہے' آپ کا مال عمدہ تھا' آپ کسی کو بھیج کر اپنا سمایہ منگوا لیجئے۔ میں آپ سے کمیشن نہ لوں گا' تو آپ نے کہا' یہ ٹھیک نہیں' اگر ایسا ہوا تو میں منافع نہ لوں گا۔ میں نے کہا' آپ کسی کو بھیجا وہ سمایہ لے جائے اور میں آپ سے حسب دستور کمیشن کاٹ لوں گا۔ چنانچہ آپ نے کہا' آپ کسی کو بھیجا اور سمایہ منگوا لیا اور میں نے ان سے کمیشن لے لیا۔

سیمتن کاک لوں کا۔ چنامچہ آپ نے سی لو بیجا اور سرمایہ معلوالیا اور میں نے ان سے سیسن کے لیا۔

ابوسفیان کہتے ہیں پھر میں بغرض تجارت یمن چلا گیا' وہاں سے واپس آکر طائف آیا اور امیہ کا مہمان ہوا تو امیہ نے کما جناب ابوسفیان! کیا آپ کو لاٹ پادری کی بات یاد ہے؟ میں نے کما بالکل اور وہ معرض وجود میں آپکی ہے۔ امیہ نے پوچھا وہ کون؟ میں نے کما محمد بن عبداللہ' تو اس نے مزید وضاحت کے لئے پوچھا ابن عبدالمعلب؟ بیس نے کما جی ہاں! ابن عبدالمعلب' پھر میں نے اس کو ہند کی بات بتائی تو یہ سن کر پہینہ میں شرابور ہو گیا اور کما اللہ تعالی ہی خوب جانتا ہے ' پھر اس نے کما واللہ! ممکن ہے وہی ہو' اس کی صفات و میں شرابور ہو گیا اور کما اللہ تعالی ہی خوب جانتا ہے ' پھر اس نے کما واللہ! ممکن ہے وہی ہو' اس کی صفات و علیات وہی ہو' اس کی طفات سے اللہ تعالی ہے۔

ابوسفیان کہتے ہیں میں پھر یمن چلا گیا اور وہیں مجھے آپ کے اعلان نبوت کی اطلاع ملی۔ پھر میں طائف میں امیہ کے باس آیا تو میں نے کہا جناب ابوعثمان! محمد نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ س چکے ہیں' تو اس کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نے کہا واقعی وہ ظہور پذر ہے 'میں نے کہا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا میں کسی رسول پر بھی ایمان نہ لاؤں گاجو شقفی نہ ہو۔ ابوسفیان کتے ہیں میں مکہ واپس چلا آیا۔ مکہ سے میں ابھی پچھ فاصلے پر تھا کہ میں نہ لاؤں گاجو شقفی نہ ہو۔ ابوسفیان کتے ہیں میں مکہ واپس چلا آیا۔ مکہ سے میں ابھی پچھ فاصلے پر تھا کہ میں کہا اس نے دیکھا کہ محمد کے ساتھیوں کو مارا جا رہا ہے اور حقارت آمیز سلوک کیا جا رہا ہے۔ میں خول ہو گیا۔ حافظ کی فرشتوں کی فوج کہاں ہے ' چنانچہ میں بھی لوگوں کی طرح ان کی مخالفت کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ حافظ بیعتی نے بھی بیر روایت ''دلاکل'' میں اساعیل بن طرح کی سند سے بیان کی ہے لیکن حافظ طبرانی کی روایت ہو ہم نے بیان کی ہے کمل اور طویل ہے 'واللہ اعلم۔

ابوسفیان کی حالت: حافظ طرانی 'ابو سفیان و شخصے بیان کرتے ہیں کہ امیہ بن ابی صلت غزہ میں تھایا یو و شلم میں۔ واپسی کے دوران اس نے بچھ سے کہا' جناب ابوسفیان! قافلے سے آگے علیحدہ ہو کر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں' میں نے اثبت میں جواب دیا تو جب ہم علیحدہ ہو گئے تو اس نے بچھ سے عتبہ بن رہیعہ کے بارے میں پوچھا' میں نے کہا وہ نجیب الطرفین اور نیک والدین کا فرزند ہے۔ حرام اور ظلم و ستم سے کنارہ کش رہتا ہے۔ پھراس نے پوچھاوہ رکیس اور عمر رسیدہ ہے؟ میں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ تو امیہ نے کہا ریاست اور بڑھلیا اس کے لئے نقصان دہ ہے۔ میں نے کہا آپ غلط کتے ہیں۔ پیرانہ سالی تو باعث شرافت ہے۔ تو امیہ نے کہا' جناب ابوسفیان! جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ایسا کرخت جواب بچھے کی شرافت ہے۔ تو امیہ نے کہا' جناب ابوسفیان! جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ایسا کرخت جواب بچھے کی کئیس میں ہو گا۔ میں نے کہا تاب کہا کہ میں وہ نبی مبوث ہو اوہ اس نے کہا کہ میں بہ گارے میں نے ہوا تو میں نے اہل علم سے نہ آکرہ کیا تو معلوم ہوا وہ عبد مناف کو غور سے دیکھا تو بجرعتبہ کے کوئی بھی اس منصب کے عبد مناف میں سے ہو گا۔ میں نے خاندان عبد مناف کو غور سے دیکھا تو بجرعتبہ کے کوئی بھی اس منصب کے عبد مناف میں ہو گیا ہے اور اس کی طرف وہ نہیں ہوئی۔

ابوسفیان کتے ہیں وقت گزر آگیا اور رسول اللہ کی طرف وی ہوئی 'میں قریش قافلہ میں تجارت کے لئے یمن جا رہا تھا' راستہ میں' میں نے طائف میں امیہ سے بطور مزاح کہا' جناب امیہ! جس نبی کی آپ صفات بتا رہے تھے وہ مکہ میں ظاہر ہو چکا ہے' تو امیہ نے کہا بالکل وہ سچا ہے تو اس کی اتباع کر' میں نے کہا آپ اس کی اتباع و پیروی کیوں نہیں کرتے تو اس نے کہا مجھے صرف خواتین شقیف کا طنزمانع ہے' چو نکہ میں کہا کر آتھا کہ میں ہی نبی منتظر ہوں' اب وہ مجھے عبد مناف کے ایک فرد کے تابع دیکھ کر نہی اڑائیں گی۔ پھر امید نے کہا جناب ابوسفیان! مجھے معلوم ہو تا ہے کہ تم اس کی مخالفت کرو گے' اور تم برغالہ کی طرح ان کے سامنے پیش کئے جاؤ گے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارے بارے فیصلہ کریں گے۔

خواب: حافظ عبدالرزاق كلبى سے بيان كرتے ہيں كہ اميہ محو خواب تھا اس كى دو بيٹياں بھى اس كے پاس كے پاس سے پاس سے پاس سے ایک گھبرا كر چلائى 'باپ نے پوچھا كيا بات ہے؟ اس نے كما' ميں نے خواب ميں ديكھاكہ دو شاہين آئے ہيں انہوں نے گھركى چھت اتارى پھرايك نے آپ كا پيٹ چاك كيا اور دو سرے

نے گھر کی چھت پر سے کہا''کیااس نے یاد رکھا" تو نیچے والے نے اثبات میں جواب دیا پھراس نے پوچھاطاہر و پاکیزہ بھی ہے تو اس نے کما نہیں' یہ س کر امیہ نے کما' تمہارے والد کو نبوت کا مژوہ تھا مگر ایبانہ ہوا۔ فارعه کا چیتم دی**ر واقعہ**: اسحاق بن بشر' سعید بن مسیب مطیعہ سے بیان کرتے ہیں کہ امیہ کی ہمشیرہ فارعہ فتح كمه --- اسد الغابه اور اصابه ميں ہے فتح طائف --- كے بعد رسول الله مطبيط كي خدمت ميں حاضر ہوئي۔ وہ حسن و جمال اور عقل و کمال کا پیر تھی اور رسول اللہ مطابع بھی اس کی صلاحیت کے معترف تھے۔ ایک روز آپ نے اس کو کما فارعہ! کیا تجھے اپنے بھائی کے اشعار یاد ہیں؟ اس نے اثبات میں جواب دے کر کما ان اشعار سے بھی میں نے ایک تعجب خیز منظر دیکھا ہے ، میرے بھائی امیہ سفرے واپس آئے اور پہلے میرے یاس ہی آئے اور میری چاریائی پر سو گئے 'میں اپنے ہاتھ سے چڑا درست کر رہی تھی۔ دو سفید فام پر ندے یا سفید پرندوں جیسے آئے ایک روشندان میں بیٹھ گیا اور دوسرے نے سینے سے ناف تک اس کا پیٹ جاک کیا پھر پیپ میں ہاتھ ڈال کر دل نکال لیا اور ہاتھ پر رکھ کر اس کو سونگھانو دو سرے پر ندے نے کہا کیااس نے یاد ر کھا؟ تو اس نے اثبات میں جواب دیا' پھراس نے یوچھا کیا یاک بھی ہے؟ تو اس نے جواب دیا "ابی" مکر ہے۔ پھراس نے دل وہیں رکھ دیا اور زخم آ نکھ جھیکنے کے عرصہ سے قبل ہی مندمل اور درست ہو گیا پھروہ دونوں پرندے اڑ گئے 'میں نے اس کو قریب ہو کر ہلایا اور پوچھاکیا کوئی تکلیف تو نہیں؟ اس نے کما کوئی تکلیف نہیں' صرف جمم میں کمزوری می محسوس ہو رہی ہے اور میں سے منظر دکھی کر گھبرا گئی تھی' اس نے میری مید کیفیت د کی کر پوچھاتم خوف زدہ کیوں ہو' میں نے اس کو سارا واقعہ سایا تو اس نے کہا' خیرو شرمیرا مقدر تھی مگرنصیب نہ ہوئی بھراس نے کہا۔

باتت همومی تسری صوارقها آکف عینی والدمع سابقها مسا آتسانی مسن الیقسین و ناوت بسراة یقسص ناطقها مسن الیقسین و ناوت بسراة یقسص ناطقها أم مسن تلظی علیه واقدة النا ار محید به به به بسم سسرادقها أم أسکن الجندة التی وعد للسابرار مصفوفة نمارقها لا یستوی الحسنولان ثرم ولا الساعمال لا تستوی طرائقها لا یستوی الحسنولان ثرم وافکار میں مبتلا موں وہ رات کو مجھ ساتے ہیں میں آنھوں کو رونے سے روکا موں کین آنواس سے کیلئے نیک پراتے ہیں۔ اس یقین کی وجہ سے جو مجھے آیا لیکن مجھے نجلت میسرنہ ہوئی جے کوئی بولئے والا بیان کرے۔ کیا میں ان لوگوں میں موں گاجن پر آگ شعلہ بار ہے آشین قناتیں ان کو محط ہیں۔ یا مجھے اس جنت میں سکونت ملے گی جس کا نیک لوگوں کو وعدہ ہے اس میں قالین قطار در قطار بچھے ہوئے ہیں۔ آخرت میں دونوں مزلیس برابر نہیں ہیں اور نہ اعمال ہی کیساں ہیں نہ اس میں قالین قطار در قطار جھی

هما فريقان فرقة تدخل الجنه حفت بهم حدائقها وفرقة منهم قد ادخلت ألنّار فساء تهم مرافقها تعاهدت همذه القلوب اذا همت بخير عاقت عوائقها

و صدها للشقاء عن طلب الجنه دنیا الله ماحقها عبد و صدها الله ماحقها عبد دعیا نفسه فعاتبها یعلیم ان البصیر رامقها و و فریق بین ایک فریق جنت میں واخل ہو گاجو متعدد باغیچوں میں گری ہوئی ہے۔ ایک فریق دوزخ میں واخل ہو گا ان کی تکیہ گابیں بری ہیں۔ ان دلول کا عمد و پیان ہے کہ جب وہ کی نیک کام کا ارادہ کریں تو موانع حاکل ہو جا کیں۔ جنت کی طلب سے دنیا نے اس کو بدقتمتی کے باعث روک دیا ہے۔ اللہ اسے برباد کرنے والا ہے۔ اللہ اسے دنیا نے اس کو بدقتمتی کے باعث راک دیا ہے۔ اللہ اسے برباد کرنے والا ہے۔ اللہ اسے دنیا نے اس کو بدقتمتی کے باعث راک دیا ہے۔

ما رغّب النفسس فى الحياة وال تحسى قليلا فسالموت لاحقها يوشك مسن فرمسن منيتسه يومسا علسى غسرة يوافقها ال في شك مسن غبطة تمست هرمساً للمسوت كاس والمسرء ذائقها الذنم تمست غبطة تمست هرمساً للمسوت كاس والمسرء ذائقها والى تيزول كو زندگى كى آمائش سے بهره وركرك أكروه معمولى عرصه زنده بھى رہاتو بهرمال موت آنے والى سے جو مخص موت سے وركر بھاگتا ہے قريب ہے كہ وہ كھى اس كو غفلت ميں ديوج لے اگر وہ جوانى كى خوشحالى

میں نہ فوت ہو گاتو بڑھاپے میں فوت ہو جائے گاموت کا پیالہ لبررز ہے انسان اس کامزہ چکھنے والا ہے) بعد ازاں وہ اپنے گھر چلے گئے' معمولی عرصہ بعد ان کو تکلیف لاحق ہوئی' مجھے اطلاع ملی' میں وہاں گئی تو

بعد و حل وہ میں سرچ کے مسال میں اور ہیں ہوئی تو اس نے سسکی کی اور آئکھ کھول کر آسان کی طرف د کھ کھول کر آسان کی طرف د کھ کر ہوئی تو اس نے سسکی کی اور آئکھ کھول کر آسان کی طرف د کھ کر بہ آواز بلند کہا:

میں کافر ہوں' تہمارے سامنے ہوں' دیکھو! میں تہمارے پاس ہوں' کوئی سرمایہ دار نہیں جو میرا فدیہ وے اور نہ کوئی ایسا اہل و عیال ہے جو میری تمایت کرے۔ پھر اس پر غثی طاری ہو گئ 'جب اس نے لمی اس لی تو پی سمجھی کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ پھر اس نے اوپر کو دیکھتے ہوئے بلند آواز سے کما لمبیکھا' ما اننا ذالدیکھا میں عیب سے پاک نہیں' معذرت خواہ ہوں اور قبیلہ دار نہ ہوں کہ مدد طلب کروں۔ پھر اس پر بے ہو تی طاری ہو گئی اور اس نے ٹھکا لیا آئمیں کھول کر اوپر کی جانب دکھے کر کما لمبیکھا' لمبیکھا' لمبیکھا' فیا اننا ذالدیکھا نوازشات سے سرشار ہوں' گناہوں میں گرفتار ہوں' پھر اس پر مہو تی طاری ہوئی' کمبا سانس لیا اور اس نے کما لمبیکھا' میا اننا ذالدیکھا۔۔۔ ان تنففر اللَّم تنففر طاری ہوئی طاری ہوئی وار آخری سانس ہوئے تو سب گناہ معاف فرما' کون سابندہ گذ گار نہیں ہے۔ پھر اس پر بے ہو تی طاری ہوئی وار آخری سانس ہوئے تو اس نے کما۔

کے عیسش وان تطاول دھراً صائر مسرۃ الی أن یسزو لا لیتنسی کنست قبل مساقد بسدالی فی قبلال الجسال أرعسی الوعسولا (ہر زندہ آگرچہ وہ طویل عرصہ تک زندہ رہے وہ زوال پذیر ہے۔ ان طالت کے ظاہر ہونے سے قبل کاش کہ میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر بجریوں کا چروالم ہوتا)

۵۰ھ موافق ۲۲۲ء کو روح پرواز ہو گئ ، یہ س کر رسول اللہ طابیط نے فرمایا فارعہ! تیرے بھائی کی مثال ،

اس مخص کی ہے 'جے اللہ تعالی نے اپنی آیات ہے نوازا اور وہ ان سے بغیر عبرت حاصل کئے گزر گیا' غرائب الحدیث میں امام خطابی نے اس کے مشکل الفاظ کی تشریح فرمائی ہے۔

امید کا ارادہ اسلام: حافظ ابن عسار نے الم زہری سے نقل کیا ہے کہ امید بن ابی صلت نے کہا۔
الا رسول لنسا منسا یخبرنسا ما بعد غایتنا من رأس بحرانسا
(کیا کوئی رسول نہیں ہے جو ہمیں آگاہ کرے کہ ہماری زندگی کے آغاز سے ماورا تک کیا ہوگا)

کھر امیے طائف ہے بحرین نتقل ہو گیا اور اس اٹناء میں رسول اللہ مظیم نے نبوت کا اعلان فربایا اور سے کھر امیے طائف ہے بحرین ہے آٹھ سال کے قیام کے بعد طائف آیا تو اہل طائف ہے پوچھا، محمد بین عبداللہ کیا کہتا ہے، لوگوں نے کہا اس کا خیال ہے کہ وہ وہی نبی ہے جس کا تو منتظر تھا چنانچہ اس نے کہ میں رسول اللہ طبیم ہے ما اللہ کا اور آمد کا مقصد بیان کیا جناب ابن عبدالمطلب! آپ یہ کیا وعویٰ کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فربایا میں اللہ کا اور آمد کا مقصد بیان کیا جناب ابن عبدالمطلب! آپ یہ کیا وعویٰ کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فربایا میں اللہ کا وقت مقرر ہے بھراس نے کہا میں آپ ہے بات کرنا چاہتا ہوں آپ کل کا وقت مقرر ہے بھراس نے کہا میں تنا آؤں یا احب کے ہمراہ 'ای کا وقت ویجئے' آپ بھی تنا آؤں یا احب کے ہمراہ 'ای طرح آپ بھی تنا آؤں یا احب کے ہمراہ 'ای خور سول اللہ طبیع کے حالا بھی چاہو 'چنانچہ دو سرے روز امیہ قریش کے دیگر گروہ میں آیا اور رسول اللہ طبیع کے ساتھ بھی چند صحابہ موجود تھے 'کعبہ کے سابہ میں بیٹھ کر امیہ نے اپنا خطاب شروع کیا پھر متجع اور ہم وزن کلمات کے 'بعد ازیں اشعار ساکراس نے کہا' جناب ابن عبد الملطب ان کا جواب ارشاد فرمائے تو رسول اللہ طبیع نے تعوذ و تسمیہ کے بعد پوری سورہ یا سین پڑھ کر امیہ اور کہا میں شابہ ہوں کہ وہ حق پر ہیں' قریش نے پوچھاکیا اس کی پیروی بھی کرد ہوئے جانب امیہ نیاز کور کراوں۔ پھروہ شام جلا گیا اور نبی علیہ السلام مینہ منورہ تشریف لے آب کہا کہا ہوں کا ارادہ کیا تو کس نے پوچھاکیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا مجرا کیا تو اس نے کہا میں اللہ طبیع ہے ایکن لاؤں گا اور خود کو ان کے سرد کردوں رسول اللہ طبیع ہے ایکن لاؤں گا وارد ود کو ان کے سرد کردوں رسول اللہ طبیع ہے تو اس نے کہا محمد کے اس کی تو اس نے کہا محمد کے اس کیا ہے میدان بدر میں آیا تو اس نے کہا عزم میں ترائوں کا ارادہ کیا تو کس نے پوچھاکیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا محمد کے ماموں زاو و تھے ۔

ہے تو اس نے پوچھاکیا کرو گے؟ تو اس نے کہا رسول اللہ طاقیط پر ایمان لاؤں گا اور خود کو ان کے سپرد کردوں گا۔ تو کسی نے کہا' معلوم ہے قلیب بدر میں کون کون لوگ مدفون ہیں' اس نے جواب دیا معلوم نہیں تو اس گا۔ قض نے کہا' اس میں عتبہ' شیبہ پسران ربیعہ مدفون ہیں' وہ آپ کے ماموں زاد بھائی تھے' اس کی والدہ ہے مخص نے کہا' اس میں عتبہ' شیبہ پسران ربیعہ مدفون ہیں' وہ آپ کے ماموں زاد بھائی تھے' اس کی والدہ ہے ربیعہ بنت عبد ممس۔ چنانچہ اس نے بیہ وحشت اثر خبر من کر اپنی سواری کے دم اور کان کاٹ ڈالے اور قلیب پر کھڑے ہو کر زور دار مرجیہ کہا' جنگ بدر کے بیان میں ان شاء اللہ ذکر کریں گے۔ پھر کمہ چلا آیا اور

طائف میں قیام پذیر ہو گیا اور اسلام کو نظرانداز کر دیا۔ اس روایت میں دو سفید فام پر ندوں اور اس کی موت کی تفصیل بیان ہے اور بستر مرگ پر اشعار کا ذکر بھی موجود ہے۔

كــل عيــش وان تطـــاول دهـــرا صــــائر مــــــرة الى أن يــــــزولا ليتنـــى كنــت قبــل مــــاقد بــــدالى فـى قــلال الجبـــال أرعـــى الوعــولا

فاجعل الموت نصب عینیك و احذر غولة الدهر ان للدهر غیولا نسائلا ظفرها القساور والصد عان والطفل فی المنسار الشكیلا و بغیاث النیساف والیعفر النسا فیرو العوه به السیرام الضئیلا موت کواپی آنکھوں کے سامنے رکھو اور زمانہ کی ہلاکت سے ڈرو بے شک زمانہ ہلاکت فیز ہے۔ موت کے تاخن شیرول وحثی گاؤ اور خورو بچول کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں۔ کو ستان کے شاہنوں وحثی پرندول اور شر مرغ کے بچول کو بھی معاف نمیں کرتے الغرض صحراؤں میں وحثی جانور بہاڑوں کی چوٹیوں میں شاہیں بھی موت سے محفوظ نمیں برچھوٹا برالقمہ اجل ہے)

اللهم باسمك كى بركت اور عجيب واقعه: "التعريف والاعلام" مين الم سيلى نيان كيان كياب كد امير ك اوليات مين "باسمك اللهم" ب-

اس مقام پر امام سہیلی نے ایک بجیب واقعہ نقل کیا ہے کہ چند قریثی کی مہم پر روانہ ہوئے من جملہ ان کے ابوسفیان کے والد حرب بن امیہ بھی تھے۔ راستہ میں ایک سانپ کو مار ڈالا۔ سرشام ایک مادہ جن آئی اس نے ان لوگوں کو ڈائنا ڈپٹا ان کے پاس ایک چھڑی تھی 'اس نے زمین پر زور سے ماری تو سب اون ببرک کر اوھر اوھر بھاگ گئے 'بیار کو شش کے بعد انہوں نے اونٹ اکشے کئے تو پھر چھڑی گئے آئی اور زور سے زمین پر ماری تو پھر اونٹ برک کر اروگر و بھاگ اضھے۔ ان کو بردی مشکل سے تلاش کیا' اس تکلیف وہ صورت حال کے پیش نظر انہوں نے اس سے پوچھا کہ اس مصیبت سے کوئی نجات کی راہ ہے؟ تو اس نے کہا ابھی تو نہیں لیکن میں غور کروں گی 'چنانچہ وہ اس پڑاؤ سے اوھر اوھر گھوشے گئی کہ کسی سے اس مصیبت کا علاج معلوم ہو' کچھ فاصلہ پر آگ کا شعلہ نظر آیا وہ وہاں پنچ تو خیمے کے دروازے پر ایک بوڑھا آگ جلا رہا علاج معلوم ہو' کچھ فاصلہ پر آگ کا شعلہ نظر آیا وہ وہاں پنچ تو خیمے کے دروازے پر ایک بوڑھا آگ جلا رہا ہے وہ ایک جن تھا نہایت قبیج اور کریہہ شکل' ان قریشیوں نے اس کو سلام کہہ کر اپنا مرعا پیش کیا تو اس نے بتایا جب وہ آگ جن وہ ایک جن تھا نہایت قبیج اور کریہہ شکل 'ان قریشیوں نے اس کو سلام کہہ کر اپنا مرعا پیش کیا تو اس نے بتایا جب وہ آگ جن وہ ایس جگ گی' چنانچہ وہ این ڈیرے میں واپس چلے آگ' وہ ایک ڈیرے میں واپس چلے آگ' وہ ایک گئی۔

حرب کی موت : لیکن جنات نے سانپ کے بدلہ میں حرب بن امیہ کو مار ڈالا اور اس کے رفقاء نے اس کو وہیں ویرانہ میں دفن کر دیا تو کسی جن نے کہا۔

وقسبر حسرب بمکسان فقسی ولیس قسرب قسبر حسرب قسبر (حرب کی قبروران مقام میں ہے'اس کی قبرکے پاس کی قبر نہیں)

جانورول کی زبان : بیان ہے کہ وہ بعض او قات جانوروں کی زبان سمجھ لیتا تھا۔ چنانچہ سفریس جا رہے تھے کہ اس نے اپنے رفقائے سفر کو بتایا کہ یہ جانور یہ بات کمہ رہا ہے۔ رفقاء نے کہا ہمیں اس بات کی صدافت کا کیا علم! چلتے چلتے بریوں کے ایک ربوڑ کے باس سے گزرے ایک بری ربوڑ سے پیچھے رہ گئی اور اس کے ہمراہ ایک برغالہ اور چھوٹا میمنہ تھا، بمری نے اس کی طرف متوجہ ہو کر "بیں بیں" کی اور برغالہ کو تیزی رفقاء نے کہا، پچھ معلوم نہیں۔ تو امیہ نے

بتایا کہ وہ بیجے کو کمہ رہی ہے کہ جلدی جلدی چلو مبادا گذشتہ سال کے بیجے کی طرح تجھے بھی بھیڑیا کھا جائے' یہ من کر رفقاء نے چرواہے سے بوچھاکیا گذشتہ سال یہاں بھیڑیئے نے تمہارا بزغالہ شکار کر لیا تھا؟ تو چرواہے نے اثبات میں جواب دیا۔

شتر : امیہ ایک روز شتر کے پاس سے جار ہے تھے'اس پر ایک خاتون سوار تھی'اونٹ اس کی طرف منہ کر کے بلبلا آ تھا' تو امیہ نے کہا یہ شتر کہ رہا ہے کہ تو مجھ پر سوار ہے' پالان میں سوئی ہے (جو مجھے چبھ رہی ہے) چنانچہ انہوں نے اس عورت کو آ بار کر' پالان کھولا تو اس میں سوئی موجود تھی۔

کوا: ابن سکیت نے بیان کیا ہے کہ امیہ ایک روز پانی پی رہا تھا کہ کوے نے دو بار کائمیں کائیں کرکے کما' "بغیک التراب" یعنی تو ابھی مرجائے گا'کی نے پوچھا یہ کیا کہ رہاہے تو اس نے بتایا کہ یہ کہ رہاہے کہ تو اپنے ہاتھ والا پیالہ پینے کے بعد مرجائے گا۔ کوا پھربولا تو امیہ نے کہا وہ بتا رہاہے کہ میں اس رو ڑی پر ہے ہڈی کھاؤں گا'وہ میرے علق میں پینس جائے گی اور میں مرجاؤں گا'کوے نے اس"روڑی" ہے ہڈی کھائی اور اس کے حلق میں اٹک گئ تو وہ مرگیا۔ تو امیہ نے کہا اس نے اپنے متعلق تو صحیح کہا ہے۔ لیکن اُب میں تجربہ کرتا ہوں کہ اس نے میرے متعلق بھی صحیح کہا ہے۔ پھراس نے ہاتھ والا بیالہ پی لیا تو زمین پر ٹیک لگاتے ہی مرگیا۔ صحیح بخاری میں ابو ہرریہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مالیدام نے فرمایا نمایت سچا کلام جو کسی شاعرنے کہا وہ لبید شاعر کا کلام ہے۔ الا کل شئی حاخلا اللّٰہ باطل سنو! اللّٰہ کے علاوہ ہر چیز نیست و نابود ہے' نیز فرمایا قریب تھا کہ امیہ مسلمان ہو جاتا۔

ا مجھے اشعار سنٹا: امام احمد' (روح' زکریا' ابراہیم بن سیرہ' عمر بن مرثید) شرید ثقفی ہے بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله طابیع كارويف تھا تو آپ نے فرمايا كيا اميه كے اشعارياد ہيں؟ ميں نے اثبات ميں جواب ديا تو آپ نے فرمایا' ساو' میں ساتا رہا اور آپ مسلسل کہتے رہے "ایه" اور' یہال تک کہ میں نے سو اشعار سنائے پھر رسول الله ماليظم بھي خاموش ہو گئے اور ميں بھي۔ (امام مسلم نے بھي اس كو ابن ميسرو سے نقل كيا ہے اور متعدد اساد میں 'عن عمرو بن شرید عن شرید بن سوید ثقفی عن النبی ہے اور بعض روایات میں ہے کہ رسول الله طائع في فرمايا ان كاديسلم

لیجیٰ بن محمد بن صاعد' (ابراہیم بن سعید جو ہری' ابو اسامہ' حاتم بن ابی صفرہ' ساک بن حرب' عمرو بن نافع) شرید ہمدانی ثقفی و اخوالہ سے بیان کرتے ہیں ہم حجتہ الوداع میں رسول الله مٹاپیم کے ہمراہ تھے کہ ایک روز میں (شرید) پیدل چل رہاتھا کہ بیجھے سے ایک سواری آئی اس پر رسول الله مالیم سوار سے آپ نے فرمایا "شرید ہے" میں نے کہا جی ہاں! یو چھا سوار ہو گئے؟ عرض کیا کیوں نہیں۔ مجھے تھکاوٹ نہ تھی محض حصول برکت کی خاطر رسول اللہ مطبیع کے ساتھ سوار ہوا۔ آپ نے مجھے سواری بٹھا کر سوار کر لیا۔ یوچھا کیا امیہ کے اشعار یاد ہیں؟ میں نے جی ہاں کہا تو آپ نے فرمایا "هات" پڑھو' چنانچہ میں آپ کو سنا تا رہا' میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو قریباً سو اشعار سائے ہوں گے تو آپ نے فرمایا امید کی عاقبت کاعلم الله جانے۔

ابن صاعد کہنا ہے یہ حدیث غریب ہے اور امیہ کے بارے جو رسول الله مال کیا سے بیان کیا جا تا ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

"امن شعرہ وکفر قلبه" اس کے اشعار میں ایمان کی جھلک ہے اور دل کافر ہے۔ مجھے اس کے متعلق کوئی علم نہیں' واللہ اعلم۔ امام احمد نے بہ سند صحیح از عکرمہ از ابن عباسؓ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مالیا نے امیہ کے اشعار کی تصدیق فرمائی۔

زحل وتبور تحبت رجيل يمينيه والنسير للاحبري وليبث مرصيب والشمس تبدو كبل آخير ليلبة حميراء يصبيح لونهيا يتسورد تأبي فما تطلع لنا فني رسلها إلا معذبية وإلا تحليب ﴿ آدمی اور بیل اس کے عرش کے دائیں یائے کے تحت ہیں 'گدھ دو سرے یائے کے لئے ہے اور شیر بھی اس کام یکے لئے مستعد ہے۔ ہر شب کے دامن سے سرخ سورج طلوع ہو تا ہے اور مطلع گلالی ہو تا ہے۔ وہ پس و پیش ہوتا **وابتا ہے پھروہ حسب دستور زیر عذاب اور زیر عماب طلوع ہو تاہے)** 

**سورج کا طلوع ہوتا : ابوبکر بذلی از عکرمہ از ابن عبان کی روایت میں ہے کہ ستر ہزار فرشتے روزانہ** سورج کو ٹھونسا مار کر کہتے ہیں افق پر نمودار ہو جا "اطلعبی" تو وہ کہتا ہے میں ایسی قوم پر طلوع ہونا نہیں جاہتا آبھو اللہ کو چھوڑ کر میری برستش کرتی ہے' جنانچہ جب وہ ناچار طلوع ہو تا ہے تو شیطان اس کو روکنے کی غرض ہے آگے بڑھتا ہے تو وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے طلوع ہو تا ہے اور اس کو جلا کر راکھ کر دیتا آہے' جب غروب ہونے لگتا ہے تو اللہ کے لئے سحدہ ریز ہونے کا عزم کر تاہے تو پھرشیطان اس کو سحدہ ہے روکنے کے لئے آڑے آ ہے تو وہ اس کے دوسینگوں کے درمیان غروب ہو تا ہے اور شیطان کو جلا کر جسم اً گرویتا ہے۔ ابن عساکرنے یہ طویل بیان کیا ہے۔ "حاملین عرش کے بارے میں امیہ کے یہ اشعار بھی ہیں" رواه این عساکر۔

فمن حامل احدى قوائسم عرشمه ولولا إلمه الخلق كلوا وأبلمدوا قيسام على الاقسدام عانون تحتسه فرائصهم من شدة اخوف نرعسد ا بعض فرشتے اس کے ایک پاید عرض کو اٹھائے ہوئے ہیں اگر کائنات کا معبود نہ ہو یا تو وہ تھک جاتے اور حیرت میں ر وجاتے۔ اس کے پنیج قدم کے بل جھکے کھڑے ہیں ان کے کندھے شدت نوف سے کیکیا رہے ہیں)

الممعی امیہ کے یہ اشعار پڑھا کرتے تھے :

بحدوا الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسى كبير بالبناء الأعلمي المذي سببق الناس وسوي فوق السماء سرير شـــرجعا ينالــــه بصـــر العــــين تـــرى دونــــه الملائــــك صــــورا (الله کی تعریف و ستائش بیان کرو' وہی شرف و مجد کا اہل ہے۔ ہمارا رب آسان میں ہے۔ عظیم و نہیر ہے درطہ حیرت میں ڈال دینے والی عظیم عمارت کی وجہ سے اور اس نے آسان کے اوپر عالی شان عرش کو استوار کیا ہے۔ اس ۔ انڈر بلند ہے کہ نگاہ اس کا اعاطہ نہیں کر سکتی' فرشتوں کو اس کے ورے گردن جھکائے ہوئے دیکھو گے ) المبير: اميه نے عبداللہ بن جدعان تھی کی تعریف وستائش میں بھی چند اشعار کیے ہیں۔

ا نذکر حاجتی أم قد کفانی حیاء إن شدیمتك الحیاء و علمت بالحقوق وانت فرع لك الحسب المهدنب المسناء كريسم لا يغسيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء كريسم لا يغسيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء يسارى الريح مكرمة وجودا إذا ما الكاب أحجره الشتاء و رضك مكرمة بنتها بنو تيسم وانت لها سماء ورضك مكرمة بنتها بنو تيسم وانت لها سماء لا يغي ضورت بيان كرول يا ميرا آناى تيرك شرم وحياكه باعث كانى مه كونكه تيرى مرشت بى حيام ييز يخج حقوق العباد كاعلم بى كانى مه "آپ فاندان كى بزرگ شاخ بين آپ بى ك لئے حب و شرف اور وقعت يو عظمت مهد ايبا فياض مه كه صبح و شام كى گروش اس كه حن سلوك مين تبديلى نمين پيدا كرتى وه سخاوت كرف مين تند بوا سه مقابله كرتام و جب كة قط سال سه متاثر بوت بين - تيرك مكن كى بنياد عمده اور مضوط مه جن ك بانى بنى تيم بين اور تواس كى چست مه)

دا أتسى عليك المرر عور الناساء لا ينكتسون الارض عند سواهم كتطلب العسلات بالعيدان الاينكتسون الارض عند سواهم كتطلب العسلات بالعيدان بل يسفرون وجوههم فسترى لها عند السؤال كاحسن الألوان واذا المقبل اقيام وسط رحالهم ردوه رب صواهسل وقيسان واذا دعوتهم لكبل ملمة سدوا تسعاع الشمس بالفرسان (جب تيرا ثا فوال ايك بار تعريف كردے تواس كو بار بار تعريف كرنے كى ضرورت نميں رہتى - وه سوال كوقت تكول سے زمين نميں كريت بمانه تراش كى ماند - بلكه وه اپنچرول كو ظلفة ركتے بيں تو سوال كوقت ان كے چرول پر عجيب رونق و ترو آزگى پائے گا - جب تى وست ان كے محلّم ميں آتا ہے تو اے گھوڑے اور كنيري وے دوائي كر وائي كر وائي كہ سورج كى شورے باق بين كه سورج كى شورا باق بين كه سورج كى شوان ماند ير جاتى بين كه سورج كى

بحیرا راہب : بارہ سال کی عربیں جب رسول اللہ طابیع پچا ابوطالب کے ہمراہ ایک تجارتی قافلہ میں شام تشریف لے گئے تو بحیرا راہب نے آپ کے چرہ اقدس سے نبوت کے آثار بہچان لئے' اس نے دیکھا کہ سارے قافلے میں سے صرف آپ پر ابر سایہ افکن ہے۔ چنانچہ اس نے سارے قافلے کی ضیافت کی۔ امام تذکی نے اس کے بارے ایک حدیث نقل کی ہے ہم اس پر آئندہ مفصل بحث کریں گے۔ حافظ ابن عساکر نے بحیرا کے بارے بست معلومات جمع کی ہیں گر ترزی کی روایت کو نظر انداز کرنا تجب خیز ہے۔ ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ وہ کفر بستی میں مقیم تھا جو بھری سے چھ میل کی مسافت ہر ہے۔ اس کو "دیر بحیرا" بھی کے بیان کیا ہے کہ وہ کفر بستی میں مقیم تھا جو بھری سے جھ میل کی سافت ہر ہے۔ اس کو "دیر بحیرا" بھی اوقع بھی واللہ اعلم۔

قس بن ساعدہ لیادی : ''ہوا تف جان'' میں حافظ ابو بکر خرا علی نے (داوَد منطری' عبداللہ بن صالح' کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز ابوعبداللہ مشرقی ابو الحارث وراق وراق وراق عجلی) عبادہ بن صامت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ الموعبداللہ مشرقی ابو الحارث وراق ور بی ہو جھا کہ قس ایادی کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا یارسول اللہ! فوت ہو گیا ہے۔ بھر آپ نے فرایا عکاظ کے میلے پہ میں نے اسے سرخ اونٹ پر سوار دیکھا ہے وہ نہایت سلیس اور شکفتہ بات کر رہا تھا بجھے وہ اچھی طرح ازبر نہیں۔ مجلس کے ایک کونے سے ایک دیماتی نے کہا یارسول اللہ! جھے یاد ہے (رسول اللہ مالی اللہ مالی اور سور ہوئے) اس نے کہا وہ عکاظ میلہ میں سرخ شتر پر سوار تھا اور کہ رہا تھا اے لوگو! قریب آجاؤ اور سنو کہ جو فوت ہو گیا دنیا سے جلا گیا اور جو چیز آنے والی ہے موار تھا اور کہ رہا تھا اے لوگو! قریب آبان برجول والا ہے 'سمندر تلاظم خیز ہے' ستارے روش ہیں' بہاڑ پوستہ ہیں' نہریں روال دوال ہیں' آسان خبر کا سرچشمہ ہے' زمین عبرت کا مرقع ہے۔ تعجب کہ میں دیکھا ہول لوگ جاتے ہیں واپس نہیں آتے' کیا ان کو وہیں قیام پند آگیا ہے' اور وہ وہیں مقیم ہو گئے ہیں یا واپس کا ارادہ ترک کر دیا ہے اور وہیں سوگے ہیں' قس حتمی قسم کھا کر کہنا ہے کہ اللہ کا ایک پندیدہ وین ہے جو کا ارادہ ترک کر دیا ہے اور وہیں سوگے ہیں' قس حتمی قسم کھا کر کہنا ہے کہ اللہ کا ایک پندیدہ وین ہے جو کہ میں دین سے بہتر ہے بھراس نے یہ اشعار پڑھے۔

في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر لما رأيست مروارداً للموت ليس لها مصادر ورأيست قومسي نحوها يمضى الاصاغر والأكابر لا من مضى يأتى اليك ولا من الباقين غابر أيقنت أنسى لا محالية حيث صار القوم صائر

گذشتہ زمانے اور تاریخ عالم میں ہمارے لئے عبرت آموز سبق ہے۔ میں نے موت کے گھاٹ پر لوگوں کو جاتے دالا دیکھا ،واپس آتے نہیں۔ میں نے اپنی قوم کے بچے ، بو ڑھے ، سب کو اس کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ جانے والا تیرے پاس آئے گانہ باقی ماندہ زندہ رہے گا۔ مجھے بختہ یقین ہے کہ جمال قوم پہنچ گئی ہے مجھے بھی وہاں لازما جاتا ہے) (یہ سند غریب ہے)

مجم كبير ميں حافظ طبرانی نے (محر بن سرى بن سران بن ناقد بندادى محر بن حان محر بن تجاج ، كباله ، شعبى ابن عباس سے نقل كيا ہے كہ قبيلہ عبدا لقيس كا وفد رسول الله طبيط كياس آيا تو آپ نے بوچھا ، آپ ميں سے كوئى قيس ايادى كو جانتا ہے ؟ تو عرض كيا يارسول الله طبيط بم سب جانتے ہيں ، تو رسول الله طبيط نے بوچھا اس كاكيا حال ہے ؟ انہوں نے كما وہ تو فوت ہو گيا ہے ، تو آپ نے فرمايا مجھے امچھى طرح ياد ہے كہ وہ ذى تعد بيں عكاظ كے ميلے بيں سرخ شتر پر سوار خطبہ دے رہا تھا۔

ياايها الناس اجتمعوا واستمعوا دعوا من عاش مات ومن مات فات وكل ماهو آت آت ان فى السماء لخبرا وان فى الارض لعبر مهاد وموضوع وسقف مرفوع ونجوم تمور وبحار تغور واقسم قس قسما حقالئن كان فى الامر اخى ليكون بعده سخط أن الله دينا هوا حب اليه من دينكم الذى انتم عليه مالى ارى الناس يذهبون ولا يرجعون ارضوا بالمقام فاقاموا ام تركوا فنا موا

سيرت النبى للضييم

(4

بعد ازیں رسول الله مطابط نے فرمایا تم میں سے کسی کو اس کے اشعار یاد ہیں تو پھر کسی نے شعر برجھے (جن کا ترجمہ گذشتہ روایت میں بیان ہو چکا ہے) دلا کل النبوۃ میں حافظ بیہ قی نے بھی بیہ واقعہ بہ سند محمہ بن حسان سلمی بیان کیا ہے۔

"اخبار قس" میں اس طرح استاذ ابن درستویہ نحوی نے بھی یہ واقعہ عبدالکریم --- تا --- محمد بن عجاج ابراہیم واسطی نزیل بغداد عرف صاحب الفرسہ سے بیان کیا ہے۔ یکی بن معین ابو حاتم اقدی اور دار تطنی نے ابراہیم کو جھوٹا کہا ہے اور ابن عدی وغیرہ نے اس کو موضوع حدیث بنانے والا کہا ہے۔ حافظ بزار اور ابو نعیم نے بیہ روایت محمہ بن حجاج نہ کور بالا ہے بیان کی ہے۔ ابن درستویہ اور ابو نعیم نے ( کلبی ' ابو صالح) ابن عباس سے بھی نقل کیا ہے۔ یہ سند گذشتہ اساد سے بهترہے۔ اس میں ندکور ہے کہ ابو بکڑنے قس کی نظم و نشر رسول الله مالیمیلم کے سامنے بیان کی۔ حافظ ابو تعیم (احمد بن مویٰ بن اسحاق عظمی علی بن حسین بن محمد مخزوی ' ابو حاتم بحسانی ' وهب بن جریر ' محمد بن اسحاق ' زہری ' سعید بن مسیب ) ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ ر سول الله طامیم کیم کے پاس بکر تین وا کل کا وفعہ آیا تو رسول اللہ طامیم نے ان سے بوچھا کہ تمہارے حلیف قس ایادی کا کیا حال ہے؟ (پھر طومل قصہ بیان کیا)

جارود کا اسلام لانا: احمد بن ابی طالب حجار' حسن بصری سے بیان کرتے ہیں کہ جارود بن معلی لاث یاد ری "کتب سادی کا علم اور شارح تھا' "ماریخ ایران کا ماہر تھا' عظیم طبیب اور فلسفی تھا' بڑا مدبر اور کایاں تھا' ادیب و اریب٬ حسین و جمیل٬ غنی اور ر کیس تھا'وہ وفد عبدالقیس میں جو نهایت دانشور٬ فصیح و بلغ٬ ذہن و فطین اور خطیب حصرات پر مشتمل تھا' رسول اللہ ما<del>ل</del>ایل<sub>ا</sub> کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور باادب کھڑے ہو کر

يسابني الهددي أتتك رجسال قطعست فدفسداً وآلا فسألا وضوت نحوك الصحاصح بها لاتعد الكلال فيك كللا كل بهما، قصر الطرف عنها أرقلتها قلاصنا ارقال وضوتها العتاق يجمع فيها بكماة كانجم تتللا لتغلى دفسع بسأس يسوم عظلهم اهسائل اوجسع القلسوب وهسالا

(اے مدایت یافتہ نی! آپ کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے ہیں' جنہوں نے صحرا اور سیراب در سیراب طے کئے ہں۔ آپ کی طرف انہوں نے چیٹیل وبرانوں کو تیزی سے عبور کیا ہے، وہ آپ کے بارے میں تھکاوٹ کو تھکاوٹ نہیں سمجھتے۔ ہر جانور نے ان صحراوُں ہے اپنی نگاہ' حمکن کے باعث نیچی کر لی' لیکن ہماری سواریوں نے ان کو تیز ر فاری سے طے کیا۔ ان کو عمدہ سواریاں مسلح جوانوں کے لئے جو ستاروں کی طرح روشن مزاج ہیں گئے نمایت نشاط ہے دوڑ رہی ہیں۔ بڑے خوفتاک دن کے عذاب سے خلاصی چاہتے ہیں'جس نے دلول کو گھا کل اور بے چین کر دیا

و مے زدا محت کے اخلیق طے را و فراقیاً لمے نے تحادی صللالا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نحسو نسور مسن الالسه وبرهان وبسرو نعمسة أن تنسالا حصك الله يا ابن آمنة الخيربها إذ أتست سلحالا سلحالا فاجعل الحف منك يا حجمة الله حزيلا لاحظ خلف أحسالا وه ميدان حثر كل خطف أحسالا وه ميدان حثر كل في زاد راه ك طالب بين اور سركش گراه لوگول سے يكوئى اور عليمدگى ك خوابال بين وه الله ك نور ويل و بربان نيكى و نعت كى طرف آئ بين كه وه اس سے بهره ور بو علين اب آمنه كے فرزند ارجمند! الله تعلل نے آپ كوب شار انعالت سے مخصوص فرايا ہے۔ اب جمت اللى! بم پر زياده سے زياده نوازش فرادين محكمے اور بدچلن كے مقوم كى طرح نمين)

پھر رسول اللہ طابیخ نے اس کو اپنے قریب بھاکر فرمایا جاردو! تم نے مع اپنی قوم کے اسلام لانے ہیں برئی دیر کی اور کی اور کی اس اس کی بدفتمتی ہے۔ یہ عظیم گناہ اور شدید عذاب ہے۔ ہیں ان لوگوں ہیں سے حاضر ہونے ہیں دیر کی ہے اس کی بدفتمتی ہے۔ یہ عظیم گناہ اور شدید عذاب ہے۔ ہیں ان لوگوں ہیں سے نہیں ہوں جنہوں نے آپ کو دیکھایا نا اور آپ کو نظر انداز کر کے کی اور کے آبائع ہو گئے 'اب آپ کو میرے دین اور اعتقاد کے بارے بخوبی علم ہے 'میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں 'میں اس دین کو ترک کر میرے دین اور اعتقاد کے بارے بخوبی علم ہے 'میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں 'میں اس دین کو ترک کر کے آپ کے دین کو قبول کر آ ہوں 'کیا ہے میرے گزشتہ گناہ اور تقمیم کا مداوا ہو جائے گا؟ اور رب کی رضا کا باعث بن جائے گا؟ تو رسول اللہ مالھیم نے فرمایا میں اس بات کا ضامن ہوں 'نصرانیت اور عیسائیت کو ترک کر کے خالص وحدانیت اختیار کر لو ' تو جارود نے عرض کیا "فداک ابی واحی" ہاتھ پھیلائے میں مسلمان ہو کر آپ کی بیعت کرتا ہوں ' خالص توحید اور آپ کی رسالت کا تہہ ول سے اقرار کرتا ہوں۔ وہ اور اس کی ساری قوم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئ 'رسول اللہ مالھیم نمایت مرور ہوئے اور ان کی خاطر خواہ تعظیم و تحریم ساری قوم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئ 'رسول اللہ مالھیم نمایت مرور ہوئے اور ان کی خاطر خواہ تعظیم و تحریم

پھر رسول اللہ ماہیم نے ان سے بوچھا'کیا آپ میں سے کوئی قس ایدی کو جانا ہے تو جارود نے کہا اللہ علامی اللہ علیم اللہ علیہ واحمی" ہم سب جانتے ہیں اور ان میں سے میں اس کے حالات کو بخوبی جانا ہوں۔ بارسول اللہ ماہیم قالوں خالص عرب ہے'چھ سو سال زندہ رہا' جنگلت اور صحراء میں زندگی کا اکثر حصہ بسرکیا۔ عیلی علیہ السلام کی طرح بلند آواز سے تبھی و تقدیس کرتا تھا۔ بے قرار اور بے در تھا اور ہمسابہ سے بھی بے نیاز تھا، ٹائٹ زیب تن' سروساحت سے شغل' زہد اور ترک دنیا سے شغف' شتر مرغ کے انڈوں پر گزر بسر' وحشی جانوروں سے مانوس' تاریحی سے لطف اندوز' خورو فکر اور عبرت آموزی کا پیکر' یکتائے روزگار' ضرب المثل' عامر بست و کشاد' حواریوں کے رئیس سمعان سے فیض یاب وہ پہلا عربی ہے جس نے اللہ کی الوہیت' ماہر بست و کشاد' حواریوں کے رئیس سمعان سے فیض یاب وہ پہلا عربی ہے جس نے اللہ کی الوہیت' محمدانیت کا اظہار کیا اور اس کی پرستش کا اقرار کیا' حشر اور حساب پر ایمان کا اعلان کیا' برے انجام سے ہوشیار کیا' بروقت کام پر آمادہ کیا' موت کو عبرت انگیز قرار دیا' ہر حال میں تقدیر پر رضامندی کا اظہار کیا' قرار کیا' میان کی دقیق بیان کیا اور بین کی حقیقت بیان کی مقدد میں غور کیا' آسان اور فیشودنما کے بارے اس نے بتایا' اس نے ساروں کے متعلق بیان کیا اور بانی کی حقیقت بیان کی' سمندروں کا مشودنما کے بارے اس نے بتایا' اس نے ساروں کے متعلق بیان کیا اور بانی کی حقیقت بیان کی' سمندروں کا کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

جاہلیت کی معروف شخصیات

تذکرہ کیا اور آثار قدیمہ کو پہچانا' اس نے سوار ہو کر خطبہ دیا اور تگ و دو سے نفیحت کی' اس نے غم اور غصے سے آگاہ کیا' اس نے کتابول اور رسولول کو ترتیل و آہتگی سے پڑھا اور ہر خوفناک امر کو بیان کیا' اسپنہ خطابات میں اس نے مشکل امور کے سرانجام دینے پر آمادہ کیا اور اپنی کتابوں میں اس کو واضح بیان کیا' زمانے کی گردش سے اس نے آگاہ کیا اور اس نے صنف ناز کرنے کے بارے آگاہ کیا اور اس کی اہمیت کو بیان کیا' شرک و کفرسے دور رہنے کی تلقین کی اور دین حنیف کی رغبت دلائی اور الوہیت کی طرف وعوت دی۔

عکاظ کے میلے میں اُس نے خطاب کیا' سورج کا طلوع اور غروب ہونا ہے' بیبی اور کنبہ داری ہے' صلح اور جنگ ہے' خٹک اور تر ہے' تلخ اور شیریں ہے' سورج اور چاند ہیں' ہوائیں اور برسات ہے' دن اور رات ہے' مرد اور عورت ہے' سمندر اور جنگلات ہیں' غلہ اور نباتات ہے' مائیں اور باپ ہیں' اجماع اور انتشار ہیں' یہ سب علامات در علامات ہیں۔ (اللہ کی ذات پر)

روشنی اور تاریکی ہے ' فرآخ دستی اور نگ دستی ہے ' الله اور بت ہیں ' لوگ گمراہ ہیں ' نومولود ہے اور قبر مفقود ہے ' پرورش معدوم ہے ' ایک فقیر ہے دو سراغنی ہے ' ایک نیک ہے ' دو سراگنہ گار ہے ' غافل اور مدوش لوگوں کی ہلاکت ہے ' عمل کرنے والا اپنے اعمال کو درست پائے گا اور محض امید پر جینے والا رائیگال ہو گا۔ غلط نہیں درحقیقت وہی آیک معبود ہے ' نہ باپ نہ بیٹا' لوٹانے والا اور ظاہر کرنے والا' موت اور زندگی بخشے والا' زاور مادہ کو یداکرنے والا' دنیا اور آخرت کا مالک ہے۔

امابعد! اے گروہ ایاد! کمال ہیں شمود اور عاد 'کمال ہیں باپ اور دادا 'کمال ہیں بیار اور تیاردار' ہرایک کا انجام اور معاد ہے ' فردا" فردا" اکشے کئے جاؤ گے ' جب صور پھونکا جائے گا اور زمین روش ہو جائے گی اور واعظ نصیحت کرے گا' مایوس اور ب بس الگ ہو جائے گا اور صاحب نظر دیکھ لے گا۔ صد افسوس ہے اس کے لئے جو واضح حق سے منحرف ہوا' روش نور سے الگ ہوا' بروز قیامت اللہ کے سامنے عدل و انصاف کی عدالت میں چش ہونے سے منکر ہوا۔ جب اللہ فیصلہ نافذ کرے گا اور نی حاضر و موجود ہو گا' مددگار مفقود ہو گا'کو آبی اور گناہ و جرم سامنے ظاہر ہو گا۔ ایک گروہ جنت میں اور دو سرا دوزخ میں ہو گا' قس ایادی نے کما

ذكر القلب من جواه ادكار وليسال خلالهسن نهسار وسحال هواضل من غمام ثرن ماء وفي جواهن نار ضوءها يطمس العيون وأرعا دشداد في الخافقين تطار وقصور مشيدة حوت الخير واحرى خلت بهسن قفسار وجبال شوامخ راسيات وبحسار ميساههن غسزار

(سوز دل سے اس کی باد ہے اور راتوں کے درمیان میں دن ہیں۔ اور موسلا وھار بارش ہے بادلوں سے 'بادلوں فے بازلوں فی پانی کو جوش دیا اور ان کی سوزش میں آگ روش ہے۔ اس کی روشنی آنکھوں کو چندھیا رہی ہے اور مشرق و مغرب میں سخت گرج کی آواز آرہی ہے۔ اور مضبوط قلعوں میں خبر و برکت ہے اور کچھ خالی ہے آباد ہیں۔ اور بلند و باللہ کتاب و سنت کی روشنی ملیں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز مضوط بہاڑ ہیں اور سمندروں کے پانی بہت اور بے کرال ہیں)

و بجوم تلوح فی ظلم اللیا نراها فی کیل یسوم تدار شمس محمس یعنها قمر اللیال و کسل متسابع مسورا و سیمس یعنها قمر اللیال و کسل متسابع مسروا و صغیب یوما مرزا و صغیب یوما مرزا و کبیب و کلهم فی الصعیب یوما مرزا و کبیب و کبیب به میایقصر عنده حدسه الخاطر الذی لا یحار فالذی قد ذکرت دل علی الله نفوساً لها هدی واعتبار اور مالذی قد ذکرت دل علی الله نفوساً لها هدی واعتبار اور حمرات کی تاریخ میں چکتے ہیں ہم ان کو روزانہ مخرک ویکتے ہیں۔ پر چاند سورج کو اکساتا کرتا ہے اور سب پ در بے مخرک ہیں۔ بچ اوچر عمراور عمراسیدہ سب کا ایک روز زمین کے اندر مزار ہو گا۔ اور عمراسیدہ جم سے اس کا وہم و گمان ہی قاصر ہے۔ جو باتیں ذکر ہو چکی ہیں وہ لوگوں کے لئے الله کی طرف رہنا ہیں ان کے لیے ان میں ہدایت اور عمرت میں ہے)

رید من کر رسول الله مالیلم نے فرمایا میں عکاظ کے میلے میں قس ایادی کو سرخ اونٹ پر سوار خطبہ دیتے ہوئے بھی نہیں بھول سکنا اس نے کہا' اکتھے ہو جاؤ اور سنو اور جب سن چکو تو یاد رکھو اور پھریادواشت سے فائدہ اٹھاؤ اور جب بات کرو تو بچ بولو' جو زندہ ہے وہ فوت ہو گا اور جو فوت ہو گیا وہ دنیا سے چلا گیا' ہر آنے والی چیز آکر رہے گی' بارش اور نباتات زندہ اور مردے' تاریک رات' آسان برج والے' ستارے چمکدار' بح کیکرال' روشنی اور آر کی ون اور رات' نیکی اور گناہ' بے شک آسان میں خبرو آگاہی ہے' زمین میں سلمان عجرت ہے' اس میں دانشور حیرت زدہ ہیں' زمین ہموار ہے' آسان بالاہے' ستارے مخفی ہیں اور سمندر ساکن ہیں۔ موت قریب ہے' زمانہ فریب دہ ہے' تیرکی دھار کی طرح اور ترازو کے تول کی طرح۔

قس نے قتم اٹھائی ۔۔۔ وہ اس میں جھوٹا ہے نہ گنہ گار ۔۔۔ کہ اگر اس زندگی میں خوشی میسر ہے تو اس میں مربح و اس میں جھوٹا ہے نہ گنہ گار ۔۔۔ کہ اگر اس زندگی میں خوشی میسر ہے تو اس میں مربح و ملال بھی ہو گا۔ پھر اس نے کہا' اے لوگو! اللہ کا ایک دین ہے جو اس تمہارے اس دین سے بہتدیدہ ہے اور بیر اس کے ظہور کا وقت ہے۔ پھر قس نے کہا' میں دیکھتا ہوں لوگ دنیا سے جاتے ہیں والبس میں انہوں نے اقامت کو پیند کر لیا یا دنیا کے دھندوں سے آزاد ہو گئے اور محو خواب ہو گئے۔ پھر رسول اللہ مالی ہے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اس کے اشعار کون ساتا ہے؟ تو ابو برس نے اس روز موجود تھاوہ کہہ رہا تھا۔۔۔ پھر ابو برصدیق وی اشعار پڑھے جو گا ابو برخر خرا ملی کی روایت میں نہ کور ہیں۔

یک بجیب واقعہ: بعد ازاں مجلس میں سے وفد کے ایک عمر رسیدہ عظیم سرطویل قامت عریض کے بید بوڑھے محض نے اٹھ کر رسول اللہ طابیتا سے عرض کیا "فداک ابی وامی" میں نے قیس ایادی کا ایک بیت انگیز واقعہ دیکھا ہے 'آپ نے فرمایا بتاؤ کیا دیکھا ہے ؟ اس نے کما جوانی کے ایام میں میرے چار اونٹ میل گئے 'میں ان کی تلاش میں وسیع و عریض صحرا' جس میں کریاں اور جشحاث کے درخت تھے۔ وہ میرانوں کے درختوں حوزان (سبزی) سے وقعے ہوئے میرانوں' تاریک ویرانوں اور ایمقان (بوٹی) سے میرانوں کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

آراستہ سرسبز و شاداب علاقے کے درمیان تھا۔ میں ان جنگلات کے میدانوں میں گھوم رہا تھا اور اس کے درخت تھے'اس کا دریانوں میں چکر لگا رہا تھا۔ اچانک میں ایک ٹیلے کے پاس پہنچاس کے دامن میں پیلو کے درخت تھے'اس کا پھل خوب ترد آزہ تھا'اس کی شاخیں پھل کے بوجھ سے جھکی ہوئی تھیں 'گویا پیلو' سیاہ مرچ کی طرح ہے اور اس کی شاخیں ہیں۔

پر ایکایک وہاں ایک جوش مارنے والے چشمہ سرسز و شاواب باغ اور خود کاشتہ ورخت پر پہنچا۔ اس درخت کے نیچے قیس ایادی تشریف فرما ہیں' ان کے ہاتھ میں چھڑی ہے' میں نے اس کے قریب ہو کر کہا "ھلاانعم صباحا" (دور جاہلیت کاالسلام علیم) اس نے بھی جواب دیا "وانت فنعم صباحک" (یعنی وعلیم السلام) چشے پر پینے کے لئے کئی ایک در ندے آئے' کوئی در ندہ اگر اپنی باری سے پہلے پانی پینے کی کوشش کرتا تو اس کو ہاتھ والی چھڑی مار کر کہتا صبر کر' پہلے کوئی لینے وے' میں یہ منظر دیکھ کر خوفردہ ہوا تو اس نے میری طرف دیکھ کر خوفردہ ہوا تو اس نے میری طرف دیکھ کر خوفردہ ہوا تو اس نے میری طرف دیکھ کر کہا' مت ڈر' وہاں دو قبروں کے درمیان ایک معجد تھی' پوچھایہ قبریں کن کی ہیں؟ تو اس نے کہا یہ دو بھائی تھے' بیاں اللہ کی پرستش کیا کرتے تھے' میں بھی ان کی قبروں کے درمیان اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا آت کہ میں فوت ہو جاؤں' میں نے عرض کیا' آپ اپنی قوم کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ ان کے نیک کاموں میں شامل ہوں اور برے کاموں سے علیحدہ دو' اس نے جھے کہا "شکلتک امک" تو مرے' کیا تھے معلوم نہیں کہ بنی اساعیل شے اپنے باپ کا دین ترک کردیا ہے۔ متضاد باتوں کے پیروکار ہیں' بتوں کی تعظیم کرتے ہیں' پھراس نے قبروں کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔

خلبلی هبیسا طالما قسد رقدتما أجسد كما لا تقضیان كراكما أرى النوم بین الجلد والعظم منكما كأن الذى یسقی العقار سقاكما أمن طول نوم لا تجیبان داعیا كان الذى یسقی العقار سقاكما ألم تعلما أنسی بنجران مفردا ومالی فیه من حبیب سواكما (میرے دوستو! نیند سے بیدار ہوجاؤ' بہت سو يکے 'کیا تماری کوشش ہے کہ نیند کو ختم نہ کرو کیا گمری نیند کی وجہ سے تم جگانے والے کو جواب نہیں دے رہے 'گویا ماتی نے تہیں شراب پلا کر دہوش کر دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمارے گوشت پوست میں نیند سرایت کر چی ہے گویا ماتی نے شراب پلا دی ہے)

کہ تمارے گوشت پوست میں نین سرایت کر پکل ہے گویا ماتی نے شراب پلاوی ہے)
مفیسم علی قبریکما لسست بارحا ایاب اللیالی أو یجیسب صداکما
اُبکیکما طول الحیاة و ما الذی یرد علی ذی لوعة أن بکاکما
فلو جعلت نفس لنفس أمری ء فدی الحدت بنفسی أن تکون فداکما
کأنکما و المدوت أقسرب غایة بروحی فی قبریکما قد أتاکما
ایس تماری قبروں پر مقیم ہوں کہیں جانے کا نہیں حی کہ تماری آواز آجائے۔ کیا میں زندگی بحرتم کو رو تا رہوں ،
پریشان آشفتہ عال کو کون جواب دے گا اگر تمہیں رو تا رہے۔ اگر کوئی زندہ کی پر قربان ہو سکتا تو میں اپنی جان تم

راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ ملاہیم نے فرمایا قس پر اللہ رحم فرما دے وہ قیامت کے روز بذات خود ایک قوم کے برابر ثواب میں اٹھایا جائے گا۔ اس سند سے یہ حدیث نمایت غریب ہے اور یہ مرسل ہے۔ الا یہ کہ حسن بھری کا جاروڈ سے ساع جابت ہو' واللہ اعلم۔

پیش گوکی : حافظ بیمقی اور حافظ ابو القاسم نے بہ سند (محد بن سینی بن محد بن سعید قرقی اخباری ابوہ سینی بن محد علی بن سلیمان بن علی بن عبدالله عبدالله بن عباس سے بیان کیا ہے کہ جاروہ آیا الخ۔ گذشتہ حسن بھری والی روایت سے بھی اس نے طویل روایت بیان کی ہے اور اس میں اونٹوں کے متلاقی بوڑھے سے معقول ہے کہ میں نے ایک الیمی وادی میں رات بسری جمال جھے موت کا انتمائی خطرہ تھا 'بس صرف آلوار پر ہمتھ تھا 'ستاروں کو گن رہا تھا اور شدید آریکی کو دیکھ رہا تھا 'یمال کک کہ رات کی آریکی ذرا ہلکی ہوئی اور صبح نمودار ہونے کے قریب ہوئی تو ہا تف نے کہا

یاأیها الراقد فسی اللیل الاجسم قد بعث الله نبیساً فسی الحسرم من هائیها الراقد فسی الحسرم من هائیسه الدیساجی والبهسم من هائیس الدیساجی والبهسم (اے تاریک رات میں سونے والے! اللہ نے حرم میں نی مبعوث فرمایا ہے۔ وہ اہل وفا اور اہل سخا ہائم قبیلہ سے بیں گھٹا ٹوپ اندھیروں میں وہ اجالا کر رہا ہے)

وہ بوڑھا کہتا ہے' میں نے اپنے آس پاس ویکھا تو کوئی شخص نظرنہ آیا اور نہ ہی کسی کے چلنے کی آہٹ سنی تو میں نے کہا۔

یا آیھا اله اتف فی داجی الظلم آهلا وسهلا بے من طیف الم بیت من طیف الم بیت میں طیف الم بیت میں اللہ فی محن الکلم ماذا اللہ ی تدعو الیہ یعتنم الکلم ماذا اللہ تیرا راہما ہو! طرز بیان بامحاورہ ہو 'جس کی طرف تو بلام ہے وہ تو تنیمت ہے)

اس نے کہا میں نے کچھ آواز محسوس کی اور اس نے کہا' نور ہدایت رونما ہو چکا ہے' باطل مضحل ہے' اللہ نے محمد مٹائیلم کو حبور و سرور کے ہمراہ مبعوث کیا ہے۔ سرخ شتروالے تاج اور خود والے' خوبرو' چاند سا چہرہ' آنکھ کی سفیدی اور سیاہی خوب گری ہوگی' کلمہ توحید کا قائل ہو گا۔ یہ محمد ہیں جو عرب و عجم' شراور ویمات کے لوگوں کی طرف مبعوث ہیں' پھراس نے کہا۔

چھوڑا' عیلیٰ کے بعد اور پورا خیال کیا۔ اللہ اس پر صلوۃ و سلام بھیج جب تک سوار جج کرتے رہیں اور اس پر آبادہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کرتے رہی)

#### اس روایت میں قس کے اشعار:

یا ناعی الموت والملحود فی جدت علیهم من بقایا قولهم خروق دعهم فان لهم یوما یصاح بهم فهم اذا انتبهوا من نومهم أرقوا حتی یعودوا بحال غیر حالهم خلقاً جدیداً کما من قبله خلقوا منهم منها الجدید کما من قبله خلقوا منهم عراة ومنهم فی ثیابهم منها الجدید ومنها المنهم اخلیق منهما موت کی خروی والے اور میت قبریس ب ان پر ان کے اقوال کی دہشت اور جرت چھائی ہوئی ہان کو چھوڑو! بے شک ان کے لئے ایک وقت مقرر ہے اس میں ان کو پکارا جائے گا جب وہ اپنی نیند سے بیدار ہوئ قسم سنمل جائیں گے۔ بعض ان سے برہد ہول گے اور بعض اپنے لباس میں بعض کا لباس سیاہ ہو گا اور بعض کا بوسیدہ ہوگا)

حافظ بیہتی 'ابن عباس سے بیان کرتے ہیں ' یہ روایت بھی علی بن عبد اللہ از ابن عباس کی روایت کے الکل مطابق ہے اس میں صرف یہ اضافہ ہے کہ فہ کور بالا تین اشعار ایک صحفہ میں تھے' جو اس کے سمانے تھا اور اس کے آخر میں ہے کہ رسول اللہ طابع اللہ فرمایا واللہ! قس ایادی کا قیامت پر ایمان تھا۔ یہ جملہ اسانیہ ضعیف ہونے کے باوجود' اصل قصہ کے جُوت پر ایک دو سرے کی معاون ہیں۔ امام ابو محمہ بن درستویہ نحوی نے اس حدیث کے زیادہ تر حصہ کا مفہوم بالکل نوس کے اس حدیث کے زیادہ تر حصہ کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ جن الفاظ میں کچھ غرابت غیر مانوسیت اور اجنبیت ہے' وہ ہم نے حواثی میں بیان کر دیتے ہیں مگر واشی مطبوعہ اور مخطوطہ کسی نسخ میں موجود نہیں ہے' واللہ اعلم۔

حافظ بیمقی (ابوسعید بن محمد بن احمد شعیشی ابو عرو بن ابی طاہر محمد آبادی ابو لبابہ محمد بن مہدی اموردی ابوہ سعید برہید و استحر بن سلیمان ابوہ) انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ قوم ایاد کا ایک وفد رسول الله طابیخ کی خدمت میں حاضر ہوا 'آپ نے ان سے قس ایادی کی بابت دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ (۱۰۹۰ع) میں فوت ہو چکا ہے۔ بعد ازیں حافظ ابو بکر خرا علی کی روایت از عبادہ بن صامت کے بالکل مطابق ہے۔ حافظ بیمقی فرماتے ہیں یہ روایت (کبی 'ابوصالح) ابن عباس سے کچھ کی بیشی کے ساتھ مروی ہے۔ حسن بھری سے بھی منظع مروی ہے 'سعد بن ابی و قاص ''ابو ہریر ہا' عبادہ بن صامت ''عبدالله بن مسعود سے بھی دلا کل میں ابو الحمد مردی ہے 'سعد بن ابی و قاص ''ابو ہریر ہا' عبادہ بن عبدالله مول علی بن ابی طالب در موصل 'کی بن عبدالمید مردی ہے ' نیز حافظ ابو نعیم نے عبادہ 'اور سعد بن ابی و قاص '' کی روایات بھی بیان کی ہیں۔ حافظ بیمق کتے ہیں کہ جب ایک حدیث متعدد طرق اور اسانیہ سے مروی ہو اگر چہ اس کی بعض سندیں ضعیف ہی ہوں تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس حدیث کی بنیاد مروی ہو اگر چہ اس کی بعض سندیں ضعیف ہی ہوں تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس حدیث کی بنیاد مروی ہو اگر چہ اس کی بعض سندیں ضعیف ہی ہوں تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس حدیث کی بنیاد مرود ہو والله اعلم۔

نيد بن تعجوه منداني بن شكر من نغيل على على والدعمدالعن لامن على على الله بن مفيظ بوع وال بن

عدی بن کعب بن لوی قرثی عددی ---- حضرت عمر کے والد خطاب ' زید کے پچا اور ماں جایا اخیانی بھائی . میں 'کیونکہ عمرو بن نفیل نے اپنے باپ کی منکوحہ ' خطاب بن نفیل کی والدہ سے نکاح کر لیا تھا' (زبیر بن بکار اور محمد بن اسحاق کے بیان کے مطابق)

زید بن عمروبت پرتی چھوڑ کر اپنے آبائی دین سے علیحدہ ہو چکے تھے اور صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر ذریح ہوئے ہوئے جانور کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ یونس بن بکیر' اساء بنت ابی بکر سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے زید بن عمرو کو کعبہ سے نمیک لگائے دیکھاوہ کمہ رہے تھے' اے گروہ قریش! اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں زید کی جان ہے کہ میرے علاوہ تم میں سے کوئی بھی دین ابراہیم پر قائم نہیں' پھر کہتے ہیں' یااللہ! اگر جھے تیری عبات کا صحیح اور پندیدہ طریقہ معلوم ہو جاتا تو میں اس طریقہ سے تیری عبات کر آپھراپی سواری پر ہی سجدہ ریز ہو جاتے۔ ابو اسامہ' ہشام بن عوہ سے اس طرح روایت بیان کرتے ہیں' لیکن اس میں مزید اضافہ ہے کہ وہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اقرار کرتے تھے کہ میرا معبود' ابراہیم' کا معبود ہے' میرا دین ابراہیم کا دین ہے' "مودُدہ" اور زندہ درگور لڑکی کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے' اس کا "قائی" باپ جب قبل کا عزم کر لیتا تو اسے کہتے مت قبل کر' میرے سپرد کر دو میں اس کی کفالت کروں گا' جب جوان ہو جائے خواہ لے لو' خواہ میرے پاس رہنے دو۔ امام نسائی نے بھی اس کو بہ سند ابی اسامہ بیان کیا ہے اور امام بخاری نے اس کو معلق بیان کیا ہے کہ یسٹ کہتے ہیں ہشام بن عوہ نے بہ سند عوہ بیر دوایت بھے تحریر کر ارسال کی۔

یونس بن کمیر محمہ بن اسحاق سے بیان کرتے ہیں کہ قریش کے چند افراد زید بن عمرو ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزی عثمان بن حویر ث بن اسد بن عبدالعزی اور عبدالله بن جش بن رہ ب بن یعمر بن صبرہ بن برہ بن کمیر بن غذم بن دوان بن اسعد بن اسد بن خریمہ (اس کی والدہ اسمہ بنت عبدالمطلب ہے اور بمشیرہ زیب خیر بن غذم بن دوان بن اسعد بن اسد بن خریمہ (اس کی والدہ اسمہ بنت عبدالمطلب ہے اور بمشیرہ زیب بنت عش جن سے رسول الله مطابع نے زید بن حارثہ سے طلاق کے بعد شادی کرلی تھی) ایک عبد میں جمع ہوئے جس میں وہ اپنے بت کے پاس جانور ذرائح کیا کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں "راست گوئی" اور بچ بولنے کا معاہدہ کیا اور رازداری کا عمد لیا ان میں سے کی نے کہا ہم جانتے ہو کہ تمہاری قوم "راہ حق" بر نہیں ابراہی دین کو چھوڑ بچی ہے 'بت کیا معبود ہے ؟ بے کار ' نہ فاکدہ مند نہ نقصان دہ اپنے لئے صبح دین حال کو جوڑ بھائی کی تلاش میں اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے اور مختلف ممالک میں بیود و نصاری اور دیگر اہل ادیان سے ابراہیمی دین کی جبحو کرتے رہے۔

ورقہ بن نو فل : ورقہ بن نو فل نے عیسائیت اختیار کرلی اور وہ اس میں پختہ ہو گیا' عیسائیوں سے علم حاصل کر کے جید عالم بن گیا۔

فرید بن عمرو: زید بن عمرو ان میں سے نمایت انصاف پرور اور ثابت قدم تھا' بت پر تی سے دور رہا' یموویت' عیسائیت اور مجوسیت سے الگ رہا' ابراہیمی دین کا پابند تھا' موحد تھا' بتوں کا منکر تھا' غیراللہ کے نام پر ذریح کردہ جانور کے گوشت سے پر ہیز کر آ تھا۔ جب قریش کے مشرکانہ رسوم سے اس نے الگ رہنے کا عزم کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز کر لیا تو خطاب نے اس کو بے حد اذیت پہنچائی 'گرچھوڑ کر مکہ کے بالائی حصہ میں چلے گئے 'خطاب نے قریشی نوجوانوں اور اوباشوں کو اس بات پر مامور کر دیا تھا کہ وہ مکہ میں داخل ہونے نہ پائے۔ آپ چوری چھے گھر آتے 'جب ان کو معلوم ہو جا تا تو آپ کو نکال باہر کرتے اور سخت اذیت پہنچاتے 'مبادا ان کے دین کو زک پہنچائے یا کوئی اس کے آباع ہو جائے۔ موئ بن عقبہ کہتے ہیں میں نے ایک نمایت ثقہ راوی سے نا زک پہنچائے یا کوئی اس کے نام پر ذرج کرنے پر نکتہ چینی کرتے تھے کہ بکری کو اللہ نے پیدا کیا' اس کے کہ زید قریش کے بتوں کے نام پر چارہ اگایا ۔۔۔ اللہ کے ان احسانات کے ہوتے ہوئے تم غیراللہ کے نام پر کیوں ذرج کرتے ہو۔

یونس 'ابن اسحاق سے بیان کرتے ہیں 'زید مکہ کی سکونت ترک کر کے ابراہیمی دین کو حلاش کی خاطر کہیں اور جانے کا قصد کرتے 'اس کی بیوی صفیہ بنت حضری کو جب بید معلوم ہو جا آگہ وہ کہیں جانے کا اراوہ کر رہا ہے تو خطاب بن نفیل کو بتا دیتی' چنانچہ وہ بصد مشکل دین ابراہیم کی خلاش میں شام کی طرف روانہ ہو گئے 'مسلسل اس کی خلاش و جبتو میں رہے۔ (موصل) جزیرہ 'سب علاقے چھان مارے 'بلقا کے بیج اور گرجا میں بگانہ زمان ایک لاٹ پادری سے ملاقات ہوئی اور اس سے دین ابراہیم کے بارے میں وریافت کیا تو لاٹ پاوری نے کہا آپ ایسے گوہر نایاب کی خلاش و جبتو میں ہیں جس کا بتانے والا کوئی نہیں 'اس کے عالم ناپید ہو گئے ہیں اور اس کے ماہر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں 'لیکن ایک نبی کے مبعوث ہونے کا زمانہ قریب آگیا ہے' چنانچہ وہ راہب کی بات سنتے ہی مکہ کی طرف عازم سفر ہو گیا توم لمنے کے علاقہ میں پنچا تو ان کے ہاتھوں وہاں قتل ہو گیا اور ورقہ بن نوفل نے مرفیہ کما۔

رشدت و أنعمت ابن عمرو وإنما تجنبت تنورا من النار حاميا بدينك رباً ليسس رب كمثله وتركك أو ثان الطواغى كماهيا وقد تدرك الانسان رحمة ربه ولو كان تحت الأرض ستينا واديا (ال ابن عمروا تو نع بدايت پائى اور نوش و فرم بوگيا اور تون آگ كرم تور س نجات پائى - بوجه اي رب كى عبادت كرم مثل مفقود به اور بوجه طاغوت بتول كرك كرف كره اور به مثك انسان كو رحمت اللى ياليتى به اگرچه وه زمين كى سائھ واويوں ميں بو)

ابن ابی شیبہ 'زید سے بیان کرتے ہیں کہ جابلی دور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا' حتیٰ کہ دہ ایک میں دوری کے پاس آیا تو اس سے عرض کیا کہ میں جاہتا ہوں کہ آپ جمھے یہودی بنالیں تو یہودی نے کہا کہ آپ میں دوری بنالیں تو یہودی نے کہا کہ آپ میں جاہتا ہوں کہ آپ جمھے کا اعتراف اقرار کرو' تو زید نے کہا غضب اللی سے تو میں بچنے کے لئے بھرتا ہوں۔ بھراس نے عیمائی عالم سے بھا آپ جمھے دارہ عیمائیت میں شامل کرلیں تو اس نے کہا عیمائیت میں داخلہ کے لئے اپنے حصہ کی صلالت کا اعتراف ضروری ہے' تو اس نے کہا صلالت و خباثت سے تو میں متنفر ہوں' تو عیمائی عالم نے کہا میں آپ کو ایک ایسے دین کی بابت بتا تا ہوں اگر تم اختیار کرلو تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے تو اس نے پوچھاکون سا دین؟ تو اس نے کہا' دین ابراہیم' تو

اس نے کما' اللی میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا جینا اور مرنا دین ابراہیم پر ہے۔ رسول الله مالیمیم کے پاس اس کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا وہ قیامت کے روز تنما ایک قوم ہو گا۔ موئ بن عقبہ نے سالم کے ذریعہ ابن عمر سے ایباہی ذکر کیا ہے۔

محد بن سعد عبد الرحمان بن زید بن خطاب سے بیان کرتے ہیں کہ زید بن عمرونے کہا میں نے یہودیت اور عیسائیت کو قریب سے دیکھا اور ان کو ناپند کیا میں نے شام اور اس کا گردو نواح 'چھان مارا حتیٰ کہ میں ایک راہب کے پاس اس کی عبادت گاہ میں آیا 'اپنے وطن سے دور دراز سفر کرنے کی غرض بتائی 'بت پرسی' یہودیت اور عیسائیت سے نفرت کا اظہار کیا 'تو اس نے کہا 'اے کمی 'معلوم ہو تا ہے تو دین ابراہیم کا طلب گار ہے؟ تو ایسے دین کا طالب ہے جس کا وجود آج ناپید ہے۔ وہ تیرے مورث اعلیٰ ابراہیم کا دین ہے وہ صنیف تھا 'یہودی تھانہ عیسائی صرف حنیف تھا۔ وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا تھا۔ للذا تم اپنے علاقے میں چلے جاؤ 'اللہ تعالیٰ تیری قوم سے تیرے شرمیں نبی مبعوث کرے گا جو دین ابراہیم کو چیش کرے گا وہ میں ساری کا نکات سے اللہ کو معزز و محترم ہے۔

یونس 'ابن اسحاق 'آل زید کے کی فرد ہے بیان کرتے ہیں کہ زید بیت اللہ میں داخل ہوتے تو کتے "لبیک حقاحقا تعبدا ودقا" میں حاضر ہوں 'تیرے سامنے صدق دل ہے بندگی اور غلامی کی غرض ہے 'میں اس چیز ہے پناہ مانگنا ہوں جس ہے ابراہیم نے پناہ مانگی تھی 'جب اس نے کما تھا' میرا چرہ تیرے سامنے ثم اور خاک آلودہ ہے جو تو مجھے تکلیف دے میں اسے برداشت کرنے کے لئے تیار ہوں میں نیکی اور تواضع کا خواست گار ہوں' بڑائی اور تکبر کا نہیں' محو خواب رہنے والا دوپہر کو چلنے والے کی مائند نہیں۔ ابوداؤد طیالی' سعید بن زید ہے بیان کرتے ہیں کہ زید اور ورقہ دونوں دین کی تلاش میں ایک راہب کے پاس موصل پنچ تو راہب نے زید ہے بوچھا اے شرسوار! کمال ہے آئے ہو' تو اس نے کما مکہ ہے' بوچھا "کس موصل پنچ تو راہب نے ندا وین کی جبحو میں' تو راہب نے کما' واپس چلے جائے' عنقریب یہ دین تیرے علاقہ میں رونما ہو گا'چنانچہ ورقہ نے تو عیسائیت تبول کرلی' میں نے بھی عیسائیت تبول کرنے کا ارادہ کیا مگروہ میں کو خیال کے مطابق نہ تھی' میں یہ کتا ہوا واپس چلا آیا۔

لبيك حقاحقا تعبدا ورقا البراابغى لاالخال فهل مهجر كمن قال

امنت بما آمن به ابراهیم وهو یقول انفی لک عان راغم مهما تجشمنی فانی جاشم یه که کر سجده ریز بوجاتے (اس کا ترجمه فذکور بالا روایت میں بوچکاہے)

سعید بن زید کے از عشرہ مبشرہ نے رسول اللہ طابیع سے عرض کیا یا پیسول اللہ طابیع میرے والد' آپ کو معلوم ہی ہے کیے معلوم ہی ہے کیسے تھ' آپ اس کے لئے دعا مغفرت کریں تو آپ نے اثبات میں جواب دے کر فرمایا "فاندہ یبعث یوم القیامة امة واحدہ" رسول اللہ طابیع اور زید بن حارثہ ایک دستر خوان پر کھانا تناول فرما رہے تھے کہ زید بن عمرہ بھی آگئے تو آپ نے اس کو کھانے کی دعوت دی تو اس نے کما اے ابن اخ! اے بھتے! میں بتوں پر ذرج کردہ جانوروں کا گوشت نہیں کھا تا۔ محمد بن سعد' ججر بن الی اہاب سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ندلک " پھر عرفات سے پیدل والی کے دوران کتا "لبیک متعبدا مرقوقا"

عامرین رہیعہ: واقدی عامرین رہیعہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے زید بن عمرہ کو یہ کہتے ساکہ میں اولاء عبدا لمطلب میں سے نبی کا منتظر ہوں 'میں غالباس کا عمد مسعود نہ پاسکوں گا۔ میں اب اس پر ایمان لا آ ہوں اس کی تقدیق کر آ ہوں اور میں شاہد ہوں کہ وہ نبی ہے۔ اگر تیری زندگی طویل ہو اور تو اسے دیکھ لے تو میرا ان کو سلام کمنا۔ میں آپ کو اس کا حلیہ بتا آ ہوں کہ مخفی نہ رہے۔ میں نے عرض کیا فرمایے 'تو کما وہ معتدل قد و قامت ہیں 'اس طرح موئے مبارک بھی معتدل 'آ تکھوں میں سرخ ڈورا 'کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی علامت 'اساء مبارک ''احد'' جائے پیدائش مکہ 'جائے بعثت بھی مکہ 'قوم ان کو ہجرت پر مجبور کرے گیا جائے بان کا بول بالا ہو کرے گی اور وہ یثرب ہجرت کر کے چلے جادیں گے 'وہاں ان کا بول بالا ہو گا۔ تم ان سے مکرو فریب سے پیش نہ آنا۔ میں نے تمام دنیا کا سفر دین ابراہیم کی تلاش میں کیا ہے 'میں نے حس یہودی 'عیسائی اور مجوس سے بھی دریافت کیا وہ یمی کتے تھے کہ یہ دین تیرے علاقے میں ظاہر ہو گا اور وہ آخری نبی خوں کا حلیہ مبارک اس طرح بیان کرتے تھے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اور وہ کہتے تھے کہ وہ آخری نبی گوری نبی کو تایا ہے اور وہ کہتے تھے کہ وہ آخری نبی گوری نبی کو تایا ہے اور وہ کہتے تھے کہ وہ آخری نبی گوری نبی کو تایا ہو اور وہ کہتے تھے کہ وہ آخری نبی گا

عامربن ربیعہ کتے ہیں جب میں مسلمان ہوا تو رسول اللہ طابیط کو زید کا پیغام اور سلام پہنچایا تو آپ نے سلام کا جواب دے کر اس کے لئے رحمت کی دعا کی اور فرمایا میں نے اس کو جنت میں دو شالہ تھیئے دیکھا ہے۔ صبح بخاری میں عنوان ہے ''ذکر زید بن عمرہ'' اس کے تحت درج ہے۔ عبداللہ بن عمرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام زید سے بلوح ۔۔۔ مکہ کے مغربی جانب تنعیم کے راہ میں پیاڑ ۔۔۔ کے دامن میں طے۔ ابھی آپ پر وحی نازل نہ ہوئی تھی۔ آپ کے سامنے کھانے کا دستر خوان بچھایا گیا' زید نے وہ کھانا کھانے سے انکار کردیا' پھر کہنے لگا میں ان جانوروں کا گوشت نہیں کھا آجس کو تم لوگ اپنے بتوں پر ذریح کرتے ہو' میں اس جانور کا گوشت کھا تا ہوں جو اللہ کے نام پر ذریح کیا جائے۔ زید بن عمرہ قریش کی ان قربانیوں پر نکتہ چینی کرتے تھے اور کہتے (جیرت انگیز بات ہے) بمری کو اللہ نے پیدا کیا آسمان سے پانی بھی اللہ نے برسایا' چارہ بھی زمین سے اس نے اگایا' پھرتم اس کو غیر اللہ کے نام پر ذریح کرتے ہو؟ یہ بات محض مشرکوں کے کام پر نکتہ چینی اور سے اس نے اگایا' پھرتم اس کو غیر اللہ کے نام پر ذریح کرتے ہو؟ یہ بات محض مشرکوں کے کام پر نکتہ چینی اور گناہ تھور کرتے ہو گھیات محض مشرکوں کے کام پر نکتہ چینی اور گناہ تھور کرتے ہو کہ کہ بے تھے۔

مویٰ بن عقب ابن عمرے بیان کرتے ہیں کہ زید بن عمرو دین حق کی تلاش و تنبع میں مکہ سے شام گئے وہاں یہود کے کسی عالم سے ملاقات ہوئی۔ اس سے دین کی بابت دریافت کیا کہ شاید میں آپ کا دین

افتیار کرلوں تو اس نے بتایا تو ہمارا دین افتیار کرے گا تو اللہ کے غضب میں اپنا حصہ لے گا۔ زید بن عمرو نے کما واوا میں تو اللہ کے غضب کو اپنا اللہ کے غضب کو اپنا اللہ کے غضب کو اپنا ہوں گانہ مجھ کو اس کے اٹھانے کی سکت ہے 'کیا کوئی اور دین تو مجھے بتا سکتا ہے؟ تو اس نے کما میں نہیں جانا۔ کوئی دین سچا ہو' بجر دین حنیف کے' زید نے کما صنیف دین کیا ہے؟ تو اس نے کما ابراہیم کا دین جو نہ یمودی سے نہائی صرف اللہ کی پرستش کرتے سے' چنانچہ زید وہاں سے چلے اور ایک عیسائی عالم سے ملے۔ اس کو بھی اپنی خواہش بتائی تو اس نے کما تو ہمارے دین میں آئے گا تو اللہ کی لعنت میں سے ایک حصہ لے گا۔ زید نے کما میں تو اللہ کی لعنت سے بھاگتا ہوں' مجھ سے نہ خدا کی لعنت اٹھ سکے گی اور نہ خدا کا غضب اور مجھ میں اتنی طاقت کمال سے آئی' کیا تو مجھے کوئی اور دین بتا سکتا ہے؟ اس نے کما میں نہیں جانت' بجراس بات کے کہ اثنی طاقت کمال سے آئی' کیا تو مجھے ' جب زید نے یمودیوں اور عیسائیوں کا نظریہ ابراہیم علیہ السلام کی عیسائی صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے' جب زید نے یمودیوں اور عیسائیوں کا نظریہ ابراہیم علیہ السلام کی بیات ساتو وہاں سے چلے اور جب آبادی سے باہر نکلے تو دونوں نے ہاتھ اٹھا کر ''دعا کی اور اقرار کیا'' یااللہ! علی من وہاں کہ میں ابراہیم کے دن یہ ہوں۔

کمابت حدیث : اور ایث بن سعد نے کہا مجھ کو ہشام بن عودہ نے اپنے باپ عودہ کی بیہ روایت اساء بنت الی بکڑے کھ کر ارسال کی' وہ کہتی ہیں میں نے زید بن عمرو کو دیکھا وہ کعبہ سے اپنی پشت لگائے ہوئے کہہ رہے تھے' اے قریش کے لوگو! واللہ! تم میں سے میرے سوا ابراہیم کے دین پر کوئی نہیں۔ اور زید نوزائیدہ بچوں کو زندہ درگور نہیں کرنے ویتے تھے۔ وہ اس مخص سے جو اپنی بیٹی کو قتل کرنا چاہتا' بیہ کتے کہ تو اس کو مت قتل کر' مجھے وے وے' میں اس کی پرورش کروں گا۔ چنانچہ اس کو لے کر تربیت کرتے جب بری ہو جاتی تو اس کے باپ سے کہتے آگر چاہو تو اپنی بیٹی کو لے لو' میں ابھی دیتا ہوں آگر مرضی ہو تو میں خود اس کی تمام تر ذمہ داری اپنے سرلیتا ہوں' انتھی ماذکرہ البخاری (پ۔۱۵) بیہ ایث والی روایت عافظ ابن عساکر نے بیان کی ہے بہ سند (ابو بکر بن داؤد' میسیٰ بن حماد' بیٹ میام' عودہ' اساء رضی اللہ عنہا) اور متن اسی طرح ہے۔

عبدالرحمان بن ابی الزناد' اساء علی بیان کرتے ہیں کہ میں نے زید بن عمرو کو کعبہ سے نیک لگائے دیکھا وہ کمہ رہے تھے یا معشر قریش! تم زنا سے بچو وہ فقرو فاقہ میں جٹلا کر دیتا ہے۔ حافظ ابن عساکر نے اس مقام پر متعدد نهایت غریب احادیث بیان کی ہیں 'بعض میں شدید نکارت اور عجوبہ پن ہے اور متعدد اساد سے اس نے رسول اللہ ملے بیا ہے کہ آپ نے فرمایا زید قیامت کے روز ایک قوم کے قائم مقام ہو گا (ان میں سے بعض روایات یہ ہیں) محمد بن عثمان بن ابی شیہ 'جابڑ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملے بیا سے دریافت ہوا کہ زید بن عمر جابلی دور میں قبلہ رخ ہو کر کما کر تا تھا' میرا معبود ابراہیم کا معبود ہے اور میرا دین ابراہیم والا اور سجدہ کر آتھا تو رسول اللہ ملے بیا نے فرمایا یہ تنا ہی قیامت کے روز ایک قوم ہو گا' یہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے در میان ہے' اس روایت کی سند جید اور حسن ہے۔

واقدی 'سعید بن مسب سے بیان کرتے ہیں کہ زید کعب کی تقمیر کے دوران فوت ہوئے (رسول الله طلح یظ پر وحی نازل ہونے سے پانچ سال قبل) وہ کہا کرتے تھے میں ابراہیم "کے دین پر قائم ہوں پھران کا فرزند ارجمند سعد مسلمان ہوا۔ سعید بن زید اور عمر بن خطاب نے رسول الله بطح یا سے زید کے بارے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا "غفرالله لمه ورحمه" الله اس کو معاف کرے اور اس پر رحمت نازل کرے وہ دین براہیم پر فوت ہوا ہے۔ چنانچہ مسلمان بعد ازیں جب ان کا تذکرہ کرتے تو ان کے لئے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے 'یہ روایت بیان کرنے کے بعد' سعید بن مسب نے بھی "رحمه الله وغفرله" کما۔ محمد بن سعد' کی سعدی سے بیان کرتے ہیں کہ زید کمہ میں فوت ہوئے اور جبل حراء کے وامن میں دفن ہوئے۔

تعاقب: گذشتہ سطور میں بیان ہو چکا ہے کہ شام کے علاقے بلقا میں وہ قتل ہوئے ' لخم قبیلہ نے ان پر حملہ کرے میلہ نے ان پر حملہ کر میں میان ہو جہید کر دیا ' واللہ اعلم۔ باغندی (ابو سعید ا ٹی ' ابو معادیہ ' ہشام ' عروہ ) عائشہ ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملھیم نے فرمایا میں جنت میں گیا تو وہاں زید بن عمرو کے دو بڑے درخت د کھے ' بیان کرتے ہیں کہ درور جید ہے لیکن صحاح ستہ میں نہیں۔

اشعار: زید بن عمو کے سرہ اشعار ہم ذکر ما یتعلق بخلق السموات میں بیان کر چکے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابن کو کے ابن کو کہتے ہیں کہ یہ اشعار ان کے ابن اوگ کہتے ہیں کہ یہ اشعار ان کے ابن اسحاق اور ابن بکار وغیرہ نے نقل کے ہیں۔

وأسلمت وجهبی لمن أسلمت له الارض تحمل صخرا ثقالا دحاها فلما استوت شدها سواه وأرسی علیها الجبالا وأسلمت وجهبی لمن أسلمت له للزن نحمل عذبا زلالا وأسلمت وجهبی لمن أسلمت له للزن نحمل عذبا زلالا إذا همی سیقت إلی بلسدة أضاعت فصبت علیها سیجالا وأسلمت وجهبی لمن أسلمت له الربیح تصرف حالا فحالا وأسلمت وجهبی لمن أسلمت له الربیح تصرف حالا فحالا ورش نے اپنی ذات اس کے برد کردی ہے، جس کے زمین تابع ہے بھاری بحرکم بھاڑ اٹھائے ہوئے۔ زمین کو پھیلایا اور جب وہ ہموار ہوگی تو اس کو مضبوط کردیا اور اس پر بھاڑ بیوست کردیئے۔ اور میں اس کے تابع ہوں جس کے تابع بول جس کی عالم علی طرف لے جایا جائے تو وہ تابع فرمان ہوک اس پر موسلا دھار بارش برسا ویتے ہیں۔ اور میں اس ذات کے مطبع ہوں جس کی اطاعت گزار ہوا ہے جو طالات میں تبریلی رونماکرتی ہے)

محربن اسحاق 'شام بن عروه 'عروه سے بیان کرتے ہیں کہ زید بن عمود نے یہ اشعار کے۔
ارب واحسد ام السف رب اُدیسن إذا تقسسمت الامسور
عزلت السلات والعسزی جمیعا کذلیك یفعیل الجلید الصبور
فیلا العسزی اُدیسن ولا ابنتیها ولا صنمی بندی عمسر اُزور
ولا غنما اُدیسن و کیان رہا لیا فی الدهر اذ حلمی یسیر
کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

(کیا ایک رب کی اطاعت کروں یا ہزار کی جب دو عالم کے معاملات تقلیم ہوں۔ میں لات عزیٰ سب بتوں سے معزول ہو چکا ہوں' پختہ رائے صبر مند انسان اس طرح کرتا ہے۔ میں نہ عزیٰ کا مطبع ہوں نہ اس کی دو دخت کا اور نہ بن عمرو سے بتوں کی زیارت کرتا ہوں۔ اور نہ میں غنم کی عبادت کرتا ہوں' عمد قدیم میں وہ ہمارا رب تھا جب میری عقل ناقص تھی)

عجبت وفسى الليسائى معجيسات وفسى الأيسام يعرفها البصير بسان الله قسد افنسى رجسالا كثيراً كان شانهم الفجسور وابقسى آخريسن بسبر قسوم فيربل منهم الطفسل الصغير وبينا المسرء يعشر ثساب يومسا كما يستروح الغصس النضيير (من تجب كرتا هول اور شب و روز من تجب خيز واقعات مضم بين جن كوعقل مندجاتا ہے - كم الله تعالى نے بمت كوكول كوبلاك كرديا جوفات و فاجر تھے - بعض كى يكى اور تقوى كے باعث كھے لوگول كو زندگى بخشى ان كے شير خوار بجے نشود نماياتے بهر انسان لغرش كھا تا تو كھى توبہ كرليتا ہے 'تازك شاخ كى طرح)

ولكسن اعبد الرحمسن ربسى ليغفسر ذنبسى السرب الغفسور فتقسوى السرب الغفسور فتقسوى الله ربكسم احفظوهسا متسى مسا تحفظوهسا لا تبسوروا تسرى الأبسرار دارهسم جنسان وللكفسار حاميسة سسعير وحزى فسى الحيساة وإن يموتسوا يلاقسوا ما تضيق بسه الصدور (لكن مين أني مميان پروردگار كى عبادت كرا بول ماكه رب غفور ميرك گنابول كو معاف كردك اين پروردگار الله ك آتوى كى گمداشت ركو ، جب تم اس كى نگاه بانى ركھو گے تو بلاك نه بو گے تو ديكھے گاكه ابرار لوگول كى

ہوں گے جو دل پر وشوار گزار ہوں گے)
ابوالقاسم بغوی' اساء بنت الی بکر سے بیان کرتے ہیں کہ زید بن عمرو نے یہ اشعار کیے۔ یہ سات اشعار'
ابن اسحاق کے ذکورہ اشعار میں شامل ہیں لیکن غیر مرتب (اسی طرح ورقہ بن نوفل سے بھی یہال سات
اشعار ورج ہیں جو غیر مرتب طور پر پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ ندوی) زید بن عمرو کے حالات آپ پڑھ چکے ہیں'
باقی رہا ورقہ بن نوفل کے حالات زندگی "برء الوحی" کے باب میں بیان کریں گے۔

رہائش گاہ جنت ہے اور کافروں کے لئے جاتا ہوا جنم۔ وہ دنیا میں رسوا ہیں' موت کے بعد ایسے حواد ثات سے دوجار

عثمان بن حوریث: شام میں مقیم رہائیں کک کہ قیصر کے پاس ہی فوت ہوائاس کے عجیب و غریب حالات اموی نے بیان کئے ہیں اس کا خلاصہ ہے ہے کہ وہ قیصر کے پاس آیا اور اپنی قوم کے مظالم کا اس سے شکوہ کیائ قیصر نے ابن بفنہ شاہ شاہ کو مراسلہ ارسال کیا کہ قریش کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے اس کے ہمراہ فوج بھیج وے 'اس نے لڑائی کا عزم کر لیا تو عرب کے باشندوں نے اس کو بیت اللہ کی عظمت و ہمیت کی خاطر جنگ سے روک دیا اور اس کو اصحاب فیل کا قصہ خایا تو ابن جفنہ نے عثمان کو رئیس زہریلا تمیص بہنا دیا وہ اس کی زہرسے مراگیا' زید بن عمرو نے اس کا مرفیہ کہا جو اموی نے بیان کیا ہے گر ہم نے اس کو اختصار کے مرتبط کے قریب' واللہ اعلم۔

### عہد فترت کے کچھ اہم حواد ثات

تقمیر کعب : بعض کتے ہیں کہ کعبہ کے بانی آدم علیہ السلام ہیں۔ اس کے بارے میں عبداللہ بن عمرو کی

ایک مرفوع روایت بھی مروی ہے لیکن اس سند میں ابن لھیعہ کمزور رادی ہے۔ سب سے زیادہ سیح اور قوی قول یہ ہے کہ اس کے بانی معمار حرم ابراہیم خلیل ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے 'اس طرح ساک بن حرب' خالد بن عرعوہ' علی بن ابی طالب سے نہ کور ہے کہ کعبہ مسار ہو گیا تو عمالقہ نے تعمیر کیا پھر خراب ہو گیا تو بمالتہ ہے اس کی دوبارہ تعمیر کی' پھراس کی شکتگی کے بعد قریش نے از سرنو تعمیر کی' امام ابن کثیر فرماتے ہیں۔ یہ تعمیر پانچ یا پندرہ سال قبل از بعث نبوی معرض وجود میں آئی۔ بقول امام زہری رسول اللہ مالیم مد بلوغ کو پہنچ کیا ہے تھے۔ (یہ اپنے مقام پر مفصل بیان ہوگا)

گعب بن لوی : ابو نعیم 'ابو سلمہ سے بیان کرتے ہیں کہ بروز جمعہ کعب قوم کو جمع کرتے 'قریش جمعہ کو عربہ کتے تھے 'اور ان کو خطاب کرتے 'البعد! سنو! اور علم حاصل کرو 'سمجھو اور یقین کرو کہ رات تاریک ہے۔ دن روش ہے 'زمین ہموار ہے 'آسان چھت ہے 'پیاڑ ہمخیں ہیں 'ستارے راستوں کے علم ہیں 'قدیم اقوام بعد میں آنے والوں کی طرح ہیں 'مرو اور عورت ہے 'روح اور ہروہ چیز جو متحرک ہے فنا کی طرف رواں ہے 'آپس میں صلہ رحمی کرو' رشتہ ناطہ کی نگہانی کرو' مال و دولت میں اضافہ کرو'کیا تم نے دیکھا کہ کوئی مردہ واپس آیا یا میت کو دوبارہ زندہ کیا گیا؟ اصل گھر تہمارے سامنے آئے گا' تہمارے بے جا اقوال کے علاوہ علم و یقین ہے 'اپند رہو' عنقریب اس سے علاوہ علم و یقین ہے 'اپند رہو' عنقریب اس سے علاوہ علم و یقین ہے 'اس سے نی گریم کا ظہور ہو گا۔

یؤوبان بالأحداث حتمی تأوبها وبالنعم الضافی علینها سستورها علمی غفلمة یسأتی النبسی محمد فیخسبر أخباراً صدوق خبیرهها (بلاتانه شب و روز جدید ہوتے ہیں' اس کے لیل و نمار ہارے لئے کیماں ہیں۔ شب و روز آتے رہیں گے اور ورپردہ انعامات لاتے رہیں گے یمال تک کہ اچانک نی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ واقعات بتاکمیں گے جن کے

نهار وليل كل يسوم بحادث سواء علينا ليلها ونهارها

بتانے والا راست باز ہے) بعد ازیں فرماتے واللہ! اگر میرے اعضاء رئیسہ' آنکھ' کان' ہاتھ اور پیراس وقت صحیح ہوں تو میں مضبوط اونٹ کی طرح اپنا کروار اوا کروں اور اس معاملہ میں خوب تنگ و دو کروں پھراس نے کہا۔

ياليتني شاهداً نجواء دعوته حين العشيرة تبغي الحق خذلانها

کعب کی وفات اور رسول الله ملطهیلم کی بعثت کے در میان ۵۶۰ سال کا فاصلہ ہے۔

چاہ زمزم کی تجدید: محد بن اسحاق کتے ہیں کہ عبدالمطلب بن ہاشم عظیم میں سوئے ہوئے تھے۔ عبدالمطلب کو ہی جاہ زمزم کی کدائی کاخواب آیا۔ جیسا کہ بزید بن ابی حبیب مصری' علی بن ابی طالب سے کتاب فوسنت کئی دوشنی میں لکھی جانے والی آددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مزکز صدیف زمزم بیان کرتے ہیں کہ عبدالمطلب نے کہا ہیں حطیم میں سویا ہوا تھا کہ بجھے کی نے کہا "طیبہ" کی کھدائی کرو' میں نے کہا "طیبہ" کیا ہے۔ وہ بغیر جواب دیئے چلاگیا' دو سرے روز میں اپنے بستر پر سونے کے دراز ہوا تو پھر کسی نے کہا "کی کھدائی کیجئے۔ میں نے پوچھا" برہ" کیا ہے' پھر وہ بغیر بتائے چلاگیا' انگلے روز میں پھر سویا تو وہ آیا اور اس نے کہا" مفنونہ "کی کھدائی کرو' میں نے کہا مفنونہ کیا ہے'؟ پھر بھی وہ چپ چاپ چلاگیا' انگلے روز پھر میں سویا تو اس نے کہا چاہ ذرم کی کھدائی کرو' میں نے کہا مفنونہ کیا ہے'؟ پھر بھی وہ اس نے کہا کہمی ختم نہ ہوگا اور نہ کم ہوگا۔ حاجیوں کو پلائے گا' یہ گوبر اور خون کے درمیان ہوگا' کوئے کے فوق گا ارنے کے قریب ہوگا' ہوگا' ہوگا' ہوگا' ہوگا' ہوگا' ہوگا' اس نے بچ کہا ہے تو دونوں بپ بیٹا۔۔۔ حارث بن عبدالمطلب اس وقت صرف کہی ایک بیٹا تھا واضح ہوا کہ اس نے بچ کہا ہے تو دونوں بپ بیٹا۔۔۔ حارث بن عبدالمطلب نے نعرہ تجمیر بلند کیا تو قریش سمجھ گئے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگیا ہے تو کئے گئے' جناب عبدالمطلب نے نمار کہا ایسانہ ہوگا ہوگا' یہ کنواں ہے۔ ہم بھی اس کے حقد ار ہیں' ہمیں بھی اس کا حصہ دہجے۔ عبدالمطلب نے کہا' ایسانہ ہوگا' یہ کنواں میرے ساتھ مختص ہے۔ اور صرف ججھ عطاکیا گیا ہے تو وہ کئے گیا' انساف سے کہا' ایسانہ ہوگا' ہے کنواں میرے ساتھ مختص ہے۔ اور صرف ججھ عطاکیا گیا ہے تو وہ کئے کہا کہا ہو تو عبدالمطلب نے کہا کہا ہو تھا۔ تہیں مقدمہ لے جاتے ہیں' بنی سعد کی کاہنہ کا نام بطور منصف پیش ہوا تو عبدالمطلب نے بھی سلم کرلیا۔

وہ کاہنہ شام کے علاقہ میں تھی، چنانچہ قریش کے ہر قبیلے کا ایک ایک فرد تیار ہوا، عبدا لمعلب کے ہمراہ چند اموی بھی تھے، اس دفت رائے بہ آباد اور صحراتھ، چلتے چلتے سفر میں ایک مقام پر پہنچ کر سب کا پانی فتم ہو گیا اور پیاس کے مارے موت کے منہ میں آنے لگے اگر کسی کے پاس چلو بھرپانی تھا بھی تو وہ بھی کسی کو دینے کے لئے تیار نہ تھا۔ اس صورت حال کے چیش نظر عبدا لمعلب نے کما ابھی تو ہم میں پچھ قوت و طافت دینے کے لئے تیار نہ تھا۔ اس صورت حال کے چیش نظر عبدا لمعلب نے کما ابھی تو ہم میں پچھ قوت و طافت باتی ہم آدمی اپنی قبر کھود لے جب وہ پیاس سے مرجائے تو ساتھی اس میں دفن کر دیں صرف آخر میں ایک آدی رہ جائے اور موت کے انتظار میں بیٹھ گئے۔

ہرایک نے اپنی قبر کھود لی اور موت کے انتظار میں بیٹھ گئے۔

پھر عبدا کمطب نے رفقاء سفر سے کہا' ہمارا اس طرح خود کو موت کے سپرد کرنا اور گرد و نواح میں پانی نہ علاش کرنا بردلی اور جماقت ہے' ممکن ہے اللہ تعالی کسی جگہ پانی میسر کر دے' چنانچہ وہ سفر کے لئے تیار ہوئے وہ عبدا کمطب نے اپنی سواری اٹھائی تو اس کے پاؤں کے پنچ سے شیریں پانی کا چشمہ پھوٹ بڑا تو عبدا کمطب اور اس کے دفقاء نے نعرہ تحبیر بلند کیا پھر عبدا کمطب نے کہا آؤ پانی ہو' اللہ تعالی نے پانی عطا کر دیا ہے۔ چنانچہ سب نے بیا اور سواریوں کو پلایا اس صورت حال کے مد نظر سب نے کہا اللہ تعالی نے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ ہم آپ سے زمزم کے بارے بھی تنازع نہ کریں گے جس ذات باری تعالی نے آپ کو فیصلہ دے دیا ہے۔ اپنے پانی کی طرف خیروبر کت سے اس صحراء میں پانی سے محروم نہیں رکھا اس نے آپ کو زمزم عطا کیا ہے۔ اپنے پانی کی طرف خیروبر کت سے اس صحراء میں پانی سے محروم نہیں رکھا اس نے آپ کو زمزم عطا کیا ہے۔ اپنے پانی کی طرف خیروبر کت سے اس صحراء میں پانی سے محروم نہیں رکھا اس سے آپ کو زمزم عطا کیا ہے۔ اپنے پانی کی طرف خیروبر کت سے اس صحراء میں پانی سے محروم نہیں رکھا اس سے آپ کو زمزم عطا کیا ہے۔ اپنے پانی کی طرف خیروبر کت سے اس سے اسے بین پانی کی طرف خیروبر کت سے اس سے اس سے اس سے اس سے بین پانی کی طرف خیروبر کت سے اس سے اس سے اس سے بین پانی کی طرف خیروبر کت سے اس سے بین پانی کی طرف خیروبر کت سے اس سے اس سے بین پانی کی طرف خیروبر کت سے اس سے بین پانی کی طرف خیروبر کت سے اس سے بین پانی کی طرف خیروبر کت سے بین پانی سے بین پانی کی طرف خیروبر کت سے بین پانی کی طرف خیروبر کی بیار سے بین پانی کی طرف خیروبر کت سے بین پانی کے بین پانی کی طرف خیروبر کی بیار کے بیار کی بیار کیا ہے بیار کی بین کی بیار کی بیار

والیں ہو چلو' چنانچہ وہ رائے سے ہی والیں چلے آئے اور کاہند کے پاس ند گئے اور زمزم سے دستبردار ہو گئے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں مجھے کی نے عبدالمطلب کے بارے بتایا ہے کہ کھدائی کے وقت یہ غیبی آواز آئی ' پھر تو سراب کرنے والے صاف شفاف پانی کی طرف بلا۔ جو ہر مشک میں حاجیوں کو سراب کرے گا۔ جب تک وہ ہے اس سے اذبت و تکلیف کا خطرہ نہیں ' یہ غیبی آواز من کر عبدالمطلب نے قریش کے پاس آکر کما ' سنو! مجھے چاہ زمزم کے کھوونے کا حکم ہوا ہے ' تو انہوں نے بوچھاکیا تجھے اس کے مقام کی نشاندہ کر دی گئ ہے؟ تو اس نے کما ' نہیں ' تو قریش نے کما جاؤ اس خواب گاہ میں لیٹ جاؤ جہاں تم نے یہ خواب و یکھا ہے آگر منجانب اللہ سچا ہوا تو وہ تجھے وضاحت کر دے گا اگر شیطانی وسوسہ ہوا تو وہ نہ آئے گا 'چنانچہ وہ خواب گاہ میں لیٹ گئے تو یہ آواز آئی۔ چاہ زمزم کھود ' تو نے کھود لیا تو پشیان نہ ہوگا۔ یہ تمہارے مورث اعلیٰ کا ترکہ ہے۔ نہ بھی ختم ہو گا نہ کم ہو گا۔ تو حاجیوں کا ساتی ہو گا۔ جو ریوڑ کی طرح جوت در جوت آئیں گے۔ اس میں حقیقی منعم کی نذر ماننے والے ہوں گے ' یہ تیرا ورث اور مشکلم حصہ ہو گا 'کسی اور کی اس میں شراکت نہ ہوگی اور گوبر اور خون کے درمیان نمودار ہوگا۔

ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ عبدالمطلب کو جب یہ آواز آئی تو پوچھا کہاں ہے؟ تو جواب آیا چیو نٹیوں کے بل کے پاس جہاں کل کوا ٹھونگ مارے گا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سا واقعہ پیش آیا۔ چنانچہ صبح عبدالمطلب مع بیٹے حارث کے (اس کے علاوہ اس وقت کوئی اور بیٹا نہ تھا۔) (بقول اموی سیرت نگار) اور غلام اصرم کے نشان زدہ مقام پر آئے تو وہاں چیو نٹیوں کا بل تھا' اساف اور ناکلہ جوں جن کے پاس قریش قرانیاں کرتے تھے کے درمیان کوئے کو ٹھونگ مارتے دیکھا۔ کھدائی شروع کی تو قریش نے مزاحمت کی کہ ہم اپنے ان جوں کی قربان گاہ کے درمیان قطعاً کھود نے نہ دیں گے' تو عبدالمطلب نے بیٹے حارث کو کہا' تم ان کو روکو میں کھود تا ہوں' واللہ! میں اس کی سرتابی نہ کروں گا۔ جب قریش اس کے عزم کو سبھ گئے تو رک گئے' معمولی کھدائی کے بعد' بنیاد ظاہر ہو گئی تو عبدالمطلب نے نعرہ مارا اور سبھ گیا کہ وہ آواز صبح تھی جب اور کھودا تو اس میں سے سونے کے دو آبو نظر آئے جو جرہم نے وہاں دفن کر دیئے تھے' قلعہ مقام کی ساختہ کواریں اور زرہیں بھی وہاں موجود پائیں۔

یہ و کھ کر قریش نے کہا ہماری بھی اس میں حصہ داری اور شراکت ہے۔ عبدا لمعلب نے کہا بالکل نہیں (بال زیادہ ہی اصرار کرد) تو دو ٹوک فیصلہ کر لیتے ہیں' تیروں سے قسمت آزما لیتے ہیں' انہوں نے کہا کس طرح؟ تو عبدا لمعلب نے کہا کعبہ کے دو تیز' میرے بھی دو تیراور تمہارے سب کے دو تیز'جس کا تیرکامیاب نکلے وہ چیز اس کی اور ناکام کو کچھ نہ ملے ' سب نے کہا درست ہے۔ چنانچہ کعبہ کے دو زرد رنگ کے تیر تھے' عبدا لمعلب کے سیاہ فام اور قریش سفید' بھریہ سب تیر قبل بت کے مجاور کو دے دیئے (بمبل بت سب سے عبدا لمعلب کے سیاہ فام اور قریش سفید' بھریہ سب تیر قبل بت کے مجاور کو دے دیئے (بمبل بت سب سے بڑا تھا' اس لئے جنگ احد میں ابوسفیان نے اس کی سرفرازی کا نعرہ اعلیٰ جبل' مارا تھا) اور عبدا لمعلب اللہ سے دعا مانگنے سکت کے بور مفتی بڑا مفت مرکز

اللهم أنت الملك المحمود ربسي أنت المبدئ المعيد وممسك الراسية الجلمود من عندك الطارف والتليد إن شئت ألهمت كما ما تريد لموضع الحليسة والحديد فبين اليوم لما تريد إنسي ندرت العاهد المعهود المعلم رب لي فدلا أعسود

(یااللہ! تو مالک محمود ہے 'میرے پروردگار تو پیدا کرنے والا اور دوبارہ لوٹانے والا ہے۔ بوے بہاڑوں کو تھاہے ہوئے ہاڑوں کو تھاہے ہوئے ہیں اور پرانا مال ہے۔ اگر تو چاہے تو الهام کر دے 'سونے اور لوہے کے مقام کے لئے آج واضح کر دے ' جو تیرا مفصد بنا دے میں آج واضح کر دے ' جو تیرا مفصد بنا دے میں وحدہ خلافی نہ کروں گا)

پھر مجاور نے تیروں کو حرکت دی تو زرد تیر کعبہ کے حصہ میں آگئے اور دونوں سیاہ تیر تلواروں اور زرہوں پر عبدا لمطلب کے حصہ میں آگئے اور سید تیر قرایش کی ناکای کی علامت بن گئے عبدالمطلب نے تلواروں سے کعبہ کا دروازہ بنا دیا اور سونے کے دو ہرنوں کو دروازے میں استعال کر دیا اور کعبہ کی سونے سے یہ ملمع کاری تھی 'پھر عبدالمطلب نے حاجیوں کے لئے زمزم کے یانی کی ایک سبیل لگا دی۔

کمہ میں قبل ازیں اور کنو کیں تھے: ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ کمہ میں عبدالمطلب کے چاہ دمزم کھودنے سے قبل بھی گیارہ بارہ کنو کیں تھے۔ ابن اسحاق نے سب کے نام اور مقام بیان کئے ہیں اور کھودنے والوں کے نام بھی ذکر کئے ہیں۔ ان سب کنوؤں کے زمزم کی وجہ سے نام و نشان نہ رہے ' سب کی وجہ چاہ ذمزم کی طرف ہو گئی کہ وہ معجد حرام میں ہے نا ویگر کنوؤں سے اس کا پانی بهتر اور افضل ہے۔ اساعیل مورث اعلی کا ترکہ ہے۔ آل عبد مناف کے لئے قریش بلکہ سارے عرب و عجم پر وجہ افتخار ہے۔ اساعیل مورث اعلیٰ کا ترکہ ہے۔ آل عبد مناف کے لئے قریش بلکہ سارے عرب و عجم پر وجہ افتخار ہے۔ زمزم کا پانی کھانے کے قرمزم کا بانی اور بیاری کی دوا ہے۔ امام احمد' (عبداللہ بن واید' عبداللہ بن المنول' ابوائریر) جابر بن عبداللہ سے قائم مقام سے اور بیاری کی دوا ہے۔ امام احمد' (عبداللہ بن واید' عبداللہ بن المنول' ابوائریر) جابر بن عبداللہ سے

قائم مقام ہے اور بیاری کی دوا ہے۔ امام احمہ ' (عبداللہ بن ولید ' عبداللہ بن المول ' ابوالزیبر) جابر بن عبداللہ اللہ عبداللہ اللہ مقام ہے اور بیاری کی دوا ہے۔ امام احمد ' (عبداللہ بن مفید ہے۔ باب الشرب من زمزم میں امام ابن ماجہ نے بھی عبداللہ بن مومل ہے بیان کی ہے۔ عبداللہ بن مومل مجروح راوی ہے۔ سوید بن سعید ' (ابن مبارک ' عبداللہ بن ابوالی ' محمد بن منکدر) جابر ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملاقظم نے فرمایا "ماء زمزم لما مشرب لمه" مگراس میں بھی سوید ضعیف راوی ہے اور محفوظ سند ابن مبارک از عبداللہ بن مومل ہے جیسے مشرب لمه" مگراس میں بھی سوید ضعیف راوی ہے اور محفوظ سند ابن مبارک از عبداللہ بن مومل ہے جیسے

میلے گزر چی ہے۔ امام حاکم نے ابن عباس سے مرفوعاً بیان کیا ہے "ماء زمزم لما شرب له فیه نظر" واللہ اعلم۔

امام ابن ماجہ ''باب الشرب من زمزم'' اور حاکم نے ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ اس نے کسی آدمی کو کما جب تو زمزم کا پانی پئے تو کعبہ رخ ہو۔ اللہ کا نام لے اور تین سانس لے اور خوب پیٹ بھر کر پی بعد ازاں الحمد للہ کمہ' کیونکہ رسول اللہ مٹائیا نے فرمایا کہ ہمارا اور منافقوں کا امتیازی نشان یہ ہے کہ وہ بیٹ بھر کر آب زمزم نہیں پیتے۔ عبد المطلب سے منقول ہے کہ وہ کتے تھے 'یااللہ! میں آب زمزم غسل کرنے والے کے لئے طال نہیں سمجھتا اور پینے والے کے لئے طال اور مباح ہے۔ بعض فقمانے یہ جملہ عباس کی طرف منسوب کیا ہے 'لیکن صحح ہی ہے کہ وہ عبد المطلب کا قول ہے۔ مغازی میں اموی نے سعید بن مسبب سے بیان کیا ہے کہ عبد المطلب نے جب چاہ زمزم کھووا تو اعلان کیا' "لا احلها لمغتسل وهی مساوب حل وبل" اور پانی کے دو حوض تعمیر کے ایک پینے کے لئے دو سرا برائے وضو تو اس وقت کما کہ عشل کے لئے دو سرا برائے وضو تو اس وقت کما کہ عشل کرنے والے کے لئے اس کا استعال میں درست نہیں سمجھتا کہ ممجد عشل کے پانی سے محفوظ اور منزہ رہے۔

ویل: ابوعبید نے اسمعی لغوی ہے نقل کیا ہے کہ "ویل" تابع مہمل ہے "ابوعبید نے تعاقب کیا ہے کہ تابع مہمل بغیر حرف عطف کے ہوتا ہے بلکہ اس کا معنی لغت حمیر میں "مباح" ہے جیسا کہ معتمر بن سلیمان سے منقول ہے۔ ابوعبید ' حضرت عباس جاٹھ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے "لا احلها لمغتسل وهی لمشادب حل وبل" عبدالرحمان بن مهدی ' ابن عباس سے یمی نہ کور بالا اعلان نقل کرتے ہیں ' عباس اور ابن عباس دونوں کی طرف اس کی نبیت ورست ہے 'کیونکہ وہ دونوں اپنے اپنے دور میں بطور تبلیخ و اعلام عبد لمطلب کی پابندی کا اعلان کرتے تھے جو انہوں نے زمزم کی کھدائی کے ایام میں عائد کی تھی' اس میں کوئی تضاد نہیں ' واللہ اعلم۔

سقامیہ: پانی پلانے اور سبیل کا انظام عبدالمطلب کے زیر اہتمام تھا۔ ان کی زندگی بھر ابوطالب کے زیر انظام کانی عرصہ رہا۔ دریں اٹنا ابوطالب تہی وست ہو گئے اور اپنے بھائی عباس سے وس ہزار قرض لیا کہ آئندہ موسم جج تک اوا کروں گا' ابوطالب نے یہ رقم سبیل میں صرف کر دی۔ جب دو سرا موسم جج آیا تو بھی ابوطالب کے پاس کچھ فاضل مال نہ تھا' تو پھر بھائی عباس سے ۱۳ ہزار قرض لے لیا' آئندہ سال تک کے لئے بھرعباس نے کہا' اگر آپ مجھے قرض اوا نہ کر سکیں تو ''سقایہ'' سے میرے جق میں وستبروار ہو جائیں' میں یہ انظام کر لوں گا' تو ابوطالب نے اثبات میں جواب دیا' جب پھر موسم جج آیا تو ابوطالب' عباس کا قرض اوا نہ کر سکیا اور ''سقایہ'' سے عباس کے حق میں وستبروار ہو گئے۔ ان کی وفات ۱۳ ھے کے بعد یہ عبداللہ بن عباس کم کا میں عبداللہ بن عباس کے عبد میں عبداللہ بن عبداللہ بن عباس کا فرزند داؤد بن علی کے پھر سلیمان بن علی کے پھر طیمان بن اور اپنا غلام ابو رزین اس پر مقرر کردیا ''ذکرہ الاموی''

ی سیرا لمطلب کا اپنے ایک بیٹے کی قربانی کی نذر ماننا: ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عبدالمطلب سے زمزم کی کھدائی کے وقت جب قریش مزاحم ہوئے تو اس نے نذر مانی اگر اس کے دس لڑکے دفاع کے قابل ہو جائمیں تو ان میں سے ایک کو راہ خدا کعبہ کے پاس ذرج کروے گا۔ جب اس کے دس بیٹے --- حارث 'زبیر' جائم' ضرار' مقوم' ابولہب' عباس' حمزہ ' ابوطالب اور عبداللہ --- دفاع کے قابل ہو گئے تو ان کو اکٹھے کر کے اپنی نذر سے آگاہ کیا اور نذر کی جکیل کی تلقین کی ' تو سب نے بیک آواز کہا اس کا کیا طریقہ ہے۔ پھر والد نے کہا ہر ایک تیمر بنام تجریر کی جمیر ہے جو الے کرد ہے' بینائجے سے بڑا کھفیا مرحز تیمر باپ

کے سپرد کردیئے۔ عبدالمطلب وہ تیر لے کر جبل بت کے پاس چلے آئے۔

ہمل : کعبہ میں ایک گڑھے کے پاس نصب تھا' جہاں نذر اور قربانی دغیرہ کا مال جمع ہو تا تھا۔ وہاں سات تیر سے 'قریش میں جب دیت' نسب یا اور کسی کام میں مشکل پیش آتی تو وہ اس بت کے پاس قسمت آزمائی اور فیصلہ کے لئے چلے آتے اور اس کے امرو نمی بجالاتے۔ غرضیکہ جبل کے پاس جب عبدالمطلب تشریف لائے تو قرعہ عبداللہ کے نام نکلا جو ان کا سب سے عزیز اور کمن بیٹا تھا۔ اس نے چھری لے کر عبداللہ کا ہاتھ پکڑا' اساف اور ناکلہ کے درمیان منحراور قربان گاہ کی طرف لے چلا تو قریش اپنی محفلوں سے اٹھ کر اس کی طرف لیے کہ جناب عبدالمطلب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو اس نے کھا' اسے ذریح کروں گا' پھر قریش اور اس کے بھائیوں نے عرض کیا واللہ! آپ اسے ذریح نہیں کر سکتے آتا نکہ آپ کی معذرت قبول نہ ہو۔ اگر آپ نے سے بھائیوں نے عرض کیا واللہ! آپ اولاد کو قربان کرنے لگیں گے اور بیہ انقطاع نسل کا باعث ہو گا۔

این میں بکیر'ابن اسحاق سے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ کو ذبح کرنے کے لئے عبدالمطلب نے اس پر اپنا پاؤں رکھ دیا تھا کہ عباس نے فورا نینچ سے کھنچ لیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے چرے پر زخم ہو گیا تھا جو دم والیسیں تک باتی رہا۔ قرایش نے عبدالمطلب کو مشورہ دیا کہ مدینہ میں ایک کاہنہ ہے' اس سے دریافت کرے' وہ جو مشورہ دے اس پر عمل کرو' چنانچہ وہ مدینے چلے آئے تو معلوم ہوا کہ وہ عرافہ' سجاح' تو خیبر میں ہے۔ چنانچہ خیبر آئے سارا قصہ اس کے گوش گزار کیا تو اس نے کہا آج واپس چلے جائے' میرا آبائع جن آئے گا تو میں اس سے دریافت کوں گی' وہ سب واپس چلے آئے اور عبدالمطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے تفرع اور گریہ و زاری میں مصروف تھے پھر صبح اس کے پاس گئے تو اس نے کہا تمہارے مسئلے کا عمل موجود ہے۔ بتایا دس اونٹ (در حقیقت دیت ہی تھی) تو اس نے کہا وطن داپس جاو' بتیا دی اور دس اونٹوں کو قربان گاہ میں لاؤ اور ان پر تیروں سے قرعہ ڈالو' اگر قرعہ لائے کے نام نکلے تو اس نونوں کا اضافہ کر دو یہاں تک اضافہ کرتے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اگر وہ قرعہ اونٹوں کے نام نکلے تو اس کو ذرج کرو اور سمجھو کہ تمہارا اللہ راضی ہو چکا ہے اور تمہارا پیہ نجات یافتہ ہے۔

چنانچہ وہ مکہ کرمہ چلے آئے اور اس تجویز پر عمل در آمد کا ارادہ کیا تو عبدا کمطلب دعا میں محو ہو گئے ،
عبداللہ اور دس اونوں کو قربان گاہ میں لے آئے ، قسمت آزمائی اور تیر نکالنے کا عمل شروع ہوا تو ہر بار
عبداللہ کو ذرئ کرنے کا قرعہ نکلتا تا آئکہ سو اونٹ اور عبداللہ پر تیر ڈالا گیا تو قرعہ اونوں کے ذرئ کرنے کا لکلا تو
قرایش نے عبدا کمطلب کو کما جب وہ جمل کے پاس اللہ سے دعا مانگ رہا تھا۔ تیرا رب راضی ہو چکا ہے۔ بعض
کا خیال ہے کہ عبدا کمطلب نے کما جب تک سو بار یہ عمل نہ ہو ، میں راضی نہ ہوں گا ، چنانچہ تین بار ہی قرعہ
اونوں کے نام نکلا تو سارے اونٹ ذرئ کر دیے گئے ، گوشت کھلا چھوڑ دیا گیا ، کسی انسان اور در ندے کو (بقول
ابن ہشام) بھی ممانعت نہ تھی۔ بعض سے یہ بھی مروی ہے کہ جب سو تک ادنٹ کی تعداد پہنچ گئی پھر بھی
قرے عبداللہ کے نام نکلا یہاں تک کہ تین سو اونٹ اور عبداللہ یہ قرعہ ڈالا تو قرعہ اونوں کے نام ہ ھا پھر تین
سواونٹ کو ذرئ کر دیا گر صحیح پہلا قول ہے ، واللہ اعلم۔

فتوکی: ابن جریر ' جبعہ بن ذو کیب سے بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس سے ایک عورت نے فتو کی پوچھا کہ میں نے کعبہ کے پاس اپنے بچے کے ذرئح کرنے کی نذر مانی ہے ' تو ابن عباس نے اس کو سو اونٹ ذرئح کرنے کا فتو کی دیا۔ اور بطور دلیل عبدالمطلب کا قصہ بیان کیا۔ پھر اس نے ابن عمر دلیاہ سے دریافت کیا ' آپ نے توقف کیا' کوئی فتو کی نہ دیا۔ یہ بات امیر مدینہ مروان بن تھم کو معلوم ہوئی تو اس نے کہا دونوں فتوے درست نہیں ' پھر اس نے اس خاتون کو کما کہ حتی الوسع نیک کام کرے ' اور نچ کو ذرئح نہ کرے اسے سو اونٹ ذرئح کرنے کا تھم نہیں دیا' لوگوں نے مروان کے فتو کی پر عمل کیا' واللہ اعلم۔

### عبدالمطلب کااپنے لخت جگر عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وهب سے کرنا

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عبدالمطلب اپنے لخت جگر عبداللہ کا ہاتھ تھاہے جا رہے تھے کہ ان کا گزر ورقہ بن نو فل بن اسد بن عبدالعزیٰ کی ہمشیرہ ام قال کے پاس ہوا جو کعبہ کے قریب تھی تو اس نے عبداللہ کے چرے کو دکھ کر پوچھا کماں جا رہے ہو؟ تو آپ نے کما اپنے والد کے ہمراہ 'پھراس نے رازداری ہے چیکش کی 'ابھی مجھ ہے ہم بستر ہو' اور سو اونٹ پکڑ لے 'جو تجھ سے قربان ہو چکے ہیں ' تو عبداللہ نے کما اب تو میں والد کے ہمراہ ہوں ان سے جدا نہیں ہو سکا۔ چنانچہ عبدالمطلب وہب بن عبد مناف بن زہرہ کے پاس چلے آئے جو ہر لحاظ سے بنی زہرہ کا رئیس تھا' اس نے اپنی بٹی آمنہ سیدۃ النساء آپ کے عقد میں دے دی۔ آئے جو ہر لحاظ سے بنی زہرہ کا رئیس تھا' اس نے اپنی بٹی آمنہ سیدۃ اللہ طابیع کا حمل ٹھر گیا۔ پھروہ وہاں سے حسب وستور آپ انہی کے مکان پر ہم بستر ہوئے اور ان کو رسول اللہ طابیع کا حمل ٹھر گیا۔ پھروہ وہاں سے آئر' اس عورت کے پاس گئے جس نے چیکش کی تھی اور اسے کما' کیا وجہ ہے کہ تم کل کی چیکش کو وہراتی کیوں نہیں؟ تو اس نے جواب دیا' تیرے مبارک جبین پر وہ نور نہیں چمک رہا جو کل تھا اب مجھے کوئی ضرورت نہیں' کیونکہ اس کا بھائی عیسائی عالم تھاوہ اس سے سنتی رہتی تھی کہ اس قوم میں نبی پیدا ہونے والا ہون اسے خواہش ہوئی کہ وہ اس کے بطن مبارک سے پیدا ہو۔

الله تعالی نے ان کو اعلیٰ حسب نسب 'بهترین طبع و طینت اور عمدہ اصل و نسل میں پیدا فرمایا 'قرآن پاک میں (۱/۱۲۳) میں ہے الله خوب جانتا ہے جمال وہ پنجبر رکھتا ہے۔ آگے میلاد کا مفصل بیان آئے گا۔ ام قتال نے اپنے مقصد فوت ہونے اور اپنی ناکای پر جو حسرت آمیز اشعار کیے وہ حافظ بیہتی نے بذریعہ یونس بن کیے ہیں۔

 اما اخرام فالممات دونه واخرل لاحرل فأستبينه فكيف بالأمر السندة وديبه فكيف بالأمر السندى تبينه فكيف بالأمر السندى تبغينه يحمى الكريم عرضه ودينه (حرام كارى كه ارتكاب موت بهتر مه اور نكاح بهى اس وقت هو گاكه مين اس كى تحقيق كرلول- تيرا مطالبه كيو كر پوراكر سكتا مه احجما فحض توايخ دين اور عزت و آبروكى حفاظت كرتام)

پھراپنے والد کے ہمراہ چلے گئے اور اس نے آپ کی شادی آمنہ بنت وہب سے کردی اور حسب دستور وہاں تین روز قیام کیا' پھران کے دل میں کاہنہ کی خواہش کا خیال آیا تو اس کے پاس آئے اس نے کما' اس ملاقات کے بعد آپ نے کیا کیا؟ عبداللہ نے سارا ماجرا سایا تو اس نے کما واللہ! میں بدکار عورت نہیں ہوں۔ میں نے آپ کے چرے پر نور دیکھا تھا۔ میری خواہش تھی کہ وہ میرے بطن میں منتقل ہو جائے لیکن اللہ کو جمال منظور تھاوییں منتقل کیا پھراس نے کما۔

إنسى رأيست مخيلسة لمعست فتسلألأت بحنساتم القطسر فلمأتها نسوراً يضسى، لسه ما حوله كاضاءة البسدر ورجوتها فخسراً أبسو، بسه ما كل قادح زنده يسورى لله مسازهريسة مسلبت ثوبيك ما استبلت ومساتدر

(میں نے ایک ابر میں چک دیکھی 'وہ میاہ بادلوں میں نمودار ہوئی۔ میں نے اس میں روشنی دیکھی جو ماحول کو بدر منیر کی طرح منور کر رہی ہے۔ میں اس افتخار کے حصول کی امیدوار بھی 'لیکن اے بسا آرزو کہ خاک شد' ہر خواہش بوری نہیں ہوتی۔ تعجب ہے کہ جو آمنہ زہریہ نے تجھ سے سلب کیا'اس کو اس بات کاعلم نہیں)

بنی هاشم قبد غادرت من أخیكم أمینت إذ للبساه یعتركسان كما غادر المصباح عنبد هموده فتبائل قبد میثبت لبه بدهمان وماكل ما يحوى الفتى من تبلاده بحسزم ولا مافاتسه لتوانسي فاجمل إذا طبالبت أمراً فاتبه سيكفينه جسدان يعتلجان

(اے بنی ہاشم! کہ آمنہ نے تہمارے بھائی کو شب زفاف کے بعد ایساخالی کرویا ہے۔ جیسے چراغ گل ہونے کے وقت بیوں کو چوس لیتا ہے۔ ہر عمدہ چیز جو جوان کو میسر ہو وہ اس میں مختاط نہیں ہو تا اور جو اس کے مقدر میں نہ ہو وہ اس میں عافل نہیں ہو تا۔ جب تو کسی چیز کو حاصل کرے تو اچھے طریقے سے حاصل کر'کیونکہ اس کے نصیب اور بدنصیبی دونوں آپس میں تھیزے مار رہے ہیں)

سیکفیکہ امیا یہ مقفلہ وارسا یہ مسروضة بینات کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ولما حوت منہ مینہ ما حوت حوت منہ فحراً ما لذلك نان اس كى تى دى اور ناكاى كانى ہوگى يا فراخ دى اور توگرى۔ اور آمنہ نے اس سے وہ باعث صد افتار چيز حاصل كى ہے جس كى نظير نہيں)

پیشین گوئی: "دلاکل النبوة" میں حافظ ابو تعیم نے ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ موسم سمرا کے سفر میں عبدالمطلب! کیا عبدالمطلب یمن میں ایک یمودی کے بال ٹھرے تو ایک یمودی نے ان سے عرض کیا جناب عبدالمطلب! کیا آپ جھے اپنے جسم کا بعض حصہ دیکھنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ آپ نے اثبات میں جواب دے کر کما بشرطیکہ شرم گاہ نہ ہو' چنانچہ اس نے ان کے دونوں نقنوں کو دیکھ کر بتایا کہ آپ کے ایک ہاتھ میں حکومت ہوا؟ ہوا دو دو سرے میں نبوت' لیکن ہم تو یہ علامات بی زہرہ کے بارے میں تحریر شدہ باتے ہیں' یہ کیو کر ہوا؟ میں (عبدالمطلب) نے کما جھے معلوم نہیں' تو اس نے پوچھاکیا آپ کی "شافہ" ہے میں نے کما "شافہ کیا؟" تو اس نے کما دائیں جاؤ تو بی زہرہ میں شادی کر لینا' چنانچہ عبدالمطلب نے دائیں آکر ہالہ بنت وہب سے شادی کر لی ان کے بطن سے حمزہ اور صفیہ پیدا ہوئے پھر عبداللہ نے آمنہ بنت وہب سے شادی کی تو ان کے بطن اطہر سے رسول اللہ مطلب پرا ہوئی تھی تو قریش نے کما' عبداللہ فاکر' و کامران ہے' یعنی بیٹا باپ سے بازی لے گیا

# سيرت رسول الله ملتاييم

#### رسول الله مالي يلم كے نسب كابيان

الله اعلم حیث یجعل رسالة: (۱/۱۲۳) "الله خوب جانتا ہے جمال وہ رسالت رکھتا ہے"
جب ہرقل شاہ روم نے ابوسفیان سے آپ کے صفات و علامات کے بارے سوالات کئے تو اس نے بوچھا تم
یم ان کا نسب کیسا ہے؟ تو ابوسفیان نے کہاوہ ہم میں عالی نسب ہیں تو ہرقل نے کہا واقعی رسول و انبیاء ای
مرح اپنی قوم میں عالی نسب ہوتے ہیں یعنی ان کا حسب نسب اعلی اور خاندان اکثر و بیشتر ہو تا ہے۔ اسمائے
مبارک: آپ ہیں اولاد آوم کے رکیس اور سید عالم 'ونیا اور آخرت میں سب کے باعث افتخار 'فخردو
عالم' ابوالقاسم' ابو ابراہیم' محمد' احمد' ماجی جن کی وجہ سے کفر مٹا' عاقب یعنی آخری نبی' حاشر جن کے قدموں پر
لوگوں کا حشر ہو گا' مقفی' نبی رحمت' نبی توبہ' غازی نبی' خاتم النبین' فاتح عالم' طہ' پئین اور عبداللہ ۔۔۔
بقول بہتی بعض علماء نے قرآن میں نہ کورہ ناموں کا بھی اضافہ کیا ہے ۔۔۔ رسول' نبی' امین' شاہد' مبشر' نذیر'
وہ احادیث بیان کریں گے جس میں رسول اللہ طبیع کے اسمائے گرای نہ کور ہیں۔ اس باب میں بیشتر احادیث
مروی ہیں جن کو پورے اہتمام سے حافظ بہتی اور حافظ ابن عساکر نے جمع فرمایا ہے اور بعض متو نفین نے
مروی ہیں جن کو پورے اہتمام سے حافظ بہتی اور حافظ ابن عساکر نے جمع فرمایا ہے اور بعض متو نفین نے
آپ کے ایک ہزار نام جمع فرمائے ہیں۔ احوذی شرح ترنہ کی میں فقیہ ابو بکر بن العربی المالکی نے ان میں سے
مردی ہیں جن کو پورے اہتمام سے حافظ بہتی اور حافظ ابن عساکر نے جمع فرمایا ہے اور بعض متو نفید ن نے
مردی ہیں جن کو پورے اہتمام سے حافظ بہتی اور حافظ ابن عساکر نے جمع فرمایا ہے اور بعض متو نفید ن نوبر کا آب کے گوائے ہیں۔ اور وائد اعلم۔

والد گرامی اور چیا: رسول الله طاهیم کے والد گرای عبدالله 'اپ والد عبدا لمطب کے جھوٹے فرزند شے 'وزیح عانی (جن پر سواونٹ قربان کیا گیا) بقول زہری 'قریش کے حسین و جمیل اشخاص میں سے سے 'آپ کے برادران ہیں ' حارث ' زبیر' حزہ ' ضرار ' ابوطالب عبد مناف ' ابولسب عبدالعزیٰ ' مقوم عبدا کعبہ (بعض کہتے ہیں یہ دو افراد کے نام ہیں) جل مغیرہ 'غیداق (سی) نوفل بعض اس کا نام جل بتاتے ہیں یہ نو ' رسول الله طامیم کے بچاہیں۔

**پھو بھیال**: آپ کی پھو بھیاں چھ ہیں'اروای' برہ'ا میر' صفیہ' عاتکہ' حکیم بیضا۔ ان سب کے مفصل بیانات ہم آئندہ بیان کریں گے۔ (ابن کثیر)

عبدا لمطلب: عبدا لمعلب كا نام شبه ب كه سريس طبی طور پر کچھ بال سفيد سے اور "شبية الحمد" سخاوت كى وجه سے كتاب والد گرای باشم نے بغرض تجارت كى وجه سنت كى دوشنى ميں لكھى جانے والى ادادو اسلامى كتاب كا سب سے بڑا مفت مركز

شام جاتے ہوئے مدینہ میں عمرو بن زید بن لبید بن حرام بن خراش بن خندف بن عدی بن نجار خزرجی نجاری رکھی ہے۔ نہیں قوم کے ہاں قیام کیا' ان کی بیٹی سلمی ان کو بھلی لگی اور پند آئی تو اس کے والد عمرو سے رشتہ طلب کیا تو والد نے اس شرط پر شادی کر دی کہ بیٹی کا قیام ہمارے ہاں رہے گا' بعض کہتے ہیں یہ شرط تھی کہ زچگی کے ایام ہمارے ہاں گزارا کرے گی' شام سے واپسی پر اسے اپنے ہمراہ مکہ لے آئے' پھر شام جاتے ہوئے سلمی بنت عمرو کو جو حالمہ تھی والد کے پاس چھوڑ گئے اور خود شام چلے گئے اور وہاں غزہ میں فوت ہو گئے۔

سلمی بنت عمرو کے ہاں بچہ پیدا ہوا جس کا نام شبہ تجویز ہوا'اپنے نصیال کے ہاں سات سال رہا' پھراس کا پچا مطلب بن عبد مناف کے کا پچا مطلب بن عبد مناف کے ہمراہ بچے کو سواری پر دیکھا تو پوچھا ہے کون ہے؟ تو اس نے کہا ''عبدی'' میرا غلام' لوگ مطلب کو مبارک باو دینے کے لئے آئے تو اس کے لڑے کو عبدا کمطلب کئے لگے اور یہی نام مشہور ہوگیا۔

عبدالمطلب برے امیر کبیر اور قوم کے رکیس تھے 'ان کی عزت و وقار کو چار چاند لگا دیئے تھے۔ ان کے قائد اور زعیم تھے۔ مطلب کی وفات کے بعد 'سقایہ اور سبیل ' رفادہ اور مہمان نوازی انہی کے سپر و تھی 'بی جرہم کے عمد قدیم سے چاہ زمزم جو تامعلوم تھا' اس نے از سرنو اس کی کھدائی کی ' تلواروں کے ہمراہ سونے کے دو آہو' جو چاہ زمزم سے ملے تھے ان سے کعبہ کے دروازے کو ' سب سے قبل' اس نے ملمح کیا۔ بقول ابن مشام' عبدالمطلب کے بہن بھائی ہیں' اسد' فضلہ' ابی صیفی' حیہ ' خالدہ' رقیہ' شفاء' ضعیفہ۔

ہاشم: ان کے والد ہیں عمرو ہاشم 'ہاشم کی وجہ تسمیہ یہ ہے قط سالی میں اس نے لوگوں کو شور بے میں روثی کے گلزے ڈال کر' ٹرید کھلایا' جیسا کہ مطرود بن کعب خزاعی نے ایک قصیدہ میں کہا ہے یا زعری والد عبداللہ نے۔

عمرو الذي هشم الشريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف سنت اليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الاصياف

(عمرو وہ ہے جس نے لوگوں کو ٹرید کھلایا اور کمہ کے باشندے قط زدہ کمزور تھے۔ موسم سرما اور گرما کے دو سفروں کی ایجاد کی نسبت اس کی طرف ہے)

کہ وہ دونوں سفروں کے موجد ہیں اور اپنے والد کے بڑے صاجزادے ہیں' ابن جریر کے مطابق وہ اور عبر سنمس توام (جڑویں بھائی)۔ تھے اس کا پاؤں عبد شمس کے سرسے چمٹا ہوا تھا جب علیحدہ کیا گیا تو خون جاری ہو گیا' اسی لئے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی اولاد کے در میان جنگ و جدال ہوں گے۔ چنانچہ سساھ میں اموی اور عباس خاندان کے در میان سخت خونریزی ہوئی۔ تیسرا بھائی مطلب اپنے والد کا چھوٹا بیٹا تھا' ان تینوں کی والدہ ہے عاتکہ بنت مرہ بن ہلال اور چوتھ بھائی کی والدہ ہے وافدہ بنت عمرو المازنیہ۔

مجیرون : یه چاروں بھائی قوم کے رکیس تھے اور عوام میں "مجیرون" کے نام سے معروف تھے کہ انہوں نے اپنی قوم کے رکیس تھے اور عوام میں "مجیرون" کے اپنی قوم کے لئے شاہان عالم سے امن و امان کی ضانت حاصل کرلی تھی کہ آزادانہ طور پر تجارت کر کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سكيں ' چنانچہ ہاشم نے شاہان شام روم اور غسان سے امن و امان كى ضانت حاصل كرلى تھى ' عبد مثم نے شاہ حبشہ نجاثى اكبر سے ' نو فل نے كسرىٰ سے اور عبدالمطلب نے شاہان حمير سے ' شاعران كى نسبت كہتا ہے۔ است نجسول رحان الحسول رحان اللہ خواست بسال عبد منساف (اے وہ آدى جو اپنے كجاوے كو اٹھائے ہوئے ہے 'كيول نہ آل عبد مناف كامهمان ہوا)

والدکی وفات کے بعد' سقایہ اور رفادہ کا منصب ہاشم کے سپرد ہوا' ہاشم اور عبدا لمطلب کی نزد کی رشتہ داری قائم رہی' وہ اسلام اور جابل دور میں ایک ہی رہے جدا نہیں ہوئے اور شعب ابی طالب میں بھی متحد رہے۔ عبد شمس اور نوفل کی اولاد ان سے الگ اور جدا ہے۔ بنابریں ابوطالب نے قصیدہ لامیہ میں کہا۔

حنزی الله عنما عبد شمس و نوف لا عقوب شر عما جلا غمر آجل (الله تعالی جاری جانب سے عبد مش اور نوفل کو بدترین سزاوے نمایت جلدی بغیروبر کے)

عجب انقاق : تاریخ میں ایسا معلوم نہیں کہ ایک باپ کی اولاد اس قدر مختلف مقامات میں فوت ہوئی۔ ہاشم شام کے علاقہ غزہ میں فوت ہوئے علاقہ سلمان میں موت آئی اور مطلب (حس و جمال کی وجہ سے ان کو قمر کہتے تھے) یمن کے علاقہ ریحان میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ ہاشم 'عبد شمس ' نوفل اور مطلب ' یہ چار بھائی شرہ آفاق ہیں ' ان کا ایک پانچواں بھائی ابو عمرہ عبد مواصل نام عبد قصی ہے " اس قدر مشہور نہ تھا' لوگ کہتے ہیں کہ اس کی نسل ختم ہوگئی تھی (قال المذہبیر بن مکاد وغیرہ) ان کی چھ بہنیں ہیں ' تماضر' حیہ ' ریطہ ' قالب ' ام الاخشم اور ام سفیان ' یہ ہیں گیارہ بمن بھائی عبد مناف کی اولاد۔

عبد مناف : مناف ایک بت کانام ہے ، عبد مناف کا اصل نام ہے مغیرہ اپنے والد کی زندگی میں ہی قوم کا رئیس اور سروار تھا اور شرہ آفاق تھا۔ ان کا بھائی عبد الدار سب سے برا تھا۔ قوم کے سب منصب باپ نے اس کے سرو کئے تھے ، دکما نقدم ، دگیر بس بھائی تھے۔ عبد العزیٰ ، عبد ، برہ اور تخمر ، ان چار بھائیوں اور دو بمشیرگان کی والدہ ہے ، جی بنت حلیل بن جثی بن سلول بن کعب بن عمرو خزاعی۔ شزادی جبی کا والد شاہان خزاعہ کا آخری بادشاہ تھا، اور یہی لوگ بادشاہ بیت اللہ کے متولی تھے ، یہ چار بھائی اور دو بہنیں قصی کی اولاد شھے۔

قصی: قصی کا نام زیر ہے۔ ان کو قصی اس وجہ سے کہتے تھے کہ اس کے باپ کلاب کے بعد اس کی والدہ نے ربیعہ بن حزام بن عذرہ سے نکاح کرلیا تھا اور وہ اسے دور دراز اپنے علاقہ میں لے گیا تھا اور یہ بچہ مجمی ان کے ہمراہ تھا' اس وجہ سے زید کا نام قصی مشہور ہو گیا' پھر بڑا ہو کر مکہ واپس لوٹا اور قریش کی پریشانی کا پراوا کیا اور متفرق مقامات سے لاکر ان کو مکہ میں آباد کیا۔ بیت اللہ سے خزاعہ کی تولیت کو ختم کیا بلکہ ان کو مکہ میں آباد کیا۔ بیت اللہ سے خزاعہ کی تولیت کو ختم کیا بلکہ ان کو مکہ سے جلا وطن کر دیا اور حالات صبح وگر پر آئے اور وہ قرایش کا علی الاطلاق خود مخار' سربراہ ہو گیا۔ رفادہ' مجل خواری کی خبر گیری' سقایہ' سبیل اور پانی کا انتظام' سدانت' کعبہ کی مجاورت و خدمت' تجابیہ' کعبہ کی کلیہ پرداری' دارالندہ' مجلس شوری وغیرہ تمام منصب اس کے سپرد سے جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

قصى ، لعمرى كان يدعى مجمعاً به جمع الله القبائل من فهسر (میری زندگ کی قتم! قصی کو مجمع اور منتظم اعلیٰ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کی بدولت اللہ نے فہر کے قبائل کو بیجا جمع ادر اکٹھاکیا)

یہ قصی زہرہ کا بھائی ہے اور یہ دونوں کلاب کے بیٹے ہیں۔

کلاب : کلاب کے بھائی تیم اور ابو مخزوم یقظہ ہیں۔ ان تینوں کاوالدہے مرہ

مرہ : مرہ کے بھائی عدی اور مصیص ہیں ان کے والد ہیں کعب۔

کعب : کعب ہر جمعہ لوگوں کو اکٹھے کر کے خطبہ دیا کر نا تھا اور رسول اللہ ملہیم کی بعثت کی بشارت سایا کرتا تھا اور دریں اثناء اشعار پڑھا کرتا تھا' ان کے بھائی عامر' سامہ' نزیمہ' سعد' حارث اور عوف ہیں' یہ سات بھائی لوی کی اولاد ہیں۔

لوی : تیم ادرم کے بھائی ہیں اور یہ دونوں 'لوی اور تیم' غالب کی اولاد ہیں۔

عالب : غالب حارث اور محارب کے بھائی میں یہ تیوں اولاد ہیں فہری۔

فمر: فهر بھائی ہیں حارث کے 'ان دونوں کے والد ہیں مالک۔

**مالک :** ان کے بھائی صلت اور یخلد ہیں اور بیر تینوں نمضر کی اولاد ہیں جو قربیش کے منصرم اعلیٰ تھے۔

فضير : ان كے بھائى ہیں مالك ' ملكان اور عبد مناف وغیرہ ان سب کے والد ہیں كنانه۔

كنانه : كنانه ك بهائي بين اسد 'اسده ' بون- يه چار بين خزيمه كي اولاد-

خریمه : یه خریمه بدیل کابھائی ہے اور یہ دونوں "درکه" عمرو نای کی اولادیں۔

مدر که 'عمرو: ان کے بھائی ہیں ''طابخہ عامر'' اور قمع' یہ تیوں بیٹے ہیں الیاس کے۔

البیاس : اس کا بھائی ہے غیلان "قیس خاندان" کا مورث اعلیٰ الیاس اور غیلان دونوں مصرے لڑے

معتر : معنراور ربید دونوں کو اساعیل علیہ السلام کی خالص نسل سے شار کیا جاتا ہے۔ ان کے دو بھائی انمار اور ایاد دونوں بمن چلے گئے' یہ مصرر بیعہ' انمار اور ایاد' نزار کی اولاد ہیں اور نزار کے بھائی قضاعہ ہیں۔ بقول ماہرین نسب قضاعہ بھی حجازی اور عدنانی تھے' نزار ادر قضاعہ دونوں معد بن عدنان کی اولاد ہیں۔ اس فد کورہ بالا نسب نامہ میں ماہرین انساب کے ہاں کوئی اختلاف نہیں۔ حجاز کے سب قباکل کانسب معد بن عدمان یک پنتیاہے۔

بنابرين ابن عباس وغيره مفرين نے ٣٢/٢٣ "قل لا استلكم عليه من اجر الا المودة في القربي" کہ دو میں تم سے اس پر کوئی اجمیت نہیں مانگا تجارت واری کی محت کے سے مارے میں کما ہے کہ عرب

کے جملہ 'عدنانی قبائل کا رشتہ آپ کے ساتھ ددھیال کی طرف سے وابسہ ہے اور بیشتر کے ساتھ نضیالی رشتہ مفصل بیان کیا ہے۔ ہم عدنان کے تعارف و ترجمہ میں پورا نسب اور اس پر اعتراض وغیرہ سب تحریر کر کچھے ہیں اور لامحالہ قطعی طور پر عدنان 'اولاد اساعیل میں سے ہے۔ گو اس بات میں اختلاف موجود ہے کہ عدنان اور اساعیل کے درمیان کتنی نسلیں ہیں 'یہ بھی مفصل بیان ہو چکا ہے 'واللہ اعلم۔ عدنان سے آدم علیہ السلام تک نسب ہم پہلے بیان کر کھے ہیں اور اس سلسلہ میں ابو العباس عبداللہ بن محمد الناشی کا ایک قصیدہ جو 22 اشعار پر مشمل ہے 'بھی بیان کر کھے ہیں۔ واللہ اعلم۔

رسول الله کانسب ير تبصره: الم ابن جرير طبرى نے اپنى تاريخ كے ابتداء ميس رسول الله الله عليم ك نب مبارک یر نمایت عمدہ بحث تحریر کی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اینا نسب عدنان تک برسر منبر بیان کیا ہے مگر اس کی صحت اور در تنگی کا حال ندکور معلوم ہے۔ جیسا کہ حافظ بیہ قی سے بیان ہے کہ انس اور ابو بکر بن عبدالرحمان بن حارث بن ہشام نے کہا کہ رسول اللہ مٹاپیم کو معلوم ہوا کہ کندہ قبیلہ کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اور رسول الله ماليم ايك ہى نب سے ہیں ' تو آپ نے كما يمي بات عباس اور ابوسفیان بھی کہتے ہیں۔ مگر ہم اینے آباکی نب ہے الگ نہیں ہوتے 'ہم تو نصر بن کنانہ کی اولاد ہیں اور رسول الله عليم في خطبه ميس فرمايا ميس مول محمد بن عبدالله بن عبدا لمعلب بن باشم بن عبد مناف بن قصى ین کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بہ فہربن مالک بن مضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مصربن نزار' جب بھی نسل میں دو شاخیں پیدا ہو کمیں مجھے اللہ تعالیٰ نے بهتر شاخ میں منتقل کر دیا اور میرا دنیا میں ظہور ایسے والدین سے ہوا جو زنا سے پاک رہے۔ حضرت آدم سے لے کر نکاح کی پیداوار ہوں' زنا کی نہیں' میں اپنی ذات اور باپ کے لحاظ سے تم سب سے بہتر اور برتر ہوں' مالک بن انس کی ہے حدیث نمایت غریب ہے۔ اس میں قدای راوی بھی ضعیف اور منفرد ہے۔ لیکن ہم دو سری اساد سے اس کے شواہد پیش کرتے ہیں ' خوجت من نکاح لا من سفاح کہ میں نکاح کی پیداوار ہوں زناکی نہیں "اس بات کی تائید میں ہے کہ عبدالرزاق این عیینه' جعفرین محمہ' ابوہ ابوجعفر باقرے ۹/۱۲۸ لقد جاء کم رسول من انفسكم كى تفيريس نقل كرتے ہيں كه اس نے كهاكه رسول الله طابية جابليت كى ولادت لعنى زنا سے پاك رب اور رسول الله الطحيط نے فرمايا "انى خرجت من نكاح ولم اخرج من سفاح" يه روايت نمايت عمده مرسل ہے۔

اسی طرح امام بہق نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ رہید سے کہ رسول اللہ ملھیم نے فرمایا "ان اللہ الخرجنی من النکاح ولم یخرجنی من السفاح" اس روایت کو ابن عدی نے موصول اور مرفوع بیان کیا کہ احمد بن حفص علی ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملھیم نے فرمایا میں آدم سے لے کر اپنے والدین تک نکاح کی پیداوار ہوں زنا کی نہیں۔ میرے نسب میں زنا کا شائبہ تک نہیں۔ یہ حدیث اس سند سے غریب اور کمزور ہے ' بالکل صحیح نہیں۔ هیشم' مدین ' ابوالحویرث ' ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیم نے فرمایا میرے نسب میں جاہیت کے نکاح کا شائبہ تک نہیں۔ میرا ظہور اسلامی نکاح کی طرح ہوا ہے۔ یہ نے فرمایا میرے نسب میں جاہیت کے نکاح کا شائبہ تک نہیں۔ میرا ظہور اسلامی نکاح کی طرح ہوا ہے۔ یہ

سند بھی غریب ہے۔ حافظ ابن عساکر نے یہ روایت ابو ہریرہ سے بیان کی ہے۔ اس کی سند میں ضعف ہے'
واللہ اعلم۔ محمد بن سعد عائشہ سے بیان کر تا ہے کہ رسول اللہ طبیع نے فرمایا "ولدت من نکاح غیر سفاح"
ابن عساکر' ابن عباس سے وتقلبک فی الساجدین کی تفیر میں بیان کرتے ہیں کہ آپ آغاز دنیا سے نبیوں
کی نسل میں چلے آئے حتی کہ آپ نبی پیدا ہوئے' شبیب نے اس کو عطاء سے بھی بیان کیا ہے۔

و جہرین سعد ' مجمہ کلبی سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی پانچ سو والدہ کی بابت تلاش اور جہری ہے۔ میں نے ان میں زنا کی ہو تک شیں پائی۔ بخاری میں ابو ہری ہے سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملا بیا ہونا میں بیدا ہو تا رہا یہاں تک کہ اب میں (عبداللہ) کی نسل سے پیدا ہوں۔ مسلم شریف میں وا شلہ بن اسقع کی روایت ہے کہ رسول اللہ ملا بین نے اولاد ابراہیم سے اساعیل کو نتخب فرایا اور اولاد اساعیل سے بی کنانہ کو 'اور بی کنانہ سے قرایش کو 'اور قریش سے بین ہاشم کو اور بی باشم سے بچھ کو۔ امام احمد (ابو نعیم 'مفیان' بریہ بن ابی زیاد' عبداللہ بن حارث بن نوفل' مطلب بن ابی ورامہ) عبال سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملا بینا کو اینے نسب میں بعض لوگوں کی نکتہ چینی معلوم ہوئی 'تو آپ نے برسر منبر فرایا ''میں کون ہوں؟''تو سامعین نے کہا' آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ نے فریا میں منتقل کر دیا پھر ان کے دو گروہ ہوئے تو بچھے بمترین گروہ میں شقل کر دیا پھر ان کے دو گروہ ہوئے تو بچھے بمترین گروہ میں شقل کر دیا پھر ان کے دو گروہ ہوئے تو بچھے بمترین گروہ میں شقل کر دیا پھر ان کے دو گروہ ہوئے تو بچھے بمترین گروہ میں شقل کر دیا پھر ان کے دو گروہ ہوئے تو بچھے بمترین گروہ میں شقل کر دیا پھر ان کے دو گروہ ہوئے تو بھے بمترین گروہ میں شمل کر دیا پھر ان کے دو گروہ ہوئے تو بھے بمترین گروہ میں شمل کر دیا پھر ان کے دو گروہ ہوئے تو بھے بمترین گروہ میں شمل کر دیا پھر ان کے دو گروہ ہوئے تو بھے بمترین گروہ میں شمل کر دیا پھر ان کے دو گروہ ہوئے تو بھے بمترین گریا ہوں' صلوات اللہ وسلامه علیہ دائما ہیں میں تم سب سے ذات اور خاندان کے کاظ سے اعلیٰ اور افضل ہوں' صلوات اللہ وسلامه علیہ دائما ابیدا الیں یوم المدین

لیعقوب بن سفیان (عبیداللہ بن موی 'اساعیل بن ابی فالد ' بزید بن ابی ذیاد ' عبداللہ بن مارث بن نوفل) عباس اسے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ملاقیم کہ قریش جب آبس میں ملاقات کرتے ہیں تو برے ہشاش بشاش ہوتے ہیں اور جب ہم سے ملتے ہیں تو خندہ پیشانی سے پیش نہیں آتے ' یہ من کر آپ سخت غصے ہوئے اور فرمایا اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جب تک کوئی آدمی تم سے اللہ اور رسول کی فاطر محبت نہ رکھے اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا۔ میں نے پھر عرض کیا یارسول اللہ ملاقیم کہ قریش اپنے حسب نسب کی بابت نداکرہ کر رہے تھے تو انہوں نے آپ کی مثال یوں دی جیسے کھور کا درخت کیجے کوڑے میں اگ آئے 'تو رسول اللہ ملاقیم نے فرمایا

ان الله يوم خلق الخلق جعلني في خيرهم ثم لما فرقهم قبائل جعلني في خيرهم قبيلة ثم حين جعل البيوت جعلني في خير بيوتهم فانا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا

یمی روایت ابن الی شبہ نے ابن نفیل' یزید بن الی زیاد' عبداللہ بن حارث' ربید بن حارث سے بیان کی ہے لیکن اس نے عباس کاذکر نہیں کیا۔

یعقوب بن سفیان (یجی بن عبدالحمید، قیس بن عبدالله المش علید بن رجعی) ابن عباس سے بیان کرتے

بی کہ رسول اللہ طابیخ نے فرمایا اللہ تعالی نے انسان کو دو حصوں میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین حصہ میں نتقل کیا۔ یہ تغیر ہے واصحاب الیمین واصحاب المشمال کی' میں اصحاب بیمین میں سے ہوں اور ان سب سے بہتر ہوں۔ پھر اللہ تعالی نے ان کو تین حصوں ۔۔۔ یمین' یبار اور سابق ۔۔۔ میں تقسیم کیا تو میں سابق لوگوں میں شار ہوا اور میں ''سابق لوگوں'' میں سے بہتر ہوں' پھر ان کو قبائل میں منتقل کیا تو مجھے بہترین قبیلہ میں منتقل کیا تو مجھے بہترین قبیلہ میں منتقل کیا تو مجھے بہترین قبیلہ المحرمکم عند اللہ اتقاکم کا' میں سب کائنت سے متقی ہوں اور سب سے افضل ہوں۔ یہ بات فخر اور خود ستائی نہیں اظہار حقیقت ہے' پھر قبائل کو خاند انوں میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین خاندان میں تبدیل کیا۔ یہ ہے مقصد انما یوید اللہ لیذ ہب عنکم الرجس اہل البیت ویطھرکم تطھیرا کا' چنانچہ میں اور اہل بیت مقسد انما یوید اللہ لیذ ہب عنکم الرجس اہل البیت ویطھرکم تطھیرا کا' چنانچہ میں اور اہل بیت میں گناہوں سے پاک ہیں۔ اس مدیث میں نمایت غرابت اور نکارت و عجوبہ بن ہے۔

ا الوسفیان کا اعتراض : حاکم اور بیعی نے ابن عراب بیان کیا ہے کہ ہم بی علیہ السلام کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک خاتون آئی 'کسی نے کما' بیر رسول الله طابیع کی دختر نیک اختر ہے تو ابوسفیان نے کما' بیر باہم میں محمد کی مثال خوشبودار بودے کی ہے جو بدبودار جگہ میں ہو۔

اس خاتون نے رسول اللہ طلحیظ کو بتایا تو رسول اللہ طلحیظ باہر تشریف لائے اور آپ کے چرے پر غصہ ہویدا تھا' آپ نے فرمایا مجھے بعض لوگوں سے طرح طرح کی باتیں چنچی ہیں' سنو! اللہ تعالی نے سات آسان پیدا گئے' ان سے اعلیٰ کو پند کیا اور اپنی مخلوقات سے جس کو پند کیا اس میں آباد کیا بھر اللہ نے ساری کا کنات سے اولاد آدم کو پند کیا اور ان سے عرب کو پند کیا اور مضر سے قریش کو' اور قریش سے بی ہاشم کو اور بنی ہاشم سے مجھ کو' چنانچہ میں بہتر سے بہتر ہوں۔ جو شخص عرب سے محبت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ عناد کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے اور جو ان سے بغض و عناد رکھتا ہے وہ میرے ساتھ عناد کی وجہ سے ان سے بغض و عناد رکھتا ہے وہ عدد شرکے سے مدیث بھی غریب ہے۔

صیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ طویم نے فرمایا میں قیامت کے روز اولاد آدم کا رکیس اور سردار ہوں گا۔ یہ اظہار حقیقت ہے ' فخرو تکبر نہیں۔ حاکم اور بیعتی نے (موٹ بن عبید، عرو بن عبداللہ بن نوفل ' زہری' ابو اسلمہ یا ابو سلمہ) عائشہ ہے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ طابیم نے فرمایا کہ مجھے جرائیل نے کہا میں نے روئے زمین کامشرق و مغرب چھان مارا ' محمد سے افضل کسی کو نہ پایا اور میں نے دنیا کامشرق و مغرب خوب شولا ' بنی ایش سے کسی کو بہتر نہ پایا۔ حافظ بیعتی فرماتے ہیں کہ ان احادیث کے گو بعض راوی ضعیف اور نا قابل جست میں کو بہتر نہ پایا۔ حافظ بیعتی فرماتے ہیں کہ ان احادیث کے گو بعض راوی ضعیف اور نا قابل جست میں کہ ایک دو سری کی تائید کرتی ہیں اور سب کا مرکزی مفہوم حدیث وا ثلہ کی تائید کرتا ہے' واللہ المحلم۔

الوطالب کے اشعار: ابوطالب نے آپ کی تعریف و ستائش میں چند اشعار کھے۔ إذا اجتمعت يوماً قريش لمفخر فعبد مناف سرتھا و صميمها فان حصلت أشراف عبد منافها ففی هاشم أشرافها وقد يمها

ورن فحسرت یومساً فسان محمسداً هو المصطفی من سرها و کریمها تندعست قریسش غنها و سمینها علینا فلم تظفر و طاشت حلومها وجب قریش کی روز فخرو مبابات کے لئے جمع ہوں تو سنو! قبیلہ غیرمناف اس کا وسط اور خالص ہے۔ اگر عبر مناف کے اشراف کا خلاصہ نکال لیا جائے تو ہائم قبیلہ میں ہی اس کے اشراف اور قدیم بزرگ ہیں۔ اگر ہائم قبیلہ مجمی افتخار کا اظمار کرے تو صرف محمد ہی ان کے ایجھے لوگوں سے نتخب ہیں۔ ہمارے خلاف ہر کی قریشی جمع ہوگیا، پس وہ ناکام ہوئے اور ان کی عقلیں ماری گئیں)

و کنے قدیمے الخدود نقیمها و نخمی حماها کیل بیوم کریهة و نضرب عن أجحارها من پرومها بنا نتعیش العبود البذواء و إنجا با کنافنا تنسدی و تنیمی أرومها بنا نتعیش العبود البذواء و إنجا با کنافنا تنسدی و تنیمی أرومها (بم عمد قدیم سے بی ظلم و تشدو کا اعتراف نہیں کرتے ' جب وہ ٹیڑھے بول تو ہم مغرور لوگوں کی گروئیں سیدھی کردیتے ہیں اور ان کے گمروں پر جو حملہ سیدھی کردیتے ہیں۔ ہم ہر مشکل وقت میں اس کی چراگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کے گمروں پر جو حملہ تور بوں ان کو مارتے ہیں۔ خشک کئڑی ہماری وجہ سے ترو آزہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ اس کی جڑ اور بنیاد بی ہمارے مالیہ میں نشود نمایاتی ہے)

عباس کے مدحیہ اشعار: وہ "جزاور مجموعہ" جو ابوا اسکن زکریا بن کیلی طائی کی طرف منسوب ہے اس میں ہے کہ عمر بن الی زحر بن حصین' جدہ حمید ابن منب' خریم بن اوس سے نقل کر تا ہے کہ میں تبوک ہے واپسی کے وقت رسول اللہ مالیلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمان ہوا اور عباس کمہ رہے تھے یارسول من قبلها طبت في الظلال وفيي مستودع حيث يخصف السورق بسل تطفية تركب السيفين وقسدا الجسيم نسسرا وأهلسه الغسسرق تنقس مسن صلب إلى رحم إذا مضي عسام بسدا طبسق ( قبل ازیں آپ سایوں میں خوش و خرم رہے اور ایسے مقام میں جہاں ہے جوڑ کر لباس بنایا جا تاہے یعنی جنت میں۔ پھر تو روئے زمین پر آیا بشر تھا نہ بوٹی' نہ بستہ خون۔ بلکہ تو پانی کی بوند تھا جو کشتی میں سوار ہوا' نسر اور اس کے پرستاروں کو غرق کر دیا۔ تو پشت سے رحم میں تبدیل ہو تا رہا' جب ایک زمانہ گزر جا تا تو دو سرا قرن نمودار ہو تا) حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق وأنت لما وللدت أشرقت الارض وضلاءت بنسورك الأفسلق ( یَا آئکہ اس نے خندف کے عالی مقام اور جمہبان خاندان کو محفوظ کر دیا اور وہ خاندانی نطق و گویائی سے آراستہ ہے۔ آپ کی ولادت کے وقت زمین روش ہو گئ' اور آپ کی روشیٰ سے آفاق منور ہو گئے۔ ہم اس روشیٰ نور اور نیکی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کے راستوں میں چلتے ہیں)

میں اشعار حسان بن ابت سے بھی منقول ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن عساکر ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طاقیم سے عرض کیا "فداک ابی وامی" آدم جنت میں تھے تو آپ کمال تھے؟ آپ نے خوب مسکرا کر فرمایا میں آدم کی بشت میں تھا پھر میں اپنے والد نوح کی بشت میں کشتی پر سوار تھا' پھر ابراہیم کی پشت میں آیا' ہمارے آباء و امهات نے تبھی زنا نہیں کیا' اللہ تعالی مجھ کو مسلسل شریف بشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کر تا رہا۔ میں ہدایت یافتہ ہوں' خاندان کی دو شاخوں میں سے میں بهتراور برتر شاخ میں تبدیل ہو تا رہا۔ الله تعالی نے مجھ سے نبوت کا میثاق اور اسلام کاعمد لیا۔ تورات اور انجیل میں نام نشر کیا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو میری صفات بتائیں ، میرے نور سے زمین روش ہو گئی اور میرے چرے سے باول منور ہو گئے 'مجھے اپنی کتاب کاعلم دیا۔ آسان پر میری قدر و منزلت میں اضافہ کیا' اپنے نام سے میرا نام مشتق کیا عرش والا محمود ہے اور میں محمد اور احمد ہوں۔ مجھ سے حوض اور کوٹر کاوعدہ فرمایا اور مجھے پہلا شافع اور سفار شی بنایا اور میں ہی وہ اولین مخص ہوں جس کی سفارش قبول ہوگی' پھراللہ تعالیٰ نے مجھے بہتر زمانے میں اپنی امت اور قوم کے لئے پیدا کیا اور میری امت حمادون اور اللہ کی تعریف کرنے والی ہے۔ نیکی کا امر كرتے ہيں' برائي سے روكتے ہيں۔ پھر سابقہ روايت والے اشعار بيان كئے ہيں جو حسان كے ہيں' يہ اشعار من كرنى عليه السلام نے فرمايا "حسان پر الله رحمت كرے او على فنے كما رب كعبه كى قتم! حسان كے لئے جنت واجب ہو گئ 'بقول ابن عساکریہ حدیث نهایت غریب ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں بلکہ نهایت منکر ہے صبح بات میں ہے کہ یہ اشعار عباس کے بین اور بعض کا خیال ہے کہ یہ اشعار عباس بن مرداس سلمی کے ہیں' واللہ اعلم۔

نام کی عظمت اور محمد نام کے چھ افتخاص: (نوٹ) شفا میں قاضی عیاض م (۱۹۳۹ء/۱۹۳۵ھ) نے بیان کیا ہے کہ اسم احمد جو آسانی کتابوں میں نہ کور ہے اور انبیائے کرام نے ان کی آمد کا مردہ سایا ہے۔ بہ نقاضائے حکمت اللی (یا حسن انقاق ہے) کوئی شخص بھی اس نام ہے موسوم نہ ہوا اور نہ ہی اس نام ہے کی کو پکارا گیا کہ ضعیف الاعتقاد اور شکی مزاج انسان کو التباس نہ ہو۔ ایسے ہی اسم محمد کو کھی عرب و عجم میں کی نے بطور نام استعال نہیں کیا' البتہ رسول اکرم مٹایئے کی پیدائش سے پچھ عرصہ قبل یہ مشہور ہو گیا تھا کہ محمد بالی نبی مبعوث ہو گائیں نبوت کی امید میں بعض عرب نے اپنے بیٹوں کا یہ نام تجویز کیا تھا (والله اعلم حیث بعد موسوم ہو گائیں نبوت کی امید میں بعض عرب نے اپنے بیٹوں کا یہ نام تجویز کیا تھا (والله اعلم حیث بعد موسوم ہو گائیں نبوت کی اس بعد ان عرب نام سے موسوم ہو اپنی رسالت کو کماں رکھے گا' چنانچہ یہ ہیں چھ اشخاص جو اس نام سے موسوم ہوا۔ یمنی کتے ہیں محمد بن کا ساتواں کوئی نہیں۔ بعض کتے ہیں سب سے اول محمد بن سفیان اس نام سے موسوم ہوا۔ یمنی کتے ہیں محمد بن یہ حصد ازدی۔ بعض بھی اس نام سے موسوم ہوا۔ یمنی کتے ہیں محمد بن یہ حصد ازدی۔ بعض بھی اس نام سے موسوم ہوا۔ الله نے اس کو دعوائے نبوت سے محفوظ رکھایا کی نے بھی اس جو محض بھی اس نام سے موسوم ہوا' الله نے اس کو دعوائے نبوت سے محفوظ رکھایا کی نے بھی اس

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کی نبوت کا اقرار کیا ہویا اس پر نبوت کے پچھ آٹار ہویدا ہوئے ہوں جن سے اشباہ کا خطرہ لاحق ہو' یہاں

تک کہ دونوں باتیں آپ کے لئے بلانزاع محقق ہو گئیں لینی بذات خود دعوائے نبوت اور عوام کی تائید و تصدیق۔

# رسول الله طانيايم كي ولادت

آپ بروز سوموار پیدا ہوئے 'صحیح مسلم کی ابو قادہ گی روایت کے مطابق کہ کمی اعرابی نے بوچھا یارسول اللہ طابیخ سوموار کے روزے کے بارے آپ کیا فرماتے ہیں 'تو آپ نے فرمایا' ای روز میری ولادت ہوئی اور اس روز مجھے نبوت نصیب ہوئی۔ امام احمد (موئ بن داؤر' ابن لحیعہ ' فالد بن ابی عران' منش صنعانی) ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ بروز سوموار پیدا ہوئے' اور اس روز نبوت سے سرفراز ہوئے اور ای روز بمینہ تشریف لائے' ای روز فوت ہوئے اور ای روز بمینہ تشریف لائے' ای روز فوت ہوئے اور ای روز بیت اللہ میں جراسود رکھا۔ امام احمد اس روایت میں منفر ہیں ۔۔۔ ابن لمیعہ سے بیہ روایت عمرو بین بکیر بھی بیان کرتے ہیں اور بیہ اضافہ کرتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم (۵/۳) بھی سوموار کو نازل بن بکیر بھی سوموار کو ہوا۔ (یزید بن حبیب بھی ای بات کا قائل ہے) بیہ حدیث نمایت مشر ہے۔ حافظ ابن غروہ بدر بھی سوموار کو ہوا۔ (یزید بن حبیب بھی ای بات کا قائل ہے) بیہ حدیث نمایت مشر ہے۔ حافظ ابن عساکر کتے ہیں کہ جنگ بدر اور الیوم اکملت (۵/۳) کا نزول جعہ کے روز ہونا' صحیح طابت ہے۔ حافظ ابن عساکر کتے ہیں کہ جنگ بدر اور الیوم اکملت (۵/۳) کا نزول جعہ کے روز ہونا' صحیح طابت ہے۔ حافظ ابن عساکر نے واقعی حقیقت عال کے مطابق کما۔ عبداللہ بن عرب ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ عساکر نے واقعی حقیقت عال کے مطابق کما۔ عبداللہ بن عباس سے میاں اللہ طابیخ می وادت باسعادت بروز سوموار ہوئی اور ای روز وفات ہوئی۔ ابن عباس سے متعدد اساد سے طابت ہے کہ رسول اللہ طابیخ میں وادت باسعادت بروز سوموار کے روز پیدا ہوئے۔ یہ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے۔

بروز جمعہ: ۱۸ ربیج الاول بروز جمعہ کو جو لوگ ولادت باسعادت کے قائل ہیں وہ غلط کار ہیں' یہ بات حافظ ابن دحیہ نے ''اعلام الردی باعلام الحدی'' از بعض شیعہ'' سے نقل کی ہے پھر اس کی خوب مضعیف اور تردید کی ہے اور یہ بات قابل تردید ہی ہے کہ خلاف نص ہے۔

وو رئیج الاول: جمهور کا مسلک یہ ہے کہ ولادت رہیج الاول میں ہوئی بعض کہتے ہیں دو رہیج الاول استیعاب از ابن عبدالر) نیز واقدی نے بھی ہی تاریخ ابو معشر نجیح بن عبدالر جمان مدنی سے نقل کی ہے۔ ۸ رہیج الاول : بعض کہتے ہیں "آٹھ رہیج الاول" یہ قول حمیدی نے ابن حزم سے نقل کیا ہے۔ نیز مالک 'عقیل' یونس بن یزید وغیرہ نے بھی امام زہری از محمد بن جبید مطعم بیان کیا ہے۔ ابن عبدالبرنے مورخین سے اس کی تصبح اور درست ہونا نقل کیا ہے۔ "حافظ کیر" محمد بن موی خوارزی نے بھی اس کو درست قرار دیا ہے اور التنویر فی مولد البشیر والنذیر میں حافظ ابو الحظاب بن دحیہ نے بھی اس کو ترجیح دی ہے۔

وس رجع اللول: البعض "وس ربيع اللول" كت بس ابن وحيد في اس كو افي ذكور كتاب مي وكركيا كتاب و سنت كى روشنى مين لكهى جانب والى اردو اسلامى كتب كا سب سف برا مفت مركز ہے۔ حافظ ابن عساکرنے یہ ابو جعفر الباقرے نقل کیا ہے۔ نیز مجاہد نے شعبی سے بھی ذکر کیا ہے۔

۱۲ رئیج اللول: ۱۳ رئیج الاول کی تاریخ ابن اسحاق نے بیان کی ہے اور "مصنف" میں ابن ابی شبہ نے عفان "سعید بن مینا 'جابر اور ابن عباس ﷺ سے بیان کیا ہے کہ رسول الله مالیمیلم عام الفیل میں بروز سوموار ۱۲ رئیج الاول میں پیدا ہوئے' اسی روز مبعوث ہوئے' اسی روز معراج ہوا' اسی روز ہجرت کی اور اسی روز فوت ہوئے۔ جمہور کے نزدیک بھی تاریخ مشہور ہے' واللہ اعلم۔

ا ربیج الاول : بعض لوگ ۱۱- ربیج الاول کے قائل ہیں جیسا کہ ابن دحیہ نے بعض شیعہ سے نقل کیا ہے۔ کیا ہے۔

۲۲ ربیع الاول: بعض ۲۲ ربیع الاول بھی کہتے ہیں۔ یہ قول ابن دحیہ نے وزیر ابو رافع بن حافظ ابن حرم کے خط سے اس کے والد کا قول نقل کیا ہے ، لیکن ابن حزم کا صحیح قول ۸۔ ربیع الاول ہے جو حمیدی نے ان سے بیان کیا ہے اور یمی صحیح ثابت ہے۔

**9 ربیع الاول** : مصر کے مشہور ماہر فلکیات محمود پاشا نے بدلا کل یہ ثابت کیا ہے کہ رسول الله ما پیلم کی ولادت باسعادت ۹۔ ربیع الاول بروز سوموار موافق ۲۰۔ ابریل ۵۵۱ء میں ہوئی (ندوی)

رمضان : رسول الله مظهیم کی ولاوت رمضان میں ہوئی 'یے زبیر بن بکار کا قول ہے۔ اس کی دلیل ہے ہے کہ بلا مخطف وحی رمضان میں نازل ہوئی 'اس وقت آپ کی عمر چالیس سال کی تھی۔ بنا بریں آپ کی ولادت بھی رمضان میں ہوئی ہوگی۔ یہ قول محل نظرہے 'واللہ اعلم۔

ملم ربیع اللول : حافظ خیشہ بن سلیمان (خلف بن محمد کردوس واسطی، معلی بن عبدالرحمان، عبدالحمید بن جعفر، از بری، عبیدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عباس سے نقل کرتے ہیں که رسول الله ملائیم کی ولادت مبارک ماہ ربیع اللول میں بروز سوموار آپ نبوت سے سرفراز ہوئے اور بروز سوموار ربیع اللول میں آپ بر سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ رواہ ابن عساک و خذا غریب جدا۔

11 رمضان: زبیر بن بکار کابیان ہے کہ جمرہ وسطیٰ کے قریب شعب ابی طالب میں ج کے موسم میں ' قرمانی کے ایام میں 'آپ کی والدہ ماجدہ امید سے ہوئیں اور آپ کی ولادت باسعادت ۱۲ رمضان کو مکہ مرمہ میں 'اس گھر میں ہوئی جو دار محمد بن یوسف برادر حجاج کے نام سے معروف ہے اور کسی مورخ کابیان ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کی والدہ خیزران نے جس سال حج کیا اس نے اس گھر کو مجد میں تبدیل کرنے کا تھم صادر کیا 'آج کل وہ مجد معروف ہے۔

سمیلی کا قول: امام سیلی نے بیان کیا ہے کہ نی علیہ السلام کی ولادت مبارک ۲۰ نیشان (مطابق اپریل)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

۸۸۲ ذوالقرنین میں ہوئی اور بیہ موسم نهایت معتدل اور عمدہ ہو تا ہے۔

عام الفیل : بقول ابن اسحاق ، جہور کا قول ہی ہے کہ رسول الله طابیط کی ولادت عام الفیل میں ہوئی۔
ابراہیم بن منذر حزای کہتے ہیں کہ کسی اہل علم کو اس بات میں شک و شبہ نہیں ہے کہ رسول الله طابیع عام فیل میں پیدا ہوئے اور واقعہ فیل کے چالیس سال بعد مبعوث ہوئے۔ حافظ بہتی ' (ابو اسحاق سبیعی ' سعید بن جبید) ابن عباس ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیع عام فیل میں پیدا ہوئے۔ محمد ابن اسحاق ' (مطلب بن عبدالله بن قیس بن مخرمہ سے بیان کرتے ہیں ' میں اور رسول الله طابیع ہم عمر عبدالله بن قیس بن مخرمہ سے بیان کرتے ہیں ' میں اور رسول الله طابیع ہم عمر بن ایش سے پوچھا عمر میں تم بوے سے عام فیل میں پیدا ہو کے۔ حضرت عثمان نے قبات بن اشیم کے از بن یعمد بن لیش میں ان سے پہلے پیدا ہوا ہوں ' میں نے ہاتھی کی لید سبر رنگ بدلتے ہوئے دیکھی ہے۔ (ترندی اور حاکم از ابن اسحاق)

ابن اسحاق کتے ہیں کہ رسول اللہ طابید کی عمر میں میں عکاظ کے سال ' بین سال کی تھی اور حرب فجار بھی واقعہ فیل کے بین سال بعد ہوئی اور رسول اللہ طابید کی تعمیر کوب فجار سے پندرہ سال بعد ہوئی اور رسول اللہ طابید کی ابتداء حادثہ فیل کے بعثت ' تعمیر کعبہ کے بانچ سال بعد ہوئی۔ محمد بن جبید بن مطعم کتے ہیں کہ عکاظ میں کہ ابتداء حادثہ فیل کے پندرہ سال بعد ہوئی اور رسول اللہ طابید کی بعثت کعبہ کی تعمیر کے پندرہ سال بعد ہوئی اور رسول اللہ طابید کی بعثت کعبہ کی تعمیر کے پندرہ سال بعد ہوئی۔

قبات : حافظ بہنی نے بیان کیا ہے کہ عبدالملک بن مروان نے قباث بن اشیم کنانی کیٹی سے پوچھاتم عمر میں بڑے ہو یا رسول اللہ طابیع ؟ تو اس نے نمایت مودبانہ جواب دیا کہ رسول اللہ طابیع مجھ سے اکبر اور اعظم و اعلیٰ بیں 'میں ان سے عمر میں بڑا ہوں' رسول اللہ طابیع عام فیل میں پیدا ہوئے اور میری والدہ نے مجھے ہاتھی کی لید دکھائی جو سبز رنگ بدلے ہوئے تھی اور رسول اللہ مطابیع چالیس سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز ہوئے۔

سوید: یعقوب بن سفیان نے سوید بن غفلہ سے بیان کیا ہے کہ میں رسول اللہ مظہیم کا ہم عمر ہوں' میں عام فیل میں بیدا ہوا' لیکن بہتی نے سوید بن غفلہ سے بیان کیا ہے کہ میں رسول اللہ مظہیم سے دو سال چھوٹا ہوں۔ یعقوب بن سفیان نے محمد بن جبیر بن مطعم سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مظہیم عام فیل میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کے پندرہ سال بعد میلہ عکاظ ہوا اور کعبہ کی تعمیر حادثہ فیل سے ۲۵ سال بعد ہوئی اور رسول اللہ مظہیم واقعہ فیل سے ۲۵ سال بعد ہوئی اور رسول اللہ مظہیم واقعہ فیل سے چالیس بعد نبوت سے سرفراز ہوئے۔

واقعہ فیل کے بعد ایک اوز: غرضیکہ رسول الله طابیع بقول جمہور' حادثہ فیل کے سال پیدا ہوئے۔ حادثہ فیل کے بعد ایک اور نیا ہوئے۔ حادثہ فیل کے بعد ایک اور بیان کرتے حادثہ فیل کے بعد ایک اور بیان کرتے ہیں کہ ۱۵ محرم کو حادثہ فیل ہوا اور ۵۵ روز بعد رسول الله طابیع کی ولادت ہوئی۔ بقول این ابزی ' واقعہ فیل رسول الله طابیع کی ولادت سے دس سال قبل ہوا اور شعیب بن شعیب اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ واقعہ فیل رسول الله طابیع کی ولادت سے دس سال قبل ہوا اور موئ بن عقبہ زہری سے نقل کرتے ہیں کہ واقعہ فیل رسول الله طابیع کی ولادت سے ۱۳ سال قبل ہوا اور موئ بن عقبہ زہری سے نقل کرتے ہیں کہ واقعہ فیل رسول الله طابیع کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

آپ کی ولادت واقعہ فیل کے ۱۳۰۰ سال بعد ہوئی اور ہی اس کامخار قول ہے۔ ابن عساکر نے ابو زکریا عجد اللہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ سائیلم کی ولادت حادثہ فیل کے چالیس سال بعد ہوئی۔ یہ قول نہایت غریب ہے اور اس سے بھی زیادہ غریب اور کمزور قول وہ ہے جو خلیفہ بن خیاط 'شعیب بن حبان' عبدالواحد بن ابی عمرو' کلبی' ابو صالح' ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سائیلم حادثہ فیل سے ۱۵ سال قبل بیدا ہوئے۔ یہ روایت نہایت غریب' ضعیف اور منکر ہے۔ خلیفہ بن خیاط کہتے ہیں متفق علیہ قول یہ ہے کہ رسول اللہ سائیلم کی ولادت حادثہ فیل کے سال ہوئی۔

("نوٹ" عکاظ کا میلہ طائف اور نخلہ کے درمیان قائم ہو آ تھا کم ذی قعد سے ۲۰ ذی القعد تک اور اس کا آغاز ۵۲۰ء میں ہوا اور سہ ۲۷/۱۲۵ھ تک جاری رہا' تاریخ الادب العمل لزیات ص ۱۵)

## رسول الله طلق يلم كى ولادت كے واقعات و صفات

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ عبدالمعلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کے ذریح کرنے کی نذر کے جب سواونٹ قربان کردیے اور اللہ تعالی نے عبداللہ کو محفوظ رکھا کہ ازل سے قدرت کو منظور تھا کہ اس کی پشت سے سید عالم خاتم رسل نبی امی کا ظہور ہو۔ چنانچہ عبدالمعلب نے آمنہ بنت وہب سے ان کی شادی کر دی اور حسب وستور آپ ان کے گھر ٹھرے تو وہ امید سے ہو گئیں لمرقبل ازیں ام قال رقیقہ ہمشیرہ ورقہ بن نو فل نے عبداللہ کی آبھوں کے درمیان ایک نور دیکھ کر خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ نور ان کے بطن میں منتقل ہو جائے گیونکہ وہ اپنے بھائی سے بھڑت سنتی رہتی تھی کہ آخر الزمان نبی کے ظہور کا وقت قریب آچکا ہے گاس خواہش کا ظہار بعول بعض نکاح کے ذریعہ سے تھا اور یمی واضح ہے 'واللہ اعلم۔

حضرت عبداللہ نے اس خواہش کی پھیل سے معذرت کی اور جب یہ نور آمنہ کی طرف بنقل ہو گیا تو اس پیشکش سے نادم ہوئی اور پھر عبداللہ نے پھرائی پیشکش کو قبول کرنے کاعزم کیا تو اس نے کہا مجھے آپ تیری ضرورت باتی نہیں رہی اور ای نعت عظمٰی سے محرومی پر اس نے شدید افسوس کا اظہار کیا' اس کے بارے فصیح و بلیغ چند اشعار بھی کے 'جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ یہ عصمت و صیات عبداللہ کی خاطر نہ محمی بلکہ یہ عفت و باک دامنی محض رسول اللہ طابیع کی خاطر تھی' کیونکہ اللہ تعالیٰ بمتر جاتا ہے کہ وہ رسالت کو کس کے سرد کرے اور صبح سند سے روایت بیان ہو چکی ہے کہ رسول اللہ طابیع نے فرمایا کہ (ولمدت من کو کس کے سرد کرے اور صبح سند سے روایت بیان ہو چکی ہے کہ رسول اللہ طابیع نے فرمایا کہ (ولمدت من کو کس کے سرد کرے اور صبح سند سے روایت بیان ہو چکی ہے کہ رسول اللہ طابیع نے فرمایا کہ (ولمدت من گو کس کے سرد کرے اور صبح سند سے روایت بیان ہو چکی ہے کہ رسول اللہ طابیع نے فرمایا کہ دواللہ فوت کا من مشہور قول ہے۔

مینہ میں فو تکی : محمد بن سعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ شام میں غزہ کی طرف ایک تجارتی اللہ میں فو تکی : محمد بن سعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بیار تھ' انہوں میں مدینہ ٹھسرے۔ حضرت عبداللہ بیار تھ' انہوں کے رفقائے سفر سے کہا میں اپنے نھیال میں بنی عدی بن نجار کے ہاں قیام کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس

ممینہ بھر بیار رہے اور ان کے باقی رفقاء مکہ چلے آئے۔ عبدالمطلب نے حضرت عبداللہ کے بارے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا وہ بیار تھا' نضیال کے ہاں ٹھر گیا۔ چنانچہ عبدالمطلب نے اپنے برے صاجزادے عارث کو مدینے روانہ کیا' وہاں پنچ تو حضرت عبداللہ فوت ہو چکے تھے اور وارالنا، خہ میں وفن کر دیئے گئے تھے۔ چنانچہ وہ وطن چلے آئے اور اہل خانہ کو ان کی وفات کی خبر سائی تو وہ سب بہن بھائی اور عبدالمطلب نمایت غمگین اور رنجیدہ ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر ۲۵ سال تھی اور رسول اللہ ملاہیم ابھی پیدا نہ ہوئے تھے۔ بقول واقدی' عمراور وفات کے بارے میں بیر روایت سب سے متندہے۔

واقدی معرا زہری سے نقل کرتے ہیں کہ عبدالمطلب نے حفرت عبدالله کو مدینہ سے محبوریں لانے کے لئے روانہ کیا تو وہ وہاں فوت ہو گئے۔ محمد بن سعد عوانہ بن تھم سے نقل کرتے ہیں رسول اللہ طاقیا ۸ ماہ کے نتیج سے یا سات ماہ کے کہ حضرت عبداللہ فوت ہو گئے۔ بقول محمہ بن سعد 'پہلا قول ورست ہے کہ رسول اللہ طاقیا ایھی پیدا نہ ہوئے تھے۔ زبیر بن بکار (محمہ بن حن عبدالله) ابن خربوذ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ مدینہ میں فوت ہوئے اور رسول اللہ طاقیا اس وقت ۲ ماہ کے نیچے تھے اور چار سال کی عمر میں والمدہ فوت ہوگئی اور آٹھ سال کی عمر میں واوا فوت ہوگیا اور ان کی تربیت و پرورش کی وصیت ابوطالب سے کہ کے۔

**راجح قول :** واقدی اور ابن سعد کے نزدیک راجح قول میہ ہے کہ رسول اللہ ماٹھیل<sub>ا</sub> کی پیدائش سے قبل ہی حضرت عبداللہ فوت ہو گئے تھے اور میہ اعلیٰ ورجہ کی یتیمی ہے۔

والدہ کا خواب : یہ حدیث پہلے گرر چی ہے کہ میں شکم مادر میں تھا کہ والدہ نے خواب دیکھا گویا اس کے جم سے نور نمودار ہوا ہے جس سے شام کے محلات روش ہو گئے۔ محم بن اسحان کابیان ہے کہ حضرت آمنہ رسول اللہ طابیخ کی والدہ نے ذکر کیا کہ رسول اللہ طابیخ کے حمل کے دوران مجھے کی نے کہا' تیرے شکم میں اس امت کا سید ہے' جب وہ پیرا ہوا تو کہنا میں پناہ مائگی ہوں' ایک اللہ کے ساتھ ہر حمد کرنے والے سے' ہر بدخو انسان سے دفاع کرنے والا میرا دفاع کرے' بے شک وہ حمید اور ماجد کے پاس ہے۔ یمال تک کہ میں اس کو دیکھوں کہ وہ مشاہد و مجالس میں آئے اور علامت یہ ہے کہ پیرائش کے دفت اس کے ہمراہ ایک نور خارج ہو گا جس سے شام کے علاقہ ''بھرئی'' کے محلات روشن ہو جائیں گے۔ جب وہ پیرا ہو تو اس کا نام محمد کا نام محمد رکھنا' اس کا نام تورات میں احمد ندکور ہے' زمین و زمان والے اس کی تعریف کریں گے' اس کا نام قرآن میں محمد نمی اور وضع حمل اس نور کو ملاحظہ کیا تھا گویا اس سے نور خارج ہوا نمی اور وضع حمل کے دفت بھی نور دیکھا جیسا کہ بوقت حمل اس نور کو ملاحظہ کیا تھا گویا اس سے نور خارج ہوا قبل دانس دیکھا تھا' واللہ اعلم۔

محمد بن سعد' واقدی' محمد بن عبدالله بن مسلم' زهری' واقدی' مویٰ بن عبده' اخوه اور محمد بن کعب قرظی' عبدالله بن جعفر' زهری' چوچی ام بکربنت مسود' ابوها مسود' عبدالرحمان بن ابراهیم مزنی اور زیاد بن کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حشرج ابو وجزہ معمر ابو نجیع عبار مطح بن عمرو عطاء عبن عباس ان چھ اساد کی روایات باہم خلط طط ہیں کہ حضرت آمنہ نے کہا جب میں رسول اللہ طابیع سے امید سے ہوئی تو مجھے وضع حمل تک کوئی گرانی اور مشقت محسوس نہیں ہوئی وضع حمل کے وقت اس کے ہمراہ ایک نور خارج ہوا جس سے از مشرق تا مخرب منور ہو گیا بھر آپ دونوں ہاتھ نیک کر زمین پر گرے پھر مشی سے مٹی اٹھائی اور آسان کی طرف سراٹھایا اور بعض راویوں نے کہا ہے کہ دو زانوؤں کے بل زمین پر آئے اوپر کو سراٹھائے اور آپ کے ساتھ ایک نور بعض راویوں نے کہا ہے کہ دو زانوؤں کے بل زمین پر آئے اوپر کو سراٹھائے اور آپ کے ساتھ ایک نور خارج ہوا جس سے شام کے قصور و محلات اور اس کے بازار روشن ہو گئے تا آئکہ بھری شہر کے اونوں کی گرد نمیں نظر آئیں۔ حافظ بیعتی (حافظ محم بن عبداللہ 'محم بن اساعیل 'محم بن اساق 'یونس بن مبشر بن حسن 'یعقوب بن محم زمین نظر آئیں۔ حافظ بیعتی (حافظ محم بن عبداللہ 'کھ بن اساعیل 'محم بن اساق 'یونس بن مبشر بن سویہ تقنی 'عثان بن ابی العاص) اپنی والدہ سے بیان کرتے ہیں کہ جس رات رسول اللہ طابیع کی والدت ہوئی میں بھی زچہ خانہ میں موجود تھی گھر میں نور ہی نور ہویدا تھا 'میں ستاروں کو اپنے قریب دکھ رہی تھی 'یساں تک کہ میرا خیال ہوا کہ وہ وہ محم پر آگریں گے۔ قاضی عیاض نے عبدالر حمان بن عوف کی والدہ شفاء سے نقل کیا ہے کہ وہ دایہ تھی اور اس نے بتایا کہ جب رسول اللہ طابیع ان کے ہاتھوں پر آئے اور آواز کی تو کسی نے کہا "یو حمک تھی وار اس نے بتایا کہ جب رسول اللہ طابیع ان کے ہاتھوں پر آئے اور آواز کی تو کسی نے کہا "یو حمک اللہ" اور ان سے ایانور نمودار ہوا جس سے روم کے قصور و محلات روشن ہو گئے۔

عبدالمطلب كا آپ كوبیت الله میں لانا: محمد بن اسحاق كیتے ہیں كه (آپ شكم مادر بیں سے كه والد فوت ہو گئے ، بعض كتے ہیں كه جب والد فوت ہوئے تو آپ كى عمر مبارك ٢٨- ماہ تھى۔ الله بمتر جانتا به كب فوت ہوئے) وضع حمل كے بعد والدہ نے كنيز كے ہاتھ عبدالمطلب كوبے پيغام ارسال كياكہ آپ كا پوتا پيدا ہوا ہے ، تشریف لائے ، جب وہ تشریف لے آئے تو والدہ آمنہ نے اس كو خواب ، نور كا واقعہ اور نام ركھنے وغيرہ كى سب باتيں بتا ديں تو عبدالمطلب ان كولے كربيت الله كے اندر مبل كے پاس لے گئے اور الله تعالى كا شكريہ اوا كرتے ہوئے كما۔

اخمد للله السندى أعط انى هدا الغدام الطيب الاردان قد ساد فى المهد على الغلمان أعيده بالبيت ذى الاركسان حسى الغلمان أعيده بالبيت ذى الاركسان حسى يكون بلغية الفتيان حتى أراه بسالغ البنيان (سب تعريف ہاس ذات كى جم نے مجھے يہ پاكيزہ بچه عطاكيا ہے۔ وہ گوارے ميں بى سب بچوں سے فائق ہے ' ميں استد كى بناه ميں ديتا ہوں۔ آئكہ وہ نوجوانوں كو كفايت كرنے والا ہو جائے اور ميں اس كو تواتا و طاقتور و كھوں)

أعيده مين كل ذى شينآن من حاسد مضطرب العنان ذى همّة ليسس له عينان حتى أراه رافسع اللسان أنت الدى سميت في القرآن في كتيب ثابتة المثاني الحمد مكتوب على اللسان

(میں اس سے پناہ مانگنا ہوں ہر دشمن سے اور ہر پریشان حاسد سے۔ ہر بو راجعے کھونس سے جس کی بینائی نہ ہو' آئا تکہ میں اسے گویا دیکھوں۔ تو وہ محترم ہے جس کا نام قرآن میں ہے اور بار بار حلاوت شدہ کتابوں میں احمد جو زبانوں پر تحرر ہے)

ختن شدہ : بہم قی وافظ ابو عبداللہ ابو بر محمد بن احمد واربوذی عرو ابو عبداللہ بو شخی ابو ابوب سلیمان بن سلم خائری یونس بن عطا بن عثان بن ربید بن زیاد بن عارث صدائی در مصر عمم بن ابان عرم ابن عباس عباس سے بیان ہے کہ رسول اللہ مطلب خوش انول بریدہ پیدا ہوئے۔ چنانچہ آپ کے واوا عبدا لمطلب خوش ہوئے اور فرمایا کہ میرا بینا عظیم الثنان ہوگا چنانچہ ایسا ہی ہوا (یہ حدیث محل نظرہ) (اور وہ آپ کے ہال مقبول ہے)

حافظ ابن عساكر (مفیان بن محمد معیسی اور حسن بن عرف میشم بونس بن عبید حسن) انس سے بیان كرتے میں كه رسول الله طاقط بنده بیدا موا اور میری تعظیم و تحريم م كه میں ختنه شده بیدا موا اور میری شرم گاه كسى نے نهیں ديمھى۔

ابوقعیم (ابو احمد بن محمد بن احمد غطرینی، حسین بن احمد مالکی، سلیمان بن سلمه خباری، یونس بن عطاء، محم بن ابان، عکرمه، ابن عباس (قال ولد رسول الله مختونا مسرورا فاعجب ذلک جده عبد المطلب وحظی عنده وقال لیکونن لا بنی هذا شان فکان له شان لا ترجمه سابقه حدیث کی طرح ہے) بعض علماء نے اس حدیث کو کثرت طرق کی وجہ سے صحیح کما ہے حتی کہ بعض نے یہ بھی کما ہے کہ یہ متواتر ہے، یہ سب طرق اور سندیں محل نظریں۔

بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اسم محمر' اللہ عزوجل نے ان کو الهام کیا تھا کیونکہ آپ عمدہ خصال و صفات کے پیکر تھے آکہ اسم اور مسی صورت و معنی کے مطابق ہو جائے جیساکہ ابوطالب نے کہا اور یہ حسان سے

(وشق له من سمه ليجله فذو العبرش محمود وهذا عمد/ (الله تعالى نے اس كى عظمت و جلالت ظاہر كرنے كے لئے اس كا نام اپنے نام سے مشتق كيا ہے اسنو! رب عرش محمود ہے اور وہ محمر ہے)

آنحضور طافیل کے اساء گرامی' خصال و شاکل' صفات و اخلاق' مجزات و فضاکل ہم ان شاء اللہ سیرت کے آخر میں بیان کرس گے۔

حافظ بيهيق (ابو عبدالله الحافظ٬ ابو العباس محمد بن يعقوب٬ احمه بن شيبان اجل، احمه بن ابراهيم حبل٬ ميشم بن جميل٬ زہیر بن محارب بن اٹار' عمرد بن یڑتی) عباس بن عبدا لمھلب ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا یارسول اللہ طام پیل مجھے آپ کے دین قبول کرنے کی خواہش آپ کی ایک علامت نبوت سے بیدا ہوئی کہ میں نے آپ کو کہوارے میں دیکھا آپ چاند ہے ہم کلام ہیں اور اس کی طرف انگل سے اشارہ کر رہے ہیں آپ جس طرف اشارہ کرتے ہیں چاند ای طرف جھک جا آ ہے تو رسول اللہ ٹاھیٹی نے فرمایا ''میں اور چاند آبس میں باتیں کر رہے تھے وہ وہ مجھے رونے سے بہلا آتھا اور عرش کے نیچے جاکر جب سحدہ کر آ ہے تو میں اس کی ۔ "مسبیحات" کی آواز سنتا ہوں' اس روایت میں کیثی منفرڈ ہے اور وہ مجبول ہے۔ یہ یاد رہے کہ حفزت عباس آپ سے صرف دو سال عمر میں برے تھے۔

رسول الله ماليكم كي شب ولادت ك واقعات : باب هوا تف الجان " من بم ذكر كر كي بير كه آپ کی شب ولادت میں بیشتر بتوں کا منہ کے بل اوندھے گرنا' نجاثی شاہ حبشہ کا خواب اپ کی ولادت کے وقت نور کا ظہور' اس روشنی سے شام کے محلات کا منور ہونا اور بوقت ولادت آپ کا دو زانوؤں کے بل گر کر آسان کی طرف سر اٹھانا' ہانڈی کا دو نیم ہو جانا' زچہ خانہ کا بقعہ آور بن جانا اور ستاروں کا قریب ہو جانا وغیرہ۔ '' تفسیر'' مقی بن مخلد سے مسیلی نے نقل کیا ہے کہ(ابلیس جار بار چلا کر رویا جب اس پر لعنت پڑی' جب آسان سے دھتکارا گیا' جب رسول الله ماليام كى ولادت موكى اور جب سورت فاتحہ نازل موكى \_)

یمودی تاجر کا عجب واقعہ: محمر بن اسحال کتے ہیں کہ ہشام بن عردہ اپنے والد کے واسطہ سے حضرت ا عائشة سے بیان کرتا ہے کہ مکہ میں ایک یہودی تجارتی کاروبار کرتا تھا، جس رات رسول الله طابیع پیدا ہوئے، اس نے قریش کی ایک مجلس میں آگر ہوچھا آیا آج رات کسی قریش کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ اہل مجلس نے لاعلمی کا اظهار کیا' اس نے ''اللہ اکبر'' کمہ کر کہا تم کو نہیں معلوم تو خیر' غور سے سنو اور میری بات یاد ر کھو' آج رات کو آخری امت کا نبی پیدا ہوا ہے اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک نشانی ہے جے اس میں کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

گوڑے کی ایال کی طرح مسلسل بال ہیں۔ وہ دو رات تک دودھ نہ ہے گا۔ کیونکہ ایک عفریت جن نے اس کے منہ میں انگی ڈال دی ہے، جس کی وجہ سے وہ دودھ نہیں پی سکتا، چنانچہ مجلس برخاست ہوئی اور وہ یہودی کی بات سے نمایت جرت و تعجب میں تھے، جب گھروں کو لوٹے تو ہرایک نے اپ اہل خانہ سے پوچھا تو سب کے اہل خانہ نے کما واللہ! عبداللہ بن عبدالمطلب کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کا نام محمہ رکھا ہے، پھر اہل مجلس کی باہمی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کما یہودی کی بات تم نے من لی ہے اور کما نیچ کی پیدائش کی خبر بھی معلوم ہوئی ہے، چنانچہ وہ یہ بات کرتے ہوئے یہودی کے پاس آئے اور اسے سارا واقعہ بتایا تو اس نے کما میرے ساتھ چلو کہ میں اس نیچ کو دیکھوں، چنانچہ وہ یہودی کو آمنہ کے گھر لے آئے تو انہوں نے کما میرے ساتھ چلو کہ میں اس نیچ کو دیکھوں، چنانچہ وہ یہودی کو آمنہ کے گھر لے آئے تو انہوں نے کما ایٹ بیچ کو تو لاؤ وہ لائی تو انہوں نے بیچ کی کمر سے گڑا سرکایا تو اس پر یہودی نے تل دیکھاتو عش کھاکر گر بیٹوں تہ ہو ش ہو جاؤ!! واللہ! تم پر وہ ایسا تملہ کرے گاکہ ساری دنیا میں اس کی خبر بھیل جائے گی۔

محمد بن اسحاق 'حسان بن طابت سے بیان کرتے ہیں کہ میں سات یا آٹھ سال کا تھا اور ہر بات سمجھ سکتا تھا' بیڑب میں صبح سویرے ایک یمودی نے چلا کر کما' اے یمودیو! (اور میں سن رہا تھا) سب اس کے پاس چلے آئے' انہوں نے پوچھا ویلکہ! کیا بات ہے؟ تو اس نے کما احمد کاستارہ طلوع ہو چکا ہے جو آج رات پیدا ہو گا۔

یوشع: "دلاکل النبوة" میں رحافظ ابو تعیم ابی سعید سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپ والد مالک بن سان سے سنا کہ وہ ایک روز بی عبدالا شل کے ہاں بات چیت کے لئے آیا 'ہاری ان دنوں میں صلح ہو چکی تھی 'وہاں میں نے یوشع یمودی سے سنا کہ احمد نبی کے ظہور کا وقت قریب آچکا ہے 'وہ حرم میں پیدا ہو گا۔ خلیفہ بن شعلبہ اشہل نے اس سے بطور مزاح پوچھا' اس کا علیہ کیسا ہے؟ تو اس نے کما معتدل قامت کا نوجوان ہے ' اس کی آکھوں میں سرخی ہے ' وہ شملہ پنے گا' گدھے کی سواری کرے گا' اس کے کندھے پر نبوت کی مرہو گی' ییرب اس کی آجرت گاہ ہو گا۔ پھر میں اپنی قوم بنی خدرہ میں چلا آیا اور میں یوشع کی بات نبوت کی مرہو گی' ییرب اس کی آجرت گاہ ہو گا۔ پھر میں اپنی قوم بنی خدرہ میں چلا آیا اور میں یوشع کی بات سے براحیران تھا۔ میں نے اپ بی آیک آدمی سے سا' وہ کہ رہا تھا کہ بیا بات صرف یوشع ہی نہیں کہتا یہ بات و جریمودی کی زبان پر ہے۔ مالک بن سان کہتے ہیں پھر میں بنی قریظہ کے پاس آیا تو وہ بھی متوقع نبی کا تذکرہ کر رہے تھے۔

ابن باطا بہوری: چانچہ زبیر بن باطا یہوری نے کہا کہ وہ سرخ سارا طلوع ہو چکا ہے جو کسی نبی کے ظہور کے وقت نمودار ہو تا ہے اور صرف احمد نبی کا بی انتظار ہے ' یہ بیڑب اس کی ججرت گاہ ہے۔ ابو سعید اسلام کو میرے والد نے یہ بات بتائی تو رسول کہتا ہے جب رسول اللہ طابیع مدینہ تشریف لے آئے تو نبی علیہ السلام کو میرے والد نے یہ بات بتائی تو رسول اللہ طابیع نے فرمایا اگر زبیر مسلمان ہو جائے تو سب رؤسائے یہود مسلمان ہو جائیں کیونکہ وہ اس کے تالح فرمان ہیں۔ ابونعیم ' ام سعد بنت سعد بن ربھ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے قریند اور نضیر کے یہودی علماء کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سے سنا کہ وہ نبی علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کر رہے تھے۔ جب سرخ ستارہ طلوع ہوا تو یہود نے کہا یہ اس نبی کی علامت ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو گااس کا نام نامی احمد ہے اور بیڑب اس کا مقام ہجرت ہے۔ جب رسول اللہ طابع میرینہ تشریف لے آئے تو یہود نے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا اور حسد کرکے کفر پیند کرلیا۔ یہ قصہ ابو تعیم نے دلا کل میں متعدد طرق سے بیان کیا ہے 'واللہ الحمد۔ ابو تعیم اور ابن حسان 'اسامہ بن زید سے بیان کرتے ہیں کہ زید بن عمرو بن نفیل نے کہا کہ مجھے شام کے کسی پاوری نے بتایا کہ تیرے شرمیں نبی کا ظہور ہو چکا ہے یا وہ پیدا ہونے والا ہے 'اس کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے 'وطن چلا جا'اس کی تصدیق کرک' اتباع کر۔

## شاہ اران کے محل لرز جانے کاذکر

کنگرے گرنا 'آگ بجھنا اور موبزان کا خواب: ہوا تف الجان میں حافظ خرا کی نے (بل بن برب ابو ابوب میں بن عران از اولاد جریز بجل ' مخود م بہ بانی مخودی ' بانی مخودی بہ عمر ۱۵۰ سال) بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیع کی شب ولادت میں قصر کسریٰ پر لرزہ طاری ہو گیا اور اس کے ۱۵ کنگرے گر گئے ' فارس کا آتش کدہ جو ہزار سال ہے روشن تھا' بجھ گیا' ساوہ --- فارس کی نہر --- خشک ہو گئی اور موبذان نے خواب دیکھا کہ تومند سرکش اونٹ عبی گھوڑوں کو کھینچ رہے ہیں جو دریائے وجلہ عبور کرکے وسیع علاقے میں پھیل چکے ہیں۔ کنگروں کے سقوط نے کسریٰ شاہ فارس کو پریشان کر دیا۔ ول پر جبر کرکے اس نے یہ بات مخفی رکھنے کا خیال کیا پھراس کا خیال ہوا کہ اعیان مملکت کو آگاہ کرنا چاہئے چنانچہ اس نے ایک اجتماع کا اعلان کیا' خود تاج بہن کر شاہی تخت پر براجمان ہوا' جب سب لوگ آگئے تو اس نے کما' معلوم ہے میں نے آپ کو کیوں بلوایا ہوا کہ ایکل معلوم نہیں اللہ یہ کہ باوشاہ سلامت خود بتا دیں' ابھی بات شروع ہو ہی رہی تھی کہ جب انہوں نے کما بالکل معلوم نہیں اللہ یہ کہ باوشاہ سلامت خود بتا دیں' ابھی بات شروع ہو ہی رہی تھی کہ بہنا ہو گیا پھر اس نے محل کے کنگرے گرنے کو اقدے سایا تو موبذان نے کما باوشاہ سلامت! میں نے ام شب آتش کدہ ایران کے بھجنے کا پروانہ موصول ہوا' پروانے نے جاتی پر تیل کا کام کیا کہ باوشاہ ایک اور غم میں آئیک خواب (نہ کور بالا) دیکھا ہے تو باوشاہ نے موبذان سے پوچھا یہ کیا ہو گا؟ تو اس نے کما' عرب کے گرد و ایک خواب (نہ کور بالا) دیکھا ہے تو باوشاہ تھا۔

مراسلہ اور اس کا جواب: چنانچہ اس نے ایک مراسلہ لکھا (شہنشاہ کسریٰ بنام نعمان بن منذر' البعد!
کی دانشور کو میرے پاس روانہ کرو' اس سے کوئی بات دریافت طلب ہے) چنانچہ اس نے عبدا المسیح بن عمرو
بن حیان غسانی کو شاہ کی حدمت میں روانہ کردیا' جب وہ دربار میں حاضر ہوا تو کسریٰ نے پوچھا' کیا میرے
سوال کا جواب دو گے؟ تو اس نے کہا' آپ مجھے بات بتا دیں یا مجھ سے کوئی مسکلہ پوچھیں' اگر مجھے معلوم ہوا تو
بتا دول گا' ورنہ ایسے عالم کا نام بتا دول گا جو اسے جانتا ہو۔ چنانچہ بادشاہ نے اس خواب کی بابت پوچھا تو اس
نے کہا اس کی تعبیر میرے ماموں خوب جانتے ہیں' وہ شام میں مقیم ہے۔ اس کا نام سطیح ہے تو بادشاہ نے کہا

فوراَ جاوَ تعبیر پوچھ کر چلا آ' چنانچہ عبدالمسی' سلیج کے پاس پہنچ گیا۔ وہ بستر مرگ پر تھا اس نے سلام کے بعد کلام کی تو سطیح نے کچھ جواب نہ دیا تو اس نے کہا۔

أصلم أم يسلمع غطريف اليمسان أم فناد فناز أم بنه شبأو العنسان با فناصل الخطة أعيت من ومن أتناك شبيخ الحي من آل سنن وأسله من آل ذئب بن حجسان أزرق نهلم النساب صلوار الاذن أبيض فضفاض السرداء والبندن رسول قبل العجم يسرى للوسن

(کیا بسرہ ہے یا یمن کے رکیس کی بات سنتا ہے، یا فوت ہو چکا ہے اور اس پر موت قابض ہے۔ اے مقدسہ اور مشکل امر کے فیصلہ کرنے والے سب اس کے سلجھانے سے عاجز ہیں، آل سنن کے قبیلہ کا رکیس تیرے پاس آیا ہے۔ اور اس کی والدہ ذئب بن جحن کی آل سے ہے، نیگوں آکھوں والا، رکیس بات سننے کے لئے آماوہ۔ سفید فام، کشادہ سینہ کشادہ ہاتھ، شاہ عجم کا ایلچی جو آرام و راحت کے لئے آیا ہے)

نجسوب بسى الارض علنه أنه شيزن لا يرهب الرعد ولا ريب الزمين ترفعتني و جنيا و تهسوى بسي و جين حق أتني عبارى الجمآجي والقطين تلفيه في الريبح بوغياء الدمين كأنما حنحث مين حضني ثكين أن طاقته شيء بالداران المن محكم لكراء طراق من تالداران المن كفاره من من حفني

(موٹی طاقتور ٹھوس بدن والی او بننی مجھ کو لے کر سفر طے کرتی ہے وہ آسان اور زمانے کے خطرات سے بے خوف ہے۔ وہ مجھے سنگلاخ زمین کے نشیب و فراز میں لئے جل رہی ہے، یہاں تک کہ میں کھلے سینہ اور کشادہ پیڑو آیا ہوں۔ آندھی اس کو لپیٹ رہی، گوہروالی نرم زمین میں، جسے سمن بہاڑ کے دونوں پہلوؤں سے بھگایا گیاہے)

سطیح کی تعبیر: یہ اشعار علی ذبی نے سے تو اس نے سراٹھا کر کہا عبدا کمسی تیز رو اون پر علیج کے پاس آیا جو قریب المرگ ہے۔ کچھ ساسانی بادشاہ نے بھیجا ہے۔ ایوان کسری پر لرزہ طاری ہونے کی وجہ سے اور آتش کدہ فارس کے بچھ جانے کے باعث اور موہذان کے خواب کے سبب 'اس نے طاقتور اون و کھے جو عبی گھوڑوں کی قیادت کے لئے آ رہے ہیں 'انہوں نے دریائے وجلہ عبور کر لیا ہے اور اس علاقے میں بھیل کے ہیں۔

اے عبدالمسی جب تلاوت قرآن عام ہوگی اور لائفی والا ظاہر ہوگیا' وادی ساوہ میں سیاب آگیا اور شر ساوہ خشک ہوگئ اور فارس کا آتش کدہ بجھ گیا' پھر شام سطیح کا نہ ہوگا' ان کنگروں کی تعداد کے مطابق ان کے بادشاہ ہوں گے اور جو حادثہ رونما ہونے والاہے وہ ضرور ظاہر ہوگا۔ پھر سطیح فوت ہوگیا اور عبدالمسی سے کتا ہوا روانہ ہوا۔

شمر فانك ماضى العرم شمير لا يفزعنك تفريد و وتغيير ن يمس مدك بنى ساسان أفرضهم فان ذا الدهر أصوار دهارير فرتما ربما أضحوا بمنزلة يخاف صولهم الاسد المهاصير منهم أخو العدر عهرام وإخوت والهرمزان وسابور وسابور وسابور كتاب و سنت كى روشنى مين لكهى جانى والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

(اے شمیر اور کوشش کرنے والے! تو مستعد رہ تو پختہ عزم والا ہے ' تحقیے یہ تفریق و تبدیلی پریشان نہ کر دے۔ اگر سامانیوں کی حکومت جاتی رہی تو کیا بات ہے ' بے شک زمانہ نئے نئے رنگ بدلتا ہے۔ وہ بسا او قات ایسے بلند مرتبے پر فائز تھے کہ حملہ آور شیر بھی ان کے حملہ سے ڈر تا تھا۔ ان میں سے شاہ بسرام شاہی محل والا اور اس کے برادران میں برمزان شابور اور سابور)

سطیح: تاریخ بیں ابن عساکر نے لکھا ہے، سطیح بن رہید بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدی بن مازن بن ازد (ایک روایت بیں رہید کی بجائے مسعود ہے) اس کی والدہ ہے روعا بنت سعد بن حارث بن مازن بن ازد (ایک روایت بیں رہید کی بجائے مسعود ہے) اس کی والدہ ہے روعا بنت سعد بن حارث حجوری عابیہ بیں سکونت تھی۔ ابو حاتم بجستانی کے بقول ابوعبیدہ وغیرہ کتے ہیں کہ اس کا عمد لقمان بن عادیا کے بعد کا ہے۔ سیل عرم کے وقت پیدا ہوا اور ذی نواس کے عمد تک ۴۰ قرن زندہ رہا اور بحرین میں قیام تھا، قبیلہ عبدالقیس کے بقول 'وہ ان میں سے ہے۔ بقول اکثر محدثین وہ ازد سے تعلق رکھتا ہے اور اید کا دعویٰ ہے کہ وہ ان میں سے ہے۔ بقول اکثر محدثین وہ ازد سے تعلق رکھتا ہے اور یہ بات بھی ازد کے دعویٰ پر ہی موقوف ہے۔ بقول ابن عباس سطیح علم انسان جیسا نہ تھا۔ وہ صرف گوشت پوست تھا۔ اس کے سر' آنکھوں' ہاتھوں کے سواکوئی ہڈی نہ تھی' عام انسان جیسا نہ تھا۔ وہ صرف گوشت پوست تھا۔ اس کے سر' آنکھوں' ہاتھوں کے سواکوئی ہڈی نہ تھی' پاؤل سے لے کرگردن تک لیبیٹ دیا جاتا اور اس کی صرف زبان متحرک تھی' بقول بعض' جب غصہ میں آیا پاؤل سے لے کرگردن تک لیب دیا جاتا اور اس کی صرف زبان متحرک تھی' بقول بعض' جب غصہ میں آیا پول سے کے کرگردن تک لیب دیا جاتا اور اس کی صرف زبان متحرک تھی' بقول بعض' جب غصہ میں آیا

مکہ میں آمد: ابن عباس میان کرتے ہیں کہ سلیح ایک دفعہ مکہ میں آیا تو رؤسائے مکہ عبد منس اور عبد منس اور عبد منس عبد منس اور عبد مناف وغیرہ نے اس کا استقبال کیا اور بطور امتحان اس سے بعض باتیں دریافت کیں تو اس نے بالکل صحح جواب دیا۔ پھر اس سے پچھ مستقبل اور آئندہ آنے والے واقعات کے بارے دریافت کیا تو اس نے کہا یہ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

واقعات مجھ سے سنو اور یہ اللہ کا میری طرف الهام ہے۔ اے معشر عرب! تم اب زوال پذیر اور تاتوانی کے عالم میں ہو۔ عرب اور عجم کا اب کوئی اقبیاز نہیں'تم اور وہ کیساں ہو۔ تم علم و فہم سے عاری ہو' تہماری نسل سے وانش مند لوگ پیدا ہوں گے۔ متعدد علوم و فنون سے فیض یاب ہوں گے۔ بت پرست نہ ہوں گے۔ توحید پرست ہوں گے۔ بور عظم کو قتل اور نہ تیخ کریں گے اور غنیمت عاصل کریں گے۔

پھراس نے کما زندہ جاوید اور تا ازل رہنے والے کی قتم! اس مکہ شرعے ہدایت یافتہ نبی کا ظہور ہو گا۔
رشد و ہدایت کا علم بردار ہو گا' یغوث اور نسر بتوں سے کنارہ کش ہو گا' اصام پرستی سے بیزار ہو گا۔ ایک
رب کا پرستار ہو گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر مقام اور اعلیٰ حال میں فوت کرے گا۔ زمین سے مفقود ہو گا' آسان پر
موجود ہو گا پھراس کا خلیفہ صدیق ہو گا۔ صبح فیصلہ کرے گا اور حقوق و فرائفن کی اوائیگی میں گاؤدی ہے' نہ
موجود ہو گا پھراس کا خلیفہ صدیق ہو گا۔ امور سلطانی میں اضافہ کرے گا' شریعت کو
مقل 'بعد ازاں ایک تجربہ کار رکیس اور حنیف خلیفہ ہو گا' امور سلطانی میں اضافہ کرے گا' شریعت کو
مشکم کرے گا' پھراس نے حضرت عثان اور ان کی شہادت کا تذکرہ کیا' امیوں اور عباس حکومتوں کے حالات
بیان کئ' بعد ازیں فتنہ و فساد اور جنگوں کے حالات ذکر کئے' حافظ ابن عساکر نے اس کو ابن عباس سے
مفصل نقل کیا ہے۔

ربید بن نفر شاہ یمن کے قصہ میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ سطیح نے اس کو خواب اور اس کی تعبیر سے قبل ازیں کہ وہ بتائے 'آگاہ کر دیا تھا۔ پھر اس نے یمن کے علاقہ میں آئدہ تغیرات اور فسادات سے باخبر کیا یماں تک کہ اس نے سیف بن ذی بین تک کے واقعات بیان کئے 'پھر ربیعہ نے پوچھا کہ اس کی حکومت دائمی ہوگی یا عارضی اور تغیر پذیر 'اس نے کہا ختم ہو جائے گی۔ پھر پوچھا کون ختم کرے گا تو اس نے بتایا ایک باکیزہ نبی 'اس پر وحی نازل ہوگی 'پھر پوچھا یہ نبی کس نسل سے ہو گا؟ تو اس نے کہا غالب بن فہر کی نسل سے اور آخر دنیا تک اس کی حکومت قائم رہے گی 'تو اس نے برئی چرت سے پوچھا کیا دنیا کا بھی آخر اور انعتام ہوں گے ہوں گے 'نیک لوگ سعادت سے ہمکنار ہوں گے اور بدکار شقاوت سے ہمکنار ہوں گے اور بدکار شقاوت سے۔ پھر اس نے پوچھا کیا تمہارا فرمان صبح اور پچ ہے 'تو اس نے ہاں! کہ کر کہا شام کی اور سرخی 'رات کی تاریکی 'چاند کی چاند کی کوری پوری پوری پوری باتوں سے میں نے تم کو آگاہ کیا بالکل حق پچ ہوں اور 'خشق 'کابن نے بھی اس کی بالفاظ دیگر پوری پوری باتوں سے میں نے تم کو آگاہ کیا بالکل حق پچ ہوں اور 'خشق 'کابن نے بھی اس کی بالفاظ دیگر پوری پوری پوری باتوں سے میں نے تم کو آگاہ کیا بالکل حق پچ ہوں اور 'خشق 'کابن نے بھی اس کی بالفاظ دیگر پوری پوری بوری باتوں سے میں نے تم کو آگاہ کیا بالکل حق بچ ہوں گ

عسكم بتقوى الله فى السمر والجهر ولا تلبسوا صدق الامانية بالغدر وكونوا خيار الجنب حصناً وجنية إذا ما عرته النائبات من الدهمر (عمال ادر پنال برطل ميں اللہ كے تقوئ كولازم كلاو النت كى صداقت كوغدرو بے اعتمائى سے مت ملوث كرو۔

رین معنی کے بار من من مقبوط قلعہ اور سپر بن جاؤ جب اس کو زمانے کے مصائب سے سامنا ہو) اپنے ہمسامیہ کے لئے تم مضبوط قلعہ اور سپر بن جاؤ جب اس کو زمانے کے مصائب سے سامنا ہو)

یہ حافظ ابن عساکر کا بیان ہے۔ معافی بن زکریا جریری نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ سطیح کے واقعات بکٹرت ہیں اور متعدد اہل علم نے ان کو جمع اور ہدون کیا' مشہور یہ ہے کہ وہ ایک کائن تھا اس نے رسول اللہ مظہیم کے صفات اور بعثت کا بیان کیا اور ایک سند سے مروی سے (جس کی حالت خدا جانے کیسی ہے) کہ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز' رسول الله طارح سے اس کے بارے بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا "نبی ضیعه قومه" نبی تھا' اس کی قوم نے اس کی قدر نہیں گی۔

امام ابن کثیر کا تبھرہ: امام ابن کثیر فرماتے ہیں یہ حدیث بالکل موضوع ہے، موجودہ اسلامی کتب میں اس کا وجود تک نہیں اور میں نے اس کی کوئی سند نہیں دیکھی، خالد بن سان عیسیٰ کے بارے بھی اس طرح مروی ہے، اس کا بھی کوئی وجود نہیں۔ مطبع کے اقوال و اخبار سے مترشح ہو تا ہے کہ وہ ایک عمرہ علم کا حال تھا۔ اس میں اسلام کی تقدیق و تائید کے آثار پائے جاتے ہیں، لیکن اس نے اسلامی عمد نہیں پایا (جیسا کہ جریری نے کما ہے) قبل ازیں ہم اس روایت میں عبد المسیح کے سوال کا جو جواب سطیح نے دیا تھاوہ بیان کر چیس اور ابن طراز الحریری، غالب امکان ہے یہ جریری ہو گائے بیان کے مطابق وہ سات سو سال زندہ رہا اور بعض تین سو سال کہتے ہیں، واللہ اعلم۔

فصیح جواب: ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ کسی بادشاہ نے ایک لڑک کے مشتبہ نسب کے بارے سطیح عواب دیا تو اس نے نمایت فصیح و سلیس عبارت میں طول طویل جواب دیا اور حقیقت حال ہے باخر کر ویا تو بادشاہ نے پوچھا' جناب سطیح! آپ کو یہ علم کماں ہے میسر ہو تا ہے؟ تو اس نے کما یہ معلوات میری نمیں ہیں' لیکن میں نے یہ اپنے بھائی ہے اخذکی ہیں جس نے طور سینا میں وحی سی تھی' تو اس نے مزید پوچھا کیا یہ تیرا ہمزاد اور جن ہے جو ہمہ وقت تیرے ساتھ ہو تا ہے تو اس نے جواب دیا میں جمال جاتا ہوں میرے ساتھ ہو تا ہے اور میں اس کی بات نقل کرتا ہوں۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ وہ اور کائن "شق" بن مصعب بن یشکر ایک ہی روز پیدا ہوئے اور طریفہ بنت حسین حمیریہ کائنہ کے پاس ان کو لے جایا گیا' اس مصعب بن یشکر ایک ہی روز پیدا ہوئے اور طریفہ بنت حسین حمیریہ کائنہ کے پاس ان کو لے جایا گیا' اس نے ان کے منہ میں لعاب دہن ڈالا اور ای روز فوت ہو گئ اور "شق" او ھورا اور آدھا انسان تھا' مشہور ہے کے خالد بن عبداللہ قسوی م ۱۲۱ھ اس کی نسل سے ہے اور سطیح سے کانی عرصہ قبل فوت ہوا۔

عبدا مسیح اور خالد کا زہر کھانا: عبدا المسیح بن عمرو بن قیس عسانی اور نصرانی من رسیدہ اور کمن سال اور امان تاریخ میں ابن عساکر نے اس کا تعارف و ترجمہ تحریر کیا ہے کہ اس نے خالد بن ولید سے ایک معرکہ میں صلح کی اور اس کا طویل قصہ بیان کیا ہے اور خالد نے اس کے ہاتھ سے زہر ہا ہل کی اور بسم الله وبالله دب الارض والسماء الذی لایضر مع اسمه اذی پڑھ کر کھالی اور اس پر غش طاری ہو گیا چراس نے اپنے ہاتھ سینے پر مارے 'پیننہ سے شرابور ہو گیا اور ہوش میں آگیا اور مرنے سے نج گیا۔ بڑی

خرالی روایت: حافظ ابو نعیم نے شعیب بن شعیب کے والد اور اس کے دادا سے نقل کیا ہے کہ مرالظہدان میں ایک شامی راہب "عبسا" نامی کلیسا میں رہتا تھا۔ عاص بن واکل کی پناہ میں تھا۔ الله تعلیٰ نے اس کو بہت علم سے نوازا تھا اور اہل کہ کے لئے بہ وجوہ مفید تھا۔ کلیسا میں رہتا صرف سال میں ایک بار مکہ جاتا اور لوگوں کو بتا تاکہ اے اہل مکہ! عنقریب تمہارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا سارا عرب اس کے خلور اور خروج کا وقت ہے۔ جس نے اس کا عمد پالیا اور اس کا عبد پالیا اور اس کی خالفت کی وہ خائب و خاسر ہوگیا۔

واللہ! میں اپنا سرسبز و شاواب اور امن و امان والا علاقہ چھوڑ کر بھوک و پیاس اور خطرناک علاقے میں صرف اس کی تلاش و جبتو کے لئے آیا ہوں' مکہ میں کوئی بچہ پیدا ہو تا تو وہ اس کے بارے دریافت کر تا اور حقیقت حال ہے آگاہ ہو کر کہتا وہ ابھی نہیں آیا۔ اس ہے ان کی صفات و علامات پو چھی جاتیں تو وہ نہ بتا تا بلکہ چھپا تا تاکہ اس خبر کی وجہ سے بچے کو معمولی تکلیف بھی پنچی تو اس کی قوم کی جانب سے اسے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گا۔ رسول اللہ طاقع کی شب ولادت کی صبح عبداللہ بن عبدالمطب کلیسا کے پاس آئے اور پاعیسا کہ کہ کر بلایا تو اس نے پوچھاکون ہے؟ بتایا میں عبداللہ ہوں (اس نے اوپر سے جھائتے ہوئے کہا' اللہ کرے تو اس کا باپ ہو' جس بچے کے بارے میں تم کو بتایا گیا تھا وہ سوموار کو پیدا ہو چکا ہے' اس روز وہ نبی ہو گا اور اس نے اوپر چھاکیا نام رکھا ہے تو کہا تھیا اس کا باپ ہو' ، اس کھا ہے تو کہا تھیا راہب نے پوچھاکیا نام رکھا ہے تو کہا تھیا راہب نے پوچھاکیا نام رکھا ہے تو کہا تھیا راہب نے پوچھاکیا نام رکھا ہے تو کہا تھیا راہب نے بیا تا کہ متعلق تین علامات معلوم تھیں کہ اس کا سازہ گذشتہ رات طلوع ہو چکا ہے' وہ آج پیدا ہو اس کیانام مجمہ ہو گا۔

آپ تشریف لے جائے جس بچ کی میں علامات بتا رہا ہوں وہ آپ کا ہی بچہ ہے۔ تو عبداللہ نے پوچھائی کجھے کیسے معلوم ہے کہ وہ میرا ہی بیٹا ہے؟ ممکن ہے کہ آج کوئی اور بھی مولود پیدا ہوا ہو۔ تو اس نے کہائی تیرے بیٹے کا نام میرے اس علم کے موافق ہے 'ایبا نہیں کہ اللہ تعالیٰ علماء کو القیاس اور مخمصے میں ڈالے ' بیٹ وہ وہ دنیا میں ججت ہے اور ایک عظمت مجزہ ہے۔ سنو! وہ اب تکلیف و درد میں جتلا ہے 'تین روز اندے میں رہے گا' تیسرے روز اس کو بھوک محسوس ہوگی بھروہ تندرست ہو جائے گا' خاموش رہو' کی اندیت میں رہے گا' تیسرے روز اس کو بھوک محسوس ہوگی بھروہ تندرست ہو جائے گا' خاموش رہو' کی جنچ پر ایبا حسد نہیں ہوا اور نہ کی پر ایبا جور و جفا' اگر تو زندہ رہا اور وہ گفتگو کے قاتل ہوگیا بھروہ دنیا کو رشد و ہدایت کی دعوت پیش کرے گا اور قوم کا رویہ اس قدر درشت اور کرخت ہوگا کہ وہ صبرو سکون کے بغیر برداشت نہ ہو سکے گا۔ چنانچہ خاموش رہو' کوئی پوچھے تو ٹال دو۔ پھراس نے پوچھا اس کی عمر کتنی ہے' تو اس نے بتایا' کم و بیش اس کی عمر سر سال سے زائد نہ ہوگی اور وہ ساتویں دھانے کے طاق سالوں ۱۲–۱۲۳ میں فوت ہوگا اور اس کی 'کثرامت کی ہے عمر ہوگی۔

۱۰ محرم میں رسول اللہ مٹاہیظ شکم مادر میں آئے' بروز سوموار ۱۲۔ رمضان ۲۳ عام فیل کو پیدا ہوئے' ابونعیم نے اسی طرح بیان کیا ہے اور اس میں مجوبہ پن اور غرابت ہے' واللہ اعلم۔

# رسول الله طلح ينام كى داييه كهلابيه اور دوده بلانے والياں

ام ایمن مسماق برکت باندی: رسول الله ملهیم کو والد کے ترکہ سے ملی تھی 'یہ آپ کو کھلایا کرتی گئی۔ عاقل بالغ ہوئی تو آپ نے اسے آزاد کر کے اپنے غلام زید بن حارثہ سے شادی کر دی اور ان سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ رسول الله ملهیم کو حلیمہ سعدیہ سے قبل والدہ ماجدہ کے ہمراہ ابولہب کی باندی توجہ نے بھی دودھ بلایا تھا۔ بخاری و مسلم میں ام حبیبہ بنت ابی سفیان کی روایت ہے کہ اس نے عرض کیا یارسول کتاب و سنت کی روشن میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الله طالیم آپ میری بمن (''عزہ'' مسلم شریف) وخر ابوسفیان سے شادی کر لیجئے تو رسول الله طالیم نے پوچھا کیا تہمیں یہ پہند اور گوارہ ہے' میں نے عرض کیا اب بھی تو میں آپ کی اکیلی بیوی نہیں ہوں۔ مجھے اپنی بہن کو خیروبر کت میں شریک بنانا پند اور خوش گوار ہے تو رسول الله طالیم نے فرمایا مجھے یہ جائز نہیں (کہ دو بہنی بیک وقت نکاح میں رکھوں) میں نے عرض کیا ہم نے تو سا ہے کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی (درہ ایک روایت میں) سے نکاح کرنا چاہتے ہیں (آپ نے نمایت جیرت سے پوچھا) میں ام سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنا جاہتے ہیں (آپ نے نمایا وہ اگر میری یوی کے پہلے خاوند کی بیٹی نہ بھی ہوتی تب بہتے موال نہ ہوتی' کیونکہ دودھ کے رشتہ سے میری بھتیج ہے' ججھے اور ابوسلمہ کو تو یبہ نے دودھ پلایا تھا' میرے روبرد اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو نکاح کے لئے بیش نہ کیا کرد۔

قریبہ: عردہ کہتے ہیں ثویبہ ابولہب کی لونڈی تھی 'جے ابولہب نے آزاد کر دیا تھا۔ اس نے آخضرت ماہیم کو دودھ پلایا تھا' جب ابولہب مرگیا تو اے اہل خانہ میں ہے کسی نے خواب میں برے حال میں دیکھ کر کما' تو کن حالات سے دو چار ہے؟ اس نے جواب دیا تم سے جدا ہونے کے بعد میں خیرو خوشحال سے محروم ہوں۔ محروث علاق سے آزاد کرنے کے باعث میں اس میں سے یعنی انگوشے اور ساتھ والی انگل کے درمیان میں پلایا جا تا ہوں۔ سمیلی وغیرہ کا بیان ہے کہ اس کے بھائی عباس کو خواب آیا تھا اور یہ خواب ابولہب کی وفات (بعد از بحول۔ سمیلی وغیرہ کا بیان ہے کہ سوموار کے دن کے موافق مجھ سے در ایک میں شراب میں شخفیف ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جب ثویبہ نے جھتیج محمد بن عبداللہ کی ولادت کی خوشخبری سائی تو اس نے ثویبہ کو فورا اس بشارت کی وجہ سے آزاد کر دیا تھا بنابریں اس کو عذاب میں شخفیف ہوئی۔

## رسول الله طالية إلم كى رضاعت كابيان

#### حلیمہ سعدیہ سے اور جو بر کات و آیات ظہور پذیر ہو کیں

ملیمه : رسول الله طلیظ کو دوده بلانے کیلئے حلیم کا انتخاب ہوا' یعنی حلیمہ بنت ابی ذوئیب عبدالله بن ملک بن جند بن جار بن رزام بن ناصرہ بن سعد بن بکر بن ہوازن بن منصور بن عکرمہ بن حف بن قیس بلاث بن مضر۔ رسول الله طلیظ کے رضائی باپ علیمہ کے شوہر ہیں 'حارث بن عبدالعزیٰ بن رفاعہ بن طان بن ناصرہ بن سعد بن بکر بن ہوازن۔ رسول الله طلیظ کے رضائی بمن بھائی ہیں 'عبدالله بن حارث الیسہ بنت مارث حذافہ بنت حارث ' بمی شیماء ہے جو آپ کو اپنی والدہ کے ہمراہ کھلایا کرتی تھی۔

محمد بن اسحاق' جم بن ابی جم غلام زوجہ حارث بن حاطب عرف مولی حارث بن حاطب' کیے از المعین عبدالله بن جعفر' عبدالله بن جعفرے بیان کرتے ہیں کہ مجھے کسی نے حلیمہ کا یہ قصہ سایا کہ میں مکہ بی نی سعد کی چند خواتین کے ہمراہ قحط کے سال شیر خوار بچوں کی تلاش میں آئی' بقول واقدی وس عور تیں بی سعد کی چند خوار ہمراہ تھا اور او نمنی تھی جو میں سفید گدھی پر سوار تھی جو نمایت ست رفار تھی۔ ایک بچہ شمر خوار ہمراہ تھا اور او نمنی تھی جو کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بالکل دودھ نہ دیتی تھی۔ ہم رات بھر نج کی بھوک کی وجہ سے سونہ سکتے تھے نہ میری چھاتی میں بقدر کفایت دودھ تھا اور نہ ہماری او نٹی ہی دودھ دیتی تھی۔ لیکن ہم خوشحالی اور آسودگی کے امیدوار تھے الغرض میں الیکی کمزور گدھی پر سوار تھی جو سارے قافلہ کی رکاوٹ کا باعث تھی' یمال تک کہ ان کو ہماری سے کمزوری اور ناتوانی گوارا نہ تھی' بالاخر ہم مکہ بہنچ گئے۔ واللہ! ہر انا کو رسول اللہ طاقیق کے اہل خانہ کی طرف سے رضاعت کی چیشکش کی گئی مگر سب نے میتیم ہونے کی دجہ سے انکار کر دیا کہ ایک بیوہ عورت کیا کفالت کرے گئے۔ ہم نچ کے واللہ سے انعام و اکرام کے امیدوار ہوتے ہیں باقی رہی بیوہ والدہ تو وہ کیا اجرت دے سکتی گئے۔ ہم نچ کے واللہ سے انعام و اکرام کے امیدوار ہوتے ہیں باقی رہی بیوہ والدہ تو وہ کیا اجرت دے سکتی میسرنہ تھا اور ہم نے خالی ہاتھ چلے جانے کا عزم کر لیا تو میں نے اپ شوہر حارث بن عبداللہ سے کہا' واللہ! میں ناکام اور بے نیل مرام واپس جانا پند نہیں کرتی' میں تو اس میتیم بچ کو ہی لے اول گی' تو میرے قاوند میں ناکام اور بے نیل مرام واپس جانا پند نہیں کرتی' میں تو اس میتیم بچ کو ہی لے اول گی' تو میرے قاوند کی واللہ حقیقت بی ہے کہ میں نے اس کو محض مجبوری کی خاطر لیا' واللہ میں بس اس کو اپ فریرے میں آئی' واللہ حقیقت بی ہے کہ میں خورت دورہ اثر آیا' چنانچہ اس کمی شیر خوار اور میرے بچ نے خوب سیر ہو کہ دورہ نیا اور میرے شوہر نے او نائی تھا۔ چنانچہ اس کمی شیر خوار اور میرے بھر ہور تھے۔ اس ہو کہ دورہ پیا اور میرے شوہر نے او نائی تھا۔ چنانچہ ہم نے آرام و راحت سے رات بسرکی۔

صبح ہوئی تو میرے خاوند نے کہا حلیمہ! معلوم ہوتا ہے کہ تو نے ایک مبارک روح کو حاصل کیا ہے'
جب سے ہم نے اس کی کفالت کا ذمہ لیا ہے ہم خیروبرکت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید خیروبرکت سے نوازے
گا۔ جب ہم مکہ سے واپس ہوئے تو یمی گدھی قافلہ کے آگے آگے تھی'کوئی بھی گدھی اس کے ساتھ نہ
چل سکی تھی' یماں تک کہ ساتھی عور تیں کہہ رہی تھیں کہ اری دختر ابی ذویب! یہ وہی گدھی ہے جس پر تو
جاتی دفعہ سوار تھی؟ میں جواب دیتی جی ہاں! واللہ یہ وہی ہے تو وہ پھر سیس واللہ! اس کی تو اب عجیب کیفیت
ہے' پھر ہم اپنے علاقہ بنی سعد میں پنچ گئے' ہمارا علاقہ قحط زدہ تھا' ہماری بکریاں صبح جاتیں اور شام کو پیٹ بھر
کر اور بہت دودھ والی واپس آتیں اور باقی لوگوں کی بکریاں شام کو بھوکی اور بے دودھ کے واپس آتیں اور
بالے کر اور بہت دودھ والی واپس آتیں اور باقی لوگوں کی بکریاں شام کو بھوکی اور بے دودھ کے واپس آتیں اور ہماری
جایا کرو' چنانچہ وہ ہماری بکریوں کے ہمراہ چراتے پھر بھی ان کی بکریاں خالی پیٹ' بے دودھ آتیں اور ہماری
بکریاں پیٹ بھرکر' دودھ والی آتیں اور ہم خوب دوھے۔

ہم اللہ تعالیٰ کی جانب سے دو سال سے خوب خیروبر کت میں تھ' آپ کا قدو قامت عام بچوں سے ممتاز تھا' واللہ! آپ دو سال کی عمر میں خوب توانا اور کھانا کھانے کے قابل ہو گئے' ہم اس کو آمنہ کے پاس کے آئے' خیروبر کت کی وجہ سے ان کو ہم اپنے پاس رکھنے کے بہت حمایص تھے۔ پھر ہم نے ان کی والدہ سے عرض کیا آپ اجازت دیں ہم ان کو ایک سال اور اپنے پاس لے جاتے ہیں شاید مکہ شرکی آب و ہوا ان کو

شرح صدر : ہم برابر ان کی منت ساجت کرتے رہے حتیٰ کہ وہ راضی ہو گئیں۔ ہم ان کو اپنے ہمراہ لے آئے دویا تین ماہ کا عرصہ گزرا ہو گا کہ وہ اپنے رضاعی بھائی کے ہمراہ مکان کے پچھواڑے بمریوں میں تھے کہ ان کا بھائی دوڑ تا ہوا آیا کہ میرا قرشی بھائی یہاں ہے۔ اس کے پاس سفید بوش دو آدی آئے' انہوں نے اسے لٹاکر پیٹ چاک کر دیا ہے۔ چنانچہ میں اور میرا شوہر دوڑتے ہوئے آئے تو آپ کھڑے ہیں اور رنگ فق ہے۔ میرے شوہرنے ان کو گلے لگا کر پوچھا'کیا بات ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ دو سفید پوش انسان آئے' انہوں نے مجھے لٹا کرپیٹ جاک کیا اور کوئی چیزاندر سے نکال کر پھینک دی' بھرپیٹ کو اسی طرح کر دیا بھرہم ان کو اپنے ساتھ لے آئے۔ اس بات کے بیش نظر' میرے شوہرنے کھا' حلیمہ میں خطرہ محسوس کر آ ہوں چلو ہم ان کو واپس لوٹا آئمیں۔ حلیمہ نے کہا ہم ان کو آمنہ کے پاس لے آئے تو اس نے حیرت کے عالم میں پوچھا كوں واپس لے آئ! تم تو برے حرص و آز سے لے گئے تھے تو عرض كيا بم نے بحد اللہ مدت رضاعت كا عرصہ پورا کر دیا ہے۔ ہم کمی خوف و خطرے کے مدنظران کو واپس لے آئے ہیں' یہ من کر آمنہ نے کہا یہ بات نہیں' سے بچے ہاؤ' ان کے اصرار پر ہم نے پورا قصہ گوش گزار کر دیا' تو اس نے کہا' کیا آپ کو اس پر آسيب اور شيطانی حرکت کا خطرہ ہے۔ سنو! ايسا بالکل نهيں' والله! ان پر شيطان قابو نهيں يا سکتا' والله! ميرے لخت جگر کا ایک شان اور مرتبه ہو گا۔ میں اس کی ولادت کا قصہ ساؤں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں! اس نے کما'اس کے حمل کی وجہ سے مجھے کوئی گرانی نہیں ہوئی'اس سے ہلکا حمل میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حمل کی حالت میں مجھے خواب آیا گویا میرے جم سے نور خارج ہوا ہے جس سے شام کے محل منور اور ہویدا ہو گئے۔ پھروضع حمل بھی خلاف عادت ہوا کہ وہ زمین پر ہاتھوں سے ٹیک لگائے آسان کو دیکھ رہا تھا' آپ ہر فتم کے خوف و خطرے کا خیال چھوڑ دیں۔

یہ حدیث علائے سیرت اور مغازی کے ہاں مشہور اور متداول ہے اور متعدد اساد سے مروی ہے۔
واقدی (معاذ بن محمر عطا بن ابی رباح) ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ حلیمہ رسول اللہ مطابیط کی تلاش
میں باہر نکلی تو اس نے دیکھا بکریاں دھوپ میں ہیں اور آپ اپنی رضاعی بمن کے پاس ہیں تو حلیمہ نے خفا ہو
کر کما 'اس شدید گری میں باہر لے آئی ' تو لڑکی نے کما ' ای! میرے بھائی کو دھوپ محسوس سیس ہوتی ' میں
نے دیکھا ان پر بادل سایہ کئے ہوئے ہے جب سے رک جاتا تو بادل بھی رک جاتا اور جب چاتا تو بادل بھی اس
کے ساتھ چاتا اسی کیفیت سے وہ یمال پہنچا ہے۔

وعاے ابراہیم : ابن اسحاق (ثور بن یزید' خالد بن معدان) صحابہ کرام سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله طابیم کی دعا ہوں ' رسول الله طابیم کی دعا ہوں ' مسلی علیہ السلام کی بشارت ہوں اور میں شکم مادر میں تھا کہ میری ماں نے دیکھا کہ اس کے بدن سے ایک نور علیے علیہ السلام کی بشارت ہوں اور میں شکم مادر میں تھا کہ میری ماں نے دیکھا کہ اس کے بدن سے ایک نور فارج ہوا ہے ' جس سے شام کے محلات روش ہو گئے۔ بنی سعد بن بحر میں میری رضاعت کا اہتمام ہوا' میں کمریوں کے ربوڑ میں قاکہ دو سفید بوش آدمی آئے ان کے پاس سونے کی طشتری میں برف تھی۔ انہوں نے مجمعے لٹا کر پید چاک کیا' پیٹ سے دل نکال کر چیرا اور اس سے سیاہ بوٹی نکال کر چیرنک دی۔ پھر میرے دل

اور پیٹ کو برف سے دھویا اور پھراس کو پہلے کی طرح کردیا۔

بعد از خدا بزرگ توکی : (بعد ازاں ایک نے دوسرے کو کہا کہ ان کا دس مسلمانوں سے موازنہ کو ، چنانچہ انہوں نے دس سے تولا تو میں ان سے بھاری نکلا ، بھر سوا فراد سے تولا گیا تو پھر بھی میں بھاری ثابت ہوا پھر ہزار سے تولا گیا بھر بھی میں غالب اور زیادہ تھا ، پھر ایک نے دوسرے کو کہا جھوڑو ، اگر ان کو ساری امت سے بھی تولا جائے تو بھاری ثابت ہوں گے کم بیہ سند عمدہ اور قوی ہے۔ دلائل میں حافظ ابو نعیم نے عمر بن صبح ابو نعیم ، ثور بن بزید ، کمول ، شداد بن اوس سے بیہ رضاعت والا قصہ نمایت طویل بیان کیا ہے۔ اس سند میں عمر بن صبح رادی ، متروک ، کذاب وضاع اور مصنوعی حدیثیں بنانے والا ہے ، اس لئے ہم نے اس متن حدیث کو نظر انداز کر دیا ہے۔

ابو عمرو بن حمدان (حسن بن نفير عمرو بن عثان بقيه بن وليد ' بحير بن سعيد ' خالد بن معدان ' عبدالرحمان بن عمرو سلمی) عتب بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ کسی صحابی نے عرض کیایارسول الله طابيط آپ کے ابتدائی حالات کیسے تھے؟ تو آپ نے فرمایا میری رضای ماں' بنی سعد بن بکرسے تھی' میں نے بھائی سے کما جاؤ ای سے کھانا لے آؤ' چنانچہ وہ کھانا لینے چلا گیا اور میں رپوڑ کے پاس تھا کہ دو سفیدیر ندے آئے گدھ کی طرح۔ ایک، نے دو سرے کو کما' کیا ہی ہے' دو سرے نے کما ہاں! بھر دونوں نے مجھے جھیٹ کر پکڑا اور گدی کے بل مجھاڑ دیا پھر پیٹ چاک کر کے دل نکالا اور اس کو چیر کر دو سیاہ بوٹیاں نکالیں پھرایک نے دو سرے کو کہا برف کا مُصندُ ا یانی لاؤ' اس یانی سے انہوں نے میرا بیٹ دھویا پھراولے کے ٹھنڈے پانی سے میرا دل صاف کیا' بعد ازاں اس نے کما سکینت اور تسکین قلبی لاؤ' پھراس نے یہ دل پر چھڑک دی۔ پھرایک نے دو سرے کو کمااس شگاف کو می دو' چنانچہ اس نے می دیا اور میرے دل پر نبوت کی مهرانگا دی' پھرا کیک نے دو سرے کو کہا' ان کو ترازو کے ایک بلڑے میں بٹھاؤ اور دو سرے بلڑے میں ایک ہزار امتی' میں دکھے رہا تھاکہ ہزار والا بلڑا اوپر اٹھا ہوا تھا' باکا تھا' مجھے خطرہ تھا کہ وہ مجھ پر گر نہ پڑیں پھرانہوں نے کہا۔ اگر پوری امت کے برابر بھی تولا جائے تو پھر بھی وزنی ہو گا۔ پھر مجھے جھوڑ کر چلے گئے اور میں سخت خوفزدہ تھا۔ پھر میں نے ای کو سارا واقعہ بتایا تو اس کو خطرہ لاحق ہوا کہ بیجے کی عقل ٹھیک نہیں رہی اور اس نے دعا دی کہ میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں' پھراس نے سواری کو تیار کرکے مجھے پیچھے بٹھایا اور ہم مکہ میں پہنچ گئے تو اس نے میری والدہ سے کہا میں نے امانت واپس کر دی اور اپنی ذمہ داری نبھا دی ہے اور اس نے میرا ماجرا بھی بتایا تو والدہ کو کوئی فکر لاحق نہ ہوا اور اسے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے جسم سے نور خارج ہوا ہے' جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔

امام احمد نے یہ روایت بقید بن ولید سے بیان کی ہے اور عبداللہ بن مبارک وغیرہ نے بھی بقیہ بن ولید سے نقل کی ہے۔

نبوت کا علم : حافظ ابن عساکر (ابوداؤر طیالی) جعفر بن عبداللہ بن عثان قرشی عمیر بن عربن عود بن زبیر عوده) ابوذر سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طابول ہے بوجھا آپ کو کسے معلوم ہوا کہ آپ نی ہی اور ابوذر سے بنان کرتے ہیں کہ مفت مودوں اور ابود اسلامی کتاب و سنت کی دوشت میں لکھی جانے والی ادھ اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مودوں

نبوت پر کیسے یقین آیا تو آپ نے فرمایا اے ابوذرا میں بطحاء مکہ میں تھا کہ دو فرشتے آئے ایک زمین پر اتر آیا دو سرا فضامیں معلق رہا' ایک نے دو سرے کو کہا کیا وہ یمی ہے' تو اس نے کہا وہی ہے' پھر اس نے کہا ان کو ایک آدمی سے تولو' مجھے تولا گیا تو میرا پلہ بھاری فکا' بھر اس روایت میں شق صدر' مرنبوت کے بیان کے بعد کہا وہ چلے گئے تو گویا میں وہ تمام سرگذشت دیکھ رہا ہوں۔ ابن عساکر نے اسی قتم کی روایت ابی بن کعب اُ

سلائی کے نشانات: (مسلم شریف میں انس بن مالک سے مردی ہے کہ رسول اللہ طابیع کے پاس جرائیل آئے اور آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھ' آپ کو پکڑ کر گرایا اور دل چاک کر کے اس سے ایک سیاہ بوٹی نکال کر بھینک دی اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر سونے کے طشت میں زمزم کے پانی کے ساتھ دھو کر سینہ میں لوٹا دیا اور پھر اس کو درست کر کے می دیا' لڑکے بھاگے ہوئے حلیمہ کے پاس آئے کہ محمد کو کسی نے مار ڈالا ہے' حلیمہ وغیرہ سب آئے تو آپ کے چرے کا رنگ فق تھا' حضرت انس کے جی میں میں سلائی کے نشانات دیکھے ع

حافظ ابن عساکرنے (ابن وہب عمرہ بن حارث عبد رہ انبت بنانی) انس نے بیان کیا ہے کہ نماز مدینہ میں فرض ہوئی اور دو فرشتے رسول اللہ طابیط کے باس آئے اور آپ کو چاہ زمزم کے پاس لے گئے بیٹ چاک کر کے بچھ حصد سونے کے طشت میں نکالا اور اس کو آب زمزم سے دھویا پھردل میں علم و حکمت کو بھردیا۔ نیز ابن وہب (ایعقوب بن عبدالرحمان زہری) ابوہ عبدالرحمان بن عامر بن عتبہ بن ابی وقاص) انس وہا ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط کے پاس تین رات کوئی آیا اس نے کما ان میں سے بہتر اور برتر انسان کو پکڑو 'چنانچہ وہ رسول اللہ طابیط کو پکڑ کر چاہ ذمزم کے پاس لے گئے 'بیٹ چاک کرکے 'سونے کا طشت لایا گیا اسے دھو کر ایمان و حکمت سے لبریز کر دیا اور بیر روایت سلیمان بن مغیرہ از خابت از انس جھی مردی ہے۔ سیمین میں حدیث اسراء میں یہ ذکور ہے کہ اس رات آپ کاشق صدر ہوا اور آب زمزم سے دھویا گیا۔

یہ روایات متضاد نہیں کیونکہ یہ قوی اخلل ہے کہ ایک بارشق صدر بچپن میں ہوا اور دو سری بارشب معراج میں ' طاء اعلیٰ کے ہاں جانے کی خاطر مناجات اللی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے باعث۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا' میں تم سب سے فصیح ہوں' میں قرشی ہوں اور قبیلہ سعد بن بحرمیں' میں شیر خوار تھا۔

عیسائی قافلہ: ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ دودھ چھڑانے کے بعد حلیمہ نے جب والدہ کے پاس مکہ میں رسول اللہ طابیط کو واپس لوٹایا تو راستہ میں ایک قافلہ ملا جنہوں نے آپ کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا تو کہنے میں رسول اللہ طابیط کو واپس لوٹایا تو راستہ میں ایک قافلہ ملا جنہوں نے آپ کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا تو کہنے گئے ہم اس کو اپنے ملک میں لے جاتے ہیں' آئندہ یہ عظیم انسان ہو گا'چنانچہ وہ بری جدوجہد کے بعد ان کی دستبرد سے بچی۔

و وجد ک ضالا : ندکور ہے کہ جب خطرہ محسوس کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کو واپس لا رہی تھیں تو مکہ کے قریب آپ گم ہو گئے 'بری تلاش کے بعد نہ ملے تو وہ عبدالمعلب کے پاس آئی 'ان کو بتایا چنانچہ وہ چند کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

لوگوں کے ہمراہ رسول اللہ مظہمیم کی تلاش میں نکلے تو ورقہ بن نوفل اور ایک قرشی آپ کو تلاش کر کے عبدالمطلب نے آپ کو کندھے پر بٹھا کر طواف کروایا اور ان کے لئے وعاکی' پھران کی والدہ آمنہ کے پاس لائے۔ پھران کی والدہ آمنہ کے پاس لائے۔

متضاد قصہ: اموی نے (عثان بن عبدالر مان و تاسی --- ضعیف راوی --- زہری) سعید بن مسب سے رسول اللہ طلب کے متفاد بیان کیا ہے کہ عبدالمطلب نے اسول اللہ طلب کے متفاد بیان کیا ہے کہ عبدالمطلب نے اسپنے بیٹے عبداللہ کو کہا کہ تو مولود کو قبائل عرب میں لے جائے اور ان کے لئے انا تلاش کرے 'چنانچہ وہ لیے بیٹے عبداللہ کو کہا کہ تو مولود کو قبائل عرب میں لے جائے اور رسول اللہ طلب کے ہاں چھ سال لے گئے اور رضاعت اور شیر خوارگی کے لئے علیمہ کے سپرو کر دیا اور رسول اللہ طلب کے ہاں جھ سال رہے۔ وہ ہر سال بچہ کو مکہ میں بغرض ملاقات لایا کرتی تھی۔ جب شق صدر کا واقعہ رونما ہوا تو اس نے آمنہ کو واپس لوٹا دیا۔ چر آپ والدہ کے باس آٹھ سال کی عمر تک رہے 'والدہ فوت ہو گئی تو دس سال کی عمر تک عبدالمطلب نے کفالت کی 'بعد ازاں چچا زبیراور ابوطالب نے سربرستی کی جب آپ کی عمرچودہ سال کی ہوئی تو جبرالمطلب نے کفالت کی 'بعد ازاں چچا زبیراور ابوطالب نے سربرستی کی جب آپ کی عمرچودہ سال کی ہوئی تو جبرالمطلب نے کھالت کی 'بعد ازاں جگا زبیراور ابوطالب نے سربرستی کی جب آپ کی عمرچودہ سال کی ہوئی تو

اعجازیا ارماص: اور اس سفر کے دوران رسول اللہ ماہیم سے عجائبات کا ظہور ہوا کہ ایک بدمت اونٹ نے راستہ روک رکھا تھا جب اس نے رسول اللہ ماہیم کو دیکھا تو زمین پر سینہ لگا کر بیٹھ گیا اور رسول اللہ ماہیم اس پر سوار ہو گئے۔ راستہ میں خطرناک سیلاب حاکل تھا' اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کی بدولت خشک کر دیا اور وہ صحیح سلامت گزر گئے۔ آپ کی عمر مبارک چودہ سال کی تھی کہ چکا زبیر فوت ہو گئے اور ابوطالب آپ کے واحد کفیل رہ گئے۔ غرضیکہ حلیمہ کا خاندان آپ کی شیر خوارگ کے ایام میں آپ کے فیوض و برکات سے واحد کفیل رہ گئے۔ غرضیکہ موازن آپ کے انعامات و احسانات سے مستفیض ہوا جب وہ فتح مکہ کے بعد جنگ ہوازن میں امیر ہوکر آئے انہوں نے آپ کی رضاعت کا واسطہ دیا تو آپ نے ان کو آزاد کر کے چھوڑ دیا۔

محمد بن اسحاق نے جنگ ہوازن کے سلسلہ میں عمرو بن شعیب کی روایت بیان کی ہے کہ ہم حنین میں رسول اللہ مائیدیم کے ہمراہ تھے۔ جب آپ ان کے مال مویثی اور اہل و عیال پر قابض ہو گئے تو ان کا وقد دائرہ اسلام میں داخل ہو کر' جعرانہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ مائیدیم ہم ایک معزز خاندان کے افراد ہیں' ہمارے آلام و مصائب سے آپ سے مخفی نہیں' آپ احسان فرمائے' اللہ آپ پر فوازش کرے گا۔

خطیب ہوازن کے اشعار: ان کے نمائندہ اور خطیب زہیر بن صرد نے عرض کیا یارسول الله! ان کی بھوں میں آپ کی خالا نمیں ' دودھ پلانے والی اور کفالت کرنے والی اسرو گرفتار ہیں ' اگر ہم حارث بن ابی شمر غسانی (شاہ غسان) اور نعمان بن منذر شاہ یمن کو دودھ پلاتے ' پھر ان سے کسی مصیبت میں جتال ہوتے ' بھر کہ آپ کی جانب سے ہم آلام و مصائب میں گرفتار ہیں ' تو ہم ان کے لطف و کرم کے امیدوار ہوتے ' آپ تو سب سے بہتر ہیں (امید ہے کہ آپ رضاعت کا احرام کریں گے)۔

منے: علینا رسے ل الله فی کرم فانات المیر : نرجیوه و ندخیر کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مقت مرکز

امنان على بيضة قد عاقها قدار ممسزق شملها في دهرها غير أبقت لنا الدهر هنافا على حرز على على قنوبهم الغماء والغمسر إن م تدار كها بعماء تنشرها يا أرجح الناس حلماً حين يختسر (يارسول الله! آپ بم پر احمان فرائي، بم آپ اميروار بين، بم نے آپ كواى غرض كے لئے محفوظ كر ركھا تقال الله الله عنقر اور مقام پر رحم، جم پر تقدير نامران به اس كا اتحاد پاره به اس كے حالات تغير يذير بين بنگ نے بمين زانه بحرك غم سے دوچار كر ديا ہے ان كے دل رنجيده اور كينه ور بين الله سب سے تحل مزان بوت ضوورت! اگر آپ كے كلے احمانات نے ان كا تدارك نه كيا)

امنن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك تملؤه مين محضها درر امنن على نسوة قد كنت ترضعها وإذ يزينك ما تمأتي وما تمذر لا تجعلنا كمين شمالت نعامته واستبق منًا فانما معشر زهر إنما لنشكر للنعمسي وإن كفرت وعندنما بعمد هذا اليوم مدحر

(الیی عورتوں پر احسان کر' تو جن کا دودھ پیا کر آتھا' جب تیرا منہ ان کے خالص دودھ سے بھر جا آتھا۔ اور جب کھنے کسی کام کا کرنا یا اس سے باز رہنا آراستہ کر تا تھا۔ تو ہمیں اس مخص کی بائند نہ کر جس کی جماعت متفرق ہو اور تو ہم کی رخم کر' ہم اچھے لوگ ہیں۔ ہم آپ کے احسانات کے مشکور ہیں جیسے بھی ہوں' آج کے بعد وہ ہمارے پاس ذخیرہ ہیں)

کی قصہ عبیداللہ بن رماحس کلبی ولمی نیاو بن طارق جھی 'ابی صرو زہیر بن جرول رکیس قوم سے مروی ہے کہ جنگ حنین میں جب رسول اللہ ماہیم نے ہمیں گرفتار کرلیا تو عور تول کو مردول سے الگ کرنے کا اشارہ فربایا تو میں اچھل کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور چند اشعار جو قریباً نہ کورہ بالا اشعار سے ملتے جلتے ہیں ' عالی کر آپ کے ہوازن کے قیام اور نشوونما اور رضاعت کا ذکر کیا تو رسول اللہ ماہیم نے فرمایا مال غنیمت میں جو میرا اور اولاد عبد المعلب کا حصہ ہے وہ فی سبیل اللہ ہے اور تمہارا ہے اور انصار نے بھی اعلان کر دیا ہمارا حصہ بھی اللہ اور رسول کے تھم کے تابع ہے۔ آپ نے قریباً چھ ہزار نیچ اور خواتین آزاد کر دیے اور ان کو بے شار مال و مولیثی عطا کئے 'بقول ابوالحسین بن فارس ان کی قیمت ''خمس مائتہ 'الف الف ورہم '' ہے۔ یہ سب رسول اللہ ماہیم کے دنیاوی فیوض و برکات ہیں۔ اندازہ سیجے کہ عالم آ خرت میں آپ کے انعامات و احسانات کی قدر عظیم الثان ہوں گے۔

رضاعت کے بعد: بقول ابن اسحاق' ایام رضاعت کے بعد' رسول الله طابیم ابنی والدہ آمنہ اور دادا عبد الله تعالیٰ نے آپ کی خوب نشود نما عبد الله تعالیٰ نے آپ کی خوب نشود نما فرمائی۔ جب آپ کی عمر ۲ سال ہوئی تو والدہ فوت ہو گئیں۔

ابوا میں وفات : ابن اسحاق 'عبدالله بن ابی بحر بن محد بن عمرو بن حزم سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طاقع میں وفات : ابن اسحاق 'عبدالله بن ابی بحر بن محد بن عربی اس وقت آپ کی عمر چھ سال تھی۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

والدہ ان کو مدینہ میں ' بی عدی بن نجار کے ہاں ماموؤں کی ملاقات کے لئے لے گئیں اور واپسی کے دوران راستہ میں فوت ہو گئیں۔ واقدی نے بیان کیا ہے کہ حضرت آمنہ نبی علیہ السلام کو لے کر مدینہ روانہ ہوئی ' ام ایمن بھی ہمراہ تھی ' آپ کی عمراس وقت چھ سال تھی ' پھر مدینہ بہنچ کر نھیال سے ملاقات کی۔ ام ایمن کا بیان ہے کہ ایک روز مدینہ کے دو یمودی آئے ' انہوں نے مجھے کما' ہمیں محمد وکھاؤ وہ دیکھ بھے تو ایک نے دو سرے کو کما یہ بچہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شراس کا مقام ہجرت ہے اور یمال خوب قتل و غارت اور اسارت ہوگی۔ جب والدہ نے یہ تبصرہ نا تو وہ ان کو لے کروایس مکہ روانہ ہوگئی اور بمقام "ابوا" راستہ میں فوت ہوگئیں۔

والدہ کے لئے وعائے مغفرت: امام احمد (حین بن محمر ایوب بن جابر عاک قاسم بن عبدالر عان ابن بیدہ) بریدہ سے بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ ماٹائیم کے ہمراہ سے جب "ووان" میں پنچے تو آپ نے فرمایا میرے واپس آنے تک یمیں ٹھرنا چنانچہ آپ واپس تشریف لائے تو طبیعت بو جمل تھی، فرمایا میں والدہ کی قبرے آرہا ہوں۔ میں نے اللہ تعالی سے شفاعت کی درخواست کی تھی، اللہ تعالی نے منظور نہیں فرمائی۔ میں تم کو قبرستان کی زیارت سے منع کیا کر تا تھا، اب اجازت ہے۔ میں تم کو تین روز کے بعد قربانی کا ذخیرہ رکھنے سے منع کیا کر تا تھا، اب اجازت ہے، کھاؤ اور حسب خواہش رکھ لو، میں ان برتوں کے استعمال سے تم کو روکا کر تا تھا ان کا استعمال اب جائز ہے۔

حافظ بہتی نے (سفیان ٹوری' ملتمہ بن یزید' سلیمان بن یزید) بریدہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ طاہیم ایک قبر کے باس پہنچ اور وہاں بیٹھ گئے' سحابہ بھی آپ کے گردونواح میں بیٹھ گئے' آپ گفتگو کرنے کے انداز میں سرکو جنبش دے کر آبدیدہ ہو گئے تو عمر نے پوچھا یارسول اللہ طاہیم کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری والدہ کی قبر ہے' میں نے اللہ سے قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت مرحمت فرما دی' پھر میں نے استغفار و بخشش کی درخواست کی تو منع فرما دیا' یہ سن کر رفت طاری ہو گئی اور میں آبدیدہ ہو گیا' راوی کہتا ہے اس وقت لوگ ہے تعاشہ روئے (محارب بن دنار نے علقمہ کی متابعت کی ہے)

بیمق (ماکم اصم ، کربن نفر عبداللہ بن وہ ب ابن جریح ایوب بن بانی مروق بن اجدع) عبداللہ بن مسعود اللہ عبداللہ بن کہ رسول اللہ مٹھیئے ایک قبرستان میں تشریف لے گئے 'ہم بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ نے ہمیں وہاں بیٹھ جانے کا فرمایا اور ہم بیٹھ گئے 'رسول اللہ طلیقے قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک قبر کے پاس رک گئے 'آپ وریہ تک مناجات میں محو رہے 'پھر آپ کے رونے کی آواز آئی تو ہم بھی آپ کی وجہ سے رونے گئے 'پھر رسول اللہ طابیع ہمارے پاس تشریف لائے تو عمر نے آگے بڑھ کر عرض کیا یا رسول اللہ طابیع آپ کیوں روئے ؟ آپ کی وجہ ہم پر بھی گریہ اور بے چینی طاری ہو گئ 'تو آپ نے پوچھا کیا میرے آہ و بکا نے تم کو بے چین اور بے قرار کرویا؟ ہم نے اثبات میں جواب ویا تو آپ نے فرمایا 'جس قبر کے پاس میں محو مناجات تھا وہ والدہ کی قبر ہے ' میں نے اللہ تعالیٰ سے زیارت کی اجازت طلب کی تو بھی احبازت مل گئ 'پھر میں نے استعفار و مغفرت کی اجازت طلب کی تو نہ ملی اور یہ آیت نازل ہوئی (۱۱۱۳) (مین کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اور ایمان والوں کو نہیں چاہئے کہ مشرکوں کے لئے بخشش کی دعا مانگیں گو وہ ان کے رشتہ دار ہوں' جب ان کو بیہ معلوم ہو گیا کہ وہ' مشرک' دوزخی ہیں۔'' بنابریں مجھ پر والدہ کی محبت کی وجہ سے رفت طاری ہو گئ اور اس باعث مجھے رونا آگیا۔ میہ حدیث غریب ہے ادر صحاح میں نہیں۔

ام مسلم نے ابو ہررہ ہے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طلیم نے والدہ کی قبر کی زیارت کی تو روئے اور حاضرین کو رایا پھر فرمایا کہ میں نے اللہ تعالی ہے والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی تو جھے اجازت ال گئی پھر میں نے استعفار کی اجازت طلب کی تو نہ ملی۔ پس تم قبرستان میں جاؤ' یہ موت کی یاد کا باعث ہے۔ کافروالدین کا انجام: امام مسلم نے انس سے بیان کیا ہے کہ کسی آدمی نے پوچھایار سول اللہ طلیم میرا والد کمال ہے؟ آپ نے فرمایا دوزخ میں' جب وہ مجلس سے اٹھ چلاتو آپ نے اس کو بلا کر کما' تیرا اور میرا والد دونوں دوزخی ہیں۔

اعرابی کاسوال اور ذمہ داری : بیعتی نے (ابو نیم نفل بن دکین ابراہیم بن سعد نہری عامر بن سعد) سعد سے بیان کیا ہے کہ ایک اعرابی نے اپنے والد کی سخاوت و صلہ رحی وغیرہ کا رسول اللہ طہیم کے پاس تذکرہ کر کے پوچھا وہ کمال ہے؟ تو آپ نے فرمایا "دوزخ میں" یہ جواب سن کر اعرابی کچھ رنجیدہ ہوا تو اس نے پوچھا یارسول اللہ طہیم آپ کے والد کمال ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا جب بھی تیرا گزر کسی کافری قبر کے پاس ہو تو اس کو دوزخ کی بشارے دے 'پھر اعرابی مسلمان ہو گیا تو اس نے کما رسول اللہ طہیم نے ایک ناگوار اور تو اس کو دوزخ کی بشارے دے 'پھر اعرابی مسلمان ہو گیا تو اس نے کما رسول اللہ طہیم نے ایک ناگوار اور تکلیف دہ عمل میرے ذمہ لگا دیا ہے 'چنانچہ میں جس کافر کی قبر کے پاس سے گزر تا ہوں' اسے دوزخ کی بشارت ویتا ہوں۔ یہ روایت غریب ہے اس سند سے کتب صحاح میں خرکور نہیں ہے۔

فاطمہ : احمد (ابوعبدالرحمان معدی بن ابی ایوب رہید بن سیف معافری ابو عبدالرحمان جبی) عبداللہ بن عمرو سے بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ مظیم کے ہمراہ جا رہے تھے کہ آپ نے ایک عورت کو دیکھا (غالبًا گمان ہے کہ آپ نے اے پچانا نہیں) آپ راستہ کے وسط میں پنچ کر رک گئے تو وہ عورت آپ کے قریب پنچ گئی تو معلوم ہوا وہ فاطمہ دختر رسول اللہ مظیم ہے 'آپ نے پوچھا فاطمہ! گھر ہے کیوں باہر آئی ؟ تو اس نے کما میں اس گھر والوں کے پاس ان کی میت کی تعزیت اور ترجم کے لئے آئی تھی تو آپ نے کما ' اس نے کما میں اس گھر والوں کے پاس ان کی میت کی تعزیت اور ترجم کے لئے آئی تھی تو آپ نے کما ' العلک بلغت معهم المکوی' شاید تم ان کے ہمراہ قبرستان گئی ہو۔ (یا نوحہ میں شرکت کی ہے) تو اس نے کما میں ان کے ہمراہ قبرستان میں جانے ہے اللہ ہے پناہ مائلی ہوں' میں نے اس سلسلہ میں آپ کا فرمان من رکھا ہے ' تو آپ نے فرمایا آگر تم ان کے ہمراہ چلی جاتیں تو جنت کو نہ دکھ سے نہاں تک کہ تیرے والد کا دادا عبدا لمطلب جنت کو دیکھا۔

ربیعہ معافری ۱۰۲ه : احمد ابوداؤد نسائی اور بیمق نے بھی یہ روایت ربیعہ بن سیف معافری صنمی اسکندری سے بیان کی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں اس کے پاس منکر اور غیر معروف روایات ہیں امام نسائی نے کہا اس میں کوئی مضا نقہ نہیں اور ایک بار اس کو "صدوق" کہا ہے اور نخہ کی روایت میں ضعیف ہے۔ ابن حبان نے اس کو نقات میں شمار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بکڑت خطاکر تاہے اور دار قطنی نے اس کو صالح کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کہا ہے۔ تاریخ مصرمیں ابن یونس نے اس کے متعلق کہا کہ اس کی احادیث میں منکر روایات ہیں۔ یہ ۱۳۰ھ میں فوت ہوا۔

عبد المطلب اور امام بیہ فی : الغرض عبد المطلب م ۵۵۹ء دین جاہلیت پر فوت ہوئے عبد المطلب اور ابوطالب کے بارے شیعہ کا اس کے برعکس اعتقاد ہے۔

دلائل میں امام بیہ قی نے ان جملہ احادیث کے بیان کے بعد کما ہے کہ آپ کے والدین اور دادا عالم آخرت میں دوزخی کیو کرنہ ہوں گے کہ وہ بت پرست تھے اور اس دین پر فوت ہوئے اور عیسیٰ کا دین اختیار نہیں کیا۔ ان کا کفرو شرک پر قائم رہنا نبی علیہ السلام کے نسب میں معیوب اور رخنہ انداز نہیں کہ کفار کے نکاح باہمی صبح اور درست ہوئے تھے جب کہ غیر شری نہ ہوں کیونکہ جب وہ اپی بیویوں کے ہمراہ مسلمان ہوتے تھے تو تجدید نکاح اور ان سے جدا ہونا ضروری امرنہ تھا' وباللہ التوفیق۔

ابن کثیر کی رائے : امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع کے والدین اور داوا کے بارے روایات (کہ وہ دو زخی ہیں) اس روایت --- کہ اہل فترت اور دو نبوتوں کے در میانی عرصہ کے لوگ نیج 'پاگل اور بسرے لوگوں کا امتحان قیامت کے روز ہو گا --- کے منانی اور معارض نہیں جیسا کہ ہم نے (۱۵/۱۵) وما کتنا معذبین حتی نبعث رسولا کے تحت تغییر میں مفصل بیان کیا ہے کہ بعض لوگ ان میں ہے اللہ تعالی کا فرمان تسلیم کر لیس کے اور بعض تسلیم نہ کریں گے 'چنانچہ یہ نہ کور لوگ' من جملہ ان لوگوں کے ہوں گے جو اللہ تعالی کا فرمان قبول نہ کریں گے بس اس میں کوئی تعارض اور تضاد نہیں' وللہ الحمد باقی رہی وہ روایت جو سمیلی نے بیان کی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ اس کی سند میں ابن ابی زناد تک دو رادی مجبول ہیں (کہ ابن ابی زناد' عوہ' عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع نے اللہ تعالی ہے دعا کی کہ ان کے والدین کو زندہ کیا اور آپ پر ایمان لاے) نمایت منکر ہے' گو قدرت اللی کے منارض اور مخالف ہے' واللہ اعلم۔

ترجیحی سلوک اور وصیت: ابن اسحال کہتے ہیں کہ آمنہ کی وفات کے بعد 'رسول الله طاہیم اپنے دادا عبد المطلب کے باس تھ' عبد المطلب م ۵۷۹ء کے لئے کعبہ کے سابہ میں قالین بچھایا جاتا اور سارے پچ قالین کے گرداگر دہیشت تا آنکہ عبد المطلب تشریف لاتے اس قالین پر احرّا اَ کوئی بچہ نہ بیشتا تھا۔ رسول الله طاہیم (بہ عمرا سال) تشریف لاتے تو اس پر براجمان ہو جاتے آپ کے پچاؤں میں سے کوئی آپ کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتا تو عبدالمطلب فرماتے چھوڑو' بیہ صاحب قدر و منزلت ہے' بھران کو اپنے ہمراہ بھاکر پشت پر شفقت سے ہاتھ بھیرتے اور ان کی عادات و اطوار سے خوش ہوتے۔

امام واقدی نے چھ اساد سے بذریعہ ابن جبیر وغیرہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مظہم اپی والدہ ماجدہ کے زیر تربیت تھے' جب فوت ہو گئیں تو دادا عبدا لمعلب نے اپنے زیر کفالت لے لیا اور ان سے اپنی حقیقی اولاد سے زیادہ محبت و شفقت کرتے' بیٹھتے اٹھے' سوتے جاگے' ہر حال میں ان کو اپنے ساتھ رکھتے اور اپنے خصوصی بستر بڑھاتے' جب کوئی بستر سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کر تا تو اسے منع کرتے ہوئے کہتے کہ وہ ایک کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حکومت کا بانی اور رئیس ہو گا۔ بنی مدلج کے بعض قیافہ شناسوں نے عبدالمطلب سے کما' اس بیچے کی خوب گرانی کرو' اس کا پیر' مقام ابراہیم میں کندہ قدم کے بالکل مشابہ ہے تو عبدالمطلب نے ابوطالب کو کما' ان کی بات غور سے سنو! چنانچہ ابوطالب ان کی خوب حفاظت کرتے تھے۔

عبدالمطلب ام ایمن رسول الله طهیم کی داید اور کھلاید کو تاکید کرتے کہ بیجے کے حفاظت و گرانی میں غفلت نہ کرو میں نے آج ان کو "سدرہ" کے قریب بچوں کے ساتھ کھیلتے پایا ہے "آئندہ ایبا نہ ہو" کیونکہ اہل کتاب کتے ہیں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے "عبدالمطلب ان کے بغیر تنما کھانا نہ کھاتے تھے۔ عبدالمطلب نے بستر مرگ پر ابوطالب کو رسول الله طهیم کی حفاظت گلمداشت کی وصیت کی "پھر ۵۵ء میں عبدالمطلب فوت ہوئے اور حجون میں دفن کئے گئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول الله طهیم آٹھ سال کے عبدالمطلب فوت ہوئے اور حجون میں دفن کئے گئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول الله طهیم آٹھ سال کے تھے کہ دادا عبدالمطلب فوت ہوگیا وادا نے قبل از دفات اپنی سب (۲) بیٹیوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ وہ مرفیہ کہیں چنانچہ ابن اسحاق نے ان کے اشعار اور مرشے سب بیان کئے ہیں یہ مرشے عبدالمطلب نے قبل از مرگ سب میان کی زبان سے سے "بے سب سے اعلیٰ نوع کی نوحہ گری ہے۔ لیکن ابن ہشام کتے ہیں کہ فن شعرو شاعری سے آشالوگ ان مرفیہ جات سے قطعاً واقف نہیں۔

سقامیں: بقول ابن اسحان' عبدالمطلب کی وفات کے بعد زمزم اور سقایہ کا منصب عباس کے زیر اہتمام تھا جو ان کے سب سے جھوٹے بیٹے تھے اور یہ اہتمام اسلام تک ان کے زیرِ انتظام رہا اور رسول اللہ ملا ایلم نے بھی اس منصب پر ان کو قائم و بر قرار رکھا۔

ابوطالب رسول الله ما الله ما الله المطلب كى دفات كے بعد رسول الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله على الله كا الله على على الله كا خصوصى المتمام كرتے تھے۔

ابوطالب کے اہل و عیال جب تنا رسول اللہ طابیع کے بغیرایک برتن میں کھانا کھاتے تو شکم سرنہ ہوتے اور جب رسول اللہ طابیع ہمراہ ہوتے تو سب شکم سر ہو جاتے چنانچہ جب کھانے کا وقت ہو آتو ابوطالب کہتے رسول اللہ طابیع کا انتظار کرو' رسول اللہ طابیع آتے اور ساتھ کھانا کھاتے تو کھانا نیج رہتا چنانچہ ابوطالب کتے آپ مبارک قدم ہیں' بقول ابن عباس بیچ صبح کو نیند سے بیدار ہوتے تو عموا آتھوں میں چیڑ بھرے ہوئے ہوتے اور رسول اللہ طابیع سر میں تیل گئے ہوئے سرمیلی آتھوں والے بیدار ہوتے۔ حسن بن عرف (طی بن عابت طحہ بن عمرہ عطاب بن عباس عباس سے بیان کرتے ہیں کہ ابوطالب کے بیچ صبح کو بیدار ہوتے تھے آتھوں میں گد ہوتی اور رسول اللہ طابیع صاف سے بوتے اور ابوطالب ایک ہی پلیٹ اور طشت میں سب بچوں کو کھانا دیتے 'جینا جھی کرتے تو رسول اللہ طابیع کھانے سے وست کش ہو جاتے' ان کے سب بچوں کو کھانا دیتے' بیچ چینا جھی کرتے تو رسول اللہ طابیع کھانے سے وست کش ہو جاتے' ان کے کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ساتھ مل کرنہ کھاتے۔ اس صورت حال کے مد نظروہ رسول الله طابع کے لئے علیحدہ برتن میں کھانا ڈال دیتے۔

قیاف شناس : محمد بن اسحاق (یکی بن عبد بن عبدالله بن ریر) عباد بن عبدالله سے بیان کرتے ہیں کہ لہب کے قبیلہ کا ایک قیافہ شناس قفا وہ مکہ میں آیا تو قریش لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لاتے اور وہ ان کو دیکھ کر اپنا قیافہ بتایا ابوطالب بھی رسول الله طابیم کو چند بچوں کے ہمراہ لایا تو اس نے رسول الله طابیم کو دیکھا پھر کسی اور بات میں مشغول ہو گیا جب سب سے فارغ ہو چکا تو اس نے کہا ''وہ بچہ لاؤ'' ابوطالب کو جب اس کا اصرار اور خاص خیال معلوم ہوا تو ان کو چھپا دیا اور وہ بار بار کہ رہا تھا وہ بچہ لاؤ جس کو میں نے ابھی دیکھا تھا' والله وہ عظیم الشان ہوگا۔

ابوطالب کے ساتھ شام کا سفر اور بحیری سے ملاقات: ابن اسحاق کتے ہیں کہ ابوطالب ایک قافلہ میں بخرض تجارت شام ردانہ ہوئے۔ جب سامان تیار کر لیا اور سفر کا عزم کر لیا تو رسول اللہ ملاہیم کو بھی اشتیاق ہوا (جیسا کہ ان کا خیال ہے) ابوطالب پر بھی رقت طاری ہو گئ تو کما داللہ! میں ان کو ساتھ لے جاؤں گا اور بھی ان سے جدا نہ ہوں گا۔ چنانچہ ان کو ساتھ لے لیا اور شام کے علاقہ بصریٰ میں فروکش ہوئ وہاں بحیریٰ راہب اسپنے گرجا میں مقیم تھا۔ عیسائی علوم کا ماہر تھا۔ اس گرجا میں عمد قدیم سے ہی ایسا راہب رہا کر تا تھا جو جید عالم ہو اور پشت در نیشت خاندانی عالم ہو۔ قبل ازیں لوگ بحیریٰ کے پاس اترتے تو وہ کوئی توجہ نہ دیتا اور ان کو قابل اعتبانہ سمجھتا۔ اس سال وہ وہاں اترے تو اس نے ان کے لئے کھانے کا انہم میں۔

ان کا خیال ہے کہ اس نے اپنے گرجا میں دیکھا کہ ایک قافلہ میں رسول اللہ طابیظ موجود ہیں اور باول الن پر سایہ فکن ہے۔ جب وہ گرجا کے قریب ورخت کے نیجے آئے تو بادل ورخت پر چھا گیا اور ورخت کی شاخیس رسول اللہ طابیظ پر لٹک آئیں اور رسول اللہ طابیظ اس کے سایہ میں براجمان ہوئے 'جب بحیریٰ نے یہ منظر دیکھا تو گرجا ہے اترا اور کھانا تیار کرنے کا انتظام کیا اور ان کو دعوت نامہ بھیجا' اے معشر قریش! میں نے آپ کے لئے کھانے کا اہتمام کیا ہے 'میں چاہتا ہول کہ سب رفقائے قافلہ چھوٹے برئے 'آقا اور غلام اس دعوت میں شامل ہوں۔ اس میں غیر متوقع دلچیس کے پیش نظر کسی نے کہا' واللہ! جناب بحیریٰ! آج تو کوئی فاص بات ہے 'قبل اذیں ہم آپ کے ہاں فردکش ہوتے تھے تو آپ توجہ نہ کیا کرتے تھے' لیکن آج کیا خاص بات ہے 'قبل اذیں ہم آپ کے ہاں فردکش ہوتے تھے تو آپ توجہ نہ کیا کرتے تھے' لیکن آج کیا خاص بات ہے کہ میں آپ کی مہمانی کروں اور آپ تناول فرمائیں۔ چنانچہ وہ سب دعوت میں چلے آئے اور رسول اللہ طابیط کم من اور بچپن کی وجہ سے ڈیرے میں سایہ تلے بیٹھے رہے۔

جب ان مهمانوں کو بحیریٰ نے دیکھا تو وہ صفات اور خصوصی علامات کا حال شخص ان میں نہ پایا تو اس نے کہا کیا کو اس نے کہا کیا تو اس نے کہا کیا ہونے سے باتی رہ گیا ہے تو انہوں نے کہا جناب! بس ایک کم من لڑکا ڈیرے میں رہ گیا ہے تو اس نے کہا ایبا نہ کرو' اس کو بھی شریک کرو۔ پھر ایک قریشی نے بھی کہا لات اور کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عزیٰ کی قتم! محمہ بن عبداللہ کا کھانا میں شرکت نہ کرنا ہمارے لئے قابل ملامت ہے 'چنانچہ آپ تشریف لائے اور ان کو بڑے اہتمام سے بھایا۔ بحیریٰ نے آپ کو دیکھا تو وہ غور سے توجہ کرنے لگا اور آپ کے جسم اطهر کے اعضاء کو غائز نظر سے دیکھنے لگا اور وہ آپ کی صفات سے قبل ازیں آگاہ تھا۔ لوگ جب کھانا تناول فرما چکے اور ادھر ادھر چلنے بھرنے لگے تو بحیریٰ نے آپ کو مخاطب کر کے کما یا غلام! میں آپ کو لات و عزیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ میرے سوال کا درست جواب دیں۔ بحیریٰ نے لات و عزیٰ کا نام اس لئے ذکر کیا کہ وہ آپس میں ان کے نام کی قتم کھاتے تھے۔

حاضرین دعوت کے مطابق رسول اللہ طابیۃ نے فرمایا کہ لات اور عزیٰ کے واسطہ سے ججھے سوال نہ کرو' واللہ! میں ان کو نمایت برا سجھتا ہوں' تو بحیریٰ نے اللہ کا واسطہ دے کر کما کہ آپ میرے سوال کا جواب ارشاد فرمائیں تو رسول اللہ طابیۃ نے فرمایا جو دریافت کرنا چاہتے ہو پوچھو' چنانچہ اس نے آپ سے نیند دغیرہ کے احوال دریافت کئے اور آپ نے جوابات دیے اور یہ بحیریٰ کی معلومات کے مطابق سے 'پھراس نے آپ کی پیشت مبارک دیکھی تو دونوں کندھوں کے درمیان خاتم نبوت کو اپنی معلومات کے مین موافق مودود پایا جب وہ اس شاخت سے فارغ ہو گیا تو ابوطالب سے پوچھا' اس بچ کا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ تو اس نے کما میرا بیٹا ہے' تو اس نے کما وہ تیرا بیٹا نہیں' ان صفات کے حامل بچ کا باپ زندہ نہ ہونا چاہئے' پھر ابوطالب فی کما وہ میرا بھیا ہے' تو اس نے پوچھا باپ کو کیا سانحہ پیش آیا تو ابوطالب نے بتایا وہ شکم مادر میں تھا کہ اس کا والد فوت ہو گیا تو راہب نے تھدین کرتے ہوئے کما اس کو اپنے علاقے میں واپس لے جاؤ' ججھے ان کے خلاف یہود سے خطرہ محسوس ہوتا ہے' واللہ! آگر وہ میری طرح آگاہ ہو جائیں تو آپ کے قتل کے در پے ہو خلاف یہود سے خطرہ محسوس ہوتا ہے' واللہ! آگر وہ میری طرح آگاہ ہو جائیں تو آپ کے قتل کے در پے ہو خائیں۔ آپ کے اس بھیج کا عجب اور عظیم شان ہو گا۔ ان کو فوراً لے جاؤ' چنانچہ ابوطالب کاروبار تجارت سے فارغ ہو کر فوراً آپ کو کمہ لے آئے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں لوگوں کے مطابق زریر' ثمام اور در سیما یہودی بھی آپ سے اس سفریس ای طرح آگاہ ہوئے تھے جس طرح بحیری راہب' پھر انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو بحیریٰ نے ان کو باز رکھا تو ان کو اللہ کا تھم سنایا اور آسانی کتاب میں جو آپ کی صفات ندکور ہیں وہ بتاکیں۔ بایں ہمہ انہوں نے آپ کے خلاف پھر منصوبہ بنایا اور کامیاب نہ ہو سکے تو بادل نخواستہ بحیریٰ کی بات کو صحیح سمجھتے ہوئے آپ کے خلاف پھر منصوبہ بنایا اور کامیاب نہ ہو سکے تو بادل نخواستہ بحیریٰ کی بات کو صحیح سمجھتے ہوئے آپ کے قتل سے باز رہے اور واپس لوٹ آئے۔ ابن اسحاق کتے ہیں ابوطالب نے اس سانحہ کے بارے تین قصیدے کے 'ابن اسحاق سے یہ بلا سند منقول ہے۔ اس کے موافق ایک مرفوع مند روایت بھی مروی ہے۔

حافظ ابو بکر خرا نکی (مباس بن محمہ داری' ضرار ابو نوح' یونس' ابو اسحاق' ابو بکر بن ابی موٹ) ابو موٹیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ ابوطالب قرایش کے ایک قافلہ میں بغرض تجارت شام کی طرف روانہ ہوئے' رسول الله طاہیم بھی آپ کے ہمراہ تھے جب بحیریٰ راہب کے قریب پہنچے تو دہاں فروکش ہوئے اور اپنے کبادے اونٹوں سے ا آبار دیے' اسی وفت راہب آیا (اور وہ قبل ازمیں ان کے پاس آ ناتھانہ ان کی طرف توجہ دیتا تھا) اور ان کے ورمیان گھس کر چلنے لگا' یہاں تک کہ اس نے آکر رسول اللہ طابیط کا ہاتھ کیڑ کر کہا' ''یہ سید عالم ہیں'' اور بہتی میں ہے' یہ رب العالمین کی طرف ہے رسول ہیں۔ اللہ نے اس کو رحمت عالم بناکر بھیجا ہے۔ رؤسائے قریش ہے پوچھا' یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا' راہب نے کہا جس وقت تم عقبہ ہے چلے ہو' ہر شجر اور جحر' ہر پیڑاور بہاڑ سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ درخت اور پھرسوائے ہی کے کمی کو سجدہ نہیں کرتے اور میں ان کو مرنبوت سے بھی بہچانا ہوں جو آپ کے مونڈھے کی ہڈی کے نیجے ہے۔ پھروہ واپس آیا اور ان کے لئے کھانا تیار کرنے لگا۔ جس وقت وہ کھانا لے کران کے پاس آیا تو آپ اونٹوں کو چرا رہے سے تو پادری نے کہا ان کو بلا لؤ' چنانچہ آپ وہاں ہے روانہ ہوئے تو ایک بادل آپ کے سرپر سایہ قمن تھا۔ جب آپ قریب پنچ تو اس نے کہا ان کی طرف دیکھو ان پر بادل سایہ افکن ہے' جب آپ بالکل مجلس کے قریب میں پنچ گئے تو لوگ درخت کا سابہ آپ پر جھک گیا یہ دیکھ کر پادری نے کہا درخت کا سابہ بن کی طرف سرک گیا ہے دیکھ کر پادری نے کہا درخت کا سابہ بن کی طرف سرک گیا ہے۔

وہ راہب ان کے پاس کھڑا ہوا ان کو اللہ کا واسطہ دے کر کمہ رہا تھا کہ ان کو روم نہ لے جائیں کہ رومیوں نے ان کو و کھ لیا تو وہ آپ کو صفات و علامات کی وجہ ہے پہان جائیں گے۔ اس نے مڑکر و یکھا تو سات رومی چلے آ رہے ہیں ان کا استقبال کرتے ہوئے پوچھا تم کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس لئے آئے ہیں کہ بیہ بی اس ماہ میں ظاہر ہونے والا ہے۔ پس کوئی راستہ ایسا نہیں جمال چند آومی نہ بھیجے گئے ہوں اور ہمیں اس کی خبر آپ کے اس راستہ میں ملی ہے؟ تو اس نے پوچھا ہمیں تو بس اس کا پتہ آپ کے راستہ میں بایا گیا ہے تو اس نے کما اچھا تو یہ بتاؤ اللہ تعالی نے کسی امر کا اراوہ کیا ہو تو کیا کوئی اس کو روک سکتا ہے۔ انہوں نے کما بالکل نہیں 'پھر انہوں نے آپ کی بیعت کر لی اور آپ کے ساتھ وہاں مقیم رہے۔ راہب نے پوچھا جہیں خدا کی قتم! یہ بتاؤ کہ اس کا سربرست کون ہے؟ انہوں نے بتایا ابوطالب ہے ' راہب ان کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا رہا کہ انہیں واپس لے جاؤ' بالاخر ابوطالب نے آپ کو روٹی اور تیل کو کہ واپس بھیج دیا اور آپ کے ہمراہ ابو بحرصدیق نے بلال کو روانہ کیا اور راہب نے آپ کو روٹی اور تیل کا زاد راہ دیا۔

قراد ابو نوح اور شمرہ: اس طرح ترخی نے بذریدہ ابو العباس فضل بن سمل اعرج قراد ابی نوح سے سے روایت بیان کی ہے واکم ' بہتی اور ابن عساکر نے بہ سند ابو العباس محد بن یعقوب اصم عباس بن محد دوری سے یہ بیان کی ہے ' اس طرح متعدد حفاظ نے یہ روایت بہ سند ابو نوح عبدالر جمان بن غزوان خزائی (خزاعہ کے غلام) ضبی عرف قراد بغدادی بیان کی ہے اور یہ ان اُقد لوگوں میں شار ہیں جن سے بخاری نے روایت بیان کی ہے اور و گیر ائر محفاظ نے بھی ان کی توثیق کی ہے۔ میرے علم میں کی نے ان پر جرح نہیں کی باین کی ہے اور و گیر ائر محفظ نے بھی ان کی توثیق کی ہے۔ میرے علم میں کی نے ان پر جرح نہیں کی بایں ہمہ ان کی اس مدیث میں غرابت اور بجوبہ بن ہے۔ بقول امام ترخی یہ صدیث حسن غریب ہے اور مرف اس سند سے مروی ہے ' عباس دوری کہتے ہیں کہ قراد ابی نوح کے علاوہ اس مدیث کو دنیا میں کوئی بھی شمیں بیان کر تا۔ قراد ابو نوح سے امام احمد اور یکیٰ بن مصیف نے محف اس مدیث کی غرابت اور منفرد ہونے شمیں بیان کر تا۔ قراد ابو نوح سے امام احمد اور یکیٰ بن مصیف نے محف اس مدیث کی غرابت اور منفرد ہونے متن بیان کر تا۔ قراد ابو نوح سے امام احمد اور یکیٰ بن مصیف نے محف اس مدیث کی غرابت اور منفرد ہونے متن بیان کر تا۔ قراد ابو نوح سے امام احمد اور یکیٰ بن مصیف نے محف اس مدیث کی غرابت اور منفرد ہونے میاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کی بنا پر ساعت کی' یہ بیان بیہتی اور ابن عساکر کا ہے۔

امام ابن کثیر فرماتے ہیں' اس روایت میں بعض باتیں عجیب اور غریب ہیں۔ یہ روایت مرسلات صحابہ میں سے ہے کیونکہ ابو مویٰ اشعریؑ ہے میں فتح خیبر کے وقت مدینہ میں تشریف لائے اور ابن اسحاق کاان کو ﴿ مَكُم سے حبشہ كى طرف جرت كرنے والول كى فهرست ميں شار كرنا ناقابل التفات ہے۔ يه روايت بسرحال مرسل ہے۔ اس قصہ کے وقت رسول الله طابيط كى عمر مبارك ١٢ سال تھى۔ ممكن ہے ابو موسىٰ اشعرى نے یہ رسول اللہ مطابیظ سے اخذ کیا اور بیان کر ویا یا کسی عمر رسیدہ صحابی سے سنا ہویا یہ واقعہ مشہور و معروف ہو۔ استفاضه اور شهرت کی بنایر اس کو نقل کردیا ہو۔ بادل کا تذکرہ اس سے صبح روایت میں موجود نہیں۔ ''ابو بکر نے بلال کو آپ کے ساتھ کرویا تھا" رسول اللہ طاہیم کی عمر مبارک ۱۲ سال تھی تو ابو بکراس وقت 9 یا ۱۰ سال کے ہوں گے اور بلال اس سے بھی کم تر' بایں وصف ابو بکراور بلال کا وہاں موجود ہونا کیے ممکن ہے۔ بنا بریں صدیث ترندی کابی فقرہ غریب اور بداہ" غلط ہے۔ الاب که رسول الله طابع کی عمراس سے زیادہ ہویا یہ کہ بيه سفر بعد ازيں پيش آيا ہو۔ يا "رسول الله ماڻييم کي عمراس وقت باره سال ہو" کا نقره غلط اور غير محفوظ ہو' واقدی نے بھی بارہ کا تذکرہ کیا ہے (علاوہ ازیں) امام سمیلی نے تو کسی سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ آپ کی عمر . مبارك اس وفت نو سال تقي 'والله اعلم- واقدى (محمر بن صالح 'عبدالله بن جعفراور ابراهيم بن اساعيل بن ابي حبيب ) واؤو بن حصین سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع کو بارہ سال کی عمر میں ابوطالب اپنے ہمراہ شام کی **طرف ایک تجارتی قافلہ میں لے گئے اور بحیریٰ راہب کے پاس پڑاؤ ڈالا اور اس نے ابوطالب کو خفیہ اور** البطور راز بتایا اور مشورہ دیا کہ ان کی حفاظت و مگهداشت کرو' چنانچیہ ان کو ابوطالب اینے ہمراہ مکہ واپس لے ا آئے۔

ابوطالب کے زمر کفالت : ابوطالب کی زیر کفالت و تربیت رسول الله طابیم جوان ہوئے۔ الله تعالیٰ ﴾ کی حفاظت و نگمداشت میں تھے۔ جابلی امور اور معیوب عادت سے ان کو باری تعالی محفوظ رکھتے تھے کہ ان کو دنیا کی امامت و پیشوائی کے فرائض انجام دینے تھے۔ آپ بالغ اور جوان ہوئے تو قوم کے سب افراد ہے مروت و انسانیت کے لحاظ سے افضل تھے۔ سب سے خوش اخلاق تھے' میل ملاپ میں سب سے خوش گوار تھے' باہمی گفتگو اور آداب محفل سے سب سے زیادہ آراستہ تھے' سب سے اچھے تحل مزاج اور اعلیٰ امانت وارتھے 'سب سے بہتراور راست بازتھے 'فخش کلامی اور بدزبانی سے کوسوں دورتھے 'کسی کو پھٹکار اور ملامت

نه کرتے ' بحث و تحرار کرتے بھی نہیں دیکھے گئے ' یہال تک کہ قوم نے آپ کو "امین " کے لقب سے ریارا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اعلیٰ اوصاف اور عمدہ خصال سے آراستہ کر دیا تھا اور ابوطالب (۱۰ نبوی) بھی آناهیات آپ کی حفاظت و حمایت اور نفرت و تعاون میں محو رہے۔

محمد بن سعد (خالد بن معدان معتمر بن طیمان طیمان) ابی مجلزے بیان کرتے ہیں کہ عبدا لمطلب یا ابوطالب 'میہ شک خالد بن معدان کو ہے ' عبداللہ کی وفات کے بعد رسول اللہ طابیط پر بہت مہمان تھے ' سفرو  ایک پڑاؤ میں فروکش ہوئے تو آپ کے پاس ایک راہب آیا اور اس نے کہا' تمہارے قافلہ میں ایک نیک مرد ہے۔ بھراس نے پوچھا ان کا والد کہاں ہے؟ تو ابوطالب نے کہا میں ان کا ولی اور سرپرست ہوں' تو اس نے کہا ان کی حفاظت کرو اور ان کو شام مت لے جاؤ' کیونکہ یہود حاسد قوم ہے اور جھے ان کے بارے یہود سے خطرہ لاحق ہے۔ یہ میں نہیں کمہ رہا بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ماٹھیم کو واپس کر دیا اور راہب نے کہا اللی ایس محمد کو تیری حفاظت و امانت کے سپرد کرتا ہوں' پھروہ فوت ہوگیا۔

بحيرا: سميلي نے سيرز ہرى سے نقل كيا ہے كہ بحيرا يبودى عالم تھا' امام ابن كثير فرماتے ہيں كہ قصه راہب كى تفصيل سے معلوم ہوتا ہے كہ وہ راہب عيسائى تھا اور مورخ مسعودى كابيان ہے كہ وہ قبيلہ عبدالقيس سے تفااس كانام جرجيس ہے۔ "معارف" از ابن قتيبه بيس ہے كہ قبل از اسلام جابلى دور بيس پردہ غيب سے كى قبال از اسلام جابلى دور بيس پردہ غيب سے كى قبل از اسلام جابلى دور بيس پردہ غيب سے كى ہاتف سے يہ ساگيا كہ روئے زمين ميں بهترين تين اشخاص ہيں ' بحيرىٰ راہب ' دياب بن براء شنى اور تيسرا منتظر ہے يعنى رسول الله مالية بيل

بقول ابن متیبه 'دناب اور اس کے لڑکے کی قبر پر ابر رحت کی بوندا باندی ہوتی رہتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی نشوونما' تربیت ویرورش' حفاظت و نگاہ داشت

عهديتيمي ميں باو قارمقام دينا اور فقر کو غناميں بدل دينا

محر بن اسحاق کتے ہیں رسول اللہ طاحیم ایسے حالات و اطوار میں عالم شاب میں پنچ کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت و صیانت میں سے اور جابلی دور کی غلط عادات سے محفوظ و مامون تھے 'کیونکہ آپ کو دنیا کی امامت اور رسالت کے فرائض سرانجام دینا تھے 'چنانچہ آپ رجولیت اور مردائلی کے عمد میں پنچ تو قوم سے مروت و انسانیت میں افضل اعلیٰ تھے 'خوش اخلاق تھے 'حسب و شرافت میں برتر اور بہتر تھے۔ میل ملاپ اور آداب محفل سے سب سے زیادہ آراستہ تھے 'سب سے زیادہ تحل مزاج تھے 'نمایت راست باز تھے سب سے اعلیٰ امین تھے 'فش اور بداخلاقی سے نفور اور دور تھے 'آپ جمہ صفت موصوف تھے کہ آپ کا نام قوم میں "امین" معروف تھا کیونکہ آپ تمام ستودہ صفات اور عمدہ خصال کے حامل تھے۔

عمرانی : بقول ابن اسحاق رسول الله طاهیل نے بجپن اور کم سی کا ایک واقعہ سنایا کہ الله تعالیٰ نے آپ کو محفوظ و مامون رکھا کہ ہم چند قریثی بچ کسی کھیل کے سلسلہ میں پھراٹھا رہے تھے 'سب نے تہ بند کھول رکھے تھے اسے کندھے پر رکھ کر پھراٹھا رہے تھے اور میں بھی اسی طرح برہنہ ان کے ساتھ کھیل میں مشغول تھا کہ مجھے کسی نے بلکی سے چپت لگا کر کہا (شد علیک اذاری) تہم باندھو چنانچہ میں نے تہم باندھ لی اور پھر کندھے پر پھراٹھانے لگا ان میں صرف میں ہی تہم بوش تھا۔ یہ قصہ بخاری شریف کے ''باب بنیان ا لکعبہ'' کے تحت درج حدیث کے بالکل مشابہہ ہے۔ اگر یہ قصہ وہ نہیں ہے تو یہ اس کے لئے بطور تمہید دیباچہ ہو گا واللہ اعلم۔

عبد الرزاق (ابن جریج عمود بن دینار) جابر بن عبد الله سے مروی ہے کہ جب کعبہ کی قریش نے مرمت کی تو رسول الله طاحیم اور عباس فر دونوں پھر اٹھا کر لا رہے تھے 'عباس نے رسول الله طاحیم کو کما کہ اپنا نہ بند کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

گندھے پر ڈال لو' پھر کی رگڑ ہے محفوظ رکھے گا' چنانچہ آپ نے ایسا کیا تو اسی وقت بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور آنکھیں آسان کو لگ گئیں پھر ہوش آیا تو آپ نے کھڑے ہو کر کہا میراتہ بند دو پھر آپ نے تہ بند باندھ لیا۔ صحیحین میں یہ روایت عبدالرزاق کے علاوہ روح بن عبادہ' زکریا بن ابی اسحاق' عمرو بن دینار' جابر بن عبداللہ سے بھی مروی ہے۔

حافظ بیمتی (ابوعبراللہ الحافظ ابو سعید بن ابی عمرو ابو العباس محد بن ایعقوب محد بن اسحاق صافانی محد بن بکیہ حتری عبداللہ دہشتکی عمرو بن ابی قیس اگر مان بن عباس عباس سے بیان کرتے ہیں کہ جب قریش نے کعبہ کی مرمت کی تو وہ پھر اٹھا اٹھا کر لا رہے سے عباس کہتے ہیں کہ قریش نے دو دو آدمیوں کی قریش نے کعبہ کی مرمت کی تو وہ پھر اٹھا اٹھا کر لا رہے سے عباس کہتے ہیں کہ قریش نے دو دو آدمیوں کی بیادی سے بنادی سے اور میرا بھتیجا محمد دونوں کندھوں پر پھر اٹھا رہے سے اور میرا بھتیجا محمد دونوں کندھوں پر پھر اٹھا رہے ہوئے اس اور میرا بھتیجا محمد دونوں کندھوں پر بھر اٹھا دہ ہوئے سے اور اس میں آتے 'نہ بند بہن لیت 'اس دوران میں بیچھے چل رہا تھا اور محمد آگے سے 'آپ منہ کے بل گر پڑے 'میں اپنا پھر پھینک کر رسول اللہ ماہیم میں اپنا پھر پھینک کر رسول اللہ ماہیم میں اپنا پھر پھینک کر رسول اللہ ماہیم میں طرف دور اور آیا تو دیکھا) آپ آسمان کو تک رہے ہیں' میں نے پوچھاکیا بات ہے تو آپ نے کھڑے ہو کم اپنا نہ بند بند بہن لیا اور فرمایا (انمی نہ بیت ان احمدی عرباند) مجھے برہند ہو کر چلنے سے منع فرما دیا گیا ہے۔

گلنے کی محفل : حافظ بیمق (یونس بن کیر' تحر بن اسحان' تحر بن عبداللہ بن قیس بن تخر۔ مسن بن تحر بن علی اللہ طالب ' ابوہ تھی) جدہ علیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طابیۃ سے بنا' آپ فرہا رہے تھے کہ الل جاہلیت' عور توں کے گانے بجائے میں شرکت کا بہت شوق کیا کرتے تھے' میں نے صرف دو مرتبہ دو اللہ بالدہ کیا اور گیا اور دونوں مرتبہ اللہ نے جمعے محفوظ رکھا' ایک رات میں نے اپ ساتھی سے آلوں میں ایسا ارادہ کیا اور داستان سننے کے میری بکریوں کا خیال رکھنا میں مکہ میں قصے کمانیاں اور داستان سننے کے اللے جا رہا بہوں' بھیے کہ نوجوان کہاد تیں سنتے ہیں' اس نے کہا' کیوں نہیں (جائیے) چنانچہ میں مکہ آیا اور اللہ اور باجوں کی آواز سین میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو معلوم ہوا آلی ہوتے ہی پہلے مکان میں سے گانے بجانے اور باجوں کی آواز سین' میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ فلاں نے فلاں عورت سے شادی کی ہے۔ میں بھی وہاں بینے کر دیکھنے لگا اور میری آنکھ لگ گئ' واللہ! میں رات کا واقعہ بتایا۔ پھر میں اپ ساتھی کے پاس لوٹ آیا اس نے پوچھا کیا گیا؟ میں نے کہا کچھ نہیں کیا گیا کہ فلاں نے فلاں عورت سے شادی کی ہے۔ میں بھی وہاں بیٹھ کر دیکھنے لگا اور میری آنکھ لگ گئ' واللہ! کے فلاں نے فلاں نے فلاں نے مالی کی ہو باس بیٹھ کر دیکھنے لگا اور میری آنکھ لگ گئ' واللہ! کہ فلاں نے فلاں نے فلاں عورت سے شادی کی ہے۔ میں بھی وہاں بیٹھ کر دیکھنے لگا اور میری آنکھ لگ گئ' واللہ! عمد اور میری آنکھ لگ گئ' واللہ! میں کیا آیا تو اس نے بوچھا آپ نے میاں واپس جلا آیا تو اس نے بوچھا آپ نے کیا کیا؟ میں شامل ہونے کے کہا' کچھ نہیں' کھر اسے ساری واستان سائی' واللہ بعد اذیں میں نے بھی کی ایس مجلس میں شامل ہونے کہا گیا۔

 شیخ ابن اسحاق : محمہ بن اسحاق کے شیخ --- محمہ بن عبداللہ بن قیس بن مخرمہ --- کو ابن حبان نے لقات میں شار کیا ہے اور بعض کا خیال ہے کہ وہ صحیح بخاری کے راویوں میں سے ہیں اور ہمارے استاذ حافظ مری (م ۲۸۲ھ) نے اپنی کتاب شذیب میں کہا ہے میں اس سے واقف شمیں ہوں' واللہ اعلم حافظ بہتی رابوعبداللہ الخافظ' ابو العباس محمہ بن یعقوب' حسن بن علی بن عفان عامری' ابو اساس محمہ بن عرو' ابوسلہ اور یکیٰ بن عبدالر ممان بن عاطب' اساسہ بن زید) زید بن حارث سے بیان کرتے ہیں کہ اساف اور ناکلہ تانے کے بت سے مشرک جب طواف کرتے تو ان کو ہاتھ سے چھوٹے تھے' رسول اللہ مطبعیم نے فرمایا (الا تمسه) اسے مت مشرک جب میں ان بتوں کے پاس سے گزرا تو میں نے بھی چھولیا تو رسول اللہ مطبعیم نے فرمایا (الا تمسه) اسے مت چھو' زید بن حارث کہتے ہیں ہم طواف بی کر رہے تھے کہ میں نے دل میں کہا چھو تا ہوں کہ دیکھوں کیا ہو تا بن عمرو کے شاگر و ابو اسامہ کے علاوہ کی اور نے بیان کیا ہے کہ زید نے کہا' اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا اور آپ پر قرآن ا آرا کہ آپ کے کہی بت کو چھوا نہیں' یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا اور آپ پر قرآن ا آرا کہ آپ نے نبی بیت کو چھوا نہیں' یہاں ہو چھو واللہ میں کیا جہتے ہیں ہو کہ دب بھری کی خوبہ نے آپ کو لات اور عزمی کا واسطہ دے کر بوچھاتو آپ نے فرمایا مجھے ان کا واسطہ دے کر نہ بوچھ واللہ میں ان اور خرای کا واسطہ دے کر نہ بوچھ واللہ میں ان کو نہایت برا سمجھتا ہوں۔

حدیث بیمقی کی توجیہ: بق رہی حدیث جو حافظ بیمقی نے (ابو سعد الین) ابو احمہ بن عدی الحافظ ابراہیم بن اسباط عثان بن الی شید ، جریر سفیان توری ، محمہ بن عبداللہ بن محمہ بن عقیل) جابر بن عبداللہ شید اللہ شید ، جریر سفیان توری ، محمہ بن عبداللہ بن محمہ بن عقیل) جابر بن عبداللہ شید آپ نے پیچھے سے آواز سی علیہ السلام مشرکین کے ہمراہ ان کے مشاہد اور مزاروں میں جایا کرتے تھے ، چنانچہ آپ نے پیچھے سے آواز سی کہ ایک فرشتہ نے دو سرے کو کما چلو ہم رسول اللہ مظھیم کی پشت میں کھڑے ہوں ، تو اس نے کما ، ہم ان کے پیچھے کیسے کھڑے ہوں ؟ وہ تو بتوں کو چھو رہے ہیں ، راوی کہتا ہے بعد ازیں آپ مشرکوں کے ہمراہ مشاہد میں شامل نہیں ہوئے۔ اس حدیث کو اکثر ائمہ نے منکر کما ہے اور عثمان بن ابی شیہ پر گرفت کی ہے بمال تک شامل نہیں ہوئے۔ اس حدیث کو اکثر ائمہ نے منکر کما ہے اور عثمان بن ابی شیہ پر گرفت کی ہے بمال تک کہ امام احمد نے ان کے بارے کما ہے کہ آپ متوں کو چھونے والوں کے ساتھ تھے۔ یعنی خود نہیں چھوا اور پید کسی محدث سے یہ معنی بیان کیا ہے کہ آپ متوں کو چھونے والوں کے ساتھ تھے۔ یعنی خود نہیں چھوا اور پید کسی محدث سے یہ معنی بیان کیا ہے کہ آپ متوں نوید بن حاریہ میں بیان ہو چکا ہے کہ آپ مشرکین کے مشاہد اور خانقابوں سے الگ رہے ، واللہ اعلم۔ نیز حدیث زید بن حاریہ میں بیان ہو چکا ہے کہ آپ مشرکین کے مشاہد اور خانقابوں سے الگ رہے ، یماں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمادیا۔

توفیق ربانی : ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ طابیخ قبل از بعث جج کے دوران عام لوگوں کے ہمراہ عرفات میں قیام کرتے تھے۔ قریش خود کو اہل اللہ کستے عوفات میں قیام کرتے تھے۔ قریش خود کو اہل اللہ کستے تھے اور جج میں جرم سے باہر نہیں جاتے تھے) جیسا کہ یونس بن بکر محمد بن اسحاق عبداللہ بن ابی بکر عثمان بن ابی سلیمان نافع بن جبید بن مطعم جبید سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طابیخ کو دیکھا (وھو معلی سلیمان نافع بن جبید بن مطعم جبید سے بیان کرتے ہیں کہ میں سے صرف وہی عرفات میں جج کے علمی دین قومه کی ابراہیمی دین پر قائم تھے ، قرایش میں سے صرف وہی عرفات میں جج کے دوران قیام کیا کرتے تھے اور لوگوں کے ہمراہ واپس رات کو مزدلفہ آتے تھے ، یہ محض اللہ تعالی کی طرف سے توفیق کاورکا اللہ میں اللہ تعالی کی طرف سے توفیق کاورکا کو میں اللہ تعالی کی طرف سے توفیق کاورکا کاورکا کیا میں میں کار کیا کیا کہ میں کار کردا ہوگئی الکی کو ایک کو میں کو میں کو کہ کیا مطلب بھے کیڈا بولئی اورکا دائیں ملیما

السلام کے باقی ماندہ دین پر قائم تھے اور بھی شرک میں ملوث نہیں ہوئے۔ صلوات الله وسلام علیه دائما

امام ابن کیر فرماتے ہیں اس قول سے یہ بھی عیاں ہو تا ہے کہ آپ کاعوفات میں قیام بھی قبل از بعثت محض توفیق اللی کی وجہ سے تھا۔ یہ مفہوم امام احمد نے یعقوب از ابن اسحاق بیان کیا ہے 'الفاظ حدیث ملاحظہ ہول (داءیت دسول الله صلی الله علیه وسلم قبل از ینزل علیه والله لواقف علی بعیر له مع الناس بعرفات حتی یرفع معهم توفیقا من الله) امام احمد (مفیان عمرو محمد بن جبیر بن مطعم) جبیر سے بیان مرت ہیں کہ عرفہ میں میرا اونٹ گم گیا' میں اس کی تلاش میں تھا کہ میں نے رسول اللہ مالی کم عرفات میں دوران جج موجود دیکھ کر کما یہ تو قریش ہیں' جو عرفات میں قیام نہیں کرتے' یہاں ان کا قیام کیو تکر ہے؟ یہ روایت متفق علیہ ہے۔

نی علیہ السلام کی حرب فجار میں شرکت: ابن اسحاق کتے ہیں حرب فجار کے وقت رسول اللہ طویر کی عمر ہیں سال تھی، حرب فجار اس وجہ سے کتے ہیں کہ قریش و کنانہ اور قیس عیان نے محرمات کا ار تکاب کر کے فاجرانہ کارروائی کی تھی۔ قریش کا قائد ''ابو سفیان کا والد'' حرب بن امیہ بن عبد مشس تھا، پہلے پہل قیس عیان غالب تھے پھر قریش غالب آئے۔ ابن ہشام کتے ہیں کہ رسول اللہ طویر کی عمر چودہ یا پندرہ سال تھی جیسا کہ ابو عبیدہ نحوی' ابو عمرہ بن علاء سے بیان کرتے ہیں کہ قریش اور ان کے حلیف کنانہ اور قیس عیلان کے درمیان جنگ و جدال ہوا اور لڑائی کا سبب یہ تھا کہ عروہ رحال بن عتب بن جعفر بن کلاب بن ربعہ بن عامر بن صفحہ بن معاویہ بن بحر بن ہوازن نے نعمان بن منذر کے تجارتی قافلہ کو پناہ دی تو براض بن قیس کیے از کنانہ نے اسے کہا' کیا تو کنانہ کے برطاف ان کو پناہ دے سکتا ہے؟ اس نے کہا' کنانہ کیا ساری مخلوق کے خلاف' چنانچہ عودہ رحال باہر نکلا اور براحق بھی اس کے پیچیے اس کی غفلت کا منتظر تھا یہاں تک کہ گوق کے خلاف کو نام ''فجار '' ہوا براض نے موقعہ یا کر عودہ رحال کو ''خبر حرام'' میں قبل کر ڈالا ای وہ ہے سال لڑائی کانام ''فجار'' ہوا براض نے موقعہ یا کر عودہ رحال کو ''خبر حرام'' میں قبل کر ڈالا ای وہ ہے سال لڑائی کانام ''فجار'' ہوا براض نے کہا۔

وداھی۔ قتھ۔ النہ اس قبلہ۔ شددت کی بندی بکر ضلوعہ مدمت بھی بیسوت بندی کالاب وارضعہ النہ الضروع مدمت بھی بیسوت بندی کالاب وارضعہ المسوالی بسالضروع رفعہ ت بیل لوگوں کو رنجیدہ اور فکر مندر کھا ہے' اے بنی بحرامیں نے ان کے لئے اپنی پیلیوں کو مفبوط کر لیا ہے۔ میں نے اس کے باعث بنی کلاب کے مکانات کو ممار کر دیا ہے میں نے موالی کو دود هیل او نمنی کا دودھ بلا دیا ہے۔ میں نے ذی طلال میں اس کے لئے اپنا ہتھ برھایا وہ محبور کے تنے کی طرح ہتا ہوا گر بڑا) کو دودھ بلا دیا ہے۔ میں نے ذی طلال میں اس کے لئے اپنا ہتھ برھایا وہ محبور کے تنے کی طرح ہتا ہوا گر بڑا)

وابلغ - إن عرضت بنى كلاب وعمامر واخضوب لهما مسوالى والمغ - إن عرضت بنى لهمير واحموال القتيمل بنسى همالال

بان الوافيد الرحسال أمسيى مقيمها عند تيمين ذي طسلال

(اگر تو عروض میں جائے تو بنی کلاب اور عامر کو پیغام دے دو ادر مصائب کے بھی دوست ہوتے ہیں۔ تو بنی نمیراور مقتول کے ننھیال بنی ھلال کو پیغام پہنچا دے۔ کہ وفد لے جانے والا رحال ' تیمن ڈی طلال کے پاس مدفون اور زمین بوس ہے)

بقول ابن ہشام 'قریش کو معلوم ہو گیا کہ براض نے عروہ رحال کو قتل کر ڈالا ہے اور وہ عکاظ میلہ میں تھا جو کیم ذی قعد سے ہیں ذی قعد تک جاری رہتا ہے۔ چنانچہ قریشی وہاں سے چلے آئے اور ہوازن لا علم تھے بعد میں ان کو بھی اس قتل کا علم ہو گیا تو وہ ان کے تعاقب میں آئے اور حرم میں داخل ہونے سے قبل ہی ان کو پالیا 'رات گئے تک لڑائی جاری رہی 'پھروہ حرم میں داخل ہو گئے تو ہوازن لڑائی سے دست کش ہو گئے بعد ازیں کئی روز تک جنگ جاری رہی 'پوری قوم ایک دو سرے کا تعاون کر رہی تھی 'قریش کے ہر قبیلے گار میں بھی جدا کا سید سالار اور علم بردار الگ الگ تھا اور کنانہ کا رئیس ان کا اپنا فرد تھا اور رسول اللہ مالی بھی بعض ایام میں لڑائی میں شامل ہوئے 'آپ کے چھاؤں نے ان کو اپنے ہمراہ شامل کرلیا تھا اور رسول اللہ مالی بھی بعض ایام میں لڑائی میں شامل ہوئے 'آپ کے چھاؤں نے ان کو اپنے ہمراہ شامل کرلیا تھا اور رسول اللہ مالیکیا کا فرمان ہے کہ میں اپنے چھاؤں کو دشمن کے چھینے ہوئے تیر اٹھا ٹھا کروے رہا تھا۔

ابن ہشام کتے ہیں حرب فجار کا قصہ نمایت طویل ہے۔ اس کو بالاستیعاب بیان کرنے سے صرف سیرت رسول میں خلل اندازی مانع ہے۔ سیلی کتے ہیں کہ فجار بردزن قال بہ کسرہ فاہے 'مسعودی مورخ کا بیان ہے کہ عرب میں حرب فجار کے نام سے چار لڑائیاں ہو کمیں۔ یہ براض والی حرب فجار آخری لڑائی ہے۔ چار روز جاری رہی یوم شمد 'یوم عبلاء 'یہ دونوں لڑائیاں عکاظ کے قریب ہوئیں۔ یوم مشرب 'یہ سب سے عظمین لڑائی تھی 'ای میں رسول اللہ مائی ہے شرکت فرمائی اور اس جنگ میں قریش اور بنی کنانہ کے رئیسوں حرب بن امیہ اور سفیان نے خود کو باندھ لیا تھا کہ بھاگ نہ سکیں 'اس روز قیس شکست کھا گے 'ماسوائے بنی نصر کے چند افراد کے۔

عتبہ کا کارنامہ: بعد ازاں آئندہ سال عکاظ کے میلے پر لڑائی کرنے کا وعدہ ہوا' حسب وعدہ لڑائی کے لئے تیار تھے کہ عتبہ بن ربعہ نے اپنے شتر پر سوار ہو کر اعلان کیا اے معشر معزا کیول جنگ و جدال پر آمادہ ہو؟ تو ہوازن نے کہا ہیں صلح کا طالب ہوں' تو ہوازن نے کہا' کس ہوازن نے کہا' کس طرح اور کیے؟ تو عتبہ نے کہا ہیں صلح کا طالب ہوں' تو ہوازن نے کہا' کس طرح اور کیے؟ تو عتبہ نے کہا ہم تمہارے مقولوں کی دیت اوا کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں اپنے آدمیوں کو گروی رکھتے ہیں اور اس سلسلہ میں اپنے آدمیوں کو سے؟ تو اس نے کہا ہیں عتبہ بن ربعہ ہول' چہا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں عتبہ بن ربعہ ہول' چنانچہ ان شرائط پر صلح ہوگی اور عتبہ نے جن چالیس افراد کو بطور رہن جمیجا تھا ان میں حکیم بن حزام بھی شال تھا۔ جب ہوازن نے ان لوگوں کو اپنے قبضہ میں دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی دیتیں اور خون بما معاف کر دیئے اور لڑائی کا خاتمہ ہوگیا۔ مورخ اموی نے حرب فجار کو نمایت مفصل اور بالاستیعاب بیان کیا ہے' اثر م

لعنی مغیرہ بن علی' ابو عبیدہ معمر بن مثنی سے۔

حلف فضول: حافظ بیہ قی (ابو سعد مالین) ابو احمد بن عدی الحافظ کی بن علی خفاق ابو عبد الرحمان ازدی اساعیل بن علی عبد الرحمان بن اسحاق زہری محمد بن جبید بن علی جبید سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ انے فرایا کہ میں "مطیبین" کے حلف میں اپنے بچاؤں کے ہمراہ حاضر تھا اگر مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی ملیں تو میں اس کو تو ژنا پیند نہیں کرتا۔ یہ روایت عبد الرحمان بن اسحاق سے اساعیل بن علیہ کے علاوہ بشر بن مفضل بھی بیان کرتا ہے۔ ابو نصر بن قادہ 'ابو عمرو بن مطر' ابو بکر بن احمد بن داؤد سمنانی' معلی بن مهدی' ابو عوانہ 'عمر بن ابی سلمہ' ابو سلمہ' ابو ہریوہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع نے فرمایا میں حلف مطیبین کے علاوہ قرایش کے کسی معاہدہ میں معاہدہ کے مقابلہ میں مجھے سرخ اونٹ بھی دے دیئے جائیں تو پھر بھی میں اس کو نہ تو ژدن ۔

مطیبیون: ہاشم' امیہ' زہرہ اور مخزوم قبائل کو کہتے ہیں۔ امام بیہتی کہتے ہیں یہ تفیرہ تشریح حدیث میں اس طرح مروی ہے معلوم نہیں یہ اضافہ کس نے کیا ہے۔ بعض سرت نگار بیان کرتے ہیں کہ اس روایت میں نہ کور مطیبین سے (یہ اطاف میں بھی شامل ہے' دیکھتے اطاف مراہ طف فضول ہے) کیونکہ طف مطیبین کے وقت رسول اللہ مائی ہے اور ایک تازع اس وجہ سے بیا ہوا تھا کہ قصی نے اپنے بڑے بیٹے قصی کی وفات کے بعد حلف اٹھائی تھی اور ایک تازع اس وجہ سے بیا ہوا تھا کہ قصی نے اپنے بڑے بیٹے عبرالدار کو سقایہ' رفادہ' لواء' فدوہ اور حجابہ سب منصب عطا کر دیئے تھے' بدیں وجہ عبدمناف کی اولاد نے مزاع بیداکیا اور فریقین کے ہمراہ قریش قبیلے تھے اور ہرایک نے اپنے حزب اور گروہ کے ساتھ تعاون کرنے کی قتم اٹھائی تھی' چنانچہ اولاد عبدمناف نے ایک بیالے میں خوشبو ڈال کر اس میں ہاتھ ڈبو کر باہمی تعاون پر میں ماٹھائی بعد ازیں انہوں نے بیت اللہ کے کونوں اور گوشوں کو چھوا' بنابریں ان کانام ہوا مطیبین جیسا کہ منا اور بیا عرب کا قدیم دستور تھا۔

لکین یہاں حلف مطیبین سے مراد حلف فضول ہے جو عبداللہ بن جدعان کے گر منعقد ہوئی تھی جیسے کہ حمیدی' سفیان بن عیینه' عبداللہ' محمہ' عبدالرجمان پسران ابی بکڑ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع فے فرمایا میں عبداللہ بن جدعان کے گرمیں منعقدہ معلبہ میں شامل تھا' اگر اب بھی (اسلای دور میں) مجھے اس فتم کے معاہدہ کی دعوت دی جائے تو میں فورا قبول کر لوں' اس بات پر معاہدہ قائم ہوا تھا' "ان بوردوا المفضول علی اہلہ او لا یعز ظالم مظلوما" کہ منافع اس کے حق دار کو دیا جائے اور ظالم کا ظلم مظلوم پر رواشت نہ کیا جائے گا اور سنگر' ستم رسیدہ پر غالب نہ ہو گا۔ بیہ حلف فضول بعثت سے بیس سال قبل منعقد برواشت نہ کیا جائے گا اور سنگر' ستم رسیدہ پر غالب نہ ہو گا۔ بیہ حلف فضول بعثت سے بیس سال قبل منعقد موفی تھی' دی قعد میں حرب فجار کے چار ماہ بعد' کیونکہ اس سال حرب فجار شعبان میں لڑی گئی تھی' حلف فضول عرب میں ایک نمایت مقدس اور پاکیزہ معاہدہ تھا' اس کے پہلے بانی اور محرک زبیر بن عبدا کمطلب تھے' اور اس وجہ سے معرض وجود میں آیا کہ ایک زبیدی مکہ میں سامان تجارت لایا وہ عاص بن وا کل نے خرید لیا اور قیت ادا کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے اطاف (عبدالدار 'مخزوم' بھی' سہم اور عدی بن کعب) کے پاس اور قیت ادا کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے اطاف (عبدالدار 'مخزوم' بھی' سہم اور عدی بن کعب) کے پاس

فریاد کی تو انہوں نے عاص بن واکل کے خلاف اعانت کرنے سے انکار کردیا اور اس کو ڈانٹ دیا جب زبیدی مایوس ہو گیا تو طلوع آفآب کے وقت اس نے کوہ ابی قیس پر چڑھ کریہ اشعار کیے اس وقت قرایش کعبہ کے گردونواح محفلوں میں براجمان تھے۔

يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائى الدار والنفسر وخرم أشعث نم يقض عمرته يا للرجال وبدين اخجر والحجر إن اخرام لمن تمست كرامته ولاحرام لشوب الفاجر الغدر

(اے آل فہ! اجنبی بے سارا مظلوم کی مدد کرو' اس کا سرمایہ مکہ میں ہے۔ اور پراگندہ حال محرم کی جس نے عمرہ ادا نہیں کیا' اے لوگو مدد کرو' جو حجر اسود اور حظیم کے درمیان جلوہ افروز ہو۔ بے شک بیت الحرام معزز و محترم کا محافظ ہو۔ بے' بدکار اور غدار کی عزت کا محافظ نہیں)

یہ من کر زبیر بن عبدالمعلب نے کہا یہ رائیگال نہ ہو گا' چنانچہ ہاشم زہرہ اور تیم بن مرہ تین خاندان' عبداللہ بن جدعان کے مکان پر اکھے ہوئے' اس نے کھانے کا اہتمام کیا اور ماہ حرام' ذی قعد میں سب نے علف اٹھایا اور پختہ معاہرہ کیا' واللہ! ہم سب مظلوم کے ساتھ ایک جماعت اور متحد ہوں گے' ظالم کے ظاف' یہال تک کہ وہ اس کا حق اور مطالبہ بورا کر دے' یہ معاہرہ ابدالاباد تک قائم رہے گا' جب تک سمندر کا پانی ایک کرے کو ترکرلے اور جب تک کوہ شراور حراء اپنے مقام پر قائم رہے' مواقع روزگار ہر ایک کو کیسال میسر ہوں گے۔ چنانچہ قریش نے اس معاہدہ کا نام حلف الفضول رکھا کہ انہوں نے ایک افضل کا مام مدانجام دیا ہے۔ پھر عاص بن واکل سے زبیدی کا سامان چھین کر اس کے حوالے کر دیا اور زبیر بن عبدالمعلب نے کہا۔

حلفت لنعقدن حلفاً عليهم وإن كنا جميعاً أهسل دار نسسميه الفضول إذا عقدنا يعزبه الغريب لذى الجسوار ويعلم من حوالى البيت أنا أباة الضيم نمنع كل عسار ويعلم من حوالى البيت أنا أباة الضيم نمنع كل عسار (من في متم المحائى تقى كه ظالمول كر برظاف أيك معالمه قائم كرين على الرحية بم أيك الحريم معدود حيد لوگ مول- بم في اس معالمه كو «فضول" كانام ديا به جب بم في معالمه منعقد كياس كى وجه سے اجبى توانا و طاقتور بو كام مقابى كى نبت بيت الله كى اطراف و نواح مين سب جانتے بين كه بم ظلم و جوركو ناپند كرتے بين مرفضيت ورسوائى كى كام سے روكين عى)

نیز زبیرنے یہ اشعار بھی کھے۔

إن الفضول تعاقدوا وتحسالفوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم أمر عليه تعساقدوا وتواثقوا فالجار والمعترُّ فيهم سالم أمر عليه تعساقدوا وتواثقوا فالجار والمعترُّ فيهم سالم أمالم "طف الفنول" منعقد كرنے والوں نے طف اٹھاياكه كمه ميں ظالم نہيں ٹھر كے گا۔ اس معالم و پر سبنے پختہ عمد كيا بنابريں مقامی اور بيرونی سب كيسال محفوظ بين)

اغوا: غریب الحدیث از قاسم بن فابت میں نہ کور ہے کہ ایک خشمی اپی خوبرہ دخر قول کے ہمراہ مکہ میں جج یا عمرہ کی غرض سے آیا' تو نبیہ بن تجاج نے اسے اغواکر لیا تو خشمی نے لوگوں سے استدعاکی' تو کسی نے کہا کہ حلف فضول کے شرکاء سے تعادن حاصل کرہ' چنانچہ اس نے کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کما اے حلف فضول منعقد کرنے والو! میری مدد کرو! یہ سنتے ہی ہر طرف سے لوگ شمشیر بھت لیکے چلے آئے اور وہ پوچھ رہے کیا ہوا؟ ہم ہر طرح کی مدد کے لئے حاضر ہیں تو خشمی نے بتایا کہ نبیہ نے میری بی اغواکر لی۔ چنانچہ وہ اس کے مکان پر گئے وہ اندر سے باہر نکلا تو سب نے کما' لڑکی لاؤ' بچھے معلوم ہے کہ ہم کون ہیں؟ اور ہم نے کیا معلمہ کررکھا ہے؟ اس نے کما بروچشم' لین مجھے ایک شب اجازت دو' تو انہوں نے کما' واللہ اور ہم نے کیا معلمہ کررکھا ہے؟ اس نے کما بروچشم' لین مجھے ایک شب اجازت دو' تو انہوں نے کما' واللہ بالکل نہیں تم رات کہتے ہو ہم معمول وقفہ دینے کے لئے تیار نہیں' چنانچہ نبیہ نے یہ اشعار کہتے ہوئے وہ بالکل نہیں تم رات کہتے ہو ہم معمول وقفہ دینے کے لئے تیار نہیں' چنانچہ نبیہ نے یہ اشعار کہتے ہوئے وہ بال کے حوالے کروی۔

راح صحبسی و م أحیسی القتولا م أو دعه و داعساً جمیسلا اذ أجسد الفضولا أن يمنعوها قد أرانی و لا أحساف الفضولا لا تخالی أنسی عشیة راح الركب هنسم علی أن لا یسورولا الرحاب جل گئا اور میں نے قول کو تحفہ نہیں دیا اور نہ عمده طریق سے الوداع کما۔ جب طف فضول والوں نے اس کی حفاظت کا عزم کر لیا میں بھی خود کو ان سے خاکف نہیں سجھتا تھا۔ یہ سوء ظن نہ کرد کہ جب شام کے وقت قائلہ روانہ ہوا کہ تم بحیثہ کے لئے میرے نزدیک ہے ہو گئے ہو)

وجہ تسمیہ: بعض کہتے ہیں کہ اس معاہدہ کو ''حلف الففول'' اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ بنو جرہم کے معاہدہ حلف الففول کی نقل تھا' اس معاہدہ کے بانی' بقول قتیبہ' تین معزز جرہمی تھ' جن کے نام ہیں' فضل بن فضل بن فضل بن مراعہ' فضل بن فضل بن مراعہ' فضل بن فضل بن شراعہ' فضل بن بین کہ ان کے نام ہیں فضل بن شراعہ' فضل بن بین کیا ہے) محمہ بن اسحاق بن بیار کہتے ہیں کہ قبائل قریش فضل بن بین کیا در وہ ابن جدعان کے شرف و مجد اور پیرانہ سالی کی وجہ سے اس کے مکان کیا ایک معاہدہ کی تحریک ہیں گاہم بن عبد المعلب' بنی اسد بن عبدالعزیٰ ' زہرہ بن کلاب اور تیم بن مرہ نے باہمی یہ پر اسماعی اور بیرونی ہر مظلوم کی نفرت و مدد کریں گے۔ ظالم کے برخااف ہوں گے اور مظلوم کی سربرستی کریں گے۔ خالم کے برخااف ہوں گے اور مظلوم کی سربرستی کریں گے۔ خالم کے برخااف ہوں گے اور مظلوم کی سربرستی کریں گے۔ خالم کے برخااف ہوں گے اور مظلوم کی سربرستی کریں گے۔ خالم کے برخااف ہوں گے اور مظلوم کی سربرستی کریں گے۔ خالم کے برخااف ہوں گے اور مظلوم کی سربرستی کریں گے۔ خالم کے برخااف ہوں گاہم دیا۔

ابن اسحاق (محد بن زید بن مهاج تنفذ تیم، طی بن عبد الله بن عوف زہری ہے) بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طلحیظ نے فرمایا کہ میں نے ابن جدعان کے مکان میں ایک ایسے باو قار معاہدے میں شرکت کی ہے کہ وہ جمعے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اگر اس قتم کے معاہدہ کی دور اسلام میں بھی تحریک پیش کی جائے تو میں اسے ضرور قبول کر لوں۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین اور امیر مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان از جانب امیر معاویہ کے در میان ذی مروہ میں ایک زمین کا تنازعہ تھا ولید امارت و حکومت کی وجہ سے ظالمانہ کارروائی کر رہا تھا تو حضرت حسین نے اس کو کھا میں حلفا کہتا ہوں کہ تو میرا حق جمحے دے دے

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

گا' یا میں شمشیر کمن مسجد نبوی میں چلا آؤں گا اور حلف فضول کا اعلان کر دوں گا۔ عبداللہ بن زبیر جو اتفاقاً اس مجلس میں موجود تھے' نے کہا واللہ! اگر اس نے حلف فضول کی دعوت دی تو میں بھی تلوار لئے اس کے ہمراہ ہوں گا' حق مل جائے گایا موت' بیہ بات مسور بن مخرمہ زہری اور عبدالرحمان بن عثان بن عبید اللہ تبی نے سنی تو انہوں نے بھی اس عزم کا اظہار کیا' جب اس صورت حال کا ولید امیر مدینہ کو علم ہوا تو اس نے حضرت حسین گو ان کا حق دے کر راضی کر دیا۔

حضرت خدیجیهؓ سے شادی : ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد ایک معزز مالدار اور تجارت پیشه خاتون تھیں اور بطور مضاربت تاجروں کو سرماییہ دیا کرتی تھیں' جب ان کو رسول اللہ ماہیم کی صداقت و دیانت اور خوش اخلاقی کے بارے معلوم ہوا تو ان سے درخواست کی کہ آپ میرے غلام میسرہ کے ہمراہ ملک شام میں بغرض تجارت جائیں' میں آپ کو دیگر آجروں کی نسبت زیادہ منافع دوں گی' چنانچہ رسول الله طابیط نے اس کی درخواست منظور فرمائی اور میسرہ کے ہمراہ تجارت کی غرض سے ملک شام روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچ کر کسی راہب کے گروا کے پاس' ایک درخت کے سایہ تلے فروکش ہوئے۔ راہب نے میسرہ سے بوچھا'اس درخت کے نیچے کون مخص براجمان ہے؟ تواس نے بتایا یہ صاحب قریثی ہیں اور مکہ کے باشندہ ہیں۔ یہ من کر راہب نے کہا اس پیڑے تلے نبی ہی فروکش ہوتے ہیں۔ پھر آپ خریدو فروخت کے بعد' میسرہ کے ہمراہ مکہ میں واپس چلے آئے۔ بقول مورخین' دوپہر کے وقت سخت دھوپ میں میسرہ یہ منظر دیکھا کر نا تھا کہ آپ شتر سوار ہیں اور ملائیکہ آپ پر سایہ ا فکن ہیں۔ مکہ پہنچ کر مال تجارت خدیجہ کے سپرد کیا تو اس نے پیچ کر قریباً دو چند منافع کمایا' میسرہ نے راہب کی بات بتائی اور آپ پر فرشتوں کے سایہ کرنے کا واقعہ بھی بتایا تو خدیجہ نے (جو ایک ذہین و فطین سرمایہ دار اور شریف ترین خاتون تھیں' مزید بر آل ان کو قدرت کی طرف سے نبی کی زوجیت میں دینا مقصود تھا) رسول الله مالیوم کی طرف پیغام ارسال کیا اے ابن عم! میں آپ کے ساتھ رشتہ داری وجاہت صداقت النت اور خوش اخلاقی کے باعث نکاح کی خواہشمند ہوں' حالانکہ قوم کے بڑے بڑے رئیس اور سموایہ دار آپ سے شادی کی درخواست کر چکے تھے۔ نکاح خواتی : رسول الله مالييم كو جب شادي كاپيام موصول موا تو آپ نے چاؤں سے تذكره كيا كينانچه

نکاح حوالی : رسول اللہ ملائیلم کو جب شادی کا پیغام موصول ہوا تو آپ نے پچاؤں سے تذکرہ کیا' چنانچہ آپ کے پچپا حمزہ بھی ہمراہ تھے' آپ خویلد بن اسد کے مکان پر آئے تو والد نے ان سے نکاح کر دیا' بقول ابن ہشام ہیں اونٹ مهر مقرر ہوا' بیہ آپ کی پہلی شادی تھی' ان کی موجودگی میں آپ نے دو سری شادی نہیں کی' بجز ابراہیم'' آپ کی سب اولاد ان کے بطن مبارک سے ہے' قاسم (ان ہی کے نام سے آپ کی کنیت تھی'

ابوالقاسم) طبیب' طاهر' زینب' رقیه' ام کلثوم اور فاطمیه رضی الله عنهم الجمعین۔

**لولاد :** بقول ابن ہشام' بڑے قاسم تھ' پھر طیب اور طاہر' ادر سب سے بڑی صاحبزادی تھی رقیہ پھر زینب پھرام کلثوم اور فاطمہ رضوان اللہ علیمم۔ حافظ بیمقی (ساکم' ابو بکر بن ابی خیثمہ)' مصعب بن عبداللہ زبیری سے بیان کرتے ہیں سب سے بڑے صاحبزادے قاسم تھے پھر زینب پھر عبداللہ پھرام کلثوم' پھر فاطمہ پھر ہوتیہ

بہ تر تیب پرا ہوئے' سب سے اول قاسم فوت ہوئے پھر عبداللہ۔ وفات کے وفت فدیجہ کی عمر ۱۵ برس تھی ۔ \* تتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اور بعض کہتے ہیں بچاس س تھی اور یہ اصح قول ہے۔

قاسم: بعض کا قول ہے کہ قاسم سواری کرنے کے قابل ہو گئے تھے اور بعد از بعثت فوت ہوئے۔ بعض کہتے ہیں شیر خوارگ کے ایام میں فوت ہو گئے تھے اور رسول اللہ الجائیا نے فرمایا 'جنت میں ان کو دودھ پلانے والی موجود ہے 'وہ جنت میں مدت رضاعت بوری کرے گا 'اور مشہور سے ہے کہ آپ کا سے فرمان ابراہیم کے بارے تھا۔ یونس بن بکیر (ابراہیم بن عثان 'قاسم) ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ خدیجہ کے بطن مبارک سے رسول اللہ طبیع کے دو بیٹے قاسم اور عبداللہ اور چار بٹیاں پیدا ہو کیں 'فاطمہ' ام کلثوم' زینب اور رقیہ نرینہ اولاد قبل از نبوت فوت ہو گئی اور بیٹیوں نے ہہ حالت اسلام آپ کے ہمراہ ہجرت کی۔ (بقول ابن بکار 'عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا' کیونکہ وہ بعد از نبوت پیدا ہوا تھا) صرف ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بطن مبارک سے تھے' تاہم ازواج مطرات کی اولاد کے حالات ایک مفصل باب میں بیان کریں گے' ان شاء اللہ۔

عمر مبارک: بقول ابن ہشام اکثر اہل علم' ابو عمرہ مدنی وغیرہ کا بیان ہے کہ شادی کے وقت رسول الله طاق کی معرد اہل علم سے نقل طاق کی عمر ۲۵ برس تھی۔ یعقوب بن سفیان' ابراہیم بن منذر' عمر بن ابو بکر ہؤ ملی متعدد اہل علم سے نقل کرتے ہیں کہ عمرہ بن اسد' خدیجہ کے چچا نے رسول الله طاق کے ساتھ شادی کے فرائض سرانجام دیئے' رسول الله طاق کی محرمبارک اس وقت ۲۵ برس تھی اور کعبہ زیر تعمیر تھا اور حافظ بیہ تی نے بھی ہی عمر بیان کی ہے اور حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت ۲۵ برس تھی' بقول بعض ۲۵ برس۔

کون ولی تھا؟ : حافظ بیمقی (حاد بن سلمه علی بن زید عار بن ابی عمار) ابن عباس سے نقل کرتے ہیں که خدیجہ کے والد نے شراب کی بے ہو تی اور بدمستی میں رسول الله طابیل سے ان کا نکاح کر دیا۔

حافظ بیہتی (ابوالحن بن فضل قطان عبداللہ بن جعفر ایعقوب بن سفیان ابراہیم بن مندر عمر بن ابو بحر مولی عبداللہ بن ابی عبید بن محمہ بن عبر ابوہ معتصم بن ابی القاسم غلام عبداللہ بن ابی عبید بن محمہ بن عمار بن یا سر ابوہ مقسم بن ابی القاسم غلام عبداللہ بن عار بن یا سر ابوہ کہ مقسم بن ابی القاسم غلام عبداللہ بن عارف بن نوفل عبداللہ بن عارف بھی کہ وہ خدیجہ سے رسول اللہ طہر بھی شاوی کی بابت لوگوں سے سنتا تو کہتا میں اس بات کو سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ میں رسول اللہ طہر بھی کا ہم عمر اور دوست تھا میں ایک روز رسول اللہ طہر کے ہمراہ تھا "من حزورہ" میں ہمارا خدیجہ کی ہمشیرہ کے پاس گرا وہ چمڑا فروخت کر رہی تھیں اس نے جمجھے بلایا میں اس کے پاس چلا گیا ہمارا خدیجہ کی ہمشیرہ کے پاس گرا وہ چمڑا فروخت کر رہی تھیں اس سے بھا میں اس کے پاس چلا گیا (اور رسول اللہ طہر ہوں کھڑے رہے) اور جمجھے کما کیا تمہمارے اس صاحب کو خدیجہ سے شادی کی خواہش کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہے؟ عمار کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا "بلی لمعمری" کیوں نہیں ' پھر میں نے اس کو رسول اللہ طاہیم کا روعمل بتایا تو اس نے کما صبح سورے ہارے ہاں آؤ ' چنانچہ ہم صبح گئے تو انہوں نے گائے ذرح کی اور ضدیجہ کے والد خویلد کو نیا جو ڑا پہنایا اور واڑھی کو خضاب لگایا اور اپنے بھائی کو صورت حال سے آگاہ کیا' اس نے اپنے والد سے گفتگو کی اور اس کو شراب پلا کر رسول اللہ طاہیم کی موجودگی سے مطلع کیا اور خو د خدیجہ نے ان سے کما کہ وہ آپ سے ان کی شادی کر دے ' چنانچہ اس نے خدیجہ کا آپ سے نکاح کر دیا' بعد ازیں ہم نے تیار شدہ کھانا کھایا اور ان کے والد سو گئے ' پھر ہوش میں آگر بیدار ہوئے تو پوچھا یہ نیا جو ڑا کیوں ہے؟ داڑھی پر خضاب کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ سالن کیو کمر تیار ہوا؟ تو خدیجہ کی ہمشرہ نے بتایا' یہ جو ڑا آپ کو ' آپ کے والد محمد بن عبداللہ نے بہنایا ہے اور اس نے یہ گائے آپ کو پیش کی' ہم نے ذرئے کر کے گھانا تیار کر دیا' جب آپ نے ان سے خدیجہ کا نکاح کیا ۔۔۔ پھر اس نے نکاح کر ویا اور چلا تا ہوا حظیم میں چلا آیا اور رسول اللہ طاہیم کے ہمراہ بنی ہاشم بھی حظیم میں آگئے' تو اس سے بات چیت کی تو اس نے محملہ میں چیا تھا کہ اللہ طاہیم میں نے خدیجہ کو اس کی زوجیت میں دے دیا کہ کما تمہارا وہ صاحب کماں ہے؟ جس کے بارے تم کتے ہو کہ میں نے خدیجہ کو اس کی زوجیت میں دے دیا ہو ۔۔۔ پہر اس نے خدیجہ کو اس کی زوجیت میں دے دیا ہو۔ بینا نے درسول اللہ طاہیم سامنے آئے تو اس نے کہا آگر میں نے یہ نکاح کر دیا ہے تو برمتر' ورنہ میں اب کر دیا ہو۔

خدیجہ کا پچلیا: امام زہری نے اپنی "سرة" میں بیان کیا ہے کہ نشہ کی حالت میں والد نے ان کا نکاح کیا ،
مولی کتے ہیں کہ متفق علیہ بات یہ ہے کہ خدیجہ کے پچاعمو بن اسد نے نکاح کے فرائض سرانجام دیئے اور
سیلی نے اس بات کو ترجع دی ہے "ابن عباس اور عائشہ" سے نقل کیا ہے کہ خدیجہ کا والد خویلد بن اسد
حرب فجار سے قبل فوت ہو چکا تھا۔ اس نے تبع شاہ یمن سے مزاحمت کی تھی ، جب اس نے جراسود کو یمن
لے جانے کا عزم کیا تھا "قریش کا ایک گروہ بھی خویلد کا طرفدار اور معاون تھا "پھر تبع کو ایک خوفناک خواب آیا
اور اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ خدیجہ کے بھائی عمرو بن خویلد نے خدیجہ کا
نکاح رسول اللہ مٹامیل سے کیا تھا "واللہ اعلم۔

مشورہ: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد نے اپنے چھازاو بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد سے مخورہ کیا (جو عیسائی تھا اور عیسائی لٹریچر کا جید عالم اور ماہر تھا) اور اپنے غلام میسرہ کی زبانی راہب کا مقولہ بتایا نیز فرشتوں کا رسول اللہ ماڑیئم پر سایہ افکن ہونا بھی سایا تو اس نے کہا واللہ! بمن خدیجہ! اگر یہ بات درست ہے تو محمد اس امت کا نبی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس قوم کا نبی آنے والا ہے۔ اس کا انظار ہے ' یمی اس کے ظہور کا زمانہ ہے ' چنانچہ ورقہ اس میں در محسوس کر رہا تھا اور کہا کر آ تھا کہ اس نبوت کا کب ظہور ہوگا؟

(اس مقام پر امام ابن کثیرنے ورقہ بن نوفل کے اڑتمیں اشعار نقل کئے ہیں' ہم یہ اشعار '' آغاز وحی کے بیان'' میں پیش کریں گے۔ ندوی)

امام ابن کثر فرماتے ہیں ان میں سے کچھ اشعار' بعض او قات حفرت عمرٌ بطور استشهاد و ثبوت پیش کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کیا کرتے تھے۔

کعبہ کی مرمت و تجدید 'بعثت سے پانچ سال قبل : حافظ بہتی نے حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح سے قبل مرمت کعبہ کا ذکر کیا ہے اور مشہور کی ہے کہ حضرت خدیجہ کی شادی کے بعد قریش نے کعبہ کی مرمت اور تجدید کا کام دس سال بعد کیا۔ بعد ازاں حافظ بہتی نے عمد ابراہیم میں کعبہ کی تعمر کا ذکر کیا ہے اور ابن عباس کی صحیح بخاری والی روایت بیان کی ہے اور عمد آدم سے تعمر کعبہ کی اسرائیلی روایات نقل کی ہیں جو درست اور صحیح نہیں 'کیونکہ نص قرآن کا تقاضا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی اس کے اول بانی اور موسس ہیں 'قبل ازیں بیہ قطعہ ارض محترم اور مقدس تھا اور ازل سے ہی بیہ قطعہ زمین قابل اعتنا اور اشرف تھا 'قرآن پاک (۳/۹۲) میں ہے ' بے شک لوگوں کے واسطے جو سب سے پہلا گھر مقرر ہوا ہے ' یمی اشرف تھا 'قرآن پاک (۳/۹۲) میں ہے ' بے شک لوگوں کے واسطے جو سب سے پہلا گھر مقرر ہوا ہے ' یمی کھی نشانیاں ہیں 'ابراہیم کے جو مکہ میں برکت والا ہے اور جمال کے لوگوں کے لئے راہنما ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں' ابراہیم کے کھڑے ہوئے کہ ورجو اس میں آئے امان میں ہوا اور اللہ کے لئے لوگوں پر اس گھر کا جج کرنا ہے جو اس کھی سے بھر سے جو سب سے بھل سے کہ کو کرنا ہے جو اس کھر کی جگہ اور جو اس میں آئے امان میں ہوا اور اللہ کے لئے لوگوں پر اس گھر کا جج کرنا ہے جو اس کی جل سکے۔

ابوذرکی متفق علیہ روایت میں کہ میں نے دریافت کیا یارسول اللہ اللہ کا پیلم سب سے اول کس مجدکی تعمیر ہوئی؟ آپ نے فرمایا مجد حرام کی' پوچھا پھر کس کی؟ تو فرمایا مجد اقصلی کی' عرض کیا ان کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ فرمایا چالیس سال کا' ہم اس پر قبل ازیں بحث کر چکے ہیں اور مجد اقصلی کے موسس اور بانی یعقوب علیہ السلام ہیں۔ متفق علیہ روایت میں ہے کہ بے شک مکہ مرمہ کو اللہ تعالی نے ازل اور زمین و زمان کی تخلیق کے روز سے ہی محرم قرار دیا ہے۔ وہ تاقیامت حرمت اللی کی وجہ سے محرم اور مکرم ہے۔ حافظ یہی تن ابو عبداللہ عنداللہ من عمرو سے بیان میں گرتے ہیں کہ بیت اللہ زمین کی تخلیق سے' دو ہزار سال قبل موجود تھا۔ واذا الارض حدت (۱۲۸۳) لین زمین اس کے نیچ سے پھیلائی جائے گی' ابو یکی کی منصور نے' مجاہد سے متابعت کی ہے۔

امرائیلی روایات: امام ابن کثر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نمایت غریب ہے۔ گویا یہ روایت کابول کی ان دو گھڑیوں میں سے ہو جنگ ہر موک میں عبداللہ ابن عمرو کو دستیاب ہوئی تھیں۔ یہ اسرائیلی روایات کا بلیدہ تھیں 'عبداللہ بن عمرو ان روایات میں سے بیان کیا کرتے تھے ان میں مکر اور عجیب و غریب روایات تھیں۔ حافظ بہتی (ابو عبداللہ الحافظ 'ابو جعفر محہ بن محہ بن عبداللہ بغدادی ' یجیٰ بن عثان 'ابو صالح جنی ' ابن الحیہ ' یزید بن ابی الخیر) عبداللہ بن عمرو بن عاص سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملا یکم فرمایا اللہ تعالی نے جرائیل کو آدم اور حوا کے پاس بھیجا اور ان کو یہ بیغام دیا کہ میری عبادت کے لئے ایک گھر تعمر کرو ' جرائیل جرائیل کو آدم اور حوا نے بیاں کو یہ بیغام دیا کہ میری عبادت کے لئے ایک گھر تعمر کرو ' جرائیل قبال نے اس کے طواف نے نشان دہی کی ' آدم نے بیار کھودی اور حوا نے مٹی نکالی۔ بنیاد اتن گری کھودی کہ تلے سے بانی آگیا۔ کا حکم فرمایا اور یہ آواز آئی تو ابوا بشر اور پہلا انسان ہے اور یہ اللہ کا پہلا گھر ہے ' پھر زمانہ گزر تا گیا' یہاں کا حکم فرمایا اور یہ آواز آئی تو ابوا بشر اور پہلا انسان ہے اور یہ اللہ کا پہلا گھر ہے ' پھر زمانہ گزر تا گیا' یہاں کے نوح علیہ السلام نے بھی اس کا جج کہا پھروفت گزر تا رہا کہ ابراہیم شے اس کی بنیادیں استوار کیں۔ تک نوح علیہ السلام نے بھی اس کا جج کہا پھروفت گزر تا رہا کہ ابراہیم شے اس کی بنیادیں استوار کیں۔ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

امام بیہقی کہتے ہیں کہ اس مرفوع روایت میں ابن کھید منفرد ہے۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں وہ ضعیف راوی ہے اور اس روایت کا عبداللہ بن عمرو پر موقوف ہونا زیادہ قوی اور درست ہے واللہ اعلم۔ ربیع الشافع منیان ابن ابی لبید محمہ بن کعب قرقی) یا کی اور سے بیان کرتے ہیں کہ آدم نے جج کیا اور ان سے فرشتوں نے کہا اپنا جج پورا کرو ہم نے آپ سے قبل دو ہزار سال جج کیا ہے۔ یونس بن بکیر عوہ بن ذبیر سے نقل کرتے ہیں کہ ماسوائے ہود اور صالح علیما السلام کے ہر پیفیر نے بیت اللہ کا جج کیا ہے۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ قبل ازیں ہم ان دونوں عبوں کا جج کرنا بیان کر بھے ہیں مطلب بد ہے کہ اس قطعہ مبارکہ اور بقعہ مقدسہ کا جج تھا گو دہاں عمارت نہ تھی واللہ اعلم۔ بیمقی خالد بن عرعوہ سے بیان کرتے ہیں کہ کی اور بقعہ مقدسہ کا جج تھا گو دہاں عمارت نہ تھی واللہ اعلم۔ بیمقی خالد بن عرعوہ سے بیان کرتے ہیں کہ کی خور برکت ہے اراہنمائی میں مقام ابراہیم ہے اور جو اس میں داخل ہو جائے دہ امن میں ہو تا ہے۔

ججراسود: اگر چاہو تو میں آپ کو اس کی تعمیر کی کیفیت ہے آگاہ کر دوں' وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میری عبادت کے لئے زمین پر ایک گھر تعمیرکر' یہ من کر ابراہیم علیہ السلام دل گرفتہ ہوئ تو اللہ تعالی نے ایک مخروطی شکل کا بگولا پیدا کیا' وہ باپ بیٹا ایک دو سرے کے آگے بچھے چل رہے تھے کہ بگولا رک گیا اور سانپ کی طرح بیت اللہ کے مقام پر طوق کی شکل افتیار کر گیا' اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کا سنگ بنیاد رکھ دیا' جراسود تک دیوار بلند ہو گئ تو اساعیل کو کما' جر اسود تلاش کر کے لاؤ' تو وہ کوئی پھرلائے اور وہاں جراسود موجود پاکر دریافت کیا "من این لک ھذا" یہ آپ کو کمال سے میسر ہوا؟ تو جاتا ہے وہ لایا ہے جس نے تجھ پر اعتاد نہیں کیا' اسے جرائیل آسان سے لائے ہیں' چنانچہ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی شکیل کی۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

يعقوب بن سفيان ابن شماب سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله الله يام كے بلوغت كے ايام ميں ايك

خاتون کعبہ کو خوشبو کی دھونی دینے گئی تو اس کے عود دان سے ایک چنگاری اڑ کر کعبہ کے غلاف پر جاگری تو وہ جل کر راکھ ہو گیا تو قریش نے کعبہ کو مسمار کر دیا' تغییر کے وقت جب ججراسود کے نصب کرنے کا موقعہ آیا تو نزاع پیدا ہو گیا تو بحث شخیص کے بعد فیصلہ ہوا کہ جو شخص پہلے آئے ہم اسے تھم تسلیم کرلیں گے' چنانچہ رسول اللہ ملٹیئیل سب سے پہلے تشریف لائے' آپ کے کندھے پر چادر تھی' چنانچہ سب نے آپ کا تھم تسلیم کرلیا' آپ نے جراسود کو کپڑے میں رکھنے کا ارشاد فرمایا وہ کپڑے میں رکھ دیا گیا بجر آپ نے ہر خاندان کے رکیل و کپڑے کا ارشاد فرمایا اور خود دیوار پر چڑھ گئے' انہوں نے کپڑا اوپر اٹھایا اور آپ نے جراسود اٹھا کر نصب کر دیا۔ آپ کی عمراور شرافت و نجابت میں مسلسل اضافہ ہو تا رہا' یمال تک کہ بعث کے قبل ہی آپ کو لوگ ''امین'' کہتے تھے۔ جانور ذرح کرتے تو آپ کو تلاش کر کے دعا کی التجا کرتے۔ یہ روایت ''سیر زہری'' سے ماخوذ ہے اس میں بجوبہ بن ہے' کہ آپ کے بلوغت کے ایام میں (فلما بلغ یہ روایت ''سیر زہری'' سے ماخوذ ہے اس میں بجوبہ بن ہے' کہ آپ کے بلوغت کے ایام میں (فلما بلغ المحلم) حالا نکہ مشہور یہ ہے کہ آپ کی عمراس وقت سے سال تھی (کمانص ابن اسحاق)

بقول مویٰ بن عقب کعبہ کی تعمیر 'بعثت ہے ۱۵ سال قبل تھی' مجاہد' عروہ اور محمد بن جبید بن مطعم وغیرہ کا یمی قول ہے' واللہ اعلم۔ حرب فجار اور کعبہ کی تعمیرکے درمیان ۱۵ سال کا وقفہ تھا۔ امام ابن کثیر فرماتے میں حرب فجار اور حلف فضول ایک ہی سال میں منعقد ہوئے' اس وقت رسول اللہ مطابع کی عمر مبارک ۲۰ سال تھی' یہ قول ابن اسحاق کے قول کا موید ہے۔

سیلاب اور ولید بن مغیرہ: مویٰ بن عقبہ کتے ہیں کہ قریش نے کعبہ کی از سرنو تغیراس بنا پر کی کہ جو بند انہوں نے تعیرکیا تھا وہ طغیانیوں کی وجہ سے خراب اور منهدم ہو چکا تھا۔ بیت اللہ کے اندر پانی داخل ہونے کا خطرہ پیدا ہو چکا تھا، نیز ملح نای مخص نے کعبہ کی خوشبو چائی تھی، بایں وجہ کعبہ کی عمارت کو مضبوط بنانے اور دروازے کو اونچا نصب کرنے کا عزم کیا کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی اندر نہ داخل ہو سکے، چنانچہ اس کیلئے عملہ اور سرمایہ اکتھا کیا 'پھر اسے مسار کرنے سے خت خائف اور بریشان تھے، چنانچہ ولید بن مغیرہ نے اوپر چڑھ کر گرانا شروع کیا تو دیکھا دیکھی اور لوگ بھی اس کام میں لگ گئے جب بنیاد کھود نے گئے تو اس کو زیادہ گرانہ کھود سکے۔

ا ژوھا: بعض کا خیال ہے کہ پورے بیت اللہ کو اس قدر لمبا ا ژدھا محیط تھا کہ اس کا سردم کے ساتھ ملحق تھا اور وہ اس سے سخت خطرہ محسوس کر رہے تھے' مبادا یہ شکست و رہیخت کی بربادی اور ہلاکت کا باعث ہو' کیونکہ کعبہ قریش کا حرز جان اور لوگوں میں ان کی قدرو منزلت کا باعث تھا' چنانچہ وہ شقکر اور نمایت متذبذب تھے کہ مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم نے چند ناصحانہ کلمات کے اور ان کو اتحاد و اتفاق کی تلقین کی' حدد و عناد سے نفرت دلائی اور اس کی عمارت کو چار حصوں میں تقسیم کرنے کا خیال ظاہر کیا اور اس میں حرام مال صرف کرنے سے روکا' جب انہوں نے ان پاکیزہ خیالات کا اظمار کیا تو اثروها نظروں سے او مجمل ہوگیا' اللہ کی طرف سے یہ ایک نیک فال تھی' بعض کتے ہیں کہ اس اثروها کو پرندے نے اٹھا کر جیاد کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کی طرف پھینک دیا۔

کعب کی قدیم عمارت: محمہ بن احاق کتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع کی عمر مبارک ۳۵ سال تھی 'جب قریش نے تعمیر کعبہ کا منصوبہ بنایا 'کعبہ بھروں کی جان تھا' انسان کے قدو قامت سے ذرا اونچا بغیر چھت کے ' اس کے اندر ایک گڑھے میں خزانہ محفوظ تھا۔ وہ چوری ہوگیا' تلاش و جبتو کے بعد وہ خزانہ بن ملیح بن عمرو بن خزامہ کے غلام ودیک کے پاس سے ملا' قریش نے چوری کی سزا میں اس کا ہاتھ کا ندیا۔ قریش کا خیال ہے کہ چوروں نے مسروقہ مال اس کے پاس رکھ دیا تھاوہ چور نہ تھا۔

ساحل جدہ پر جہاز: کسی روی تاجر کا جہاز طوفان کی زدیس آیا اور ٹوٹ بھوٹ کر ساحل جدہ پر آلگا، قریش نے وہاں سے حاصل کر کے' اس کے ملبے سے تعبہ کی چھت کا سامان تیار کرلیا۔ بقول مورخ اموی سے جہاز قیصر شام روم کا تھا' اس میں عمارتی سامان' لکڑی' سنگ مرمراور لوہا لدا ہوا تھا' قیصر نے روی معمار باقوم کے ہمراہ حبش کے کلیسا کے لئے روانہ کیا تھا' جس کو فارس نے نذر آتش کر دیا تھا۔ جب یہ جہاز ساحل جدہ کے قریب آیا تو د فعتہ "طوفان آیا اور وہ ٹوٹ گیا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں مکہ میں ایک قبطی نجار تھا' اس نے قریش کے لئے لکڑی کا پھے سامان تیار کیا تھا۔

کعبہ کے اندر ایک گڑھے میں روزمرہ کی نذر و نیاز کا خزانہ محفوظ تھا' وہاں سے ایک اثر دھا نکل کر کعبہ کی دیوار پر نمودار ہو تا تھا اور قریش اس سے خانف تھے'کوئی اس کے قریب ہو آتو وہ منہ کھولے کود کر ڈسنے کو تیار رہتا' لوگ اس سے ڈرتے تھے' حسب معمول وہ دیوار پر نمودار تھا' قدرتی ایک پر ندہ آیا اور اس کو جھیٹ کر لے گیا' قریش نے یہ صورت حال دیکھ کر کما معلوم ہو تا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے عزم و اراوے کو بہند کرتا ہے۔ ہمارے پاس کاریگر ہے اور لکڑی کا سامان بھی موجود ہے اور سانپ سے اللہ نے نجات بخش ہے۔ امام سیلی نے رزین سے نقل کیا ہے کہ جرہم کے عہد میں ایک چور کعبہ کے اندر چوری کی غرض سے داخل ہوا۔ اس پر دیوار گرگئی اور وہ اندر سے نہ نکل سکا' لوگوں نے اس کو باہر نکالا اور مسروقہ مال قبضے میں کرلیا' بعد ازاں وہاں ایک اثر دھا رہے لگا' اس کا سربر عالہ جیسا تھا' بیٹ سفید اور پشت سیاہ تھی' وہاں وہ پانچ موسال تک رہا یہ وہی اثردھا ہے جس کا ذکر ابن اسحاق نے کیا ہے۔

ابو وہب کا کلام: محمد بن اسحال کتے ہیں قریش نے جب کعبہ کے مسار اور اس کی تجدید و مرمت کا عزم کر لیا تو ابو وہب عمرو بن عابد بن عبران بن مخزوم (بقول ابن ہشام عابد بن عمران) نے کعبہ کی دیوار سے پھر پکڑا تو وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اپنی جگہ پر جالگا' یہ منظر دکھ کر اس نے کہا' اے معشر قریش! اس کی تقمیر میں حلال مال صرف کرو' اس میں زنا رہا اور ظلم و عدوان کی رقم شامل نہ ہو --- مورخ یہ کلام ولید بن مغیرہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ابن اسحال کے زدیک راج قول یہ ہے کہ یہ ابو وہب کا مقولہ ہے' ابو وہب رسول اللہ مالی ہیں کے والد عبداللہ کے ماموں تھے' نمایت شریف اور قابل تعریف تھے۔ مقولہ ہے' ابو وہب رسول اللہ مالی کے ہیں کہ قریش نے کعبہ کی عمارت کو باہمی تقسیم کر لیا' مشرقی جانب اور التحمیر کی تقسیم

دروا زے وکلی بدبیوا رسننلولا دیج بدہ ثافت لموں المجھ کے اقصہ اٹھی ادکئی استجلا لمحدو کانوب رکا کوسیمانی ہے کے لوجہ پان موالی دیوار

بن مخروم اور باقی ماندہ قریش کے حصد میں آئی ، غربی جانب بنی جمح اور سم کے حصد میں آئی ، حطیم والی دیوار ، بنی عبدالدار بن قصی ، بنی اسد بن عبدالعزیٰ اور بنی عدی بن کعب کے ذمہ گئی۔ پھرلوگ کعبہ کو مسمار کرنے سے ڈرتے تھے ، ولید بن مغیرہ نے کما ، یہ عمل میں شروع کرتا ہوں چنانچہ اس نے کدال پکڑ کر کما اللی ڈر کر نمیں (الملقم لمم شروع) اے اللہ! ہمارا ارادہ نیک ہے ، پھراس نے جراسود اور رکن پمانی کے درمیان والا حصد مسمار کر دیا لوگ رات بھر منتظر رہے ، اگر ولید بن مغیرہ کسی مصیبت میں مبتلاہو گیا تو ہم شکتہ دیوار مرمت کر دیں گے ورنہ اپنا کام جاری رکھیں گے کہ یہ اللہ کی رضا کا مظر ہے ، چنانچہ صبح سورے ولید اپنا کام پر آگیا اور باقی لوگ بھی اس کے ہمراہ معروف ہو گئے۔ دیواریں تو ژتے اور بنیاد کھودتے ہوئے اساس کم ہراہیم علیہ السلام تک پہنچ گئے تو سبز رنگ کے پھر نمودار ہوئے ، نیزوں ۔۔۔ اسنہ ۔۔۔ کی طرح ایک دومرے سے بیوستہ ۔۔۔ صبح بخاری کی روایت بن رومان میں ہے کاسنمہ الابل ۔۔۔ اونوں کی کوہاؤں کی طرح۔ امام سیلی کتے ہیں کہ سیرت ابن ہشام کی روایت میں وہم ہے ، واللہ اعلم۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مسار کرنے والوں میں سے کمی قریثی نے دو پھروں کے درمیان اکھیڑنے کے لئے کدال داخل کی تو پھرکی جنبش ہوئی اور سارا مکہ لرز اٹھا چنانچہ وہ مزید کھود نے سے رک گئے۔ موئی بن عقبہ کہتے ہیں کہ ابن عباس کا بیان ہے کہ قریش کے عمر رسیدہ لوگ ذکر کرتے ہیں کہ ابراہیم اساس تک کھود کر لوگ رک گئے تو لاعلمی سے کمی قریش نے اساس ابراہیم کا ایک پھر کھود ڈالا تو اس سے ایک روشن نمودار ہوئی قریب تھا کہ اس کی بینائی ختم ہو جائے اور وہ پھراس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اپنے مقام پر پیوست ہوگیا تو وہ اپنے کام پر واپس ہوگیا وہ آدمی اور باقی عملہ سب گھرا گئے 'کھودا ہوا پھر اپنے رفتے پر پیوست ہوگیا تو وہ اپنے کام پر واپس آئے اور کہنے گئے کہ اس پھرکے لیول پر بنیاد رہے دو۔

کتبے: ابن اسحاق کہتے ہیں قریش نے رکن یمانی میں ایک کتبہ پایا جو سریانی میں تحریر تھا' وہ اس کے مندرجات کو پڑھ نہ سکے تو ایک یہودی عالم نے پڑھا۔ اس کا مضمون یہ ہے' میں اللہ ہوں' مالک مکہ' میں نے زمین و زمان کی نخلیق اور سمس و قمر کی تصویر کے روز اس کو پیدا کیا ہے اور سات مائیکہ کے پروں سے اس کو وُھانپ دیا ہے۔ جب تک اس کے پہاڑ نائم ہیں وہ بھی قائم ہے اس کا پانی اور دودھ اہل مکہ کے لئے ماہرکت ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں جمھے معلوم ہوا کہ مقام ابراہیم میں بھی ایک کتبہ موجود تھا' اس کا مضمون کے جرم مکہ میں رزق تین رستوں سے آتا ہے۔

کیٹ بن ابی سلیم کا خیال ہے کہ رسول اللہ مالیم کی بوٹت سے ۴۰ سال قبل ایک کتبہ ملا اس میں در بی قائی ہوئے گا ندامت پائے گا، عمل برے کریں 'بدلہ نیک پائیں' ممکن ہے؟ ہال جیسے خاردار درخت سے اگور حاصل کرنا۔ سعید اموی' معتمر بن سلیمان رقی ' فیداللہ بن بشرز ہری سے مرفوع بیان کرتے ہیں' مقام ابراہیم میں سے تین تختیاں اور کتب پائے گئے (ا) انا اللہ ذوبکہ صنعتها یوم صنعت الشمس والقمر وحفقتها بسبعة املاک حنفاء وبارکت لا هلها فی اللحم واللبن (اس کا ترجمہ ابھی گزر چکا ہے) (۲) انی انا الله زوبکه میں نے خیرو شراور ابنی تقدیر کو پیدا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

كيا (٣) مبارك ہے نيك اعمال مخص ورت وافسوس ہے بدكردار كے لئے۔

ججراسود کے بارے فراع: ابن احماق کہتے ہیں کہ سب قبائل نے کعبہ کی تقمیر کے لئے اپنے علیحدہ پھر جمع کر لئے تھے 'جب دیوار ججراسود کے مقام کے برابر ہوگئی تو ججراسود کے نصب کرنے میں نزاع پہلا ہو گئی ہو ججراسود کے نصب کرنے میں نزاع پہلا ہو گئی ' بی عبدالدار اور بنی عدی بن کعب نے ای مقابلہ میں مرمنے کا معاہدہ کر لیا اور خون سے لبربز پیالے میں ہاتھ ڈبو کر اپنی جان پر کھیل جانے کا عمد و پیمان کیا۔ اسی وجہ سے ان کا نام "لعقة المدم" خونخوار پڑگیا۔ اسی وجہ سے ان کا نام "لعقة المدم" خونخوار پڑگیا۔ اس مخصے میں چار بانچ روز گزر گئے بالا خربیت اللہ میں اکسفے ہو کر "بیک از شوری" ایک انسان پرور فیصلہ کیا کہ بعض روایات میں ہے کہ ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم جو سب سے عمر رسیدہ تھا' نے کیا کہ بعض روایات میں ہے کہ ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم جو سب سے عمر رسیدہ تھا' نے کا اس بات پر راضی ہو گئے' چنانچہ سب سے پہلے آنے والے رسول اللہ طابع اور جو ہو ہے ان کیا الدؤ 'جب وہ کپڑا لائو 'جب وہ کہ' اس امین کو ہم نے پہند کرلیا' یہ محمد ہیں جب آب ان کے باس پنچے اور انہوں نے آپ کو آتے و کھی کر کہنے گئے' اس امین کو ہم نے پہند کرلیا' یہ محمد ہیں جب آب ان کے باس پنچے اور انہوں نے آپ کو صورت حال سے آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا "جملے موالی شوبا" ایک کپڑا لاؤ 'جب وہ کپڑا لایا آپ نے اس میں حجراسود رکھ کر کہا ہم قبیلہ کپڑے کا ایک کونہ تھام لے بھر سب اور کو اٹھادو' جب وہ گیا تو آپ نے اس میں حجراسود رکھ کر کہا ہم قبیلہ کپڑے کا ایک کونہ تھام لے بھر سب اور کو اٹھادو' جب وہ گئے۔

سائب کا بیان: امام احمد (عبدالسمد' ابو بزید عابت' بدال بن حبان' عبد) مولاه سائب بن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں (کہ وہ کعبہ کے تعمیر کنندگان میں شامل تھا' وہ کہتا ہے کہ میں نے پوجاپاٹ کے لئے ایک پھر تراش رکھا تھا' میں اس پر بچا کھیا وودھ وال دیتا گتا چائے کے بعد اس پر بیشاب کر دیتا) کہ جب کعبہ کی عمارت جمر اسود کے برابر بینچی جمراسود آدی کے سرکے موافق تھا وہ باتی بھروں میں سے ایسا ممتاز تھا کہ آدی کا اس سے چہوہ نظر آتا تھا' قریش کے ایک خاندان نے کہا' ہم اسے نصب کریں گے باتی قبائل نے کہا تم نہیں ہم نصب کریں گے بالا خز انہوں نے کہا ایک خاندان نے کہا' ہم اسے نصب کریں گے بالا خز انہوں نے کہا ایک حکم تجویز کر چنانچہ انہوں نے کہا کہ پہلا شخص جو اس راستہ سے آئے گا وی حکم ہو گا' چنانچہ رسول اللہ مطبیع تشریف لائے تو وہ آپ کو آثاد کھی کر کھنے گئے "امین آگئے" انہوں نے کہا کہ بہلا فتوں نے اٹھایا تو آپ نے پکڑ کر نصب میں امارا ماجرا شایل تو آپ نے اس کو ایک کپڑے میں رکھ کر سب کو بلایا انہوں نے اٹھایا تو آپ نے پکڑ کر نصب کر دیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عمد نبوی میں کعبہ کا طول ۱۸ ہاتھ تھا' اس کا غلاف قباطی ہو تا تھا' پھر پردہ بروز شام کی طرف ابرائیسی اساس سے چھ یا سات ہاتھ " حسم" کو عمارت سے خارج کر دیا تھا' اخراجات کی کمی کے شام کی طرف ابرائیسی اساس سے چھ یا سات ہاتھ " حسم" کو عمارت سے خارج کر دیا تھا' اخراجات کی کمی کے باعث ' مشرتی جانب ایک دروازہ رکھا اور اس کو قد آدم اونچا رکھا کہ بغیران کی اجازت کے کوئی اندر نہ جا سکھ' مشرتی جانب ایک دروازہ رکھا اور اس کو قد آدم اونچا رکھا کہ بغیران کی اجازت کے کوئی اندر نہ جا سکھ۔

حصوبت وعلكشة كي وفق عليدروا كفت محال حال ووول الأتى المعطاء كانسفرا يلكيا بوليه فاستماريك

سيرت النبى ملاييلم

ا خراجات کی کمی کے باعث قریش نے (عظیم کو عمارت سے متثنیٰ کر دیا تھا) اگر قریش تازہ بنازہ مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو میں کعبہ کو مسمار کرکے اس کی عمارت میں عظیم داخل کر دیتا اور اس کے شرقی اور غربی جانب دروازے بناہ تا۔

بنابریں ابن زبیر (۲۷ه) نے رسول اللہ طابیم کی خواہش کے مطابق تعمیر کرایا اور ابراہیم علیہ السلام کی اصل بنیاد پر بہترین عالی شان عمارت تعمیر ہوگی۔ زمین سے ملحق اس کے شرقی غربی دو دروازے سے لوگ ایک میں سے اندر آتے دو سرے سے باہر نکل جاتے۔ ۲۵ه میں جب حجاج نے ابن زبیر کو شہید کر دیا تو اس نے خلیفہ عبدالملک بن مروان کو لکھا یہ تعمیر ابن زبیر کی ذاتی اختراع ہے، چنانچہ اس نے عمارت کعبہ کو سابقہ حالت میں تبدیل کرنے کا تھم دیا۔ حسب تھم انہوں نے شامی ست کی دیوار کو پیچھے ہٹا کر عظیم کو چھوڑ دیا اور اس کا ملبہ عمارت کے اندر بھر دیا، غربی دروازہ بند کرکے شرقی دروازہ بلند کردیا، مہدی یا منصور نے اپنے عمد اس کا ملب عمارت کے اندر بھر دیا، غربی دروازہ بند کرکے شرقی دروازہ بلند کردیا، مہدی یا منصور نے اپنے عمد ظافت میں امام مالک سے مشورہ طلب کیا کہ اسے ابن زبیر کی عمارت کے موافق تعمیر کر دیا جائے تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، مجھے خطرہ ہے کہ امراء و خلفاء اسے کھلونا بنالیں گے، چنانچہ اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا کہی تقیری اب تک باتی ہے۔

قوسیع : کعب کے گردونواح سب سے پہلے عمر فاروق نے توسیع کی کوگوں سے مکانات خرید کر مسار کر دیے اور معجد میں شامل کر دیے۔ حضرت عثمان نے بھی اپنے دور خلافت میں مزید توسیع کی اور ابن زبیر نے توسیع تو نہیں کی لیکن اس کی عمارت کو مضبوط اور خوبصورت بنا دیا اور اس میں متعدد دروازے بنا دیئے اور عبدالملک بن مروان نے اپنے عمد خلاف میں حجاج کی زیر نگرانی دیواروں کو اونچا کرایا اور کعبہ پر ریشی غلاف چرصایا۔ واذیر فع ابراهیم القواعه من البیت (۲/۱۲۷) کی تفییر کے تحت ہم نے تعمیر کعبہ کا قصہ بالاستیعاب بیان کیا ہے۔ ابن اسحاق کتے ہیں کہ تعمیر کعبہ سے فراغت کے بعد زبیر بن عبدا لمطلب نے اثر دھا اور اس سے خوف و خطرہ کے بارے چند اشعار کے۔

وقد كانت تكون لها كشيش واحيانا يكون لها و أساب اذا قمنا الى التأسيس شدت تهيبنا البناء وقد نهاب فلما ان خشينا الزحر حادت عقاب تتلئب لها انصباب فضمتها اليها الزحر حادت عقاب تتلئب لها انصباب فضمتها اليها أسم حلست لنا البنيان ليسس لها حجاب فضمتها اليها أسم حمل على المحالين كا أوها برجمين على تجب بهوا اور ده اس كالح به قرار تعالم بهى ده وقت كو دورًا تقا اور بهى مم تك بنياد كالح آك برحة تو وه بمين تقيرت وراتا اور بم ذر جائد بهم زجر وعاب فوفرده بوك توعقاب اس كى طرف بيدها لها وراس نه ايك ليا بجراساس كعبه اس عالى بوسي أن اس كالح الله الميراساس كعبه اس عالى بوسي أن اس كالح الله كالح الله كالح الله بالكار الله الميراساس كعبه اس عالى بوسي كالها الكار الله كالح الله كالها بهراساس كعبه الله عالى بوسي كالح اللها بحراساس كعبه اللها بهراساس كالله اللها بهراساس كالله بوسي اللها بهراساس كاللها بوسي اللها بهراساس كاللها بوسية اللها بوسية اللها بهراساس كلها بوسية اللها بهراساس كلها بهراساس كل

فقمنا حاشالین الی بناء لنا منه القواعد والستراب کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سيرت النبى ملطيط غدداة يرفع التأسيس منه وليسس على مساوينا ثيساب

أعسر بسه المليسك بنسسي لسؤى فليسس لاصلسه منهسم ذهساب وقلد حشلات هنياك بنبو عبدي ومسرة قسد تقدمها كسلاب فبوأنها المليهك بسهذاك عهرزأ وعنهدالله يلتمهم الثهمواب (ہم سب اس کی تغییر کے لئے جمع ہو گئے ہم اس کی بنیادیں اور مٹی درست کر رہے تھے۔ جب اس کی بنیاد بلند کی جا ر ہی تھی ' ہم برہند تھے شرم گاہیں کھلی تھیں۔ اللہ نے بن لوی کو اس کے باعث عزت بخشی ہے۔ یہ ان کے ہاتھ ہے کبھی نہ جائے گی۔ وہاں بنی عدی' مرہ اور کلاب سب قبائل جمع تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی بدولت بخشی ہے' اور اللہ کے ہاں ہی تواب کا التماس ہے)

محمس اور رسومات: ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ قرایش خود کو " ممس" کہتے تھے یعنی دین میں نہایت متشدد اور کٹر متعضب تھے' انہوں نے کچھ رسوم ایجاد کی تھیں کہ حرم کی وہ بے حد تعظیم کرتے تھے' اس باعث وہ دوران ج عرفات میں نمیں جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم حرم کے باشندے ہیں۔ بیت اللہ کے رہائشی ہیں حالانکہ وہ مانتے تھے کہ قیام عرفہ حج کے ارکان میں سے ہے' دودھ سے پنیرادر تھی نہ بناتے تھے' حرم میں چربی نہ بیکھلاتے تھے' بالول کے خیمہ میں نہ بیٹھتے تھے' اگر سایہ میں بیٹھنے کی ضردرت ہوتی تو چرمی خیمہ میں بیٹھتے تھے' جج اور عمرہ کرنے والوں پر وہ پابندی لگاتے تھے کہ صرف قریش کا کھانا کھائیں اور قریشیوں کے لباس میں ملبوس ہو کر طواف کریں اگر قرایش کا لباس میسرنہ ہو سکے تو سب مرد و زن برہنہ طواف کریں' عورت برہند طواف کرتی تو شرم گاہ پر ہاتھ رکھ کر کہتی

اليسوم يبسدو بعضسه أو كلسه وبعسد هسذا اليسوم لا احلسه (آج جم کاکل یا جز ظاہر ہو گا' بعد ازیں میں اس عرمانی کو روا نہیں سمجھتی)

اگر کوئی اپنے لباس میں طواف کر لیتا تو بعد از طواف اس پر لازم تھا کہ وہ لباس کو اتار پھینکے' کسی کو اس لباس کا استعال روانه تھا' عرب اس ''اترن '' کو '' لقی '' کہتے تھے' کسی شاعرنے کہا ہے۔

كفسي حزنما كمري عليمه كأنسه القبي بمين أيمدي الطمائفين حريمم

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ قرایش این ان ایجادات کے پابند تھے حتیٰ کہ رسول اللہ مطابیط مبعوث ہوئے اور قرآن میں آیا (افیضوا من حیث افاض الناس) کہ عرفات جہاں سے باقی لوگ لوٹے ہیں تم بھی ان کے ساتھ لوٹو اور قبل ازیں ہم بیان کر چکے ہیں کہ رسول الله مطابط قبل از بعثت الله تعالیٰ کی توفیق وعنایت سے عرفات میں قیام کیا کرتے تھے۔ لباس اور طعام کی پابندی کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تروید کی (۷/m) "اے اولاد آدم! ہرمسجد میں جاتے وقت اپنا بناؤ کرلیا کرہ کھاؤ ' پیئو اور اڑاؤ نسیں کیونکہ اللہ نضول خرچ اور ا ڑانے والوں کو بیند نہیں کر تا۔ اے پیغیران سے پوچھ اللہ تعالیٰ نے جو زینت اور بناؤ اپنے ہندوں کے لئے فضول خرچ کر کے نکالا اور پیدا کیا ہے اور کھانے پینے کی متھری چیزوں کو کس نے حرام کیا ہے؟" زیاد بکائی' ابن اسحاق سے بیان کرتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ یہ ایجادات قریش حادث فیل سے قبل شروع تھیں یا بعد کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## رسول الله طانيايلم كى بعثت اور چند بشارات كاذكر

محمد بن اسحاق کہتے ہیں علماء یہود' راہبان نصاریٰ اور کابنان عرب رسول الله مظیم کی بعثت سے قبل رسول الله ما الله ما وكرخير كيا كرتے تھے ' يبود و نصاريٰ كا ماخذ تو آسانی كتابيں تھيں جن ميں رسول الله ماليم كي صفات و علامات ندکور تھیں اور سابقد انبیاء سے آپ کے بارے جو عمد لیا گیا تھا وہ بھی موجود تھا (۱۵۷/۵) میں ہے' یہ لوگ وہ ہیں جو اس پیفیبران پڑھ نبی کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ (١١/٦) میں ہے' اے پنجبران لوگوں کو وہ وقت یاد دلاؤ جب عیسیٰ بن مریم ؓ نے کہا' اے بنی اسرائیل! میں اللہ کا بھیجا ہوا تمہارے پاس آیا ہوں مجھ سے پہلے جو توریت اتر چکی ہے اس کو پچ ہتا تا ہوں اور ایک پینمبر کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا' اس کا نام احمد ہو گا۔ (۴۸/۲۹) میں ہے' محمہ " الله كا رسول ہے اور جو لوگ كه ساتھ اس كے بيں سخت بيں اور كفار كے ، آپس ميں رحمل بيں ورميان اپنے دیکھتا ہے تو ان کو مجھی رکوع کر رہے ہیں مجھی سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کی فکر میں رہتے ہیں ان کی نشانی ان کے منہ پر ہے یعنی سجدہ کی نشانی' میہ تو ان کا حال تورات میں بیان ہوا ہے اور انجیل میں (۳/۸۱) میں ہے' اے پغیران لوگوں کو وہ وقت یاد دلاؤ' جب اللہ تعالی نے پغیروں سے ا قرار لیا کہ میں جو تم کو کتاب اور شریعت دوں تو اگر کوئی رسول ایسا آئے جو تمہاری کتاب کو بچے بتائے تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا' بوچھاکیا تم نے یہ اقرار کیا اور میرے اس عمد کو قبول کرلیا' انہوں نے عرض کیا ہم نے ا قرار کرلیا فرمایا' دیکھو گواہ رہو' ایک دو سرے پر میں بھی تمارے ساتھ گواہ ہوں' ابراہیم نے اہل کمہ کے لئے دعا کی تھی۔ (۲/۱۲۹) پرورد گار! ہمارے اس گردہ میں اننی ہے، ایک پیغیبر بھیج جو تیری آیتیں پڑھ کران کو سائے اور قرآن و حدیث کو سکھلائے۔

علامات قبل از رسالت: امام احمد (ابوالنفر، فرج بن فضاله، لقمان بن عام) ابو امامه سے بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا یارسول الله طابیع آپ کی بعثت کا آغاز کیسے ہوا؟ تو آپ نے فرمایا میں ابراہیم گی دعا، عیسیٰ گی بشارت اور والدہ کا خواب ہوں کہ ان کے جسم سے ایک نور ہویدا ہوا، جس سے شام کے محلات منور ہو گئے ۔۔۔ اس کا اسحاق، ثور بن یزید، خالد بن معدان، صحابہ کرام سے بھی الیی روایت بیان کرتے ہیں ۔۔۔ اس کا مطلب ہے کہ الله تعالی نے رسول الله طابیع کی بعثت سے قبل آپ کا لوگوں میں ذکر خیرجاری کیا۔ آپ کی مطلب ہے کہ الله تعالی نے رسول الله طابیع کی بعثت سے قبل آپ کا لوگوں میں ذکر خیرجاری کیا۔ آپ کی مطلب معلمت کی شرت کو زبان زد کیا، آپ اس براہیم کی دعا ہیں جو ابو الانبیاء ہیں اور جن کی طرف سارے معلمت مسلوب ہیں۔ انبیاء بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ تی بشارت ہیں، اس سے صاف عیاں ہے کہ امراہیم علیہ السلام اور آپ کے درمیان جاتنے نبی شعر سب نے آپ کی بشارت بیں، اس سے صاف عیاں ہے کہ المراہیم علیہ السلام اور آپ کے درمیان جاتنے نبی شعر سب نے آپ کی بشارت سائی۔

آپ کب نبوت سے سرفراز ہوئے: ماء اعلیٰ میں آپ کی نبوت و رسالت مشہور تھی اور تخلیق کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز آدم " سے قبل یہ آشکارا معلوم تھی جیسا کہ امام احمد نے عریاض بن ساریہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ طاہیلے نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں' انبیاء کا خاتم ہوں' آدم ابھی تک آب وگل میں زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ میں آپ کو اس آغاز کی تفصیل بتا تا ہوں' میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا' عیسیٰ کی بشارت اور اپنی والدہ آمنہ کا خواب ہوں' اور اس طرح پنیمبروں کی مائیں خواب دیکھا کرتی ہیں' دو سری سند میں ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کی والدہ نے آپ کی والدہ کے میں دوشن ہو گئے۔

امام احمد (عبدالرحمان منصور بن سعد 'بریل بن میسره 'عبدالله بن شفق) میسره الفجر سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول الله مالی میار آپ کب نبوت سے سرفراز ہوئے فرمایا اس وقت آدم "روح اور جہم کے مایین سخے ' (ان تین روایات میں امام احمد منفرو ہیں) "ولا کل نبوة " میں ابن شاہین (عبدالله بن محمد بن عبدالعزین ابوالقاسم بنوی ' ابوہمام ولید بن مسلم ' اوزائ ' کی ' ابوسلم ) ابوہمریہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملی الله ملی اوریافت ہوا ' آپ کو کب نبوت عطا ہوئی ' فرمایا اس وقت آدم ابھی تخلیق کے مرحلہ میں سخے (بین خلق آدم ولفخ الروح فیم) اوزائی سے بہ سند دیگر مروی ہے (وآدم منجدل فی طینته) امام بنوی نے (احمد بن مقدام ' بقید بن سید بن بیر' قاده ) الی ہمریہ ہے مرفوعاً (واذ اخذنا من النبیین میشاقهم و منگ ومن نوح کی تفیر میں بیان کیا ہے کہ رسول الله ملی ایم اور اعمد علی بن رتبے ' جابر ' شعبی ' ابن عباس سے آخر ہوں اور بعثت کے لیاظ سے سب سے آخر ہوں ابومزاحم ' قیس بن رتبے ' جابر ' شعبی ' ابن عباس شے روایت کرتے ہیں کی کاظ سے سب سے آخر ہوں الله ملی میم کو کب نبوت عطا ہوئی ؟ فرمایا و آدم بین الروح والجسد

کابنان عرب کے پاس جنات و شیاطین کچھ آسان سے چوری چھپے س کر آتے تھے' اس وقت ستاروں سطح نہیں برسائے جاتے تھے۔ کائن مرو و زن کی جانب سے آپ کی بعثت کے بارے کچھ نہ کچھ ذکر ہو تا رہنا تھا۔ لیکن عرب اس کی طرف توجہ نہ کرتے تھے' دتی کہ آپ مبعوث ہوئے اور وہ واقعات نمودا، ہوئے جن کاوہ باہمی تذکرہ کرتے رہے تھے' تو وہ ان باتول کو سمجھ گئے۔

آسانی خبرول کی حفاظت: جب آپ کی بعثت کا زمانہ قریب آیا تو جنات و شیاطین کو آسانی خبرول کے سننے سے روک دیا گیا، جن مقامات میں بیٹھ کروہ سنا کرتے تھے، ان پر ستاروں کے شعلے چھیئے گئے، تو جنات و شیاطین سمجھ گئے کہ بید انتظامات کسی نئے واقعہ کا پیش خیمہ ہیں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ جن ۲۲ منازل فرمائی اور سورہ احقاف (۳۲/۲۹) میں بھی اس واقعہ کی تصریح کی، ہم تفسیر میں بید بالاستیعاب بیان کر چکے ہیں۔

سب سے اول شقیف قبیلہ ستاروں کے ٹوٹے سے آگاہ ہوا: محد بن اسحات یعقوب بن عتب بن مغیرہ بن اختس سے بیان کرتے ہیں کہ عرب میں سب سے پہلے ثقیف قبیلہ ستاروں کے ٹوٹ کر گرنے سے پیشان ہوا اور وہ عمرہ بن امیہ کیے از بی علاج جو بڑا شاطراور کلیاں تھا کے پاس آئے اور اس سے عرض کیا کیا آپ کو آسمان پر ایک نے حادثہ کا علم نہیں ہے؟ کہ وہاں سے آگ کے شعلے برمائے جاتے ہیں اس نے کما کیوں نہیں! بال! غور کرو آگر وہ ستارے ٹوٹ کر گر رہے ہیں جو بحرو بر خشکی اور پانی میں کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا شب سے بڑا مفت مرکز

راہنمائی کا کام دیتے ہیں اور ضروریات زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں تو واللہ! بیہ دنیا کی ہلاکت اور نبیت و نابود کی علامت ہے۔ اگر علاوہ ازیں ستارول سے شعلے برسائے جاتے ہیں تو یہ کسی نے حادثہ کا دیباچہ اور تمید ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے (معلوم نہیں) وہ کیا ہے۔

ابن اسحاق کتے ہیں کہ مجھے کسی اہل علم نے بتایا کہ بنی سم کی ایک کابنہ تھی، جس کا نام غیطہ تھا، اس کے پاس کی رات میں اس کا ہمزاد جن آیا اور وہ اس کے بستر کے نیچے آگر کہنے لگا ادرما ادر یوم عقر و نحر جانتا ہوں میں کیا جانتا ہوں' ہلاکت اور ذبح کا دن۔ جب قریش کو اس بات کا علم ہوا تو وہ کہنے گئے' اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسری رات پھر آیا تو اس نے کہا شعوب ماشعوب تصرع فیه کعب الجنوب قباکل و خاندان کیا ہیں؟ اس میں بڑے بڑے رئیس ہلاک ہوں گے' جب اس سے بھی آگاہ نہ ہوئے تو پھر کہنے لگے اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ کسی حادثے کا پیش خیمہ ہے ' دیکھو کیا ہو تا ہے؟ جنگ بدر اور احد ہوا تو ان کو اس صدائے غیب کامفہوم سمجھ آیا۔

جنب کا کائمن : ابن اسحال کتے ہیں کہ مجھے علی بن نافع جرشی نے بتایا کہ جنب کے ایک یمنی خاندان کا کاہن تھا' رسول اللہ ٹاٹھیلم کا عرب میں جب ذکر خیرعام ہوا تو وہ اس کاہن کے پاس اس کی رہائش گاہ کے پنیجے اسم ہوئے اور وہ ان کے پاس طلوع آفاب کے وقت آیا تو اس سے کہا اس رسول کے بارے بتاؤ وہ اپنی کمان پر ٹیک لگائے' آسان کی طرف نظر اٹھائے دریے تک کھڑا رہا' پھروہ اچھلنے کودنے لگا اور اس نے کہا اللہ تعالی نے محمد کو برگزیدہ اور منتخب فرمالیا ہے اس کے دل کو پاک صاف کر دیا ہے' اور اس کو حکمت و دانائی سے لبریز کر دیا ہے۔ لوگو تم میں ان کا قیام قلیل عرصہ ہے چھروہ پہاڑ پر چڑھ گیا (سواد بن قارب کا قصہ ہم ھوا تف جان<sup>،</sup> میں بیان کریں گے' جو ابن اسحاق نے اس مقام پر بیان کیا ہے۔

**باعث اسلام :** ابن اسحال کہتے ہیں کہ مجھے عاصم بن عمرد بن قادہ نے قوم کے چند افراد کی معرفت بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و راہنمائی کے علاوہ ہمارا دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا سبب یہ ہواکہ ہم بت پرست تھے اور بہود اہل کتاب تھے 'صاحب علم و عرفان تھے' ہم ان سے برسر پریکار تھے۔ جب ہم ان کو زک پہنچاتے تو وہ کہتے 'کمہ ایک نبی کی بعثت کا وقت قریب آچکا ہے' ہم اس کے ہمراہ تم کو عاد و ارم کی طرح قتل کریں گے" یہ فقرہ ہم ان سے بکٹرت سنتے رہتے تھے۔ جب رسول اللہ ملائیلم مبعوث ہوئے اور آپ نے ہم کو اللہ کے دین کی طرف بلایا تو ہم نے قبول کر لیا اور سمجھ گئے کہ وہ اسی نبی کی دھمکیاں دیا کرتے تھے ہم مسلمان ہو گئے اور وہ کفریر بعند رہے۔ اسی سلسلہ میں (۲/۸۹) آیت نازل ہوئی اور جب اللہ کی طرف سے ایک کتاب ان کے پاس آئی جو سچا بتاتی ہے اس کتاب کو جو ان کے پاس تھی اور اس سے پہلے کافروں کے مقابلے میں اس کی مدد مانگا کرتے تھے جب وہ چیز آگئی جس کو بھپان چکے تھے تو لگے اس کا انکار کرنے" ورقاء' ابن الی نجیح کی معرفت علی ازدی سے بیان کرتے ہیں کہ یہود دعا کیا کرتے تھے اللّٰهم ابعث لذا هذا النبى يحكم بيننا وبين الناس يستفتحون به --- ينصرون به --- رواه بيهيَّ ' ياالله اس ني كو مبعوث كر' جو مارے اور لوگوں کے درمیان حکم ہو' ان کے مقابلے میں اس کی مدد مانگا کرتے تھے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

جَق نبی امی : بیمق ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ خیبر کے یہود عففان سے برسر پیکار تھے 'جب یہود شکست و ہزیمت سے دوچار ہوئے تو یہ دعا کرتے (اللّٰهم نسئلک بحق محمد النبی الامی الذی وعد تنا ان تخرجه لنا فی آخر الزمان الا نصر تنا علیهم) اے الله! ہم بحق نبی ای تجھ سے دعا کرتے ہیں جس کو آخری زمانہ میں مبعوث کرنے کا تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں دشنوں پر غلبہ اور فتح نصیب کر۔ چنانچہ جب وہ یہ دعا پڑھ کر غطفان سے جنگ کرتے تو ان کو شکست سے دوچار کر دیتے اور جب رسول الله ملائی مبعوث ہوئے تو ان کا انکار کر دیا اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا (۲/۸۹) یہ روایت عطیہ نے بھی ابن عباس کا الذین کفروا (۲/۸۹) یہ روایت عطیہ نے بھی ابن عباس کا یہ قول مروی ہے۔ (لباب التقول سیوطی 'مستدرک حاکم مع تلخیص ج مص ۲۲)

سلام بدری اور ایک بیمودی : این اسحاق ، سلمہ بن سلام بن وقش بدری ہے بیان کرتے ہیں کہ نبی عبدالا شل میں ہمارا ایک بیمودی ہمسایہ تھا (اور میں اس مجلس میں سب ہے کم بن تھا) وہ ایک روز اپنے گھر ہے باہر آیا اور ہمارے پاس آکر حشر نشر' قیامت حساب' میزان اور جنت و جنم کا ذکر کرنے لگا' تو بت پرست حاضرین' جو قیامت کے قائل نہ تھ' کئے گئے' افسوس! کیا قیامت برپا ہوگی' لوگ مرنے کے بعد ذندہ ہوں کے اور حسب اعمال جنت اور جنم میں جائیں گے؟ تو اس نے کما بالکل خدا کی قتم! خواہش ہے کہ گھر میں بعت بوا بنور آگ ہے گرم کر کے مجھے اس میں بند کر دیا جائے اور میں اس روز کی آگ ہے نجات پا جاؤں تو عاضرین نے پوچھا تجھے افسوس و حسرت کا سامان ہو! اس کی علامت کیا ہے؟ تو اس نے مکہ اور یمن کی طرف اشارہ کر کے بتایا اس طرف سے نبی معوث ہو گا' لوگوں نے پوچھا کب؟ تو اس نے میری طرف و کھے کہ کما اور میں ان سے کم من تھا آگر بیہ لڑکا زندہ رہا تو ان کا عمد پالے گا' سلمہ نے کما واللہ! وقت گزر تا رہا حتیٰ کہ اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرما دیا' وہ یمودی اب زندہ ہے ہم مسلمان ہو گئے اور اس نے حمد و عناد کی وجہ سے انکار کر دیا چنانچہ ہم نے اسے کما افسوس! کیا تو نے ہمیں اس روز بتایا نہ تھا' تو اس نے کما کیوں نہیں' ضرور بتایا تھا مگر یہ نبی وہ نہیں۔ امام احمد نے یہ ردایت از یعقوب از ابیہ از ابن عباس بیان کی ہے اور نسی نہیں۔ خاتھ بیعق نے حاکم ہے بہ سند یونس بن کمیر۔

یوشع یمودی : دلائل میں ابونیم ، محمہ بن سلمہ سے بیان کرتے ہیں کہ محلّہ بنی عبدالاشل میں صرف ایک یوشع یمودی رہتا تھا، میں ان سے سا، میں اس وقت کم من بچہ تھا کہ بیت اللہ کی ست سے ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آچکا ہے (پھر اس نے مکہ کی طرف اشارہ کیا) جو مخص اس کا عمد مسعود پائے وہ اس پر ایمان لائے ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ مالیا کے مبعوث فرمایا ، ہم ایمان لائے ۔ اور وہ یمودی ہمارے ہاں آباد ہے ، بے ایمان ہے حسد اور عناد کی بنا ہر ۔ قبل ازیں ہم حدیث ابی سعید از ابید میں اس یوشع کا بیان نقل کر کر چکے ہیں اور زبیر بن باطاکی روایت بھی مولد رسول میں ذکر کر چکے ہیں جو حاکم نے بیان کی ہے۔

قریظہ کے اسلام کے بارے کچھ معلوم ہے وہ قبل از اسلام ہمارے ساتھ تھے اور اب مسلمانوں میں ان کا ساوات میں شار ہے' میں نے کما جی نہیں' تو اس نے جایا کہ علاقہ شام سے ایک یمودی' ابن بیان مارے یاس اسلام کے ظہور سے چند سال قبل آیا جارے ہاں مقیم ہوا' واللہ اُوہ یہود میں بہت برا عابد اور زاہد تھا۔ قحط سالی میں ہم اس سے عرض کرتے جناب تشریف لائے 'بارش کی دعا کیجے' تو وہ کہتا' میدان میں دعا کے لئے جانے سے قبل صدقہ و خیرات کرو' یوچھے کتنا؟ تو وہ کہتا تھجور کا ایک صاع یا جو کے مد' چنانچہ وہ صدقہ کر ویتے تو میدان میں آگر دعائے باراں کریا 'واللہ! فورا بارش ہو جاتی 'الیا واقعہ بارہا ہوا' جب وہ فوت ہونے لگا تو اس نے کما اے یہود! تم جانتے ہو کہ شراب و کباب اور عیش و عشرت کے علاقہ میں سے مجھے خستہ حال اور فقرو فاقد کے علاقہ میں کیا چیز تھینج لائی ہے؟ ہم نے کہا آپ کو ہی معلوم ہو گا؟ تو اس نے کہا میں اس شہر میں اس لئے آیا ہوں کہ میں ایک نبی کے ظہور کا منتظر ہوں' اس کی بعثت کا زمانہ نزدیک آچکا ہے۔ یہ شهراس کی ججرت گاہ ہے۔ میں اس کی بعثت کا امیدوار تھا کہ اس کی اتباع کروں' اس کے ظہور کا وقت بالکل قریب آچکا ہے' اے یہود کے گروہ! کوئی تم سے قبل اس پر ایمان نہ لائے' وہ مخالفین کی خون ریزی اور بچوں کی اسیری کے حکم کے ساتھ مبعوث ہو گا'یہ بات تم کو ان پر ایمان لانے سے مانع نہ ہو۔ جب رسول الله مطابیح مبعوث ہوئے اور آپ نے بنی قریند کا محاصرہ کیا تو ان نوجوانوں نے کمایا بنی قریند! بیہ وہی نی ہے جس کے بارے ابن ہیان نے تم کو بتایا تھا انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ نہیں ہے' تو ان کو بتایا' کیوں نہیں؟ واللہ! بیہ وہی ہے ' چنانچہ وہ قلعہ سے اتر کر مسلمان ہو گئے اور اپنے جان و مال اور اہل و عیال کا تحفظ کر لیا 'بقول ابن اسحاق بیہ قصہ احباریہود ہے ہمیں معلوم ہوا ہے۔

امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ابو کریب تبان اسعد' تنع یمنی کا مدینہ کا محاصرہ کرنے کا واقعہ ہم پہلے بیان کر پچکے ہیں۔ اس کو دویمبودی علماء نے بتایا تھا کہ تم اس کو فتح نہیں کر سکتے' کیونکہ سے آخری نبی کی ہجرت گاہ ہے' چنانچہ اس پیش گوئی سے اس کا ارادہ بدل گیا۔

زید بن سعید: ولاکل میں ابو نعم 'یوسف سے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام نے بتایا کہ قدرت کو جب زید بن سعید کا مسلمان ہونا منظور ہوا تو اس نے کہا کہ محم کی ذات میں 'میں بجزود علامات کے سب علامات و صفات سے آگاہ ہو چکا ہوں' اس کی بردباری اور عقل 'جمالت پر غالب ہے' بدسلوکی اور کرختگی ان کے علم و عقل میں اضافہ کرتی ہے۔ چنانچہ میں آپ سے حسن سلوک اور نری سے بیش آ آ کہ آپ کے ساتھ میل طاب سے آپ کے حکم و بحل کو پرکھ سکوں' میں نے رسول اللہ طابیع کو ایک ''مقرر وقت تک ساتھ میل طاب سے آگیا تو میں نے آپ کی چادر اور قمیص کے گریبان کو پکڑ کر نمایت خشمگیں چرے سے آپ کو دیکھا (آپ صحاب کے ہمراہ ایک جنازہ میں تھے) اور کہا' اے محمر! آپ میرا قرض کیوں نہیں دیے؟ واللہ! اے اولاد عبدا کمطلب! تم تو نال مئول کرتے ہو' قرض کی اوائیگی میں خواہ مخواہ دیر لگاتے ہو' میری طرف میرا اللہ علیم نظاور اس کی آنکھیں غصہ کے مارے گھوم رہی تھیں' اس نے کہا' اے اللہ کے وشمن! کیا تو سول اللہ طابیع کے ساتھ ایسی نازیبا حرکت کر رہا ہے۔ واللہ! اگر مجھے ان کی ملامت کا خوف نہ ہو آتو میں تیرا رسول اللہ مظریم کے ساتھ ایسی نازیبا حرکت کر رہا ہے۔ واللہ! اگر مجھے ان کی ملامت کا خوف نہ ہو آتو میں تیرا کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سرتن سے جدا کر دیتا' رسول الله طاقیم نمایت سکون و اطمینان سے تمبسم فرما رہے تھے' بھر آپ نے فرمایا' عمرا میں اور وہ کسی اور سلوک کے مستحق تھے' تو مجھے اچھی ادائیگی کا مشورہ دیتا اور اس کو حسن طلب اور اچھے طریقہ سے قرض وصول کرنے کا مشورہ دیتا۔ جاؤ اس کا قرض ادا کر دو' اور بیس صاع کھجور مزید دے دو' چنانچہ زید بن سعید مسلمان ہو گیا اور 9ھ غزوہ تبوک والے سال میں فوت ہوا' رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

سلمان فارسی کا مسلمان مونا: ابن اسحاق' (عاصم بن عمر بن قاده انساری' محود بن لبید) عبدالله بن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے خود سلمان فاری ؓ نے بتایا میں فارس کے علاقہ اصبان کے نواحی نہتی "جنی" کا باشندہ تھا' میرا والد بستی کا رئیس اور سردار تھا اور میں اسے سب سے پیارا تھا اور بے پناہ محبت کی وجہ سے وہ لڑکیوں کی طرح مجھے گھرمیں بند رکھتا اور باہر نہیں جانے دیتا تھا' میں آتش پرستی میں اس قدر منهمک تھا کہ آتش کدے کا خادم ہو کر رہ گیا۔ کسی وقت بھی آگ بجھنے نہ دیتا۔ میرے والد کی جاگیر تھی' ایک روز والد مکان کی تقمیر میں مصروف تھے' مجھے کہا بیٹا! میں آج اس کام میں مصروف ہوں تم جاؤ د مکھ بھال کرو اور یہ یہ کام کرنا اور ناکید کی که کهیں رکنا نہیں' اگر تم نے در کی تو مجھے تشویش لاحق ہو گی تو مجھے جاگیرے زیادہ عزیز ہے۔ تیرا برونت نہ آنا مجھے ہر کام سے بیزار اور مشغول کر دے گا۔ چنانچہ میں جاگیر کی طرف روانہ ہو گیا' راستہ میں عیسائیوں کا گرجا تھا' میں نے ان کی آواز سیٰ 'وہ نماز پڑھ رہے تھے' ججھے گھر پر پابند رہنے کی وجہ ے ان کا طور طریقتہ معلوم نہ تھا۔ میں آواز من کر اندر چلا گیا دیکھوں کیا کرتے ہیں' جب میں نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا تو مجھے ان کی نماز پیند آئی اور مجھے ان کے دین سے دلچپی پیدا ہو گئی اور میں نے کہا واللہ! یہ ہمارے دین سے بہترہے اور میں غروب آفتاب تک وہیں رہا اور جاگیر برنہ جاسکا۔ پھرمیں نے ان سے پوچھا' اس دین کا مرکز کمال ہے؟ انہوں نے کما' شام میں' چنانچہ میں والد کے پاس چلا آیا اور معلوم ہوا کہ اس نے میری تلاش میں کسی کو بھیجا ہے اور میری در کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا' بیٹا! کمال در لگائی؟ میں نے تخیجے تاکید نہ کی تھی۔ میں نے کہا اباجی! چند لوگ گرجامیں نماز پڑھ رہے تھے 'مجھے ان کی نماز پند آئی میں مغرب تک وہیں رکا رہا۔

مزید پابندی : تو والد نے کما بیٹا! اس وین میں کوئی خوبی اور کمال نہیں 'تیرے آباء و اجداد کا دین اس سے بہتر ہے ' چنانچہ والد کو خطرہ پیدا ہو گیا تو اس نے پاؤں میں زنجیروال کر گھر میں پابند کر دیا اور میں نے عیسائیوں کو خفیہ پینام بھیجا کہ جب شام سے کوئی قافلہ آئے تو جمجھے بتانا چنانچہ شام سے قافلہ آیا اور انہوں نے جمجھے اطلاع دی ' میں نے کملا جمیجا کہ جب وہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں اور واپس جانے لگیس تو جمجھے اطلاع دینا۔ چنانچہ انہوں نے جمجھے اطلاع بہم پنجائی تو میں پاؤں سے زنجیر نکال کران کے ساتھ شام چلا آیا۔

تعلیم و تدرلیس اور بدویانت عالم : میں نے وہاں دریافت کیا عیسائیوں میں سے برا عالم کون ہے؟ معلوم ہوا کہ اس گرجا میں پادری ہے ، چنانچہ میں اس کے پاس جلا آیا ادر اس کو آمدکی وجہ بتائی کہ مجھے آپ کے دین سے اولچپوں نہے کی اوائیب میکوبالکہ رہنا اجا ہتا اول اڈیٹول اسادیس کا تنبد محت مکول گلاد صفحات کی مواثیل کر کے آپ کے ہمراہ نماز پڑھوں گا۔ اس نے اجازت دی تو میں اس کے پاس رہنے لگا وہ بدترین عالم تھا لوگوں کو صدقت و خیرات کا ارشاد کر آ وہ صدقہ لاتے تو مساکین میں تقسیم کی بجائے خود جمع کر لیتا یمال تک کہ اس کے پاس سونے چاندی کے سات منکلے جمع ہو گئے 'مجھے اس کی بد کرداری کی وجہ سے سخت نفرت ہو گئی 'پھروہ فوت ہو گیا تو عیسائی اس کے کفن و دفن کے لئے انتہے ہوئے تو میں نے ان کو بتایا 'میہ بدترین عالم تھا تم کو صدقہ و خیرات کا حکم دیتا اور خود جمع کر لیتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا! تجھے کیسے معلوم ہے؟ میں نے کہا میں اس کا خزانہ بتا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا' بتاؤ! میں نے ان کو دکھایا تو وہ سیم و زر کے سات ملکوں پر مشمل تھا۔ یہ کرتوت دیکھ کر کہنے گئے ہم اس کو دفن نہیں کریں گے چنانچہ اس کی لاش کو سولی پر چڑھایا اور مشمل تھا۔ یہ کرتوت دیکھ کر کہنے گئے ہم اس کو دفن نہیں کریں گے چنانچہ اس کی لاش کو سولی پر چڑھایا اور پچھوں سے رجم کر دیا۔

نیا عالم : پر انہوں نے ایک نے عالم کا انتخاب کیا اور یہ گرجا اس کے سپرد کیا' سلمان ہمتے ہیں میں نے ان سے بہتر کوئی عالم نہیں دیکھا' وہ بڑا عابد اور زاہد تھا' آخرت کی خوب رغبت رکھتا تھا' شب و روز عباوت میں مشغول رہتا تھا' مجھے اس سے بے پناہ محبت ہو گئ' ایسی محبت میں نے کس سے نہ کی تھی' میں عرصہ دراز تک اس کے ساتھ رہا اور اس کی وفات کا وقت آگیا تو میں نے عرض کیا میں آپ کی خدمت میں رہا ہوں مجھے آپ سے شدید محبت اور عقیدت ہے۔ ایسی محبت و الفت شاید ہی کس سے ہو۔ اب آپ کا آخر وقت آن پہنچا ہے' آپ مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں اور کس بات کا حکم فرماتے ہیں؟ اس نے کما' بیٹا! واللہ! مجھے معلوم نہیں کہ آج کوئی میرے عقیدے کا پابند ہو' اچھے لوگ تو چلے گئے اور اب لوگوں نے دین میں تبدیلی پیدا کر لی ہے اور اصل عقائد کو ترک کر دیا ہے۔ ہاں ایک مخص موصل میں میرے عقائد کا حامل میں تبدیلی پیدا کر لی ہے اور اصل عقائد کو ترک کر دیا ہے۔ ہاں ایک مخص موصل میں میرے عقائد کا حامل عالم کے یاس چلے جاؤ' چنانچہ جب وہ فوت ہوا اور میں اس کے کفن دفن سے فارغ ہو کر موصل کے عام کے یاس چلاگیا۔

موصل میں قیام: میں نے موصل پنج کراس عالم کو فوت ہونے والے عالم کی وصیت بنائی کہ اس نے مجھے آپ کے پاس آنے کی وصیت کی تھی اور بنایا تھا کہ آپ ان کے عقائد کے حال ہیں'اس نے مجھے اپنے پاس قیام کی اجازت وے وی' میں نے ان کے پاس رہائش اختیار کرلی' واقعی وہ بہت اچھا انسان تھا اور مرحوم کے عقائد کا حامل تھا۔ مجھے زیادہ عرصہ نہ ہوا تھا کہ ان کے وصال کا وقت بھی قریب آگیا' میں نے عرض کیا' حضور! مرحوم نے مجھے آپ کی خدمت میں حاضر کا ارشاد فرمایا تھا اب آپ بھی بستر مرگ پر ہیں آپ بھیے مسل کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں اور کیا ارشاد فرماتے ہیں' اس نے کما بیٹا! واللہ! ہمارے عقائد کے حال لوگ اب نہیں رہے' ہاں فلال عالم خصیبین میں ہے آپ اس کے پاس چلے جاؤ' ان کے کفن وفن کے بعد میں نصیبین چلا آیا۔

نصيبين ميں قيام: نصيبين پنج كريں نے اس كو اپنا قصه سنايا اور دونوں مرحومين كا ارشاد فرمايا تو اس نے بچھے اپنے پاس قيام كى اجازت دے دى ميں اس كے پاس رہنے لگا ، وہ دونوں فوت شدہ علماء كى كالي تھا ، ميں اس كے پاس رہنے لگا ، وہ دونوں فوت شدہ علماء كى كالي تھا ، ميں اس كے پاس عرصه تك رہا ، وہ بهتر عالم تھا ، اس كا بھى موت كا وقت قريب آگيا تو ميں نے التجاكى ،

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سلمان فارسی دان کی مرگزشت

جناب! میں حسب وصیت آپ کی خدمت میں آیا تھا' اب آپ مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں؟ تو اس نے کما بیٹا! واللہ! میرے علم میں اب کوئی ہمارے عقائد کا حامل نہیں رہا جس کے پاس میں تہمیں جھیجوں البتہ ایک عالم روم کے علاقے عموریہ میں ہے وہ ہمارے عقائد کا پابند ہے۔ جب وہ فوت ہو گیا اور اس کو سیرد خاک کرنے کے بعد میں عازم عموریہ ہوا۔

عموریہ میں رہاکش : عموریہ پنج کرمیں نے ان کو اپنی سرگزشت سائی تو جھے قیام کی اجازت مرحمت فرما دی میں وہاں مقیم ہوگیا' وہ بسترین عالم تھا' اپنے پیش رو علماء کی طرح عابد اور زاہد تھا' میں نے وہاں کاروبار کر کے کچھ گائیں اور بحمیاں حاصل کرلیں۔ ان کی بھی اجل قریب آگی تو میں نے عرض کیا میں چند علماء کی خدمت میں رہا ہوں انہوں نے جھے وصیت کی' میں ان کی وصیت پر عمل کرتا رہا' اب آپ جھے کس کے باس جانے کی وصیت کرتے ہیں اور کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا! واللہ میرے علم میں آج کوئی ہمارے عقائد پر قائم نہیں ہے' جس کے پاس میں آپ کو بھیجوں' ہاں نبی کے ظہور کا زمانہ قریب آچکا ہے' وہ ابراہیم کے دین کے ساتھ مبعوث ہو گا' عرب میں ظہور پذیر ہو گا۔ اس کامقام ججرت دو سنگلاخ میدانوں کے ماہین ہے' وہاں کھور کے باغات ہیں' اس کی علامات مخفی اور پنہاں نہیں وہ تحفہ اور ہدیہ کھالیتا ہے' صدقہ ماہین ہے' وہاں جا سکو تو چلے جاؤ' میلائے ہے جو اس کے دو کندھوں کے درمیان مر نبوت ہے آگر وہاں جا سکو تو چلے جاؤ' سلمان کہتے ہیں پھروہ آغوش موت میں چلاگیا اور اسے دفن کردیا گیا اور میں نے عموریہ میں پچھ عرصہ قیام سلمان کہتے ہیں پھروہ آغوش موت میں چلاگیا اور اسے دفن کردیا گیا اور میں نے عموریہ میں پچھ عرصہ قیام کیا۔

کلب کی بے وفائی: وہاں کلب قبیلہ کا ایک تجارتی تافلہ آیا' میں نے ان سے کہا مجھے اپنے ہمراہ "عرب" میں لے چلو' میں آپ کو یہ گائیں اور بربال اجرت میں دے دول گا۔ انہوں نے یہ بات منظور کرلی تو میں نے ان کو یہ مال دے دیا اور وہ اپنے ہمراہ مجھے لے آئے جب"وادی القریٰ" میں پہنچ تو انہوں نے مجھ پر ستم ڈھایا اور ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا' میں اس کے پاس رہنے لگا اور وہال تھجور کے باغات کو دکھے کرامید ہوئی کہ یہ وہی شہرہے جس کے بارے مجھے بتایا گیاہے' لیکن پختہ یقین نہ آیا۔

وادی القریٰ: میں وادی القریٰ میں اس کے پاس مقیم تھا کہ اس کا ابن عم اور چھپازاد بھائی ' یکے از بی قریند مدینہ سے آیا اس نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ مدینہ لے آیا ' واللہ! میں اس شہر کو دیکھ کر ہی پہچپان گیا کہ واقعی ہے وہی شہرہے۔

 آپ کیا کمہ رہے تھے؟ کیا بتا رہے تھے؟ یہ س کر آقا ناراض ہو گیا اور اس نے ایک زور سے طمانچہ مار کر کما' تجھے ان باتوں سے کیا غرض؟ اپنا کام کر' میں نے کما کچھ نہیں' میں تو محض اس کی بات معلوم کرنا چاہتا تھا۔

آزمائش: سلمان کے کتے ہیں میں نے کچھ کھوریں جمع کرر کھی تھیں شام ہوئی تو ان کو لے کررسول اللہ علیم کی خدمت میں قبا پہنچا میں حاضر خدمت ہوا تو عرض کیا جمعے معلوم ہوا ہے کہ آپ نیک آدمی ہیں آپ کے ہمراہ حاجت مند لوگ ہیں میرے پاس سے صدقہ ہے میں آپ کو اس کا حق دار سمجھتا ہوں میں نے سے صدقہ آپ کے جمراہ حاجت مند لوگ ہیں نے صحابہ کرام کو فرمایا کھاؤ اور خود نہیں کھایا میں نے دل میں سوچا ہے ایک علامت درست ہے۔ پھر میں چلا آیا اور پچھ کھوریں جمع کیں اس وقت رسول اللہ طابیم مدینہ تشریف لے علامت درست ہے۔ پھر میں چلا آیا اور پچھ کھوریں جمع کیں اس وقت رسول اللہ طابیم مدینہ تشریف لے آگے تھے میں آپ کی خدمت اقد س میں حاضر ہوا اور عرض کیا آپ صدقہ نہیں کھاتے ' یہ آپ کے لئے تخفہ ہے ' چنانچہ آپ نے اس سے تناول فرما لیا اور صحابہ کرام کو بھی کھانے کی دعوت دی 'چنانچہ سب نے آپ کے ہمراہ وہ تاول فرمایا میں کما سے علامات درست ہیں۔

سب سے اول مدینہ میں فوت ہونے والا صحابی: بعد ازاں میں رسول الله ماریم کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ بقیع الغرقد میں ایک صحابی کے جنازہ میں شریک تھے۔ آپ دو چادریں زیب تن کئے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام میں تشریف فرماتھ' میں نے سلام عرض کیا' اور آپ کے بیچھے ہو کر پشت دیکھنے لگا' کیا مسر نبوت پشت پر ہے جو مجھے اصحاب عموریہ نے بتائی تھی 'جب مجھے رسول اللہ مالھیم نے اپنے بیچھے دیکھا تو سمجھ کھے کہ میں کسی بات کی تحقیق و تشبیت کر رہا ہوں' آپ نے پشت سے چادر سرکادی' میں مرنبوت کو دیکھ کر پیچان گیا میں اس کے اوپر جھک کر بوسہ لینے لگا اور فرط محبت سے رونے لگا تو مجھے رسول الله المحیم نے فرمایا "تحول" سامنے آؤ عمل نے سامنے بیٹھ کر رسول الله طابع کو ساری سرگزشت سائی جیسے کہ جنب ابن عباس نے آپ کو سنائی ' یہ آپ بیتی صحابہ کے سامنے بیان کرنے سے رسول الله مال کیا محظوظ و خوش ہوئے۔ معجزات کا ظہور : پھر سلمان فاری غلامی کی مصروفیات میں مشغول رہے 'بدر اور احدیمیں شریک نہیں ہو سکے ' چررسول الله طابیط نے فرمایا (کاتب یا سلمان) سلمان اینے آقا کو این قیت دے کر آزاد ہو جاؤ۔ میں نے اپنے آقا سے تین سو تھجور کے بودے لگانے اور چالیس اوقیہ سونے پر قیت چکا کی اور مکاتبت کرلی تو رسول الله طاميم نے صحابہ سے فرمايا اين اسلامى بھائى كى اعانت كرو ، چنانچه صحابہ نے ميرا تعاون كيا ، برايك نے اپنی وسعت کے مطابق مجھے تھجور کے بودے دیئے یہاں تک کہ تین سو تھجور کے بودے اکٹھے ہو گئے تو مجھے رسول اللہ طامیم نے فرمایا سلمان جاؤان کے گڑھے کھودو' اور جب کھودکر فارغ ہو جاؤ تو میرے پاس چلے آؤ میں خود اپنے ہاتھ سے گڑھے میں بودا لگاؤں گا' سلمان کہتے ہیں میں گڑھے کھود کرواپس آیا اور میرے احباب نے بھی تعاون فرمایا اور رسول اللہ ملھ یوم کو آگاہ کیا تو رسول اللہ ملھیم میرے ساتھ تشریف لاسے ہم بودا آپ کے قریب کر دیتے تھے اور خود رسول اللہ مائیلم اپنے دست مبارک سے اس گڑھے میں گاڑ دیتے تھے ' ہم نے تین سو بودے گاڑ دیئے واللہ ایک بودا بھی ناکام نہ ہوا 'چنانچہ میں تھجور کے بودوں سے فارغ ہو گیا

اور سونا باقی رہ گیا' رسول اللہ طاہیم کے پاس ''سونے کی کسی کان'' سے مرغی کے اندے کے برابر سونا آیا تو رسول اللہ طاہیم نے فرمایا ''فارس مکا تبت کرنے والے کا کیا ہوا؟'' چنانچہ میں بلایا گیا میں حاضر ہوا تو فرمایا ''سیا سونا لے لو اور اپنی مکا تبت اوا کر دو'' میں نے عرض کیا یا رسول اللہ طاہیم سے قرض سے کم ہے۔ آپ نے فرمایا پکڑ لو اللہ تعالی اس سے تیرا بورا قرضہ اوا کر دے گا' میں نے پکڑ لیا اور واللہ ان کا بورا قرضہ اوا کر دے گا' میں نے پکڑ لیا اور واللہ ان کا بورا قرضہ اوا کر کے آزاد ہو گیا' بھر میں آزاد ہو کر رسول اللہ طاہیم کے ہمراہ غزوہ خندتی میں شریک ہوا بھر میں ہر جنگ میں شریک ہوا بھر میں آزاد ہو کر رسول اللہ طاہیم کے ہمراہ غزوہ خندتی میں شریک ہوا بھر میں ہر جنگ میں شریک ہو تا رہا۔

معجرہ : ابن اسحاق کستے ہیں کہ مجھے برید بن صبیب نے کسی تیسی کی معرفت سلمان سے بتایا کہ میں نے بب کما یارسول اللہ طابیط اس سے میرے واجبات کیے اوا ہو سکیس گے؟ تو آپ نے سونے کی ڈلی کو زبان مبارک پر پھیر کر فرمایا ' لے لو اور اس سے ان کے واجبات اوا کر دو۔ میں نے وہ لے کر ان کے پورے چالیس اوقیہ اوا کر دیئے۔ محمد بن اسحاق ' (عاسم بن عربن قادہ انصاری ' معتبر رادی ' عربن عبدالعزیز) حضرت سلمان وظیم سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے جب رسول اللہ طابیط کو بتایا کہ صاحب عوریہ نے کما ' شام کے فلال علاقہ میں جاؤ وہاں ایک آدی ورخوں کے دو و ذیروں کے درمیان رہائش پذیر ہے (وہ ہر سال ایک ذخیرہ میں سے میں جاؤ وہاں ایک آدی ورخوں کے دو ذیروں کے درمیان رہائش پذیر ہے (وہ ہر سال ایک ذخیرہ میں سے نکل کر دو سرے میں جات شفایاب ہو جاتے ہیں) اس سے اپنے مطلوبہ دین کی بابت وریافت کر' وہ بتا دے گا' سلمان گستے ہیں میں اس مقام پر آیا تو مریض وہاں اس کے منتظر تھے' وہ رات کو ایک ذخیرہ میں سے نکل کر دو سرے میں جانے کے لئے باہر آیا تو مریضوں کے اس کے منتظر تھے' وہ رات کو ایک ذخیرہ میں داخل ہو ہی رہا تھا کہ میں نے اس کا دامن کیڈلیا اس جبوم کی وجہ سے میں اس تک پہنچ نہ سکا وہ ذخیرہ میں داخل ہو ہی رہا تھا کہ میں نے اس کا دامن کیڈلیا اس نے کہا تم نے ایا مسئلہ پوچھا ہو کہ آج کل کوئی بھی یہ نہیں پوچھ رہا' سنو! ایک نبی کے ظہور کا زمانہ قریب نے کہا تم نے ایا مسئلہ پوچھا ہو دہ تماری رہنمائی کرے گا یہ آئے کا سے اس حرم سے وہ اس دین کے ساتھ مبعوث ہو گا' اس کے پاس چلے جاؤ وہ تماری رہنمائی کرے گا یہ تاکرہ وہ این ذخیرہ میں داخل ہو گیا۔

عیسلی یا وصی : تو رسول الله ما ایم نے فرمایا سلمان! اگر تم نے صحح اور سی کما ہے تو تمہاری ملاقات عیسیٰ سے ہوئی ہے۔ لئن کنت صدقتنی یاسلمان لقد لقیت عیسیٰ بن مریم

سمرہ : اس سند بین عاصم انصاری کا شخ مبہم ہے۔ بعض کتے ہیں کہ وہ حسن بن عمارہ متونی ساتھ ہے علاوہ ازیں یہ منقطع بلکہ معفل ہے کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز م اواھ اور سلمان کے درمیان ایک راوی ساقط ہے۔ "لئن گنت صدقتنی یا سلمان طقد لقیت عیسی بن مریم" جملہ نمایت عجیب و غریب ہے بلکہ معلم ہے کونکہ عیسی اور محر کے درمیان فترت اور وقفے کا عرصہ کم از کم چار سوسال ہے۔ بعض کتے ہیں چھ سوسال "سنمی" ہے اور سلمان کی عمر زیادہ سے زیادہ ۱۵۰ سال ہے۔ عباس بن بزید بحرانی نے اپنے مشائح کا اجماع نقل کیا ہے کہ ان کی عمرہ ۱۵۰ سال ہے اس سے زائد میں '۳۵۰ تک اختلاف ہے واللہ اعلم۔ مباور مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ مائی منا اللہ علی جانے والی اور و اللہ میں مدیم کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

وصی اور جائشین سے ہوئی ہے' سے ممکن ہے درست ہو۔

امام سیلی کتے ہیں کہ مہم راوی حسن بن عمارہ متونی ۱۵۳ھ ہے وہ ضعیف ہے اگر ہے روایت صحیح اللہ میں نکارت اور نرالا بن نہیں ہے۔ کیونکہ ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ عیسیٰ آسان پر طلبت ہو جائے تو اس میں نکارت اور نرالا بن نہیں ہے۔ کیونکہ ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ عیسیٰ آسان پر طلب جائے ہوئے ویکھ کر جالیا کہ وہ محل جانے کے بعد 'آسان سے ازیں حواریوں کو مختلف مقامت پر روانہ کیا۔ جب ان کا آسان سے نزول ایک بار ورست ہوئے اور بعد ازیں حواریوں کو مختلف مقامت پر روانہ کیا۔ جب ان کا آسان سے نزول ایک بار ورست ہو تا بارہا بھی درست ہو سکتا ہے۔ بھر آئندہ آپ کا نزول ہو گاجب صلیب تو ژیں گے 'خزیر کو قتل کریں گے فوت ہونے کے بعد روضہ رسول اللہ طابیح میں مدفون ہوں گے۔

ولاکل النبوۃ میں حافظ بہتی نے قصہ سلمان بہ سند یونس بن بکیراز محمد بن اسحاق بیان کیا ہے (کما نقد م) نیز حاکم (اصم ' بخی بن ابی طالب ' علی بن عاصم ' عاتم بن ابی صفرہ ' ساک بن حرب ' یزید بن صوعان ) ہے مروی ہے کہ اس نے سلمان ہے نے کا بندائی قصہ سااور اس نے ایک طویل واقعہ بیان کیا کہ وہ " رام ہرمز" کا بیشادہ تھا' اس کا برا بھائی سرمایہ وار تھا' اور وہ شک وست تھا' بھائی کے زیر کفالت تھا' بہتی کے وہقان کا بیٹا اس کا سکول کا ساتھی تھاوہ اس کے ہمراہ معلم کے پاس جایا کر آتھا' ابن وہقان ایک غار میں عیسائی راہبوں کے پاس جایا کر آتھا' ابن وہقان ایک غار میں عیسائی راہبوں کے بہتی جو مبادا تم راز فاش کر دو اور میرا والد ان کو قتل کر ڈالے ' سلمان نے پختہ عمد کیا تو وہ تم سلمان کو لے کر ان کے پاس چا گیاوہ چھ یا سات افراد تھے' کثرت عبادت کی وجہ سے وہ نمایت کرور ہو چکے سلمان کو لے کر ان کے پاس چا گیاوہ چھ یا سات افراد تھے' کثرت عبادت کی وجہ سے وہ نمایت کرور ہو چکے مسلمان کو لے کر ان کے پاس چا گیاوہ چھ یا سات افراد تھے' کثرت عبادت کی وجہ سے وہ نمایت کرور ہو چکھ میں ہو آ کو یا در آس کی باندی کا بیٹا ہے' اللہ تعالی نے معجزات کے ساتھ ان کی آئید کی۔ پھران راہبوں نے میسر ہو آ وہ راس کی باندی کا بیٹا ہے' اللہ تعالی نے معجزات کے ساتھ ان کی آئید کی۔ پھران راہبوں نے مسلم اس کے باد جینا ہے اور تمارے سامنے جنت اور جنم ہو گاور یہ آتش پرست کافر اور گراہ ہیں' اللہ ان کے عمل کو بہند نہیں کر آ اور نہ وہ اس کے بہندیدہ دین پر گا اور یہ آتش پرست کافر اور گراہ ہیں' اللہ ان کے عمل کو بہند نہیں کر آ اور نہ وہ اس کے بہندیدہ دین پر گا اور یہ آتش پرست کافر اور گراہ ہیں' اللہ ان کے عمل کو بہند نہیں کر آ اور نہ وہ اس کے بہندیدہ دین پر گا تھی۔

سلمان ابن دہقان کے ہمراہ مسلسل جاتے رہے یہاں تک وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ابن دہقان کے والد دہمان ابن دہقان کے والد دہمان اور رئیس قریہ نے اپنے بیٹے کو وہاں جانے ہے روک لیا اور ان راہوں کو وہاں ہے جلا وطن کر دیا۔ سلمان نے اپنے سرمایہ دار بھائی ہے بھی ہمراہ چلنے کو کما تو اس نے کما میں کاروبار میں مصروف ہوں (میں ضمیں جا سکتا) سلمان ان کے ہمراہ روانہ ہو گئے اور موصل کے گرجا میں پہنچ گئے وہاں کے لوگوں نے ان کی بنیرائی کی اور ان کو سلام تحیہ بیش کیا پھر ان چھ یا سات راہوں نے مجھے ان کے پاس چھوڑ دینے کا ارادہ کیا اور میں نے ان کی معیت پر اصرار کیا تو وہ مجھے بھی ساتھ لے کر بہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں آئے اس علاقہ کے راہب ان سے ملنے کے لئے آئے وہ ان سے انا عرصہ غائب رہنے کی بابت پوچھتے رہے اور

بيرت النبى ملجايلم

میرے متعلق بھی ' چنانچہ انہوں نے میری تعریف و ستائش کی۔ ایک عظیم راہب آیا اس نے ایک خطبہ دیا ' حمدو ثنا کے بعد اس نے انبیاء و رسل کا ذکر کیا اور ان کے معجزات بتائے بھر عیسیٰ کے بارے بتایا کہ وہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے نیکی کی تلقین کر تا تھا برائی سے منع کر تا تھا۔ پھر ان راہبوں نے وہاں سے روانہ ہونے کا عزم کیا تو سلمان اس خطیب راہب کے پاس ٹھمر گئے ' وہ راہب دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کر تا' اتوار کو ان کے پاس آ تا اور ان کو وعظ و نصیحت کر آ۔ دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔

بعد ازاں اس نے بیت المقدس کی زیارت کا ارادہ کیاتو میں (سلمان) بھی اس کے ہمراہ تھا، دوران سفر وہ مجھے پند و نصائح کرتا اور بتا تاکہ میرا ایک رب ہے اور میرے سامنے "موت کے بعد" بخت اور جنم ہے اور حساب درپیش ہے اور جس طرح ہراتوار وہ تعلیم و تربیت کرتا تھا مجھے وہ ہراتوار اس طرح خطاب کرتا ور دران خطاب اس نے کہا' اے سلمان! بے شک اللہ تعالی ایک رسول مبعوث کرے گااس کا نام احمہ ہو گا' وہ تمامہ سے مبعوث ہو گا' تحفہ کھائے گا صدقہ نہ کھائے گا' اس کے کندھوں کے درمیان مرنبوت ہے۔ اس کے ظہور کا زمانہ قریب آچکا ہے' میں تو عمر رسیدہ بوڑھا ہو چکا ہوں' امید نہیں کہ میں اس کا عہد مسعود پا سکوں اگر تم اس کا عہد مبارک پاؤ تو اس کی تقدیق کر کے مسلمان ہو جاؤ' میں نے عرض کیا خواہ وہ مجھے عیسائیت کے ترک کا تھم دے کیونکہ حق و عیسائیت کے ترک کا تھم دے کیونکہ حق و صدافت اس کی تعلیمات میں ہے اور اس کے فرمان میں رحمان کی رضا ہے۔

پھر سلمان نے بیت المقد س میں آمد کا ذکر کیا اور راہب نے بیت المقد س میں جابجا نماز پڑھی اور پڑھ کر سو گئے اور سلمان کو کہا کہ یہ سالہ جب بیمال سک پہنچ جائے تو جھے جگا دینا' سلمان کو نہ جگانے کی تقفیم راحت کی خاطر پروفت نہ جگا پجروہ بیدار ہوا اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو گیا اور سلمان کو نہ جگانے کی تقفیم پر طعن و تشنیج کی' بیت المقد س سے باہر نکل رہے تھے تو ایک لپانچ نے سوال کیا' اے عبداللہ جب آپ آئے تھے تو میں نے سوال کیا تھا آپ نے کچھ نہ عطا کیا اب میں دوبارہ سوال کر رہا ہوں تو راہب نے دائیں آئے تھے تو میں دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا تو اس نے لپانچ کا ہاتھ پکڑ کر کہا'" قم ہم اللہ "چنانچہ وہ اس طرح کھڑا ہوگیا بائیں دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا تو اس نے بی اس لپانچ نے جھے کہا کہ یہ سامان بھے پر رکھ دو میں اپنچ گھر والوں کو بشارت ساؤں کہ میں تذرست ہو چکا ہوں' میں اس کی پشت پر سامان رکھنے میں مھروف ہو گیا' بعد ازاں میں اس عظیم راہب کے بیچھے ہو لیا لیکن معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں چلاگیا۔ کی راہ گیر سے پوچھا تو وہ کہا یہ سامان نے میری عجمی زبان من کر ایک سوار کے بیچھے بھالیا اور اپنے علاقہ میں لاکر ایک انصاری خاتون کے انہوں نے میری عجمی زبان من کر ایک سوار کے بیچھے بھالیا اور اپنے علاقہ میں لاکر ایک انصاری خاتون کے باتھ فروخت کر دیا اور اس نے جھے اپنے باغ میں کام پر لگا دیا۔ پھر اس نے رسول اللہ مطابیخ کا جمرت کرنا بیان کیا پھر میر نبوت کے دیکھنے کا بھی ذکر کیا بھرد کھے کہا کہ رسول اللہ طابیخ کی دارہ کی اور رسول اللہ طابیخ کو اور اس کے خرید نے کاار شاہ فریایا۔

نور آ مسلمان ہونا بیان کیا اور رسول اللہ طابیخ کو اپنی ساری سرگذشت بیان کرنے کا ذکر کیا' اور رسول اللہ طابیخ کو ایک کاارشاہ فریایا۔

سلمان کتے ہیں ہیں نے رسول اللہ طاہیم سے ایک روز عیسائیت کی بابت وریافت کیاتو آپ نے فرمایا ان میں کوئی خوبی نہیں یہ من کر میرے ول میں ان راہوں اور عظیم خطیب اور راہب کے بارے کھکا پیدا ہوا' جن کے ساتھ میں نے کافی عرصہ بسر کیا تھا (۵/۸۳) آیت نازل ہوئی' رسول اللہ طاہیم نے مجھے بلایا میں ڈر آ ور آ آپ کے سامنے بیٹے گیاتو آپ نے تلاوت فرمائی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ذلک بان منهم قسیسین ور هبانا وانهم لا یستکبرون ''اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں مولوی اور مشائخ ہیں۔ یعنی ان میں عالم بھی ہیں اور ورویش بھی' اور وہ غرور نہیں کرتے۔'' بھر آپ نے فرمایا سلمان! جن علماء اور مشائخ کے ہمراہ تو رہا ہو وہ مسلمان تھے' میں نے عرض کیا یارسول اللہ طابیم واللہ اس نے مجھے آپ کی ابتاع کا تھم دیا تھا' میں نے اس سے بوچھا تھا خواہ وہ عیسائیت اور تیرے مسلک کے ترک کا ارشاد فرما دیں تو اس نے کہا چھوڑ دینا کیونکہ حق اور اللہ تعالی کی رضا اس کے فرمان میں ہے۔

تبصرہ: اس روایت میں نمایت غرابت اور مجوبہ بن ہے اور اس میں کسی قدر ابن اسحاق کی روایت کی عالفت بھی موجود ہے اور ابن اسحاق کی روایت کی سند زیادہ قوی اور واقعہ کے ربط کے لحاظ ہے بھی زیادہ عمرہ ہے اور صحیح بخاری کی روایت ( معتمر بن سلیمان تبی از سلیمان تبی از ابوعثان نمدی از سلمان فاری) ہے بھی زیادہ قریب ہے کہ وہ اس سے بچھ اوپر استاذوں کے ہاں ایک استاذ سے دو سرے استاذی طرف ختمل رہے۔ امام سیلی کہتے ہیں کہ وہ کیے بعد دیگرے تمیں آقاؤں میں ایک سے دو سرے کی طرف ختمل ہوتے رہے ، اللہ اعلم۔

## رسول الله ملتي يلم كى بعثت كے عجيب واقعات كابيان

پیشین گوئی اور رفادہ: دلائل میں ابو نعیم سعربن سوادہ العامری ہیان کرتے ہیں کہ مخلہ کی ایک دوثیزہ سے میرا معاشقہ چل رہا تھا میں اس کی خاطر گرہا سرہا ہر موسم میں اس کے لئے سفر کے مصائب جھیلتا رہتا تھا۔ تجارت کا کوئی موقعہ ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ چنانچہ میں نے شام سے غلہ اور دیگر سامان تجارت فریدا' موسم جج اور عرب کے اجتماع کی خاطر۔ چنانچہ میں ایک تاریک رات میں مکہ آیا وہیں لیٹ گیا' یمال تک کہ رات کی تاریکی کافور ہو گئی اور میں نے سراٹھا کر دیکھا تو فلک بوس خیصے نصب ہیں ان میں طائف کے تالین بچھے ہیں۔ اونٹ ذرئح ہو رہے ہیں اور پچھ ذرئح کرنے کی خاطر لائے جا رہے ہیں' کھانے والے اور بورچیوں کا جائزہ لینے والے کمہ رہے تھے' جلدی کرد' ایک آدی شیلے پر کھڑا بیانگ دہل کمہ رہا ہے بورچیوں کا جائزہ لینے والے کہ رہا ہے آد اور ایک پست قامت آدی راستہ پر کھڑا اعلان کر رہا ہے اللہ کے مہمانو! جو کھا چکا ہے وہ پچھلے پہر کے کھانے کے لئے آئے' اس منظر نے ججھے عجب مخمصے میں اور اٹال دیا میں صورت حال معلوم کرنے کے لئے رئیس قوم سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ میرے ساتھ والے آدی فال دیا میں صورت حال معلوم کرنے کے لئے رئیس قوم سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ میرے ساتھ والے آدی فرال دیا میں صورت حال معلوم کرنے کے لئے رئیس قوم سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ میرے ساتھ والے آدی فرال دیا میں صورت حال معلوم کرنے کے لئے رئیس قوم سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ میرے ساتھ والے آدی

**www.KitaboSunnat.com** کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز جین ستارہ کی طرح شعلہ زن ہے 'سیاہ عمامہ سرپر آراستہ ہے' اس سے سیاہ اور چمکدار بال نمودار ہو رہے ہیں گویا وہ سیاہ آبنوس ہے۔ (ایک روایت میں ہے) کہ وہ سیاہ فام کری پر براجمان ہے اور اس کے سامنے قالین بچھا ہوا ہے' اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے' اس سے پہلو کو سمارا دیے ہوئے ہے۔ گردونواح میں مشاکُخ و اکابر چپ چاپ تشریف فرہا ہیں۔ مجھے شام کے ملک سے معلوم ہوا تھا کہ نافواندہ نبی کے ظہور کا وقت آن پہنچا ہے' جب میں نے اس حسین و جمیل رئیس کو دیکھا تو سمجھا کہ بید دبی نبی ہے چنانچہ میں نے کہا' اسلام علیک یارسول اللہ طاق ہیں اس نے کہانہ' نہ' قطعاً نہیں' اس کے ظہور کا وقت قریب ہے' کاش میں وہ ہوں' میں نے کسی سے پوچھا یہ کون صاحب ہیں تو معلوم ہوا کہ بیہ ابو حفظلہ ہاشم بن عبد مناف ہیں۔ میں واپس جب ہاشم کا کھانے کا یہ اہتمام تھا' جو اس کا منصب تھا' ایام تج میں۔

عبد المطلب كاخواب: ابونعيم' ابوجم ہے بيان كرتے ہيں كہ ميں نے ابوطالب سے سناوہ عبدالمطلب کا خواب بیان کر رہے تھے کہ میں حطیم میں سویا ہوا تھا' مجھے ایک خوفناک خواب آیا'جس سے میں بے صد پریشان ہوا چنانچہ میں قریش کی کاہنہ کے پاس آیا میں رئیٹی چادر میں ملبوس تھا' بال کندھوں پر لئک رہے تھے میں اس وقت رکیس قوم تھا' جب کاہند نے مجھے دیکھا اور میرے چرے پر پریشانی کے آثار دیکھے تو اس نے کیوں نہیں ۔۔۔ کاہنہ سے بات کرنے کا دستور تھا کہ بات کرنے والا اس کے دائیں ہاتھ کو بوسہ دیتا اور اس کے سریر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو کر اپنی بیتا ساتا ۔۔۔ میں یہ آواب گفتگو بجانہ لایا کہ میں رئیس قوم تھا' چنانچہ میں نے بیٹھ کر اپنا خواب سنایا کہ میں تعظیم میں سو رہا تھا' گویا ایک درخت فلک بوس ہے اور اس کی شاخییں دور دور مشرق و مغرب میں دراز ہیں' اور ایک روشنی دیکھی جو سورج سے ستر گنا زیادہ منور ہے' عرب و عجم اس کے سامنے تجدہ ریز ہیں اور روشنی لمحہ بہ لمحہ تیز ہو رہی ہے اور اوپر کو بلند ہو رہی ہے۔ تبھی ماند پڑ جاتی ہے اور مجھی زیادہ روشن ہو جاتی ہے اور میں نے دیکھا قریش درخت کی شاخوں سے لیٹ رہے ہیں اور چند قریشی اس کے کامنے کے دریے ہیں۔ جب کامنے کے لئے آگے برھتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل اور معطر بے مثال نوجوان ان کو پیچیے ہٹا رہا ہے' ان کی کمریں توڑ رہا ہے اور آئکھیں بھوڑ رہا ہے' میں نے ور خت کی شاخ بکڑنے کے لئے ہاتھ اٹھایا تو اس نوجوان نے مجھے منع کردیا۔ میں نے پوچھایہ کس کے نصیب و مقوم میں ہے؟ تو اس نے کہا یہ لوگ جو پہلے سے چمٹ رہے ہیں ان کا مقدر ہے۔ پھر میں پریثان اور خوف زدہ بیدار ہوا۔ سانے کے بعد میں نے دیکھا کہ کاہنہ کا چہرہ فق ہو چکا ہے۔ پھراس نے کہا تیرے خواب کی تعبیریہ ہے کہ تیری نسل سے ایک آدمی پیدا ہو گاجو مشرق و مغرب کامالک ہو گااور لوگ اس کے آلع ہوں گے۔ پھر عبدالمطلب نے ابوطالب سے کہا ممکن ہے کہ تو ہی یہ موعود مولود ہو' ابوطالب یہ خواب رسول الله طایم کی بعثت کے بعد بیان کیا کرتے تھے۔ واللہ! یہ پرنور درخت ابوالقاسم محمد امین ہیں۔ ابوطالب سے کوئی کہتا کہ تم کیوں مسلمان نہیں ہوتے تو وہ جواب دیتے ' صرف عار اور طعن و ملامت مانع ہے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ابوسفیان کا ایک بے ساختہ فقرہ: ابولام، ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ عباس نے بتایا کہ ہم یمن پنج کی طرف ایک تجارتی قافلہ میں روانہ ہوئ قافلہ میں ابوسفیان بن حرب بھی تھا، چنانچہ ہم یمن پنج گئے 'ایک روز میں کھانے کا اہتمام کر تا ابوسفیان اور سب کو کھلا تا ای طرح ابوسفیان بھی کر تا' ایک ون ابوسفیان نے بچھے کہا جناب ابوالفضل! آج میرے پاس تشریف لا کیں اور کھانا بھی وہیں لیتے آئیں 'چنانچہ ہم سب نے ان کے ڈیرے پر کھانا کھایا' لوگ کھانا کھاکر چکے آئے اور بچھے ابوسفیان نے اپنے پاس بھالیا اور کھا کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرا بھیجا کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے؟ میں نے کہا میرا کون سابھیجا؟ تو ابوسفیان نے کہا میرا کون سابھیجا ؟ تو ابوسفیان نے کہا میرا کون سابھیجا ؟ تو ابوسفیان نے کہا میں ایک کہا ہم کون سا؟ تو اس نے کہا وہ محمد بن عبداللہ نے میں نے پھر کہا کیا اس نے ایسا کہا ہم کون سا؟ تو ابوسفیان نے کہا ہاں اس نے ایسا کہا ہوں اور تم کو اللہ تعلی کی طرف بلا تا ہوں 'یہ سن کر عباس کو کہا جناب ابو حفظلہ میں اسے صادق سجھتا ہوں تو ابوسفیان نے کہا ذرا نور کرو جناب! بچھے اس کا یہ کہنا وہ کہا جناب ابو حفظلہ میں اسے صادق سجھتا ہوں تو ابوسفیان نے کہا ذرا نور کرو جناب! بچھے اس کا یہ کہنا فود کہا جناب ابو حفظلہ میں اسے صادق سجھتا ہوں تو ابوسفیان نے کہا ذرا نور کرو جناب! بچھے اس کا یہ کہنا وہ کہا تہا ہم نے نہا ہم اس کے بھی اس کہتے ہیں' جناب میں یہ بات خدا کا واسطہ دے کر کہہ رہا تور نے ساعت فرا لیا' عباس کتے ہیں' میں نے کہا بی میں یہ بات خدا کا واسطہ دے کر کہہ رہا یہ تمہارے لئے نوست ہے۔ میں نے جواب دیا ممکن ہے مبارک ہو۔

چند روز بعد عبداللہ بن حذافہ مشرف بہ اسلام ہو کر یمن تشریف لائے اور یہ بات یمن کی ہر محفل میں پہلے گئی۔ ابوسفیان وہاں ایک مجلس میں بیٹھتے تھے' اس میں ایک یمودی عالم بھی آیا تھا' ابوسفیان سے اس نے پوچھا' یہ افواہ کیا ہے؟ جمجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میں اس مدعی نبوت کا بچا ہے۔ ابوسفیان نے کہا ہاں' میں اس کا پچا ہوں' یمودی نے پوچھا حقیقی پچا؟ تو ابوسفیان نے کہا جی ہاں! تو اس نے کہا جمھے اس کے پچھ حالات بہا؟ تو ابوسفیان نے کہا جی ہو' میں اس پر نکتہ چینی نہیں کرنا چاہتا اور نہ وہ کہا گئی کو اس پر ترجیح وینا چاہتا ہوں۔ (یمودی سمجھ گیا کہ وہ اس بات میں دخل وینا پیند نہیں کرتا اور نہ وہ نکتہ جینی کرنا چاہتا ہوں۔ (یمودی سمجھ گیا کہ وہ اس بات میں دخل وینا پیند نہیں کرتا اور نہ وہ نکتہ جینی کرنا چاہتا ہوں۔ (یمودی نے کہا تورات موٹی کی قتم! یمود کو اس سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔

عباس کہتے ہیں بھر مجھے یہودی عالم نے بلا بھیجا، میں دو سرے روز اس مجلس میں گیا۔ وہاں ابوسفیان اور قو عالم بھی موجود تھے، میں نے یہودی عالم سے بوچھا مجھے معلوم ہوا کہ تم نے میرے بھیج کے بارے کی سے دریافت کیا ہے کہ وہ نبوت کا وعویدار ہے اور اس نے کہا ہے وہ اس کا چھا ہے حالانکہ وہ اس کا حقیقی چھا النہ وہ میرا بھیجا ہے۔ میں اس کا چھا اور اس کے والد کا بھائی ہوں۔ یہودی عالم نے جیرانی سے بوچھا (اخو البیہ) اس کے والد کا بھائی؟ میں نے کہا بالکل، تو اس نے ابوسفیان سے مخاطب ہو کر بوچھا درست ہے؟ تو البیہ) اس کے والد کا بھائی؟ میں نے کہا بالکل، تو اس نے ابوسفیان سے مخاطب ہو کر بوچھا درست ہے؟ تو البیہ میں نے کہا بوچھو، اگر میں غلط بیانی کول تو یہ تردید کر دے، چنانچہ اس نے مجھ سے بوچھا، خدارا بتاؤ کیا تمہمارے بھیجے نے بھی لادینی اور نادانی کا مظاہرہ کیا ہے؟ میں نے کہا کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عبد المعلب کے خدا کی قتم! اس نے بھی جھوٹ بولا ہے نہ خیات کی ہے۔ قریش میں "امین" کے نام سے معروف ہیں۔ اس نے پوچھا کیا وہ لکھنا جانتے ہیں؟ عباس کہتے ہیں، میرے خیال ہیں تھا لکھنا ایک خوبی ہے، چانچہ میرا خیال ہوا کہ میں کہ دول کہ وہ نوشت و خواند ہے واقف ہے، کین ابوسفیان کی تردید کے خطرے چانچہ میں نے کہا "وہ لکھنا نہیں جانتا" یہ سن کروہ عالم بے ساختہ اچھل پڑا اور اس کی چادر گرگی اور اس نے برطا کہا 'یہودی تباہ ہو گئے' یہودی نیست و تابود ہو گئے۔ عباس کہتے ہیں کہ جب ہم اس مجلس سے اپنے فریرے پر آئے تو ابوسفیان نے کہا جناب! آپ کے بھیتے سے تو یہودی خانف ہیں 'میں نے کہا' تم نے ماجرا وکید ہی لیا ہے۔ جناب اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر وہ واقعی اللہ کے رسول ہوئے تو تہمارا شار اولین مسلمانوں میں ہوگ تو تہمارا شار اولین مسلمانوں میں ہوگا۔ بصورت ویگر آپ کے ہمراہ اور لوگ بھی ہیں' یہ سن کر ابوسفیان نے کہاجب تک میں مسلمانوں میں ہملہ آور فوج نہ وکیے لوں' مسلمان نہ ہوں گا' عباس کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ تو کیا کہہ حملہ آور فوج کو تباہ کر دے گا' عباس کہتے ہیں جب رسول اللہ طبھیم نے کمہ فیج کیا اور ہم نے "کہا واللہ! بالکل یاد ہے' اللہ کا فوج کہ اس نے بچھے اسلام قبول کرنے کی تو نوق عطاکی۔

یہ حدیث حسن ہے۔ اس سے نور و ضیا اور عمد گی ہوید ا ہے اور اس پر صدافت کی جھلک ہے ، گواس کی سند میں مجرد حراوی ہیں واللہ اعلم۔ ای قبیل سے ایک واقعہ ابوسفیان کا امیہ بن ابی صلت کے ساتھ قبل ازیں بیان ہو چکا ہے اور ہرقل کے ہمراہ بھی ابوسفیان کا ایک قصہ آئندہ بیان ہو گا وللہ الحمد والمنة حافظ ابونعیم نے دلائل میں احبار و رہبان اور مشائخ عرب سے بے شار ایسے واقعات بیان کے ہیں جو نمایت عمدہ اور اچھے ہیں ' رحمہ اللہ۔

www.KitaboSunnat.com

کی تلقین کرتا ہوں ' مج کرنے اور بارہ ماہ میں سے ماہ رمضان کے روزہ رکھنے کا تھم دیتا ہوں ' جو شخص ان اللہ الكام کی تقین کرتا ہوں ' جو شخص انکار کرے وہ دوزخی ہے۔ اے عمروا مسلمان ہو جا ' اللہ الكلہ دوزخ کی ہولناکی سے محفوظ رکھے گا ' چنانچہ میں نے ''اشمد ان لا اللہ الا اللہ وانک رسول اللہ'' کما اور مسلمان ہو گیا اور آپ کے بیان کردہ حلال اور حرام پر ایمان لایا ' اگرچہ اقوام عالم کو ناگوار گزرے ' پھر میں نے آپ کو اپنے چند اشعار سنائے۔

ہارے ایک بت کا میرا والد مجاور اور خادم تھا میں نے اس کو توڑ ڈالا اور رسول اللہ مظھیم کی خدمت میں عاضر ہو کر کہا۔ حاضر ہو کر کہا۔

شہدت بان الله حق وانسی آله حدو الأحداد أول تسارك وشمرت عن ساق الازار مهاجراً اليك أحوب القفر بعد الله كادك الاصحب بحير الناس حماً ووالداً رسول مليك الناس فوق اخبائك (ش ثابه بول كه الله برحق م اور مي سب مي پلے پتر كے فداؤں كو ترك كرتا بول- ميں نمايت كوشش و كوش م آپ كى طرف بموار زمين كے بعد بيابال كو عبور كرتا آيا بول- آكم ميں سب مي بمترانسان اور والد كا مصاحب اور رفيق بوجاؤں وہ اس الله كارسول مے جو آسان پر لوگوں كامالك مي)

یہ من کر رسول اللہ مالی یا عمرو بن مرہ کو خوش آمدید کما۔ بعد ازیں اس نے عرض کیا یارسول اللہ ملائی آمدید کما۔ بعد ازیں اس نے عرض کیا یارسول اللہ ملائی آپ مجھے قوم جہدیدہ کی طرف مبعوث فرما دیں شاید اللہ تعالیٰ ان پر بھی مربان ہو جائے جیسے مجھ پر مربان ہوا ہے۔ چنانچہ آپ نے مجھے مبعوث فرما کر نصیحت فرمائی نرمی اختیار کر سیدھی بات کمہ "مخت مزاح اور تند خونہ ہو "تکبرنہ کر اور حسدنہ کر۔

مکتوب نبوی : چنانچہ وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور ان کو اسلامی تعلیمات کی دعوت دی 'ماسوائے ایک آومی کے ہے سب قوم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی اور ان کو لے کر رسول اللہ ملاہیم کی خدمت میں حاضر ہوا 'آپ نے ان کو خوش آمدید کما اور ان کو ایک مکتوب تخریر کر دیا جس کا مضمون ہے 'ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ ہے مکتوب ہے اللہ کے حکم ہے 'رسول اللہ ملاہیم کی زبان مبارک ہے 'صبح تحریر' صدافت کی حائل' برست عمرو بن مرہ جہنی بنام جہینہ بن زید' بے شک تمارے لئے زمین کے اندر کی معدنیات اور برسل زمین ہے اور وادیوں کا نشیب و فراز ہے 'تم وہاں کاشت کرد اور اس کا صاف بانی نوش کو بخطیکہ تم خمس ادا کرد اور بانچ نمازیں ادا کرد' بریوں اور اونوں کے کم ہے کم نصاب میں آگر وہ ایک جگہ موں تو ایک ایک بمری زکوۃ واجب ہے۔ تجارتی سامان بی علیہ السلام کی مخریر پر شاہد ہیں جو قیس بن شاس کی تحریر ہے 'مند کبیر میں سے مفصل ندکور ہے' بہتے اشعار' و ماللہ المشقة ملیہ المتکلان

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

جہا اس آدمی نے کہا' عمرو! اللہ تیری زندگی تلخ کرے! تو ہمیں بت پر تی سے روکتا ہے اور آبائی دین کی مخالفت کر کے تفرقہ ڈالتا ہے اور تمامی نبی کی طرف بلا تا ہے۔ ایبا قطعاً نہ ہو گا اور نہ ہی ہم ان خیالات کو قبول کرتے ہیں اور نہ اہمیت دیتے ہیں پھراس نے کہا۔

إن بين مسرة قد أتى بمقالمة ليست مقالمة من بريد صلاحا السي لأحسب قولسه وفعالمه يوماً وإن طمال الزمان رياحا

(بے شک ابن مرہ ایک جدید ند بب لایا ہے جس کا مقصد اصلاح احوال نہیں 'میں اس کے قول و فعل کو عبث اور بے وقعت سمجھتا ہوں 'کیاتو آباء کو احق اور سفیہ قرار دیتا ہے ، جو یہ مقصد لے کر آئے وہ ناکام و نامراد رہتا ہے )

پھر عمر بن مرہ جہنی نے اس سے کما ہم میں سے جھوٹے کی اللہ تعالی زندگی تلخ کر وے اس کی زبان گنگ کر دے اور بینائی تلف کر دے۔ عمرہ کا بیان ہے کہ اس کے دانت گر پڑے کھانے کی لذت سے محرم ہوگیا اندھا اور سونگا ہو گیا۔ یہ داقعہ بعینہ اس سند سے (البدایہ ج ۲ ص ۳۵۱/۳۵۲) پر ایک درق پر درج ہے صرف اس میں یہ بات مزید ندکور ہے جو ہم نے یمال نقل کر دی ہے۔۔ "ندوی"

خاص عمد : سورہ احزاب (٣٣/٤) میں ہے ''اے پفیروہ وقت یاد کر جب ہم نے پفیروں سے ان کا اقرار لیا اور خاص تجھ سے بھی نوح اور ابراہیم اور مویٰ اور عیبیٰ بن مریم سے بھی اور ہم نے ان سے پکا اقرار لیا۔ '' بقول اکثر اسلاف' جب اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم ؓ سے الست بدبکم کے وقت عمد و اقرار لیا تو انبیاء سے مارہ ان کے ہمراہ بری شریعتوں کے حامل پانچ اولوالعزم انبیاء علیم والسلام سے مزید اہتمام کے ساتھ خصوصی عمد ذکر کیا۔

کب نبوت عطا ہوئی : ولا کل میں ابونیم (دلد بن مسلم 'اوزائ کی بن ابی کیر' ابی سلم ) ابو ہررہ ہے ۔

بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہرہ سے دریافت ہوا آپ نبوت ہے کب سرفراز ہوئ؟ تو آپ نے فرمایا ' تخلیق آدم اور اس میں روح پھو کئے کے در میانی عرصہ میں 'الم ترذی نے یہ حدیث بیان کر کے کما ہے یہ حدیث حسن غریب اور صرف اس سند سے مروی ہے۔ ابونیم ' (سلیمان بن احم ' یقوب بن اسحاق بن زبر حلبی ' ابوجعفر نفیلی ' عرو بن واقد ' عروہ بن ردیم ' صنابحی ) عرف سے نقل کرتے ہیں کہ اس نے دریافت کیا یارسول اللہ طابیخ "متی کنت نبیا قال و آدم منجدل فی الطین" آپ نبوت سے کب سرفراز ہوئے تو آپ نے فرایا اس وقت آدم ابھی آب وگل میں تھا۔ ابونیم ' (نفر بن مزاح ' قیس بن ربع ' جابر بعنی ' شعبی ) ابن عباس فرایا اس وقت آدم ابھی آب وگل میں تھا۔ ابونیم ' (نفر بن مزاح ' قیس بن ربع ' جابر بعنی ' شعبی ) ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ سے دریافت ہوا متی کنت نبیا " آپ کو نبوت کب عطا ہوئی ؟ فرمایا نصے۔

پیشانیول پر نور : اللہ تعالی نے پشت آدم سے ذریت کو پیدا کیا اور انبیاء علیمم السلام کی بیشانیوں پر نور کا جلوہ کیا اور یہ نور اللہ تعالی کے ہاں ان کے حسب مراتب تھا' بنابریں محمد کا نور سب سے زیادہ روش اور جل ہے اور سب سے زیادہ عظیم اور اعلیٰ ہے۔ یہ بات آپ کے عالی مقام اور بلند رتبہ ہونے کی بری ججت اور علامات ایس دوشوں کم معالیہ یہ جاؤلیہ حالے بلا علیہ ملاحدہ کتا بی ملامات ایس میں بالدہ کی معالیہ بن صالی

سعید بن سوید کلبی، عبداللہ اعلیٰ بن ہلال سلمی، عرباض بن ساریہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ یا ہے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے ہاں خاتم انبیاء ہوں، آدم ابھی اپی مٹی میں پڑے تھے، آپ کو اپنے اس امرے آغاز کی بابت بتا آ ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ کی بشارت ہوں اور اپی والدہ کا خواب ہوں۔ اس طرح نیک لوگوں کی مائیں خواب دیکھا کرتی ہیں۔ یہ روایت عبدالر جمان مہدی سے لیث اور ابن و ہب بھی بیان کرتے ہیں۔ نیز عبداللہ بن صالح بھی معاویہ بن صالح سے بیان کرتا ہے اس میں اضافہ ہے کہ والدہ نے وضع حمل کے وقت نور دیکھا جس سے شام کے محلات روش ہو گئے۔

امام احمد' (عبدالرجمان 'منصور بن سعید' بریل' عبدالله بن شقیق) "میسره فجر" سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طابع سے دریافت کیا حتی کنت نبیا؟ قال وآدم بین المروح والجسد' بیہ سند جید ہے' اسی طرح ابراہیم بن ملمان' حماد بن زید اور خالد حذاء' بریل بن میسرہ سے بھی نقل کرتے ہیں۔ ابوقیم' (مجہ بن عربن عرب بالی میسرہ فجر بین المروح والجسد دلا کل النبوۃ میں ابوقیم (ابوعرہ بن حمران حن بن یا رسول الله طابع متی نبیا؟ قال وآدم بین المروح والجسد دلا کل النبوۃ میں ابوقیم (ابوعرہ بن حمران حن بن سفیان' ہشام بن عمار' ولید بن سلم' ظید بن وطن اور سعید' قادہ' حن) ابو جریہ ہے واذا اخذنا من النبیین میشاقهم (۳۳/۲۷) کی تغییر کے تحت بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع نے فرمایا "میں تخلیق میں سب انجیاء سے اول ہوں اور بعثت میں سب سے آخر میں ہوں۔" ابوقیم' (بشام بن عمار' میعہ سعید بن نسیو' قادہ' حن) ابی عروبہ اور شیبان' قادہ' حن بصری سے مروی ہے کہ رسول الله طابع نے فرمایا (اس روایت بسند سعید بن ابی عروبہ اور شیبان' قادہ' حن بصری سے مروی ہے کہ رسول الله طابع نے فرمایا (اس روایت با مامهوم بھی پہلی کی طرح ہے) اس روایت کا موقوف ہونا بہ نسبت مرفوع ہونے کی صبح تر اور اشبت ہے' کا منہوم بھی پہلی کی طرح ہے) اس روایت کا موقوف ہونا بہ نسبت مرفوع ہونے کی صبح تر اور اشبت ہے' والله اعلم۔

یہ روایات ملاء اعلیٰ میں رسول اللہ ملی ہے ذکر خیر اور تعریف و ستائش کی آئینہ دار ہیں اور آپ ملاء اعلیٰ میں "خاتم انبیاء" کے نام سے معروف ہیں جبکہ آدم معرض وجود میں بھی نہ آئے تھے کیونکہ زمین و زمان کی تخلیق سے قبل یہ بات لاحالہ علم اللی میں تھی بنابریں اس سے متباور ہے کہ ملاء اعلیٰ میں آپ کا تذکرہ تھا واللہ اعلم۔ ابو تعیم (عبد الرزاق معر بمام) ابو ہریرہ سے متفق علیہ روایت بیان کرتے ہیں ہم آخری امت ہیں۔ بروز قیامت سب سے سابق ہوں گے سب کائنات سے قبل ہمارا فیصلہ ہوگا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اہل کتاب کو ہم سے قبل کتاب عطا ہوئی اور ہمیں ان کے بعد۔ ابوقیم نے آخر میں یہ اضافہ کیا ہے کہ رسول اللہ ملی ہوت میں آخر سے اور آپ پر نبوت ختم ہوئی اور آپ ہی قیامت کے روز سابق ہوں گے کہ رسول اللہ ملی ہوگا کی نصنیات کی مظہر ہے کیونکہ اللہ تعالی نے تمام مخلوق کی تخلیق سے قبل آپ کو نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا اور یہ بھی امکان ہے کہ رسول اللہ ملی ہو جیسا کہ ہم بیان کہ رسول اللہ ملی ہو جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں واللہ اعلم۔

حق محمد اور ایک روایت: متدرک میں حاکم نے (عبدالر مان بن زید بن اسلم (مجرد حراوی)) ابوہ عرف عرف عرف عرف کیا ہے کہ رسول اللہ طابیخ نے فرمایا جب آدم نے غلطی کا ارتکاب کیا تو اس نے کہا اے پروردگار میں "حق محمد" کے ساتھ سوال کرتا ہوں کہ مجھے معاف فرما دے اللہ نے پوچھا اے آدم! ہنوز میں نے محمد کو پیدا نہیں کیا کچھے کیے معلوم ہوا؟ آدم عرض کرنے لگا یارب تو نے میرا پتلا بنا کر روح پھو گئ تو میں نے سراٹھایا تو عرش کے پائے پر کلمہ توحید لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ تحریر شدہ دیکھا، مجھے معلوم ہوا کہ تو نے اپنے مبارک نام کی نبیت و اضافت اپنی محبوب تر مخلوق کی طرف کی ہے اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم! تو نے درست کہا ہے واقعی وہ مجھے سب کائنات سے محبوب ہے اور جبکہ تو نے اس کے حق کا واسطہ دے کر سوال کیا ہے تو میں نے بخش دیا آگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ بقول امام پہنی اس روایت میں عبدالرحمان راوی ضعیف ہے واللہ اعلم۔

اس کی مزید وضاحت کے لئے ملاحظہ ہو' سیرت انبیاء ترجمہ البدایہ والنہایہ از ہدایت اللہ ندوی ص

ہر نبی نے اعلان کیا: واذاخذالله میثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب و حکمة (۳/۸۱) کی تغییر کے ذیل میں حفزت علی اور ابن عباس سے منقول ہے کہ ہر نبی سے الله تعالی نے یہ پختہ عمد لیا تھا کہ ان کی زندگی میں محمد مبعوث ہوں تو وہ ان پر ایمان لا کر ان کا مددگار ہو گا اور اس طرح ہر نبی کو اپنی امت سے بھی یہ عمد لینے کا ارشاد ہوا' سب گذشتہ ادیان و ملل میں انبیاء علیم السلام کی زبان مبارک سے آپ کی تعظیم و تو قیر اور عظمت و شوکت کا اظہار ہوا اور آپ کے آخری نبی ہونے کا برملا اقرار ہوا۔

بہترین وضاحت: دبنا وابعث فیہم دسولا منہم (۲/۱۲۹) بیت اللہ کی تغیرے فراغت کے بعد معمار حرم 'ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرما کر آپ کی آمہ 'نبوت و رسالت اور آپ کے مولد و منشا کی صراحت کی اور آپ کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ کو وضاحت سے بیان کیا 'چنانچہ اس قدر جلی اور واضح بیان روئے زمین پر سب سے اول ابراہیم نے فرمایا 'بنابریں یہ روایت ہے کہ امام احمہ '(ابوالنفر فرج بن فضالہ 'لقیان بن عام) ابو امامہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ طاقع آپ کی نبوت کا آغاز کس طرح ہوا؟ تو آپ نے فرمایا باب ابراہیم کی دعا ہے 'عیلیٰ کی بشارت سے اور والدہ کے خواب سے کہ ان کے جمم اطهر سے ایک نور نمودار ہوا جس سے شام کے محلات جگمگا اٹھے (تفرد بہ احمر 'یہ صحاح ستہ میں نہیں ہم اطهر سے ایک نور نمودار ہوا جس سے شام کے محلات جگمگا اٹھے (تفرد بہ احمر 'یہ صحاح ستہ میں نہیں ہم) کتاب المولد میں ابو بکر بن ابی عاصم ( قیم منوان بن عمر 'حجر بن جر) ابو مربق سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دیماتی اور اعرابی نے رسول اللہ طاقیع سے بوچھا یارسول اللہ طاقیع آپ کی نبوت کی ابتدا کیے ہوئی؟ تو فرمایا کہ اللہ دیماتی اور اعرابی نے رسول اللہ طاقیع سے دیگر انبیائے کرام سے لیا اور والدہ نے خواب دیکھا کہ ان کے جسم مبارک سے ایک نور ظہور ہوا جس سے شام کے محلات منور ہو گئے۔

 فرمائے؟ تو آپ نے فرمایا' ابراہیم کی دعا' عیمٰی کی بشارت' والدہ کا خواب' بوقت حمل ان کے جم اطهر سے ایک نور خارج ہوا' جس سے شام کا شہر بھر کی منور ہوگیا۔ (اسنادہ جید) ابن کثیر فرماتے ہیں یہ ہمارے شہر بھر کی باشندوں کے لئے عظیم بشارت ہے اور یہ ملک شام میں سے پہلا خطہ ہے جو نور نبوت کا مظرہ ہے' واللہ اعلم۔ بنابریں یہ علاقہ ملک شام میں سے سب سے پہلے ابو بکر کی خلافت میں صلح سے فتح ہوا (جیسا کہ مفصل بیان ہو گا) اور اس مقام میں رسول اللہ مطبیط بچا ابوطالب کے ہمراہ ۱۲ سال کی عمر میں ایک دفعہ تشریف لائے اور بجیرئی راہب سے ملاقات ہوئی اور دو سری دفعہ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ تجارتی قافلہ میں تشریف لائے اور وہاں 'ممرک ناقہ' ہے جس کے بارے مشہور ہے کہ رسول اللہ مظبیط کی ناقہ یمال میشی تتی اور یہاں اس کے آثار و نشانات تھے اور آج کل ۲۵۷ھ میال مجد تقیر ہو چکی ہے اور یہ وہی شہر ہے جس میں اس آگ کی روشنی سے اور نول کی گرونیں نظر آرہی تھی جو ارض مجاز سے ۱۵۳ھ میں (رسول اللہ مطبیط کی میش گوئی' کے مطابق ظاہر ہوئی تھی کہ ارض حجاز سے ایک آگ نمودار ہو گئی جس سے بھرئی میں کی چیش گوئی' کے مطابق ظاہر ہوئی تھی کہ ارض حجاز سے ایک آگ نمودار ہو گئی جس سے بھرئی میں اور نوٹ ہو جائمیں گی) سورہ اعراف (۱۵/۵) میں ہے یہ لوگ وہ ہیں جو اس پنجبران پرمھ نوٹوں کی گرونیں روشن ہو جائمیں گی) سورہ اعراف (۱۵/۵) میں ہے یہ لوگ وہ ہیں جو اس پنجبران پرمھ نوٹوں کی گرونیں روشن ہو جائمیں گی) سورہ اعراف (۱۵/۵) میں ہے یہ لوگ وہ ہیں جو اس پنجبران پرمھ نی کی پیروی کرتے ہیں جس کاؤ کراپنے پاس تورات اور انجیل میں کھا ہوا پاتے ہیں۔

ہیں ہوروں رہے ہیں ہوری بیچ کا مسلمان ہونا: امام احمد (اساعیل جریں) ابوصخو عقیل کے از اعراب)

ہیستر محرگ پر بہودی بیچ کا مسلمان ہونا: امام احمد (اساعیل جریں) ابوصخو عقیل کے از اعراب)

ہیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ طاہیم کے عمد مبارک میں 'مدینہ منورہ میں سامان تجارت فروخت کر کے فارغ ہوا تو میرے دل میں آیا کہ میں اس آدی (نبی علیہ السلام) سے ضرور ملاقات کروں گا چنانچہ آپ کو ابو بحر و عمر کے درمیان چلتے ہوئے پایا میں آپ کے پیچے ہو لیا آپ ایک یمودی کے پاس آئے وہ تو رات پڑھ کر اپنے دل کو تملی دے رہا تھا کہ اس کا حسین و جمیل لخت جگر موت کی کھکش میں تھا اور یہ منظر دکھ کر رسول اللہ طاہیم نے فرمایا میں تجھے اس اللہ کا داسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس نے تو رات نازل فرمائی ہے 'کیاتو اس کتاب میں میری صفات اور میری ججرت گاہ کا ذکر پاتا ہے؟ تو اس نے سرکی جنبش سے انکار کیاتو بستر مرگ پر دراز بیٹے نے کما واللہ! ہم کتاب میں آپ کی صفات اور ججرت گاہ کا ذکر پاتے ہیں اور میں شاہد ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں' تو رسول اللہ طاہیم نے فرمایا اس یمودی کو اپنے بیار بھائی کے بغیر کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں' تو رسول اللہ طاہیم نے فرمایا اس یمودی کو اپنے بیار بھائی سے الگ کردو' پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھ کردفن کیا' یہ سند عمدہ ہے اور صحیح بخاری میں انس ٹین مالک کی روایت میں اس کی شاہد ہے۔

عذر لنگ : ابوالقاسم بغوی ' (ابر بح عبدااواحد بن غیاث ' عبدالعزیز بن سلم ' عاصم بن کلیب ' ابره ) سلتان بن قاسم سے بیان کیا ہے کہ اس کے ماموں نے بتایا کہ میں رسول الله طابعظ کی خدمت میں تھا کہ آپ کی نگاہ ایک بہودی جو قبیص شلوار اور جو آپنے تھا' پر پڑی آپ اس سے بات چیت کرنے گے وہ آپ کو یارسول الله طابعظ کمہ کر جواب دے رہا تھا آپ نے اس سے پوچھاکیا تو میری رسالت کی گوائی دیتا ہے ' اس نے انکار کیا تو رسول الله طابعظ نے پوچھاکیا تو اورات پڑھتا ہے؟ اس نے "جی ہاں" کما تو پوچھا انجیل پڑھتا ہے تو بھی اس نے اثبات میں جواب دیا تو پھر آپ نے پوچھا قرآن پڑھا ہے؟ اس نے نفی میں جواب دے کر کما اگر آپ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

چاہیں تو میں پڑھ سکتا ہوں' تو رسول اللہ طاہیم نے اس سے بوچھا تو اپنے تورات اور انجیل کے پڑھنے کی بدولت بتاکہ تو میری نبوت کا ذکر ان میں پا آ ہے تو اس نے کہا ہم آپ کی صفات اور ہجرت گاہ کا ذکر اس میں پاتے ہیں' جب آپ کا ظہور ہوا تو ہم امیدوار تھے کہ آپ ہماری نسل سے ہوں گے' پھر جب ہم نے آپ کو بغور دیکھا تو سمجھ گئے کہ آپ وہ نہیں ہیں' رسول اللہ طاہیم نے بوچھا اے یہودی! یہ کیو کر؟ تو اس نے کہا ہم بغور دیکھا تو سمجھ گئے کہ آپ وہ نہیں ہیں' رسول اللہ طاہیم نے بوچھا اے یہودی! یہ کیو کر؟ تو اس نے کہا ہم سے تو کی ستر ہزار آوی بلا حساب جنت میں جائیں گے' آپ کے ہمراہ تو نہایت قلیل لوگ ہیں' تو آپ نے فرمایا میری امت تو کئی ستر ہزار سے متجاوز ہے۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے اور صحاح ستہ میں نہ کور نہیں۔

علم باردوش : محمد بن اسحاق (سالم مول عبدالله بن مطیع) ابو ہررہ ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طلیقیم بیرود کے پاس تشریف لائے اور ان سے کما اپنے بڑے عالم کو لاؤ انہوں نے کما عبدالله بن صوریا ہے۔ چنانچہ رسول الله اللیقیم نے اس سے تنمائی میں بوچھا اور اسے دین اسرائیل پر انعامات اور من و سلوئ کے احسانات یاد دلا کر دریافت کیا کیا تو جانتا ہے کہ میں "رسول الله" ہوں؟ تو اس نے کما "جی ہاں" تو آپ نے فرمایا مسلمان ہو جائی تو می مسلمان ہو جائیں گے مسلمان ہو جائیں گے مسلمان ہو جائیں گے تو میں بھی مسلمان ہو جائیں گا۔

مکتوب نبوی : سلمہ بن فضل (محد بن احاق محد بن ابی محمر عرس) ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیم نے یہود خیبر کو کتوب تحریر فرمایا 'بسم اللہ الرحمٰن الرحیم 'محمد رسول اللہ علیم ہے جانب سے جو موئ اور ہارون کا رفیق ہے اور موئ کی تعلیمات کی تقدیق کرتا ہے ' سنو! اے گروہ یہود! کیا تم یہ صفات اپی کتاب میں موجود پاتے ہو؟ (۲۸/۲۹) کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں کفار پر سخت ہیں ' آپس میں رحمل ہیں تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع و سجود کر رہے ہیں ' اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں ' ان کی شناخت ان کے چروں میں سجدہ کا نشان ہے ' یمی وصف ان کا تورات میں ہو اور انجیل میں ان کا وصف ہو کہ مثل اس کھیتی کے جس نے اپنی سوئی نکالی پھر اسے قوی کر دیا پھر موئی ہو گئی پھر اپنے تا پر کھڑی ہو گئی 'کہ اللہ ان کی وجہ سے کفار کو غصہ دلائے۔ اللہ گئی پھر اپنے تا پر کھڑی ہو گئی 'کسانوں کو خوش کرنے والوں کے لئے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ (۲۹/

میں اس اللہ کی قتم دے کرتم ہے کہتا ہوں جس نے تم پر تورات اتاری اور تہمارے اسلاف پر من و سلویٰ اتارا اور تہمارے اسلاف پر من و سلویٰ اتارا اور تہمارے آباء و اجداد کے لئے سمندر خٹک کیا حتیٰ کہ فرعون سے نجات بخشی کہ تم بتاؤ؟ کیا تم تورات میں موجود نہیں تو کوئی جرو اکراہ نہیں ، برات میں موجود نہیں تو کوئی جرو اکراہ نہیں ، بہ شک ہدایت یقیناً گمرابی سے متاز ہو چکی ہے ، میں تم کو اللہ اور اس کے نبی کی طرف بلا آبوں۔ بخت نصر کا خواب اور دانیال کی تفسیر : کتاب المبتدا میں محمد بن اسحاق بن بیار نقل کرتے ہیں کہ

. بخت نفر كتلت والمقعد مدكويتلاه ميداد للعري فالعراد اللي اركو التلاه فعل كالمنبك، بواست عالم العد أيك

خوناک خواب آیا اس نے کاہنوں اور تعبیر لگانے والوں کو اکٹھا کر کے خواب کی تعبیر ہو تھی تو انہوں نے کما خواب بتا ہیے' بخت نفر نے کما خواب تو میں بھول گیا' سنو اگر تین روز تک مجھے خواب کی تعبیر معلوم نہ ہوئی تو سب کو تہ تیج کر دوں گا۔ وہ اس خوفناک وعید اور وہمکی کو من کر چلے آئ' بیہ بات دانیال "نی کو بھی معلوم ہوگئی جو بخت نفر کی جیل میں ایک آدی ہو بخت نفر کی جیل میں ایک آدی ہو بخت نفر کی جیل میں ایک آدی ہے جو تیرے خواب اور اس کی تعبیر کو جانتا ہے' چنانچہ بخت نفر نے اس کو طلب کیا اور دانیال "اس کے پاس آیا اور حسب دستور اس کے سامنے جدہ ریز نہ ہوئے تو اس نے پوچھا مجھے ہوہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کو بتایا کہ مجھے اللہ تعالی نے علم عطاکیا ہے اور مجھے غیر کو ہجدہ کرنے ہے منع کیا ہے' بخت نفر نے کہا میں ان لوگوں کو بیند کرتا ہوں جو اپنے رب کے عمد و بیان کے پابند ہیں' آپ میرے خواب کی تعبیر ہتا کمیں تو دانیال " لوگوں کو بیند کرتا ہوں جو اپنے رب کے عمد و بیان کے پابند ہیں' آپ میرے خواب کی تعبیر ہتا کمیں تو دانیال گا کہ ' دھڑ چاندی کا اور خوا حصہ تا نے کا' بیڈلیاں لوہے کی اور پاؤں پختہ مٹی کے' تو اس حسن اور دل آویز کا ہانت پر فریفتہ ہو گیا' اللہ تعالی نے آسمان سے اس پر پھر پھینکا اور وہ اس کے سرپر پڑا تو وہ چکنا چور ہو گیا اس کی سب معدنیات اس قدر باہم مخلوط ہو گئیں کہ سب جنات اور نوع انسان بھی مل کران کو جدا جدا نہیں کی سب معدنیات اس قدر باہم مخلوط ہو گئیں کہ سب جنات اور نوع انسان بھی مل کران کو جدا جدا نہیں کی سب معدنیات اس قدر باہم عمر پڑا ہو وہ لیحہ بہ لمحہ بڑھ رہا ہے یہاں تک کہ مجھے ماسوائے پھر اور آسمان کے کہ کھے اور وہ تھر جو اس کے سرپڑا ہو وہ لیے در وہ تی اور باس کی کہ کھے ماسوائے پھر اور آسمان کے کہ کھے اور وہ تھر جو اس کے سرپڑا ہو وہ لیحہ بہ میں تا کہ کہ کھے اس اس کی کہ کھے ماسوائے پھر اور آسمان کے کہ کھے میں آ با

سے سن کر بخت نفر نے خواب کی تقدیق کی اور تعییر پوچھی۔ تو دانیال ہے کہا مختلف معدنیات سے تیار کردہ بت اقوام عالم ہیں اور وہ پھر جو بت کے سربر گرا ہے وہ اللہ کا دین ہے اخیر زمانہ میں اللہ تعالی اس کو اقوام عالم پر پھینے گا اور اس دین کو غالب اور فتح یاب کرے گا۔ اللہ تعالی عرب میں سے ایک ناخواندہ نبی مبعوث کرے گا اور جملہ اقوام و ادبیان کو پاش پاش کردے گا جیسا کہ تم نے دیکھا ہے کہ پھر نے بت کو ریزہ ریزہ کر دیا اور وہ ساری ونیا پر چھا جائے گا۔ جیسا کہ تم نے دیکھا کہ پھر ساری دنیا پر محیط ہے۔ اللہ تعالی اس مین کی ہدایت حق کو غالب کرے گا اور باطل کو ختم کرے گا گراہوں کو ہدایت نصیب کرے گا ان پڑھوں کو تعلیم یافتہ بنائے گا کروروں کو طاقتور بنائے گا ذلیل و رسوا لوگوں کو عزت بخشے گا اور کمزوروں کی نفرت و تعلیم یافتہ بنائے گا کروروں کو طاقتور بنائے گا ذلیل و رسوا لوگوں کو عزت بخشے گا اور کمزوروں کی نفرت و حملیت کرے گا پھر مزید قصہ بیان کیا ہے جس میں دانیال کی بدولت اسرائیل کی بخت نفرے رہائی نہ کو رہے۔ واقدی نے متعدد اسناو سے مغروبی بن شعبہ کا مقوقس شاہ اسکندریہ کے پاس جانا اور اس کا مغیرہ سے رسول اللہ مطابق کی صفات کے بارے دریافت کرنا بیان کیا ہے اور صفح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ مظابق کے بود کے ''نہوں میں پاتے ہو حافظ ابو نعیم نے دلائل میں بیان کیا ہے اور صحیح بخاری میں ہو جاد' واللہ تم مطابق کے یہود کے ''نہارس'' میں ان سے کہا اے معشر یہود! تم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاد' واللہ تم میری ذات و صفات کا ذکر اپنی کہوں میں پاتے ہو ''الد بھ

تورات اور قرآن میں آپ کی صفات : امام احر (مویٰ بن داؤد الله علیان الله بن علی) عطاء بن ایسان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے تورات میں ندکور رسول الله طام الله علم کی

صفات کے بارے دریافت کیا تو اس نے کہا' واللہ! قرآن کی بیان کردہ صفات کے مطابق تورات میں بھی آپ کی صفات نہ کور ہیں۔ اے نبی! ہم نے آپ کو بلاشبہ گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ان پڑھوں کا حرز جان' تو میرا بندہ ہے اور رسول۔ میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے' آپ نہ تند خو ہیں نہ سنگدل نہ بازاروں میں شوروغل مجانے والے' برائی کا بدلہ برائی نہیں دیتے بلکہ معاف فرما دیتے ہیں جب تک دین کی تجی درست نہ ہوگی اور لوگ کلمہ توحید کے قائل نہ ہوں گے اللہ تعالی آپ کو فوت نہیں کرے گا' اللہ تعالی آپ کے ذریعہ اندھوں کو بھیرت عطاکرے گااور بسروں کو قوت ساعت سے نوازے گااور منور دلوں کو ہدایت نصیب کرے گا۔

یہ روایت امام بخاری نے بزریعہ محمد بن سان عونی ' فلج سے بیان کی ہے۔ نیز عبداللہ بن رجاء یا عبداللہ بن صالح سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ کی معرفت ہلال سے بیان کی ہے اور ابن جریر نے فلج از ہلال از عطا بیان کی ہے اور اس میں اضافہ ہے کہ پھر میں نے کعب سے دریافت کیاتو اس نے بھی بلا کم و کاست کی بیان کی ہے اور اس میں اضافہ ہے کہ پھر میں نے کعب سے دریافت کیاتو اس نے بھی بلا کم و کاست کی بیان کیا اور ''بیوع'' میں ہے' سعید از ہلال از عطا از عبداللہ بن سلام۔ حافظ بیعتی (ابوالحسین بن مفنل قطان' عبداللہ بن جعفر' یعقوب بن سفیان' ابو صالح' لیث' ظالہ بن یزید' سعید بن ابی ہلال بن اسام' عطا بن یبار) ابن سلام سے بیان کرتے ہیں انا لنجد صفة رسول الله صلی الله علیه وسلم انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا اوحرز الا مبین انت عبدی ورسولی' سمیته المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا ضحاک فی الا سواق ولا یجزی السیئة بمثلہا ولکن یعفو و پتجاوز ولن یقبضه حتی یقم به الملة العوجاء بان شهدوا ان لا اله الا الله' یفتح به اعینا عمیا و آذانا صما و قلوبا غلفا۔ وقال عطا ابن یسار اخبرنی اللیثی انه سمع کعب الله' یفتح به اعینا عمیا و آذانا صما و قلوبا غلفا۔ وقال عطا ابن یسار اخبرنی اللیثی انه سمع کعب الاحبار یقول مثل ماقال ابن سلام (اس کا ترجمہ نہ کور بالا روایت عبداللہ بن عمروکی طرح ہے)

تورات: امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ اس روایت کا عبداللہ بن سلام سے بیان ہونا ذیادہ قرین قیاس ہے۔
لیکن اکثر عبداللہ بن عمرو بن عاص سے مروی ہے 'علاوہ ازیں جنگ برموک میں ان کو اہل کتاب کی کتابوں
کے دو بنڈل ملے تھے وہ ان سے بیان کیا کرتے تھے۔ اکثر اسلاف اہل کتاب کی تمام کتب پر ''تورات'' کا نام
اطلاق کرتے ہیں ' یہ نام ان کے نزدیک موک پر نازل شدہ تورات کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام ہے اور یہ
حدیث سے ثابت ہے۔

آپ کی صفات : یونس (ابن احماق محمد بن طابت بن شد حبیل ابن ابی اونی) ام ورداع سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے کعب احبار سے بوچھا کہ تورات میں رسول اللہ مالیم کی صفات کیا ہیں؟ تو اس نے بتایا محمد اللہ کے اللہ کے میں رسول 'متوکل 'نہ تندخونہ سنگدل' نہ بازاروں میں شوروغل کرنے والے 'آپ کو مفاتی اور چابیاں عطا ہوئی ہیں 'اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعہ اندھوں کو بینائی عطا کر آ ہے اور بسروں کو قوت ساعت دیتا ہے اور کج زبانوں کو راہ راست پر لا آ ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کے قائل ہوں ان کے ذریعہ اللہ مظلوم کی جمایت کر آ ہے (اس سند کے علاوہ بھی کعب سے ذکور ہے)

پیمقی (حاکم' ابوالولیر فقیہ' حسن بن سفیان' عقبہ بن مکرم' ابو قطن عمرو بن نیٹم حزہ بن زیات' سلیمان المحمش' علی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز بن مدرک 'ابو زرم) ابو ہریرہؓ سے بیان کرتے ہیں (وما کنت بجانب الطور اذنادینا) (۲۸/۳۲) پکارے اور آواز دیئے گئے 'اے امت محمرا دعا مانگنے سے قبل میں نے تہماری دعا قبول کرلی اور قبل از سوال تہمیں عطا کردیا۔

زبور میں خیر الامم کا ذکر : وہب بن منبه نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤہ کو زبور میں وحی فرمائی کہ تیرے بعد ایک بی آئے گا ان کا نام احمد اور محمد ہو گا' راست باز' سید' میں اس پر بھی ناراض نہ ہوں گا اور نہ وہ مجھے ناراض کردیۓ ہیں' ان کی ہوں گا اور نہ وہ مجھے ناراض کرے گا اور میں نے اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کردیۓ ہیں' ان کی امت مرحومہ کو گذشتہ انبیاء کرام کے ایسے انعامات سے نوازا ہے' میں نے اس پر وہ فرائض عائد کے ہیں جو سابقہ انبیاء و رسل پر عائد تھے وہ امت میرے پاس قیامت کے روز آئے گی' اس کا نور سابقہ انبیاء کے نور کی مثل ہو گا' پھربیان کیا اے داؤد! میں نے امت محمد کو خیر الامم اور سب امتوں سے افضل قرار دیا ہے۔

گذشتہ کتابول میں آپ کے ذکر خیر کی تصدیق قرآن مجید سے: اہل کتاب کی کتابوں میں آپ کے متعلق معلومات موجود ہیں اور یہ ضروریات دین کا جز ہیں۔ متعدد آیات اس بات کی شاہد ہیں من جملہ ان آیات کے (۲۸/۵۳) جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور جب ان پر پڑھا جاتا ہے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے ہمارے رب کی طرف سے یہ حق ہے ، ہم تو اس کو پہلے ہی مانتے تھے۔

٢/١٣٦ ميں ہے وہ لوگ جنہيں ہم نے كتاب دى تھى وہ اسے پہچانتے ہيں جيسے اپنے بيٹوں كو پہچانتے ہيں بے شك كچھ لوگ ان ميں سے حق كو چھپاتے ہيں حالانكہ وہ جانتے ہيں۔

۱۷/۱۵ میں ہے بے شک وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے جب ان پر پڑھا جاتا ہے تو ٹھوڑیوں پر سجدہ میں گرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے ' بے شک ہمارے رب کا وعدہ ہو کر رہے گا' لیعنی محمد مطابیط کے وجود مسعود اور ان کی رسالت کا وعدہ لامحالہ پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ سجانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اس کو کوئی مانع نہیں۔

۵/۸۳ میں ہے اور جب اس چیز کو سنتے ہیں جو رسول اللہ طاقیام پر اتری' تو ان کی آتھوں کو دیکھے گا کہ آنسوؤں سے بہتی ہیں اس لئے کہ انہوں نے حق کو پیجان لیا' کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم ایمان لائے ہیں تو ہمیں ماننے والوں کے ساتھ لکھ لے۔

شاہ حبش نجاثی 'سلمان فارسی اور عبراللہ بن سلام وغیرہ کے تقص و واقعات میں اس مفہوم و معنی کے شواہد موجود ہیں ' ولله الحصد والمذة

فار قلیط : قبل ازیں ہم سیرت انبیاء علیم السلام کے ضمن میں ان سے رسول الله طابیم کی صفات و نبوت ان کے مولد و منشا ، جرت گاہ اور امت محدید کے صفات و فضائل موی ' شعیا ' ارمیا اور وانیال وغیرہ انبیاء علیم السلام کی تقص میں بیان کر چکے ہیں اور الله تعالی نے بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسی علیہ السلام کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کے متعلق آگاہ فرمایا ہے کہ انہوں نے دوران خطاب فرمایا (٦١/٦) "بے شک میں اللہ کا تمهاری طرف رسول ہوں، تورات جو مجھ سے پہلے ہے اس کی تقدیق کرنے والا ہوں اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں ، تورات جو مجھ سے اس کا نام احمد ہو گا۔" انجیل میں فار تعلیط کی بشارت نہ کور ہے اس سے مراد محمد میں۔

ا تجیل میں: بیہی عائشہ رضی اللہ عنها سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طابیم نے فرمایا انجیل میں موجود ہے وہ نہ تندخو ہیں نہ سنگ دل نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والے 'برائی کا بدله برائی سے نہیں دیے بلکہ معاف کرتے ہیں اور درگزر فرماتے ہیں۔

حلیہ مبارک: یعقوب بن سفیان، فیض بجل ، سلام بن مسکین، مقاتل بن حیان سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے عیسیٰ گی طرف وی فرمائی کہ میرے احکام کی تبلیغ میں کوشش کر، اے پاکباز بتول کے لخت جگرا میں نے تجھے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے اور دنیا کے لئے معجزہ بنایا ہے، محض میری، عبادت کر، سوران کے باشندگان کے لئے سریانی زبان میں بیان کر اور سب کو بتا دے کہ میں برحق ہوں، زندہ جاوید ہوں، ناخواندہ نبی عربی کی تقدیق کو، جو شرسوار ہے، زرہ پوش ہے، صاحب تاج ہے، صاحب نعلین اور صاحب عصا ہے، گھو گریا لے بال والے، کشادہ پیشانی، ابرہ پوستہ، موثی اور بڑی آئھوں والے، بلیس بڑی، آئھیں ساہ اور سرگیں، بنی درازی ماکل، رخیار تکھرے ہوئے، ریش مبارک تھنی، چرہ انور پر پیند موتی کی طرح، کستوری کی ممک، گردن پر گویا نظرتی چیک ہے، پیلیوں میں گویا سونا متحرک ہے، سینہ سے ناف تک بار یک چھڑی کی ممک، گردن پر گویا نظرتی چیک ہے، پیلیوں میں گویا سونا متحرک ہے، سینہ سے ناف تک بار یک چھڑی کی طرح بالوں کی ہلکی کیر، علاوہ ازیں پیٹ بر بال نہ ہیں، تھی اور قدم پر گوشت، جب لوگوں کے ہمراہ ہو تو ان کو ڈھانپ لے، چھڑی نے یہ روایت دلائل میں کو ڈھانپ لے، چھڑی نے یہ روایت دلائل میں بھوب بن سفیان سے بیان کی ہے۔

عجب نوشت: حافظ بہتی عثان بن علم بن رافع بن سان سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے خاندان کے بعض بزرگوں نے بتایا کہ زمانہ جاہلیت سے ان کے ہاں ایک تحریر شدہ "ورق" پشت ہا پشت سے چلا آرہا تھا، آ آ لکہ اسلام کا دور آیا اور وہ ان کے پاس محفوظ تھا، جب رسول اللہ مالھیم مدینہ تشریف لائے تو وہ یہ ورق آپ کی خدمت میں لائے اس میں تحریر تھا

بسم الله و قوله الحق وقول الظالمين في تباب هذا الذكر لامته تاتي في آخر الزمان ليبلون الطرافهم ويوترون على اوساطهم ويخوضون البحور الى اعدائهم فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما الهلكوا بالطوفان وفي عادما الهلكوا بالريح وفي ثمود ما الهلكوا بالصيحة بسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب

بہم اللہ' اس کا فرمان برحق ہے اور ظالموں کی بات برباد ہے' یہ ذکر اس امت کا ہے جو آخر زمانہ میں پیدا ہوگی' ان کے اعضاء و اطراف میں آزمائش ہوگی اور ان کے محبوب اور پیارے آفت و مصیبت میں مبتلا ہوں گے' ان میں مخصوص طریقہ عبادت نماز ہے۔ اگر وہ موں گے' ان میں مخصوص طریقہ عبادت نماز ہے۔ اگر وہ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

قوم نوح میں ہوتی تو وہ طوفان میں غرقاب نہ ہوتی عاد میں ہوتی تو وہ باد صرصرے تباہ نہ ہوتی ' شمود میں ہوتی تو وہ پر صرصرے تباہ نہ ہوتی ' شمود میں ہوتی تو وہ چھکھاڑے ہاک نہ نہوتی ' بسم اللہ' اس کا فرمان سچ ہے اور ظالموں کا بول تباہ ہے ' یہ سن کر رسول اللہ ملک نے تعجب کا اظہار کیا۔

انبیاء کی تصاویر: الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراه والانجیل (۱۵۷۷) کے ذیل میں ہشام بن عاص اموی کا قصہ تغیر میں بیان کیا ہے جب ابو برصدیت نے ان کو ہرقل کے پاس ایک قافلہ میں بھیجا تھا کہ ہرقل نے انبیاء علیم السلام کی تصاویر ان کو دکھا کمیں 'ایک کپڑے میں تھیں' از آدم تا مجم صلی اللہ علیم المجمعین' جب رسول اللہ طلیع کی تصویر نکال کر دکھائی تو وہ تعظیما "کھڑا ہو گیا بھروہ بیٹھ کر غور سے دیکھتا رہا۔ ہم نے اس سے بوچھا یہ تصاویر آپ کو کمال سے میسر ہوئی ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ آدم نے اللہ تعالی سے موال کیا تھا کہ جملہ انبیاء کرام کی تصاویر دکھائے' چنانچہ اللہ تعالی نے نازل فرما کمیں یہ غروب آفتاب کے مقام پر حضرت آدم کے خزانہ میں محفوظ تھیں' ذوالقرنین نے یہ نکال کردانیال کے سپرد کردیں۔ پھر ہرقل نے کمان واللہ! میری خواہش ہے کہ ملک کو خیرباد کمہ دوں اور غلامانہ زندگی بسر کروں' بعد ازاں اس نے ہمیں تھائف واللہ! میری خواہش ہے کہ ملک کو خیرباد کمہ دوں اور غلامانہ زندگی بسر کروں' بعد ازاں اس نے ہمیں تھائف کو اس کی بھلائی منظور ہوتی تو وہ ایسا کر گزر تا' پھر ابو بگڑ نے بتایا کہ رسول اللہ ملابی ہے فرمایا تھا کہ یہود و نصاری کے بھلائی منظور ہوتی تو وہ ایسا کر گزر تا' پھر ابو بگڑ نے بتایا کہ رسول اللہ ملابی ہے اور حافظ بیمقی نے دلاکل میں کی بھائی منظور ہوتی تو وہ ایسا کر گزر تا' پھر ابو بگڑ نے بتایا کہ رسول اللہ ملابی ہے اور حافظ بیمقی نے دلاکل میں کی ہے اور حافظ بیمقی نے دلاکل میں خورکی ہے۔

اموی ' (عبداللہ بن زیاد' ابن اسحاق' یعقوب بن عبداللہ بن جعفر بن عمرہ بن امیہ' ابوہ عبداللہ) جدہ عمرہ بن امیہ سے بیان کرتے ہیں ججھے نجافی نے غلام عطا کئے' میں ان کو لے کر آیا تو وہ کئے گئے جناب عمرہ! اگر ہم رسول اللہ طابیط کو دیکھ لیس تو بغیر کسی کے بتانے کے ہم ان کو پہچان جائیں' چنانچہ ابو بکڑ کے سامنے سے گزرے تو میں نے کما کیا یہ وہ میں نے کما کیا یہ وہ میں نے کما کیا یہ وہ ہیں؟ تو پھر بھی انہوں نے نفی میں جواب دیا پھر ہم گھر میں چلے آئے اور رسول اللہ طابیط وہاں سے گزرے تو وہ باند آواز سے کہنے گئے' دیکھو! عمرہ! یہ ہیں رسول اللہ طابیط میں نے ''مرٹرک' دیکھا تو واقعی آپ تھے' بغیر بنائے انہوں نے بہچان لیا کہ رسول اللہ طابیط کا حلیہ مبارک ان کے پاس تحریر تھا۔ (رسول اللہ طابیط کے دجود مبارک کا قصہ سباء سے ہم قبل اذیں بیان کر چکے ہیں' اسی طرح تبع یمنی کا مدینہ کے محاصرہ کا ذکر بھی کر چکے میں' اسی طرح تبع یمنی کا مدینہ کے محاصرہ کا ذکر بھی کر چکے

سیف بن ذی بین کا قصہ اور اسکی رسول الله طائعیلم کے متعلق بشارت: ندمهوا تف جان "میں ابو بر خرا علی عبدالله بن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طائعیلم کی ولادت باسعات کے دو سال بعد 'سیف بن ذی برن (بقول نعمان بن منذر' اس کا نام ہے نعمان بن قیس) جب حبشہ کو شکست دے کر کامیاب ہو گیا تو عرب کے متعدد وفد اور شعراء اس کی خدمت میں مبارک باد اور تمنیت کے لئے حاضر ہوئے وفد میں عبداللہ بن جدعان' خویلد بن موے تو قریش کے وفد میں عبدالمعلب بن ہاشم' امید بن عبد شس ابی عبداللہ' عبداللہ بن جدعان' خویلد بن

اسد' وغیرہ متعدد قریش کے سربر آوردہ لوگ تھے' لوگ ''صنعا'' میں آئے تو معلوم ہوا کہ وہ ''راس غمدان'' میں ہے۔ جس کاذکرامیہ بن ابی الصلت نے کیا ہے۔

وأتمرب هنيناً عليك مرتفعاً في رأس غمدان داراً منك محالاً چنانچہ "راس غمدان" میں اس کے پاس اجازت طلب کرنے والا حاضر ہوا اور اس نے وفد کی حیثیت اور قدرومنزات سے سیف بن ذی یون کو آگاہ کیا تو اس نے ملاقات کی اجازت دے دی عبدا لمطلب نے دربار میں داخل ہو کربات کرنے کی اجازت طلب کی تو اس نے کما اگر آپ میرے سامنے بات کر سکتے ہیں تو اجازت ہے ' چنانچہ عبدا لمطلب نے کما' بادشاہ سلامت! قدرت نے آپ کو بلند مرتبہ عطاکیا ہے ' عالی مقام مرحمت کیا ہے' اعلیٰ منزلت ہے نوازا ہے' اشرف خاندان میں پیدا کیا ہے' اعلیٰ خانوادے میں نمودار کیا ہے' اس کے مجد و شرف کی اساس زمین پر ہے اور شاخ فلک بوس اکرم مقام میں اور عدہ مکان میں ابیت اللعن آپ عرب کے بادشاہ ہیں' ان کے لئے باراں رحمت ہیں' عرب کے امیر ہیں جن کے سامنے سارا عرب جبہ سا ہے اور ان کے قابل اعتماد ستون ہیں اور غریبوں کے ملجا و مادیٰ ہیں۔ آپ کے اسلاف بمترین اشخاص تھے اور آپ ان کے بهترین جانشین ہیں۔ اے بادشاہ کرم! ہم حرم کے باشندے ہیں اور بیت اللہ کے محافظ و مجاور میں' آپ کے ہاں ماری آمد کا باعث ہے ان مصائب کے رفع کا جشن جو مارے لئے پریشان کن تھے' ہم تینت و تیریک کاوفد ہیں۔ تعزیت و اذیت کا نہیں۔ شاہ نے پوچھا' اے ہدیہ تیریک پیش کرنے والے' تهمارا تعارف! تو بتایا میں ہوں عبد المعلب بن ہاشم! تو شاہ نے کہا' ہمارا بھانجا! تو عبد المعلب نے کہا' جی ہاں! پھران کو قریب بلا کر خوش آمدید کہا کہ آپ اپنے اہل خانہ کے پاس آئے ہو' نرم وگداز مقام پر آئے ہو' عطیہ جات اور تحاکف سے نوازے جاؤ گے ' بادشاہ سلامت نے تمهاری بات س لی ہے اور رشتہ و ناطہ معلوم کر لیا ہے۔ یمال شب و روز تمهارے میں جب تک قیام رہے 'کوچ کرو تو ہدایا اور تحاکف۔ بعد ازاں یہ وفد شاہی محل میں چلا آیا' پورا ایک ماہ قیام رہا' واپسی کی اجازت نہ دے رہے تھے۔

یکایک شاہ کو خیال آیا اس نے عبدالمطلب کو بلایا ' تنمائی میں اپنے قریب بٹھایا اور رازداری کے لہد میں بتایا ' جناب عبدالمطلب! میں آپ کو اپنا محرم راز بنا آ ہوں آپ کے علاوہ کی کو اس کا اہل نہیں سمجھتا' میں آپ کو راز سے آگاہ کر آ ہوں وہ آپ کے پاس راز رہے آ آئکہ اللہ تعالیٰ اس کو آشکارا کرے' اللہ تعالیٰ اپنا تھم پورا کرنے والا ہے۔ میں اپنی خصوص کتاب اور ذاتی علم میں جو ہم نے اپنے لئے محفوظ رکھا ہے ایک عظیم خراور دل آویز اٹر پا آ ہوں یہ انسانیت کے لئے دو عالم میں مقید ہے' خصوصاً آپ کے خاندان کے لئے' تو عبدالمطلب نے کہا' باوثماہ سلامت! آپ ایسے باوشاہوں کی ہربات راز اور عمدہ ہوتی ہے۔ فرمایئے وہ کیا ہے؟ آپ پر سب خیمہ نشین صدقے اور قربان! اس نے کہا' تجاز میں ایک بچہ پیدا ہو گا' اس کے ایک علامت ہوگی کہ اس کے کندھوں کے درمیان تل ہو گا' وہ دنیا کا مقتدیٰ اور پیشوا ہو گا اور اس کی بدوات تاقیامت آپ کے ہتھ میں زعامت و قیادت ہوگی۔

عبد المعلب نے كما بادشاہ سلامت! ميں ہر شريك وفد سے بانھيب ہوں' اگر شاہ كى بيت اور عظمت و كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

شوکت مانع نہ ہو تو دریافت کروں کہ خصوصاً جھے یہ بشارت کیوں سنائی ہے؟ تو ابن ذی برن نے کہا'یہ اس کی ولادت کا وقت ہے یا وہ پیدا ہو چکا ہے اس کا نام محمہ ہے اور وہ بیتم ہے' اس کا دادا اور چچا کفیل ہے۔ پشت ہا پشت وہ ہم میں منتقل ہو تا رہا ہے' اللہ اس کو ظاہر کرنے والا ہے۔ ہم سے اللہ تعالی اس کے انصار و مددگار پیدا کرے گا۔ اس کے دوستوں کو ان کی بدولت عزت بخشے گا اور دشمنوں کو ذلیل و رسوا کرے گا اور عوام کو ان کی آماج گاہ بنائے گا اور ان کے تعاون سے زر خیز علاقے کو فتح کرے گا۔ وہ بتوں کو تو ژے گا' آتش کدے کو بجھا دے گا' اللہ کی پرستش کرے گا' شیطان کو دھتکار دے گا۔ اس کا فرمان دوٹوک ہے۔ اس کا تھم عدل و انصاف ہے۔ نیکی کا تھم ویتا ہے اور نیکی کرتا ہے' برائی سے منع کرتا ہے۔

عبدا لمطلب نے کما' بادشاہ سلامت! آپ کا مقدر غالب ہو' وقار بلند ہو' عمر دراز ہو' اس راز کی مزید وضاحت فرمائیے تو سیف بن ذی برن نے کما' غلاف والے بیت الله کی قتم اور گھاٹیوں کے علامات کی قتم! اے عبدا لمطلب! آپ ان کے دادا ہیں' یہ بشارت سن کر عبدا لمطلب سجدہ ریز ہو گئے تو ابن ذی برن نے کما مراشائے' آپ کا دل ٹھنڈا ہو' اور نصیب بلند ہو' میرے بیان سے آپ کو پچھ خیال آیا۔ تو عبدا لمطلب نے کما' بادشاہ سلامت! میرا ایک بیٹا تھا' وہ مجھے بہت بیارا تھا' میں نے برادری کی معزز خاتون' آمنہ بنت وہب سے اس کی شادی کی' اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا' میں نے اس کا نام رکھا' دمجہ' وہ میٹیم ہو گیا تو میں نے اور اس کے بھال بے پیدا ہوا' میں نے اس کا نام رکھا' دمجہ' وہ میٹیم ہو گیا تو میں نے اور اس

ابن ذی یزن نے کہا جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے وہ اس طرح ہی حق ہے 'اپنے بیٹے کو یہود سے بچانا وہ اس کے دخمن ہیں 'اللہ تعالی اس پر ان کی دسترس نہیں کرے گا' یہ راز اپنے رفقائے سفر کے پاس افشا نہ کھے خطرہ ہے کہ وہ تمہاری سیادت و قیادت پر حسد کریں گے اور اس کے راہ میں روڑے انکائیں گئے ''نیہ خود کریں گے یا ان کی اولاد'' اس کی بعثت کے قبل مجھے موت کا اندیشہ نہ ہو آتو میں خود ییڑب میں گئے ''نیہ خود کریں گے یا ان کی اولاد'' اس کی بعثت کے قبل مجھے موت کا اندیشہ نہ ہو آتو میں خود ییڑب میں چلا آتا' مجھے کتاب ناطق اور علم سابق سے معلوم ہے کہ بیڑب میں اس کی حکومت متحکم ہوگی' اور اس کے باشندے اس کے مددگار ہوں گے اور وہاں اس کا مقبرہ ہو گا۔ اگر مجھے اس کو آفات و خطرات سے محفوظ رکھنے کا خیال نہ ہو آتا تو اوا کل عمر میں اس کا اعلان کر دیتا اور اشراف عرب کو اس کا آبائع کر دیتا' لیکن میں تمہارے رفقاء کے حقوق کو نظرانداز کیئے بغیریہ ذمہ داری صرف آپ کے سپرد کر آ ہوں۔

روائلی کے وقت ابن ذی یزن نے وفد کے ہر فرد کو دس غلام' دس کنیزیں' دو سوٹ' پانچ رطل سونا' وس کے دس گنا عظیہ دیا اور عبدالمطلب کو کہا دس رطل چاندی' پورا ایک کرش عنرعطا کیا اور عبدالمطلب کو اس سے دس گنا عظیہ دیا اور عبدالمطلب کو کہا سال بعد ضرور تشریف لانا' گرسیف بن بزن سال گزرنے سے قبل ہی فوت ہو گیا۔ عبدالمطلب بکثرت کہا کرتے تھے' میں شاہ کے عظیہ جات کا خواہ شمند نہیں کیونکہ وہ تو زوال پذیر ہیں' لیکن میں اس امر کا آرزو مند ہوں جس کا شرف و افتخار اور تذکار میری نسل میں آبا ہر باقی رہے گا جب اس سے دریافت ہو آ کہ یہ کب ہو گا تو کہتے وہ ظہور پذیر ہو گا'خواہ دیر بعد'اس سفر کے بارے امیہ بن عبد مشر نے کہا۔

جلبنا النصيح تحقبه المطايسا علسي أكسوار اجمسال ونسوق

مقلف م مراتعه العسال إلى صنعاء من فلم عمياق تلوم بنا ابن ذى يسزن وتغسرى بلذات بطونها ذم الطريسق وترعلى من مخائل بروقا مواصلة الومياض الى بسروق فلما واحلت صنعاء حلت بدار الملك والحسب العريق

(ہم سواریوں کے پالانوں پر سوار تہنیت کا سندیں لئے جا رہے ہیں۔ صنعاء کی طرف کشادہ راستوں پر جن کی چراگاہیں آب و دانہ سے پر ہیں۔ ان حالمہ سواریوں کا پرامن راہوں میں قصد ہے ابن ذی برن وہ اس کے بادلوں سے مسلسل بجلیاں چکتی دکھے رہی ہیں۔ جب وہ صنعا پنچ گئیں تو وہ شاہی مہمان خانہ میں داخل ہو گئے) دلاکل میں اس طرح حافظ ابونعیم نے عمرو بن بگیر قعنبی کی سند سے بیان کیا ہے۔

محمد تام كيول ركھا؟ : ابو برخر خرائلى (بويسف يعقوب بن اسحاق قلوى علاء بن فضل بن ابى سويہ ابوه فضل بن اسويہ ابل سويہ ابوه فلفہ سے بيان كرتے ہيں كہ ميں نے محمد بن عثان بن ربيعہ بن سواۃ بن شعم بن سعد تميى سے بوچھا كہ تيرے والد نے محمد نام كيوں ركھا؟ تو اس نے بتايا ميں نے بھى يہ ايخه والد سے بوچھا تھا تو اس نے جھے بتايا كہ ميں بنى تميم كے تين افراد --- سفيان بن مجاشع بن دارم اسامہ بن مالك بن جندب اور بزيد بن ربيعہ بن كنانہ بن حربوص --- كے ہمراہ شاہ غسان ابن جفنہ كے دربار ميں حاضر ہوا ہم شام كى سرحد پر ايك تالاب جس پر درخت تھے فروكش ہوئے ايك رامب نے ہمارى مختلكو من كر بوچھا تم كون ہو ، يہ اس علاقہ كى زبان نہيں ہے ، تو ہم نے بتايا بال ، ہم مفزى ہيں۔ اس نے پھر بوچھا كون سے مفز؟ ہم نے كما خندف خاندان سے ، تو اس نے بتايا عنقريب خاتم انبياء مبعوث ہو گا تم اپنے علاقہ ميں جاؤ اور اپنے مقوم حاصل كو ، راہ داست پر رہو گ ، ہم نے اس سے بوچھا اس كا نام كيا ہے ؟ تو اس نے بتايا محمد بال لاكے پيدا ہوئ ، سب نے اپنے ، ہم داس سے بوچھا اس كا نام كيا ہے ؟ تو اس نے بتايا محمد بال لاكے پيدا ہوئ ، سب نے اپنے ، ہم دہاں سے واپس ہوئے تو ہرايك كے بال لاكے پيدا ہوئ ، سب نے اپنے ، بیؤں كا نام محمد ركھا كہ بى موعود نبى ہوجس كى بشارت ہوئى ہے ۔

اوس کی پیش گوئی: حافظ خرا کلی، جابر بن جدان بن سموال سے بیان کرتے ہیں کہ اوس بن حارثہ بن محملہ بن عمرو بن عامری وفات کے وقت اس کی قوم غسان کے لوگ اکشے ہوئے اور انہوں نے کما آپ بستر مرگ پر ہیں آپ کے بھائی خزرج کے پانچ بیٹے ہیں، ہم آپ کو شادی کی ترغیب دلاتے رہے۔ آپ کا صرف ایک ہی بیٹا مالک ہے۔ یہ من کر اوس نے کما جس کا مالک جیسا ایک بیٹا ہو وہ بھی بے نام و نشان نہیں رہتا۔ وہ اللہ جو پھرسے آگ پیدا کرتا ہے، وہ قاور ہے کہ مالک کی نسل سے بر اور لوگ پیدا کرے، ہر زندہ کا انجام موت ہے، پھراس نے مالک کو وصیت کی، اے لخت جگرا ذات سے موت اچھی، عماب کی ملامت سے عماب بہتر، صبر بے جا مخاصمت سے اچھا، قبر فقر سے بہتر، مختاج اور نادار ذلیل ہو تا ہے، پیپا ہونے والا فرار ہو تا ہے، بہتر، صبر بے جا مخاصمت سے اچھا، قبر فقر سے بہتر، ختاج اور نادار ذلیل ہو تا ہے، پیپا ہونے والا فرار ہو تا ہے، بہتر، صبر کرو، دونوں حال زوال پذیر ہیں، نہ تاج و تخت کا مالک رہے گانہ کمینہ اور ناتواں و نادار، اپنے آج ہو تو صبر کرو، دونوں حال زوال پذیر ہیں، نہ تاج و تخت کا مالک رہے گانہ کمینہ اور ناتواں و نادار، اپنے آج ہو تو صبر کرو، دونوں حال زوال پذیر ہیں، نہ تاج و تخت کا مالک رہے گانہ کمینہ اور ناتواں و نادار، اپنے آج مصالحت موت اور می ناتوں میں دونوں میں خوالف مور کرو، دونوں حال نوال پذیر ہیں، نہ تاج و تخت کا مالک رہے گانہ کمینہ اور ناتواں و نادار، اپنے آج سے مصالحت و صباح میں موافق میں مور کرو، دونوں حال نوال پذیر ہیں، نہ تاج و تخت کا مالک رہے گانہ کمینہ اور ناتواں و نادار، اسے آج

شهدت السبايا يسوم آل محسرق وأدرك أمرى صيحة الله فسي اخجر فلم أر ذا ملك من النباس واحمداً ولا سموقة إلا إلى المموت والقسير فعلّ المنذي أردي ثموداً وجرهمناً سيعقب لي نسملا على آخر الدهر تقربهم من آل عمسرو بن عمامر عيون لندي الداعبي إلى ظلب الوتبر فان لم تـك الايـام أبلـين جدتـي وشيبن رأسي والمشيب مع العمـر

(میں آل محرق کی جنگ میں اسیروں کی گر فقاری کے وقت موجود تھا اور اللہ کے عذاب نے اہل حجر کو نیست و تابود کر ویا۔ ہر حاکم اور محکوم رامی اور رعیت کا انجام موت اور قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے شمود اور جرجم کو ہلاک کیا ہے وہ میری نسل کو ابد الاباد تک باقی رکھے گا۔ بدلہ لینے والے کی یکار کے وقت ان سے آل عمرو بن عامر کی آ تکھیں معندی ہوں گی۔ اگر وہ زمانہ نہیں رہاجس نے مجھے برهائے سے دوجار کر دیا ہے (برهلا عمر کے ساتھ ہے) تو کوئی عجوبه نهیں)

فان لتارباً علمي فلوق عرشمه عليما بما يأتي من الخمير والشر أنم يـــأت قومــــــي أن لله دعــــوة يفــوز بهــا أهــل الســعادة والـــبر إذا بعث المبعوث من آل غالب بمكة فيما بين مكة والحجر هنالك فابغوا نصره ببلادكم بني عامر إن السعادة في النصر

(پس عرش پر ہمارا رب ہے جو ہر خیرو شرکو خوب جانتا ہے۔ کیا میری قوم کو معلوم نہیں کہ اللہ کا ایک پیغام ہے جس سے سعید اور نیک لوگ بسرہ ور ہوں گے۔ جب آل غالب سے ایک نبی مبعوث ہو گا' کمہ میں جو حجراور کمہ کے مامین واقع ہے۔ اس وقت تم اپنے علاقہ میں اس کی مدد کرو' اے بنی عامر! بے شک سعادت اس کی مدد میں مضمر

اجنات کی عیبی آوازوں کا بیان اور اسلام عمر : امام بخاری نے ابن عمرے بیان کیا ہے کہ عمر کا نظن و گمان عموماً صحیح ہو تا تھا۔ عمرٌ تشریف فرما تھے کہ ایک حسین و جمیل آدمی پاس سے گزرا۔ آپ نے فرمایا ' میرا ظن و تخمینہ غلط ہے! یہ مخض اپنے جاہلی دین پر قائم ہے یا وہ جاہلیت میں کابن تھا۔ اس کو بلاؤ' وہ آیا تو عمرٌ نے اسے نہ کور بلابات کمی تو اس نے کما' مجھ ہے آج تک ایسی بات کسی نے نہیں کی' تو عمرٌ نے کما آپ کوئی واقعہ ضرور سنائمیں تو اس نے بتایا میں جالمیت میں کائین تھا' عمر نے کما آپ کے جن کا عجیب تر واقعہ کون ساہے؟ اس نے کہامیں ایک روز بازار میں تھا تو وہ میرے پاس نمایت پریشان حال آیا اور کہا ۔

ألم تــــــر الجـــــــن وإبلاســــــها وياســـها مـــن بعــــد أنكاســــها؟ وخوقها بالقلاص وأحلاسها

(کیا تو نے جنات کو اور ان کی نامیدی اور مایوی کو بلٹنے کے بعد نہیں دیکھا اور ان کا اپنی سواریوں اور پشت پوش کے ساتھ چٹ جانے کو)

عمرٌ نے کہا' اس نے صحیح کما ہے۔ میں بھی ایک دفعہ بتوں کے پاس سو رہاتھا' ایک آدمی گائے کا بچھڑا

لے كر آيا پھراس كو ذرئ كيااس كے اندر سے يہ نمايت بلند آواز آئى 'ميں نے اليى بلند آواز كبھى نہ سى تھى الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله اللہ كام نجيج دجل وجليح الله اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ كھر ميں وہاں سے اٹھ كھڑا ہوا ' پھھ عرصہ وحد مشہور ہو گيا كہ يہ نبى عليہ السلام ہيں۔ (تفروبہ البخارى باب اسلام عمر)

سواو بین قارب: یہ کائن سواد بن قارب ازدی یا سدوی ہے۔ سراۃ کے کوہائے بلقاء کا باشدہ ہے۔ بقول ابوعاتم اور ابن مندہ سعید بن جبید اور ابو جعفر محمد بن علی اس سے روایت بیان کرتے ہیں اور بقول امام بخاری وہ صحابیٰ ہیں' عافظ احمد بن روح برذی وغیرہ نے ان کو صحابہ میں شار کیا ہے۔ عثان و قاصی نے محمد بن کعب قرطی سے بیان کیا ہے کہ ان کا شار ''اشراف یمن' میں سے تھا۔ یہ ابو نعیم نے دلا کل میں ذکر کیا ہے اور یہ بیان متعدد اساد سے منقول ہے اور امام بخاری کے بیان سے طویل ہے۔ محمد بن اسحاق' عبداللہ بن کعب مولی عثمان بن عفان سے بیان کرتے ہیں کہ عرظ مجد نبوی میں لوگوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے'کوئی کعب مولی عثمان بن عفان سے بیان کرتے ہیں کہ عرظ مجد نبوی میں لوگوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے'کوئی اسلام کائن تھا وہ شخص سلام کہ کر بیٹھ گیا' عرظ نے بوچھا مسلمان ہو؟ تو اس نے کما جی بال 'جناب امیر اسلام کائن تھا وہ شخص سلام کہ کر بیٹھ گیا' عرظ نے بوچھا مسلمان ہو؟ تو اس نے کما جی بال' بناب امیر المومنین! آپ نے بھی نہ بالمیت میں کائن تھے تو اس نے کما سجان اللہ! واہ آپ میرے متعلق بدگمان ہیں کا طلب گار ہوں' ہم تو تحل از اسلام اس سے بھی بد ترین حال میں تھے' بت پرست تھے' اور ان کے دلداوہ کا طلب گار ہوں' ہم تو تحل از اسلام اس سے بھی بد ترین حال میں تھے' بت پرست تھے' اور ان کے دلداوہ کو عرظ نے فرمایا ایخ جن کی کوئی بات ساؤ تو اس نے کما جی المام کے ظہور سے قربا ایک اہ قبل جن نے جمع کہ کہا' الم توالی الجن وایدا ھی وایا سہا من دینہ او طوقہ یا بالقلاص واحلا سہا (اس کا ترجمہ ابھی گزرا ہے) ابن اسحاق کہتے ہیں یہ کالم سبح اور وہ ہو شعر نہیں۔

پھر حضرت عمر نے کہا کہ جابلی دور میں 'میں قریش کے چند افراد کے ہمراہ ایک بت کے پاس موجود تھا کہ کمی نے پچھڑا ذریح کیا 'ہم اس کے گوشت کی تقسیم کے منتظر تھے کہ یکا یک میں نے اس کے پیٹ سے ایسی مہیب آواز سنی کہ ایسی آواز کبھی نہ سنی تھی۔ یہ اسلام کے ظہور سے قریباً ایک ماہ قبل کا واقعہ ہے وہ آواز تھی یہ انجاز کمھی نہ سنی تھی۔ یہ اسلام کے ظہور سے قریباً ایک ماہ قبل کا واقعہ ہے وہ آواز تھی یا ذابح امر نجیح 'اجل مصیح یقول لاالہ الااللہ 'بقول ابن ہشام سے ج رجل مصیح 'بلسان فصیح لقول لاالہ الاالله (اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے) بعض نے یہ اشعار پڑھے۔

عجبت للحن و ابلاسها وشدها العيسس باحلاسها عجبت للحدى ما مؤمنو الجن كالجاسها العيادي ما مؤمنو الجن كالجاسها العيادي المريى اوران كي عزم سفرير تعجب كيا جو كمه كي جانب بدايت كي طلب مين روانه بين المري

(میں نے جنات اور ان کی نامیدی اور ان لے عزم سفر پر سعجب کیا۔ جو مکہ کی جانب ہدایت کی طلب میں روانہ ہیں سنو! مسلمان جن غیر مسلم جنات کے مساوی نہیں)

فرط مسرت سے: حافظ ابو علی (یجل بن حجربن نعمان ثای علی بن منصور انباری محربن عبدالرحمان وقاصی) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

محمد بن کعب قرظی سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر ایک روز تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی گزرائکی نے کہا یا امیر المومنین! آپ اس کو جانتے ہیں؟ پوچھا کون ہے؟ تو عمر نے اس کو بلا لیا اور پوچھا سواد بن قارب ہو! اس نے "جی ہاں" کہا تو عمر نے کہا' کہانت کے پیشہ سے وابستہ ہو؟ وہ یہ بن کر طیش میں آگیا کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں' مجھ سے الی کرخت بات کی نے نہیں کی' جناب! تو عمر نے کہا' واہ! ہم تو تیری کہانت سے بھی بڑھ کر عظیم گناہ "شرک" میں مبتلا تھے' اچھا' فرمایئے رسول اللہ طابیم کے ظہور کی خبر' آپ کے جن نے کیسے بتائی تھی؟ تو اس نے کہا جناب امیر المومنین! میں رات او نگھ رہا تھا کہ جن نے مجھے پیری شوکر مار کر کہا رقم یاسوادی اے سواد کھڑا ہو جا اور میری بات بن' اگر شعور ہو تو غور کر "کہ لوئی بن غالب سے ایک کہا رقم یاسوادی اے وہ اللہ اور اس کی پرستش کی دعوت دیتا ہے۔

عجبت للحن وتطلابها وشدها العيسس بأقتابها تهوى الى مكة تبغنى الهدى ما صادق الجن ككذابها فسارحل إلى الصفوة من هاشم ليسس قدامها كأذنابها

(میں نے جنات اور ان کی جبتو اور ان کے عزم سفر پر تعجب کیا ہے کہ وہ ہدایت کی تلاش میں مکہ کی طرف رواں وواں ہیں' سچا جن جھوٹے جن کی طرح نہیں ہے۔ تو بھی آل ہاشم کے متاز انسان کی طرف روانہ ہو جا' سابق اور لاحق میسال نہیں ہو آ)

میں نے جن سے کہا چھوڑ' نیند کرنے دے' میں اونگھ رہا ہوں' دوسری رات پھر آیا اور اس نے پیر مار کر کہا' سواد کھڑا ہو جا اور میری بات سن'شعور ہو تو سمجھ' لوئی بن غالب کے خاندان سے ایک نبی مبعوث ہوا ہے' جو اللہ اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ پھر اس نے یہ کہا۔

عجب ت للجن و تحیار ها وشده العیب با كوار ها تها و تسده العیب با كوار ها تها تها و تا الحال الحیا تها و تا الحد ت كفار ها فارحل إلى الصفوة من هاشم بند روابیه او أحجار ها و الحد و برای و پریشانی اور ان كے عزم سفر چرت كا اظهار كیا جو ہدایت كی جبتو میں كمه كی طرف روانہ ہو جو بلند مقالت اور پیاڑوں كے ورمیان ہے)

میں نے کہا چھوڑ' مجھے سونے دو' اونگھ آرہی ہے' تیسری رات پھر آیا اور اس نے پیر مار کر کہا سواد! کھڑا ہو جا' میری بات پر غور کر اور سمجھ اگر عقل و تمیز ہو' لوئی بن غالب سے ایک رسول مبعوث ہوا ہے جو اللہ اور اس کی عبادت کی طرف بلا تا ہے' پھر اس نے کہا۔

عجب ت للجرن تحاسسها وشدها العيسس بأحلاسها تهوى الى مكة تبغى الهدى ما حيّر الجرن كأنجاسها فارحل إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى راسها

(میں نے جنات اور ان کے اوراک و علم اور ان کے قصد سفر پر حیرت کا اظهار کیا جو کمہ کی طرف رشد و ہدایت کے لئے کمر بستہ ہیں' ان کا بہتر اور پاک پلید کی طرح نہیں' آل ہاشم کے متاز محص کی طرف چلو اور اپنی آنکھوں سے ان کا سراور چرو دیکھو)

یہ من کر میں اٹھا اور میں نے کہا کہ اللہ تعالی نے میرا ول کھول دیا ہے ' چنانچہ میں سوار ہو کر مکہ شہر میں آیا' رسول الله طابیع میں صحابہ کے در میان تشریف فرما تھے' میں نے عرض کیا یارسول الله طابیع میرا کلام ساعت فرمایا کہ و' چنانچہ میں نے کہا۔

أتاني نحيى بعد هده ورقدة و لم يك فيما قد تلوت بكاذب تلاث ليال قوله كل ليلة أتاك رسول من لؤى بن غالب فشمرت عن ذيلي الازار ووسطت بي الدعلب الوجناء غير السباسب فاشهد أن الله لا شيء غييره وأنك مأمون على كل الب

(میرا ہم راز رات بھیگ جانے اور سو جانے کے بعد آیا اور جو میں بتا رہا ہوں اس میں وہ جھوٹا نہیں۔ متواتر تین رات اس کا کہنا تھا تیرے پاس لوئی بن غالب کا رسول آیا ہے۔ میں گواہ ہوں کہ اللہ کے بغیر ہر چیز زوال پذیر ہے اور تو ہر غالب آنے والے سے محفوظ و مامون ہے)

وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب فمرنا بما يأتيك يا حير من مشى وإن كان فيما حاء شيب الذوائب وكن لى شفيعاً يوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب

(بے شک آپ سب انبیاء سے اللہ کی طرف قریب ہیں اے اکرم اور اطیب آباء و اجداد کے گخت جگر! اے ہر چلنے والے سے مرحلے والے سے بہتر! نازل ہونے والے احکام کی اطاعت کا جھم فرمائیں اگر چہ وہ کتنے ہی دشوار ہوں۔ اس روز آپ میرے شفیع ہوں جب آپ کے بغیر سواد کو کس سفار ش کی سفار ش سود مند نہ ہو) .

رسول الله طلیظ اور صحابہ کرام ہے اشعار من کر بہت مسرور ہوئے اور فرط مسرت سے ان کے چرک چیک اٹھے اور حضرت عمر بخل گیر ہو گئے اور کما میزی دیرینہ آرزو تھی کہ بے روایت آپ سے بالمشافہ سنوں'کیا اب بھی وہ جن آپ کے پاس آ ناہے؟ تو اس نے کما جب سے میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی' نہیں آیا اور جنات کی صدائے غیبی سے قرآن بہتر ہے۔ پھر عمر نے کما ہم ایک روز آل ذر تا کے محلّہ میں نتھ کہ ایک ایل محلّہ نے بچھڑا ذرج کیا قصاب گوشت بنا رہا تھا کہ بچھڑے کے اندر سے آواز آئی (آواز والا نظرنہ آرہا تھا) اے آل ذرج کامیاب امر ہے' زبان فصیح سے کوئی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں' یہ سند منقطع ہے اور روایت بخاری اس کی شاہر ہے اور بیا بات مصدقہ ہے کہ بچھڑے کی آواز سنے والے عمرفاروق میں' واللہ اعلم۔

عرم مکہ: "ہوا تف جان" میں ابو بکر خرا علی 'ابو جعفر محمد بن علی سے بیان کرتے ہیں کہ سواد بن قارب سدوی 'عمر کے باس آیا تو آپ نے کما جناب امیر کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المومنين! يه بات نمايت تعجب خيز ب اب نے كى ہم نشين سے الى سخت بات نميں كى جيسے مجھ سے كى بهد الله اساد! بداو! بهر المومنين نے كما واہ سواد! شرك كے ار تكاب كا ہمارا گناہ آپ كى كمانت سے برا ہے والله! سواد! آپ كى ايك عجيب بات معلوم ہوئى ہے تو اس نے كما بال والله! وہ عجائبات ميں سے ہے تو عرائے كما ہالى والله! وہ عجائبات ميں سے ہے تو عرائے كما ہالى ميا الله على ميرا جن آيا اس نے بير مار كركما سواد! سنو ميں كہتا ہوں ميں نے كما كہے ؟ تو اس نے كما كے اور كما

عجب ت للجسن وانجاسها ورحلها العيسس باصلاسها تهوى الى مكة تيفي الهدى ما مومنوها مثل ارجاسها فسارحل الى الصفوة من هاشم وإسم بعينيك الى رأسها من يمن يه من كرسوكيا اور اس كى بات كو ايميت نه وى و درى رات وه پيم آيا اور پير ماركر كما سواد من!

عجبت للجن و تطلابها وشده العين ساقتابها تها تعدوی الى مكة تبغی الهدی ما صادق الجن كذابها فسارحل إلى الصفوة من هاشم لینسس المقادیم كأذنابها بیاس کر جمع بحم توجه بوكی اور میں سوگیا تیری رات بهی اس نے حب معمول جگا كر كما سوارا سمحتا به این میں نیم فلم میں نیم فلم میں نی فلم به و چكا ہے۔ وہ اللہ كی عبادت كی دعوت دیتا ہے ان كو لمو 'سنوا میں كتابوں ' میں نے كما سائے تو اس نے كما۔

عجب ن کوارها الله عجب ن وتنفارها ورحلها العیب باکوارها تها ورحلها العیب ن کوارها تها و الحدی میا مؤمنو الجدی کفارها فیارحل إلی الصفوة من هاشم بسین روابیها و احجارها مین سمجه گیاکه قدرت نے میرے ساتھ بھلائی کاارادہ کیا ہے۔ چنانچہ میں لباس پین کرناقہ پر سوار ہوا اور رسول الله طابع کی خدمت میں پینچا آپ نے مجھ مسلمان ہونے کو کما میں مسلمان ہو گیااور پورا واقعہ آپ کے گوش گزار کیاتو آپ نے فرمایا جب مسلمان جمع ہوں تو بتانا جب مسلمان جمع ہوں تو بتانا جب مسلمان جمع ہو گئے تو میں نے کما اُت نجیبی بعد هدد ورقدة و لم یک فیما قد بلوت بکاذب انسان نجیبی بعد هدد کے ل لیلے آتاك رسول من لؤی بن غالب فشمرت عن ذیلی الازار ووسطت ہی الدعلب الوجناء غیر السباسب فشمرت عن ذیلی الازار ووسطت ہی الدعلب الوجناء غیر السباسب بی من کر مسلمان نمایت خوش ہوئے اور عمر نے کما آج بھی وہ آپ کے پاس آتا ہے؟ تو میں نے کما میں کی اُس کی اُس آتا ہے؟ تو میں نے کما کی جمی وہ آپ کے پاس آتا ہے؟ تو میں نے کما کی جب کی بیس آتا ہے؟ تو میں نے کما کی جب کی بیس آتا ہے؟ تو میں نے کما کی جب کی بیس آتا ہے؟ تو میں نے کما کی جب کی بیس آتا ہے؟ تو میں نے کما کی جب کی بیس کر مسلمان نمایت خوش ہوئے اور عمر نے کما آج بھی وہ آپ کے پاس آتا ہے؟ تو میں نے کما کی بیس کا کا کا کی بیس کی کما کی بیس کی کیا کی کی بیس کی کو کی کی بیس ک

اعادة: محمد بن سائب كلبى ابوه عمر بن حفص سے بيان كرتے ہيں كه سواد بن قارب جب عرائے پاس آيا تو آپ نے كما اے سواد اكمانت سے كيا باقى ہے؟ وہ يد من كر غفبناك مو گئے اور كما جناب امير المومنين!

جب سے مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن عطاکیا ہے وہ نہیں آیا۔

آپ نے کبھی الی سخت اور ناروا بات شاید کسی سے نہ کسی ہو' عمر نے یہ صورت عال و کھ کر کما' جناب سواوا اسلام سے قبل ہم جس شرک کے مر تکب سے وہ برا گناہ تھا' پھر سواد سے کما' آپ جن کا واقعہ سنائیں' میں آپ کی زبانی سننا چاہتا تھا' تو سواد نے کما میں "سرق" میں شب کو او نول کے باڑے میں تھا اور سویا ہوا تھا' میرا ہم راز جن میرے پاس آیا اور اس نے پیر مار کر مجھے کما سواوا اٹھ' تمامہ میں نی ظاہر ہو چکا ہے' وہ حق میرا ہم راز جن میرے پاس آیا اور اس نے پیر مار کر مجھے کما سواوا اٹھ' تمامہ میں نی ظاہر ہو چکا ہے' وہ حق اور صراط متنقیم کی وعوت دیتا ہے۔ (پھر حسب سابق اس نے بیان کیا) اور اس کے آخر میں یہ شعر زائد ہے و کون کی شد فیعا یہ وم لا ذو قراہے سوالا ، مغن عن سواد بن قدار ب

پھر رسول الله مطویم نے اس کو کما' اپنی قوم میں جاؤ اوریہ اشعار ان کو ساؤ۔

جبل مسراۃ : حافظ ابن عساکر سعید بن جیرے بیان کرتے ہیں کہ مجھے سواد بن قارب ازدی نے بتایا کہ میں 'دکوہ سراۃ'' پر سویا ہوا تھا کہ جن نے مجھے پیر مار دیا ۔۔۔ باقی قصہ سابق کی طرح ہے۔

ھند : حافظ ابن عساكر (محربن براء ابو بحربن عياش ابو اسحاق) براء سے بيان كرتے ہيں كہ مجھے سواد بن قارب نے جانو كرتے ہيں كہ مجھے سواد بن قارب نے جانا كہ ميں ہند ميں فروكش تھا كہ ايك رات ميرے پاس ميرا آباع جن آيا۔ (حسب سابق كامل قصہ بيان كرنے كے بعد كما) كہ رسول اللہ عليظ ہيہ س كراس قدر بنے كہ آپ كى ڈاڑھيں نظر آئيں اور فرما يا سواد پھر تو فلاح يافتہ ہے۔

مازان عمائی فن : دلاکل میں ابونعیم عبداللہ عمانی سے بیان کرتے ہیں کہ شرعمان کی نواتی بہتی سایا میں صنم خانہ تھا' اس کا مجاور مازن بن عقوب تھا' اس کی والدہ تھی زینب بنت عبداللہ بن ربعہ بن خویص کیے از بن نمران ' اس کے ماموں بنی صامت ' بنی حطامہ اور بنی مہرۃ تھے' یہ بت کی نمایت تعظیم و تحریم کرتے تھے' مازن کہتا ہے کہ ایک روز ہم نے بت کے پاس ایک جانور ذرج کیا' بت سے آواز آئی اے مازن سنو! مسرت ہوگی' خیر ظاہر ہو چکی ہے۔ شرمخفی ہوگیا ہے۔ مصر سے نبی مبعوث ہو چکا ہے' اللہ کاعظیم دین لایا ہے' یہ پھر سے تراشا ہوا بت ترک کر وے' دوزخ کی حرارت سے محفوظ رہے گا' مجھے یہ س کر بردی پریشانی اور حیرانی ہوئی' چند دن بعد پھرایک جانور ذرئ کیا تو پھر صنم سے آواز آئی' میری طرف متوجہ ہو' ایک معروف بات س' یہ نبی مبعوث ہے' اللہ سے نازل شدہ حق لایا ہے' اس پر ایمان لاؤ' آتش کی حرارت سے محفوظ رہو گے' جس کا ایندھن پھر ہے۔

بقول مازن یہ ایک عجیب و غریب واقعہ تھا اور میرے نیک مقدر کا مظر تھا۔ ایک تجازی آیا ہم نے پوچھا کوئی نئی خبر' اس نے کما احمر نبی کا ظہور ہو چکا ہے' ہرایک سے کہتا ہے اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مانو' میں نے کما کی بات میں نے بت سے سی تھی۔ چنانچہ میں نے بت کو ریزہ ریزہ کر دیا اور سوار ہو کر رسول اللہ طلبیط کی خدمت میں آیا اللہ تعالی نے میراسینہ اسلام کے لئے کھول دیا اور میں نے مسلمان ہو کر کما۔

کسر ت با جرا جدادا و کان لنا ربا نطیف به ضللا بتضلال فالحاسمی هدانا میں ضلالتنا و لم یکن دینه منی علی بال

یا را کب بلغن عمرا واحوتها إنسی لمن قسال ربسی بساجر قسالی (میں نے باجر بیت کو پاش پاش کرویا ، ہمارا ایک رب تھا ہم گراہی کی وجہ سے اس کا طواف کرتے تھے۔ ہائمی نبی نے ہمیں گراہی سے بچایا ، ان کا دین میرے خواب و خیال میں نہ تھا۔ اے جانے والے! عمرو اور اس کے بھائیو! بنی صامت ، بنی حطامہ کو بتا دے کہ جو مخص باجر کو خدا کہتا ہے میں اس کا دشمن ہوں)

پھر میں نے عرض کیا یارسول اللہ ملی کا میں رقص و سرود کا شوقین ہوں عورتوں کا دلداوہ ہوں شراب کا رسیا ہوں 'ہم قبط سالی کا شکار ہو گئے 'مال مولٹی ختم ہو گئے اور کنیزیں بھی 'میں لا ولد ہوں ' دعا فرمائے ' اللہ مجھے ان سے بے نیاز کر دے اور شرم و حیا عطاکر دے اور جھے نرینہ اولاد سے نواز دے 'تو رسول اللہ ملی ہے کھے ان سے بے نیاز کر دے اور شرم و حیا عطاکر دے اور جھے نرینہ اولاد سے نواز دے 'تو رسول اللہ ملی کے دعا فرمائی ' یااللہ! اس کو نغمہ و سرود کی بجائے قرآن کی تلاوت کی توفیق دے 'حرام کی بجائے طال کی خواہش پیدا کر 'بدکاری کی بجائے عفت و پاک دامنی سے ہمکنار کر اور نرینہ اولاد عطاکر ' وہ کہتا ہے اللہ تعالی خواہش پیدا کر 'بدکاری کی بجائے عفت و پاک دامنی سے ہمکنار کر اور نرینہ اولاد عطاکر ' وہ کہتا ہے اللہ تعالی کے نبی کی دعا قبول کی ' میں بدکاری اور بدکرداری سے باز آگیا۔ عمان خوش طال ہو گیا' میں نے چار شادیاں کیس' نصف قرآن حفظ کرلیا اور اللہ تعالی نے حیان بن مازن عطاکیا' اور میں نے کما۔

الیا رسول الله حبت مطیتی تجوب الفیافی من عمان الی العرج لتشفع لی یاخیر من وطیء الحصی فیغفرلی ربسی فسار جع بسالبلج الی معشر خسالفت فسی الله دینهم فلا رأیهم رأیی ولا شرجهم شرجی (یارسول الله! آپ کی طرف میری سواری میدانوں کو طے کرتی آئی ہے ممان سے عرج تک ماکہ آپ میری شفاعت کریں اے افغل بھرا کہ میرا رب مجھے بخشے اور میں کامیاب لوٹوں - ایے گروہ کی طرف جن کے دین کی میں نے اللہ کی خاطر مخالفت کی ہے' ان کی رائے میری رائے میری رائے میری رائے میری رائے میری رائے میری اور نہ ان کا طریقہ میرا طریقہ ہے)

جب میں اپنی قوم کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے طعن و ملامت کی اور برا بھلا کہا اور ایک شاعرے میزی بچو کروائی۔ سوچاکہ ان کی ججو کروں تو اپنی ہی ججو کروں گا' چنانچہ میں ان سے الگ ہو گیا۔ مجھے ان کی اندوہ ناک خبر پیٹی اور میں ان کے قومی امور کا نگران تھا اور انہوں نے مجھے سے التجاکی' اے ابن عم! ہم نے آپ کی صرف حرف گیری کی اور آپ کے اقدام کو ناگوار سمجھا اگر تم اپنے دین پر ہی قائم رہنا چاہتے ہو تو کوئی مضا نقہ نہیں واپس چلے آؤ' قومی امور سرانجام دو اور اپنے دین پر قائم رہو چنانچہ میں ان کے ہمراہ واپس قوم میں چلا آیا اور یہ کلام کما۔

لبغضکہ عندنا مسر مذاقتہ و بغضنا عندکہ یاقومنا لبن لا یفضن الدھر ان بشت معائبکم و کلکم حین یثنی عیبنا فطن شاعرنا مفحم عنکم و شاعر کم فی حدبنا مبلغ فی شتمنا لسن ما فی القلوب علیکم فیاعلموا وغر وفی قلوبکم البغضاء والاحن ما فی القلوب علیکم فیاعلموا وغر وفی قلوبکم البغضاء والاحن مری قوم! مارا تم سے بغض رکھنا تلخ اور تاگوار ہے اور تمارا ہم سے بغض و عناه شریں اور خوهگوار دودھ ہے۔ اگر تمارے عیوب لوگوں کو معلوم ہو جائیں وہ ان کو اہمیت نمیں دیتے اور ماری کو تاہوں کو ہر کوئی اہمیت ویتا ہے۔ مارا شاعر تم سے در گزر کرتا ہے اور تمارا شاعر ممارے بارے زبان دراز اور چرب لسان ہے۔ معلوم ہو اور واضح رہے مارے دلوں میں تمارے متعلق کوئی غصہ اور کینہ نمیں اور تمارے دلوں میں مارے ظاف کینہ اور بغض ہے)

مازن کتے ہیں پھرسب کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔

مدینہ میں اول خبر: حافظ ابوقعم ، جابر بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں سب سے پہلے رسول اللہ طابیخ کی بعثت کی خبر مدینہ کی ایک عورت کے جن سے معلوم ہوئی وہ سفید پر ندے کی شکل میں آگران کی ویوار پر بیٹے گیا اس عورت نے کہا ہمارے قریب کیوں نہیں آ آکہ ہم آپس میں حال دل کمیں تو اس نے کہا مکہ میں نبی مبعوث ہوا ہے ، اس نے زنا کو حرام قرار دیا ہے اور ہمارا سکون چین لیا ہے۔ واقدی ، علی بن الحصین سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ کی رسالت کی خبر سب سے پہلے مدینہ میں ایک عورت فاطمہ کے جن نے پہنچائی ، وہ ایک روز آیا اور ویوار پر کھڑا ہو گیا اس نے کہا نیچے کیوں نہیں اتر آ؟ تو اس نے کہا باکل نہیں کیونکہ رسول مبعوث ہوا ہے جس نے زنا کو حرام قرار دیا ہے ۔۔۔ بعض اور تابعین نے بھی اس کو مرسل بیان کیا ہے اور جن کا نام ''ابن لوذان'' بتایا ہے اور اس میں مزید ہے کہ وہ مدت تک اس سے غائب رہا جب وہ عرصہ دراز کے بعد آیا تو اس نے اس ڈائٹا تو جن نے کہا میں رسول اللہ طابیخ کے پاس سے غائب رہا جب وہ عرصہ دراز کے بعد آیا تو اس نے سے فعلیک السلام۔

عثمان کا سفر اور خبر: واقدی عثمان بن عفان سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظہیم کی بعثت ہے قبل ہم شام کی طرف ایک تجارتی قافلہ میں روانہ ہوئے جب ہم صدود شام میں پنچ تو ایک کاہنہ نے ہمیں بتایا کہ میرا جن میرے پاس آیا اور وہ وروازے پر رک گیا میں نے کہا اندر کیوں نہیں آیا تو اس نے کہا اندر نہیں آسکن احمد نبی آیا ہے اور ایک ناگزیر حکم لایا ہے جس کی خلاف ورزی کی طاقت نہیں پھروہ چلا گیا عثمان کہتے ہیں میں مکہ آیا تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ طابع مکہ میں مبعوث ہو چکے ہیں اور اللہ کی توحید کی دعوت ویے

يں-

سعیرہ کاہنہ: واقدی نے محمد بن عبداللہ زہری سے نقل کیا ہے کہ ابتدا جن وی بن لیتے تھے جب اسلام کا ظہور ہوا تو سننے سے روک دیئے گئے کہ سعیرہ اسدیہ کا ایک جن تھا جب اسے معلوم ہوا کہ وی کی ساعت پر پابندی عائد ہو گئی ہے تو وہ سعیرہ کے سینے میں داخل ہو گیا اور چیخے چلانے لگا۔ چنانچہ وہ عورت دیوانی ہو گئی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز کتاب و سنت کئی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اور وہ اس کے سینے سے پکار تا تھا۔ وضع الصافی و منع الرفاق و جاء امر لا یطاق و احمد حرم الزنا ' جن کا خلصہ لڑکی سے جھتی کرتا اور اس سے بچہ پیدا ہوتا : عافظ خرا بی ' (عبداللہ بن تحہ باوی در ممر ' ممارہ بن زید ' عیلیٰ بن بزید ' صالح بن بیان ' کے از اساتہ ) مرداس بن قیس سدوی سے بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ طابیخ کی خدمت میں عاضر تھاکہ کمانت اور اس میں رسول اللہ طابیخ کی آمد کی وجہ سے تبدیلی کا تذکرہ ہوا ' تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ طابیخ ہمارے ہاں بھی ایک ایسا واقعہ رونما ہوا تھا کہ ایک نیک سیرت لڑک ' نظمہ' نامی تھی۔ ناگہاں آئی اور اس نے کہا' اے معشر دوس! مجھے تجب خیز عارضہ لاحق ہوا میں ہے۔ مجھے تم پاک دامن ہی سبھتے ہو؟ ہم نے پوچھاکیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ میں اپنے بمریوں کے ربو ٹر میں ہونے کا انہ بھے ایک تاریکی نے ڈھانپ لیا اور میں نے مرو و زن کے ملاپ کی می حرکت محسوس کی ' مجھے عالمہ ہونے کا انہ بھے ہے۔ یمال تک کہ وضع حمل کا وقت آگیا' لکتے ہوئے کانوں والا پچہ پیدا ہوا۔ کے ایسے کان شخصے وہ بچوں کے ہمراہ کھیل رہا تھا' ناگہاں کودا اور برہنہ ہو کر بلند آواز سے چھنے لگا' ہائے خرابی' ہائے خرابی' ہائے خرابی' ہو کہوں کے ہمراہ کھیل رہا تھا' ناگہاں کودا اور برہنہ ہو کر بلند آواز سے چھنے لگا' ہائے خرابی' ہائے خرابی' ہائے وہوں اس خورو اور حسین نوجوان ہیں' بہنے فرم کی بربادی' آگ کے شعلہ سے' واللہ گھائی کے ہیں ایکا و کیے رہا ہو کی اور اسے کہا' ہائے افسوس! کیا و کیے رہا ہوں تو اس نے کہا' کیا کوئی دوشیزہ ہے؟ ہم نے کہا' کون لائے؟ تو ایک پیر مرد نے کہا واللہ! بیہ میرے پاس ہے' اس کی ماں پاک وامن ہے ہم نے کہا جلدی لاؤ۔

چنانچہ وہ لڑکی لے آیا اور اس کاہن نے بہاڑ پر چڑھ کر دوشیزہ کو کما' لباس آبار دے اور برہنہ ہو کر لوگوں کے سامنے آ' اور لشکر کو کہا' اس دوشیزہ کے پیچیے جاؤ اور احمد بن قابس دوی کو کہا' تم پہلے سوار پر حملہ كرو و چنانچه اس نے وسمن كے پہلے اور آگے والے سوار پر حمله كيا اور اس كوية تيخ كر ديا اور وہ شكست كھا م اور جم نے مال غنیمت اکٹھا کر لیا اور وہاں ایک یاد کار تعمیر کر کے اس کا نام "ذوالمخلصة" رکھ دیا اور وہ كابن كيه جو پيش كوكى كرنا وبي ظهور پذير مو جانال يمال تك كه يارسول الله ماييم! جب آپ مبعوث موك تواس نے ہمیں ایک روز کہایا معشر دوس! بنی حارث بن کعب نے پڑاؤ ڈال لیا ہے۔ چنانچہ مسلح ہو کر سوار ہو مے تو اس نے کہا الشکر کو و تھلیل دو اور لوگوں کو قبریس دفن کردو صبح ان کو بھا دو اور شام کو شراب نوش كرو'اس نے كمااس پیش گوئى كے مطابق ہم ان سے برسر پيكار ہوئے توانہوں نے ہمیں شكت سے دوجار کر دیا چنانچہ اس کاہن کے پاس آگر ہم نے کہا' تیرا یہ کیا حال ہے اور تو نے ہمیں عظیم مصیبت سے دوجار کر ویا' ہم نے اس کو دیکھا تو اس کی آئکھیں لال سرخ تھیں اور ہم نے اس کی غلط پیش گوئی کو معاف کر دیا۔ در بعد پھراس نے بلا کر کھا'کیا تم جنگ کے خواہش مند ہو جو تہماری عزت کا باعث ہو' تمهارا حرز جان اور محافظ ہو اور مال و دولت کا موجب ہو' ہم نے کہا ہم اس کے نمایت ضرورت مند ہیں تو اس نے کہا سوار ہو جاؤ' ہم نے سوار ہو کر اس سے یوچھا' کیا کہتا ہے؟ تو اس نے کہا بن حارث بن مسلمہ' بھراس نے کہا ذرا ممرو' ہم تھوڑی در ٹھرے تو اس نے کہا فعم قبیلہ پر حملہ کرو' پھراس نے فورا کہا' تمہارے لئے ان میں کوئی کشت و خون نہیں پھراس نے کہا مصریر حملہ کرد جو گھوڑوں اور مال مولیثی والے ہیں' پھراس نے کہا' نہیں' کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نہیں ' بلکہ تم درید بن محمہ پر گشکر کشی کرو' تعداد میں قلیل ہیں اور وفادار ہیں' پھراس نے نفی کر کے کہا تم کعب بن رہید پر حملہ کرو اور ان کو عامر بن صعصہ کے علاقہ میں پابند کر دو' چنانچہ ان پر حملہ ہونا چاہئے ہم نے حملہ کیا تو انہوں نے ہمیں شکست و رہیخت سے رسوا کر دیا' ہم نے پھرواپس آگر اس سے کہا' افسوس! تو ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ تو کابمن نے کہا' مجھے بچھ معلوم نہیں' مجھے بچ بتانے والا جھوٹ بتا رہا ہے۔ تم مجھے گھر میں تین روز کے بعد اس کا کمرہ کھولا تو وہ گویا ، گھر میں تین روز کے بعد اس کا کمرہ کھولا تو وہ گویا ، گھر میں تین روز کے بعد اس کا کمرہ کھولا تو وہ گویا ، آگ کا شعلہ تھا' اس نے کہا یا معشر دوس! آسان کے در سیچ محفوظ ہو چکے ہیں اور افضل رسل مبعوث ہو چکے ہیں' ہم نے یوچھا' کہاں؟ تو اس نے کہا کہ میں۔

سنوا میں مررہا ہوں' مجھے پہاڑی چوٹی پر دفن کرنا' میں عنقریب آگ میں جل جاؤں گا' اگر تم نے مجھے زمین پر چھوڑ دیا تو میرا وجود تمہارے لئے موجب عار ہو گا۔ جب مجھ سے شعلہ نمودار ہو تو تین پھر مارو پھر پھر کو "باسمک الملھم" پڑھ کر پھیکو میں تھم جاؤں گا اور جسم ہو جاؤں گا۔ وہ مرگیا اور آگ کا شعلہ نمودار ہوا اور ہم نے حسب وصیت اس پر تین پھر پھیکے اور ہر پھر کو "بسمک الملھم" پڑھ کر پھیکا اور وہ جسم ہو گیا کچھ عرصہ بعد حجاج کرام واپس لوٹے تو انہوں نے کہایا رسول اللہ طبیع 'ہمیں آپ کی بعثت کی خبردی گئ '

معلق سوار: واقدی سفیان ہدلی سے بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک تجارتی قافلہ میں شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم رات کو زر قا اور معان کے درمیان فروکش ہوئے تو فضا میں معلق ایک شاہ سوار کہہ رہا ہے۔ اے سونے والو! جاگو! یہ سونے کا وقت نہیں احمہ بی کا ظہور ہو چکا ہے اور جنات کو ہر مقام سے دھتکار دیا گیا ہے۔ اے قافلہ میں نوجوان تھے وہ یہ آواز س کر گھبرا گئے 'چنانچہ جب ہم واپس گھر پہنچ تو وہاں مکہ میں قریش کے درمیان اختلاف کا تذکرہ ہو رہا تھا ایک نبی کے بارے جو بنی عبدا لمعلب میں مبعوث ہوا ہے اس کا نام ہے احمہ ورکہ ابونیم۔

ق للقبائل من سلم كلها هلك الضماد وفاز أهل المسجد كتاب و سنت كل روشني مير لكهي جاني والى اردو إسلامي كتاب كا سب سع برا مفت مركز

هلك الضماد وكان يعبد مرة قبل الصلاة مسع النبي محمد إن السدى ورث النبي عمد ابن مريم من قريش مهتد إن السدى ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتد (سليم كرسب قبيلوں كوكم دو ضادكا دور خم ہوگيا ہے اور توحيد پرست كامياب بين مناد براد ہو چكا ہے۔ "بي كرسات مان براح سے قبل" اس كى بوجا ہواكرتى تقى - ابن مريم كے بعد نبوت و برايت كا وارث برايت يافت كي ساتھ نماز پرھنے سے قبل" اس كى بوجا ہواكرتى تقى - ابن مريم كے بعد نبوت و برايت كا وارث برايت يافت كي ساتھ نماز پرھنے سے قبل "اس كى بوجا ہواكرتى تقى - ابن مريم كے بعد نبوت و برايت كا وارث برايت يافت كي ساتھ نماز پرھنے سے قبل "اس كى بوجا ہواكرتى تقى - ابن مريم كے بعد نبوت و برايت كا وارث برايت يافت كي ساتھ نماز برق ہو تا ہواكرتى تھی - ابن مريم كے بعد نبوت و برايت كا وارث برايت يافت كي ساتھ نماز برق ہو تا ہواكرتى ہو تا ہواكرتى تقی ابن مريم كے بعد نبوت و برايت كا وارث برايت يافت كي ساتھ نماز برق ہو تا ہواكرتى ہو تا ہو ت

میں یہ اشعار من کرؤر گیا اور لوگوں کے پاس آگریہ سارا قصہ ان کے گوش گزار کیا اور تین سوکا قافلہ
کے کر مدینہ میں رسول اللہ طابیط کی خدمت میں حاضر ہوا' رسول اللہ طابیط نے مجھے دیکھ کر فرمایا' اے عباس!
اسلام قبول کرنے کا واقعہ کیے پیش آیا بھر میں نے پورا قصہ عرض کیا' آپ بیہ من کر مسرور ہوئے اور میں نے
اپنی قوم کے ہمراہ اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ حافظ ابو نعیم نے ''دلاکل'' میں ابو بحرین ابی عاصم از عمرو بن عثمان
بیان کیا ہے۔ حافظ ابو نعیم (اسمعی' وصانی' مضور بن سعتر' قبیصه بن عمرو بن اسحاق نزائی) عباس بن مرداس سلمی
بیان کیا ہے۔ حافظ ابو نعیم (اسمعی' وصانی' مضور بن سعتر' قبیصہ بن عمرو بن اسحاق نزائی) عباس بن مرداس سلمی
سے بیان کرتے ہیں کہ میرے اسلام قبول کرنے کا آغاز اس طرح ہوا کہ میرے والد نے مجھے صاد بت کی پاس آیا کرتا
پرستش کی وصیت کی چنانچہ میں نے اسے ایک مکان پر نصب کر دیا اور روزانہ ایک بار اس کے پاس آیا کرتا
قوا' جب نبی علیہ السلام کا ظہور ہوا' میں نے رات کو ایک خوفاک آواز سنی اور بطور فریاد ضاد بت کے پاس
آیا ناگمال اس کے اندر سے آواز آئی۔

قل للقبيلة من سليم كلها هلك الانيس وعاش أهل المسجد أودى ضماد وكان يعبد مرة قبل الكتاب الى النبى محمد ان اللذي ورث النبوة والهدي بعد ابن مريم من قريش مهتد

وہ کہتے ہیں میں نے یہ واقعہ لوگوں کو بتایا نہیں جب سب لوگ جمع ہوئے تو میں ''ذات عرق '' کے علاقہ عقیق میں اونٹوں کے باڑے میں سویا ہوا تھا کہ اچانک ایک آواز آئی اور ایک آدی شتر مرغ پر سوار کہہ رہا ہے' وہ روشنی جو منگل کی رات نمودار ہوئی ہے۔ '' عضبا'' ناقہ والے کے ساتھ' برادران ''بنی عنقا'' کے علاقہ میں' اس کے شال ہے یہ ''صدائے نہی'' آئی۔

بشـــر الجـــن وابلاســها ان وضعـت المظــي أحلاســها وكــلأت الســهاء أحراســها

(جنات کو ان کی ناامیدی کی بشارت سنا کہ سواریوں نے اپنے پالان اتار لئے ہیں اور اہل آسان نے اس کی نگاہ بانی کی ہے)

یہ سن کر میں خوف زدہ ہو گیا اور سمجھ گیا کہ محمد رسالت سے سر فراز ہو چکے ہیں' چنانچہ میں فور آنهایت تیز رفتاری سے رسول اللہ ملاہیام کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمان ہو گیا پھرواپس آکر صاد کو جلا کر جسم کر دیا پھر دربار رسول اللہ ملاہیام کی خدمت میں حاضر ہو کریہ اشعار کھے۔

لعمسرك انسي يسوم أجعسل جساهلا ضمسادا لسرب العسالمين مشساركا

**www.KitaboSunnat.com** کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز وتركى رسول الله والأوس حوله أولئك أنصار له ما أولئكا كتارك سهل الارض والحزن يبتغى ليسلك في وعث الامور المسالكا فأمنت بالله البذي أنها عبده. وخالفت من أمسى يريد المهالكا

(تیری عمر کی قتم! بے شک جب میں نے ضاد کو اللہ کے شریک بنایا ، جاتل تھا۔ اور میرا رسول اللہ ظاہیم کو ترک کرنا اور اوس کو ان کے آس پاس جو آپ کے انصار اور مددگار تھے۔ نرم و گداز راستوں کو ترک کرنے والے کی مانند ہے جو مشکل امور میں راستوں کی جبتو میں ہو۔ میں اس اللہ پر ایمان لایا جس کا بندہ ہوں اور مملک راستوں کے افتتار کرنے والے کی مخالفت کی)

ووجهت وجهى نحو مكة قاصداً أبايع نبى الاكرمين المباركا نبى أتانا بعد عيسى بناضق من اخق فيه الفصل فيه كذلكا أمين عنى القسرآن أول شافع وأول مبعوث يجيب الملائكا تلافى عرى الاسلام بعد انتقاضها فاحكمها حتى أقام المناسكا

(اور میں نے مکہ کا عزم سفرکیا ہے کہ اکرم لوگوں کے مبارک نبی کی بیعت کروں۔ عیلی کے بعد نبی آیا ہے واضح حق لے کر' اس میں دو ٹوک فیصلے ہیں۔ قرآن کا امانت دار ہے۔ پہلا شفاعت کرنے والاہے اور پہلا نبی ہے عرب میں جو فرشتوں سے بات چیت کرتا ہے۔ اسلامی احکام کے شکتہ ہونے کے بعد اس نے تدارک کیا ان کو متحکم کیا یہاں تک کہ احکام جج کو درست کیا)

عنیتات یا حسیر البرید کلها توسطت فی الفرعین والجحد مالکا و انت کلصفی من قریش اذا سمت علی ضمرها تبقی القرون المبارکا اذا انتسب اخیان کعب و مالک و جدناك محضا والنساء العوارک (اے افغل كاكات! میں نے تیرا قصد كیا ہے۔ آپ والدو والدہ کے لحاظ سے اور مجدو شرف کے لحاظ سے بمترین بیں۔ جب قریش اپ سرھائے گھوڑوں پر سوار ہوں تو آپ سب سے متاز ہیں اور مبارک زمانے میں آپ كانام رب گا)

بت سے آواز اور ختعمی لوگول کا مسلمان ہونا: خراعی، عبداللہ بن محود ازال محد بن مسلمہ سے بیان کرتے ہیں کہ ختمی لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اسلام قبول کرنے کا باعث یہ ہوا کہ ہم بت پرست سے چنانچہ ہم ایک روز بت کے پاس موجود تھے کہ چند لوگ کی معالمہ کو سلجھانے کے لئے بت کے پاس سے مدا آئی۔ آئے۔ ہمیں ایک اچانک غیب سے صدا آئی۔

یا أیها الناس ذووا الاحسام من بین اشیاخ الی غلام می انتها الناس ذووا الاحسام مین بین اشیاخ الی غلام می انتهام و میا انتهام و میا انتهام الاصنام اکناکی می حسیرة نیسام ام لا تسرون میا السذی امیامی می به الفلای الفلای القلامی کا به الفلای الفلای القلامی کا ساطه می برا مفت توری ای

(الله نے اس امام اور راست مو رسول کی تعظیم و تحریم کی ہے۔ سب احکام میں وہ انصاف پرور ہے نماز روزے کا تحکم دیتا ہے۔ نیکی اور صلہ رحمی کا بھی اور لوگوں کو گناہوں سے منع کرتا ہے۔ شرک 'بتوں اور حرام سے بھی منع کرتا ہے وہ آل ہاشم میں عالی رتبہ ہے مکہ میں علانیہ کہتا ہے)

ید اشعار س کروہ وہاں سے چلے آئے اور نبی علیہ السلام کی طرف عزم سفر کیا اور مسلمان ہو گئے۔

بخنات سے پناہ اور عجب واقعہ: خرا علی سعید بن جبید سے بیان کرتے ہیں کہ رافع بن عمیر تمیں راستوں کا خوب ماہر تھا۔ رات کو سفر کرنے کا عادی تھا۔ ہولناک امور میں تھس جانے والا تھا، راستوں کی واقعیت اور دشوار گزار راہوں پر سفر کی جرات و جسارت کی وجہ سے عرب میں ''دعموص العرب'' (بادشاہوں کا تقرب حاصل کرنے والا) کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے اپنے آغاز اسلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک رات میں عالج کے ریتلے میدان میں سفر کر رہا تھا کہ مجھے نیند نے ستایا اور میں سواری سے اتر کرسواری کے گفتے کا تکیہ بناکر سوگیا اور سونے سے قبل میں نے کہا اعوذ بعظیم ھذا الوادی من الجن من ان اوذی او الھاج اس وادی کے بڑے جن کے ساتھ میں پناہ مانگا ہوں کہ مجھے اذبت سے یا جلد باذی کے طیش سے دوچار کیا جائے۔ میں سوگیا اور خواب آیا کہ ایک نوجوان میری ناقہ کی تاک میں ہے اور ہاتھ میں نیزہ لئے اس کے بیا جو گھوا لیکن کچھ ننہ دکھائی دیا اور او ختی میں بندہ میں نیزہ لئے اور او ختی کی طاری تھی پھرسوگیا اور پہلے میسا خواب آیا اور دیکھا کہ ناقہ تھر تھرا رہی ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو پر کپکی طاری تھی پھرسوگیا اور پہلے میسا خواب آیا اور دیکھا کہ ناقہ تھر تھرا رہی ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو پر کپکی طاری تھی پھرسوگیا اور پہلے میسا خواب آیا اور دیکھا کہ ناقہ تھر تھرا رہی ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھاتو ایک نوجوان میں نیزہ ہے 'اور ایک بوڑھا اس کا ہاتھ پھرے نور میں اس کو منع کر رہا ہے اور ایک بوڑھا اس کا ہاتھ پھرے اس کے ہتھ میں نیزہ ہے 'اور ایک بوڑھا اس کا ہاتھ پھڑے اس کو منع کر رہا ہے اور رہے کہ رہا ہے۔

یا مالك بن مهلهل بن دئار مهلا فدى لك منززى وإزارى عن تاقسة الأنسى لا تعرض لها واختر بها ما شئت من أثوارى ولقد بدا لى منك ما م احتسب أل رعيت قرابتى وذمارى كتاب و سنت كى روشنى مين لكهى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

العفار العفار المن المعلم الم

یہ بن کر حملہ آور جوان نے کما۔

أ أردت أن تعمو وتخفيض ذكرنها في غمير مزريمة أبها العميزار ما كنان فيهم مسيد فيما مضي إن الخيسار هممو بنمو الاخيسار فياقصند لقصيدك يها معكبر انمها كهان المجمير مهلهمل بسن دئسار

(اے ابو الصیزاد! کیا تو بلند رتبہ چاہتا ہے اور بلاوجہ ہماری شمرت کو داغدار کرتا ہے۔ ماضی میں' ان کا کوئی رئیس و عظیم نہ تھا' بے شک بهتر لوگ' بهتر لوگوں کی اولاد ہی ہے۔ اے معبکر تو اپنی راہ لے' پناہ وہندہ تو میرا باپ ملهل تھا)

وہ آپس ہیں جھڑ ہی رہے تھے کہ تین وحتی گائے نمودار ہوئیں 'شخ نے نوجوان کو کمااے بھانج! اس مرد پناہ گیری ناقہ کے بجائے جو چاہو پکڑ لو۔ اس نوجوان نے ایک گائے پکڑی اور لے گیا۔ پھر چھے شخ نے کما ' جناب! جب کی میدان میں پڑاؤ کرد اور خطرہ محسوس کرد تو پڑھو (اعوذ بالله دب محمد من هول هذا الموادی) اس وادی کی ہولناکی سے میں اللہ سے جو رب محمد ہے پناہ مانگنا ہوں اور کسی جن کی پناہ مت لو' ان کا تسلط ختم ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا (یہ محمد کون ہے؟) تو اس نے کما عربی نبی ہے۔ شرقی اور غربی نہیں بلکہ عالم گیرہے سوموار کے روز یہ مبعوث ہوا ہے۔ میں نے پوچھا اس کا جائے سکونت کماں ہے؟ تو اس نے کما خطر کی میرے اس نے کما جب فجر ہوئی تو میں نے سفر کاعزم کیا اور مدینہ میں پہنچ گیا' رسول اللہ ملائی اس خصے دی چنانچے نے میں مسلمان ہو گیا۔ سعید بن جبید کتے ہیں کہ وانہ مکان رجال من الانس یعوذون برجال من الدن میں مسلمان ہو گیا۔ سعید بن جبید کتے ہیں کہ وانہ مکان رجال من الانس یعوذون برجال من الدجن ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سے کے بارے نازل ہوئی ہے۔

غیر الله سے پناہ: خرا نلی (اس کے بر عکس بیان کرتے ہیں) (ابراہیم بن اساعیل بن صاد بن "امام" ابو صنیفه' داؤد بن حسین' عکرسہ' ابن عباس) علی سے بیان کرتے ہیں کہ جب کسی وادی میں ورندے کا خطرہ محسوس ہو تو پڑھو اعوذ بدانیال والجب من شر الاسد (یہ روایت موقوف ہے اور غلط ہے' ندوی)

حضرت علی و الله کی جنات سے جنگ ' بے بنیاد قصہ: بلوی ' ابن عبال ہے علی کا جنات کے ساتھ جنگ وجدال کا قصہ بیان کرتے ہیں جو جھنہ کے ایک کوئیں پر پیش آیا تھا' جب رسول الله مالھیم نے آپ کو پانی لانے کے لئے بھیجا تھا' جنات نے روکنا چاہا اور ڈول کی رسی توڑ دی تو علی نے ان سے الخہ یہ قصہ نمایت طویل اور بے بنیاد اور نمایت محربے' واللہ اعلم۔

لسم الله على في المستى: دوشنل على (شعب حيل انوهل خرايده مجلسلام عمر فلدول است) سالن درامة على وكذ حفرت

عمرفاردق والای کی مجلس میں قرآن کے فضائل اور افضل قرآن پر مباحثہ اور خداکرہ ہو رہا تھا کسی نے کہا' سورہ محل کی آخری آیات افضل ہیں' بعض نے کہا سورۃ لیمین' علی ٹے کہا آیت الکری سب سے افضل ہے۔ افضل ہیں میں سر کلمات ہیں' ہر کلمہ خیروبرکت کا سرچشمہ ہے۔ مجلس میں عمرو معدی بن کرب بھی خاموش بیٹھے تھے' بیہ ساری کارروائی سن کر کہا' ''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم'' کی فضیلت کو کیوں نظرانداز کر رہ ہو' حضرت عرض نے کہا جابلی دور کا واقعہ ہے' مجھے بھوک نے خوب ستایا میں نے بیابان میں خوب گھوڑا دوڑایا صرف شتر مرغ کا انڈا ہاتھ آیا۔ میں اس اٹنا میں چل رہا تھا کہ عربی شخ خیمہ میں نظر آیا' میں خوب گھوڑا دوڑایا صرف شتر مرغ کا انڈا ہاتھ آیا۔ میں اس اٹنا میں چل رہا تھا کہ عربی شخ خیمہ میں نظر آیا' اس کے پہلو میں ایک ماہ پارہ لاکی ہے' سورج کی طرح آبندہ اور کچھ کمیاں بھی ہیں' میں نے اس شخ سے کہا' میں خوب سر اٹھا کر کہا' جوان! مہمانی میں خوب تو و صاضر ہے' تعاون چاہو تو بھی اعانت کر سکتے ہیں' میں نے کہا میں تو تجھے قید کرنا چاہتا ہوں تو اس نے کہا چاہو تو صاضر ہے' تعاون چاہو تو بھی اعانت کر سکتے ہیں' میں نے کہا میں تو تجھے قید کرنا چاہتا ہوں تو اس نے کہا

عرضنا عليك النزل منا تكرما فلم ترعوى جهلا كفعل الاشائم وجئت ببهتان وزور ودون ما تمنيته بالبيض حرز الغلاصم

(ہم نے اپنے کرم و سخاوت کی دجہ سے مہمانی کی پیشکش کی ہے اور منحوسوں کی طرح تو اپنی جمالت سے بازنہ آیا۔ تو ناحق اور غلط ارادہ لے کر آیا ہے اور تیری آرزو کی تکیل سے پہلے تلوار کے ساتھ سرتن سے جدا ہوگا)

پھروہ بہم اللہ الرحمٰن الرحيم پڑھ كر يكبارگى حملہ آور ہوا اور مجھے اپنے نيچے ركھ ليا پھر پوچھا قتل كر دول يا احسان كركے چھوڑ دوں' ميں نے عرض كيا چھوڑ ديجے'اس نے مجھے چھوڑ ديا تو ميرے دل ميں دوبارہ خيال آيا اور ميں نے كہا شكلتك امكا ميں تجھے گرفتار كرنا چاہتا ہوں' تو اس نے كہا۔

ببسے الله والر حمد فزنسا الله عندالك والرحيم به قهرنسا و منالك والرحيم به قهرنسا و منالك والرحيم به قهرنسا و ما تغنسى حسلادة ذى حفاظ اذا يسوم لمعركسة برزنسا الله اور رحمان ك نام كى بركت سے كامياب ہوتے ہيں وہاں اور اسم رحيم كى وجہ سے ہم غالب آتے ہيں۔ كى جنگ جوكى توانائى كام نہيں آتى جب ہم كى معركہ ميں كوريويں)

پھراس نے کود کر جھے نیچے رکھ لیا اور کہا "اقتلک ام اخلی عنک" میں نے کہا چھوڑ دیجئے اس نے جھے چھوڑ دیا تو میں تھوڑی ہی دور گیا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بو ڑھا پھونس مجھ پر غالب آسکتا ہے، واللہ! اس بردلی کی زندگی سے تو موت بہتر ہے، چنانچہ میں پھراس کے پاس چلا آیا اور کہا انستاسر، شکلت امک تو پھراس نے بہم اللہ الرحمان الرحیم پڑھ کر حملہ کیا، اور مجھے نیچے رکھ لیا اور کہا، "اقتلک ام اخلی امک تو پھراس نے کہا جھوڑ و بیجئے اس نے کہا اب نہیں۔ اس نے "جاربہ" سے چھری منگوائی اور پیشانی کے بل کاٹ کرغلام بنا لیتے بل کاٹ کرغلام بنا لیتے بل کاٹ کرغلام بنا لیتے بیل کاٹ کرغلام بنا لیتے بیش ایک عرصہ تک اس کی خدمت کرتا رہا۔

پھراس نے کہا' عمرو! میں تھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں' مجھے تم سے کوئی خطرہ نہیں کیونکہ میرا بسم

الله الرحمٰن الرحيم پر محکم يقين ہے، بعد ازال ہم وہال سے روانہ ہوئے اور ايک مهيب اور خطرناک مخبان خلستان ميں پنچ گئے، اس نے بلند آواز سے بسم الله الرحمٰن الرحيم پرھی تو سب پرندے آشيانول سے اڑ گئے پھر اس نے دوبارہ پڑھی تو سب ورندے اپی کچھاریں چھوڑ گئے۔ پھر اس نے تيسری بار بسم الله الرحيم الله الرحيم پڑھی تو ايک لمبا بڑ نگا حبثی وادی سے نکل آيا تو چنے نے جھے ناکيد کی کہ جب ہم نبرد آزما ہول تو پڑھنا غلبه صاحبی بسم الله المرحمٰن المرحيم، بسم الله کی برکت سے ميرا ساتھی غالب آگيا۔ ميں نے کما جی ہال ، چنانچہ وہ نبرد آزما ہوئ تو ميں نے کما مرائل ہوئی تو شخ خير منابل کو مات نہ کر سکا۔

وہ میرے پاس واپس آیا اور اس نے کما معلوم ہو آئے کہ تم نے میری بات کی خالفت کی ہے۔ میں نے اعتراف کیا اور آئندہ خالفت نہ کرنے کا وعدہ کیا بھر اس نے کما جب ہم بر سرپیکار ہوں تو کہنا ہم اللہ الرحمٰن الرحیم کی برکت سے میرا ساتھی غالب آگیا میں نے کما جی بال ، جب میں نے ان کو و یکھا کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو میں نے کما ہم اللہ الرحمٰن الرحیم کی برکت سے میرا ساتھی غالب آیا ، چنانچہ شخ نے حبثی کو تلوار سے قتل کر دیا اور اس کے پیٹ سے سیاہ قندیل کی طرح ایک لو تحرا نکال کر کما عمروا یہ اس کا دھوکہ اور کینہ ہے۔ پھر شخ نے کما جانے ہو' یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے کما جی نہیں' تو اس نے بتایا یہ فارعہ بنت سلیل جر ہمی ہے۔ جنات کے اعلیٰ خاندان سے ہے اور یہ مقتول حبثی اس کے پچازاد بھائیوں میں سے ہر سال جمھ سے ایک پچچازاد کر آئے وار اللہ تعالیٰ جمھے اس بھوک ستا رہی ہے' کچھ کھانے کو لاؤ۔ چنانچہ میں نے گھوڑا دو ڈایا اور بمشکل تمام شر مرغ کے انڈے لایا تو وہ سو چکا تھا اس کے سرائے لکڑی جیسا ہتھیار تھا میں گھوڑا دو ڈایا اور بمشکل تمام شر مرغ کے انڈے لایا تو وہ سو چکا تھا اس کے سرائے لکڑی جیسا ہتھیار تھا میں نے وہ سرکایا تو وہ تلوار تھی آئیک باشت چوڑی سات باشت لمی' میں نے اس کی پنڈلیوں پر آئیک وار کیا اور ان نے بیٹ وہ سرکایا تو وہ سرکایا تو وہ تا کہ کہ اور اس نے پیٹ وہ میں نے اس کی پنڈلیوں پر آئیک کرے تو کس نے وہ تا اند تجھے ہلاک کرے تو کس قدر بے وفا انسان ہے۔ عمرفاروق نے پوچھا پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے کما میں نے اس کا عضو' عضو کاٹ دیا اور اس نے کما۔

بالغدر نتل أنحا الاسلام عن كثب ما ان سمعت كذا في سالف العرب والعجم تأنف مما جنته كرما تبالما جنته في السيد الارب النب للعجب أنسى لاعجب أنسى نلست قتلته أم كيف جازاك عند الذنب لم تنب؟ قرم عفا عنك مرات وقد علقت بالجسم منك يداه موضع العطب

(تو ابھی غدر د بے وفائی سے ایک مسلمان کے قبل کے دریے ہوا' میں نے عرب میں ایسا کوئی واقعہ نہ سنا تھا۔ ایسی بے وفائی کو تو عجم بھی باعث عار سیجھتے ہیں ایک مدبر رکیس کے ساتھ تیری بدویانتی تباہ ہو۔ میں جران ہوں کہ میں تو اس کو قبل کر سکتا تھا' اگر چاہتا' اس نے تاکردہ گناہ کا کیو کر بدلہ دیا؟ ایک قوم نے تیجھے کئی بار معاف کیا اور اس کے

ہاتھ تیری ہاکت ہر پینچ کی تھے) ہاتھ تیری ہاکتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز لو کنت آخذنی فی الاسلام ما فعلوا فی الجاهلیة أهل الشرك و الصلب اذاً لنسالتك مسن عسدلی مشطبة تدعو لذائقها بسالویل و الحسرب اذاً لنسالتك مسن عسدلی مشطبة تدعو لذائقها بسالویل و الحسرب اگر می اسلای دور می مشرکین کے جابل دورکی غداری کا بدلہ لوں۔ تو میرے عدل کی وجہ سے تیرے سرپر تموار پڑے جو اس لڑائی کا مزہ چکھادے)

پھر عمر فاروق نے پوچھا'اس لڑک کا کیا بنا؟ تو ہتایا کہ میں لڑکی کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا شیخ کو کیا ہوا؟ میں نے کما اس کو حبثی نے قتل کر دیا ہے۔ اس نے کما جھوٹ بکتا ہے' تو نے غداری سے اس کو خود قتل کر ویا ہے' پھر اس نے کما۔

یساعین حسودی للفسارس المغسوار شسم حسودی بواکفسات غسز ر لا تملسی البکساء إذ خسانك الدهسر بسسواف حقیقسسة صبسسار و تقسسی و ذی و قسسار و حلسم و عدیسل الفخسار یسوم الفخسار لهف نفسسی علسی بقسائك عمسرو اسسلمتك الأعمسار للأقسسار ولعمسری لسوم ترمسه بغسدر رمست لیشسا کصسسارم بتسار (اے آنکھ تو غارت گرشاه سوار پر وهرول آنو بها۔ تو رو نے سے نہ آتا ، جب اہل زمانہ نے خیات کرے تھے سے چھین لیا وفادار ، صبر مند۔ نیک باو قار ، مخل مزاج اور باہم افتخار کے روزوہ فخرو مبابات میں دو مرول کے نیم مراور ہم

میں یو و دو رو اور میں ہے۔ بولوں میں اور اور بات میں عمر اور بقانے تجھے تقدیر کے سپرد کر دیا ہے۔ مجھے عمر کی م ملہ تھا۔ اے عمرو! تیرے زندہ رہنے پر مجھے انسوس ہے' تیری عمر اور بقانے تجھے تقدیر کے سپرد کر دیا ہے۔ مجھے عمر کی متم! اگر تو اس سے غداری نہ کر تا تو تیرا مقابلہ ایسے شیر سے ہو تا جو قاطع تکوار کی مانند تھا)

مجھے اس کے اشعار سے رنج و غصہ آیا' میں تلوار سونت کر اس کو قتل کرنے کے لئے خیمہ کے اندر واخل ہوا تو وہاں کچھ نہ تھا' پھر میں بکریاں ہائک کر گھر لے آیا۔

یہ اثر اور خبرنمایت عجیب و غریب ہے۔ بظاہر معلوم ہو تا ہے کہ یہ جن چیخ 'مسلمان تھا اور اس نے قرآن پڑھا تھا' اور وہ بسم اللہ الرحمٰ الرحیم سے بناہ لیتا تھا۔

نجائی 'زید اور ورقد کا فراکرہ: خرا کلی' اساء بنت ابی بحرے بیان کرتے ہیں کہ زید بن عر اور درقد بن نوفل بیان کرتے ہیں کہ وہ واقعہ فیل کے بعد نجائی کے دربار میں گئے اور اس نے کہا' قریشیو! صبح صبح جانا کہ تممارے ہاں ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس کے باب نے اس کو ذرج کرنا چاہا' پھربصد مجبوری سو اونٹ اس کا فدیہ ویا' انہوں نے کہا' جی ہاں! پھر پوچھا اس کے حالات کا تمہیں بچھ علم ہے؟ عرض کیا اس نے آمنہ بنت وہب سے شاوی کی ہے اور وہ حالمہ ہے۔ پھر پوچھا کیا تمہیں اس کی ولاوت کا پچھ علم ہے؟ تو ورقہ نے کما بادشاہ ملامت! میں ایک رات لات بت کے پاس سویا ہوا تھا کہ میں نے اس کے شکم سے صدائے غیب سی ۔

فی پیدا ہو چکا ہے اور شاہ رسوا ہیں ضلالت دور ہو چکی ہے اور شرک بشت چھر گیا ہے) مروہ بت منہ کے بل اوندھا گر بڑا۔

زید بن عمرنے کما' بادشاہ سلامت ایسا ایک واقعہ مجھے بھی یاد ہے' شاہ نے کما ساؤ؟ تو اس نے کما' قریباً
اسی رات' میں اپنے گھرسے باہر آیا اور اہل خانہ آمنہ کے حمل کا تذکرہ کر رہے تھے' میں کوہ ابی تیس میں
تنمائی کا طلب گار تھا' میں وہاں آیا تو ایک انسان نماشکل دیکھی اس کے دو سبز بازو ہیں' اس نے مکہ کی طرف
متوجہ ہو کر کما' شیطان ذلیل ہو گیا' بت باطل ہو گئے اور امین پیدا ہو گیا۔ پھراس نے مشرق و مغرب دونوں
ست کپڑا پھیلا دیا جس نے زیر آسان ہر چیز کو ڈھانپ لیا اور اس سے ایک روشنی نمودار ہوئی جس نے میری
نگاہ کو خیرہ اور چکا چوند کر دیا اور مجھے خوف زدہ کر دیا۔ پھروہ اپنے بازوؤں اور پروں کو حرکت دے کر کعبہ پر جا
بیشا۔ اس سے ایسا نور چکا جس سے سارا تمامہ منور ہو گیا اور اس نے کما زمین پاک ہو گئی اور اس کا موسم
بیشا۔ اس سے ایسا نور چکا جس سے سارا تمامہ منور ہو گیا اور اس نے کما زمین پاک ہو گئی اور اس کا موسم

نجافی نے کہا' میں تہیں اپی سرگزشت ساتا ہوں' جس رات کا تم نے ذکر کیا ہے' میں اس رات اپنے مخصوص کمرے میں تنا تھا کہ زمین سے ایک سر نمودار ہوا' اس نے کہااصحاب فیل بڑہ ہو گئے' ان پر پر ندول کے جھنڈ نے کنگر چھنے ' اشرم سرکش بڑہ ہو گیا' امی نبی پیدا ہو گیا' کی اور حرم کا باشندہ ہے' جس نے اس کی ابناع کی' وہ سعید و خوش نصیب ہے اور جس نے ابناع نہ کی وہ شقی اور بدنھیب ہے' پھر زمین میں وہ سر غائب ہو گیا۔ میں نے بولنے کی کوشش کی گربول نہ سکا اور بسترسے اٹھنے کی بھی سکت نہ رہی' میں نے وستک دی تو اہل خانہ س کر آئے۔ میں نے ان کو کہا کسی کو میرے پاس آنے کی اجازت نہ دو' پھر میری زبان اور پاؤں چلنے کے قابل ہوئے' (ایوان کسری کے چودہ کنگروں کے گرنے' آئش کدہ کے بچھ جانے اور سطیح کی تعیم ماحظہ کریں)

زمل کا مسلمان ہوتا: تاریخ میں ابن عساکرنے زمل بن عمرو عزری سے بیان کیا ہے کہ بن عزرہ کی شاخ بنی ہند بن حرام کا بت "جمام" تھا اور اس کا دربان طارق تھا وہ لوگ اس کی تعظیم و تحریم کرتے اور اس کے پاس قربانی کے جانور ذرئے کرتے تھے۔ جب رسول اللہ طابیط مبعوث ہوئے تو طارق کہتا ہے 'ہم نے یہ آواز سن 'اے بنی ہند بنی حرام! حق ظاہر ہو گیا ہے "حمام" ہلاک ہو گیا ہے اور اسلام نے شرک کو دھلیل دیا ہے۔ سن کر ہم حیران و پریشان ہوئے 'کئی روز کے بعد بت سے آواز آئی 'اے طارق! اے طارق! نبی صادق مبعوث ہو گیا ہے 'وتی ناطق کے ساتھ' ارض تمامہ میں واشگاف بیان کرنے والے نے بیان کیا ہے۔ اس کے معاون و مددگار کے لئے سلامتی اور عافیت ہے اور اس کے مخالف کے لئے ندامت و بشیانی اور تاقیامت میں معاون و مددگار کے لئے سلامتی اور عافیت ہے اور اس کے مخالف کے لئے ندامت و بشیانی اور تاقیامت میں معاون و مددگار کے لئے سلامتی اور عافیت ہے اور اس کے مخالف کے لئے ندامت و بشیانی اور تاقیامت میں معاون و مددگار ہو تا ہوں۔

زمل بیان کرتا ہے کہ بھروہ بت منہ کے بل اوندھا گر پڑا' میں نے سواری کا انتظام کیا اور قوم کے چند افراد کے ہمراہ رسول اللہ مالیمیل کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا۔

(یارسول الله طهیظ آپ کی طرف سواری کو تیز دو ژایا ہے اور اس کو سنگلاخ اور پست ریتلے میدان طے کرنے کی تکلیف دی ہے۔ آگھ میں سید عالم کی خوب مدد کروں اور آپ کے ساتھ تعلق استوار کروں۔ اور میں گواہ ہوں کہ اللہ کے بغیر کسی کی بقانہیں' تازندگی میں اس کی عبادت کروں گا)

پھر میں نے اسلام قبول کر کے آپ کی بیعت کی اور بت سے جو آواز سنی وہ سب بتائی تو آپ نے فرمایا سے جنات کا کلام ہے۔ (ذاک من کلام المجن) پھر رسول الله طابیخ نے فرمایا اے عرب کے لوگو! میں تم اور تمام المام کی طرف رسول ہوں' میں ان کو الله وحدہ کی عباوت کی طرف بلا تا ہوں' میں الله کا رسول اور اس کا بندہ ہوں اور میں تلقین کر تا ہوں کہ تم جج کرو' رمضان کے روزے رکھو' جس محض نے میری بات قبول کی اس کے لئے جنت ہے اور جس نے انکار کیا اس کا ٹھکانا جنم ہے۔

مکتوب نبوی : پھر آپ نے ہمیں ایک علم دیا اور یہ نوشت عطا فرمائی

بسم الله الرحمٰن الرحيم من محمد رسول الله لزمل بن عمرو ومن اسلم معه خاصة انى بعثته الى قومه عامدا فمن اسلم ففى حزب الله ورسوله ومن ابى فله امان شهرين شهد على بن ابى طالب و محمد بن مسلمة الانصارى بقول ابن عساكريه نمايت غريب بـــــ

گستاخ رسول کا قبل : مغازی میں سعید بن یجیٰ بن سعید اموی نے اپنے چا محمہ بن سعید اموی محمر بن منکدر' ابن عباس ؓ سے نقل کیا ہے کہ جبل الی قیس پر کسی جن کی صدائے غیب آئی۔

قب ح الله رأيك م آل فه ر ما أدق العقول والافهام حين تعصى لمن يعيب عليها دين آبائها الحماة الكرام حالف الجن حن بصرى عليكم ورجال النخيل والأطام يوشك الخيل أن تردها تهادى تقتل القوم فى حرام بهام

(اے آل فہرا اللہ تمہاری رائے کو خراب اور ناکام کرے 'تمہارا فکروفھم کسی قدر ہلکا اور اونیٰ ہے۔ غیرت مند اور معزز آباء کے دین پر نکتہ چین اور حرف کیر کے بارے جب تمہاری خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ اس نے تمہارے خلاف بھریٰ کے جنات کخلستان اور عالی شان محلات والے لوگوں سے عمد و پیان کر لیا ہے۔ قریب ہے کہ اس کا لفکر یہاں آئے اور قوم کا حرم میں سرتن سے جدا کر دے)

هل كريم منكم له نفس حر ماجد الوالدين والأعمام ضارب ضربة تكون نكالا ورواحاً من كربة واغتمام

(کیاتم میں کوئی نجیب الطریق خاندانی' آزاد منش' معزز اور بهادر مرد ہے۔ ایسی ضرب لگائے جو عبرت آموز ہو اور ہر قتم کے رنج وغم سے خلاصی کاموجب ہو)

ابن عباس عجاس کتے ہیں یہ اشعار اہل مکہ کے زبان زدیتھ وہ باہمی ایک دو سرے کو ساتے تھے تو رسول اللہ علیم اللہ عب الکیم نے فرمایا یہ شیطان ہے 'اس کا نام مسعر ہے 'لوگوں سے بتوں کے بارے کلام کر تا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ارسواکرے گاچنانچہ تین روز کے بعد کوہ الی قیس پر کسی ہاتف نے کہا۔

خون قتلنا فی شالات مسعرا إذ سفه الجن وسن المنكسرا قنعت مسیفا حساماً مشهرا بشتمه نبینسا المطهرا فنعت مسیفا حساماً مشهرا بشتمه نبینسا المطهرات و اور برے مسلل تین رات کی جبح کے بعد معرکو قتل کردیا ہے کوئکہ اس نے جنات کو احتی قرار دیا ہے اور برے راستے کی داغ بیل ڈالی ہے۔ میں نے اس کے جم میں قاطع برہنہ تکوار گھونپ دی کوئکہ اس نے ہمارے پاکباز فی کی شمی کے ساتھ کی کردیا ہے ہمارے پاکباز میں گیا تھی کی شمی کی کردیا ہے کہ کے خوا میں کردیا ہے کہ کی کردیا ہے کہ کردیا ہم کی کردیا ہے کہ کردیا ہے کہ کردیا ہوئے کی کردیا ہے کہ کردیا ہم کی کردیا ہم ک

پھر رسول الله مالييم نے فرمايا يہ جنات ميں سے ايک ديو ہے' اس کا نام سمج ہے وہ مسلمان ہو گيا ہے' ميں نے اس کا نام "عبدالله" رکھ دیا ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ تین روز مسعر کو تلاش کر تا رہا' یہ سن کر علیؓ نے کما يارسول الله ماليم الله اسے جزائے خيردے۔

خرعب اور شاحب کی کمانی سعد کی زبانی : دلائل میں حافظ ابونعیم 'سعد بن عبادہ ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملاہیم نے مجھے قبل از ہجرت حضر موت کسی ضرورت کے لئے روانہ کیا میں نے رات کو راستہ میں چلتے ہوئے کسی ہاتف سے سالہ

اب عمرو ناو بنسی السهود وراح النوم وامتنع الهجدود لذکر عصابه سلفوا وبادوا و کل اخلیق قصرهم ببید لذکر عصابه سلفوا وبادوا و کل اخلیق قصرهم ببید ته لسوا واردیسن الی المنایسا حیاضیا لیسس منهلها السورود مصدوا لیسسبیلهم و بقیت حلف و حیداً لیسس یسعفنی و حید (اے ابوعموا محجے بیداری لاق مے ' نیند ایجان ہوگئ ہے اور سونا محال ہوگیا ہے۔ یاورفتگان کی وجہ سے اور سب کا کات کی آرزو کا محل زوال پذیر ہے۔ وہ موت کے گھاٹ پر چلے گئے 'اس گھاٹ پر جانے والے کے لئے کوئی طلب باتی نمیں۔ دہ اپنے راست پر چلے گئے اور میں تنا باقی رہ گیا ہوں' کوئی بھی میری عاجت براری نمیں کرتا) طلب باتی نمیں۔ دہ اپنے راست یہ عالم الولید مسلمی فاڈیسا مالولید فاڈیسا میں دے سات بمها کھا المستقیع عادت الی انساس و قسد بات بمها کھا المستقیع کی کوئی کام سرانجام نمیں دے سکنا' جب کہ ایک بچ بھی کام کر سکتا ہے۔ دیر تک میں نے لوگوں کے ہمراہ زندگی برکی ہے اور قوم شمرہ بھی ہلاک ہو چکی ہے۔ عاد اور وادیوں میں آباد مختلف اہل زمانہ 'سب کے سب ارم سمیت فتاکی نذر ہو گئے ہیں)

سعد کتے ہیں چردو سرے نے کہا' اے خرعب! تو پریٹانی کا شکار ہے' زہرہ اور یٹرب کے در میان ایک تعجب خیز امر رونما ہے۔ اس نے پوچھا اے شاحب! یہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا نبی اسلام! بمترین کلام کے ساتھ مبعوث ہے' نوع انسان کی طرف اور وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر آیا ہے' پھر اس نے پوچھا یہ نبی مرسل کون ہے؟ اور کتاب منزل کیا ہے؟ اور ناخواندہ رسول کون ہے؟ اس نے بتایا لوئی بن غالب بن فربن مالک بن نضر بن کنانہ کی اولاد سے ہے۔ اس نے کہا یہ بعید از قیاس ہے' لوئی ختم ہو چکا ہے' اس کا زمانہ بیت گیا ہے۔ میں اور نضر بن کنانہ دونول نشانہ بازی کرتے تھے' محمنڈا دودھ پیا کرتے تھے' میں نے اس کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

موسم سرماکی صبح ایک درخت سے اٹھالیا' وہ میرے ہمراہ ایک روز رہا۔ جو کچھ دیکھا اور سنتا تھا خوب سمجھتا تھا۔

واللہ! اگر وہ اس کی نسل سے ہے تو تلوار میان سے نکل آئی 'خوف و خطرہ کافور ہوگیا' زنا اور سود ختم ہوگیا' پھر خرعب نے پوچھا بتاؤ پھر کیا ہو گا؟ تو شاحب نے کما' دکھ درد' بھوک پیاس' صعوبت اور بے جا شجاعت کا دور ختم ہو گیا' ماسوائے بنی خزاعہ کے چند لوگوں کے۔ بدحالی اور نگ دستی ختم ہو گئی اور لوگ بھی باہ ہو گئے' ماسوائے اوس اور خزرج کے' کبر دغرور' افتخار و مباہات چغلی اور بے دفائی ختم ہو گئی' ماسوائے بنی ہوازن کے' پشیمان کن کردار اور غلط کاری ختم ہو گئی' ماسوائے خشعم کے' خرعب نے کما مزید وضاحت کی ہوازن کے' پشیمان کن کردار اور غلط کاری ختم ہو گئی' ماسوائے خشعم کے' خرعب نے کما مزید وضاحت کی جائے' تو شاحب نے کما جب نیکی عالب آگئی اور سنگلاخ دادی ختم ہو گئی تو دہ اپنی ہجرت گاہ سے نکال باہر کیا جائے گا خرعب نے ہوئی گا اور جب سلام محدود ہو گیا اور قطع رحمی شروع ہو گئی تو دہ کمہ سے باہر نکال دیا جائے گا' خرعب نے پوچھا پھر کیا ہو گا؟ تو شاحب نے کما' اگر کوئی کان سنتا نہ ہو اور آنکھ دیکھتی نہ ہو تو میں تجھے ہولناک بات بتا دول پھراس نے کما۔

لا منسسام هدأتسسه بنعيسسم يا ابسن غوط ولا صباح أتانسا (العابُن غوط! نه توسكون سے سوك اور نه مج تمودار بو)

سعد کتے ہیں وہ حاملہ کی طرح خوب زور سے چلایا 'صبح ہوئی اور میں نے دیکھا تو دہاں گرگٹ اور سانپ مروہ پڑے سے اور مجھے خرعب اور شاحب کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ طاہرام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ ابو تعیم 'سعد بن عبادہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے مکہ مکرمہ میں رسول اللہ طاہرام کی "لیلتہ عقبہ" میں بیعت کی تو میں کسی ضرورت کے لئے حضرموت روانہ ہو گیا' وہال سے واپسی کے دوران میں کسی راستہ پر سویا ہوا تھا کہ رات کو یہ آواز من کر سم گیا۔

اباعمرونا وبنى السهود وراح النوم وانقطع الهجود

پر ابونعیم نے مثل سابق طویل قصہ بیان کیا ہے۔ میں سے سے مثل سابقہ علیہ میں اور اس میں اس میں

راہب کے کہنے پر تمتیم واری کا اسلام قبول کرنا: ابونعیم 'تیم داری ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیح کی بعثت کے وقت میں ''شام '' میں تھا' میں نے کسی ضرورت کے لئے سفر کیا' رات ہوئی تو میں نے کما' میں اس شب اس وادی کے عظیم کی پناہ میں ہوں (انیا فی جوار عظیم هذا الوادی الليلة) جب میں لیٹ گیا تو میں نے یہ صدائے غیب من (عذباللہ فان الجن لا تجید احد اعلی الله الله الله سے پناہ مالگ 'کیونکہ جنات اللہ پر کسی کو پناہ نہیں دے سکتے' میں نے یہ من کر کما' واللہ! تو کیا کہتا ہے؟ تو اس نے ہما کی قوم کا رسول مبعوث ہو چکا ہے۔ ہم نے ججون میں اس کے پیچھے نماز اوا کی ہے' ہم اسلام قبول کر کے اس کے تابع ہو چکے ہیں' جنات کے محمد فریب کی باتیں ختم ہو چکی ہیں اور ان پر آسان سے انگارے برستے ہیں' تو بھی محمد رسول اللہ طابیح کے پاس جا اور مسلمان ہو جا' تیم داری کا بیان ہے' صبح ہوئی تو میں ''دیر ایوب''

حرم مکہ میں مبعوث ہو گا'اس کی ہجرت گاہ حرم مدینہ ہے اور وہ سب انبیاء ؑ سے افضل ہے'اس کے پاس فور آ چلا جا۔ تتیم داری کتے ہیں' میں بیر سن کر رسول اللہ مالئیلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمان ہوگیا۔

پلاجات ہے واری سے بین یں بیان ہو بیات میں مدھوں الد سابیر کی حدمت یں حاصر ہوا اور سمان ہو بیات بین کہ ہم بیوں سے شفایا بی ایک غیر اسلامی عقیدہ: حاتم بن اساعیل 'ساعدہ بذلی سے بیان کرتے ہیں کہ ہم "سواع" بت کے دربار پر خارش زدہ دو سو بحریاں لے کر حاضر ہوئے 'ہم نے بحریوں کا بیہ ریوڑ شفایا بی کے دربار کے قریب کیا تو بت کے بیٹ سے آواز بلند ہوئی 'جنات کے ہخمانڈے ختم ہو گئے ہیں اور ان پر ستاروں سے شعلے برتے ہیں' اس نبی کی دجہ سے جس کا نام "احمد" ہے' ابو نعیم نے یہ قصہ معلق بیان کیا بیا۔

راشرا کا اسلام قبول کرنا اور بچیب واقعہ: ابونیم 'راشد بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ معلاۃ میں سواع بت تھا' بذیل اور بن ظفراس کی پرسٹش کرتے تھے' بن ظفر نے "راشد" کو نیاز دے کر سواع کے دربار پر بھیجا' راشد کا بیان ہے کہ میں صبح سویے "سواع بت" سے قبل ایک اور بت کے پاس سے گزرا تو اس کے اندر سے یہ آواز آئی' یہ نمایت تعجب خیز واقعہ ہے کہ اولاد عبدا لمعلب میں سے ایک بنی کا ظہور ہوا ہے' جو زنا' ربا اور بتوں پر چڑھاوا دینے سے منع کرتا ہے' آسان پر حفاظت کا سامان سخت کر دیا گیا ہے اور جنات پر ستارے برسائے جاتے ہیں۔ پھر راست میں ایک اور بت کے اندر سے ہاتف کی آواز آئی' مناو کی برستش ختم ہو گئی ہے۔ احمد 'بی ظہور ہو چکا ہے' جو نماز پڑھتا ہے اور زکو ق' روزے' نیکی اور صلہ رحمی کی تلقین کرتا ہے۔ پھرایک اور بت کے اندر سے آواز آئی۔

ان السدى ورث النبسوة والهسدى بعد ابن مريم مسن قريسش مهتسد نبسى أتسى بخسبر بمسا سسبق وبمسا يكسون اليسوم حقسا أو غسد (ابن مريم ك بعد قريش مين سے ايك بدايت يافقہ مخص نبوت و بدايت سے سرفراز ہوا ہے' ماضی' طال اور معتقبل كى صحح خبرين ويتا ہے) •

راشد کہتا ہے میں ''سواع'' کے پاس صبح سورے پہنچا تو دو لومڑ اس کو چاٹ رہے تھے اور نذر و نیاز کھا رہے تھے' ''کھانے کے بعد'' اس پر پیثاب کر رہے تھے' یہ منظرد ککھ کر راشد نے کہا۔

أربٌ يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب (جس ك مرير لومريول كرين وه ذليل ورسوام)

 الحجر" تک پہنچا نیز اس کو پانی سے لبریز لوٹے میں العاب دہن ڈال کر فرمایا اسے زمین کے قطعہ پر چھڑک دے اور لوگوں کو زائد از ضرورت پانی سے منع نہ کر چنانچہ اس نے حسب فرمان پانی چھڑکا تو وہ ایک مستقل چشمہ کی شکل اختیار گیا جو آج تک جاری ہے اور اس پر تھجور کا باغ لگا دیا 'مشہور ہے کہ ''وہاط'' کے سارے باشندے اس سے پانی چیتے اور نماتے ہیں اور اس چشمے کو ''ماء الرسول'' کہتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر راشد نے سواع کو توڑ پھینکا۔

ہے۔ یہ الفاظ قابل غور ہیں (ندوی) دیکھو الاستیعاب ص ۵۰۴۔ بدایہ کے ص ۳۵۱٬۳۵۱ پر عمرو بن مرہ جنی کا واقعہ گزر چکا ہے۔ یہ ہم عمرو بن جنی کے عنوان کے تحت درج کرچکے ہیں۔ (ندوی)

سکتہ طاری ہونا اور نمازی بننا: "مغازی" میں ابوعان سعید بن یکی معدی کے از شیوخ بہت ہے بیان کرتے ہیں کہ ہمارا ایک آدمی موت و حیات کی کھکش میں تھا۔ ہم نے اس کے کفن وفن کی تیاری کرلی اس نے آنکھیں کھولیں اور ہوش میں آیا تو اس نے بوچھا کیا قبر کا انظام ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں! پھر اس نے اپنے چپازاد "فضل" کے بارے وریافت کیا ہم نے کہا تندرست ہے "وہ ابھی تہماری فیروعافیت کی بابت بوچھ رہا تھا 'پھر اس نے کہا' وہ میری بجائے قبر میں دفن ہو گا 'مدہوثی کے عالم میں مجھے کسی نے کہا ہے بابت بوچھ رہا تھا 'پھر اس نے کہا' وہ میری بجائے قبر میں دفن ہو گا 'مدہوثی کے عالم میں جھے کسی نے کہا ہے کہونے والی ہے 'بتاؤ؟ اگر ہم اس قبر کو تھے ہے محفوظ رکھیں اور اس میں "فضل" کو دفن کر دیں جو ابھی گیا ہونے والی ہے 'بتاؤ؟ اگر ہم اس قبر کو تھے ہے محفوظ رکھیں اور اس میں "فضل" کو دفن کر دیں جو ابھی گیا ہو اور اس کا گمان ہے کہ اسے موت ابھی نہ آئے گی۔ کیا تو پروردگار کا شکریہ ادا کرے گا؟ اور تو مشرکین کا وین ترک کرکے نمازی بن جائے گا؟ میں نے یہ بن کر اثبات میں جواب دیا تو اس نے کہا' بستر مرگ ہے اٹھ وین ترک کرکے نمازی بن جائے گا؟ میں نے یہ بن کر اثبات میں جواب دیا تو اس نے کہا' بستر مرگ ہے اٹھی گیان ہے کہ میں نے بعد ازاں اسے دیکھا وہ نماز پڑھتا تھا اور بتوں کو بر ابھلا کہتا تھا۔

خریم کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ: مورخ اموی عبداللہ سے نقل کرتا ہے کہ عمر فاروق کی مجلس میں جنات کا تذکرہ ہو رہا تھا تو خریم بن فاتک اسدی نے کہا میں آپ کو اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ تاوی ایک ہون ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کی خلاش میں ایک روز گم شدہ اونوں کی خلاش میں تھا۔ ان کے نقش پا نشیب وفراز میں تھے میں چاتا چات دابر عراق مقام پر بہنچ گیا وہاں میں نے سواری بھا کر کہا میں اس علاقہ کے عظیم سے بناہ کا طلبگار ہوں میں اس وادی کے رئیس سے بناہ کا جویاں ہوں اچانک معدائے غیب آئی۔

میں یہ من کر نمایت خوف زدہ ہوا اور بعد ازاں ذرا سنبھل کر کما' اے ہاتف تو کیا کہتا ہے؟ کیا تیرے ہاں رشد و ہدایت ہے یا ضلالت و گمراہی' اللہ تجھے ہدایت سے نوازے' مزید وضاحت کرو' کیا تبدیلی رونماہوئی ہے؟ تو اس نے کما۔

(یہ رسول اللہ طلعیم' صاحب خیروبرکت ہیں' یٹرب میں راہ نجات کی طرف بلاتے ہیں۔ نیکی اور نماز کی تلقین کرتے ہیں اور لوگوں کو رذیل کامول سے روکتے ہیں)

میں نے یہ سن کر کہا' واللہ! میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا' پھر میں نے سواری کے رکاب میں یاؤں رکھ کر کہا۔

أرشدنى أرشدنى هديتا لا جعت ما عشت ولا عريتا ولا برحست سيدا مقيتا لا تؤثر الخدير السذى أتيتا على على على الجرن ما بقيتا

(میری رہنمائی کر' مجھے ہدایت نصیب ہو' تو جب تک زندہ رہے' بھو کا اور برہند ند ہو' تو اپنی قوم میں طاقتور رکیس رہ! تو زندگی بھراپنے علم و فعنل سے جنات کو محروم ند رکھ)

پیر*ہا تف نے کیا۔* صــــــاحبك الله وأدى رحلكـــــــا وعظـــم الأجـــر وعافـــا نفســــكا

آمسن بسه أفلسج ربسی حقک و انصسره نصسرا عزیسزا نصر ک الله تیرا رفق سفر بو اور تیری سواری کو منزل مقعود پر پنچا دے ' تجھے زیادہ اجرد تواب دے اور تدری سے نوازے - اس پر ایمان لا 'میرا رب تجھے تیرے حق سے سرفراز کرے ' تواس کے دین کی مدد کر دہ تیری مدد کرے گا)

یہ سن کر میں نے اس سے بوچھا تو کون ہے؟ باکہ میں نبی علیہ السلام کو تمماری بابت بنا سکوں ' تو اس نے کہا میں ملک بن ملک بوں اور میں نصیبین کے جنات پر نقیب اور نمائندہ ہوں ' تم اپنے اونٹوں کی فکر مت کرو ' میں ان شاء الله تممارے گھر پنچا ووں گا۔ چنانچہ میں بروز جمعہ مدینہ منورہ پنچا لوگ جوق در جوق مسجد کی طرف آرہے تھے اور رسول الله طرفیظ منبریر جلوہ افروز تھے (گویا کہ حسن و جمال میں چاند کے ہم پلیہ میں) اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے 'میرا خیال تھا کہ مسجد کے دروازے پر سواری باندھ دوں اور رسول الله طرفیظ جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا اور سارا قصہ گوش گزار کروں ' جب میں نے سواری برخائی تو ابوزر خوش آمدید اور اھلا و سملا کہ کر میرا استقبال کیا اور بتایا کہ تممارے اسلام قبول سواری بیا کہ تممارے اسلام قبول

کرنے کی اطلاع پہنچ چکی ہے۔ آپ آیئے اور نماز ادا کیجئے 'چنانچہ میں نماز پڑھ کر رسول اللہ مالی پاکم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے میرے مسلمان ہونے کی پیفٹی اطلاع دی میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا پھر رسول

اللہ طابیر نے فرمایا اس جن نے وفاداری کی ہے اور یہ اس بات کا اہل تھا اور تمام اونٹ تیرے گھر پہنچا دیے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہیں۔

ور مجم کیر' میں طبرانی نے خریم بن فاتک کے ترجمہ و تعارف میں (حین بن احاق بیری' محد بن ابراہیم شای' عبداللہ بن مویٰ اکندری' محد بن احاق' سعید بن سعید مقبری) ابی جریرہ سے بیان کیا ہے کہ خریم بن فاتک نے عمرہ سے کہا میں آپ کو اپنے آغاز اسلام کے قصہ سے آگاہ نہ کروں؟ تو عمرہ نے کہا کیوں نہیں' فرمایئے اور یہ سارا قصہ بتایا لیکن اس میں ابوذر کی بجائے ابو بکر کو استقبال کرنے والا بتایا ہے۔ میں نے عرض کیا میں وضو کے آداب سے واقف نہیں تو ابو بکر نے مجمعے وضو کا طریقہ بتایا اور وضو کرکے مجد میں داخل ہو گیا اور رسول اللہ طابیع جو چاند کی طرح حسین و جمیل تھے' فرما رہے تھے جس مسلمان نے وضو کیا اور بالاستیعاب وضو کیا بھر خشوع و خضوع سے نماز اداکی وہ جنتی ہے۔ حضرت عمرہ نے کہا اس حدیث پر کوئی گواہ چیش کر' ورنہ میں عبرت تاک سزا دوں گا تو عثمان بن عفان نے شمادت دی اور عمرہ نے ان کی شمادت کو درست قرار دیا۔

ابولیم (محر بن عثان بن ابی شین محر بن تیم محر بن طیف محر بن حن) حن سے بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق نے خریم بن فاتک کو کہا کوئی تجب خیز صدیث ساؤ؟ تو خریم نے گذشتہ واقعہ کی طرح قصہ سایا۔

سطیح کی مکہ میں آمد اور پیش گوئی : ابولیم عبداللہ بن دیلی سے بیان کرتے ہیں کہ کی نے ابن عباس عباس سے کہا کہ آپ بیان کرتے ہیں سطیح کو اللہ تعالی نے پیدا کیا اور نوع انسانی کے متشابہ نہ تھا تو ابن عباس نے کہا جی ہاں! اللہ تعالی نے سطیح غسانی کو پیدا کیا "جیسے گوشت کا مکوا" ہڈی پر ہو تا ہے' اس میں ہڈی اور سی سی سی میٹی "عصب" کا نام و نشان نہ تھا' ماسوات سرکی کھوپڑی اور ہاتھوں کے اور وہ کیڑے کی طرح ہاؤں سے ہنسلی تک لیسٹ دیا جا تا تھا اور اس کے اعضا میں سے صرف زبان متحرک تھی' جب اس نے مکہ آنے کا عزم کیا تو اسے سواری پر لاد کر لایا گیا۔ تو اس کے پاس چار قریش آئے عبد مشس اور ہاتھم پران عبد مناف بن قصی' اسے سواری پر لاد کر لایا گیا۔ تو اس کے پاس چار قریش آئے عبد مشس اور ہاتھم پران عبد مناف بن قصی اور میزائی کے لحاظ سے ایک ضروری امر ہے۔ عقیل بن ابی و قاص نے ہندی تلوار اور روی نیزہ ہدیہ بیت اللہ کے لحاظ سے ایک ضروری امر ہے۔ عقیل بن ابی و قاص نے ہندی تلوار اور روی نیزہ ہدیہ پیش کیا اور بہ میزبانی کے لحاظ سے ایک ضروری امر ہے۔ عقیل بن ابی و قاص نے ہندی تلوار اور روی نیزہ ہدیہ بیت اللہ کے دروازے پر رکھ دیا کہ سطیح کو یہ معلوم ہو تا ہے یا نہیں۔ پھر سطیح نے اس کا ہاتھ کو کر کر کہا' اے عقیل! اپنا ہاتھ دکھائی کے خفہ لایا ہے وہ جندی طاؤں کے بخشے والے کی عمد پورا کرنے والے کی اور کعب کی ممارت کی' تو ایک تحفہ لایا ہے وہ ہندی تلوار اور ردی نیزہ ہے۔ اس نے کہ اجناب سطیح! بالکل درست کہا۔

پھراس نے کہا' قتم ہے مسرت و فرحت لانے والے کی' قوس قزح اور برساتی کمان کی' خوشحال اور آسودگی لانے والے کی' بیٹم اوندھے پڑے ہوئے کی' کھجور کے درخت اور اس کے پھل کی بے شک کوا دائمیں جانب سے گزرا ہے اس نے بتایا ہے کہ یہ لوگ ''بنی جھی'' سے نہیں بلکہ قریش ہیں۔ تو سب نے کہا' جناب سطیح! آپ نے درست کہا ہم قریش ہیں مکہ کے رہائش ہیں' ہم آپ کے علم و فضل کی وجہ سے آپ کی زیارت کے لئے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ ہمیں حال اور مستقبل کے واقعات سے آگاہ فرمادیں' ممکن ہے آپ کو اس کا علم ہو۔ تو اس نے کہا' اب تم نے مطلب کی بات کمی' تم مجھ سے سنو! اور یہ اللہ کا مجھے انعام

ہے' اے گروہ عرب! تم پسماندہ ہو' عقل و بصیرت میں تم اور عجم کیساں ہو' فنم و فراست سے تم محروم ہو'
تمہاری نسل سے عقلند اور دانشور پیدا ہوں گے' ہمہ قسم کے علم کے طلب گار ہوں گے' بتوں کو پاش پاش
کریں گے' سد سکندری تک پہنچ جائیں گے' عجم کو یہ رتنج کریں گے اور مال غنیمت جمع کریں گے۔ مزید
دریافت کیا جناب سطیج! یہ کون لوگ ہیں' تو سطیح نے کہا' قسم ہے بیت اللہ گوشہ والے کی' امن اور اس کے
کینوں کی' تمہاری نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بتوں کو تو ٹریں گے' شیطان کی بندگی سے منہ موٹریں
گے' توحید پرست ہوں گے' اللہ کے دین کی اشاعت کریں گے' عالی شان عمارت تقمیر کریں گے' جوانوں سے
مسائل یو چھیں گے۔

انہوں نے مزید وضاحت طلب کی ' جناب سطیجا یہ کس کی نسل سے پیدا ہوں گے؟ تو سطیح نے کما ' اشراف میں سے ' سب سے اشراف کی قتم ' مجد و شرف تک بہنچانے والے کی قتم ' ریتلے میدان کو حہ و بالا کرنے والے کی قتم ' بے حساب اضافہ کرنے والے کی قتم کہ عبد شمس اور عبد مناف کی اولاد سے لاتعداد لوگ پیدا ہوں گے ان کے درمیان اختثار اور اختلاف ہو گا۔ یہ من کر انہوں نے کما جناب سطیجا یہ پشین گوئی تو ان کے متعلق بردی اندوہ تاک ہے۔ ہاں! یہ بتایئے وہ کس علاقہ میں پیدا ہوں گے؟ تو سطیح نے کما قتم کے ' زندہ جاوید کی ' غایت و انتہا تک بہنچانے والے کی' اسی شہر کمہ سے ایک نوجوان ظہور پذیر ہو گاجو رشد و بھلائی کی طرف راہنمائی کرے گا۔ عنوث اور بے ہودہ باتوں کے ترک کی تلقین کرے گا' متعدد خداوں کی عبادت سے بیزاری کا اظہار کرے گا۔ صرف ایک خدا کی عبادت کرے گا۔ پھر اللہ تعالی اس ستودہ صفات کی روح قبض کرے گا' وہ روٹ زمین پر معدوم و مفقود ہو گا اور آسان میں موجود مشہور ہو گا۔

پھراس کا جانشین ابو برصدیق ہوگا، صحیح فیصلہ کرے گا، حقوق و واجبات کے دلانے میں کو تاہ اندیش اور کرور نہ ہو گا۔ بعد ازاں اس کا خلیفہ پختہ ذہن انسان ہو گا، تجربہ کار رکیس ہو گا۔ درشت اور سخت کلام کو چھوڑ دے گا، بے سمارا اور کرور کی ضیافت کرے گا، اسلام کو مشخکم کرے گا۔ پھراس کا خلیفہ تجربہ کار ہو گا اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا، اجتماعی طور پر لوگ اس کے تابع ہو جائیں گے، پھرجوش انقام سے اس کو یہ تیخ کر دیں گے اور پڑر کر اس کی تکا بوٹی کر دیں گے اور بڑا خطرناک کام کر گزریں گے۔ بعد ازاں اس کا خلیفہ ہو گا، دین کا حامی و ناصر، جنگجو کی رائے اور تدبیر کے تابع، اپنی قلمو میں لشکر کو منظم کرے گا۔ بعد ازاں اس کا بیٹا جانشین ہو گا، وہ اپنے نشکر کا اہتمام کرے گا، اس کی تعریف و ستائش برائے نام ہو گی، مال کو اکسا کے ان میں خون ریزی ہو گا۔ بعد ازاں چند بادشاہ اکشا کرے گا اور تنا کھا جائے گا اس کے بعد ان میں فلول و بادار، اور ان کو چادر کی طرح لبیث کر رکھ ہوں گا۔ اس کا جانشین ہو گا تند خو، حق سے گریزاں تابندیدہ اور تاگوار طرز پر فتوحات کرے گا۔ پھراس کا جانشین ہو گا بیت تد، اس کی پشت پر داغ ہو گا وہ فوت ہو جائے گا اور حکومت ضیح سالم قائم ہوگی۔ دے گا۔ اس کا جانشین ہو گا بہت تد، اس کی پشت پر داغ ہو گا وہ فوت ہو جائے گا اور حکومت ضیح سالم قائم ہوگی۔

پھر تعمولی عرصہ کے بعد ناکتخدا اور کنوارہ جانشین ہو گا' ملک تابی سے ہمکنار ہو گا۔ پھر اس کا بھائی جانشین ہو گا وہ اس طرز پر حکمرانی کرے گا' آمدنی اور ابلاغ کے ذرائع پر قابض ہوگا۔ اس کے بعد احمق اور کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز ب وقوف ظیفہ ہوگا ونیادار 'عیش پرست ' رعشہ زدہ 'اس کے عزیز و اقارب باہمی مشاورت کے بعد معزول کر کے قتل کر دیں گے۔ پھراس کے بعد ساتواں خلیفہ ہوگا ' ملک تباہی کے دھانے پر ہوگا 'اس وقت ہر طالع آزما ' ملک پر حریص ہوگا۔ اس کا جانتین مظلوم خلیفہ ہوگا ' قبطان کے لشکر نزار کو راضی کرے گا۔ جب لبنان اور بنیان کے درمیان علاقہ ومشق میں دو لشکر مزاحم ہول گے۔ اس وقت یمن دو حصوں میں منقسم ہو جائے گا ' ایک مثیر و دخیل دو سرا طرید و ذلیل ' دوست و احباب عیش و عشرت میں مخالف قیدوبند میں ' پیدل اور سوار لشکر کے درمیان 'اس زمانہ میں مکانات برباد ہو جائیں گے ' پیوہ عورتوں سے مال و دولت چھین لیا جائے گا ' عالمہ عورتوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے ' زلزلہ بھڑت آئے گا ' وائل قبیلہ ظافت کا طلبگار ہوگا ' زالہ قبیلہ رنج و غم میں ہوگا غلام اور شریر فسادی حکومت کے ہمنوا ہوں گے۔ نیک اور شریف لوگ حکومت کے معتوب ہوں گے۔ نیک اور شریف لوگ حکومت کے معتوب ہوں گے۔ سرے کو مولی گاجر کی طرح کائے گا معتوب ہوں سے چلے جائیں گے ' جن پر خیصے نصب ہیں دور کر دے گا ۔۔۔۔۔ اشراف و اخیار کامیاب و پھروہ ختد قول سے چلے جائیں گے ' جن پر خیصے نصب ہیں دور کر دے گا ۔۔۔۔۔ اشراف و اخیار کامیاب و کامران ہو جائیں گے ' وہ مضطرب و پریشان ہوں گے ' نیند مفید ہوگی نہ سکون و اطمینان ' وہ کسی شریس داخل ہوں گے اور قضاو قدر کی نذر ہو جائیں گے

پھر تیر انداز آئیں گے 'جو پیادہ لوگوں کو لیسٹ لیں گے 'سلح لوگوں کے قتل کے لئے مدافعت کرنے والوں کی گرفتاری کے لئے گراہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے ' یہ پانی کی اعلیٰ سطح پر رونما ہو گا۔ پھر دین مٹ جائے گا' انقلاب برپا ہو جائے گا' آسانی کتابوں کا انکار ہو گا' نہروں پر ذرائع آمدورفت اور ہل جاہ ہو جائیں گے ' صرف جزیروں میں آباد لوگ محفوظ رہیں گے ' کھیتی باڑی جاہ ہو جائے گی' گنوار اور غیر ممذب غالب آجائیں گے ' ایسے پر تشدد زمانہ میں فاسق و فاجر لوگوں پر نکتہ چینی اور حرف گیری نہ ہوگی' کاش قوم کے لئے کوئی زندہ دل انسان ہو' محض آرزوؤں اور تمناؤں سے کام نہیں چلتا سامعین نے پوچھا جناب سطح' پھر کیا ہو گاتو اس نے کما' پھر ایک ظالم اور جابر یمن سے ظاہر ہو گا اور فتنہ و فساد دب جائے گا۔

یہ قصہ نمایت عجیب و غریب ہے 'ہم نے محض اس میں نہ کور فتنہ و فساد کے واقعات اور عجوبہ پن کی وجہ سے نقل کیا ہے۔ شاہ یمن رہیعہ بن نصر کے ساتھ شق اور سطیح کا قصہ اور رسول اللہ مالی ہارت کا تذکرہ البدایہ ج ۲ ص ۱۹۲ میں بیان ہو چکا ہے۔ جب ساساتی بادشاہ نے ایوان کے کنگرے گرنے ' آتش کدہ محتذا ہو جانے اور موجذان کے خواب کے وقت عبدا لمسیح کو سطیح کے پاس بھیجا تھا 'یہ واقعات اس رات معرض وجود میں آئے ' جب نائخ اویان روئے زمین پر تشریف لائے (صلی اللہ علیہ وسلم)

## رسول الله ملائديم کی طرف وحی کا کیسے آغاز ہوا اور قرآن پاک کی پہلی آیات کے نزول کابیان

اس وقت آپ کی عمر چالیس برس تھی۔ ابن جزیر نے ابن عباس اور سعید بن مسب سے بیان کیا ہے کہ آپ کی عمر مبارک اس وقت ۴۳ سال تھی۔

الم بخاری (یکی بن بیر این این ابن شاب عوده) حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ سب سے کہا وہی جو رسول اللہ طابع پر شروع ہوئی وہ سچ خواب تھے 'آپ جو خواب دیکھتے تھے اس کی تعبیر صبح کی روشیٰ کی طرح نمووار ہو جاتی تھی۔ پھر آپ کو تمائی اور گوشہ نشینی پند ہو گئ اور آپ غار حرا میں مراقبہ فرمانے لگے اور وہاں بغیر اپنے گھر والوں کے پاس آئے کئی رات لگا تار عبادت میں محو رہتے اور اپنے ہمراہ فرمانے لگے اور وہاں بغیر اپنے گھر والوں کے پاس آئے کئی رات لگا تار عبادت میں محو رہتے اور اپنے ہمراہ معمول تھا کہ آپ کے پاس غار حرا میں وی آئی۔ اس طرح کہ آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا' پڑھو' آپ نے فرایا ما انا بقارئی میں ان پڑھ ہوں' یہ کہا تو جھے فرشتے نے پڑلیا اور زور سے اس قدر وہایا کہ جھے تکلیف ہوئی' پھر جھے چھو ڈ کر کہا ''اقراء'' پڑھے تو میں نے پھر کہا ما انا بقارئی میں ناخواندہ ہوں' محمول قرشتہ نے دوبارہ جھے اپنی گرفت میں نے کر اس قدر وہوچا کہ جھے سخت تکلیف ہوئی۔ پھر چھو ڈ کر کہا فرشتہ نے دوبارہ جھے اپنی گرفت میں تعلیم یافتہ نہیں ہوں۔ پھر فرشتہ نے جھے تیسری بار وہایا اور جھے اس تکلیف ہوئی پھر جھے چھو ڈ کر کہا اقدا باسم دبک الذی خلق الانسان من علق اقداء ودبک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان مالم یعلم (ا۔۹۲/۵) اپنے رب کے نام سے پڑھے جس نے تھا الانسان کو خون بست سے پر ہے جس نے قلم کو پیدا کیا۔ انسان کو خون بست سے پیدا کیا پڑھے اور آپ کا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ جس نے قلم کو پیدا کیا۔ انسان کو خون بست سے پیدا کیا پڑھے اور آپ کا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ جس نے قلم سے سے سکھایا انسان کو خون بست سے پیدا کیا پڑھے اور آپ کا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ جس نے قلم

بعد ازیں رسول الله مظامیم والی لوٹے اور آپ کا دل دھڑک رہا تھا' روایت یونس اور معمراز زہری میں ہے آپکے کندھے اور گردن کی رگیں پھڑک رہی تھیں۔ حضرت خدیجہ کے پاس آگر کہا' زملونی' زملونی' بمجھے کمبل او ڑھا دو' کمبل او ڑھا دو' کمبل او ڑھا یا اور آپ کی کیکیا ہٹ دور ہو گئی تو حضرت خدیجہ کو سارا ماجرا ساکر کہا' لقد خشیت علی نفسی مجھے اپی جان کا خطرہ ہے' تو خدیجہ نے کہا۔ آپ کو اس قتم کا خیال ہرگز نہ کرنا چاہئے' الله کی قتم' الله آپ کو بھی پریشان نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ تھے ماندے کا بوجھ اٹھاتے ہیں' نادار کو دیتے ہیں' مہمان نوازی اور مصائب میں لوگوں کا تعاون کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ آپ کو اپنی از کیون کی دوقد بن نو فل بن اسد بن عبدالعزی بن قصی کے پاس لائمیں۔ حضرت خدیجہ آپ کو اپنی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ورقد بن نوفل: زمانہ جالمیت میں عیسائی ہو چکے تھے 'عبرانی زبان کے ماہر تھے۔ حب مثیت اللی انجیل کو عبرانی میں تحریر کیا کرتے تھے 'بوڑھے ہو چکے تھے اور بینائی جا چکی تھی۔ ان سے خدیجہ نے کما' اپ حجیجے کی بات سنے! تو ورقہ نے رسول اللہ طابیخ سے کما' اے براور زاوہ! آپ کیا دیکھتے ہو تو رسول اللہ طابیخ نے سارا ماجرا کمہ سنایا تو ورقہ نے کما' یہ وہی ناموں ہے جو اللہ تعالی نے موئ پر آثارا تھا۔ کاش کہ میں اس زمانے میں جوان ہو تا جب آپ ہی ہوں گے۔ اے کاش! میں اس وقت زندہ ہو تا جب آپ کو قوم مکہ بدر کرے گی۔ تو رسول اللہ طابیخ نے جرت سے فرمایا' کیا یہ لوگ مجھے جلاوطن کر دیں گے' ورقہ نے کما جی ہاں! آپ جیسا پیغام جو نبی بھی لایا' بھشہ اس کی عداوت ہوئی' اگر مجھے آپ کی نبوت کا زمانہ میسر ہوا تو میں آپ کی خوب مدد کروں گا۔ چند روز بعد ورقہ وفات پا گے اور وحی (اڑھائی یا تین سال تک کے لئے) رک گی۔ (متعق علیہ)

بعض روایات کے مطابق رسول الله طابیخ نمایت غمگین ہو کر متعدد دفعہ بہاڑی چوٹی پر چڑھ جاتے کہ اپنے آپ کو گرا دیں 'و فعتہ" جرائیل ظاہر ہو کر فرماتے "انگ رسول الله حقا" آپ واقعی اللہ کے رسول بیں 'یہ من کر آپ کی گھراہٹ دور ہو جاتی اور ول مطمئن ہو جاتا اور واپس گھر تشریف لے آتے 'پھر جب وحی کی بندش کا عرصہ دراز ہو جاتا تو بہاڑی چوٹی پر خود کو گرانے کی خاطر چڑھے 'یکایک جرائیل "نمودار ہو کر کہتے آپ واقعی اللہ کے نبی بیں۔ (صحیح بخاری شریف باب التعبیر)

امام ابن شماب کہتے ہیں مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمان م ۹۳ھ نے بتایا کہ جابر بن عبداللہ انصاری م ۷۸ھ بندش وجی کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ نے فرمایا کہ میں نے ایک روز آسمان کی طرف سے آواز سی نظراٹھا کردیکھا تو وہی فرشتہ ہے جو غار حرا میں نمودار ہوا تھا وہ فضا میں کری پر جلوہ افروز ہے۔ میں اسے دکھ کر ڈرگیا اور گھرواپس آکر کما' مجھے کمبل اور شادو' اس اثناء میں سورة مدشر (۱۵ میں اسلامی اللہ مدشر قم فائندر وربک فکبر وثیابک فطهر والرجز فاهجر

''اے کپڑے میں لیٹنے والے اٹھو اور ڈراؤ کافروں کو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرد اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور میل کچیل دور کرد''

اسناو: بقول بخاری عبدالله بن بوسف اور ابوصالح نے لیث کی متابعت کی ہے اور لیث کی ہال بن داؤد نے مشاہت کی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے صبح میں متعدد مقامات پر بیان کیا ہے اور ہم (ابن کشر) نے بخاری شریف کی شرح میں "کتاب بدء الوحی" کے باب میں سیرحاصل بحث کی ہے۔ امام مسلم نے صبح مسلم میں لیث از عقیل بیان کی ہے اور معمرو یونس از زہری کی اسناد سے اس حدیث کی تخریج کی ہے اور امام مسلم کی روایت متفق علیہ ہے۔ امام مسلم کی روایت متفق علیہ ہے۔

آئئیں: حضرت عائشہؓ کے ندکورہ بالا قول (سب سے پہلی دحی جو رسول اللہ ملاہیم پر شروع ہوئی' وہ سچے خواب شے تو اس کی تعبیر صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہو جاتی تھی) کی تائید و توثیق محمد بن اسحاق کی روایت از عبید بن عمر کیثی سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ ملاہیم نے فرمایا کہ جرائیل خواب

میں میرے پاس رکیثی کیڑے میں لیٹا ہوا ایک مکتوب لایا اور مجھے کما پر ھو، میں نے کہا کیا پر ھوں؟ پھراس نے مجھے اس قدر دیوجا کہ موت یاد آگئی اور پھر چھوڑ کر ۔۔۔ ایکلے الفاظ حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق ہیں۔ گویا یہ خواب حالت بیداری کی وحی کی تمید و دیباچہ تھا۔ مویٰ بن عقبہ کے "مغازی" میں امام زہری ہے صراحتہ" مردی ہے کہ رسول اللہ ماہیم نے یہ واقعہ خواب میں دیکھا بھر فرشتہ حالت بیداری میں آیا۔ علقمہ کا کلام: ولائل النبوة میں حافظ ابونعیم اصبانی نے علقمہ بن قیس تا بعی سے بیان کیا ہے کہ انبیاءً پر وجی کا آغاز خواب میں ہو تا ہے۔ آآئکہ ان کے دل مانوس اور مطمئن ہو جائیں۔ بعد ازیں عالم بیداری میں وحی کاسلسلہ شروع ہو تا ہے۔ ملقمہ کا یہ قول نهایت عمدہ ہے اور گذشتہ اقوال و روایات ہے اس کی تائید

نبی علیہ السلام کے مبعوث ہونے کا وقت اور تاریخ : امام احم ' (محربن ابی عدی واور بن ابی مند) عامر شعبی سے بیان کرتے ہیں کہ "رسول اللہ طابیع چالیس سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز ہوئے اور حضرت اسرافیل مین سال آپ کے رفیق خاص اور ہم دم مقرر ہوئے اور آپ کو کوئی بات بتاتے اور ہم کلام ہوتے اور قرآن پاک نازل نہیں ہو تا تھا۔ اس سال کے بعد جرائیل اپ کی رفاقت پر مامور ہوئے 'بیس سال کے عرصہ میں آپ پر قرآن نازل کیا۔ وس سال مکہ میں اور دس مدینہ میں اور آنحضور ۹۳ سال کی عمر مبارک میں فوت ہوئے۔" یہ سند بالکل صحیح ہے اور اس متن کا مطلب یہ ہے کہ اسرافیل چالیس سال کی عمرے بعد آپ کے رفیق مقرر ہوئے پھر جرائیل "۔

ابو شامه کی توجیه: فیخ شاب الدین ابو شامه ۵۹۹/م۲۹۵ھ فرماتے ہیں که حدیث عائشہ م۵۵ھ عامر شعبی م ۱۹۳۰ کی روایت کے منافی نہیں ہے کیونکہ اولا" آپ رویاء صادقہ اور سیچ خوابوں سے سرفراز ہوئ' بھرغار حرامیں قیام کی مدت میں اسرافیل آپ کے ہمراہ ہوئے۔ تمرین و مثق کی خاطر آپ سے ہم کلام ہوتے یہاں تک کہ جراکیل آپ کی رفاقت پر مامور ہوئے۔ آپ کوسہ بار دبوچنے کے بعد سورہ ملق کی تعلیم دی۔ چنانچہ حضرت عائشہ ٹنے حضرت جبرائیل والا واقعہ بیان کیا اور اسرافیل کے واقعہ کو بطور اختصار حذف کر دیا یا ان کوییه معلوم نه تھا۔

اختلاف روایات : امام احمد (یکی بن شام عرم) ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر ۲۳ سال کی عمر میں قرآن پاک نازل ہوا۔ بچیٰ بن سعید اور سعید بن جبید سے بھی اس طرح مروی ہے۔ امام احمد (غندر' یزید بن ہاردن' مشام' عرمه) ابن عباس سے بیان کرتے ہیں که رسول الله ماليميم پر قرآن پاک ۴۴ سال کی عمر میں نازل ہوا۔ دس سال مکہ تکرمہ میں مقیم رہے اور دس سال مدینہ منورہ میں اور ۱۹۳

امام احمد (عفان عماد بن سلم، عمار بن ابي عمار) ابن عباس سے روايت كرتے ہيں كه نبي عليه السلام مكه کرمہ میں ''بعثت کے بعد'' ۱۵ سال مقیم رہے۔ سات سال تک صرف آواز سنتے اور روشنی دیکھتے رہے اور ۸ سال آپ بر وی نازل ہوئی اور درینہ منورہ میں دس سال مقیم رہے۔
 کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بقول ابو شامہ 'نی علیہ السلام بعثت سے قبل عجیب و غریب واقعات دیکھتے تھے۔ من جملہ ازیں مسلم شریف کی وہ روایت ہے جو جابر بن سمرہؓ م ۲ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طابیۃ نے فرمایا۔ میں اس پھر کو جاتا ہوں۔ وانت ہوں جو مجھے قبل از بعثت سلام کیا کر تا تھا۔ "انی لا عرفه الان" میں اسے اب بھی پیچانتا ہوں۔ انتھی کلامه

خلوت: نبی علیہ السلام خلوت اور عزات نشینی کو اس لئے پند کرتے تھے کہ قوم بتوں کی پرستش اور ان کے سامنے سجدہ ریزی کی گراہی میں مبتلا تھی اور وحی کے نزول کے قریب تو آپ کو تنائی اور بھی عزیز ہو گئی۔ محمد بن اسحاق نے عبد الملک بن عبد الله بن عبد الله علم سے گئی۔ محمد بن اسحاق نے عبد الملک بن عبد الله علی سایل علاء بن علاء بن عارف کی معرفت بعض اہل علم سے بیان کیا ہے کہ رسول الله ملاحظ ہر سال غار حرامیں ایک ماہ عباوت کے لئے جایا کرتے تھے۔ آپ کے پاس جو مسکین اور محتاج آبا سے کھانا کھلاتے اور واپسی کے وقت بیت الله کا طواف کرکے گھر تشریف لاتے۔ وهب بن کیسان م کا ادے عبید بن عمر کی معرفت عبدالله بن زبیرسے ایک ایس بی روایت بیان کرتے ہیں۔

(نوث): جابلی دور میں یہ عادت قریش کے نیک اور عبادت گزار لوگوں کی بھی تھی۔

بنابریں جناب ابوطالب نے اپنے قصیدہ لامیہ میں کہا ہے۔

وشور ومن أرسى نبسيرا مكانسه وراق لدرقى فسى حسراء ونسازل (ش بناه مأتكا بول كوه ثور اورجم نے كوه شير كو دہال نصب كيا ہے اور غار حراء بيل آنے جانے والے كے ساتھ) لفظ حراء : شخ ابو شامه المام سميلي ا ۵۸ ها اور شخ ابو الحجاح مزى ۲۳۷ه ها نے مدوده برها ہے اور بعض نے اسے «حر» پڑھا ہے جو ركيك لغت اور غلط ہے والله اعلم - حراء مدوده اور مقصوره حرى فركر اور مونث مصرف اور غير منصرف دونوں طرح منقول ہے - غار حراء كمه كرمه بيل تين ميل دور منى كى طرف جاتے موت بائيں جانب بياڑ واقع ہے اور يہ بياڑ كى چوئى پر جو كعبه كى طرف جھكى ہوئى ہے واقع ہے - رؤبہ بن على عمره كما ہے -

فَ لَ وَرِبِ الآمن القطّ القطّ القطّ الله عند القطّ الله وربّ ركن مَن حسرا، منحنسي (پي قتم م كبورول كرب وربامن رجتي بين كمه مين اور قتم م عار حراء كر بي بويرامن رجتي بين كمه مين اور قتم م عار حراء كر بينكم بوت كون كرب كي)

تحنث : کا مجازی مفہوم ہے تعبد و بندگی کین امام سمیلی کے مطابق تحنث کا معنی ہے دخول فی المحنث یعنی مافذ میں داخل ہونا جو درحقیقت تحنث بر معنی نیکی سے مافوذ ہے لیکن امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ چند افعال ایسے بھی مستعمل ہیں جن کا معنی سلب مافذ ہونا ہے۔ مثلًا تحنث تحوب تحرج کا تم تم تجد (جود بر معنی نیند سے مشتق ہے) تنجس تقذر (ابوشامہ)

ابن اعرابی لغوی ' سے یہ تخش کا معنی دریافت ہوا تو اس نے کہا ' لا اعرف هذا' مجھے معلوم نہیں ' پھراس نے کہا ' تحنث میں شک کی بجائے ف ہے جو خیفیت سے ماخوذ ہے۔ ابن ہشام کہتے ہیں عرب '' تحنث' اور '' تحنف'' دونوں لفظ ایک معنی میں استعال کرتے ہیں یعنی ف کو ث سے تبدیل کر دیتے ہیں جیسے رؤ بہ بن کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عجاج نے ایک مصرع میں کہا ہے۔ لو کان احجاری مع الا جذاف بعنی اجذاف سے اجداث مراد لیا ہے۔ ابوعبیدہ کہتے ہیں۔ اہم ابن کثر کہتے ہیں ابوعبیدہ کہتے ہیں۔ اہم ابن کثر کہتے ہیں۔ بعض مفسرای وجہ سے فومها (۲/۲۱) سے تومها مراد لیتے ہیں۔

عباوت فیل از بعثت: اہل علم و دانش کا اس میں اختلاف ہے۔ کیا یہ عبادت کی سابق شرع کے موافق تھی یا نہیں' اگر وہ کی شرع کے مطابق تھی تو کون می شرع کے مطابق تھی' بعض کے نزدیک نوٹ کی شرع کے مطابق تھی' بعض کے نزدیک نوٹ کی شرع کے اور بعض کے جاں موئ اور بعض کے خیال میں عیسی کے طریقہ کے مطابق تھی اور بعض ابراہیم کی شرع کے موافق بتلاتے ہیں اور یہی قرین قیاس ہے اور بعض کہتے ہیں جو فعل آنخضرت مطابع کو مشروع معلوم ہوا اسی کی اجاع اور پیروی کی' اس موضوع کا تعلق اصول فقہ سے ہے' وہیں مفصل بیان ہو گلہ بعض روایات میں ہے کہ غار حرا میں آپ کو اچانک وحی آئی' بغیر کی وعدے اور میعاد کے۔ جیسا کہ قرآن میں ماکنت ترجواان یلقی الیک الکتاب الارحمة من دبک (۲۸/۸۲)

پہلی وحی: قرآن پاک میں سورہ علق کی پہلی پانچ آیات سب قرآن میں سے پہلے نازل ہو کیں اور سوموار کا روز تھا۔ مسلم شریف یں ابوقادہ م م موی ہے کہ رسول اللہ مظامیم سوموار کے روزہ کی بابت دریافت ہوا تو آپ نے فرمایا۔ اسی روز میری پیدائش ہوئی اور اسی روز مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ سوموار کے روز ہمارے نبی کریم پیدا ہوئے اور اسی دن آپ نبوت سے سرفراز ہوئے۔ عبید بن عمیر تا جی ابو جعفر الباقروغیرہ اہل علم کا بالانقاق میں قول ہے کہ سوموار کے روز آپ پر وحی نازل ہوئی۔

رسی اللول: یه سوموار' رئی الاول میں تھاجیسا کہ ابن عباس اور جابر سے مروی ہے کہ رسول الله طابیط بروز سوموار ۱۲ رئی الاول عام الفیل مطابق (اپریل ۵۵ء) میں پیدا ہوئ 'ای دن آپ نبوت سے سرفراز ہوئے اور ای روز فوت ہوئے۔ ۱۲ رئی الاول ااھ مطابق جون ۲۲۳ء۔

رمضان: مشہوریہ ہے کہ نبی علیہ السلام رمضان میں مبعوث ہوئے جیسا کہ عبید بن عمیر تا بھی اور محمد بن اسحاق وغیرہ کا بیان ہے۔ شہر دمضان الذی انزل فیہ القرآن (۲/۱۸۵) محمد بن اسحاق نے استدلال پکڑا ہے۔ منقول ہے کہ قرآن رمضان کے پہلے دھاکے اور عشرے میں نازل ہوا۔ واقدی نے ابوجعفر باقر سے نقل کیا ہے کہ بروز سوموار ۱ے۔ رمضان کو رسول اللہ طابیط پر وحی کا آغاز ہوا اور بعض ۲۲ رمضان کے بھی قائل ہیں۔ امام احمد وا ثلہ بن اسقع سے بیان کرتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات "صحف ابراهیم" نازل ہوئے اور ۲ رمضان کو قرات ارتی اور ۱۳ رمضان کو قرآن مجید۔ ابن مردویہ نے اپنی تفیر میں جابر بن عبد اللہ سے ایک مرفوع روایت بھی اس جیسی نقل کی ہے۔ بنابریں صحابہ کرام اور تابعین عظام کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ لیلتہ القدر ۲۲ رمضان کو ہے۔

ا قراء : جرائیل نے کما' پڑھو' تو آنحضور ملھیل نے فرمایا "حاانا بقادی" اس کا درست مفہوم ہی ہے کہ میں پڑھا بٹیں سیکنے کلے کا و مفہوم مکی المجھنود کا نے الایا تحرافی اللہ میں کلف شخ المبین کھی کا ملک کا کہ کہ "ا" کو استفهامیه کمنا بعید از فهم ہے کیونکہ مثبت جملہ میں ب زائدہ استعال نہیں ہوتی۔ ابونعیم نے معتمر بن سلیمان م ۱۸۷ھ از سلیمان م ۱۸۷ھ سے ما نافیہ کی تائید میں ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول الله طابیط نے ڈرتے کا نیج ہوئے فرمایا ماقدات کتابا قط ولا احسنه وما اکتب وما اقداء) کہ میں نے نہ کبھی پڑھا ہے نہ کبھا، پھر جھوڑ کر کما پڑھ تو رسول الله مظیمیم نے فرمایا میں کچھ چیز نہیں دیکھ رہا۔ اور میں نے کبھی پڑھا کبھا ہی نہیں۔ مسلم ' بخاری میں ہے غطنی' غتنی بہ معنی ضقی بھی مروی ہے۔

الجھد: ج پر پیش ہو تو معنی ہے وسعت و طاقت مثلاً الاجهدهم (٩/٤٩) زیر ہو تو کثرت اور مشقت مثلاً جهد ایسمانهم (۲۲/۵۳) الجمد بلخ کا فاعل اور مفعول دونوں طرح منقول ہے۔ بقول ابوسلیمان خطابی م ۱۸۳۸ ہید دیوچنا اور دبانا' آپ کے صبرو تخل کی آزمائش اور حسن تربیت کی خاطر تھا کہ آپ نبوت جیسے بھاری بھرکم بوجھ کے برداشت کے قابل ہوں۔ اس لئے آپ پر وحی کے وقت بخار کی می کیفیت طاری ہو جاتی اور آپ بیننہ سے شرابور ہو جاتے۔ بعض کہتے ہیں یہ بھینچنا اس لئے تھا کہ آپ آئندہ پیش آنے والے سخت مشکل اور بھاری کام کے لئے مستعد اور تیار ہو جائیں کہ ہم ڈالنے والے ہیں آپ پر ایک بھاری بات (۵/مرک سرخ مسئل اور بھاری کام کے لئے مستعد اور تیار ہو جائیں کہ ہم ڈالنے والے ہیں آپ پر ایک بھاری بات (۵/مرخ جاتا اور اونٹ کے بلبلانے کی می آواز نکلی اور سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کی بیشانی مبارک پینہ ہو جاتی ۔

فرجع بما: ها ضمير مجرور كا مرجع نبوت ہے۔ بوادر بادرة كى جمع ہے گوشت جو كند سے اور گردن كے درميان ہے۔ بعض روايات ميں ہے تر جعن بادلہ اس كا واحد باولت ہے۔ بعض بيتان كے گوشت كو بھى كہتے ہيں۔ معض بيتان كے گوشت كو بھى كہتے ہيں۔

اظهمار خیال : آپ نے فرمایا زملونی زملونی' جب گھبراہٹ دور ہو گئ تو آپ نے خدیجہ ؓ سے کہا' مجھے کیا ہو گیا ہے' مجھے کیا چیزلاحق ہو گئ ہے اور اسے سارا ماجرا سنایا۔

لقد خشیت علی نفسی: جھے اپنی جان کا خطرہ ہے کیونکہ آپ ایک انو کھے امرے دوچار ہوئے۔ یہ آپ کے دل و دماغ میں بھی نہ تھا۔ بدیں وجہ حفرت خدیجہ نے فرمایا 'مبارک ہو بشارت قبول فرمایے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پریشان اور رسوا نہ کرے گا۔ بعض نے اسے ''حزن' سے مشتق پڑھا ہے کہ اللہ آپ کو خمگین نہ کرے گا۔ یہ بات اس امر کی غماز ہے کہ حضرت خدیجہ کو آپ کے عمدہ افعال اور اظان حنہ سے بخوبی نہ کرے گا۔ یہ بات اس امر کی عالی شخصیت کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں رسوا اور پریشان نہ کرے گا۔ پھر انہوں نے آپ کے عمدہ خصال و عادات' صلہ رحی' مهمان نوازی' حق گوئی وغیرہ کا ذکر کیا جن کا موافق و پھر انہوں نے آپ کے عمدہ خصال و عادات' صلہ رحی' مهمان نوازی' حق گوئی وغیرہ کا ذکر کیا جن کا موافق و پھر انہوں ہے مدہ قائل تھا۔

مخمل الكل : آپ اغيار كابوج برداشت كرتے بي اور عيال دار كو اتنادية بين كه وه اني ذمه دارى سے كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

بخولی عهده برآ ہو سکتا ہے۔

تکسب المعدوم: آپ عمره کام کی طرف پیش رفت کرتے ہیں سب سے پہلے فقیر اور نادار کو دو سرے سے المعدوم اور نادار کو دو سرے سے مستغنی کر دیتے ہیں' فقیر کو معدوم اور نادار اس بنا پر کہتے ہیں کہ اس کی زندگی ناتمام اور ناقص ہوتی ہے اس کا وجود اور عدم دونوں کیسال ہیں جیسے عدی بن رجاء نے کہا

لیس من مات فاستراح بمیست انمسا المیست میست ما خسا المیست میست الأحیساء (جو مرگیااور آرام پاگیا وه مرده نمیں بلکه مرده تو وه ہے جو زنده لوگوں کے درمیان نادار و بے کس ہے) قاضی عیاض نے شرح مسلم میں ابوالحن تمامی کا کلام نقل کیا ہے۔

بقول خطابی ۱۳۸۸ تکسب المعدم درست ہے ایعنی باب افعال سے بکفرت عطیہ دے کر اس کی ناداری اور محتاجی کو اچھی زندگی میں بدل دیتے ہیں۔ لیکن شیخ ابوالحجاج مزی کے نزدیک معدوم سے مراد منی ناداری اور محتاجی کو اچھی زندگی میں بدل دیتے ہیں۔ لیکن شیخ ابوالحجاج مزی کے نزدیک معدوم سے مراد منی دست کو سرمایہ میا کر دینا ہے۔ اور جس نے "معدوم" سے بیہ مراد لیا کہ آپ تجارت کے ذریعہ مال ماصل کرتے ہیں اور آپ بے مثال اور نفیس مال کماتے ہیں وہ دور کی کو ڈی لایا اور اس نے بے جا تکلف کیا۔ کیونکہ ایس بات مرح و ستائش کے زمرہ میں نہیں آتی۔ قاضی عیاض اور امام نووی وغیرہ نے بھی اس توجیہ کو بے کار قرار دیا ہے 'واللہ اعلم۔

تقری الفییت: آپ مهمان کے عدہ طعام اور اچھے قیام کا انتظام کرکے اسکی تعظیم و تکریم کا سامان بہم پنچاتے ہیں۔

تعین علی نوائب الحق: ایک روایت میں الحق کی بجائے الخیر ندکور ہے آپ مصیبت زدہ کا تعاون کرتے ہیں اور آزردہ حال کا ہاتھ بٹاکر آسودہ حال کر دیتے ہیں۔

ورقہ بن نو قل : ورقہ بن نو فل کے ہال حضرت خدیجہ آپ کو لے گئیں زید بن عمرہ بن نفیل کے حالات زندگی کے ضمن میں ہم بیان کر بچھے ہیں کہ ورقہ بو ڑھے تھے اور بینائی سے محروم تھے۔ مکہ چھوڑ کر زید بن عمرہ عثان بن حورث اور عبیداللہ بن محش کے ہمراہ شام چلے گئے' ماسوائے زید کے سب نے عیسائیت قبول کرئی۔

زید : زید نے اپی افتاد طبع اور سلیم فطرت کی بنا پر عیسائیت قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ فریب کاری' بے راہ روی اور تحریف و تبدیلی کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ عیسائی علاء نے ان کو بتایا کہ آخر الزمان نبی کے ظہور کا وقت قریب آچکا ہے' چنانچہ وہ اس نبی منتظر کی تلاش میں گھومتا رہا۔ توحید اور فطرت سلیم پر قائم رہے اور بعثت محمدیہ سے قبل فوت ہو گئے۔

ورقہ : ورقہ نے آنحضور کی بعثت کا زمانہ پایا اور آپ کی ذات گرامی میں نبوت کے آثار نمایاں نظر آئے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز اور مکارم اخلاق اور پاکیزہ صفات کا مظهر پایا جیسا کہ حضرت خدیجہ ٹے آپ کا تعارف کروایا تھا۔ بنا بریں واقعہ جراء کے وقت آپ کو ورقہ کے پاس لے جا کر کہا' اپنے برادر زادہ کی بات سنے' جب رسول اللہ طائع نے سارا قصہ بتا دیا تو ورقہ نے کہا سبوح' سبوح' یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موئ پر نازل ہوا تھا۔ باوجود متاخر ہونے کے حضرت عیلی کا نام اس وجہ سے نہیں لیا کہ عیلی کی شریعت موئ علیہ السلام کی شریعت کا جملہ اور تمد سے مطابق جنات نے بھی اور تمد سے مطابق جنات نے بھی کم کم یا یا مطابق جنات نے بھی کہا یا مومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسلی مصدقا لما بین یدیه (۲۲/۳۰)

یالیتنی فیدا جذع ا: ورقد نے کماکاش! میں آپ کے زمانہ نبوت میں جوان ہو تا۔ ایمان علم وعمل کی دولت سے سر فراز ہو تا کاش! میں اس وقت بقید حیات ہو تا 'جب آپ قوم کی کرتوت سے مکہ بدر ہوں۔
میں بھی آپ کے ہمراہ ہوں اور آپ کی خدمت و نفرت کی سعادت سے کامران ہوں۔ مکہ بدر کی پیش گوئی من کر' آخضرت طابع نے نمایت حیرت سے کما۔ "او مخرجی هم" کیا وہ مجھے مکہ بدر کردیں گے۔ امام سمیلی کے مطابق آپ نے جا وطنی پر سخت تعجب کا اظہار اس وجہ سے کیا کہ وطن چھو ژنا انسانی طبائع پر نمایت نگوار ہو تا ہے۔ ورقہ نے کما جی ہاں آپ ہجرت کریں گے' آپ جیسی شریعت جو بھی لایا اس کی عداوت ہوئی' آگر میں اس وقت زندہ ہوں تو آپ کی بے تحاثا مدد کروں۔

ان توفی : اس قصہ کے معمولی عرصہ بعد جناب ورقہ نوت ہو گئے' اناللہ' ورقہ کی یہ گفتگو نازل شدہ وحی پر ایمان ویقین اور مستقبل کے لئے نیک نیت کا اظہار ہے۔ امام احمد (حسن' ابن لمیعہ' ابو الاسود' عردہ) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے رسول

اکرم سے ورقہ کی بابت سوال کیا تو آپ نے فرمایا میں نے اسے دیکھا ہے ان کالباس سفید تھا' میرا خیال ہے اگر وہ دوزخی ہوتے تو ان کالباس سفید نہ ہو تا ہے سند حسن ہے لیکن عودہ سے امام زہری اور ہشام نے مرفوع کی بجائے مرسل بیان کیا ہے' واللہ اعلم۔ حافظ ابو یعلمی نے جابر بن عبراللہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ علم سے ورقہ کے بارے میں دریافت ہوا تو آپ نے فرمایا میں نے اسے دیکھا ہے اس کاسفید لباس ہے۔ وہ چمنت کے وسط میں ہے اور اس کا بالا پوش ریشی ہے۔

ربید: زید بن عمرو بن نفیل کے بارے دریافت ہوا تو آپنے فرمایا وہ تنا قیامت کے روز ایک قوم کے مسلوی ہوگا۔

**ابوطالب:** جناب ابوطالب کے بارے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا میں نے اسے گہرے جنم سے نکال کر <mark>پایا</mark>ب میں داخل کر دیا ہے۔

ملے بچیٹ : حضرت خدیجہ کے متعلق سوال ہوا کہ وہ کماں ہیں کیونکہ وہ فرائض اور اسلامی احکام کے نزول سے قبل فوت ہو چکی تھیں تو آپ نے فرمایا میں نے اسے جنت میں نہرکے کنارے ایک خولدار موتی کے گھر میں دیکھا ہے اس میں کوئی شوروغل ہے نہ کوئی آزار'اناد حسن' ولمبعضہ شواہد فی الصحیح

موره فاتحد ميلي و حي تقيي؟ وفي عافظ يهي عافظ الونعيم دونون الني الى ين دريلا كل نبوق ميها النف من ويكر

یونس بن عرو عرو عرو عرو بن شرحبیل سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فدیجہ سے کہا جب میں تنا ہوں تو فیجی آواز سنتا ہوں واللہ مجھے خطرہ ہے کہ یہ کوئی ان سی اور نرائی بات ہو فدیجہ نے کہا معاذ اللہ اللہ کا پناہ اللہ تعالی آپ کو خطرناک بات سے محفوظ رکھے گا۔ آپ امانت بروقت واپس کرتے ہیں صلہ رحمی کرتے ہیں اراب کو خطرناک بات سے محفوظ رکھے گا۔ آپ امان کر اللہ ضائع نہیں کرتا) ابو بکر تشریف لائے اسمحضرت ملیجہ گھر پر تشریف نہ رکھتے تھے و حضرت فدیجہ نے یہ قصہ ابو بکر کو سنا کہ کما جناب! آپ رسول اللہ ملیجہ کے ہمراہ ورقہ کے ہاں جائے جب رسول اللہ ملیج تشریف لے آئے تو ابو بکرنے آپ کا وست مبارک ملیجہ کو کہ کا ورقہ کے باس جلیں اس تعام و تو چھے آپ کو کس نے بتایا عرض کیا فدیجہ نے چنانچہ وہاں جا کہ کو کر کہا ورقہ کے باس چلیں آنحضور کے بوچھا آپ کو کس نے بتایا عرض کیا فدیجہ نے چنانچہ وہاں جا کہ اسے دوڑ جا کہ وں اور میں یہ من کروہاں سے دوڑ جا تا ہوں۔

ورقد نے کما' ایسانہ سیجے' جب یہ آواز آئے تو ٹھر کر سنے' وہ کیا کہتا ہے۔ پھر آپ جھے آگر بتا دیں۔
جب آپ تنما ہوئے تو آپ کو آواز آئی' اے محمر! پڑھو' ہم اللہ الرحمان الرحیم الحمد للہ رب العالمین تا ولا
العنالین اور لا اللہ اللہ بھی کمو۔ پھر آپ ورقہ کے پاس آئے' اسے یہ سارا قصہ سایا تو ورقہ نے کما'
مبارک' مبارک' میں اس بات کا شاہر ہوں کہ آپ وہی مخص ہیں جس کی نبوت کا عیسیٰ نے مڑوہ سایا اور
آپ کے پاس موسی جیسا ناموس آیا ہے۔ ''واللہ'' آپ نی اور رسول ہیں۔ آپ کو بعد ازیں عقریب جماد کا
مم ہو گا' واللہ آگر میں زندہ رہا تو آپ کے ہمراہ جماد کروں گا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو رسول اللہ' نے فرمایا میں
نے ورقہ کو جنت میں دیکھا ہے اور اس کا ریشی لباس ہے۔ اس لئے کہ وہ مجھ پر ایمان لا چکا ہے اور میری
تھدات کرچکا ہے۔

یہ عبارت بہتی کی ہے اور مرسل ہے اور اس میں ایک بجوبہ بن ہے کہ سورہ فاتحہ کا پہلی وی ہونا نہ کور ہے۔ (جو تواتر کے خلاف ہے) ہم ورقہ کے اشعار گذشتہ اوراق میں ذکر کر چکے ہیں جن سے عیاں ہے کہ اس کے دل میں ایمان مضمرتھا اور آپ پر اس کا پختہ اعتقاد تھا۔ خدیجہ ؓ نے ورقہ کو آنحضور ؓ پر بادل کے سامیہ کرنے کا واقعہ سایا تھا جو ان کے غلام میسرہ کا چٹم دید تھا۔

**ورقہ کے اشعار :** ورقہ نے اس بارے میں اشعار کھے ہیں جو ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں ان اشعار میں سے ریہ بھی ہیں۔

لخمت وكنت فى الذكرى لجوحا لأمر طالما بعث النشيما ووصف من خديجة بعد وصف فقد طال انتظارى يا خديجا ببطن المكتبين على رحائى حديثك أن أرى منه خروجا عما خبرتنا من قدول قسس من الرهبان أكره أن يعوجا

(مجھے ایک فکر پر اصرار ہے (حالاتکہ میں ایک یاد میں محو تھا) جس نے مجھے بااوقات رونے پر اکسایا ہے۔ اور خدیجہ کے بہ کرار بیان پر بھی فکر ذکور ہے۔ اے خدیجہ! میرا انتظار طویل ہو چکا ہے۔ تیرے بیان کی بتا پر غالب امید ہے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز کہ مکہ میں میں ان کا ظہور دیکھوں۔ راہب کی پیش گوئی کے مطابق جو آپ نے سنائی ہے' اس میں خطا جھے ناگوار ہے)

بان محمداً سيسود قوماً ويخصم من يكون له حجيجا ويظهر في البلاد ضياء نور تعيم البريسة ان تموجسنا فيلقى من يحاربه حساراً ويلقى من يسالمه فلوجا فياليتى إذا ما كان ذاكم شهدت وكنت اولهم ولوجا

(کہ محمہ عنقریب قوم کا سردار ہو گا'کٹ جحق اور بحث کرنے والے پر غالب آجائیں گے۔ ملک میں روشنی کا ظہور ہو گاجس کے باعث مخلوق کو کج روی سے بچائے گا۔ ان سے جنگ کرنے والا خسارے میں ہو گا اور صلح جو کامیاب ہو گا۔ اے کاش! میں اس دوران زندہ ہوں' اور سب سے پہلے دین میں داخل ہوں)

ولو كان الذى الذى كرهت قريس ولو عجست بمكتها عجيجا ارجسى بالذى كرهسوا جميعا إلى ذى العرش إن سفلوا عروجا ارجسى بالذى كرهسوا جميعا إلى ذى العرش إن سفلوا عروجا فان يبقوا وابسق يكسن اموراً يضبح الكافرون لها ضجيجا وأكرچه قريثى تأوار سمجين اور كمه من شور بإكر دين من الله كى طرف عودج وارتقاكا اميدوار بول جب كه ولوك زوال پذير بون اس دين كے باعث جے وہ تاپند كرتے ہيں۔ اگر وہ لوگ اور ميں زندہ رہا تو ايے معركے بر بول عراج الحقيں كے ا

ایک اور قصیدہ میں ورقہ نے کہا۔

و أخبار صدق خبرت عن محمد بخبرها عنه إذا غاب ناصح بأن ابن عبد الله المحمد مرسل إلى كل من ضمت عليه الأباطح وظنى به أن سوف يبعث صادف كما أرسل العبدان هدود وصالح وموسى وابراهيم حتى يسرى له بهاء ومنشور من الحق واضح (بهت ى كي باتي محم محم كي بارے معلوم موتى بين ان كي غير موجودگي مين فير خواه ان كي فيرس بجم پنچا آ به كي باتي طوف مبعوث بين جو پتر سلام مقالت مين رسخ بين ميزاغالب طن م كه وه راست كو عقريب معوث مو كاجي هود اور صالح مبعوث موت موت موت اور ابرائيم بحمي بيان تك كه ان كي روشني اور ذكر بر موتي اور ابرائيم بحمي بيان تك كه ان كي روشني اور ذكر بر موتي اور ابرائيم بحمي بيان من كه ان كي روشني اور ذكر بر

ویتبعه حیّا لسؤی بسن غالب شبابهم والأشیبون الححاجع فان أبق حتی یدرك الناس دهره فانی به مستبشر السود فارح والا فانی یا خدیجة فاعلمی عن ارضك الأرض العریضة سائح (لوی کے دونوں قبائل کے نوخیز ادر عمر رسیدہ سردار ان کی اتباع کریں۔ اگر میں زندہ رہا (ادر لوگوں نے بھی ان کا عمد پالیا) مجھے ان کی محبت مسرت اور فرحت ہوگی۔ ورنہ 'اے خدیجہ! آپ جان لیں کہ میں آپ کا علاقہ چھوڑ کر

کہیں اور جگہ جانے والا ہوں)

یونس بن بکیرم ۱۹۹م محمد بن اسحاق م ۱۵۰ه سے روایت کرتے ہیں کہ ورقہ نے کما

یوں بن بیر مہورہ میں میں معاملے حروبیت رہے ہیں یہ ورد ہے ہا فان یک حقید مرسل فان یک حقیاً یا حدیجہ فیاعلمی حدیث ایانیا فیاحمد مرسل و جسبریل یأتیہ و میکال معهما من الله و حبی یشرح الصدر منزل یفوز به من فیاز فیها بتوبہ ویشقی به العانی الغریسر المضلل فریقان منهم فرقہ فیی جنانیہ و احسری باحواز الجحیسم تعلل فریقان منهم فرقہ فی جنانیہ و احسری باحواز الجحیسم تعلل ان کے مراہ ہوگا۔ آگر آپ کی بات کے ہے تو جان لیجے کہ محمد رسول ہیں۔ جرائیل آپ کے پاس آئے گااور میکائیل آن کے مراہ ہوگا۔ اللہ کی جانب سے ول کشاوی تازل ہوگا۔ وی کے باعث وہ کامیاب ہوگا جس نے ونیا میں توبہ کی اور اس کی وجہ سے ذیل فریب خوردہ اور گراہ بر بخت ہوگا۔ لوگ دوگروہوں میں منقم ہیں ایک جنت میں ہے اور در سرے کو دوزخ میں بار بار بلایا جائے گا)

اذا ما دعوا بالویل فیھا تسابعت مقامع فی هاماتھم شم تشعل فسسبحان من یھوی الریاح بامرہ ومن ھو فی الأیام ما شاء یفعل ومن عرض عرشه فوق السموات کلها واقضاؤد فی حلقه لا تبدل (جب اس میں افوں کا اظہار کریں گے تو ان کے مروں پر مسلس بھوڑے مارے جائیں گے پھر آگ تیز کروی جائے گی۔ پاک ہے وہ ذات جو بواؤں کو اپنے امرے چلاتی ہے اور مزہ ہے وہ ذات جو زبانہ میں جو چاہتی ہے کرتی ہے۔ پاکیزہ ہے وہ ذات جس کا عرش آ سانوں کے برابر ہے اور جس کے فیلے کا کات میں تبدیل نہیں کئے جاسکتے) ورقہ نے یہ اشعار کیے۔

یا للرحال وصرف الدهر والقدر وما لشیء قضاه الله من غیر حسی حدیجه تدعونی لأخبرها أمراً أراه سیأتی الناس من أخر وخبر تنی بامر قد سمعست به فیما مضی من قدیم الدهر والعصر بان احمد یأت البشر والعصر بان احمد یأت احمد یأتیسه فیخسبره حبریل اند مبعوث إلی البشر (اے لوگو! زمانہ اور قضاء و قدر کے انقلابات پر چرت و تعجب کا ظمار کرد اور اللہ کے فیملہ میں کوئی تبدیلی واقع نمیں موتی۔ خدیج کی تمنا ہے کہ میں اے وہ بات بتاؤں جو میرے خیال میں بالا فر ظامر ہونے والی ہے۔ اس نے مجھے ایکی بات کی اطلاع دی ہے جو عرصہ دراز سے مجھے معلوم ہے۔ کہ احمد کے پاس جرا کیل آئے گا اور آگاہ کرے گا کہ آپ لوگوں کی طرف مبعوث ہیں)

فقلت علّ السذى ترجين ينجزه لك الإله فرجى الخير وانتظرى وارسليه الينسا كسى نسسائله عن امره ما يرى فى النوم والسهر فقال حين أتانا منطقاً عجباً يقف منه اعالى الجلد والشعر إنى رأيست امسين الله واجهنى فى صورة أكملت من أعظم الصور كتاب و سنت كى روشنى مين لكهى جانى والى اردو اسلامى كتب كا سب سے برا مفت مركز

(میں نے اے کما شاید' اللہ تمہاری امید بوری کر دے' للذا خیروبرکت کی امید رکھیے اور انظار سیجے۔ ان کو ہمارے پاس لائے کہ ہم ان سے وریافت کریں وہ خواب اور بیداری میں کیا دیکھتے ہیں۔ وہ آئے اور ایی عجیب بات بتائی جس سے رو تکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے اللہ کے کلام کے امین کو دیکھا وہ میرے پاس کامل ترین شکل و صورت میں تشریف لائے)

تم استمر فکاد الخوف یذعرنی مما یسلم من حولی من الشهر فقلت فقلت فلنسی وما ادری ایصدقنی ان سوف یبعث یتلو منزل السور وسوف یبلیك ان اعلنت دعوتهم من الجهاد بلا من ولا كهر آپ تشریف لے گئ اور میں گروونواح كورخوں سے سلام كى آواز سے خوفزوہ تھا۔ میں نے كما غالب گمان ہم رئین علم نہیں) كه وہ عقریب رسالت سے مشرف ہوں گے اور نازل شدہ سورتوں كى تلاوت كريں گے۔ آگر آپ نے كار كو جمادكى وعوت دى تو بغیر كى ربیثانى كے اللہ تعالى آپ پر نوازش كرے گا)

دلائل نبوۃ میں حافظ بیہتی نے اس طرح بیان کیا ہے۔ لیکن میرے نزدیک ان اشعار کی ورقہ کی طرف نسبت مشکوک ہے' واللہ اعلم۔

پھرول اور در ختوں کا سلام: ابن اسحاق نے عبدالملک بن عبداللہ کی معرفت بعض اہل علم سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طاحیا نبوت سے سرفراز ہونے سے قبل جب رفع حاجت کے لئے جاتے تو (حسب دستور) دور نکل جاتے کسی گھاٹی اور وادی سے گزرتے تو وہاں کے پھر اور درخت آپ کو "السلام علیم یارسول اللہ" کہتے آپ اپنی اور چھچے مر کر ویکھتے تو پھر اور پیڑ کے سوا کچھ نہ ویکھتے کچھ عرصہ آپ اس کیفیت سے دوجار رہے۔ پھر آپ کے پاس جرائیل عار حراء کے اندر ماہ رمضان میں وی لے کر آپ اس کے اس جرائیل عار حراء کے اندر ماہ رمضان میں وی لے کر آپ اے۔

خطاب عبيد : ابن اسحاق كتے ہيں كہ مجھے وهب بن كسان م ١١١ه نے بنايا كه ميں نے عبدالله بن زبير سے سنا وہ عبيد بن عمرى قادہ بن ليش سے كه رہے تھ ' جناب! فرمايئ رسول الله طائع كو وى كا آغاذ كيے ہوا تو عبيد نے حاضرين مجلس سے خطاب فرمايا كه رسول الله مهر سال غار حراء ميں ايك ماہ عبادت كيئ جايا كرتے تھ (اور قريش كا بھى يہ وستور تھا) آپ عبادت ميں محو رہتے اور جو مسكين و محتاج آيا اسے كھانا كملاتے۔ جب عبادت كا مقرر وقت پورا ہو جا آيو گھر آنے سے قبل بيت الله كاطواف كرتے ' پھر گھر تشريف لاتے۔ يمان تك كه وہ وقت قريب آيا جب قدرت كو منظور تھاكہ آپ كو رسالت سے سرفراز فرمائے - ماہ رمضان ميں آپ حسب وستور غار حرا ميں گئے "اور آپ كے ہمراہ آپ كے اہل دعيال بھى تھ " وى كے مراہ آپ كے اہل و عيال بھى تھ " وى ك

رسول الله من فرمایا وہ میرے پاس خواب میں ریشی کپڑے میں لبٹی ہوئی ایک تحریر لائے اور فرمایا پڑھو' میں نے کما' ''ما اقراء'' میں نہیں پڑھ سکتا' پھراس نے مجھے اس قدر دہایا کہ مجھے موت دکھائی دینے گئی' اس نے چھوڑ کر پھروہی کما' تو میں نے حسب سابق وہی جواب دیا۔ تیسری دفعہ دبوچنے کے بعد اس نے مجھے سورہ

علق (۹۳/۵) کی کہلی یانچ آیات بتائیں میں نے وہ سب پڑھ لیں۔ جبرائیل ؓ چلے گئے اور میں خواب سے بیدار ہوا تو گویا وہ تحریر میرے دل پر ثبت ہو چکی ہے۔ میں غار حرا سے باہر آیا اور کوہ حرا کے وسط میں تھا کہ آسان سے آواز آئی۔ (یامحمدانت رسول الله وانا جبرائیل) جناب محمدًا آپ الله کے رسول میں اور میں جرائیل ہوں میں نے آسان کی طرف سر اٹھایا تو دیکھنا ہوں کہ جرائیل انسانی شکل میں آسان کے افق پر موجود ہیں اور کمہ رہے ہیں (یامحمد انت رسول الله وانا جبرائیل) اور آپ آسمان کے بورے افق یر محیط ہیں۔ میں دریا تک وہاں بغیریس و پیش ہونے کے عملی باندھے کھڑا رہایساں تک خدیجہ نے میری تلاش میں اپنے آدمیوں کو روانہ کیا' وہ کھے میں ناکام واپس لوث آئے اور میں وہیں کھڑا تھا۔ پھر جرا ئیل' اس منظر ے ہٹ گئے تو میں بھی گھر آیا ' گھر میں ان کے پہلو میں بیٹھ گیا تو خدیجہ نے کما جناب آپ کمال تھے؟ واللہ میں نے اپنے لوگوں کو آپ کی تلاش میں جھیجا۔ وہ ناکام واپس چلے آئے ' چرمیں نے ان کو یہ سارا ماجرا سنایا تو خدیجہ نے کما' اے ابن عم! مبارک ہو حوصلہ کیجئے واللہ! مجھے امید ہے کہ آپ اس قوم کے نبی ہوں گے۔ پھروہ لباس تبدیل کر کے ورقہ کے پاس محسین اور اسے سارا واقعہ بنایا تو ورقہ نے کہا واللہ أكر آپ ورست کمہ رہی ہیں تو ان کے پاس وہی "ناموس اکبر" آیا ہے جو موسی کے پاس آیا کر آ تھا وہ اس قوم کے نبی ہیں اور میری طرف سے ان کو کمنا البت قدم رہیں۔ خدیجہ نے رسول اللہ کو ورقہ کی ساری پیش گوئی بتا دی۔ رسول اللہ عار حراہے واپس آئے اور حسب دستور بیت اللہ کاطواف شروع کیا تو دوران طواف ورقہ نے آپ سے بوچھا' اے برادر زادہ! فرمایئے آپ نے کیا دیکھا اور کیا سنا' چنانچہ آپ نے اسے سارا قصہ بتایا تواس نے کماواللہ آپ اس قوم کے نبی ہیں آپ کے پاس وہ ''ناموس اکبر'' آیا ہے جوموی کے پاس آیا کر آ تھا۔ یہ قوم آپ کی محکذیب کرے گی ازیت پہنچائے گی آپ کو جایا وطن کرے گی اور آپ کے خلاف برسر پیکار ہو گی۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو اللہ تعالیٰ کے دین کی خوب مدد کردں گا۔ پھراس نے قریب ہو کر' آپ کا سرمبارک چوم لیا۔ بعد ازیں رسول اللہ گھر تشریف لے آئے۔

تبصرہ: عبیدہ بن عمریشی کا یہ بیان کہ حالت بیداری میں وی کی خاطر ایک تمید اور دیباچہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور حضرت عائشہ کے قول کے مطابق ہے کہ رسول الله طابیع جو خواب دیکھتے اس کی تعبیر ضبح کی روشن کی طرح نمودار ہو جاتی۔ ممکن ہے یہ خواب بیداری کی حالت میں وی آنے کے بعد 'آپ نے اس رات دیکھا ہو اور یہ بھی امکان ہے کہ عرصہ بعد یہ خواب آیا ہو۔

وحی آنے کے بعد 'آپ نے ای رات دیکھا ہو اور یہ بھی امکان ہے کہ عرصہ بعد یہ خواب آیا ہو۔

مزید تفصیل: مویٰ بن عقبہ م اہماھ زہری م ۱۲ھ سے بذریعہ سعید بن مسب م ۱۹۵ یان کرتے ہیں کہ ہمارے علم میں یہ ہے کہ رسول الله کو پہلے بہل نیند میں خواب آنے شروع ہوئے اور یہ کیفیت آپ کے لئے نمایت تکلیف وہ تھی آپ نے اس صورت عال سے خدیجہ کو آگاہ کیا۔ یہ اچھا ہوا کہ الله تعالی نے خدیجہ کو تکانیب کی بجائے تقدیق کی توفیق بخش۔ اس نے کما' مبارک ہو' الله کی طرف سے یہ خوش بختی کا پیش خیمہ اور آغاز ہے۔ پھر آپ باہر چلے گئے اور واپس گھرلوٹے تو بتایا کہ میراسینہ چاک ہوا' پھرصاف کر کے وحویا گیا اور حسب سابق وہیں لوٹا دیا گیا۔ خدیجہ نے کما' واللہ یہ ایک خوش آئند بات ہے' مبارک ہو۔ کے وحویا گیا اور حسب سابق وہیں لوٹا دیا گیا۔ خدیجہ نے کما' واللہ یہ ایک خوش آئند بات ہے' مبارک ہو۔ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بعد ازیں جرائیل مکہ کے بالائی علاقہ میں نمودار ہوئے اور آپ کو ایک بمترین خوشما مقام پر سند پیش کی۔ رسول الله فراتے ہیں اس نے مجھے بمترین غالیج پر بھایا جو یاقوت اور موتیوں سے آراستہ تھااور رسالت کی نوید سائی۔ پھر جرائیل نے کما' پڑھو' آپ نے فرمایا کیسے پڑھوں تو جرائیل نے کما اقداء باسم دبک الذی خلق (یانچ آیات تک)

سعید بن مسب کہتے ہیں بعض کا خیال ہے کہ سورہ مدثر سب سے پہلے اتری واللہ اعلم۔ رسول اللہ مال پیم نے رسالت کو خندہ پیشانی ہے قبول کیا اور جو وحی جبرائیل ٌ لائے اس پر عمل کیا۔ جب گھرواپس آرہے تھے تو جس شجر حجر کے پاس سے گزرتے وہ سلام کرتا' چنانچیہ آپ ایمان ویقین کی دولت لئے خوش خوش حضرت خدیجہؓ کے پاس آئے' اس ہے کہا' میں نے جو خواب سایا کہ مجھے جبرائیل \* نظر آیا ہے اب اس نے میرے سامنے نمودار ہو کر کہا ہے کہ اے اللہ تعالی نے میری طرف بھیجا ہے اور خدیجہ کو تمام وحی اور واقعہ بتایا تو خدیجہ نے کما بدیہ تبریک قبول کیجئ واللہ! اللہ تعالیٰ آپ پر خیروبرکت کی نوازش کرے گا۔ آپ ان حالات کو خوش آمدید کئئے اور بشارت قبول فرمائے۔ آپ بالکل اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ گھر سے نزار ہو کر عتبہ کے غلام نینویٰ کے باشندے عداس نامی نصرانی کے پاس تشریف لائمیں اور اسے کماللہ' مجھے بتایئے کیا آپ جرائیل کے متعلق کچھ جانتے ہیں؟ اس نے کما' قدوس قدوس' بت پرستوں کے مرکز میں' جرائیل کا اسم گرامی (چہ نیست خاک را باعالم پاک) خدیجہ نے کما۔ "چھوڑیئے" آپ ان کے متعلق بتایئے تو اس نے کہا' جبرائیل'' اللہ اور انبیاء کرام کے درمیان پیغام رسانی میں دیانت دار ہیں وہی موسی'' اور عیسیٰ کے یاس اللہ کا پیام لایا کرتے تھے۔ چنانچہ خدیجہ وہاں سے واپس ہو کرورقہ کے پاس چلی آئمیں اسے بھی جرائیل کی آمد کا سارا قصہ سنایا تو ورقہ نے کہا' محترمہ! میرے علم کے مطابق آپ کا رفیق حیات وہ نبی ہے جس کے انتظار میں اہل کتاب میں ان کا ذکر خیر تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ بخدا اگر آپ وہی منتظر رسول ہیں اور آپ نے میری حیات میں ہی رسالت کا اظہار کیا تو رسول الله کی اطاعت پر صبرو تھیبائی اور ان کے تعادن پر نصرت و یاری کا انعام و اکرام اللہ سے یاؤں گا۔

وضاحت : حافظ بہم ق نے فرکور بالا واقعات بیان کرکے فرمایا ہے ممکن ہے سینہ چاک ہونے کا یہ قصہ وہی ہو جو بچپن میں حلیم ٹ کے پاس پیش آیا تھا۔ اور یہ بھی اختال ہے کہ شق صدر کا یہ واقعہ دوبارہ پیش آیا ہو۔ اور معراج کے وقت تیسری بار شرح صدر ہوا ہو' واللہ اعلم۔ ورقہ بن نو فل کے ترجمہ و تعارف میں حافظ ابن عساکر نے سلیمان بن طرخان تیمی م ۱۳۳ ھے نقل کیا ہے کعبہ کی تعمیر کے پانچ سال بعد' اللہ تعالی نے محمد طابع کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ آپ آغاز نبوت سے قبل سے خواب دیکھا کرتے تھے۔ آپ نے اس صورت حال سے خدیج کو آگاہ کیا تو انہوں نے کہا' مبارک ہو اللہ تعالی آپ پر خروبرکت کی نوازش کے گا۔

آپ ایک روز غار حرامی تشریف فرماتے اچانک جرائیل اے 'آپ ان سے نمایت خوفردہ ہوئ تو جرائیل سے اپنا ہاتھ سینے اور کندھے پر رکھتے ہوئے دعاکی اللّٰهم احطط وزرہ واشرے صدرہ وطهر قلبه

النی ان کا بوجھ ہاکا کردے ' سینہ کھول دے اور دل پاک د صاف کردے۔ اے محمر! مبارک باد۔ آپ اس قوم کے نبی ہیں ' پڑھیئے' آپ نے فرمایا اور آپ پر خوف سے کیکی طاری تھی۔ میں نے بھی تحریر نہیں پڑھی نوشت و خواند سے میراکوئی سروکار نہیں۔ جرائیل " نے آپ کو پکڑ کر خوب دبایا اور پھرچھوڑ کر فرمایا ''اقراء'' پڑھیئے' آپ نے حسب سابق جواب دیا پھر آپ کو ریشی قالین پر بھاکر جو یا قوت اور موتیوں سے آراستہ تھا' کما اقداء باسم دبک الذی خلق (سورہ ملق ۵/ ۹۴) کی پانچ آیات تک۔ پھر فرمایا اے محمد! خطرہ محسوس نہ کیجئے بے شک آپ اللہ کے رسول اللہ مالیہ علی فرمند سے کہ کیا کروں توم کو کیا کموں گا پھر آپ سے سے عار سے باہر آئے تو جرائیل کو سامنے پاکر ایک ہیبت ناک منظرد کی جا جرائیل گو سامنے پاکر ایک ہیبت ناک منظرد کی حال تو جرائیل گا فرستادہ فرشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جرائیل گا فرستادہ فرشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جرائیل اللہ تعالیٰ کا فرستادہ فرشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعظیم و تحریم پر یقین سیجئ' آپ یقینا اللہ کے رسول ہیں۔

چنانچہ رسول اللہ مظاہر مال سے واپس ہوئے تو ہر پھر اور پیڑ جھک کر ''السلام علیکم یارسول اللہ ''کہہ رہا تھا یہ دیکھ کر آپ کو پچھ اطمینان ہوا اور نبوت و رسالت کے آثار نمایاں ہوئے۔ خدیجہ کے پاس پنچ تو وہ آپ کے چرے پر تبدیلی کے آثار دیکھ کر گھبرا گئیں۔ اٹھ کردہ آپ کے چرہ مبارک سے گرد و غبار صاف کر کے کئے لگیں۔ شاید آپ کو بیہ صدمہ غیبی آواز نئے اور خوفناک خواب دیکھنے سے لاحق ہوا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جو میں خواب میں دیکھا کر تا تھا اور بیداری میں اسے ویکھ کر ڈر جایا کر تا تھا وہ جرا کیل ہے آج وہ میرے سامنے نمودار ہوا ہے اور میں اس منظر کو دیکھ کر ڈر گیا۔ پھر اس نے دوبارہ میرے پاس آگر کہا آپ میرے سامنے نمودار ہوا ہے اور میں اس منظر کو دیکھ کر ڈر گیا۔ پھر اس نے دوبارہ میرے پاس آگر کہا آپ اس قوم کے بی ہیں دہاں سے واپس ہوا تو راستے میں ہر پھر اور پیڑ السلام علیکم یارسول اللہ کہہ رہا تھا خدیجہ نے کہا مبارک ہو۔ واللہ مجھے بھین تھا کہ اللہ تعالی آپ کو ضرر نہیں پہنچائے گا اور میں چھم دید شاہد ہوں کہ آپ اس قوم کے وہ نبی ہیں جس کے یہود عرصہ سے منتظر ہیں۔ یہ بات مجھے میرے غلام ناصح اور بحیریٰ راہب نے بتائی تھی اور بیں سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے کہ اس نے مجھے آپ کے ساتھ شادی کر کے کا مشورہ دیا تھا۔

حضرت خدیج رسول اللہ طابیع کی ول جوئی کرتی رہیں تاآنکہ آپ نے خوش ہو کر کھایا ہیا۔ پھر حضرت خدیج ایک راہب کے پاس گئیں جو مکہ کے قرب و جوار میں رہائش پذیر تھا۔ اس نے آپ کو آئے ہوئے وکیے کہ کہ اس یہ تابیدة نساء قریش اے قریش کی خاتون اول! کیا بات ہے؟ چنانچہ حضرت خدیج نے بتایا کہ حضرت جرائیل کے متعلق معلوبات حاصل کرنے کے لئے آئی ہوں۔ اس نے نہایت تعجب خیز لہج میں کھا مسجان اللہ 'بت پرسی کے مرکز میں جرائیل کا نام 'جرائیل 'اللہ کے کلام کا امین ہے 'نبیوں اور رسولوں کی طرف اس کا پیامبر ہے۔ موسی اور عیسی کا ہمرکاب ہے ' چنانچہ خدیج کو آپ کی نبوت پر یقین آگیا۔ پھروہ عتب مین راہب کی بات کی تصدیق کی بلکہ مزید وضاحت کی جب اللہ تعالی نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تو جرائیل علیہ السلام موسی کے بمراہ تھے۔ اللہ اللہ موسی کے بات کی حساتھ تھے۔ آپ ابن

مريم " كے بھى رفیق تھے اور اللہ تعالی نے جرائیل كی رفاقت ہے ان كی تائيد و مدد كی تھی۔ پھروہاں ہے ورقد بن نو فل كے پاس تشریف لے گئیں اس ہے جرائیل كے بارے پوچھااس نے بھی عداس كاسا جواب دیا پھر ورقد نے پوچھا كيا معالمہ ہے؟ پھر فد يجہ نے اس سے حلف ليا كہ وہ ہے بات صيغہ راز ميں رکھے گا۔ چنانچہ ورقد نے حلف اٹھایا تو فد يجر نے كما كہ حضرت محمر نے مجھے بتایا ہے كہ (بخدا وہ راست باز ہے كذب و زور سے دور ہے) كہ غار حراء ميں ان كے پاس جرائيل "آیا ہے اس نے بہ بتاكر كہ آپ اس قوم كے نبی ہیں 'چند آیات بھی پڑھائيں۔

مزید شخفیق : یہ بات س کرورقہ نے چرائی کے عالم میں کما' اگر جرائیل کے مقدس قدم سطح ذمین سے مس ہوئے ہیں تو واقعی وہ روئے ذمین کی بہترین شخصیت پر نازل ہوئے ہیں اور وہ نبی ہیں۔ جرائیل انبیاء و رسل کا قدیم رفیق ہے۔ محترمہ! آپ محمہ کو میرے پاس بھیجے میں ان سے پوری صورت حال معلوم کروں گا۔ مجمعے خطرہ ہے کہ وہ (آنے والا) جرائیل نہ ہو'کونکہ بعض او قات شیطان بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے جرائیل کا روپ دھار لیتا ہے اور وہ دانا بینا شخص بھی (جس کے پاس شیطان آتا ہے) دیوانہ اور پاگل ہو جاتا ہے چنانچہ ضدیجہ وہاں سے واپس آگئیں اور ان کو پورا وثوق تھا کہ محمہ پر اللہ تحالی فضل و کرم ہی کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ طابیع کو ورقہ کی پوری گفتگو سائی اس دوران ن والقلم وما یسطرون۔ ما انت بنعمة دبک لمجنون نازل ہوئی تو رسول اللہ طابیع نے باس شری خواہش ہے کہ آپ ورقہ کے پاس تشریف لے جائیں ممکن ہے اللہ تعالی آپ کی وجہ سے ان کو رشد و ہرایت نصیب کر دے۔

ورقہ کا سوال: رسول اللہ طاخیام ان کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے پوچھا' وہ آنے والا جب آپ کے پاس آیا تو وہ روشن ماحول میں تھا یا آریک میں؟ چنانچہ رسول اللہ طاخیام نے ان کو جرائیل کی عظمت و جلالت کا پورا خاکہ اور وحی کے دوران پیش آنے والے واقعات من و عن پیش کر دیے تو ورقہ نے کہا میں پورے وثوق سے شہادت دیتا ہوں کہ وہ جرائیل ہے اور وہ "آیات" اللہ کا کلام ہے اور آپ کو ان کی تبلیغ کا تکم دیا ہے۔ اگر میں نے آپ کا عہد نبوت پایا تو آپ کی اجاع کروں گا اے ابن عبدا لمعلب! آپ کو شرف رسالت مبارک ہو۔ بعد ازیں ورقہ کی یہ رائے اور آپ کی صداقت کا اظہار زبان زدعام و خاص تھا۔ چنانچہ آپ کی ہے شہرت اور صداقت روسائے مکہ کو ناگوار گزری' اور "ادھر" وحی کا سلسلہ رک گیا' تو مکہ کے رئیس کھنے گئے۔ اگر یہ "وحی" اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تو مسلسل جاری رہتی' (اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو تا) لیکن اب اللہ آپ سے ناراض ہے (معلوم ہوا یہ وحی اللہ کی طرف سے نہ تھی) پھر اللہ تعالیٰ خوش ہو تا) لیکن اب اللہ آپ سے ناراض ہے (معلوم ہوا یہ وحی اللہ کی طرف سے نہ تھی) پھر اللہ تعالیٰ تاب سے نے ان کے اس وہم و گمان کی تردید کی اور سورہ وا لفتی اور الم نشرح کمل ا تاریں۔

حافظ بیمتی (ابو عبدالله حافظ ابو العباس احمد بن عبدالجبار ایونس ابن اسحاق اساعیل بن ابی مولی آل زبیر) حضرت ضدیج اسے بیان کرتے ہیں کہ انہول نے رسول اکرم سے عرض کیا اے ابن عم! جب جرائیل آئے تو آپ مجھے آگاہ کر سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا 'بالکل' چنانچہ رسول الله ' (گھر میں) ضدیج اسے پاس تھے کہ جرائیل " آغازوجی \_\_\_\_\_

تشریف لائے 'تو آپ نے فرمایا خدیجہ! یہ جرائیل موجود ہیں 'اس نے پوچھاکیا اب آپ ان کو دیکھ رہے ہیں '
آپ نے ''ہاں '' میں جواب دیا تو خدیجہ نے کما' آپ میرے دائیں پہلو میں تشریف رکھئے' چنانچہ آپ داہنی طرف تبدیل ہو گئے تو خدیجہ نے پوچھاکیا اب بھی آپ ان کو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے اثبات میں جواب دیا تو خدیجہ نے عرض کیا آپ میری آغوش میں آجائیں تو آپ ان کی آغوش میں بیٹھ گئے تو حضرت خدیجہ نے بوچھاکیا اب بھی آپ ان کو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے کما' بالکل دیکھ رہا ہوں تو حضرت خدیجہ نے دوپٹہ سرکا کر سر نگا کر دیا تو پوچھاکیا اب بھی آپ ان کو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے نفی میں جواب دیا تو خدیجہ نے کما۔ ما ھذا بشیطان یہ شیطان نہیں' اے ابن عم! یہ تو واقعی فرشتہ ہے' مبارک ہو' وٹ جاؤ' پھر حضرت خدیجہ آپ پر ایمان لائیں اور اس امرکی مینی شمادت دی کہ جو وتی آپ پر نازل ہوئی وہ برحق اور بج ہے۔

مجمہ بن اسحاق م ۱۵۰ھ کتے ہیں 'میں نے یہ حدیث عبداللہ بن حسن م ۱۳۵ھ کو سائی تو آپ نے کہا میں نے یہ حدیث عبداللہ بن حسن م ۱۳۵ھ کو سائی تو آپ نے کہا میں نے یہ حدیث اپنی والدہ فاطمہ بنت حسین سے سی ہے۔ وہ یہ روایت حضرت خدیجہ سے بیان کرتی ہیں مگراس روایت میں یہ ذکور ہے کہ میں نے رسول اکرم کو اپنی قمیص کے اندر چھپالیا تو جرائیل علیہ السلام غائب ہو سے سافتا جیس کہ آمخضرت سامینان اور مزید سے سافتا جیس کہ آمخضرت سامینان اور مزید تحقیق کی خاطر تھا۔ باتی رہائیل سے السلام کو تو جرائیل کی بات پر پورالیقین و ایمان تھا اور جرائیل سے آپ کو علام کہنا۔

مسلم شریف میں جابر بن سمرہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ طابیخ نے فرمایا کہ مکہ میں امیں اب بھی اس پھر کو جانتا ہوں جو مجھے قبل از بعثت سلام کیا کرتا تھا۔ (انس لاعرفہ الان) میں اب بھی اس پہونتا ہوں۔ ابوداؤد طیالی 'جابر بن سمرہ سے بیان کرتے ہیں کہ مکہ میں ایک پھر ہے جو مجھے مبعوث ہونے کے دوران سلام کما کرتا تھا۔ حافظ بیعقی ' حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ مکہ میں ہم رسول اللہ طابیخ کے ہمراہ سے آبادہ کہتا ''السلام علیک یارسول اللہ '' آپ وہاں کی طرف تشریف لے گئے راستہ میں جو پیڑاور بہاڑ سامنے آبادہ کہتا ''السلام علیک یارسول اللہ '' ایک روایت میں ہے 'علی فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ہمراہ کی وادی میں داخل ہو آباتو راستہ میں جو شجر آبا وہ کہتا السلام علیک یارسول اللہ۔

اشتمیاق : امام بخاری نے سابقہ روایت میں بیان کیا ہے کہ وحی کی بندش کے بعد' رسول اللہ اس قدر مملکین ہوئے (کہ کود جانے کے لئے) بار بار بہاڑی کی چوٹی پر چڑھ جاتے تو اچانک جرائیل نو وار ہوتے اور آپ کو تملی ویتے 'جناب! آپ اللہ کے سچے رسول ہیں یہ سن کر آپ کا جوش و ہجان محسندا پر جا آ اور طمانیت حاصل ہو جاتی چنانچہ آپ چوٹی سے اتر آتے۔ پھر جب بندش کا دور ذرا طویل ہو آتو (پھر غم سے مغلوب ہو کر) بہاڑی چوٹی یہ چڑھ جاتے تو فور آ جرائیل بھی سامنے سے آجاتے۔

اولین وحی : جابر بن عبداللہ کی منفق علیہ روایت میں ہے کہ بندش وحی اور فترت کے بارے 'میں نے رسول اللہ ملٹائیلم سے بیہ سنا کہ میں چل رہا تھا کہ آسان سے آواز آئی میں نے آسان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا تو وہی فرشتہ ہے جو غار حرامیں آیا تھا' فضامیں کری پر براجمان ہے۔ میں ڈر کے مارے زمین پر آرہا'

وہاں سے گھر آگراہل خانہ سے کہا مجھ پر کمبل ڈال دو' کمبل ڈال دو۔ تو پھر یاایہ المحدثو' قم فاندر وربک فکبر وثیابک فطهر والرجز فاهجر سورہ مدثر نازل ہوئی۔ پھر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور وحی مسلسل آنے گئی۔ چنانچہ وحی کی بندش کے بعد پہلی وحی سورہ مدثر تھی۔ یہ مطلقاً پہلی وحی نہ تھی' بلکہ مطلقاً پہلی وحی سورہ ملق مہم تھی۔ حضرت جابر کی روایت کا مناسب منہوم وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے اور یہ بات خود جابر کی روایت سے داضح ہے کہ وہی فرشتہ تھا جو پہلی بار آیا تھا۔ نیز "فترت وحی" سے خود عیاں ہے کہ قبل جابر کی روایت سے داخع ہے کہ وہی فرشتہ تھا جو پہلی بار آیا تھا۔ نیز "فترت وحی" سے خود عیاں ہے کہ قبل ازیں وحی نازل ہو چکی تھی' واللہ اعلم۔

متفق علیہ روایت میں ہے کہ یکی بن ابی کثیرنے ابوسلمہ بن عبدالرجمان سے بوچھا، کون می سورت پہلے نازل ہوئی تو اس نے کما سورہ بدٹر ، میں نے عرض کیا سورہ ملق ، تو ابوسلمہ نے کما میں نے جابر بن عبداللہ اللہ سے بوچھا تو انہوں نے کما کہ سورہ بدٹر ، میں نے بھی تمہاری طرح سورہ ملق کا نام لیا تو جابر نے کما رسول اللہ مطبیط نے فرمایا ، میں غار حرامیں ایک ماہ مراقبہ میں محو رہا۔ مراقبہ کی بدت بوری کر کے میں نیجے وادی میں آگیا تو جھے ایک آواز آئی۔ میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا تو بھے نظر نہ آیا بھر میں نے نظر اٹھا کر آسان کی طرف دیکھا تو وہ خلامیں ہے جھ پر لرزہ طاری ہو گیا (میں فور آگھر آیا) اور اٹل خانہ سے کما مجھ پر بالا بوش ڈال ود پھر سورہ بدٹر نازل ہوئی ، اور ایک روایت میں ہے ہے وہی فرشتہ تھا جو غار حرامیں آیا تھا۔ خلامیں معلق کرے پر بیشا ہوا ہے۔ اس روایت سے صاف واضح ہے کہ قبل ازیں وحی نازل ہو چکی تھی ، واللہ اعلم۔

کری پر بیشا ہوا ہے۔ اس روایت سے صاف واسح ہے کہ جمل اذیں وجی نازل ہو چلی ھی واللہ اعلم۔

والضحیٰ اور اللہ اکبر: بعض کا خیال ہے کہ وجی کی بندش اور فترت کے بعد پہلی سورۃ والنعی نازل

ہوئی والنظمیٰ اللہ محمد بن اسحاق۔ بعض قاری کہتے ہیں کہ اسی خوشی میں رسول اللہ مطابیا نے والنعیٰ سے پہلے اللہ اکبر

کما سورہ والنفیٰ کی فترت کے بعد پہلی وجی ہونے کی تردید جابر کی متفق علیہ روایت سے واضح ہے کہ فترت

وجی کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی۔ ہاں سورہ والنفیٰ کا نزول ایک اور معمولی فترت کے بعد ہوا تھا جیسا کہ

جندب بن عبداللہ بجل کی متفق علیہ روایت میں ہے کہ رسول اللہ مطابع بیار ہو گئے۔ بیاری دو تین روز تک
طویل ہوگئ تو ایک عورت نے کہا ما ادی شیطانے الا ترکک معلوم ہوتا ہے آپ کا شیطان آپ کو چھوڑ

عمیا ہے (معاذ اللہ) تو پھر سورہ وانضحیٰ نازل ہوئی۔ نبوت و رسمالت : سورہ علق سے آپ کو نبوت کا منصب عطا ہوا اور سورہ مدر (قم فانذر) سے آپ

ن**بوت و رسالت :** حورہ علق ہے آپ کو نبوت کا منصب عطا ہوا اور سورہ مدثر (قم فانذر) ہے آپ رسالت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔

وحی کی بندش کا عرصہ: بقول بعض اہل علم فترت کا زمانہ دو سال یا اڑھائی سال تھا' داللہ اعلم۔ اور اس عرصہ میں میکائیل آپ کے ہمراہ رہے جیسا کہ شعبی وغیرہ کا قول ہے۔ یہ قول سورہ ملق کے قبل ازیں نازل ہونے کے منافی نہیں۔ پھر سورہ مدار کے نزدل کے بعد جبرائیل آپ کے رفیق اور ہمدم رہے اور وی کاسلسلہ مسلسل شروع ہوگیا۔

وعوت و ارشاد: رسول الله طاهیم ہمہ تن تبلیغ کی طرف متوجہ ہوئے 'پوری عربیت اور تندہی سے وعوت کا حق اداکیا ہر خاص و عام آزاد اور غلام سب کے سامنے وعوت توحید اسلام پیش کی 'ہر عقل مند اور کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سعادت مند کو ایمان نفیب ہوا' ہر سرکش اور جث دھرم آپ کی مخالفت اور ضد پر گامزن رہا۔

اولین مسلمان: چنانچه آزاد مردول میں سب سے پہلے ابو بر صدیق مشرف به اسلام ہوئے اور بچول میں سب سے جہلے ابو بر صدیق مشرف به اسلام ہوئے اور بچول میں میں سے حضرت علی اور خواتین میں سے خدیجہ بنت خویلد 'رسول الله مظاملے کی زوجہ محترمہ 'اور غلاموں میں زید بن حارثہ کلبی ورقہ بن نوفل کے ایمان کے متعلق ہم گذشتہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ آپ پر ایمان لا چکے تھے اور بندش وی کے دوران فوت ہو گئے تھے' واللہ اعلم۔

## فصل

آسمان کی حفاظت: جنات اور سرکش شیطانوں کے چھپ کر سننے پر پابندی کا اہتمام قرآن کے نزول کے وقت اس لئے تھاکہ مبادا ان میں سے کوئی ایک آدھ کلمہ من کراپنے ہمراز دوست کو بتا دے اور قرآن میں اشتباہ و التباس پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان شیاطین کو آسان سے ردک کر کائنات پر اپنا فضل و کرم فرمایا۔

سورہ جن ۷۲/۸ میں ہے ''اور ہم نے آسان کو ٹولا تو ہم نے اسے سخت پہروں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا اور ہم اس کے ٹھکانوں میں سننے کے لئے بیشا کرتے تھے۔ بس جو کوئی اب کان دھر آ ہے وہ اپنے لئے ایک انگارہ ٹاک لگائے ہوئے پا آ ہے اور ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ نقصان کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کی نسبت ان کے رب نے راہ راست پر لانے کا ارادہ کیا ہے۔''

شعراء ۲۲/۲۱۲ میں ہے "اور قرآن کو شیطان لے کر نہیں نازل ہوئے اور نہ یہ ان کا کام ہے اور نہ وہ اسے کر سکتے ہیں وہ تو شننے کی جگہ ہے بھی دور کر دیئے گئے ہیں۔"

عافظ ابو تعیم 'ابن عباس سے نقل کرتے ہیں جنات آسان کی وی سننے کے لئے چڑھتے تھے 'ایک بات من کر' اس میں نو کا اضافہ کر دیتے تھے' ایک تو تجی ہوتی اور باقی جھوٹی۔ جب رسول اللہ مطہیم مبعوث ہوئے تو وہ اپنے سننے کے ٹھکانوں سے روک دیئے گئے جنات نے یہ بات ابلیس کے پاس بیان کی (اور قبل ازیں ان پر ستارے چھنکے نہیں جاتے تھے) ابلیس نے کہا یہ زمین میں کس سے واقعہ کے ظہور پذیر ہونے کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے لشکر اس بات کی جبحو کے لئے روانہ کئے' چنانچہ انہوں نے رسول اللہ کو وہ پہاڑوں کے درمیان نماز اواکرتے ہوئے بیا' انہوں نے والیسی پر اطلاع دی تو اس نے کہا یہی نیا عاد ثہ رونماہوا ہے۔ جنات کا قرآن سنتے ہی مسلمان ہو جانا : ابو عوانہ 'ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طلاع اور صحابہ کرام ''سوق عکاظ'' جا رہے تھے اور شیاطین کو آسمان کی بات سننے سے روک دیا گیا تھا (اور جو سنتا ہے) سننے کا ارادہ کرتا) اس پر انگارے پھینکے جاتے چنانچہ شیاطین آپی قوم (کی رہائش گاہ) میں واپس آگئے انہوں نے پوچھا تہیں کیا ہوا' انہوں نے بتایا کہ ہمیں آسان کی بات سننے سے روک دیا گیا ہے (اور جو سنتا ہے) نے پوچھا تہیں کیا ہوا' انہوں نے بتایا کہ ہمیں آسان کی بات سننے سے روک دیا گیا ہے (اور جو سنتا ہے) اس پر انگارے پھینکے جاتے ہیں تو ابلیس وغیرہ نے کما' ایسی سخت حفاظت کسی نے حادث کی بنا پر ہوئی ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی ادو واسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

زمین کے مشرق و مغرب میں پھیل جاؤ (معلوم ہو جائے گا) چنانچہ وہ قافلہ جو تمامہ کی طرف روانہ ہوا تھا۔
اس نے آپ کو '' نولد'' مقام پر پالیا اور آپ صحابہ کو نجر کی نماز پڑھا رہے تھے' اور آپ کا مقصد ''سوق عکاظ'' جانا تھا۔ جب جنات کے قافلے نے رسول اللہ الجائظ کو قرآن پڑھتے نا تو وہ اسے ننے لگے اور کہا ہی آسان کی خبوں کے درمیان حائل ہے وہ اپنی قوم کی طرف واپس چلے آئے اور آکر خبردی' ہم نے مجیب قرآن نا ہے جو نیکی کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ سو ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم اپنے رب کا کمی کو شریک نہ تھرایں گے راہنمائی کرتا ہے۔ سو ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم اپنے رب کا کمی کو شریک نہ تھرایں گے ور آن پڑھتے) ہوئے من گئے ہیں (ا/ ۲۷) (مسلم و بخاری)

نزول وحی کے وقت فرشنول کی کیفیت: محدین نفیل' ابن عباس نقل کرتے ہیں' جنات کے ہر قبیلہ کے آسان کی خبریں سننے کے محمانے اور مراکز تھے۔ جب وحی نازل ہوتی ہے تو فرشتے آواز سنتے ہیں جی پھر پر لوہ کی آواز' اور وہ آواز من کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اور وحی کے مکمل نازل ہونے کے بعد سر اٹھاتے ہیں پھروہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں "ماذا قال دبکم" تممارے رب نے کیا کہا۔ اگر وہ وحی آسان کے واقعات کے متعلق ہو تو وہ کتے ہیں "حق" فرایا ہے اور وہ بلند اور بڑا ہے۔ اگر وہ وحی زمین کے حواد ثات نیبی امور یا کسی کی موت و حیات کے بارے ہو تو وہ کتے ہیں فلال فلال واقعہ رونما ہوگا۔ چنانچہ وہ بہت شیاطین سن لیتے ہیں اور اپنے ہمراز دوستوں کے کان میں ڈال وستے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام مبعوث ہوگے تو شیاطین ستاروں کے ذریعے دھتکار دیئے گئے۔

علم نجوم: آسان سے جیکتے ہوئے شعلوں کے رونماہونے کا حادثہ سب سے پہلے سقیف قبیلے کو معلوم ہوا (اور وہ اے دنیا کی ہلاکت و بربادی کی علامت سجھتے تھے) چنانچہ ان میں سے جس کے پاس بحریوں کا ریو ٹر تھا وہ روزانہ ایک اوخ ذبح کیا کر آتا تھا ' تھا وہ روزانہ ایک اوخ ذبح کیا کر آتھا ' ملل مویشی میں خاصی کی واقع ہو گئی تو انہوں نے کہا ایسا مت کرو۔ اگر شعلوں والے وہ ستارے ہیں جن سے ملل مویشی میں خاصی کی واقع ہو گئی تو انہوں نے کہا ایسا مت کرو۔ اگر شعلوں والے وہ ستارے ہیں جن سے حور نہ کوئی اور حادثہ رونما ہوا ہے۔ چنانچہ انہوں نے معلوم کیا تو واضح ہوا کہ راستہ معلوم کرنے کے ستارے جوں کے تول ہیں۔ پھروہ مال مویشی ذریح کرنے سے رک گئے۔ اللہ تعالی نے جنات کو آسان کی ہاتیں ستنے سے روک دیا تو انہوں نے ہی بات اہلیس کے گوش گزار کی تو اس نے کہا ہے شدید انظام زمین پر کسی سننے سے روک دیا تو انہوں نے ہی بات اہلیس کے گوش گزار کی تو اس نے کہا یہاں حادثہ کی بنا پر بربا ہوا ہے۔ میرے پاس ہر علاقے کی مٹی لاؤ۔ چنانچہ انہوں نے تھم کی تعمیل کی (اس نے ہرعلاقے کی مٹی سو تھمی) انہوں نے تمامہ کی مٹی پیش کی تو اس نے کہا یہاں حادثہ رونما ہوا ہے۔ حافظ بیمقی اور امام حاکم نے بید روایت حماد بن سلمہ از عطاء بن سائب بیان کی ہے۔

آسمان کی حفاظت: واقدی' کعب ہے بیان کرتے ہیں عینی کے آسان پر اٹھائے جانے کے بعد ستاروں سے نہیں مارا جا آتھا اور رسول اللہ مٹاریم کی نبوت کے آغاز میں ستارے برسائے جانے لگے' قریش نے ایک اجنبی چیز دیکھی جو بھی نہ دیکھی تھی' تو مویشیوں کو آزاد چھوڑنے لگے' غلام آزاد کرنے لگے' سمجھے

کہ نیست و نابود اور فناکا وقت آگیا ہے۔ طائف میں خبر کپنی تو سقیف قبیلہ نے بھی ہی طریقہ اختیار کیا' عبد یالیل کو سقیف کا بیہ طرز عمل معلوم ہوا تو اس نے پوچھا یہ کیوں کر ہے ہو تو انہوں نے کہا ستارے پوچھا یہ ایس اور ہیں (اور یہ فناکا وقت ہے) تو اس نے پوچھا یہ جا رہے ہیں (اور یہ فناکا وقت ہے) تو اس نے کہا کہ ہاتھ سے مال چلے جانے کے بعد اس کا حصول بڑا مشکل ہے' جلد بازی نہ کرو' غور کرو' اگر معروف و مشہور ستارے ٹوٹ رہے ہوں تو یہ ہمارے اعتقاد میں لوگوں کی ہلاکت کا وقت ہے اگر غیر معروف ستارے ٹوٹ رہے ہوں تو یہ کی انوکھی بات کی وجہ سے ہو تا ہے۔ چنانچہ انہوں نے غور کیا تو وہ غیر معروف ستارے شے (جو ٹوٹ رہے ہوں تو اس نے کہا' دنیا کے فنا ہونے میں ابھی ویر ہے۔

ٹوٹ رہے ہوں تو یہ کمی انوکھی بات کی وجہ ہے ہو تا ہے۔ چنانچہ انہوں نے غور کیا تو وہ غیر معروف سارے سے (جو ٹوٹ رہ سے تھ) تو اس نے کہا' دنیا کے فنا ہونے میں ابھی دیر ہے۔

یہ واقعہ نبی علیہ السلام کی بعثت کے وقت پیش آیا۔ پھر پچھ ایام کے بعد ابوسفیان' اپنے باغات کی دکھ بھال کے لئے طائف آئے اور عبد یالیل ہے ملاقات ہوئی اور ساروں کا واقعہ زیر بحث آیا تو ابوسفیان نے کہا' محمد بن عبدالللہ کا ظہور ہو چکا ہے۔ وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویدار ہے تو عبد یالیل نے کہا' اس وقت سارے ٹوٹے۔ سعید بن منصور نے خالد بن حصین کے ذریعہ عامرشعبی سے نقل کیا ہے کہ سارے آسان سارے ٹوٹے نہ تھے آتا تلہ نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے (اس صورت حال کو دیکھ کر) انہوں نے مولی مطلق العنان بچھوڑ دیئے اور غلام آزاد کر دیئے تو عبد یالیل نے ان کو کہا' غور کرو' اگر معروف سارے ٹوٹ رہ بین تو یہ لوگوں کے فناکی علامت ہے۔ اگر وہ غیر معروف ہیں تو یہ کسی نئے حادثم کی وجہ سے چہانچہ انہوں نے غورو فکر کیا تو وہ غیر معروف سارے سے۔ پھر غلام وغیرہ آزاد کرنے سے رک گئے پچھ عرصہ بعد ان کو نبی علیہ السلام کے ظہور کی اطلاع نہنچی۔ حافظ بیہتی اور امام حاکم نے ابن عباس سے نقل کیا ہے عیسیٰ ان کو نبی علیہ السلام کے ظہور کی اطلاع نہنچی۔ حافظ بیہتی اور امام حاکم نے ابن عباس سے نقل کیا ہے عیسیٰ اور فیم کے درمیانی عرصہ دفترت'' میں آسان کی حفاظت نہیں کی عباق تھی۔

رفع اشتباہ: ممکن ہے اس نفی سے مرادیہ ہو کہ سخت حفاظتی انظام نہ سے اور پیہ بات اس لئے ناگزیر ہے کہ ابن عبال سے مروی ہے کہ رسول اللہ مائی اللہ فراسے ایک ستارہ ٹوٹا اور روشنی ہوئی تو آپ نے دریافت فرمایا : ب ستارہ ٹوٹا تھا' تم کیا کیا کرتے تھ' تو وہ کنے لگے ہمارا خیال تھا کہ وہ کسی بڑے آدمی کی موت اور پیدائش کے باعث ٹوٹا ہے۔ آپ نے فرمایا سے بات بالکل نہیں۔ یہ روایت اول بدء المخلق میں بیان ہو چکی ہے۔

نوٹ : معروف ستاروں کے ٹوٹنے کا واقعہ اور اس کے متعلق رائے کا اظہار' یمال (البدایہ) میں عبد پالیل کی طرف منسوب ہے مگر سیرت ص ۱۳۳۱ مع الروض الانف از سہیلی میں ابن اسحاق نے یہ رائے عمرو بن امیہ کی طرف منسوب کی ہے' واللہ اعلم۔

الل طاکف کی گھبراہٹ: بقول سدی آسانوں کی حفاظت کا انتظام اس وقت سخت ہو تا ہے جب کسی نی یا دین کا ظہور ہو۔ رسول اللہ طابیع کی نبوت سے قبل شیطانوں نے آسان دنیا پر اپنے ٹھکانے قائم کئے ہوئے تھے۔ جب رسول اللہ مبعوث ہوئے تو اس وقت ان پر اس سے وہ آسانی خبریں ساکرتے تھے۔ جب رسول اللہ مبعوث ہوئے تو اس وقت ان پر

ستارے تھینکے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر طاکف والے گھبرا اٹھے اور آسان پر آگ کے شعلے بھڑکتے ویکھ کر کئے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز گے آسان والے بناہ و برباد ہو گئے غلام آزاد کرنے گئے اور مویشی آزاد اور آوارہ چھوڑ دیئے۔ عبد پالیل نے کما اے طائف کے باشندو! تمہاری حالت پر افسوس ہے کہ اپنے مال مویشی سنبھالو 'اور ستاروں کو غور سے دیکھو۔ اگر ستارے اپنے مقام پر مشحکم اور مضبوط قائم ہیں تو سمجھو آسان والے بناہ نہیں ہوئے اور بیہ (ستاروں کا ٹوٹنا) ابن ابی کبشہ لیعنی محمد کی وجہ سے ہے۔ اگر ستارے اپنے مقام پر قائم نہیں رہے تو آسان والے ہلاک ہو گئے 'انہوں نے غور سے دیکھا تو سب ستارے قائم تھے۔ چنانچہ وہ مال مویش کو آوارہ چھوڑنے سے رک گئے۔

نصیبین کے جن : ای رات سخت حفاظتی انظام و کیھ کر شیطان گھبرا گئے اور ابلیس کے پاس آئے تو اس نے کما ہر علاقے سے مٹھی بھر مٹی لاؤ' چنانچہ وہ مطلوب مٹی لے آئے تو اس نے مٹی سونگھ کر کما' تمہارا مطلوب مخص مکہ میں ہے۔ پھراس نے نصیبین کے سات جن مکھ کی طرف روانہ کئے۔ انہوں نے رسول اللہ کو مسجد حرام میں قرآن کی تلاوت کرتے پایا۔ قرآن سننے کے شوق سے وہ رسول اللہ کے نمایت قریب ہو گئے پھروہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ مالیمیم کو اس واقعہ سے آگاہ کرویا۔

واقدی ابو ہریہ ہے بیان کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے تو سب بت سر کے بل اوندھے گر پڑھے ہیں تو اس اوندھے گر پڑھے ہیں تو اس نے کہا' نبی مبعوث ہو چکا ہے۔ اسے سرسبز و شاداب علاقے میں تلاش کرو' انہوں نے ''شام'' کے علاقے میں تلاش کیا گر ناکام آئے۔ پھر ابلیس نے کہا میں خود تلاش کر آ ہوں چنانچہ وہ آپ کی تلاش میں روانہ ہوا تو اسے نیبی آواز آئی' انہیں مکہ کے نواح میں تلاش کر چنانچہ اس نے آپ کو قرن الشعالب میں دیکھا پھر اس نے والیس آگر اطلاع دی کہ میں نے آپ کو جرائیل سے ہمراہ پایا ہے۔ اب آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس کے والیس آگر اطلاع دی کہ میں نے آپ کو جرائیل سے ہمراہ پایا ہے۔ اب آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس کے رفقاء نے کہا' ہم اس کے تابعداروں کی نگاہوں کو خواہشات سے آراستہ کر دیں گے اور دنیا ان کا نصب العین بنادیں گے اس نے کہا اب مجھے کوئی رنج و غم نہیں۔

واقدی نے ملحہ بن عمرہ سے ابن ابی ملیکہ کی معرفت عبداللہ بن عمرہ سے بیان کیا ہے کہ جس روز رسول اللہ کو نبوت کا رتبہ ملا تو شیطانوں کو آسان سے روک دیا گیا اور ان پر انگارے پھیکے گئے تو انہوں نے میں بلت ابلیس کے گوش گزار کی تو اس نے کہا کوئی نیا حادثہ پیش آیا ہے (معلوم ہو تا ہے) اسرائیل کے مرکز ، مثمام میں کوئی نبی کا ظہور ہوا ہے۔ چنانچہ وہ شام گئے اور والیس آگر سے روئیداد پیش کی کہ وہاں کوئی نبی نہیں ہے تو ابلیس نے کہا میں خود ہی اسے تلاش کروں گا چنانچہ وہ نبی کی تلاش و جبچو میں مکہ محرمہ میں گیا تو رسول اللہ مائی کی جرائیل کے ہمراہ جبل حرا سے اثر تے ہوئے پایا تو اس نے والیس آگر بتایا کہ احمد نبی مائیوں نے کہا ، معموث ہو چکے جیں اور ان کے ہمراہ جبل حرا سے اثر تے ہوئے پایا تو اس نے والیس آگر بتایا کہ احمد نبی مائیوں نے کہا ، معموث ہو چکے جیں اور ان کے ہمراہ جبرائیل گئے۔ اب تمہارے پاس اس کا کیا علاج ہے تو شیاطین نے کہا ، ہم اس کی امت کی نگاہ میں دنیا دل آویز بنادیں گئواس نے کہا جب تو سے درست ہے۔

واقدی نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ شیطان آسان سے باتیں سنا کرتے تھے جب محمد مبعوث ہوئے او وہ روک دیئے گئے' چنانچہ انہوں نے ابلیس کے پاس شکوہ کیا تو اس نے کہا کوئی نیا حادثہ رونما ہو چکا ہے

کتاب و سنت کی روشنی می**راکنی www.KitaboSulhpadt** سے بڑا مفت مرکز

چنانچہ وہ جبل ابی تیس پر چڑھا (جو روئے زمین کا پہلا پہاڑ ہے) اور رسول الله طابیع کو مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے دیکھا تو اس نے کما میں جا کر اس کی گردن تو ژویتا ہوں چنانچہ اکر تا ہوا آیا اور جرائیل آپ کے پاس تھے تو جرائیل نے اسے لات مار کر دور پھینک دیا 'چنانچہ وہ دو ژتا ہوا بھاگ گیا۔ واقدی اور ابو احمد زبیری نے مجاہد سے ابن عباس کی طرح روایت بیان کی ہے گر اس میں ہے کہ شیطان کو لات مار کرعدن میں تھینک دیا۔

رسول الله طافیظم پر وحی نازل ہونے کی کیفیت: پہلی اور دو سری دفعہ جرائیل کے وی لانے ک کیفیت کا ذکر گزر چکا ہے۔ امام مالک (شام بن مروہ اورہ) حضرت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حارث بن ہشام نے رسول الله طابیط سے پوچھا آپ کو وی کس طرح آتی ہے؟ تو رسول الله طابیط نے فرمایا بھی مھنئی جیسی آواز میں آتی ہے اور یہ مجھ پر سخت دشوار ہوتی ہے۔ پھر یہ کیفیت زائل ہو جاتی ہے اور جو پچھ اس نے کما ہو تا ہے وہ میں یاد کر چکتا ہوں اور بھی فرشتہ آدی کی شکل میں آکر کلام کرتا ہے جو پچھ اس نے کما ہوتا ہے میں حفظ کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے سخت جاڑے کے موسم میں آپ پر وی اترتے دیکھی ہے اور آپ سے یہ کیفیت ختم ہوتی اور آپ کی پیشانی مبارک پیننہ سے شرابور ہوتی 'مشفق علی۔

اسناو: ہشام بن عروہ م ٢٥ اله سے مالک کے علاوہ عامر بن صالح عبرہ بن سلیمان انس بن عیاض بھی روایت بیان کرتے ہیں۔ ایک سند ہیں ہے ایوب سختیانی از ہشام از عروہ از حارث بن ہشام اس میں حضرت عائشہ کا تذکرہ نہیں۔ حدیث افک میں حضرت عائشہ کا قول ہے کہ واللہ نہ رسول اللہ طابیح نے گھرے نکلنے کا ارادہ کیا نہ کوئی اور نکلا آپ پر وی نازل ہوئی وی کی شدت شروع ہوئی تو سخت مردی کے موسم میں وی کی شدت سے آپ کے چرہ انور سے پیسنہ موتیوں کی صورت میں نیک رہا تھا۔ امام احمد (عبدالزان یونس بن کشدت سے آپ کے چرہ انور سے پیسنہ موتیوں کی صورت میں نیک رہا تھا۔ امام احمد (عبدالزان یونس بن میں کہ سے یونس بن بزید (١٩٥٥ه اور نمائی تو آپ کے چرہ اقدس کے پاس شد کی تھیوں کی بھنجھناہٹ ایسی آواز سول اللہ طابح بر جب وی نازل ہوتی تو آپ کے چرہ اقدس کے پاس شد کی تھیوں کی بھنجھناہٹ ایسی آواز سن جاتی تھی، ترزی ۱۹۷۹ھ اور نمائی نے کہا ہے کہ بیر روایت منکر ہے سوائے یونس بن سلیم کے کسی نے بیان نہیں کی اور یہ یونس غیر معروف ہے۔

مسلم شریف وغیرہ میں عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ رسول اللہ سلیم پر جب وی نازل ہوتی تو اس ہے آپ کو سخت تکلیف ہوتی اور چرہ خاکی رنگ کا ہو جا تا (ایک روایت میں ہے) آپ آنکسیں بند کر لیتے۔ مسلم ' بخاری میں زید سے مردی ہے کہ جب لا یستوی القاعدون من المعومنین (۳/۹۵) آیت نازل ہوئی تو ابن ام مکتوم نے اپنی نامینا ہونے کا شکوہ کیا تو --- غیر اولی الضور --- تین کلے نازل ہوئے۔ اس وقت رسول اللہ ملیمیم کا ران مبارک میری ران کے اوپر تھا اور میں وی تحریر کر رہا تھا 'جب وی نازل ہوئی تو قریب تھا کہ میرا ران چورہ چورہ ہو جائے۔ مسلم شریف میں یعلی بن امیہ کی روایت ہے کہ جمعے عمر نے جوانہ میں کہا گیا آپ رسول اللہ طاحیم کو نزول وی کی خالت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے آپ کے بحرانہ میں کہا گیا آپ رسول اللہ طاحیم کو نزول وی کی خالت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے آپ کے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

چرہ اقدس سے کپڑا سرکایا آپ کا چرہ سرخ تھااور اونٹ کی طرح آپ کی آواز نکل رہی تھی۔

بخاری ، مسلم میں عائشہ کی حدیث ہے کہ جب پردے کا تھم نازل ہوا تو سودہ رات کو رفع حاجت کے مناصع چلی گئیں۔ (مناصع مدینہ کے باہر رفع حاجت کے لئے ایک مخصوص مقام تھا) عمر نے آپ کو دکھ کر کما 'سودہ! ہم نے آپ کو بچان لیا ہے 'انہوں نے واپس آگر رسول اللہ طابع ہے دریافت کیا (کہ رات کے اندھرے میں رفع حاجت کے لئے گھرے نکلنا جائز ہے؟) آپ گھر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور آپ کے دست مبارک میں گوشت وار بڑی تھی۔ اس حالت میں آپ پر وحی نازل ہوئی پھر آپ نے ذرا سراونچا کر دست مبارک میں گوشت وار بڑی تھی۔ اس حالت میں آپ پر جانے کی اجازت وی ہے۔ معلوم ہوا کہ حالت وحی میں آپ کے حواس قائم رہے تھے کیونکہ آپ بیٹھ رہے اور آپ طابع کے ہاتھ سے گوشت وار بڑی گری میں ۔

ابوداؤد طیالی ۲۰۲ھ نے ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طاہیر پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کے جمم اور چرے کا خاکی رنگ ہو جاتا اور کسی سے ہم کلام نہ ہوتے۔ مند احمد وغیرہ میں عبداللہ بن عمرو کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ طاہیر سے پوچھا آپ وحی کی آمد محسوس کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا' ہاں میں ربانی کے زمین پر گرنے جیسی) آواز سنتا ہوں' پھر میں وہیں رک جاتا ہوں جب بھی وحی نازل ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جان نکل گئی۔

ابو یعلی موصلی ۷۰ساھ نے علیان بن عاصم سے بیان کیا ہے کہ ہم رسول اللہ مطابیط کے پاس ہوا کرتے تھے جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کی نگاہ اور آئکھیں کھلی رہتیں (مگر مسلم کی ایک روایت میں ہے غمض عینیمہ ندوی) اور آپ کے کان اور ول (ہمہ تن) وحی کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔

حافظ ابونعیم نے ابو ہریرہؓ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طلحظ پر جب وحی نازل ہوتی تو سرمیں ورد ہو جاتا اور آپ سرپر مہندی کالیپ کرتے ' ہذا حدیث جداً

سورہ ماکدہ: حافظ ابو تعیم 'اساء بنت بزید سے بیان کرتے ہیں کہ جب آپ پر سورہ ماکدہ کامل نازل ہوئی تو میرے ہاتھ میں رسول اللہ سال پیلم کی او نٹنی ''غصباء ''کی مہار تھی اور وحی کی شدت سے اس کا بازو ٹوٹا جا رہا تھا۔ نیز امام احمد 'عبداللہ بن عمرو ؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ سال پیلم سوار تھے اور آپ پر سورہ ماکدہ نازل ہوئی سواری آپ کا بوجھ نہ سمار سکی تو آپ نیچ اتر آئے۔ ابن مردوبیہ نے ام عمرو کے چیا سے بیان کیا کہ وہ سفر میں رسول اللہ مال پیلم کے ہمراہ تھے 'آپ پر سورہ ماکدہ نازل ہوئی 'اور وحی کی شدت سے آپ کی سواری کی سفر میں رسول اللہ مال پیلم کے ہمراہ تھے 'آپ پر سورہ ماکدہ نازل ہوئی 'اور وحی کی شدت سے آپ کی سواری کی گردن ٹوٹ رہی تھی ' ھذا غریب ھذا الموجمہ بخاری و مسلم میں نہ کور ہے کہ حدیبیہ سے واپسی کے دوران 'آپ سوار تھے اور وحی نازل ہوئی 'چنانچہ سوار اور پادہ ہر حال میں آپ پر وحی نازل ہوتی 'واللہ اعلم۔ شرح بخاری کے ابتدا میں ہم نے وحی کی جملہ اقسام اور حکیمی وغیرہ دیگر ائمہ کے سب اقوال بیان کر دیئے میں۔

۔ طرز تعلیم : نبی علیہ السلام' ابتدا میں وی کے دوران' اخذ و یافت کے اشتیاق میں' جرائیل ؑ کے ساتھ

ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وی کے اٹنا میں خاموش رہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کے دل میں اس کے جمع اور محفوظ رکھنے کا ذمہ لیا اور اس کی تلاوت و تبلیغ آسان کرنے کی ضانت دی اور صحیح تغییر و توضیح پر توفیق کی ذمہ داری اٹھائی۔ بنابریں اللہ تعالی نے فرمایا اے پیغیرا جب تک تجھ پر قرآن کا اثرتا پورا نہ ہو وہی ختم نہ ہو۔ اس کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کر اور دعا کر میرے مالک! مجھ کو اور زیادہ علم دے (۲/۱۱۳) اے پیامبر! قرآن اترتے وقت اپنی زبان نہ ہلایا کر'اس کو جلدی سے یاد کر لینے کو'تیرے دل میں اس کا جمع کر دینا اور اس کا پڑھا دینا ہمارا کام ہے پھر جب ہم ۔۔۔ فرشتے کے ذریعہ سے تجھ کو ۔۔۔ پڑھ کر رہنا چکیں اس کے پڑھ تجھ کو ۔۔۔ پڑھ کر رہنا ہمارا کام ہے اور گویا ہے دعا رب زدنی علما کا ثمرہ ہے۔

بخاری و مسلم میں ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام قرآن اتر نے میں بڑی تکلیف اٹھاتے اور جلدی جلدی جلدی زبان اور ہونٹ ہلاتے رہتے تو اللہ تعالی نے ارشاد فرہایا آپ وی کے ختم ہونے سے پہلے قرآن پر اپنی زبان نہ ہلایا سیجے۔ باکہ آپ اسے جلدی جلدی یاد کرلیں۔ بے شک اس کا جمع کرنا آپ کے ول میں اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے پھر جب ہم اس کی قرات کر چکیں اس کی قرات کا اجاع سیجھ پھر بے شک اس کا کھول کربیان کرنا ہمارے ذمہ ہے ۔ چنانچہ اس کے بعد جب جرائیل ٹائند کے وعدہ کے مطابق پڑھ لیتے۔ کرسنتے رہتے جب جرائیل چلے جاتے تو آپ' انہوں نے جو پڑھایا تھا' اللہ کے وعدہ کے مطابق پڑھ لیتے۔ نبوت کے نقاضے : امام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بعد ازاں وی مسلسل شروع ہوگئی اور خود رسول نبوت کے نقاضے نفس اس کی تقدیق کی اور لوگوں کی رضا و فقاسے قطع نظر' آپ نے اس راہ میں ب اللہ ملکیظ نے بنفس نفیس اس کی تقدیق کی اور لوگوں کی مضا و فقاسے قطع نظر' آپ نے اس راہ میں ب شار صعوبتیں برداشت کیں۔ منصب نبوت کی عظیم ذمہ داریاں ہیں اور اس کے لئے محنت و مشقت درکار ہوا اللہ ملکیظ ان کی چیم مخالفت اور ایذا رسانی اللہ تعالی کی توفیق و مدد سے برداشت کر سکتے۔ چنانچہ رسول اللہ ملکیظ ان کی چیم مخالفت اور ایذا رسانی اللہ تعالی کی توفیق و مدد سے برداشت کر سکتے۔ چنانچہ رسول اللہ ملکیظ ان کی چیم مخالفت اور ایذا رسانی حکے باوصف جادہ حق بر دواں دواں رہے۔

خدیجیش : بقول ابن اسحاق 'حضرت خدیجہ بنت خویلد ایمان کی دولت سے بہرہ ور ہو کیں اور اللہ تعالیٰ سے آمدہ وحی پر مهر تصدیق ثبت کی 'اور رسول اللہ طاہیام کے فرض منصی میں مدد کی اور آپ پہلی خاتون ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لا کیں اور ان کی ہربات کی تصدیق کی۔ ان کے ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ طاہیام کا بارگران ذرا ہاکا کر دیا۔ آپ کوئی تاگوار جواب اور اپنی کلذیب من کر عمکین ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ آپ کی بدولت اس رنج و غم کو دور کر دیتا جب آپ گھر تشریف لاتے تو آپ کی حوصلہ افزائی کرتیں اور تسلی کی بدولت اس رنج و غم کو دور کر دیتا جب آپ گھر تشریف لاتے تو آپ کی حوصلہ افزائی کرتیں اور تسلی دیتیں اور آپ کے ساتھ لوگوں کے نامعقول رویہ کا مداوا کرتیں دضی اللہ عنہا وادضا اس اس اسحاق عبداللہ بن جعفر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ "نے فرمایا جمجھے امر ہوا ہے کہ میں خدیجہ کو خول دار موتی عبداللہ بن جعفر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ " نے فرمایا جمھے امر ہوا ہے کہ میں خدیجہ کو خول دار موتی

تبلیغ : ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ ملاہیم نے چیکے چیکے اپنے احباب اور اہل و عمال سے نبوت کا

تذکرہ شروع کر دیا۔ بقول موئی بن عقبہ از زہری حضرت خدیجہ پہلی خاتون ہیں جو مشرف بہ اسلام ہوئیں۔
یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ بقول امام ابن کیر پنجگانہ نماز معراج کے وقت فرض ہوئی البتہ مطلق نماز تو خدیجہ کی حیات میں ہی فرض ہو چکی تھی (کماسیاتی) ابن اسحاق کہتے ہیں حضرت خدیجہ سب سے پہلے مسلمان ہوئیں اور قرآن کی دل و جان سے تصدیق کی جب نماز فرض ہوئی تو جرائیل نے وادی کے ایک گوشہ میں ایری ماری تو چاہ زمزم کی سمت سے ایک چشمہ جاری ہو گیا' دونوں جرائیل اور محمد نے وضو کیا پھر دو رکعت نماز پڑھائی (اور جر رکعت میں دو تجدے کئے اور پورے) چار تجدے کئے بھر رسول اللہ طابیل گھر تشریف لائے اور خدیجہ کو ای چشمہ کے پاس لائے اور جرائیل کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق وضو کیا' پھر آپ نے دو رکعت نماز پڑھائی جس میں میں میں میں میں جدے کے 'بعد ازاں آپ اور خدیجہ دونوں چکے چکے پوشیدہ نماز پڑھائی جس میں میں میں میں کے نبعد ازاں آپ اور خدیجہ دونوں چکے چکے پوشیدہ نماز پڑھتے رہے۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں 'جرائیل کا یہ نہ کور بالا نماز پڑھانا اس نماز کے علاوہ تھا جو آپ کو بیت اللہ میں دو مرتبہ نماز پڑھائی اور آپ کو فرض نماز کے اول 'آخر او قات بتائے اور یہ واقعہ معراج میں 'نماز فرض ہونے کے بعد کا ہے۔ (عنقریب یہ قصہ بیان ہوگا)

## صحابه ميں اولين مسلمان

علی : ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ایک روز بعد حضرت علی آئے اور آپ (میاں بیوی) وونوں نماز پڑھ رہے ہیں تو علی نے پوچھا، جناب محمد طبیع ہے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے اللہ کا پندیدہ دین ہے 'اور اس کی تبلیغ کے لئے اللہ نے رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے چنانچہ میں آپ کو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی اور اس کی عبادت کرنے کی وعوت دیتا ہوں اور لات و عزی بتوں کے انکار کی تلقین کر آ ہوں 'تو علی نے کہا ہے بت میں عباد نے قبل اذیں بھی نہیں سی اور ابوطالب کو بتانے سے پہلے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ طبیع نے قبل اذیں بھی نہیں سی اور ابوطالب کو بتانے سے پہلے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ طبیع نے مان میں اللہ عبالی نے آپ کے ول میں اسلام کا القاکر دیا میں بہت راز رہے۔ حضرت علی نے آپ کے ول میں اسلام کا القاکر دیا آپ نے صبح سورے رسول اللہ طبیع کی خدمت میں آگر عرض کیا' آپ نے جھے کیا فرمایا تھا۔ تو آپ نے فرمایا 'گواہی دو' کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں' وہی اکیلا ہے ہتا اور لا شریک ہے لات و عزیٰ بتوں کی فرمان پر عمل کیا اور مسلمان ہو گئے 'ابوطالب کے ڈر سے رسول اللہ طبیع کے باس چھپ چھپاکر آتے 'اپ کو فرمان پر عمل کیا اور مسلمان ہو گئے 'ابوطالب کے ڈر سے رسول اللہ طبیع کے باس چھپ چھپاکر آتے 'اپ مسلمان ہونے کا راز مخفی رکھا اور دھزت علی ڈر سے رسول اللہ طبیع کے باس حصب چھپاکر آتے 'اپ مسلمان ہونے کا راز مخفی رکھا اور دھزت علی ڈرسول اللہ طبیع کے باس آتے جاتے رہے۔

الله تعالی کا حضرت علی پر' یہ بھی ایک مزید انعام تھا کہ جبل از اسلام وہ رسول الله طابیم کے زیر پرورش

تھے۔ ابن اسحاق کتے ہیں کہ ابن ابی نجیح ' مجاہد سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علیٰ پر منجملہ اور انعامات کے بیہ انعام بھی تھا کہ قریش پر قبط سالی آئی اور ابوطالب عیال دار تھے تو رسول اللہ طابیم نے اپنے سرمایہ دار بچا عباس سے کما۔ جناب! آپ کا بھائی ابوطالب عیال دار ہے۔ معلوم ہے کہ لوگ شدید قبط سالی میں مبتلا ہیں ' تشریف لے چلے' ان کی عیال داری کا بوجھ المکا کیجئے' چنانچہ رسول اللہ سال کے اپنے علیٰ کو اپنے عیال میں شامل کرلیا اور وہ آپ کے مبعوث ہونے کے وقت بھی آپ کے زیر کفالت تھے۔ چنانچہ علیٰ نے آپ کی اتباع کی ' مسلمان ہوئے اور آپ کی تہہ دل سے تصدیق کی۔

عفیف کا چیتم دید: یونس بن بکیرنے بیان کیا ہے کہ میں تجارت پیشہ آدی تھا۔ موسم جج میں منیٰ آیا اور حضرت عباس بھی پیشہ و تجارت سے نسلک سے میرا ان سے کاروبار تھا ہم وہاں سے کہ اچانک ایک آدی خیمہ سے باہر آیا (اور اس نے آسان کی طرف د کی کہ معلوم کیا کہ زوال ہو چکا ہے) اور کعبہ کی ست متوجہ ہو کر نماز پڑھنے لگا' پھرایک عورت آئی وہ بھی اس کے بیچھے کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگی بعد ازاں ایک لڑکا آیا وہ بھی اس کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ عفیف نے پوچھا جناب عباس ' یہ دین کون سا ہے؟ ہم تو اسے جانتے نہیں ' تو عباس نے کہا' یہ مخص مجھ 'بن عبداللہ ہیں ان کا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول مبعوث کیا ہے اور کسریٰ و قیصر کے خزانے عنقریب ان کے لئے کھول دیئے جائیں گے۔ یہ ان کی بیوی خدیجہ ان پر ایمان لا چکی ہیں اور یہ لڑکا علی' ان کا ابن عم ہے وہ بھی مسلمان ہو چکا ہے تو عفیف نے کما' کاش میں اس وقت مسلمان ہو چکا ہے تو عفیف نے کما' کاش میں اس وقت مسلمان ہو جا تا تو دو سرا مرد مسلمان شار ہو تا۔

ابن جریر نے یکیٰ بن عفیف سے بیان کیا ہے کہ جاہیت کے دور میں 'میں (مکہ) میں عباس کا مہمان تھا طلوع آفتاب کے وقت میں کعبہ کو دیکھ رہا تھا۔ آفتاب ذرا بلند ہوا تو ایک جوان آیا وہ آسان کی طرف دیکھ کر کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر کھڑا ہو گیا 'معمولی دیر بعد ایک لڑکا آیا وہ اس کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا پھر ایک عورت آئی وہ ان کے پیچھے کھڑی ہو گئ 'اس نوجوان نے رکوع کیا تو لڑکے اور عورت نے بھی رکوع کیا پھر نوجوان سیدھا کھڑا ہو گیا تو لڑکا اور عورت بھی سیدھے کھڑے ہو گئ 'پھر نوجوان سیدھ اکھڑا ہو گیا تو دونوں بھی اس کے ساتھ ہی سجدہ میں چلے گئے۔ میں نے کہا 'جناب عباس! یہ ایک عظیم کارنامہ ہے 'تو عباس نے کہا ہاں واقعی ایک عظیم کارنامہ ہے 'تو عباس نے کہا ہی میرا واقعی ایک عظیم امر ہے۔ عباس نے کہا 'معلوم ہے یہ کون ہے؟ میں نے کہا جی نہیں 'اس نے کہا ہی میرا برادر زادہ محمد بن عبداللہ ہے 'کہا ہی خیلی بن ابی طالب ہے اور یہ عورت میرے جسینے کی بیوی خدیجہ بنت خویلہ "ہے۔ عباس نے کہا 'مجمد' نے مجھے بتایا ہے کہ حقیقی پروردگار اور مالک زمین و آسان کا خالق اور مالک ہے۔ اس نے انہیں اس نماز کا ارشاد فرمایا ہے 'واللہ!

ابن جریر' ابن حمید کی معرفت عیسیٰ بن سوادہ ہے بیان کرتے ہیں کہ محمد بن منکدر ۱۳۰ھ رہیعہ بن ابی عبدالرحمان ۱۳۷ھ ابوحازم اور کلبی کہتے ہیں کہ علی پہلے مسلمان ہیں اور بقول کلبی علی کی عمراس وقت نو سال تھی۔ ابن حمید' بذریعہ سلمہ' ابن اسحاق ۵۰ھ ہے بیان کرتے ہیں کہ پہلا مرد مسلمان اور آپ کے ہمراہ

نماز ادا کرنے والا علی ہے 'وہ دس سال کے تھے اور قبل از اسلام رسول اللہ طابیط کی زیر کفالت تھے۔ اور واقعدی نے بھی مجاہد سے نہی بیان کیا ہے کہ دس سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور البدایہ (ج-۴) ص-۲۵۹) پر ہے کہ مشہور یہ ہے کہ آپ آٹھ سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ مگرواقدی کہتے ہیں کہ اہل علم کا اجماع ہے کہ رسول اللہ ماڑیا کی نبوت کے ایک سال بعد علی مسلمان ہوئے۔

محمد بن کعب ۱۰ او کا بیان ہے کہ عور توں میں سے خدیجہ پہلی مسلمان ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر اور علی مسلمان ہوئے اور وہ اپنے والد ابوطالب کے ڈر سے اسلام کا اظہار نہیں کرتے تھے (ایک روز) ابوطالب نے علی سے بوچھاکیا تو مسلمان ہو چکا ہے؟ تو آپ نے کہاجی ہاں! تو ابوطالب نے کہا' اپنے ابن عم کی اعانت اور مدد کر اور ابو بکر نے سب سے قبل اسلام کا اظہار کیا۔ تاریخ ابن جریر میں ابن عباس سے نہوکو ہے "اول من صلی علی" پہلا نمازی علی ہے۔ عبدالحمید بن یجی 'شریک از عبداللہ بن مجمد کی معرفت جابر سے بیان کرتے ہیں کہ بی علیہ السلام سوموار کو مبعوث ہوئے اور منگل کو حضرت علی نے نماز ادا کی۔ حدیث شعبہ میں عمرو بن مرہ ۱۱ الله ابو جزہ انساری سے بیان کرتے ہیں کہ بیں نے نیر بن ارقم سے بیان کی تو اس شعبہ میں مارہ سلمان علی ہے 'عرو بن مرہ مرہ اللہ کہتے ہیں میں نے یہ روایت نخعی م ۹۰ھ سے بیان کی تو اس نے خالفت کی اور کہا ابو بکر اول من اسلم ابو بکر بہلا مسلمان ہے۔

حضرت علی کی فضیلت میں منکر حدیث: عبیدالله بن موی م ۲۱۳ (از علاء بن صالح کونی اسدی از منال بن عمره از عباد بن عبدالله واخو رسوله وانا منال بن عمره از عباد بن عبدالله واخو رسوله وانا الصدیق الاکبر لایقولها بعدی الاکاذب مفتر صلیت قبل الناس لسبع سنین میں الله کا "عاجز" بنده بول اور رسول الله طافیظ کا چهازاد بھائی بول' میں بی صدیق اکبر بول' میرے بعد اس کا دعویدار جھوٹا اور بہتان تراش ہے اور لوگوں سے سات سال قبل نماز پڑھی۔ یہ روایت ابن ماجہ فضائل علی میں محمد بن اساعیل رازی از عبیدالله بن موی مروی ہے۔

تبصرہ: عبیداللہ بن موی فنی م ۱۲۱ھ شیعہ ہے اور صحح کے رواۃ میں سے ہے۔ علاء بن صالح ازدی کوفی کی اہل فن نے توثیق کی ہے لیکن بقول ابی حاتم وہ قدیم شیعہ میں سے ہے اور علی بن مدینی کے مطابق وہ مکر روایات کا راوی ہے۔ منمال بن عمرو ثقہ ہے البتہ اس کا استاذ عباد بن عبداللہ اسدی کوفی 'بقول علی بن مدینی ضعیف الحدیث ہے اور بخاری نے اس کے متعلق "فیدہ نظر" کما ہے اور ابن حبان نے اسے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث بسرصورت مکر ہے اور نہ ہی حضرت علی "یہ بات کمہ سکتے ہیں اور یہ کسے ممکن ہے میں ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث بسرصورت مکر ہے اور نہ ہی حضرت علی "یہ بات کمہ سکتے ہیں اور یہ کسے ملکن ہے منہ منقول ہے کہ امت محمدیہ سے ابو بکرونا ہو بہلے مسلمان ہیں۔

تطبیق : ان تمام گذشتہ اقوال کی تطبیق یہ ہے کہ حضرت خدیجہ علی الاطلاق پہلی خاتون ہیں' زید بن حارثہ غلاموں میں سے پہلے مسلمان ہیں' نابالغ بچوں میں سے پہلے مسلمان حضرت علی ہیں نہی لوگ اس وقت اہل ہیت تھے۔ اولين مسلمان

ابو بکڑ : آزاد مردوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق سب سے قبل مسلمان ہوئے اور نہ کور بالا مسلمانوں کی نسبت حضرت ابو بکر کا دائرہ اسلام میں داخل ہونا سب سے زیادہ فائدہ مند اور موثر تھا۔ آپ رکیس قبیلہ ، سرمایہ دار ، مبلغ اسلام ، عوام میں معزز و محترم ، محبوب اور ہردل عزیز تھے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت میں بے

سرماییه دار' مبلغ اسلام' عوام میں معزز و محترم' محبوب اور ہردل عزیز تھے۔ اللہ اور رسول کی اُطاعت میں بے دریغ سرماییہ صرف کرتے تھے۔

یونس نے ابن اسحاق سے بیان کیا ہے کہ ابو بکرنے آنحضور مٹاہیم سے ملاقات کے دوران عرض کیا۔ جناب! قرایش' جو آپ سے یہ بیان منسوب کرتے ہیں درست ہے کہ آپ کا ہمارے معبودوں کو ترک کرنا'

ہماری عقلوں پر ماتم کرنا' ہمارے آباء و اجداد کو کافر کمنا' فرمایا کیوں نہیں! میں الله کا رسول اور اس کا نبی ہوں' الله نے مجھے مبعوث فرمایا ہے کہ میں اس کا بیام پہنچاؤں اور تجھے الله کی طرف تجی دعوت دوں۔ واللہ بیہ

بالكل سى ہے۔ اے ابو بكرا ميں آپ كو الله وحدہ لا شريك كى طرف دعوت ديتا ہوں' اس كے بغير كى كى پرستش نه كرنے اور اس كى پيم تابعدارى كرنے كى اور اے قرآن مجيد سايا۔ "فلم يقرولم يذكر" يعنى نه اقرار كيا نه انكار كيا' متذبذب تھے كوئى فيصله نه كرپائے پھر آپ دائرہ اسلام ميں داخل ہوئے' بتوں سے انحراف كيا اور

ے حاری سمد برب سے روں میں سدید و رپ پر رہ ہے ہار ہے رہ ہے ہاں کو ترک کر دیا اور اسلام کی حقائیت کا اقرار کیا' ایمان و تصدیق کی دولت سے ملا مال ہو کر واپس آئے۔ ابن اسحاق نے محمد بن عبدالرحمان تمتیمی سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ملا پیزانے فرمایا' میں نے جے بھی اسلام کی عمد یو بیشر کی ایس نے آتا ماں میں دکیا مگر الدیکس نہ کو چھی ان در یہ کی دف نا اسام قبدا کر لیا ک

کی دعوت پیش کی اس نے تامل اور ترود کیا مگرابو بکرنے کچھ جھجک اور دیرینہ کی۔ (فور آ اسلام قبول کرلیا) منگر : ابن اسحاق کے نہ کور بالا الفاظ (فلم یقوولم ینکو) منکر اور غلظ ہیں کیونکہ دیگر ائمہ کے علاوہ خود اس اسحاقہ سید در میری کی تعلم از ادامی ایک در ایسٹی سے میں سیستی اس کے در مادتہ 'ان' میں

ابن اسحاق سے مروی ہے کہ تبل از بعثت ابو بر صدیق آپ کے دوست تھے اور آپ کی صدافت 'امانت' عمدہ فطرت اور نیک اخلاق سے بخوبی آگاہ تھے ان صفات کا حامل مخص کمی پر تہمت نہیں لگا سکتا تو اللہ تعالیٰ پر کیو نکر بہتان تراثی کر سکتا ہے۔ بنابریں محض آپ کے اتنا کہنے پر کہ اللہ نے مجھے رسول مبعوث فرمایا ہے۔ بعر میں تحریر نہاں سے سے معرف میں معرف اس کے اس کے اس کر اللہ سے میں میں کہ معرف کر اللہ کے اللہ معرف میں میں

ر یو مر بہنان مرائی مر سمنا ہے۔ بنابریں مس اپ سے آنا سے پر کہ اللہ سے بھے رسول مبعوث قربایا ہے آپ بلا جھجک مسلمان ہو گئے۔ بخاری شریف میں ابوداؤد کی روایت' جو ابو بکراور عمرکے درمیان نزاع کے متعلق ہے' میں ہے کہ رسول اللہ ملائیم نے دو مرتبہ فرمایا ''اللہ تعالیٰ نے جھے آپ لوگوں کی طرف مبعوث

ن مایا' تم نے کہا تو دروغ گو ہے (معاذ اللہ) اور ابو بکرنے میری بلا آبل تصدیق کی اور اپنے جان و مال میں جمھے برابر کا شریک و سمیم سمجھا کیا تم میری غاطر' میرے قدیم رفیق کی دل آزاری سے دل شکن ہو کتے ہو۔" للندا بعد ازیں آپ ہرفتم کی ازیت سے محفوظ رہے اور یہ روایت اس بات کی قطعی نص ہے کہ آپ

معمد بعد بعد اور ابن حبان میں ابوسعید ہے منقول ہے کہ ابوبکڑنے فرمایا کیا میں سب سے زیادہ پہلے مسلمان ہیں۔ ترندی اور ابن حبان میں ابوسعید ہے منقول ہے کہ ابوبکڑنے فرمایا کیا میں سب سے زیادہ خلافت کا حقد ار نہ تھا۔ کیا میں پہلا مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میں آپ کا رفیق نہیں ہوں۔ ابن عساکر نے

حارث سے نقل کیا ہے کہ میں نے علی ہے یہ منقولہ ساکہ ابو بکر صدیق پہلے مسلمان ہیں اور علی پہلے نمازی ہیں۔ مسند احمد ' ترندی اور نسائی میں حدیث شعبہ میں ندکور ہے کہ زید بن ارقم نے کما ابو بکر صدیق پہلا نمازی ہے جس نے رسول الله مالئی کی اقتدا میں نماز ادا کی۔

نوٹ : تاریخ ابن جریر کی روایت میں عمرو بن مرہ اور نخعی کا نداکرہ ابھی بیان ہو چکا ہے جس میں دائرہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اسلام میں پہلے داخل ہونے کے بارے میں بحث ہے۔ داقدی نے ابو اردی دوی 'ابومسلم بن عبدالرحمان اور دیگر اسلاف سے بیان کیا ہے کہ ابو بکر صدیق پہلے مسلمان ہیں۔

ا۔ یعقوب بن سفیان' ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس سے دریافت کیا کہ پہلا مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بمرصدیق اور اس کی آئید میں حمان ؓ کے اشعار پیش کئے۔

إذا تذكرت شجواً من أبحى ثقبة فدذكر أحماك أبهابكر بمها فعها خمير البرية أوفاهها وأعدفها بعد النبى وأولاهها بمها حما والنهائي الثناني المحمود مشهده وأول النهاس منهم صدق الرسالا عماش حميداً لأمهر لله متبعه بأمر صاحبه المهاضي ومها انتقالا

(جب تخفیے کسی معتد مخفص پر رنج دغم کی یاد تازہ ہو تو اپنے اسلامی بھائی ابو بکر کو یاد کر' اس کے کارنامہ کے باعث جو بعد از نبی کائنات سے برتر نهایت متقی اعلیٰ منصف اور ذمہ داری کاعلم بردار ہے۔ تابعدار' فانی غار' اس کا دجود صعود

قابل ستائش اور سب سے اولین مسلمان ہے۔ قابل تعریف زندگی بسری ارشاد رسول کے مطابق احکام اللی کا تمیع اور سرمو منحرف نہیں ہوا)

٢- ابن الى شبه ٢٣٥ه اپنے استاذ مجالد' عامر شعبى سے بھى نقل كرتے ہيں كه ميں نے خود ابن عباس سے بوچھا يا (ميرى موجودگى ميں) ان سے دريافت ہواكہ بسلا مسلمان كون ہے؟ اى الفاس اول اسلاما تو ابن عباس نے جواب ميں حمان بن ثابت كا ذكور بالا كلام پيش كيا۔

س۔ ایسے ہی ہیثم بن عدی نے مجالد کی معرفت عامر شعبی سے ابن عباس کا جواب نقل کیا ہے۔ ن

سم ابو القاسم بغوی نے بذریعہ سریج بن یونس ۲۳۵ھ یوسف بن ما جشون ۱۸۵ھ سے بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے مشائخ محمد بن مشکدر ۱۳۰۰ھ 'رہیعہ بن ابی عبدالرحمان ۱۳۳ھ صالح بن کیسان اور عثان بن محمد (وغیرہ سے سنا ہے) کہ وہ ابو بکر صدیق کے اولین مسلمان ہونے میں شک نہیں کرتے تھے۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ ابراہیم نخعی ۹۰ھ محمد بن کعب ۸۰اھ محمد بن سیرین اور سعد بن ابراہیم ۱۲۵ھ بھی اس بات کے قائل ہیں اور جمہور اہل سنت کا یمی مشہور مسلک ہے۔

اولین مسلمان : ابن عسائر نے بیان کیا ہے کہ سعد بن ابی و قاص ۵۵ھ اور محمد بن حفیہ ۸۰ھ کہتے ہیں کہ ابو بکر اولین مسلمان نہ تھے جبکہ وہ افضل ترین مسلمان تھے اور بقول سعد ان سے قبل پانچ افراد مسلمان مو چکے تھے۔ اور صحح بخاری میں بذریعہ ہمام بن حارث عمار بن یا سرسے مروی ہے کہ میں نے رسول الله ملکظم کو دیکھا آپ کے ہمراہ پانچ غلام ' دو عدد خاتون اور ابو بکر تھے۔ سند احمد اور ابن ماجہ میں عاصم بن ابی

النجور از زر از ابن مسعود منقول ہے اولین اسلام کا اظهار کرنے والے سات افراد ہیں خود رسول الله ملاہیم' ابو بکر' عمار' سمیہ' محمیب' بلال اور مقداد رضوان الله علیهم الجمعین۔ رسول الله ملاہیم کو تو الله تعالیٰ نے ان کے چچا ابوطالب کے ذریعہ محفوظ و مامون رکھا اور ابو بکر کی حفاظت

رسول اللہ منافیم کو تو اللہ تعالی نے ان نے پچا ابوطانب نے ذریعیہ مفوظ و مامون رکھا اور ابو بلری مفاطقت کا سامان ان کی برادری کے ذریعہ بہم پہنچایا اور باقی ماندہ کو مشرکین پکڑ کر لوہے کی زرہیں پہناتے اور چلچلاتی دھوپ میں اذیبیں دیتے۔ بلال کے علاوہ سب نے معمولی فرمانبرداری کا اظمار کیا اور بلال نے تو اللہ کی راہ میں خود کو بیج سمجھا اور برادری نے بھی اس کی حمایت نہ کی۔ ان کے آقا پکڑ کر بچوں کے حوالے کر دیتے اور وہ ان کو مکہ کی گلیوں میں تھیٹے پھرتے اور وہ زبان سے احد احد کہتے۔ سفیان توری نے یہ ردایت منصور از عجابد مرسل بیان کی ہے۔

غلط: ابن جریر کی وہ روایت جو اس نے ابن حمید (انانہ بن جدا ابراہیم بن انحمان جاج فرہ سالم بن ابی الجعد) محمد بن سعد بن ابی و قاص سے بیان کی ہے کہ میں نے اپنے والد سعد سے دریافت کیا کہ آیا ابو براولین مسلمان سے؟ تو اس نے نفی میں جواب دیا اور کما کہ ان سے قبل پچاس افراد مسلمان ہو چکے سے۔ البتہ وہ ہم سے افضل سے متن اور سند دونوں طرح سے متکر ہے۔ ابن جریر کہتے ہیں بقول دیگر اہل علم زید بن حارثہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے اور واقدی کے حوالہ سے ابن ابی ذئب سے بیان کیا ہے کہ میں نے زہری سے پوچھا خوا تین میں سے پہلی مسلمان کون ہے۔ تو اس نے کما حضرت خدیجہ پھر پوچھا مردوں سے تو اس نے کما زید بن حارثہ دین حارثہ عروہ سلمان بن بیار وغیرہ اہل علم کا یمی قول ہے کہ مردوں میں سے زید بن حارثہ اولین مسلمان ہیں۔

امام ابو حنیفی : امام ابو حنیف نے ان مخلف اقوال میں بول تطبیق دی ہے کہ آزاد مردول میں سے اولین مسلمان ابو بکر ہیں اور خواتین میں سے خدیج اور غلامول میں سے زید اور لڑکول میں سے علی رضی الله عنهم الجمعین۔

تبلیغ : ابو بکر جب مسلمان ہوئے اور اسلام کا برطا اظہار کیا تو عوام کو اسلام کی دعوت وینے گھے۔ بقول ابن اسحاق 'ابو بکر اپنی نرم مزاجی ' ملنسار طبیعت کی وجہ سے قوم میں محبوب اور ہردل عزیز تھے اور قریش کے نسب دان تھے (اور ان کی ہر خوبی اور برائی ان کی نگاہ میں تھی) خوش طبع 'عمدہ اخلاق اور تاجر پیشہ تھے 'ان کے علم و فضل ' تجارت اور آداب مجلس کی وجہ سے لوگوں کی ان کے پاس آمد و رفت تھی اور وہ آپ سے محبت کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے قائل اعتاد دوستوں کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ ہمارے علم کے مطابق ابو بکر کی وجہ سے زبیر بن عوام ' عثمان بن عفان ' طلحہ بن عبیداللہ ' سعد بن ابی و قاص ' عبدالر حمان بن عوف مسلمان ہو گئے۔ بھر ابو بکر اس سب کو لے کر رسول اللہ طبیع کی خدمت میں حاضر ہوئے پھر رسول اللہ طبیع نے ان کو اسلام کے اصول بتائے اور قرآن پاک تلاوت کیا چنانچہ ان سب نے آپ پر ایمان و لیتین کا اظہار کیا اور یک لوگ سابقین اور اولین مسلمان ہیں۔

راہب بصری : محد بن عمرواقدی (خاک بن عثان ، خرم بن سلیمان والی) ابراہیم بن محد بن ابی طلحہ سے بیان کرتے ہیں کہ طلح بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بھری کے بازار میں گیا وہاں راہب اپنے گرجا کے اندر میں سے کمہ رہا تھا ، حاضرین سے بوچھو کہ کوئی یمال حرم کا باشندہ بھی ہے ، تو طلحہ نے جواب ویا جی ہاں! میں موجود ہوں تو اس نے بوچھا کون احمد ، تو اس نے کما ، ابن موجود ہوں تو اس نے بوچھا کون احمد ، تو اس نے کما ، ابن عبداللہ بن عبدالمطلب ، اس ماہ میں ان کا ظہور ہو گا وہ آخری نبی ہیں ، حرم سے ان کا ظہور ہو گا اور ان کی تعبداللہ بن عبدالمطلب ، اس ماہ میں ان کا ظہور ہو گا وہ اللہ اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہجرت گاہ نخلتان ' پھر لی اور دشوار زمین ہے۔ فایاک ان تسبق الیہ --- تم سے قبل کوئی ان کا تابعدار نہ ہو۔ راہب کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی۔ میں بعبلت تمام کمہ پہنچا ' پوچھا '' ھل کان من حدیث'' آیا کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے۔ دوستوں نے کہا ہاں! محمہ بن عبدالله طلحیظ نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور ابو بکر نے آپ کی تھدیق کی سے۔ طلحہ کہتے ہیں پھر میں نے ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کیا آپ نے محمہ کی نبوت کی تھدیق و آئید کی ہے۔ اس نے اثبات میں جواب دیا' انہوں نے کہا آپ بھی ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اتباع کیجئے تو میں نے اسے راہب کی بات بتائی۔ پھروہ حق بات کا دائی ہے۔ چنانچہ ابو بکر طلحہ کو رسول اللہ طلحیظ کی فدمت میں سے گئے اور طلحہ نے اسلام قبول کر کے راہب کی گفتگو سائی تو رسول اللہ طائے کو نمایت مرت ہوئی۔

قرینین: نوفل بن خویلد بن عددیہ نے ابو بکر اور طلحہ کو پکڑ کر ایک رسی میں باندھ دیا اور بنی تمیم نے بھی اس بات میں مداخلت نہ کی اس بنا پر ان دونوں کو "قرینین" کہتے ہیں۔ چنانچہ رسول الله الله الله عددیہ یا الله ابن عددیہ کے شرسے بچا' (بیمق)

حافظ ابوالحن خیثمہ بن سلیمان طرابلس، حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ملاقات کے لئے ابو بکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ آپ کے قدیم دوست سے 'ملاقات کے بعد عرض کیا جناب ابوالقاسم! آپ لوگوں کی محفل سے گریز کرتے ہیں اور وہ آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ ان کے والدین کو الیا ویسا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا (معاذ اللہ سب و شم اور میں) میں تو صرف اللہ کا رسول ہوں اور آپ کو اللہ کی راہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بعد ازیں ابو بکر مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ طابع وہاں سے روانہ ہوئے اور ابو بکر کے اسلام کے باعث سرزمین مکہ پر آپ سے زیادہ کوئی خوش و خرم نہ تھا۔ ابو بکر مضرت عثمان بن عفان ' علی بن عبداللہ ' وہ اگرہ اسلام میں عفان ' علیہ بن عبداللہ ' وہ اگرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر دو سرے روز عثمان بن خطعون ' علیہ بن عبداللہ ' عبدالرحمان بن عوام' ابو سلمہ بن عبداللہ اور ارقم بن ابو الارقم کے پاس تشریف لے گئے وہ بھی اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے' رضی اللہ عنمہ۔

پہلا خطیب: عبراللہ بن محمد بن عمران اپ والدے اور وہ قاسم بن محمد کی معرفت حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کی ایک جماعت تیار ہو گئ (اور ان کی تعداد ۲۸ تھی) تو ابو بکر نے رسول اللہ طابیع سے اعلانیہ دعوت اسلام پیش کرنے پر اصرار کیا تو آپ نے فرمایا ابو بکر ہم تھوڑے ہیں اور ابو بکر برا بر اصرار کرتے رہے تو رسول اللہ طابیع نے اعلان کر دیا اور مسلمان مسجد کے اردگرد کھیل گئے اور ہر مسلمان النے قبیلہ میں موجود تھا۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے اور ابو بکر کھڑے ہو کر خطاب فرما رہے تھے۔ چنانچہ ابو بکر پہلے خطیب تھے جنہوں نے دعوت اسلام پیش کی (تقریر سنتے ہی) مشرکین ابو بکر اور مسلمانوں پر بل برے اور ان کو مسجد میں خوب زدو کوب کیا اور ابو بکر کو روند ڈالا اور انہیں سخت ضربات پنچیں۔

عتبہ بن ربعہ ایک فاس مخص 'ابو بکر کو جو تول سے پیٹنے لگا اور آپ کے چرہ مبارک پر الئے جوتے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مارنے لگا اور آپ کے پیٹ ہے۔ چڑھ بیشا اس قدر مارا کہ آپ کی پیچان مشکل ہو گئے۔ (بی تمیم کو معلوم ہوا) تو وہ آپ کی جمایت میں دو ڑتے ہوئے آئے اور مشرکین سے ابو بحر کو چھڑایا ادر ان کو مردہ سمجھ کر ایک چادر میں بندھ کر گھر بنچایا۔ پھر حرم میں آکر بی تمیم نے اعلان کیا کہ آگر ابو بحر فوت ہو گئے تو ہم عتبہ کو قتل کر دیں گئے وہ پھر ابو بحر گھر آئے وہ اور ابو قعافہ آپ کو بلاتے رہ (آپ بے ہو تی کی وجہ سے کلام نہ کر سکتے تھے) آتا کہ آپ نے ان کی بات کا جواب دیا اور شام کے قریب آپ نے پوچھا (ما فعل دسول المله) رسول الله سلام بیٹر کا کیا عال ہے۔ چنانچہ کفار نے ابو بکر کو برا بھلا کہا اور طعن و ملامت کی (کہ وہ اب بھی رسول الله) رسول الله طاب ہی اور وہ پوچھ رہ تھے اور آپ کی والدہ ام الخیر کو کہہ گئے اس کو کچھ کھلاؤ بلاؤ۔ والدہ نوراک کھلانے پر اصرار کر رہی تھیں اور وہ پوچھ رہ تھے (ما فعل دسول الله) رسول الله سام خیریت ہوں والدہ سے ہیں والدہ کہ کہا تھا ہو تریت کیا کہ ابو بکر محمد بن عبد الله کے مراہ آئیں بنت خطاب سے معلوم کر کے آؤ چنانچہ ام جیل سے آگر دریافت کیا کہ ابو بکر محمد بن عبد الله کے اور آپ کی والدہ اس کے جمراہ تری تھیں اور ابو بکر کو جاتی ہوں اور نہ محمد بن عبد الله کو بہاں آگر چاہو اس نے کہا والله جن لوگوں نے آپ کو اس قدر زدو کوب کیا ہے وہ واقعی فائن اور کافر ہیں اور بجھے امید ہو اللہ آپ کا انتقام ان سے لے گا۔

پھر رسول اللہ طائیم کے بارے پوچھا تو اس نے کہا یہ تمہاری والدہ من رہی ہے (کہیں راز فاش نہ ہو جائے) تو ابو بکر نے کہا۔ ان سے کوئی خطرہ نہیں تو ام جمیل نے کہا (سالم صالح) ٹھیک ٹھاک ہیں۔ پھر پوچھا داین ہو) وہ کہاں ہیں تو اس نے بتایا کہ ابن ارقم کے مکان پر ہیں۔ تو ابو بکر نے کہا میں رسول اللہ طائیم کے دیدار سے قبل پچھ نہ کھاؤں پیوں گا۔ چنانچہ انہوں نے پچھ دیر انتظار کیا راستے بالکل تھم گئے اور آبد و رفت ختم ہو گئی تو رات کی تاریکی میں ان کو سمارا وے کر رسول اللہ طائیم کی خدمت میں لائمیں۔ رسول اللہ طائیم نے جھک کران کا بوسہ لیا اور آپ پر رفت طاری ہو گئی۔ ابو بکرنے کہا یارسول اللہ طائیم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں صرف چرے کے زخموں کی تکلیف ہے۔ یہ میری والدہ ہے اولاد سے اچھا سلوک کرتی ہو اور آپ کی ذات بابرکت ہے اسے دعوت اسلام پیش سیجے اور دعا سیجے کہ اللہ اسے دوزخ کی آگ سے اور آپ کی ذات بابرکت ہے اسے دعوت اسلام کی دعوت پیش کی اور وہ مسلمان ہو گئیں اور اسے افراد کا حضرت منہ مسلمان ہو گئے۔

عمر كا اسلام لانا: رسول الله مالييم في بده كو عمر يا ابوجل كے مسلمان ہونے كى دعا فرمائى اور جعرات كو عمر مسلمان ہوئے و سول الله ماليم اور گھرييں موجود صحابہ نے اس قدر بلند آواز سے نعرہ تكبيرلگايا كہ مكه كر مسلمان ہو گئے۔ رسول الله ماليم ہم حق پر كے دور دراز علاقہ ميں سنا گيا۔ حضرت عمر نے رسول الله ماليم ہم حق پر ہوتے ہوئے اپنے دين كو كيونكر مخفى ركھيں اور باطل ہونے كے باوجود ان كا دين كھا بندوں عام ہو، رسول

الله الهيلم نے فرمايا' اے عمر (انا قليل قدرايت ما لقينا) جاري تعداد كم ہے جو ہم پر بيتى تم دكيم ح ہو۔ تو عمڑنے عرض کیا اس ذات گرامی کی قتم جس نے آپ کو برحق مبعوث فرمایا ہے' جس مجلس میں' میں نے کفر و شرک کا اظهار کیا۔ اب اس میں انیان و اسلام کا اظهار کروں گا' پھروہاں سے آگر بیت اللہ کا طواف کیا' بعد ازاں آپ قریش کی محفل میں آئے' جو آپ کے انتظار میں تھے تو ابوجمل بن ہشام نے کہا فلاں کہتا ہے (انک صبوت) تو اپنا دین ترک کر چکا ہے تو عمرنے کہا ہاں میں گواہ ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے بغیر کوئی معبود نہیں او ۔ یقینا محمہ اس کا بندہ اور رسول ہے۔ اتنا کمنا تھا کہ مشرکین آپٹے پر کود پڑے اور آپٹے کود کر عقبہ کی چھاتی پر بیٹھ گئے اور اس کی آنکھوں میں انگلیاں ماریں اور وہ چیننے چلانے لگا۔ پھران کے حملے کا زور ٹوٹا تو عمر کھڑے ہو گئے جو قریب آیا اے دبوج لیتے آآئکہ لوگ بے بس ہو گئے اور آپ نے ان محفلوں میں جن میں آپ کی آمد و رفت تھی۔ ایمان کا مظاہرہ کر کے بردی شان و شوکت سے رسول اللہ مالیم کی خدمت میں عاضر ہوئے اور عرض کیا "میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں اپ کوئی فکرند کیجے میں ہر مجلس میں بغیر کسی خوف و خطرے کے ایمان کا مظاہرہ کر آیا ہوں" پھر رسول الله مال کھرے نکلے، عمرٌ اور حمزةٌ آپ کے آگے آگے تھے۔ بیت اللہ کاطواف کیا اور ظمر کی نماز پڑھی پھر آنحضور مالھیام عمر کو ہمراہ لئے دار ارقم میں چلے آئے پھر عمرٌ تنااپنے گھرواپس لوٹ آئے۔ صحیح واقعہ یہ ہے کہ عمرٌ ہجرت حبشہ کے بعد نبوت کے چھے سال مسلمان ہوئے اور ہم نے یہ واقعہ بہ تفصیل (ابوبکرو عمری سیرت) میں بیان کیا ہے، ولله الحمد عمرو بن عبسه مملمي : مسلم شريف مين بروايت الي المه عمرو بن عبسه سلمي كابيان ب كه آغاز نبوت میں 'میں مکہ میں رسول الله ماليد مليد على خدمت ميں حاضر موا 'آپ ان دنوں پوشيده رہتے تھے۔ ميں نے عرض كيا آپ كون ہيں؟ آپ نے فرمايا ميں ني مول ميں نے يوچھانى كيا مو آئے؟ آپ نے فرمايا الله كا پيامبر ميں نے عرض کیا آیا اللہ نے آپ کو معوث کیا ہے؟ فرمایا بالکل عمیں نے پھر بوچھا کیا پیغام دیا ہے؟ آپ نے فرمایا الله وحده لاشريك كى عبادت كرو، بتول كو تو ژود واور صله رحى كرو- ميں نے كها بهت اچھا بيغام ہے۔ فرمايے (فمن تبعک علی هذا) آپ کے اس پیام کو کس نے تعلیم کیا ہے۔ فرمایا (حرو عبد) آزاد اور غلام نے لینی ابو بكراور بلال نے۔ راوى كابيان ہے كہ عمود سلمى اپنے آپ كو چو تھا مسلمان سجھتے تھے مسلمان ہونے ك بعد عرض کیایارسول الله مطایدا میں یمال رہ کر آپ کی اتباع کروں تو آپ نے فرمایا نہ اپنی قوم کے پاس چلے جاؤ' جب آپ کو معلوم ہو کہ میں نے نبوت کا اعلان کر دیا' تو چلے آؤ اور اتباع کرد۔

حرو عبد: حرد عبد سے مقصود اسم جنس ہے۔ اس سے صرف ابو بکر اور بلال مراد لینا محل نظرہے کیونکہ عمرو سلمی سے قبل متعدد لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ عمرو سلمی سے قبل زید بن حارثہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ عمرو کا اپنے آپ کو چوتھا مسلمان سمجھنا اپنی دانست کے مطابق تھا کیونکہ مسلمان اس وقت اپنے اسلام کو صیغہ راز میں رکھتے تھے' اجنبی اور دیساتی تو کجا بلکہ اپنے عزیزوں کو بھی خبرنہ ہوتی تھی' واللہ اعلم۔

سعد کا اسلام لانا : صحیح بخاری میں سعد بن ابی و قاص ؓ کا بیان ہے کہ ''جس روز میں مسلمان ہوا' اس روز کوئی اور مسلمان نہیں ہوا۔'' یہ تو ممکن ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ ''مجھ سے پہلے کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ "اس میں اشکال ہے کیونکہ معلوم ہے کہ ابو برصدیق علی فدیجہ اور زید رضی اللہ عنما قبل ازیں مسلمان ہونے پر ابن اثیروغیرہ متعدد اہل علم نے اجماع نقل کیا ہے اور امام ابو حقیفہ کا بھی بیان ہے کہ یہ لوگ اپنے ہم جنس سے قبل مسلمان ہو چکے تھے واللہ اعلم۔ "اور میں سات روز تک تیسرا مسلمان تھا" اس میں بھی اشکال ہے اور اس کا کوئی عل نہیں بجز اس بات کے کہ اس نے اپنی دانست کے مطابق بتایا ہو اور کسی مخص کے اسلام کی خبرنہ ہوئی ہو واللہ اعلم۔

ابن مسعود اور معجزہ: ابوداود طیالی (عادین سلم، عاصم، زر) عبداللہ بن مسعود سے بیان کرتے ہیں کہ بجین میں عقبہ بن ابی معیط کی بمریاں مکہ میں چرایا کرتا تھا، میرے پاس رسول اللہ طابیع اور ابو بحر آئے اور آپ لوگ مشرکین مکہ کے خوف سے فرار ہے۔ بوچھا بیٹا دودھ بلاؤ گے؟ عرض کیا، میرے پاس تو یہ امانت ہیں۔ میں آپ کو دودھ نہیں بلا سکتا۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے بال کوئی الی بمری ہے جس سے نر نے جھتی نہ کی ہو۔ میں نے کہا، جی بال ، پھر میں بمری لایا، ابو بمر نے بمری کو پکڑ لیا اور رسول اللہ طابیع نے تھن پکڑ کر دعا کی، اور تھنوں میں دودھ آگیا، تو ابو بمرا کیہ جوف دار پھر لے آئے، آپ نے اس میں دودھ دوھا پھر دونوں نے نوش کیا اور جھے بھی بلایا پھر تھنوں سے کہا، سکڑ جاؤ، چنانچہ دہ سکڑ گئے۔ بعد از میں، میں نے رسول اللہ طابیع کی خدمت میں عاضر ہو کر عرض کیا، مجھے بھی یہ پاکیزہ کلام (قرآن) سکھا دیجئے۔ فرمایا، تم تو تعلیم یافتہ سے اور حسن بن عرفہ کے تما بالمشافہ رسول اللہ طابیع سے سرسور تیں یاد کیں۔ یہ مند احمد میں از عفان از حماد ہے اور حسن بن عرفہ کے تا داعت میں ان عاصم ۱۲۸ بھی بیان کیا ہے۔

اور نمایت غصے سے کما' واللہ اب کھانا نہیں دیں گے' تو خالد نے کما اگر آپ نہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور روزی دے گا (اور بیہ کمہ کر) وہ رسول اللہ طابیع کی خدمت میں چلے آئے' آپ کے ہمراہ رہتے تھے اور آپ اس کا احترام کرتے۔

نبی علیہ السلام کے پچا حمزہ کا اسلام لانا: یونس بن بکیرنے محمہ بن اسحاق کی معرفت کسی مسلمان سے بیان کیا ہے کہ ابوجہل نے محمد رسول اللہ بالیمیم کو صفا کے پاس آڑے ہاتھوں لیا' اذبت بہنچائی' سب و شقہ کیا اور اسلام کے بارے ناگوار و نازیباطعن و تشنیع کیا۔ یہ بات کسی نے حمزہ کے گوش گزار کی تو حمزہ ابوجہل کی طرف گئے' اس کے پاس پہنچ کر مریر کمان ماری اور شدید زخمی کر دیا اور مجلس سے چند مخزومی ابوجهل کی مدو کے لئے آئے اور کہنے لگے جناب حمزہ! معلوم ہو تا ہے آپ صابی اور بے دین ہو چکے ہیں۔ تو جمزہ نے کما مجھے مسلمان ہونے سے کون روک سکتا ہے اور ایسے حقائق واضح ہو چکے ہیں جن کی روشنی میں اعلانیہ) شمادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کا فرمان حق ہے واللہ میں اس سے پیچھے نہ ہوں کا گا آگر سے ہو تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ ابوجہل نے کما چھوڑو' میں نے بھی اس کے براور زادہ کو نمایت قبیج سب و شقم کیا ہے۔

جب حمزہ مسلمان ہو گئے تو قریش سمجھ گئے کہ رسول اللہ طلی اللہ مطابع اور محفوظ ہو گئے ہیں چنانچہ وہ نکتہ چینی سے باز آگئے اور حمزہ نے البیام کے بارے ایک شعر کہا۔ شعریهاں ندکور نہیں' سمیلی نے الروض الانف میں نقل کیا ہے۔ الانف میں نقل کیا ہے۔

حمدت الله حين هدى فوادى السي الاسلام والديس احسيف (من من الله كاشكر كياجب اس نع مير عول كو اسلام اور دين منيف كي طرف ماكل كرويا)

بقول ابن اسحاق ' پھر حمزہ گھر واپس آئے تو شیطان نے وسوے ڈالنے شروع کر دیے' آپ قریش کے رہیں ہیں آبائی دین چھو ڑکر اس بے دین (معاذ اللہ) کے پیچے لگ گئے ہو' اس سے تو موت بہتر ہے چنانچہ حمزہ نے اپنے دل میں کہا میں کیا کرچکا ہوں۔ اللی اگر بید دین اچھا ہے تو میرے دل میں اس کی سچائی القاء فرما ورنہ جھے اس حیرت سے نجات کا ذریعہ بتا' رات بھر اس ادھیڑ بن میں رہے' صبح ہوئی تو رسول اللہ طابیم کی ورنہ جھے اس حیرت سے نجات کا ذریعہ بتا' رات بھر اس ادھیڑ بن میں رہے' صبح ہوئی تو رسول اللہ طابیم کی نہیں پا رہا ہوں' بھی جیے وانشور کا ششدر ہونا اور پریشان رہنا کہ آیا اسلام رشد و ہدایت ہے یا گمرابی و مثلات نمایت دشوار امر ہے۔ جھے وضاحت سے بتائے' میں آپ کی بات کا بہت مشاق اور خواہش مند ہوں' چنانچہ رسول اللہ طابیم نے اسے وعظ و تھیجت فرمائی' دوزخ سے خوف دلایا اور جنت کی خوشخبری سنائی۔ رسول اللہ طابیم کے وعظ و تذکر کے باعث اللہ تعالی نے آپ کے دل میں ایمان کی شمع روشن کر دی تو اس نے کہا میں یہ دول سے گوائی ویتا ہوں کہ آپ سے ہیں اور میں آپ کے دین کی اعلانے اور کھل کر تبلیغ کروں نے کہا میں یہ دول سے گوائی ویتا ہوں کہ آپ سے ہیں اور میں آپ کے دین کی اعلانے اور کھل کر تبلیغ کروں نے کہا میں یہ دول سے گوائی دیا ہوں کہ آپ سے جی اور میں آپ کے دین کی اعلانے اور کھل کر تبلیغ کروں افراد میں ہے جن کی بدولت اللہ تعالی نے دین کو مضوط و مشخکم فرمایا۔ یہ واقعہ حافظ بیہتی نے بھی (ماکم از اصم افراد میں ہے جن کی بدولت اللہ تعالی نے دین کو مضوط و مشخکم فرمایا۔ یہ واقعہ حافظ بیہتی نے بھی (ماکم از اصم افراد میں ہے جن کی بدولت اللہ تعالی نے دین کو مضوط و مشخکم فرمایا۔ یہ واقعہ حافظ بیہتی نے بھی (ماکم از اصم افراد میں ہوں کا میں اور میں کو مضوط و مشخکم فرمایا۔ یہ واقعہ حافظ بیہتی نے بھی (ماکم از اصم افراد میں ہوں کی بدولت اللہ تعالی نے دین کو مضوط و مشخکم فرمایا۔ یہ واقعہ حافظ بیہتی نے بھی (ماکم از اصم افراد میں کے بعن کی بدولت اللہ تعالی نے دین کو مضوط و مشخکم فرمایا۔ یہ واقعہ حافظ بیہتی نے بھی (ماکم از اصم افراد میں کے بعن کی بدولت اللہ کو بیات کو بین کو مضوط کی کرپر کیں کیا کہ بدولت کی دول کے بعن کی بدولت کی افراد میں کیا کہ کی بدولت کی بدولت کر کر کیا کہ کرپر کیا کیں کی بدولت کی کرپر کیا کی کرپر کی کرپر کیا کی کرپر کی کی کرپر کیا کیا کی کرپر کر کر کر کر کر

از احد بن عبد البار از يونس بن مبير) بيان كيا ہے۔

ابوذر کا اسلام قبول کرنا: حافظ بیهتی اپی سند سے ابوذر کا بیان نقل کرتے ہیں کہ میں چوتھا مسلمان تھا جھے سے قبل تین افراد مسلمان ہو چکے تھے۔ میں نے رسول الله طبیع کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا پھر کلمہ توجید پڑھا اور رسالت کا قرار کیا تو رسول الله طبیع کے رخ انور پر مسرت و بہجت کے آثار ہویدا تھے۔ "ہذا سیاق مختصر"

**اسلام ابوذر**: اسلام ابوذر کے عنوان پر امام بخاری ٔ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ ابوذر ؓ اسمھ کو جب رسول الله طابیط کے مبعوث ہونے کی خبر معلوم ہوئی تو اس نے اپنے بھائی سے کما' وادی مکہ کی طرف جائے اور اس آدمی کے بارے معلومات بہم پہنچاہیے جو کہتا ہے کہ وہ نبی ہے اور اسے آسان سے غیبی خبر آتی ہے' آپ ان کی بات غور سے من کر آئے 'چنانچہ وہ چلا گیا اور آپ کی بات من کروہ ابوذر کے پاس والس لوث آیا اور اس نے کماکہ وہ اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتے ہیں اور ایسا کلام پیش کرتے ہیں جو شعر نہیں تو ابوذر من کما (ماشفیتنی مما اردت) آپ نے میراشہ رفع نہیں کیا چنانچہ وہ خود زاد راہ اور پانی کا مشکیرہ لئے کمہ چلے آئے معجد حرام میں آئے اور رسول اللہ ماليام كى تلاش شروع كى، وہ آپ كو بچائے نہ تھے اور نہ كسى ے بوچھنا مناسب تھا' رات ہو گئ' وہیں لیٹ گئے۔ علیٰ یہ کیفیت دیکھ کر بھانپ گئے کہ وہ اجنبی ہے۔ اسے گھر خیلنے کیلئے کہا چنانچہ وہ حضرت علیؓ کے پیچھے ہو لئے' رات بسر کی اور آپس میں کسی قتم کی بات چیت نہ ہوئی 'سلمان اور مشکیرہ اٹھائے مسجد چلے آئے اور دن بھروہیں رہے اور نبی علیہ السلام نے ان کو نہیں دیکھا اور شام کے وقت پھروہیں دراز ہو گئے اور حفزت علیٰ کا پھروہیں ہے گزر ہوا تو یہ کہہ کر ''کیا ابھی تک مسافر کو اپنی منزل معلوم نہیں ہوئی؟" ان کو اپنے ساتھ گھرلے آئے اور مزید کوئی گفتگو نہ ہوئی۔ صبح ہوئی تو پھر متجد میں چلے آئے اور رات کو پھر حضرت علیٰ ان کو حسب سابق گھرلے آئے اور ان سے کہا۔ کیا یہاں آنے کی غرض و غایت بتا سکتے ہیں۔ اس نے کہا' اگر میری بات صیغہ راز میں رکھیں تو بتا سکتا ہوں چنانچہ اس نے اپنی آمد کا مقصد ان کے گوش گزار کیا تو حضرت علیؓ نے کہا بے شک وہ برحق ہیں اور اللہ کے رسول ہیں' آپ فہبے سورے میرے پیچیے چلنااگر میں نے کوئی خطرہ محسوس کیاتو میں ببیثاب کا بمانہ بنا کر رک جاؤں گا (اور آپ آہستہ آہستہ چلتے رہیں) اور اگر میں چلتا رہوں تو آپ میرے پیچھے پیچھے گھر چلے آئیں۔ اس سکیم کے تحت آپ رسول الله ماليديم کی خدمت میں حاضر ہوئے ' چنانچه اس نے آپ کا فرمان سنا اور مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ طابیخ نے اسے فرمایا "ارجع الی قومک فاخبر هم حتی یاتیک امری" اپی قوم کے پاس چلے جاؤ اور ان کو اس بات ہے آگاہ کرد اور میرا تھم پہنچنے تک وہیں رہو۔ تو اس نے کہا آپ کو برحق مبعوث كرنے والى ذات كى قتم ميں ان كے درميان دعوت حق كو برملا بيان كروں گاچنانچہ آپ معجد ميں آئے اور بلند آواز سے اشد ان لا اللہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کہا پھروہ کھڑے ہی تھے کہ کفار نے آپ کو مار مار کر فرش پر گرا دیا۔ عباس ؓ نے ان پر شفقت سے جھک کر چھڑاتے ہوئے کما' افسوس! کیا تم جانتے نہیں کہ وہ غفار قبیلہ سے ہیں اور یہ قبیلہ تمہاری شام کی طرف تجارتی گزر گاہ پر آباد ہے۔ پھر دو سرے روز بھی ابوذر کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نے کلمہ توحید اور اقرار رسالت کا برملا اعلان کیا۔ پھر بھی کفار آپٹے پر بل پڑے اور حضرت عباس نے چھڑایا۔ ابوذر کے اسلام کا قصہ صحیح مسلم وغیرہ میں بھی مفصل بیان ہے۔

امام احمد (بزید بن بارون م ٢٠٦ه سامان بن مغیو، م ١٦ه ، حمید بن هلال ، عبدالله بن صاحت م قریبا ١٥ه ہے ابوذر کا بیان نقل کرتے ہیں کہ ہم اپنی قوم سے (جو حرمت والے مہینے کو حلال سبحتے تھے) روانہ ہوئے لینی میں ، بھائی افیس اور والدہ محترمہ ، اپنے رکیس اور خوش شکل و وضع ماموں جان کے ہاں چلے آئے۔ ماموں نے ہم سے حمد کیا الوگ اسے کمنے لگے کہ جب تم گھرسے باہر چلے جاتے ہو تو افیس تمہمارے گھر میں بدکاری کی نیت سے آتا ہے ، چانچہ وہ ہمارے پاس آیا اور اس نے باہر چلے جاتے ہو تو افیس تمہمارے گھر میں بدکاری کی نیت سے آتا ہے ، چانچہ وہ ہمارے پاس آیا اور اس نے بیج بہتان ہمیں سایا تو میں نے کہا آپ کا سابقہ حسن سلوک تو ضائع ہو گیا اور آئندہ ہم آپ کے پاس نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ ہم نے اپنے بار بردار اونٹوں پر سامان لادا ، ہمارا ماموں چرہ و دھانپ کر رونے لگا ، ہم وہاں سے چلے آئے اور مکہ کے قریب پڑاؤ ڈال دیا ، افیس شاعر تھا اور اس نے کسی شاعر سے اپنے اشعار عمرہ ہونے کی شرط کے قریب پڑاؤ ڈال دیا ، افیس شاعر تھا اور اس نے کسی شاعر سے اپنے اشعار عمرہ ہونے کی شرط کے مطابق مال لے کر ہمارے پاس کے پاس چلے آئے ، اس نے افیس کے حق میں فیصلہ دیا اور وہ شرط کے مطابق مال لے کر ہمارے پاس کے۔

(اے ابن صامت) اے براور زادہ میں نے رسول اللہ طابیط کی ملاقات سے قبل تین سال نماز پڑھی ہے۔ ابن صامت نے پوچھا کس کے لئے؟ ابوذر نے کہا' اللہ کے لئے۔ پھر پوچھا کس طرف رخ کر کے؟ جواب دیا جدهراللہ تعالی متوجہ کر دیتا۔ میں عشاء کی نماز آخر رات تک پڑھتا رہتا (اور تھک کر) وہیں دراز ہو جاتا' یمال تک دھوپ آجاتی ہے۔ اس اثناء انیس نے کہا جھے مکہ میں ایک کام ہے' کام سے فارغ ہو کر آپ کے پاس چلا آؤل گا۔ چنانچہ وہ چلے گئے اور دیر کے بعد والیس آئے' میں نے پوچھا آئی دیر کیوں لگائی؟ تو اس نے کہا میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی ہے جو آپ کے دین پر ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے اس کو رسول مبعوث کیا ہے۔ میں نے پوچھا لوگ اسے کیا کہتے ہیں' اس نے کہا' لوگ اسے شاعر اور ساحر و جادوگر رسول مبعوث کیا ہے۔ میں نے پوچھا لوگ اسے کیا کہتے ہیں' اس نے کہا' لوگ اسے شاعر اور ساحر و جادوگر کہتے ہیں' انیس خود شاعر تھا اس نے کہا' میں نے کاہنوں کی باتیں سی ہیں' اس کی بات کاہنوں کے موافق نمیں ہے۔ میں نے اس کا کلام فن شعر پر پر کھا ہے واللہ اسے کوئی دشعر'' نمیں کمہ سکتا' واللہ وہ شخص سچا نمیں ہے۔ اس کا کلام فن شعر پر پر کھا ہے واللہ اسے کوئی دشعر'' نمیں کمہ سکتا' واللہ وہ شخص سچا نہیں'' ہیں۔ اور لوگ جھوٹے ہیں۔

ابوذر نے کماکیا آپ میرا کاروبار سنبھال سکتے ہیں؟ اور میں خود جاکر تحقیق کروں' اس نے کما بالکل لیکن ابل مکہ سے مختاط رہنا۔ وہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں اور ترش روی سے پیش آتے ہیں۔ چنانچہ میں مکہ چلا آیا اور میں نے ایک ضعیف اور ناتوان مخص سے پوچھاوہ مخص کماں ہے' جس کو لوگ صابی کہتے ہیں' اس نے میری طرف اشارہ کر کے (لوگوں کو متوجہ کیا' کہ یہ صابی ہے) لوگ ڈ میلوں اور ہڈیوں سے مجھ پر بل پڑے اور میں بوش ہو کر گر پڑا اور جب مجھے ہوش آیا تو میں خون سے است بت تھا۔ چنانچہ میں زمزم کے پاس آیا 'پانی پیا اور خون دھو کر کعبہ کے غلاف میں چھپ گیا میں وہاں مسلسل تمیں روز چھپا رہا۔ زمزم کے پانی پر کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

گزارا تھا میں اس قدر تومند ہو گیا کہ میرے بیٹ کی سلوٹیں چھپ گئیں اور مجھے بھی بھوک کی کمزوری محسوس نہیں ہوئی۔ اس اثناء ایک چاندنی رات میں اہل کمہ محو خواب تھے صرف دو عور تیں بیت اللہ کا طواف کر رہی تھیں اساف اور ناکلہ بتوں کا ورد اور ذکر کرتی ہوئیں میرے پاس سے گزریں تو میں نے کہا ایک کا دو سرے سے نکاح کر دو۔ یہ س کر بھی وہ (اس بات سے) باز نہ آئیں تو میں نے بغیر کسی اشار سے کنائے کے فخش گالی دی۔ وہ چیخی چلاتی اور یہ کہتی ہوئی چلیں کہ ''اگر کوئی اس وقت ہمارے مردوں میں سے ہوتا تو اس گتانی کی سزا دیتا۔ "راہ میں ان کو رسول اللہ طلجیل اور ابو بکر بہاڑ سے ازتے ہوئے ملے تو ان سے بوچھا تہیں بوچھا کیا ہوا؟ خواتین نے کہا ایک صابی اور بے دین کعبہ کے غلاف میں چھپا ہوا ہے۔ ان سے بوچھا تہیں اس نے کیا کہا ہے' انہوں نے کہا وہ بات زبان کو زیب نہیں دیتی۔

رسول الله طالبین اور ابویکر آئے 'جراسود کو بوسہ دیا اور طواف کرکے نماز پڑھی (نمازے فارغ ہوئے)
تو میں پہلا مخص تھاجس نے آپ کو مسلمان کا سلام عرض کیا۔ آپ نے علیک السلام ورحمتہ اللہ کمہ کر پوچھا
تو کون ہے؟ عرض کیا غفار قبیلہ ہے ہوں' پھر آپ نے ہاتھ جھکا کر پیشانی پر رکھ لیا (گویا آپ فکرمند ہیں)
میں نے دل میں سوچا کہ میرا غفار قبیلہ کی طرف منسوب ہونا آپ کو ناگوار گزرا ہے۔ پھر میں نے آپ کا ہاتھ
میں نے دل اردہ کیا تو جھے ان کے رفیق نے روک دیا اور وہ جھ سے ان کے حال کے زیادہ واقف تھے پھر آپ
کان یطھمکی) آپ کو کون کھانا کھلا آپ ؟ عرض کیا میں یہاں متواتر تمیں روز سے ہوں پھر پوچھا (فعن کیا ہوں کہ میرے پیٹ کے شکم مڑکے ہیں اور جھے بھوک سے بھی کمزوری محسوس جمیں اس قدر فریہ ہو
گیا ہوں کہ میرے پیٹ کے شکم مڑکے ہیں اور جھے بھوک سے بھی کمزوری محسوس جمیں اس شدر فریہ ہو
گیا ہوں کہ میرے پیٹ کے شکم مڑکے ہیں اور جھے بھوک سے بھی کمزوری محسوس جمیں اس شب جھے ان
گیا ہوں کہ میرے پیٹ کے شکم مڑکے ہیں ان کے ہمراہ چلا آیا۔ ابو بکرنے کما یارسول اللہ طالبین اس شب جھے ان
کی مہمانی کی اجازت فرمائے۔ چنانچہ میں ان کے ہمراہ چلا آیا۔ ابو بکرنے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور ہارے
میں طاف کا امراد کھانا جہت کی دعوت دیں گے؟ ممکن ہے کہ اللہ تعالی ان کو آپ کی وجہ سے فائدہ دے اور تھے میری طرف سے دین کی دعوت دیں گے؟ ممکن ہے کہ اللہ تعالی ان کو آپ کی وجہ سے فائدہ دے اور تھے میری طرف سے دین کی دعوت دیں گے؟ ممکن ہے کہ اللہ تعالی ان کو آپ کی وجہ سے فائدہ دے اور تھے میری طرف سے دین کی دعوت دیں گے؟ ممکن ہے کہ اللہ تعالی ان کو آپ کی وجہ سے فائدہ دے اور تھے واب و صلہ طے۔

انیس: ابوذر کتے ہیں پھریں اپنے بھائی انیس کے پاس چلا آیا۔ اس نے دریافت کیا"اتا عرصہ کیا کیا؟"
میں نے کما میں مسلمان ہو چکا ہوں اور ان کی نبوت کی تقدیق کرچکا ہوں تو انیس نے کما میں بھی آپ کے دین سے بیزار نہیں' میں بھی ان کی تقدیق کر کے مشرف بد اسلام ہوں۔ پھر ہم والدہ کے پاس آئے وہ بھی بغیر کسی تامل کے فوراً مسلمان ہو گئیں پھر ہم اپنے قبیلے میں واپس چلے آئے' بعض افراد ہجرت سے قبل مسلمان ہو گئے۔ خفاف بن ایما بن دخصہ غفاری ان کے مقدا اور سربراہ تھے اور باتی ماندہ نے کہا جب رسول اللہ مطابع مدینہ آئیں گئو مسلمان ہوں گے چنانچہ وہ بھی آپ کی آمد کے وقت مسلمان ہو گئے۔

ا سلم قبیلہ: اسلم قبیلے نے عرض کیا یارسول اللہ ملط اللہ علم بھی غفار قبیلے کی طرح مسلمان ہوتے ہیں تو کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز رسول الله مالييم نے فرمايا غفار قبيله كو الله نے بخش ديا اور اسلم قبيله كو الله نے قيد و بند سے بچاليا۔

امام مسلم نے یہ روایت بذریعہ ہدیہ بن خالد م ۲۳۸ھ سلیمان بن مغیرہ کی سند سے بیان کی ہے۔ ایک اور سند سے بھی یہ واقعہ منقول ہے اور اس میں عجیب و غریب اضافے ہیں' واللہ اعلم۔ کتاب بشارات میں سلمان فارسی کے اسلام قبول کرنے کا تذکرہ گزر چکا ہے۔

ضاد : مسلم اور بہتی میں (داور بن ابی بند عروبن سعید سعید بین بید ) ابن عباس سے مروی ہے کہ مکہ میں اور شنوء قبیلے کا صاد نای ایک مخص آیا اور آسیب زدہ مریضوں کا دم جھاڑ کیا کرنا تھا۔ اس نے مکہ کے نادان اور نانجار لوگوں سے سنا کہ محد (معاذ اللہ) مجنون اور پاگل ہیں۔ اس نے کسی سے بوچھا وہ کدھر ہیں؟ ممکن ہے کہ میرے دست شفا سے اللہ تعالی ان کو شفایاب کردے چنانچہ اس کی آپ سے ملاقات ہوئی تو اس نے کسا میں آسیب کا ماہر معالی ہوں اللہ تعالی میرے دست شفا سے جے چاہتا ہے شفا بخش دیتا ہے ورا قریب آسیب کا ماہر معالی ہوں اللہ تعالی میرے دست شفا سے جے چاہتا ہے شفا بخش دیتا ہے ورا قریب آسیب کا ماہر معالی میں خطبہ سے بار ارشاد فرمایا کہ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له اشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له

جملہ تعریف اللہ ہی کے سزاوار ہے ہم اس کی حمد کرتے ہیں اور اسی ہے مدد چاہتے ہیں جس کو اللہ بدایت کا راستہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جے گمراہی کے گڑھے میں ڈال دے اسے کوئی نکال نہیں سکتا اور میں شاہد ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے بغیر کوئی عبادت کے لا کُل نہیں۔ ایک روایت میں ہے اس نے عرض کیا کرر فرمائے یہ کلمات تو فصاحت و بلاغت اور صدافت کے لحاظ سے علم شرر کی اتھاہ تک پہنچ چکے ہیں 'میں نے کاہنوں اور جادوگروں کی باتیں سی ہیں اور شعرا کا کلام بھی' ان کلمات جیسی لطافت و شیر بی کہیں نہیں پائی۔ ہاتھ دراز فرمائے' میں اسلام پر آپ کی بیعت کرتا ہوں چنانچہ وہ مسلمان ہوگیا تو سول اللہ طابع نے فرمایا ابنی قوم کی جانب سے بھی' اس نے کہا جی ہاں۔ پھر رسول اللہ طابع نے ایک دفعہ ایک لئد طابع نے ایک وقعہ ایک لئد طابع نے نو سے سالار نے کہا جی بان کی کوئی چیز تو نہیں اٹھائی ؟ تو ایک لئد کی کہا میں نے کہا میں کے دو سے سالار نے کہا کہی کردو یہ ضاف کی قوم کا ہے۔

اولین مسلمان : دلائل النبوة میں ابو نعیم ۱۳۳۰ھ نے اعیان و اشراف جو اولین مسلمان تھ' کے بارے میں ایک طویل باب سپرو قلم کیا ہے اور خوب بالا شعیاب بیان کیا ہے' رحمہ الله واثابہ اور ابن اسحاق نے بھی قدیم صحابہؓ کے اساء گرامی درج کئے ہیں چنانچہ فرمایا بھریہ لوگ مسلمان ہو گئے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

(۱۳) عمیر بن ابی و قاص براور سعد بن ابی و قاص شهید بدر (۱۲) عبدالله بن مسعود مسسود (۱۵) مسعود بن قاری ۱۳۰ عمیر بن ابی و بعد شهید بدر (۱۲) عبدالله بن عمود ۱۲۰ ساع (۱۸) ان کی رفیقه حیات اساء بنت سلمه بن مخرمه تیمی (۱۹) خیس بن حذافه متونی غزوه احد کے بعد (۲۰) عامر بن ربیعه م ۱۳۱ هالب شهید (۲۱) عبدالله بن جحش شهید احد (۲۲) ابو احمد بن جحش م ۱۳۰ کے بعد (۲۳) جعفر بن ابی طالب شهید (۲۱) عبدالله بن جوش شهید احد (۲۲) ابو احمد بن جحش م ۱۳۰ کے بعد (۲۲) ان کی رفیق زندگی محتف م موقه محد (۲۲) ان کی رفیق زندگی محتف بنت بیار (۲۷) ان کی روجه محترمه اساء بنت عمیس (۲۵) عاطب بن عار بن عثمان بن معمر بن حارث بن معمر بن حارث بن معمر بخی بدری متونی و خلافت عمر ۱۳ تا ۲۸ (۲۸) سائب بن عثمان بن معمد (۱۳) ان کی رفیق زندگی نعیان بن معمر اند (۲۳) ان کی رفیق بن جبیره بن معمد بن عامر بن ایم شهید بن عبد رات محتون شهید کیامه (۲۳) عامر بن عبد شهید بن عامر بن بیاضه بن بیئر موقه ۱۳ ها ۱۳ که است بن عبد الله بن عبد بن عبد بدر (۱۳) ایاس بن عبد بایل از موی سعد بن یسم بن عاقل کا نام بن عبد مفن ک ۱۳ ها موسب بن سان متونی ۱۸ یا ۱۳ هدی بن کعب کے حلیف شهر (۲۳) عامر بن عبد بایل از موی سعد بن یسف عاقل کا نام باسر شهید صفن ک ۱۳ ها میسب بن سان متونی ۱۸ یا ۱۳ هدی بن کعب کے حلیف شهر (۲۳) عامر بن عامر بن عامر بن عامر بن عامر بن کامر بن کعب کے حلیف شهر (۲۳) عامر بن عامر بن عامر بن کامر بن کعب کے حلیف شهر (۲۳) عامر بن عامر بن عامر بن کامر بن کعب کے حلیف شهر (۲۳) عامر بن عامر بن کامر بن کعب کے حلیف شهر (۲۳) عامر بن عامر بن کامر مین کعب کے حلیف شهر (۲۳) عامر بن عامر مقین ک ۱۳ مین کتب کے حلیف شهر (۲۳) عامر بن عامر بن کعب کے حلیف شهر (۲۳) عامر بن عامر بن کامر بن کعب کے حلیف شهر (۲۳) عامر بن عامر بن کامر شهر شهر مفین ک ۱۳ می در در ۱۳ می سان متونی ۱۸ یا ۱۳ می در در ۱۳ می در در ۱۳ می سان متونی ۱۸ یا ۱۳ می در ۱۳

بعد ازیں مرد اور خواتین کے گروہ در گروہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے یہاں تک کہ مکہ میں دین اسلام تھیل گیاادر ہرخاص و عام کی زبان پر ہی بات تھی۔

دعوت و ارشاد کا حکم اور ابن خطل: بقول ابن اسحان 'بعثت سے تین سال بعد رسول الله بالیم کو حکم ہوا کہ آپ اعلانیہ اور برملا تبلیغ فرمائیں اور اس راہ میں مشرکین کی طرف سے جو اذبت پنچ اس پر صبر کریں اور قبل ازیں صحابہ کرام جب نماز کا وقت آ باتو پہاڑوں کی گھاٹیوں میں چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ چنانچ سعد بن ابی وقاص م ۵۸ھ چند نمازیوں میں شعب مکہ میں چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے چند مشرکین اوھر آنکلے اور ان کی اس حرکت (نماز) پر تکتی چینی کی اور نوبت لڑائی تک پنچ گئ 'چنانچ سعد نے ایک مشرک کے سربر اونٹ کا جبڑا مار کر زخمی کر دیا اور یہ اسلام میں پہلی دفعہ (زخمی کر کے) خون ریزی ہوئی اور اس مشرک کے سربر اونٹ کا جبڑا مار کر زخمی ہوا تھاوہ عبداللہ بن خلل ملعون ہے۔

میں نہ کور ہے کہ جس مشرک کا سرزخمی ہوا تھاوہ عبداللہ بن خلل ملعون ہے۔

سيرت النبى الجيام

## ہرخاص وعام کو پیام رسالت پہنچانے کا حکم

اور اس راہ میں صبرو برداشت کا ارشاد ' رسول اعظم کی بعثت اور اتمام حجت کے بعد نادان 'ضدی' ہٹ دھرم اور جھٹلانے والوں سے اعراض و درگزر نبی علیہ السلام اور صحابہ پر مشرکین کے مظالم و مصائب کا تذکرہ

سورہ شعراء ۲۲/۲۱۳ میں ہے "اور اپنے نزدیک کے رشتہ داروں کو ڈرا اور جو مسلمان تیرے تابعدار بن گئے ہیں ان کے سامنے بازوئے رحمت جھکائے رہ ان سے خاطرا ور محبت سے پیش آ' تواضع کے ساتھ پھر اگر وہ مشرک تیرا کہنانہ مانیں تو ان سے کہہ دے میں تمہارے کاموں سے بیزار ہوں اور زبردست مہمان اللہ پر بھروسہ رکھ کر نماز میں اکیلے کھڑے ہوتے وقت اور نمازوں کے ساتھ' جماعت میں' تیرے اٹھنے بیٹھنے ہر ایک حرکت کو دکھے رہا ہے۔ بے شک وہی سنتا اور جانتا ہے۔"

سورہ زخرف ۳۳/۳۴ میں ہے ''اور یہ قرآن تھیجت ہے تیرے لئے اور تیری قوم کے لئے۔'' سورہ قضص ۲۸/۸۵ میں ہے ''اے پیغیبرا جس نے تجھ پر قرآن انارا ہے اور تجھ کو پھرای جگہ لے جائے گاجمال سے تو آیا لیعنی جس ذات نے آپ پر قرآن کی تبلیغ فرض کی ہے وہ آپ کو دار آخرت معادمیں لے جائے گی اور وہاں آپ سے اس کے بارے میں سوال ہو گا۔''

سورہ ججر ۱۵/۹۲ میں ہے "تو قتم تیرے مالک کی ہم ان سب سے پرستش کریں گے۔"

سورہ شعراء ۲۲/۲۱۲ کے تحت ہم نے اس سے متعلق اکثر احادیث و آیات جمع کر دی ہیں من جملہ ان کے سے مذکورہ ذیل روایات ہیں۔

ا۔ مند احمد میں ابن عباس سے مروی ہے جب سورۃ شعراء ۲۲/۲۱ میں (واندر عشیرتک الاقربین) برطا تبلیخ کا تکم نازل ہوا تو آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر (یاصباحا) کمہ کراعلان فرمایا سب لوگ جمع ہو گئے اور جو غائب تھا اس کا نمائندہ آیا تو رسول اللہ طاہیم نے فرمایا اے اولاد عبدا لمطلب' اے فرزندان فرا اے کعب کے بیو ! بتاؤ' اگر میں آپ سے یہ کموں کہ اس بہاڑ کے دامن میں لشکر جمع ہے وہ آپ پر حملہ کرنے والا ہے آیا جمیح آپ سپا سمجھیں گے؟ سب نے بیک آواز "جی ہاں" کماتو آپ نے فرمایا' میں آپ کو ایک سخت عذاب کے آجانے سے پہلے ڈرا آ ہوں تو ابولس ملعون نے برافروختہ ہو کر کما تابی تیرا بھیشہ مقدر ہو'کیا ای لئے جمع کیا تھا اس وقت سورہ "قبت یدا" نازل ہوئی۔ یہ ردایت متفق علیہ ہے۔

۲۔ مند احمد میں ابی جریرہ ہے مروی ہے کہ جب انذر عشیرتک الاقربین ۲۲/۲۱ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ طابع نے عام و خاص سب قریش کو جمع کرکے فرمایا ، قریشیو! آگ سے اپنے آپ کو بچالو اے بی کعب! آتش جنم سے خود کو بچالو اے بی ہاشم! دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچالو۔ اے بی عبدا کملطب! آگ سے خود کو آزاد کرلو اے فاطمہ بنت محمد! تو خود کو آگ سے بچا۔ واللہ میں اللہ کے سامنے

اسے ترو آن و رکھوں گا۔ یہ روایت متفق علیہ ہے اور مند احمد وغیرہ میں متعدد اساد سے مروی ہے۔
سا۔ مسلم شریف اور مند احمد میں عائشہ سے مروی ہے کہ جب (واندر عشیر تک الاقربین) آیت نازل ہوئی تو آپ نے (کوہ صفایر) کھڑے ہو کر اعلان فرمایا 'اے فاطمہ بنت مجمر! اے صفیہ بنت عبدا لمطلب! اے فرزندان عبدا لمطلب! میں اللہ کے سامنے تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا۔ (اب جو چاہو) میرا مال و دولت تمہارے لئے حاضرے۔

تمہارے لئے اپنے اختیار سے بچھ نہیں کر سکتا ہاں! تمہارا مجھ سے رشتہ ہے۔ میں صلہ رحمی کرتا رہوں گا اور

مجرانہ وعوت: ولا کل میں عافظ بیتی ، حضرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ جب آیت واندر عشیرتک الاقد بین النے نازل ہوئی تو رسول اللہ الہیم نے فرمایا مجمعے معلوم تھا کہ اگر میں اپی قوم کو یہ بناؤں گا تو ان سے ناگوار امور دیکھوں گالی میں خاموش رہا ، پھر جرائیل نے بنایا اے محرا اگر آپ اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کریں گا تو وہ آپ کو آگ کی سزا دے گا ، چنانچہ رسول اللہ نے مجمعے بلا کر کما اے علی المجمعے حکم ہوا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے وراؤں پس تم ایک بکری کا گوشت بہت ایک صام طعام اور روؤ کی کے انظام کرو اور دودھ کے ایک "عس" (برتن جس میں تقریباً ساڑھے چار سرساجائے) کا بھی انظام کرو پھر آل عبد المطلب کو اکٹھا کرو میں اہتمام کرچکا تو میں نے بیا ایک زیادہ) افراد جمع ہوئے جن میں آپ کے بچا ابوطالب ، حمزہ ، عباس اور خبیث ابولہب بھی تھے میں نے یہ کھانا ان کے سامنے رکھ دیا تو رسول اللہ طاہیم نے لیک بوگوں کے نشانات نمایاں لیک نوازہ کو اس میں والی دیا اور فرمایا (کلوا بسم اللہ) اللہ کا نام لے کر کھاؤ چنانچہ لوگوں نے فروا ک ہو سکر ہو کہ کا توں تھا، صرف اس پر انگلیوں کے نشانات نمایاں جب رسول اللہ طاہیم نے فروا کہ ہو نوش فرمایا اور اتنا دودھ تو ایک فرو بھی نوش کر سکنا تھا۔ پھر سول اللہ طاہیم ان سے مخاطب ہوئے گے تو ابولہب ملمون نے فورا کہ دیا (لمھد ما سحرکم جب رسول اللہ طاہیم ان سے کا قبل میں کا تم پر کیسا عادہ چل گے اور رسول اللہ طاہیم کے اور سول اللہ طاہیم کے اور کیا ان سے کوئی کلام نہ کی۔

دو سرے روز بھی اس قدر دعوت کا اہتمام ہوا اور جب خوب کھا چکے تو رسول اللہ ملاہیم نے ان سے بات کرنے کا ارادہ کیا تو پھر فور آ ابولہب نے کہا (لمد ما سحر کم صاحب کم) چنانچہ وہ مجلس سے اٹھ بھی گئے اور رسول اللہ ملاہیم نے ان سے کوئی بات نہ کی۔ پھر اگلے روز کے لئے رسول اللہ ملاہیم نے کھانے کا انتظام کرنے کے لئے کہا اور فرمایا تم نے ساہی تھا کہ اس محض نے میری گفتگو سے قبل ہی بات شروع کردی۔ چنانچہ میں نے خوب انتظام کیا اور خوردونوش کے بعد رسول اللہ ملاہیم نے فرمایا اے آل عبدالمطلب! واللہ میرے علم کے مطابق کوئی عرب جوان مجھ سے بہتر پیام نہیں لیا میں آپ کے پاس دنیا اور آ خرت کے احکام کے کر آیا ہول (انی جنت کم بامر المدنیا والاخرة) نیز حافظ تیمتی نے یہ روایت بکیرین یونس محمد بن اسحاق کمنام استاذ عبداللہ بن حارث سے بھی بیان کی ہے۔

ایک و صعی روایت: نیزیه روایت ابن جریر نے بھی حضرت علی سے نقل کی ہے لیکن اس میں (انی جنتکم بامر الدنیا والاخرة) کے بعد یہ اضافہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ میں آپ کو اس کی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

طرف بلاؤں' بتایے اس امر تبلیغ میں میرا کون معاون ہو گاکہ میرے ساتھ اخوت و مودت وغیرہ کا مظاہرہ کرے' چنانچہ سب حاضرین نے لاہرواہی کی اور فائل توجہ نہ سمجھا اور میں نے خورد سالی' چیپ دار آئھوں' برے پیٹ باریک پنڈلیوں کے باوصف کہا کہ میں آپ کا وزیر (اور بھائی) ہوں گا۔ چنانچہ آپ نے میری گردن پکڑ کر فرمایا۔ یہ میرا بھائی اور وزیر ہے اس کی بات سنو اور اطاعت کرو چنانچہ ابوطالب کو لوگ ہنسی مردن پکڑ کر فرمایا۔ یہ میرا بھائی اور وزیر ہے اس کی بات سنو اور اطاعت کرو' اس روایت میں ابو مریم غزاق سے کہنے گئے کہ ان کا تھم ہے کہ تم اپنے بیٹے کی بات سن کر اطاعت کرو' اس روایت میں ابو مریم عبدالغفار بن القاسم منفرد ہے نیز کذاب اور شیعہ ہے۔ علی بن مدینی وغیرہ نے اسے حدیث سازی سے مشم کیاہے اور باتی محدیث قرار دیا ہے۔

لیکن تفیر میں ابن ابی حاتم نے (ابو حاتم ، حین بن عبی حارث ، عبداللہ بن عبد القدوس ، اعمش ، مقال بن عرو ، عبداللہ بن حارث ے) بیان کیا ہے کہ علی نے کہا جب واندر عشیر تک الاقربین نازل ہوئی تو رسول اللہ مظاہر نے جھے فرمایا بکری کا ایک بازو بح ایک صاع کے نان کے تیار کرو اور دودھ کا بھی اہتمام کر کے ، بنی ہاشم کو کھانے کی وعوت دو۔ چنانچہ میں نے ان کو دعوت دی وہ میں افراد تھے (ایک کم یا زیادہ) راوی نے گذشتہ واقعہ کی طرح بیان کر کے کہا ہے کہ رسول اللہ طابی ان فرمایا تم میں سے کون میرا قرض ادا کرے گا اور کون میرے اہل و عیال کا نگاہ بان ہو گا۔ تو یہ بن کر سب لوگ چپ سادھ گئے اور عباس بھی اس خطرے سے خاموش رہے کہ سارا مال تباہ و برباد ہو جائے گا اور میں بھی عباس کی بیرانہ سالی کی وجہ سے چپ رہا آپ نے خاموش رہے کہ سارا مال تباہ و برباد ہو جائے گا اور میں بھی عباس کی بیرانہ سالی کی وجہ سے چپ رہا آپ نے امور سرانجام ووں گا۔ تو آپ نے ازراہ تجب فرمایا تو؟ اور میں اس وقت خستہ حال تھا ، آشوب چشم میں مبتلا مور سرانجام ووں گا۔ تو آپ نے ازراہ تجب فرمایا تو؟ اور میں اس وقت خستہ حال تھا ، آشوب چشم میں مبتلا میں ، واللہ اعلی مان بندلیاں کمزور اور پہلی ، یہ سند گذشتہ روایت کی شاہر ہے مگر اس میں ابن عباس کا ذکر میں ، واللہ اعلی۔

مند احمد میں عیاد بن عبداللہ اسدی اور رہید بن ناجذاز علیؓ سے بھی گذشتہ حدیث کی طرح مروی یا یہ روایت ' پہلی روایت کے شاہد کی طرح ہو' واللہ اعلم۔ من یقضی عنی دینی کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین میں جب آپ تبلیغ کے لئے جایا کرتے تو آپ کو قتل و کشت کا خطرہ لاحق رہتا تھا چنانچہ آپ نے فرض کی اوائیگی اور اہل و عیال کی نگمبانی کے لئے ان سے پختہ عمد کا مطالبہ کیا' پھر اللہ تعالی نے آپ کو اس خطرہ سے مامون و محفوظ کرویا کہ ''اے رسول جو تجھ پر تیرے رب کی طرف سے اترا ہے اسے پنچا دے اور اگر تو نے ایبانہ کیا تو اس کی پنیمبری کاحق اوا نہیں کیا اور اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا۔'' (۵/۱۷)

برملا دعوت و ارشاد کا آغاز: غرضیکه رسول الله ماهیم الله کے دین کی طرف دعوت میں مصروف ہو گئے شب و روزیمی مشغلہ تھا۔ بنال و عیال برملا اور پوشیدہ یمی دھن تھی۔ آپ کو اس فرض منصی سے کوئی خواہش و آرزو پھیرنے والی نہ تھی اور نہ کوئی اس تبلیغ سے مانع تھا۔ آپ بلا روک ٹوک لوگوں کی مجلسوں میں یہ دعوت پیش کرتے۔ عموی مجمعوں' مجالس و محافل میں تشریف لے جاتے۔ موسم حج میں لوگوں کو بیہ دعوت پیش کرتے۔ بلاتمیز ہر حرو عبد' کمزور اور طاقتور' امیرو فقیر کو وعظ و نصیحت کرتے۔ قریش کے طاقتور

اور تند خولوگ آپ پر اور کمزور و ناتواں پر زبان درازی کرتے ادر طرح طرح کی اذبیتیں دیتے تھے' شدید تر مخالف آپ کا چچا ابولہب عبدالعزیٰ بن عبدا لمعلب تھا اور اس کی بیوی ام جمیل ارویٰ بنت حرب بن امیہ' ابوسفیان ؓ کی ہمشیرہ تھی۔

ابوطالب: اس کے برعکس آپ کے بچا ابوطالب کو آپ سے کمال درجہ محبت تھی۔ شفقت سے پیش آت اچھا سلوک کرتے آپ کی حمایت اور مدافعت کرتے۔ بایں ہمہ وہ اپنے آبائی دین پر قائم سے کہ طبعی طور پر آپ سے شدید محبت رکھتے تھے' ان کے اپنے آبائی دین پر قائم رہنے اور رسول اللہ طابیم کی حمایت کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت و مصلحت ودیعت تھی۔

اگر آپ مسلمان ہو جاتے تو کفار کے دلوں میں سے آپ کی وہ وجاہت و عظمت نہ ہوتی اور نہ آپ سے خوف و خطرہ محسوس کرتے۔ آنحضور پر دست درازی کرتے اور چرب لسانی سے کام لیتے 'تیرا پروردگار پیدا کرتا ہے جو پچھ کہ چاہتا ہے اور پیند کرتا ہے (۲۸/۱۸) الله تعالی نے قسما قسم اور طرح طرح کی مخلوق پیدا کرتا ہے۔

ابولہب: دکھ لوا یہی دو کافر پچا ابوطالب اور ابولہب 'ایک آخرت میں مخنوں تک پایاب آگ میں ہوگا وو سرا اتھاہ اور آگ کے گرے گرھے میں ہوگا۔ اللہ نے اس کے بارے میں سورہ تبت آثاری جو منبروں پر خطبات و مواعظ میں تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ اور اس میں ہے کہ ''وہ عنقریب شعلہ مارتی ہوئی آگ میں داخل ہو گا اور اس کی جورد بھی جو لکڑیاں اٹھائے بھرتی ہے'' امام احمہ' ابراہیم بن ابی العباس کی معرفت عبدالر حمان بن ابی الزناد از ابیہ سے بیان کرتے ہیں کہ ربیعہ بن عباد دیلی جو کافر تھے بھر مسلمان ہو گئے کہ میں نے رسول اللہ طال اللہ ''کو کامران ہو میں نے رسول اللہ طال اللہ ''کو کامران ہو جائے گئے لوگوں کا آپ کے پاس جوم تھا' آپ کے پیچھے پیچھے ایک کانا دو گیسوں والا' خورو محض کہ رہا تھا یہ حالی گئا دو گیسوں والا' خورو محض کہ رہا تھا یہ حالی ''کاذب ہے۔ میں نے اس کے متعلق پوچھا تو معلوم ہوا یہ آپ کا چچا ابولہب ہے' یہ روایت بیعتی میں بھی ہے۔

بیعق میں (ابو طاہر نقیہ 'ابو برمحر بن حنی خطان 'ابو الازہر' محر بن عبداللہ انساری محر بن عر' محر بن منکدر) ربیعہ ویلی سے بیان کیا گیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ما پیلے کو ذی المجاز میں ویکھا۔ آپ لوگوں کے گھر گھر جا کے وعوت اسلام دیتے تھے۔ آپ کے پیچھے ایک کانا دکھتے چرے والا مخص کمہ رہا تھا' لوگو! یہ تہمیں آبائی وین میں دھوکہ نہ دے 'میں نے بوچھا یہ کون ہے 'معلوم ہوا ابولہب ہے۔ بہتی میں اشعث بن قیس از گمنام کنانی سے بھی منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ مطابع کو زوالجاز میں یہ کتے ہوئے سا (قولوا لا المه الا الله تفلحوا) اور آپ کے پیچھے ایک آدی آپ پر مٹی اڑا رہا تھا اور دہ ابوجہل تھاجو یہ کمہ رہا تھا یہ تمہارے دین میں دھوکا نہ وے یہ چاہتا ہے کہ تم لات و عزلی کی پر ستش چھوڑ دو' (نوٹ) اس میں ابوجہل کا نام ہے۔ بظاہر معلوم ہو آب کہ وہ ابولہب ہے' اس کا بقیہ تعارف و ترجمہ بدر کے واقعہ کے بعد وفات کے ذکر میں بیان ہوگا' ان شاء اللہ۔ ابوطالب آپ پر نمایت شفیق و مہوان شھے جیسا کہ رسول اللہ مطابع کے ساتھ ان کے اجھے سلوک

اور حمایت و حفاظت سے واضح ہے۔

یونس بن بمیر عقیل بن ابی طالب سے نقل کرتے ہیں کہ قریش کے چند معزز لوگوں نے ابوطالب سے شکایت کی کہ آپ کا برادر زاد ہماری مجلس اور مسجد میں مخل ہو آ ہے اور ایذا پنچا آ ہے۔ آپ اسے منع کیجئے آپ نے عقیل کو کما کہ محمر کو بلا لائے 'وہ گئے آپ ایک مختفر سے کمرہ میں تشریف فرما تھے۔ دوہر کی شدید گرمی میں وہ آپ کو بلا لائے 'جب آپ تشریف لے آئے تو ابوطالب نے کما! بیہ لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ آپ ان کو مسجد اور محفل میں اذبت پنچاتے ہیں تو رسول اللہ طابع نے آسان کی طرف نگاہ اٹھا کر فرمایا بیا سورج دیکھ رہے ہو'انہوں نے کما جی ہاں! تو آپ نے فرمایا میرا تبلیغ سے باز رہنا اس قدر محال ہے جس قدر محمد بن علائ واللہ میرے بھی غلط بات نہیں کی۔ للذا تم واپس جا تھی ہو۔ آریخ میں بخاری نے بدرایعہ محمد بن علائ یونس بن کمیرسے بیان کیا اور حافظ بہتی نے (حاکم از اسم از سے بن عبد البجار ازیونس بن کمیر بی عبد البجار ازیونس بن کمیر بی عبد البجار ازیونس بن کمیر بی تعرب عبد البعاد ازیونس بن کمیر بی عبد البجار ازیونس بن کمیر بی عبد البعاد ان یونس بن کمیر بی عبد البعاد ان یونس بن کمیر بی بیان کیا اور حافظ بہتی نے زمام از اسم از

عافظ بہمی (یونس از اسحاق) از یعقوب بن عتبہ بیان کرتے ہیں کہ قریش نے جب یہ شکوہ کیا تو ابوطالب نے آخضرت ملاہیم سے کہا یہ لوگ میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے آپ کا اس اس طرح شکوہ کیا ہے۔ (خدارا) مجھ پر اور اپنے آپ پر رحم کیجئے۔ مجھ پر انابار نہ وال کہ میں اور آپ اٹھا نہ سکیں اور اپنی قوم کو ناگوار بات کہنے سے رک جاؤ۔ رسول اللہ ملاہیم نے سمجھا کہ چچا کا خیال تبدیل ہو گیا ہے وہ آپ کو ب یارومدوگار چھوڑ دیں گے اور آپ کی حملیت سے و شکش ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ ملاہیم نے قرمایا اے جان عمرا اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند رکھ دیں تو پھر بھی میں اس بات سے بازنہ آؤ گا یمال تک کہ اللہ اس کو غالب کر دے یا میں اس راہ میں شہید ہو جاؤں۔ پھر آپ آبدیدہ ہو کر رو پڑے ' جب آپ جانے گے تو ابوطالب نے آپ کی بے رفت انگیز کیفیت و کھ کر فرمایا 'یا ابن اخی! اے برادر زادے! تو رسول اللہ میں آپ کی مدد سے بھی دستبردار نہوں اللہ میں آپ کی مدد سے بھی دستبردار دول اللہ میں آپ کی مدد سے بھی دستبردار نہوں گا۔" بقول ابن اسحاق ابوطالب نے یہ اشعار کے

والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى أوسد فى التراب دفينا فامضى لأمرك ما عليك غضاضة أبشر وقر بلذاك منك عيونا ودعوتنى وعلمت أنسك ناصحى فلقد صدقت وكنت قدم أمينا وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا

نو لا الملامة أو حدارى سبة لوجدتنى سمحا بداك مبينا المركة مبينا المركة مينا المركة مين المينا المركة المرك

ہے۔ اگر مجھے ملامت کا خوف یا گالی کا ڈر نہ ہو تاتو میں اس کا برملا اظهار کر ویتا)

حفاظت كا عجب انداز اور ابوجهل: اس بات سے بخوبی عیاں ہے كہ باہمی ندہبی اختلاف و افتراق كى بادجود' آپ كے باوجود' آپ كے جوبات كا سالن مياكيا اور جمال بچانه ہوتے' الله تعالى ان كى جيسے جاہتے حفاظت كر آماس كا حكم ائل اور لازوال ہے۔

یونس بن بکیر' ابن عباس سے ایک طویل قصہ بیان کرتے ہیں جو مشرکین مکہ اور رسول الله طابیم کے مامین رونما ہوا تھا کہ جب رسول اللہ مالھیلم ابوطالب کی مجلس سے اٹھ کر چلے تو ابوجمل بن ہشام نے کما'اے قریشیو! محمد نے ہماری ہربات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ الایہ کہ تم دیکھتے ہو اس کا وطیرہ ہے ہمارے بتوں کی نکتہ چینی کرنا' ہمارے آباء و اجداد کو برا کہنا' ہمیں بے وقوف گرداننا اور ہمارے معبودوں کو سب و متتم کرنا۔ میں اللہ سے عهد کرتا ہوں کہ کل اس کے لئے ایک پقرلے کر بیٹھوں گاجب وہ نماز میں سجدہ ریز ہو گا' میں پھرمار کر اس کا سرکچل دوں گا' بعد ازیں عبد مناف جو چاہیں کریں' دو سرے روز ابوجهل لعین ایک چھر لئے آپ کے انتظار میں بیٹھ گیا اور رسول اللہ طابیع حسب عادت نماز کے لئے تشریف لائے۔ آپ کا قبلہ ہیت المقدس تھا' چنانچہ آپ جب نماز پڑھتے حجراسود اور رکن یمانی کے درمیان کھڑے ہوتے کہ بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف رخ ہو' رسول اللہ ٹلھیظ نماز کے لئے کھڑے ہو گئے ادھر قریثی ای مجلسوں میں یہ منظر دیکھنے کے انتظار میں تھے۔ جب رسول اللہ ماٹھیل محدہ ریز ہوئے تو ابوجهل پھراٹھائے آپ کی طرف لیکا' آپ کے قریب ہوا تو النے پاؤل بھاگا' رنگ فق تھا' سراسمہ اور خوف زدہ تھا' پھر متھلی سے چیک گیا' بمشکل ہاتھ سے جدا کیا' قریشیوں نے قریب آگر پوچھا جناب ابو الحکم کیابات ہے تو اس نے کہا میں گذشتہ رات کے پروگرام کے مطابق ' پھر مارنے کے لئے قریب ہوا تو ان کے ورے ایک قوی اونٹ نمودار ہوا' میں نے اس جیسا بڑا سر' موٹی گردن اور تیز دانت کسی اونٹ کے نہیں دیکھیے وہ مجھے کھا جاتا چاہتا تھا۔ بقول ابن اسحاق' مجھے کسی نے بتایا کہ رسول اللہ ما پیلم نے فرمایا وہ جبرائیل تھے اگر وہ قریب ہو آتو اسے پکڑ لیتے۔ حافظ بہتی نے ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ میں ایک روز بیت اللہ میں موجود تھا کہ ابوجهل ملعون نے

کہا میں نے نذر مانی ہے کہ اگر میں نے محم کو سجدہ ریز دیکھاتو اس کی گردن لٹا ڈول گا، میں نے بیہ بات رسول اللہ طابیخ غفیناک ہو کر مجد کی طرف آئے اور عجلت میں بجائے دروازے کے گوش گزار کی تو رسول اللہ طابیخ غفیناک ہو کہ کہا آج بد ترین دن ہے۔ چنانچہ میں بھی تیار ہو کر آپ کہ ترین دن ہے۔ چنانچہ میں بھی تیار ہو کر آپ کے بیچھے چلا آیا۔ آپ نے سورہ علق کی تلاوت شروع کی اور کلاان الانسان لیطفی ان داہ استغنی پڑھا تو کسی نے ابوجمل سے کہا، جناب بیہ محمد ہیں، تو ابوجمل نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں کیا آپ کو نظر نہیں پڑھا تو کسی دیکھ رہا ہوں کیا آپ کو نظر نہیں

آرہا واللہ! اس نے آسان کا افق محیط کر رکھا ہے جب رسول اللہ طالیم نے سورت کی آخری آیات پڑھیں تو سحدہ کیا۔ سند احمد میں ابن عباس سے مروی ہے کہ ابوجہل نے کما واللہ! اگر میں نے محمد کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتا دیکھ لیا تو گردن پایال کردوں گا ورسول اللہ طالع کو یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا اگر اس نے یہ حرکت کی تو

۔ فرشتے اسے روبرو پکڑ لیں گے اور امام بخاری نے یہ روایت ازیجیٰ از عبدالرزاق بیان کی ہے۔ داؤد بن ابی ہند نے بذریعہ عکرمہ' ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مٹاییم نماز پڑھ رہے تھ'
ابوجمل نے دکھ کرکما' میں نے آپ کو نماز پڑھنے سے روکا نہیں تھا؟ تجھے معلوم ہے کہ یماں جھ سے کی کی
معمل بڑی نہیں ہے۔ رسول اللہ مٹاییم نے اسے ڈانٹ دیا تو جرا کیل نے کما فلیدع نادیہ سندع الزبانیه
(۹۲/۱۸) واللہ! اگر وہ اپنے مجلسی بلالیتا تو اسے عذاب کے فرشتے پکڑ لیتے۔ احمہ' ترذی صحح النسائی من طریق
ابی داؤد۔ امام احمہ' (اساعیل بن برید ابو زید' فرات' عبدالکریم' عکرمہ بن عباس) قال قال ابوجہل لئن دایت
محمداعندالکعبة یصلی لا تیته حتی اطاعنقه قال فقال لو فعل لاخذته الزبانیه عیانا

ابو جعفر بن جریر نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ ابوجہل نے کہا اگر مقام ابراہیم کے پاس آئندہ میں نے محمر کو نماز پڑھتے و کھے لیا تو اسے ہلاک کر دول گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے (لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية) (٩٦/١٩) يہ آیات ا ناریں 'رسول اللہ طابیم آگر نماز پڑھنے لگے تو کی نے کہا ارادے کی شکیل سے کیا چیز مانع ہے 'ابوجہل نے کہا' میرے اور اس کے درمیان زرہ پوش لشکروں کی سابی حاکل ہے۔ اگر وہ اپنی جگہ سے کچھ حرکت کر تا تو اسے ملائیکہ لوگوں کے روبہ رو پکڑ لیتے۔

ابن جریر نے ابو ہریرہ ہے بیان کیا ہے کہ ابو جمل نے کہا کیا محد تمہارے سامنے اپنا چرہ خاک آلودہ کرتے ہیں۔ تو ابو جمل نے کہا کا الت و عزی کی فتم آگر میں نے اسے آئندہ نماز پڑھتے دیکھ لیا تو اس کی گردن پابال کر دوں گا اور اس کا چرہ مٹی میں رلا دوں گا' رسول اللہ طاہیم کو نماز پڑھتے دیکھ کیا تو اس کی گردن پابال کر دوں گا اور اس کا چرہ مٹی میں رلا دوں گا' رسول اللہ طاہیم کو نماز پڑھتے دیکھ کرگردن لٹاڑنے کے لئے آگے بڑھا تو فورا الئے پاؤں پیچھے ہٹا اور اس نے درمیان آگ اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا تھا' کسی نے پوچھاکیا بات ہے۔ تو اس نے کہا میرے اور اس کے درمیان آگ کی خندق حاکل ہے' خوف و خطرہ اور بال و پر' رسول اللہ طاہیم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب پھٹکا تو فرشتے کی خندق حاکل ہے' خوف و خطرہ اور بال و پر' رسول اللہ طاہیم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب پھٹکا تو فرشتے اس کی تکا بوٹی کر دیتے اور اللہ تعالی نے سورہ علق کی یہ آخری آیات کلا ان الانسان لیطفی ان داہ اس کی تکا بوٹی کر دیتے اور اللہ تعالی نے سورہ علق کی یہ آخری آیات کلا ان الانسان لیطفی ان داہ کی ہے۔

امام احمد (وہب بن جریے شعبہ ابوا حاق عرو بن میون) عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طافیح کو ایک دن کے علاوہ کبھی قرایش کو بدوعا ویتے نہیں ویکھا وہ اس طرح کہ رسول اللہ طافیح نماز پڑھ رہے تھے اور قرایش کا ایک گروہ موجود تھا۔ اور اونٹ کی اوجھ قریب پڑی تھی۔ تو آپس میں کہنے گئے اس اوجھ کو کون اس کی پیٹے پر ڈالے گا عقبہ بن ابی معیط نے کہا میں سے کارنامہ سرانجام دول گا۔ رسول اللہ طافیح جب سجدہ میں گئے تو اس نے یہ اوجھ آپ کی پشت مبارک کے اوپر ڈال دی آپ برابر سجدہ کی حالت میں رہے۔ کسی نے بتایا تو حضرت فاطمہ آئیں اور اوجھ کی گڑ کر آبار دیا تو رسول اللہ طافیح نے بدوعادی یااللہ! قریش کے ان سرواروں کو بکڑ لے۔ یااللہ عتبہ بن رہیعہ کو بکڑ یااللہ ابوجس کو بکڑ یااللہ عقبہ سرواروں کو بکڑ لے اللہ عبد بن رہیعہ کو بکڑ یااللہ عقبہ بن ابی معیط کو بکڑ یااللہ ابی بن خلف کو کر ایا امیہ کو نال دیئے گئے علاوہ ابی یا امیہ کے وہ بن ابی معیط کو بکڑ یااللہ ابی بن خلف کو کر ایا دیے گئے علاوہ ابی یا امیہ کے وہ بنگ بدر میں بھسیٹ کر ڈال دیئے گئے علاوہ ابی یا امیہ کے وہ

بھاری بھر کم تھا وہیں پڑا ریزہ ریزہ ہو گیا۔ امام بخاری نے اس روایت کو متعدد مقامات پر بیان کیا ہے اور مسلم میں مذکور ہے۔ درست یہ ہے کہ امیہ بن خلف ہی جنگ بدر میں قتل ہوا اور اس کا بھائی جنگ احد میں قتل ہوا جیسا کہ آئندہ بیان ہو گا۔ السلا'وہ جھلی جو او نٹنی کے بچہ کی ولادت کے ساتھ نکلتی ہے جیسے مشہد جو بچے کی ولادت کے وقت رحم سے نکلتی ہے۔

نماز کے بعد دعا: بخاری کی بعض روایات میں کہ جب انہوں نے اوجھ آپ کی پشت پر رکھ دی تو ہے ملعون مارے خوشی کے ہنتے ہنتے ایک دو سرے پر گرے پڑتے تھے اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ فاطمہ نے اوجھ ہٹا کران کو برا بھلا کہا اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہاتھ اٹھا کران پر بددعا کی اور جب انہوں نے آپ کو دعاکرتے دیکھا تو ہنسی بھول گئے اور آپ کی بددعاسے خاکف ہوئے۔ آپ نے سب رؤسائے قریش یر بددعاکی چراین دعامیں سات کے نام لئے اکثر روایات میں چھ کا نام ہے۔ (۱) عتبہ (۲) شیبہ پسران رسیمہ (٣) وليد بن عقبه (٨) ابوجل بن جشام (٥) عتب بن ابي معيط (١) اميه بن خلف- ابن اسحال كهت جي ساتوال مجصے بھول گیا۔ امام ابن کیر کہتے ہیں ساتوال عمارہ بن ولید ہے جو صحیح بخاری میں فدکور ہے۔ **اراشی اور ابوجهل : یونس بن بکیر' محمہ بن اسحاق' عبدالملک بن ابی سفیان ثقفی ہے بیان کرتے ہیں کہ** موضع اراش ہے کوئی آدمی اینے اونٹ مکہ میں لایا' ابوجہل نے اس سے اونٹ خرید لئے اور قیمت ادا کرنے سے ٹال مٹول کرنے لگا وہ اراثی تاجر قریش کی محفل میں آیا اور رسول اللہ مٹھیلم بھی مجد کے ایک کوشے میں تشریف فرماتھ اس نے عرض کیا' اے رؤسائے قریش! مجھے ابوجہل سے کون رقم لے کر دے گا۔ میں اجنبی اور مسافر ہوں' اس نے میراحق دبالیا ہے۔ تو اہل مجلس نے ازراہ نداق' رسول الله ظامیم کی طرف اشارہ کرکے کما' اس کے پاس جاؤ وہ آپ کی فریاد رس کرے گا چنانچہ اراثی تاجر نے یہ بات رسول اللہ ملے پیلم ك كوش كزاركى تو آپ اس كے ساتھ ہو كئے 'جب رسول الله طابيط كو اس كے ہمراہ جاتے ہوئے ديكھا تو ا پنے ایک مبصر ساتھی کو کہا' دیکھو کیا ہو تا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ طابیط نے ابوجسل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو آواز آئی کون ہے۔ آپ نے فرمایا ، محمد باہر تشریف لائے چنانچہ وہ باہر آیا اس کا رنگ فق تھا کاٹو تو امو سیس۔ آپ نے فرمایا اس کا حق اوا کرو' تو اس نے کہا ٹھہو ابھی لایا چنانچہ اس نے اندر سے رقم لا کراس کے حوالے کر دی۔ پھر رسول اللہ ملھیلم واپس چلے آئے اور اراثی ہے کمااب اپنا کام کرو' اراثی نے اس مجلس میں آگر كما عزاه الله خيرا الله اسے جزائے خيردے ميں نے اپني رقم لے لى ہے۔ مصرساتھي واپس آيا تواس سے یو حصا ارے بتاؤ! کیا دیکھا' اس نے کما عجوبہ' واللہ! رسول اللہ طابیع نے اس کے دروازہ پر دستک دی' وہ باہر آیا تو بے جان جسم کا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کا حق ادا کرو' تو اس نے کہا ٹھہرو ابھی لایا' چنانچہ اس نے اندر سے رقم لا كراس كے حوالے كر دى۔ پھر معمولى دىر بعد ابوجهل بھى آگيا تو وہ كہنے لگے افسوس! تجھے كيا ہو كيا۔ والله مم نے تو الیا بھی نمیں دیکھا۔ تو اس نے کہا تہمار ابھلا ہو' اس نے دستک دی میں اس کی آواز سنتے ہی خوف زدہ اور مرعوب ہو گیا، پھر میں باہر آیا (اور اس کا حق ادا کر دیا) اور محمد کے سرپر ایک اونٹ (سامیہ ا قکن ) تھا میں نے ایسے بڑے مر' موٹی گردن اور تیز دانتوں والا اونٹ بھی نہیں دیکھا' واللہ اگر میں انکار کر

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

دیتا تو وہ مجھے ہڑپ کر جا تا۔

امام بخاری 'عوہ بن زبیر سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن العاص سے دریافت کیا فرمائے مشرکین نے رسول اللہ طابیع کو کون می سب سے شدید اذبت پہنچائی ' تو اس نے کما رسول اللہ طابیع حظیم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر زور سے گلا گھونٹا ' حضرت ابو بکڑ آئے اور اسے کندھوں سے پکڑ کر دھیل دیا اور فرمایا کیا تم ایک مرد کو اس بات پر مار ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ دمیرا رب اللہ ہے اور بے شک وہ روش نشانیاں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے لائے۔ " (۲۸/)

عمرو بن عاص یا عبداللد بن عمرو بن عاص: ابن اسحاق نے اس کی متابعت بیان کی ہے کہ مجھے کی بن عروہ نے اپ والد عروہ سے بتایا کہ میں نے عبداللہ بن عمرو ابن عاص سے کما اور عبدة نے ہشام از عروہ روایت کی ہے کہ عمرو بن عاص سے دریافت ہوا اور محمہ بن عمرو نے ابوسلمہ کی معرفت عمرو بن عاص سے بیان کیا ہے۔ مافظ بیعتی کہتے ہیں کہ عبدة نہ کور کی طرح سلیمان بن بلال نے بھی ہشام بن عروہ سے بیان کیا ہے۔ اس روایت میں امام بخاری منفرو ہیں اور اس روایت کو متعدد مقالت پر درج کیا ہے اور بعض میں صراحہ "عبداللہ بن عمرو بن عاص مراد لینا روایت مورا سے عبداللہ بن عمرو بن عاص مراد لینا روایت عروہ کے مطابق زیادہ قرین قیاس ہے اور ابن عاص سے عمرو بن عاص مراد لینا قدیمی واقعہ کے لحاظ سے زیادہ مناسب ہے۔

حافظ بیستی (حاکم اصم اسم بن عبد البار ایون مجم بن اسحان کی بن عوده) عوده سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن عمرو بن عاص سے پوچھا کہ رسول اللہ طابیع کو قریش سے کون می زیادہ اذبت بینی تو اس نے کما شرفاء قرایش ایک روز حطیم کعبہ میں انصفے ہوئے رسول اللہ طابیع کا تذکرہ کرتے ہوئے کسے لگ اس مخص کی باتوں سے ہمارا پیانہ صبر لبریز ہو چکا ہے۔ ہمیں نامعقول گردانتا ہے۔ آباء و اجداد کو سب و شتم کرتا ہے۔ دین میں کیڑے نکالتا ہے۔ اتحاد و انفاق کو پاش پاش کرتا ہے اور ہمارے خداوں کو برا بھلا کہتا ہو اور ہمیں اس سے نمایت تکلیف ہے۔ وہ یہ باتیں کری رہے سے کہ رسول اللہ طابیع بھی ادھر آنکا۔ آپ نے ججر اسود کا بوسہ لے کر طواف شروع کر دیا طواف کرتے ہوئے جب آپ ان کے پاس سے گزرے تو تھی۔ جب آپ ان کے پاس سے گزرے تو تھی۔ جب آپ ان کے پاس سے گزرے تو تھی۔ جب آپ ان کے پاس سے گزرے تو تھی۔ جب آپ ان اللہ طابیع کے جبرہ مبارک سے ہویا اللہ عالی بشرے پر میں ان کے پاس سے گزرے تو تھی۔ جب آپ دو سرے چکر میں ان کے پاس سے تھی۔ جب آپ الفاظ کے اسول اللہ طابیع کے جبرہ مبارک سے ہویا اللہ عالی کے بشرے پر سی اس حقارت آمیز رویہ سے کراہت و نفرت کے آغار نمایاں تھے۔ پھر آپ تیرے چکر میں ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے سابق رویہ افتیار کیا تو آپ نے فرایا ، قریشیوا میں رہے ہو! اللہ کی قتم! (لقد جنتکم باللہ بع) آپ کی یہ بات من کر سب خاموش ہو گئے ' یمال تک کہ سب سے زیادہ کینہ ور بھی آپ کو تسلی اللہ طابع گو دینے لگا۔ جناب ابوالقاسم! آپ خیروبرکت سے تشریف لے جائے' آپ نادان نہیں ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ طابع گو دینے گا۔ جناب ابوالقاسم! آپ خیروبرکت سے تشریف لے جائے' آپ نادان نہیں ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ طابع گو تشریف لے گئے۔

دوسرے روز پھران کا اجتماع عظیم میں ہوا' میں بھی ان میں شامل تھا' چنانچہ ایک دوسرے کو کہنے گئے کہ کل کی بات تم سب کو یاد ہے اور جب اس نے تم کو ناگوار اور نازیبا الفاظ کے تو تم نے اس کو (بغیر پچھ کے) چھوڑ دیا' وہ یہ بات چیت کر ہی رہے تھے کہ رسول اللہ طابیخ بھی تشریف لے آئے اور وہ یک لخت آپ کو گھیرے میں لے کر کہنے گئے تو وہی ہے جو ایسے ایسے نازیبا کلمات اپنے منہ سے زکالتا ہے اور رسول اللہ طابیخ فرما رہے تھے بال! بال! میں یہ (پچی) باتیں کہنا ہوں۔ اور میں نے یہ سانحہ دیکھا کہ کی نے آپ کی چاور پکڑ کر (زور سے گلا گھوٹا) اور ابو بمر کھڑے دفاع کرتے ہوئے کہ رہے تھے افوس! کیا تم ایسے آدمی کو مار ڈال رہے ہو کہ وہ کہنا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے۔ پھروہ سب وہاں سے چلے گئے۔ یہ سب سے شدید سانحہ ہے جو میں نے دیکھا۔

رؤسائے قریش کارسول اللہ طائیم اور صحابہ کرام کے خلاف ابوطالب کے پاس اجتماع اور ابوطالب کو جو آپ کی جمایت و نصرت میں سرگرم تھے۔ ان کے ساتھ تعاون کرنے سے روکنا اور یہ تمنا کرنا کہ آپ کو ہمارے سپرد کردیں

امام احمد نے انس سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ملی اس خجھ اللہ کے دین کی اشاعت میں اس قدر ڈرایا دھمکایا گیا کہ کی اور قدر اذیتیں دی گئیں کہ اور مجھے اللہ کی راہ میں اس قدر ڈرایا دھمکایا گیا کہ کسی اور کو اتنا خوف زدہ نہیں کیا گیا۔ اور مجھ پر تمیں شب و روز ایسے گزرے ہیں کہ میرے اور بلال کے پاس صرف اتنی خوراک تھی جے بلال ' بغل میں دبائے ہوئے تھے۔ ترندی ' ابن ماجہ بہ سند حماد بن سلمہ بقول ترندی حسن صحیح ہے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں رسول اللہ ملھیظم پر آپ کے چچا ابوطالب نہایت مہمان تھے آپ کی حفاظت و مدد کرتے تھے اور رسول اللہ ملھیظم دین کی اشاعت میں منہمک تھے اور عزم و ارادے میں پختہ تھے' آپ کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی تھی۔ جب قریش نے محسوس کیا کہ رسول اللہ ملھیظم ان کے بتوں کی عیب جوئی وغیرہ سے دستبردار نہیں ہو رہے اور ابوطالب ان پر نہایت شفیق و مہمان ہے' ان کی حملیت کر آ ہے اور ان کو قوم کے سپرد کرنے کیلئے تیار نہیں تو قریش کے (درج ذیل) شرفا ابوطالب کے پاس آئے۔

عتبہ 'شبہ پران ربیعہ بن عبد مش بن عبد مثل الوسفیان صخر بن حرب بن امیہ بن عبد مشن ' ابوسفیان صخر بن حرب بن امیہ بن عبد مشن ' ابوالبختری العاص بن مشام بن حارث بن اسد بن عبد العزئ بن الوجل بن عبد المعلب بن عبد العزئ ' ابو جمل بن مشام بن مغیرہ بن عبد الله بن عجر بن مخروم ' ولید بن مغیرہ بن عبد الله بن مخروم بن یقظ بن مرہ بن کعب بن کعب بن لوی۔ نبیعہ و منبہ پران حجاج بن عامر بن حذیقہ بن سعید بن سم بن عمرو بن ہمیں بن کعب بن لوی عاص بن واکل بن سعید بن سم من عمرو بن ہمیں بن کعب بن لوی عاص بن واکل بن سعید بن سم ' بقول ابن اسحاق یا کچھ قریش اور عرض کیا ' جناب ابوطالب! تیرے برادر زادہ نے جمارے خداؤں کو سب و شم کیا ہے۔ ہمارے دین پر نکتہ چینی کی ہے۔ ہمیں بے عقل گردانا ہے اور جمارے درمیان سے ہٹ جائیں' (آپ ہوار جمارے درمیان سے ہٹ جائیں' (آپ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بھی تو اس کے برعکس ہمارے دین پر ہیں) ہم اس کا انتظام کرلیں گے۔ ابوطالب نے پیار و محبت سے بات کی اور عمدہ جواب دیا چنانچہ وہ خوثی خوثی واپس چلے گئے۔ اور رسول اللہ ملٹھیلم اپنے طریق کار پر گامزن رہے۔ اللہ کے دین کی اشاعت کرتے اور اس کی طرف دعوت پیش کرتے۔

پھر رسول اللہ مالیم سے سکرار ہوئی یمال تک نفرت بڑھی اور بغض و عناد برپا ہوا اور قریش رسول اللہ طالع کم مجلس میں تذکرہ کرتے اور ایک دو سرے کو ملامت کرتے اور آپ کے خلاف مشتعل کرتے۔ پھر دوبارہ ابوطالب کے پاس آکر کہنے لگے' آپ پیر مرد اور معمر بزرگ ہیں قابل احرّام شخصیت ہیں اور عالی رتبہ سردار ہیں' ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ ان کو منع کریں اور آپ نے ان کو منع نہیں کیا' اس کا یہ رویہ ناقابل برداشت ہے۔ ہمارے آباء کو گالی دینا' ہمیں نامعقولیت کا طعنہ مارنا اور بتوں پر نکتہ چینی کرنا ایک ناقابل برداشت امر ہے۔ آپ ان کو ایک باتوں سے روکیس یا ہم آپ سے بر سریریار ہو جائیں۔ یماں تک کہ ایک فریق ننا ہو جائے۔ یہ مطالبہ بیش کر کے وہ واپس چلے گئے۔ ابوطالب کو اپنی قوم سے علیحدگی اور دشنی بھی آسان کام نہ تھاادھر رسول اللہ مالیم کو بھی تنا اور بیا رومددگار چھوڑ دینا پند نہ تھا۔

ابن اسحاق کتے ہیں کہ یعقوب بن عتب نے جھے بتایا کہ قریش جب ابو مطلب کو دھم کی نما مطالبہ پیش کر کے چلے گئے تو آپ نے رسول اللہ طابع کو بلا کر کہا اے ابن اخ! اے بھتے! وہ لوگ آئے تھے اور یہ یہ کہ کر چکے گئے ہیں آپ مجھ پر اور اپنی ذات پر رحم کھائے اور نا قابل برداشت بوجھ مجھ پر نہ ڈالیئے۔ رسول اللہ طابع سمجھ کہ چچ ابوطالب کو کوئی نئ بات سوجھی ہے اور وہ مجھے بے سمارا یکتا و تنماچھو ڑ دیں گے اور وہ میری حمایت و نفرت سے بے بس ہو چکے ہیں۔ بنابریں رسول اللہ طابع نے فرمایا اے چچا جان! واللہ اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر آفاب اور بائیں پر متاب بھی رکھ دیں تو اس کو غالب کئے بغیریا اس راہ میں جان نار کئے بغیر باز نہ آؤں گا۔ یہ فرما کر رسول اللہ طابع آب دیدہ ہو گئے اور روتے ہوئے چلے گئے تو ابوطالب نے پکارا' آئے اے جان عم! رسول اللہ طابع واپس آئے تو ابوطالب نے کہا۔ جاؤ 'بو پند ہو کہو' واللہ میں آپ کو کسی قیست پر تنما نہ چھو ڈول گا۔

نئی چال اور عمارہ: قریش سمجھ گئے کہ ابوطالب آپ کو کسی قیمت پر تنا چھوڑنے والے نہیں اور قوم علی میں ور دشنی پر آمادہ ہیں تو آپ کی خدمت ہیں عمارہ بن ولید کو یہ کمہ کر پیش کیا' جناب ابوطالب! عمارہ بن ولید' بلند قامت اور خوبرہ جوان ہے' آپ اس اپنالیں۔ اس کی خرد و عقل اور تعاون محض آپ ہی کے لئے ہے۔ آپ اس کو بیٹا تصور کریں بس دہ آپ کا ہے اور اپنا بھتیجا ہمارے سپرد کر دیں ہم اسے قتل کر دیں گے یہ جان کے بدلے جان ہے۔ آپ کے آبائی دین کی مخالفت کرتا ہے اور اتحاد کو پارہ پارہ کرتا ہے اور سب کو بے وقوف کہتا ہے' تو ابوطالب نے کہا' واللہ! تم جھے بدترین سزا دینا چاہتے ہو کیا میں تمہارے بیٹے کو اپنا کر کھلاؤں پلاؤں اور تم میرے بیٹے کو لے کرچ تیخ کردو' واللہ ایسا بھی نہ ہو گا۔ مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف بن قصی نے کہا' بخدا جناب ابوطالب' قوم نے منصفانہ فیصلہ کیا ہے اور آپ کو ایک مختصے سے بچانے کی کوشش کی ہے اور معلوم ہو تا ہے کہ آپ اسے قبول نہیں کریں گے۔ ابوطالب نے

مطعم ہے کہا قوم نے ذرا بھرانصاف نہیں کیا اور تم بھی میری رسوائی اور قوم کی مدد کرنے کا ارادہ کر بھے ہو جو دل چاہے کرو۔ معالمہ بگڑ گیا' نتازع بڑھ گیا' قوم نے چیلنج کر دیا اور ایک دوسرے کو للکارنے گئے تو ابوطالب نے اس صورت حال کو واضح کرتے ہوئے مطعم اور دیگر مخالفین عرب کو آگاہ کرنے کے لئے چند اشعار کے۔

الاقبل لعمر و والوليد ومطعم ألا ليت حظى من حياطتكم بكر من اخور حبحاب كثير رغباؤه يرش على الساقين من بوله قطر تخلف خلف الورد ليس بلاحق إذ ما على الفيفياء قيبل ليه وبر أرى أحوينا من أبينا وأمنيا إذا سئلا قيالا إلى غيرنيا الأمر بلي لحمنا أمر ولكين تحرجمنا كماحرجمت من رأس ذي على الصخر

(خروار! عمرو' ولید اور مطعم کو کمہ وو' سنو! کاش تمهارے تعاون کی بجائے' میرے نصیب میں پت قد اونٹ ہو آ۔
بوجہ کمزوری کے ' اس کا بر برانا زیادہ ہے۔ اس کے بول کے چھیٹے پنڈلیوں پر گرتے ہیں۔ گھاٹ سے پیچھے رہ گیا ہے
گلہ سے مل نہیں سکتا جب وہ میدان میں ہو تا ہے تو اسے وہر کما جاتا ہے۔ (وہر بلی کے مشابہ جانور) میں اپ وو
حقیقی بھائیوں کو ویکتا ہوں جب ان سے بات کی جائے تو وہ کتے ہمارے بس کی بات نہیں۔ کیوں نہیں ان کا ہی
معالمہ ہے لیکن وہ اپنے مقام سے گر چکے ہیں جیسے بہاڑ کی چوٹی سے پھر گر پڑتا ہے)

أخص خصوصاً عبد شمس ونوفلا هما نبذانا مثل ما نبذ الجمر هما أغمزا للقوم في أخويهما فقد أصبحا منهم أكفهما صفر هما أشركا في المجد من لا أباله من الناس إلا أن يسرس له ذكر وتيم ومخزوم وزهرة منهم وكانوا لنا مولى إذا بغيى النصر في والله لا تنفيل منا عداوة ولا منكم ما دام من نسلنا شفر

(عبد مش اور نوفل کو بالحضوص مخاطب کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ککریوں کی طرح نظر انداز کر دیا ہے۔ انہوں نے قوم میں اپنے بھائیوں کو بے آبرد کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ بھی قوم کی طرف سے ناامید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مجد و شرف میں ایسے محض کو شریک کار بنالیا جس کا باپ غیر معروف ہے الا یہ کہ اس کا ذکر اور نام پنال ہو۔ بنی تھے،' بنی مخزوم اور بنی زہرہ بھی ان میں شامل ہو گئے حالانکہ وہ ہمارے ساتھی ہوتے تھے جب مدد مطلوب ہوتی تھی۔ بخدا' ہماری اور تمہاری عداوت اس وقت تک رہے گی جب تک ہماری نسل کا ایک فرد بھی زندہ رہا)

ابن ہشام کتے ہیں قصیدہ کے دو اشعار ہم نے فخش ہونے کی وجہ سے ترک کردیے ہیں۔

قرلیش کا ناتوال مسلمانوں کو بے حد اذبیت وینا: صحابہ کرام کے ظاف قریش نے لوگوں کو اشتعال دلایا۔ چنانچہ ہر قبیلہ اپنے قبیلہ کے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا اور دین سے برگشتہ کرنے کے لئے ہر جتن کر آاور نبی علیہ السلام اپنے بچا کے باعث محفوظ و مامون تھے۔ ابوطالب نے جب قریش کا بنی ہاشم اور بنی عبدا لمطلب کے ساتھ جارحانہ روید دیکھا تو ان کو رسول اللہ طابیع کی حفاظت و مدافعت کی ترغیب دی چنانچہ وہ سب اس کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بات پر متفق ہو گئے اور سب نے بجز ابولہب ملعون کے آپ کی دعوت پر لبیک کما چنانچہ ابوطالب نے چند اشعار میں ان کی اس حوصلہ افزائی کی تعریف و ستائش کی۔

إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها وإن حصلت اشراف عبد منافها فقدى هاشم اشرافها وقديمها وإن فخرت يوما فان محمداً هو المصفى من سرها وكريمها تداعب قريش غثها وسمينها علينا فلم تظفر وطاشت حلومها

(جب کسی وقت قرایش فخر و مبابات کی مجلس میں جمع ہوں تو عبد مناف ان کے سرفہرست ہوں گ۔ اگر عبد مناف کے اشراف کی وقت قرایش فخر و مبابات کی مجلس میں جمع ہوں تو عبد مناف کے اشراف کا دعویٰ کے اشراف کا دعویٰ کریں تو محمہ بی ان میں برگزیدہ اور ممتاز ہیں۔ سب توانا و ناتواں قرایش ہارے خلاف اکٹھے ہو گئے وہ کامیاب نہ ہو سکے اور وہ بدحواس ہو گئے)

وكنا قديما لانقر ظلامة اذما ثنوا صعر الرقاب نقيمها ونحمى حماها كل يوم كريهة ونضرب عن أحجارها من يرومها بنا انتعش العود الرواء وإنما با كنافنا تندى وتنمى أرومها

(ہم عمد قدیم میں ظلم برداشت نہ کرتے تھے جب وہ کج رو ہوتے تھے تو ہم متکبرلوگوں کو سیدھا کر دیتے تھے۔ ہر آڑے وقت میں' ہم اس کے چراگاہ کی حفاظت کرتے ہیں ادر اس کا قصد و ارادہ کرنے والے کو زود کوب کرتے ہیں۔ ہماری بدولت سمٹی ہوئی خٹک لکڑی اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور اس کی جڑ ہماری پناہ میں تازگ اور نشوونما پاتی ہے)

حسب طلب معجزات کیونکر ظاہر نہ ہوئے: رسول اللہ طابع پر مشرکین کی گئة چینی اور مختف فتم کے معجزات کا طلب کرنا محض ضد و عناد کی بنا پر تھا۔ رشد و ہدایت کی خاطر نہ تھا۔ اس لئے ان کے اکثر مطالب معجزات کے متعلق منظور نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا اگر انہوں نے معجزات دکھے بھی لئے تو پھر بھی اپنی سرکشی میں بھٹے رہیں گے اور اپنی گراہی اور صلالت میں ششدر رہیں گے۔ فرمان اللی (۱۱۸) ہے «'اور یہ کمہ کے کافر سخت فتمیں کھاتے ہیں کہ اگر تو ان کے پاس ایک نشانی لے کر آئے اور وہ ضرور اس پر ایمان لائمیں گے۔ اے پغیبر کمہ دے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اس کے اختیار میں ہیں اور اے مسلمانو! تم کیا جانو شاید جب یہ نشانیاں آئمیں تو یہ ایمان لائمیں یا نہ لائمیں اور ہم ان کے دل اور آئمیں الٹ دیں گے جیسے پہلی بار نشانی پر ایمان نہیں لائے اور ہم ان کو ان کی شرارت میں بمکتا چھوڑ دیں گے اور اگر ہم ان پر آسان سے فرشے آثاریں اور مردے ان سے باتیں کریں اور ہر چیز کو' ہر نشانی کو جو وہ چاہتے ہے۔ اور ہر جاندار کو ان کے سامنے لاکر اکٹھا کر دیں جب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں گر اللہ تعالیٰ چاہ وَ دہ اور ہر جاندار کو ان کے سامنے لاکر اکٹھا کر دیں جب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں گر اللہ تعالیٰ چاہ وَ دہ اور ہر جاندار کو ان کے سامنے لاکر اکٹھا کر دیں جب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں گر اللہ تعالیٰ چاہ وَ دہ اور ہر جاندار کو ان کے سامنے اگر نادان ہیں۔ "

قرآن (۹۲/۹۱) میں ہے ''اور نہ منع کیا ہمارے تئیں یہ کہ بھیج دیں ہم نشانیاں مگریہ کہ جھٹلایا تھا ساتھ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ان کے پہلوں نے اور دی ہم نے محمود کو او نمنی دلیل 'پس ظلم کیاانہوں نے اس پر اور نہیں بھیجتے ہم نشانیوں کو گرواسطے ڈرانے کے۔"

ارشاد باری تعالی (۱۷/۹۰) ہے اور کما انہوں نے ہرگزنہ مانیں ہم واسطے تیرے یمال تک کہ پھاڑ دے تو نہریں تو واسطے ہمارے زمین میں سے چشمہ یا ہو واسطے تیرے باغ کھوروں کا اور اگوروں کا پس بھاڑ لائے تو نہریں درمیان ان کے بھاڑ لانا یا ڈال دے تو آسمان کو جیسا کما کرتا ہے تو اوپر ہمارے کھڑے کھڑے یا لے آئے تو اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو مدمقائل یا ہو واسطے تیرے ایک گھرسونے کا یا چڑھ جائے تو بچ آسمان کے اور ہرگزنہ مانیں گے ہم چڑھ جانے تیرے کو یماں تک کہ آثار لائے اوپر ہمارے کتاب کہ پڑھیں ہم اس کو 'کمہ کہ پاک ہے پروردگار میرا' نہیں ہوں میں مگر آدمی پیغام پنچانے والا۔

ہم نے تفسیر میں اس قتم کی آیات پر متعدد مقامات میں بخوبی بحث کی ہے واللہ الحمد-

**رسول الله مالينيام كو لا ليج وينا:** يونس اور زياد (ابن احاق مري شخ محمه بن ابي محمر سعيد يه معرس) ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ چند رؤسائے قریش جن کے نام ابھی گنوائے کعبہ کے پاس مغرب کے بعد جمع ہوئے' آپس میں کہنے لگے محمد کے پاس پیغام بھیجو وہ آئے تو اس سے بات چیت کرو اور اس سے جھڑا اور مناظرہ کرو یمال تک کہ ان کو لاجواب کر دو۔ چنانچہ انہوں نے یہ پیغام بھیجا کہ روسائے قریش آپ سے مُفتَكُو كرنے كى خاطر جمع مو يكے بيں۔ رسول الله طابيع فورا يلے آئے اپ كا خيال تھا كه شايد وہ اسلام كى طرف ماکل ہو بچکے ہیں' آپ ان کی رشد و ہدایت کے شدید خواہش مند تھے اور ان کی تکلیف آپ کو گرال گزرتی تھی اور اُن کے پاس آگر بیٹھ گئے وہ کہنے لگے 'جناب محمد! ہم نے آپ کے پاس یہ پیغام اس لئے بھیجا ہے کہ آپ سے دو ٹوک فیصلہ کریں۔ واللہ قوم کے لئے آپ سے زیادہ کوئی شخص نقصان دہ نہیں' آپ نے آباء کو گالی گلوچ کیا' دین پر نکته چینی کی' معبودوں کو گالی گلوچ کیا' جماعت کاشیرازہ بکھیردیا غرضیکہ ہر متبع نعل کا آپ نے ارتکاب کیا۔ اُگر اس انو کھے دین ہے آپ کا مقصد طلب زر ہے تو ہم اننا مال جمع کر دیں گے کہ آپ سب سے سرمایہ وار ہو جائمیں گے' اگر کوئی منصب حاصل کرنا مقصد ہے تو ہم آپ کو رکیس تسلیم کر لیں گے اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو تاجدار بادشاہ مان میں گے۔ اگر آپ آسیب میں جتلا ہیں تو ہم سرمایہ صرف کر کے آپ کا شانی علاج کروا دیں گے اور ہم آپ کا عذر و بہانہ رفع کردیں گے تو رسول الله الله يلم نے فرمايا جو بات تم سجھتے ہو' وہ مجھے لاحق نئيں ميں جو دين آپ كے سامنے پيش كر آ ہوں اس سے ميرا مقصد طلب مال' حصول عزت و جاہ اور بادشاہ بننا نہیں ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف رسول مبعوث کیا ہے اور مجھ پر قرآن ا تارا ہے اور مجھے تھم ہوا ہے کہ مسلم (کو جنت کا) مژدہ ساؤل اور کافر کو دوزخ سے ڈراؤں اور آگاہ کروں چنانچہ میں نے آپ کو اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاویا ہے اور میں نے خیر خواہی کا حق اوا کر دیا ہے اگر آپ میرا پیش کروہ دین قبول کرلیں تو زہے قسمت ورنہ میں اللہ کے حكم اور فيط كا نتظر مول- (اوكما قال رسول الله)

ہے۔ مال موریقی کم اور سامان زندگی ناپیہ ہے۔ اپنے رب ہے جس نے آپ کو دین عطا کر کے مبعوث کیا ہے ' سوال بیجئے کہ ان بہاڑوں کو ہم ہے دور لے جائے ' جن کے باعث ہارا ملک تگ ہو گیا ہے اور ہارا علاقہ وسیع و عریض کر دے اور اس میں شام اور عراق کی طرح نہریں چلا دے اور ہارے پیش رو لوگوں کو ۔ زندہ کر دے۔ من جملہ ان کے قصی بن کلاب ہو وہ قوم کے راست گو رکیس تھے' ہم ان ہے آپ کے دین کے بارے پوچیس کیا وہ برحق ہے یا باطل۔ اگر آپ نے ہمارے مطالبے منظور کر لئے اور ان رفتگان نے زندہ ہو کر آپ کی تصدیق کر دی تو ہمیں اللہ کے ہاں آپ کا رتبہ معلوم ہو جائے گا اور ہم مان لیس گے نزدہ ہو کر آپ کی تصدیق کر دی تو ہمیں اللہ کے ہاں آپ کا رتبہ معلوم ہو جائے گا اور ہم مان لیس گے کہ اللہ نے قول کے مطابق آپ کو رسول بنا کر مبعوث کیا ہے۔ تو رسول اللہ ناہی ہے خرمایا' میں کہ اللہ نے خرمایا' میں اس کام کے لئے مبعوث نہیں ہوا' میں تو صرف وہ دین لے کر آیا ہوں جو اللہ نے مجھے عطاکیا ہے چنانچہ میں اس کام کے لئے مبعوث نہیں ہوا' میں تو صرف وہ دین لے کر آیا ہوں جو اللہ نے مجھے عطاکیا ہے چنانچہ میں صور وہ دین آپ کو پنچا دیا ہے آگر قبول کر تو دنیا اور آخرت میں مڑدہ روح افرا' ورنہ میں اللہ کے تھم کے صادر ہونے کا انتظار کروں گا۔

کفار نے پھر کہا 'چلو' یہ بات منظور نہیں تو پھھ اپنی ذات کے لئے ہی مانگ لو کہ وہ آپ کے ہمراہ فرشتہ نازل فرماوے جو آپ کے فرمان کی تائید کرے اور آپ کی جانب سے ہمارے سوالات کا جواب دیا کرے۔ نیز آپ ہارے لئے باغات مال و دولت کے خزانے اور سیم و زر کے محلات طلب کریں اور آپ کو روزگار سے بے نیاز کر دے کیونکہ آپ بھی تو ہماری طرح حصول معاش کی خاطریازاروں میں گھومتے رہتے ہیں۔ (اگر آپ کو یہ میسر ہو جائے) تو ہمیں آپ کا جاہ و منصب معلوم ہو جائے گا جیسے کہ آپ خود کتے ہیں 'تو رسول اللہ طابیط نے فرمایا' میں ایسا نہیں کروں گا اور نہ ہی میں ان چیزوں کا اللہ سے سوال کروں گا اور میں اس کی خاطر آپ کی طرف مبعوث بھی نہیں ہوا لیکن مجھے تو اللہ تعالی نے صرف مڑدہ سانے والا اور ڈرانے والا بنا کر مبعوث کیا ہے۔ اگر آپ میرا فرمان قبول کرلیں تو دنیا اور آخرت میں کی خوش قسمتی ہے آگر آپ میرے فرمان کو رد کردیں تو اللہ تعالی کے فیصلہ اور تھم تک صبر کروں گا۔

وہ کنے گے (یہ دین ہمیں نامنظور ہے) ہی ہم پر آسان گرا دیجے جیسا کہ آپ کا گمان ہے کہ رب

چاہے تو ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے بغیرہم آپ پر یقین نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ طاہیم نے فرایا یہ اللہ تعالی کے دست قدرت میں ہے۔ چاہے تو آپ پر آسان گرا سکتا ہے وہ پھر کہنے گئے ' جناب محریا آپ کے رب کو معلوم نہ تھا کہ ہم آپ کے ساتھ مجلس میں ہوں گے اور آپ سے یہ سوالات کریں گے اور آپ سے مطالبات کریں گے اور وہ آپ کو پہلے سے بتا دیتا اور ہمارے سوالات کے جوابات بتا دیتا اور ہمارے نہ مانے کی صورت میں ' آپ کو ہمارے انجام سے آگاہ کر دیتا۔ معلوم ہوا ہے کہ بمامہ کا ایک "رحمان" نامی مخص آپ کو سکھا آب ' بخدا ہم رحمان پر بھی ایمان نہ لائیں گے جناب! ہم نے آپ کے سب حیلے' ہمانے ختم کر دیتا۔ بعض نہ کریں گے۔ ہم زندہ رہیں گیا ور دی اللہ اب ہم آپ کو اور آپ کے منصوبے کو مزید موقع فراہم نہ کریں گے۔ ہم زندہ رہیں گیا آپ۔ بعض نے کہا ہم فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور کسی نے کہا ہم آپ پر آپ کے آو دیکھہ آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ۔

عبدالله بن ابی امیہ: جب وہ ایس بیودہ باتیں کرنے گے تو آپ اٹھ کر چلے آئے اور آپ کے ہمراہ پھو پھی عاتکہ بنت عبدالمطلب کا بیٹا عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمربن مخزوم بھی تھا۔ اس نے کما جناب محمرا توم نے آپ کے باس متعدد تجاویز پیش کیں۔ آپ نہ مانے 'پھر انہوں نے آپ لئے چند مراعات طلب کیں کہ اللہ کے بال آپ کے مقام و مرتبہ کا اندازہ ہو سکے۔ آپ وہ بھی نہ کر سکے پھر انہوں نے کما 'آپ بہ عجلت تمام وہ عذاب لے آئے جس سے آپ ان کو ڈراتے ہیں۔ باتی رہا میں 'واللہ آپ بر کھی ایمان نہ لاؤل گا آو قتیکہ میرے رو برد بیڑھی لگا کر آسان پر چڑھ جاؤ اور اپنے ہمراہ کھلی چھی لے آؤ اور آپ کے ساتھ چار فرشتے بھی ہوں جو شمادت دیں کہ آپ واقعی رسول ہیں اور بخدا! اگر آپ یہ لے بھی آپ کے ساتھ چار فرشتے بھی ہوں جو شمادت دیں کہ آپ واقعی رسول ہیں اور بخدا! اگر آپ یہ لے بھی آئے 'کیونکہ آپ کی امید و آرزو بار آور نہ ہوئی۔

صفا سوتا بن جائے: رؤسائے قریش کی یہ مجلس سراسر ظلم و زیادتی اور عناد پر منی تھی' بنابریں اللہ تعالیٰ کا ازلی علم تھا تعالیٰ کا ازلی علم تھا کہ ان کے معجزات کے مطالبے منظور نہ ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ازلی علم تھا کہ وہ معجزات دیکھ کربھی ایمان نہ لائیں گے اور وہ فوراً عذاب کے لائق ہو جائیں گے۔

جیسا کہ امام احمد (عنان بن محمر' جریز' اعمش' جعفر بن ایاس' سعیہ بن جبید) ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ اہل مکہ نے رسول اللہ ملے بیا کہ کوہ صفا کو سونا بنا دیں اور بہاڑوں کو ادھر اوھر سرکا دیں کہ وہ زراعت کر سکیس تو رسول اللہ ملے بیا کو وی آئی اگر آپ چاہیں تو ان کو مملت دیں ۔۔۔ ان شئت ان تستانی بہم ۔۔۔ "اگر چاہیں تو ان کی فرمائش پوری کر دیں' بھراگر وہ ایمان نہ لائے تو سابقہ اقوام کی طرح تباہ ہو جائمیں گے" تو رسول اللہ ملے بیا نے فرمایا۔ لا بل استانی بہم جلدی نہیں بلکہ میں ان کا انتظار کوں گا' تو اللہ تعالیٰ نے (۱۵/۵۹) آیت ایاری "اور ہم نے جو نشائیاں بھیجنا موقوف رکھا تو اس وجہ سے کہ اگلے لوگوں نے ان کو جھٹایا اور ہم نے مود کو او مٹی دی۔ کھلم کھلا انہوں نے اس پر ظلم کیا۔" رواہ النسائی اور جریر۔ امام احمد (عبدالرحمان سفیان سلہ بن کیل ' عمران بن حکیم) ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ قریش نے رسول اللہ ملے بیا کہ اپنے رب سے دعا کھیے کہ "صفا" کو سونا بنا دے اور ہم آپ پر ایمان لے رسول اللہ ملے بیا کہ اپنے رب سے دعا کھیے کہ "صفا" کو سونا بنا دے اور ہم آپ پر ایمان لے آئی سوئی گئی ہرائیل نے آئر کہا کہ تیمرا رب تھے سلام کہتا ہے اور فرمانا ہے آئر چاہو تو "صفا" ان کے لئے سونا بن جو مخص ایمان نہ لائے گا تو میں اسے بے مثال عذاب دوں گا اور آئر چاہو تو میں ان جو مخص ایمان نہ لائے گا تو میں اسے بے مثال عذاب دوں گا اور آئر چاہو تو میں ان جو گئی جرائیل ہے دوں گا اور آئر چاہو تو میں ان جو گئی جرائیل ہو تو میں ان گھری کو تو میں ان گھری کیا کہ دور گئی اور اگر چاہو تو میں ان

مروی ہے۔ امام احمد اور ترفدی (عبداللہ بن مبارک کی بن ایوب عبداللہ بن زح علی بن بزید قاسم) قاسم بن ابی امامہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی بیا نے فرمایا میرے پروردگار نے مجھ سے یہ فرمایا کہ میرے لئے مکہ کے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کے لئے رحمت اور توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہوں تو رسول اللہ ماہیم نے فرمایا' (نوری عذاب نہیں) بلکہ توبہ اور رحمت کا دروازہ وا ہو۔ یہ دونوں اساد عمدہ ہیں اور یہ سعید بن جبیر' قبادہ اور ابن جربج سے مرسل بھی پھریلے میدان کو سونا بنا دے میں نے عرض کیا کہ مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہئے ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک ون بھوکا رہوں۔ یا اس جیسے الفاظ جب بھو کا ہوں تو گریہ زاری اور انکساری و تواضع کروں اور تیرا ذکر کروں اور جب پیٹ بھرے تو حمہ و ستائش کروں یہ الفاظ امام احمہ کے ہیں اور ترندی نے اس کو ''حسن'' کہا ہے اور علی بن بزید راوی حدیث میں ضعیف ہے۔

علماء يهوو سے دريافت كرده سوالات : محد بن اسحاق ابن عباس سے بيان كرتے بين كه قريش نے مریند میں "علاء يهود" كے پاس نضر بن حارث اور عقب بن الى معيط كو اس لئے بھيجاكہ وہ ان سے محمر ك بارے یو چھیں آپ کی عاوات و صفات ان کو بتائمیں اور ان کو آپ کا دعویٰ رسالت و نبوت بھی بتائمیں کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں اور ان کے پاس انبیاء کر ام کا وہ علم ہے جو ہمارے پاس نہیں چنانچہ وہ مدینہ منورہ آئے اور علماء يهود سے رسول الله ماليكم كے بارے دريافت كيا اپ كى صفات بتائيں اور آپ كے دعوىٰ نبوت كا تذكرہ كركے يوچھا' اے علماء يهوو! آپ اہل تورات ہيں۔ آپ سے اس مدعی نبوت كے بارے يوچھنے آئے ہيں۔ انہوں نے کما' اس سے تین باتیں پوچھو' اگر اس نے ان کاجواب دے دیا تو وہ فرستادہ نبی ہے۔ اگر جواب نہ دے سکے تو وہ بہتان تراش 'جھوٹا آدمی ہے۔ پھراس کے بارے اپنی رائے کا اظمار کرو۔ (۱) ان نوجوانوں کے بارے میں بوچھو جو عمد قدیم میں گھرے چلے گئے تھے'ان کاکیاواقعہ تھا؟ان کی کمانی عجیب ہے (۲)اس آدمی کے متعلق یو چھوجس نے روئے زمین کے مشرق و مغرب کا چکر لگایا اس کا کیا قصہ ہے۔ (٣) اور اس سے روح کے بارے سوال کرو کہ وہ کیا ہے؟ اگر وہ ان سوالات کاجواب دے دے تو وہ برحق نبی ہے۔ اس کی اتباع کرد۔ اگر وہ جواب نہ دے سکے تو وہ بہتان باندھنے والا جھوٹا آدی ہے۔ اس کے متعلق جو چاہو کرو' پھر نضر اور عقبے نے قریش مکہ کو بتایا اے رؤسائے قریش! ہم رو ٹوک باتیں بوچھ کر آئے ہیں 'جو ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ کن ہیں۔ علماء یہود نے جمیں یہ تین سوالات دریافت کرنے کو کما ہے۔ چنانچہ دہ رسول الله ما الله عليه على خدمت مين حاضر ہوئے اور بير سوالات ان كى خدمت ميں پيش كے تو رسول الله ما الله عليام نے فرملي (اخبركم غداً بما سئلتم عنه) تمهارك سوالات كاكل جواب دول كا اور انشاء الله نه كما- چنانچه وه وعدہ فردا لے کر چلے گئے اور رسول اللہ مٹاہیے پر پندرہ روز تک کوئی وی نہ آئی اور نہ ہی جبرائیل تشریف لائے اور اہل مکہ روپیگنڈا کرنے لگے کہ محمد نے ہم سے فل کا وعدہ کیا تھا اور آج پندرہ روز گزر گئے۔ ہارے سوالات کا کوئی جواب نہیں۔

رسول الله طاہیلا جی کے رک جانے کے باعث نہایت غمناک تھے اور اہل کمہ کا شوروغل طبع نازک پر گراں تھا پھر جرائیل سورہ کف لے کر نازل ہوئے۔ اس میں ان کے نہ ایمان پر رنج و غم سے روکنا تھا،
نوجوانوں اور روئے زمین پر گھومنے والے کا تذکرہ تھا ''اور روح کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں کمہ دو
کہ روح میرے رب کا امر ہے۔'' (۱۷/۸۵) ہم نے تغییر میں اس پر بالاستیعاب بحث کی ہے وہاں ملاحظہ
فرائیں (فمن ارادہ فعلیہ بکشفہ من هناک) اور ام حسبت ان اصحاب الکھف والرقیم کانوا من
ایاتنا عجبا (۱۸/۹) آیات نازل ہوئیں پھریہ قصہ بہ تفصیل بیان کیا اور قصہ کے وسط میں ان شاء اللہ کئے

کا تھم دیا (۱۸/۲۳) اور کی بات کو مت کہ کہ میں کل اس کو کروں گا گریوں کہ کہ چاہے اللہ اور اگر تو ان شاء اللہ کہنا بھول جائے تو جب خیال آئے اپنے مالک کو یاد کر (ان شاء اللہ کہہ لے) پھر قصہ موئ بیان کیا قصہ خضر سے وابستہ ہونے کی بنا پر 'پھر ذوالقرنین کا واقعہ قدرے تفصیل سے بیان کیا۔ یسئلونک عن ذی المقرنین (۱۸/۸۳) پھر سورہ اسراء (۱۸/۸۵) میں روح کی بابت بیان کیا ہے بجائبات کا تنات میں سے ہے اور اللہ کا ایک امر۔۔ کن ۔۔ ہے اللہ نے اسے کن کہا اور وہ معرض وجود میں آئی۔ ہرایک مخلوق کی حقیقت 'ماہیت کا علم ممکن نہیں اور اس کی اصل حقیقت بیان کرنا دشوار ہے۔ اللہ کے علم کے مقابلہ میں تمہرا علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور اس کی اصل حقیقت بیان کرنا دشوار ہے۔ اللہ کے علم کے مقابلہ میں تھوڑا ہے۔ "اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے۔" (۱۲/۸۵)

آیت روح کب نازل ہوئی: محیمین میں ہے کہ یہود نے مدینہ میں رسول اللہ مظھیم سے روح کے بارے سوال کیا تو آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ یہ آیت دو بار نازل ہوئی 'یا بطور جواب اس کی تلاوت کی' اور یہ قبل ازیں نازل ہو چکی تھی اور یہ کہنا محل نظر ہے کہ صرف یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی اور باقی ماندہ سورہ اسراء مکہ میں نازل ہوئی واللہ اعلم۔

قصیرہ لامیہ: ابن اسحاق کتے ہیں کہ ابوطالب کو جب قریش کے دھاوے اور حملے کا خطرہ پیدا ہوا تو آپ نے ایک قصیدہ لامیہ کماجس میں حرم مکہ کے ساتھ پناہ ماگل ہے اور قوم کے رؤساسے دوستی کا اظهار کیا ہے اور بایں ہمہ چیلنج کیا ہے کہ وہ تاحیات رسول اللہ مظامیم کی مدد و نصرت سے دستبردار نہ ہوگا۔۔

ولما رأيت القوم الاود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد ضاوعوا أمر العدو المزايل وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالانامل صبرت لهم نفسى بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول وأحضرت عندالبيت رهطى وأخوتى وأمسكت من أثوابه بالوصائل وتجي من عن أثوابه بالوصائل فم كردي

ہیں۔ ہماری عداوت اور ایذا رسانی میں وہ پیش پیش ہیں اور ہمارے مملک دشمن کی انہوں نے طاعت قبول کی ہے۔ اور ہم سے بد گمان لوگوں کے حلیف بن چکے ہیں جو ہمارے لیس پشت مارے غصے کے انگلیاں دانتوں سے چباتے

ہیں۔ میں ان کے مدمقابل طابت قدم موں کیک دار نیزے اور قاطع تلوار سے جو بادشاہوں کا ترکہ ہیں۔ میں نے کعبہ کے پاس اپنے قبیلے اور بھائیوں کو حاضر کردیا ہے اور میں نے اس کے غلاف کے دامن کیڑ گئے ہیں)

قیاما معا مستقبلین رتاجه لدی حیث یقضی حلفه کل نافل وحیث ینیخ الاشعرون رکابهم بمفضی السیول من إساف و نائل موسمة الاعضاد أو قصراتها مخیسة بین السدیس و بازل تری الودع فیها و الرخام وزینة باعناقها معقودة کالعشاکل کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

أعوذ برب الناس من كل طاعن علینا بسوء أو ملح بباطل اسب الله المتحرى لوگ اسب اس كه دروازے كے سامنے كھڑے ہيں جمال ہر فتم كھانے والا اپنى فتم پورى كرتا ہے۔ جمال اشعرى لوگ اپنى سواريال بھاتے ہيں' اساف اور نائلہ بتول كے قريب سيلاب آنے كے مقام پر۔ جن كے بازووں يا گرونوں پر داخ كے ہوئے ہيں' سدھائے ہوئے آٹھ اور نو برس كے اونٹ سفيد مرے' عمدہ بھر اور زيب و زينت ان كى گرونوں ميں بندھے ہوئے ديكھے گا كھجوركى بھلدار شاخ كى طرح۔ ميں اللہ سے پناہ مانگا ہوں برائى كا طعنہ مارئے والے اور باطل پر چمٹ جانے والے ہے)

ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة ومن ملحق في الدين ما لم نحاول وثور ومن أرسى ثبيراً مكانسه وراق ليرقى في حسراء ونازل وبالبيت حق البيت من بطن مكة وبالله إن الله ليسس بغافل وبالججر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والاصائل وموظئ ابراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غيير ناعل ركية ورب جو ماري عرض كي بيراضافه كرنے والے و

(اور کینہ ور سے جو ہمارے عیب کی جبتی میں رہتا ہے اور دین میں ہماری مرضی کے بغیر اضافہ کرنے والے سے۔
اور جبل ٹور اور اس ذات کے ساتھ جس نے کوہ شہید کو اس کے مقام پر نصب کیا ہے اور اس کے ساتھ بھی جس کی
عار حرا میں آمدورفت ہے۔ وادی مکہ کے برحق بیت اللہ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یقینا اللہ عافل نہیں
ہے۔ اور حجر اسود کے ساتھ 'پناہ مانگا ہوں جب اسے چھوتے ہیں جبکہ صبح اور شام اسے گھر لیتے ہیں۔ اور زم پھر پر
ابراہیم سے برہنہ پاؤں کے نقش و نشانات کے ساتھ (پناہ مانگا ہوں)

وأشواط بين المروتين إلى الصف وما فيهما من صورة وتماثل ومن حج بيت الله من كل راكب ومن كل ذى نذر ومن كل راجل وبالمشعر الاقصى إذا عمدواله إلال إلى مفضى الشراج القوابل وتوقافهم فوق الجبال عشية يقيمون بالايدى صدور الرواحل ولله جمع والمنازل مين منه وهل فوقها من حرمة ومنازل

ولیانے جمع والمنازل مسن منسی وهل فوقها من حرمة و منازل (صفا و مرده کے درمیان سی اور چروں کے ساتھ بھی پناہ مانگا ہوں۔ موجود ہیں ان کے ساتھ بناہ مانگا ہوں۔ موار اور پیادہ عاجیوں اور ہر نذر مانے والے کے ساتھ بناہ مانگا ہوں۔ اور عرفہ کے ساتھ پناہ مانگا ہوں جب اس کے لئے لوگ کوہ "اللل" کا قصد کرتے ہیں بالمقابل نالوں کے بماؤ تک۔ اور بہاڑوں پر پچھلے پہران کے قیام کے ساتھ پناہ مانگا ہوں کہ وہ سواریوں کے سینوں کو ہاتھوں سے تھامتے ہیں۔ مزدلفہ کی رات اور منی کی قیام گاہوں کے ساتھ پناہ خواہ ہوں کیاان سے زیادہ کوئی قابل احرّام مقالت اور قیام گاہیں ہیں)

وجمع إذا ما المقربات أجزنه سراعا كما يخرجن من وقع وابل وبالحمرة الكبرى إذا صمدوا لها يؤمون قذف رأسها بالجنادل وكندة إذ هم بالحصاب عشية تجيزيهم حجاج بكر بن وائل

حلیفان شدا قعد ما احتلف که وردا علیت عاطف الوسائل و حصمه مسمر الرماح و سرحه و شهرقه و حدد النعام الجواف ل اور مزدلفه کے ساتھ پناه خواہ ہوں جب سواریاں اس کو تیز رفتاری سے عبور کرتی ہیں جیسے وہ سخت بارش سے تیز دوڑ رہی ہوں۔ اور جمرہ کبرئی کے ساتھ پناه مانگتا ہوں جب اس کے سریر پھر مارتے ہیں۔ اور پناه مانگتا ہوں کنده کے ساتھ جب وہ واوی محصب میں شام کے وقت تھے۔ ان کو بکر بن واکل کے حاجی گزار رہے تھے۔ وہ وونوں آپس میں علیف ہیں اور اپنے عمد و پیان کو مسحکم کرلیا ہے اور اس پر مودت و محبت کے سب ذرائع جمع کر دیتے ہیں۔ پامال کرنا ان کا وادی کے عمدہ گھاس سرخ اور شیرق کو شتر مرغ کی تیز رفتاری ہے)

فهل بعد هذا من معاذ لعائذ وهل من معيد يتقى الله عادل يطاع بنيا أمسر العداود أننيا يسيد بنيا أبسواب تسرك وكابل كذبته وبيست الله نيزك مكة ونظعن الا أمركه في بلابسل كذبته وبيست الله نيزك مكة ونظعن الا أمركه في بلابسل وندبته وبيست الله نيدى محمدا ولما نطاعن دونه وننياضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذه ونذها عين أبنائنا والحلائسل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذها عين أبنائنا والحلائسل (پس كياكي پناه الكنے والے كے لئے اس كے بعد كوئي جائے پناه ہے؟ اور كياكوئي فدا ترس پناه لينے والے كو طامت كرتا ہے۔ ہمارے معلق دشمنوں كے ارادے قبول كئے ہم اور وہ خواہش مندہ كه ہم پر ترك اور كابل كر رائح بح بند كر وے۔ كعبه كي فتم نم وروغ كو ہوكہ ہم سے جمر چھوڑ كركوچ كر جائميں گے سنو! تمارا بي منصوبہ مراسر رنج وغم ہے۔ كعبه كي فتم تم وروغ كو ہوكہ ہم سے جمر چھين لئے جائميں گے اور ہم نے ابھى تك ان كي مواطقت كے لئے نہ برچھے چلائے نہ تير مارے۔ اور ان كو ہم تمارے سپرو نہ كريں گے آوفتيكہ ان كے گردو پيش كن جائميں اور اپنے اہل وعيال سے بے نياز ہو جائميں)

وینه ض قرم باخدید الیک من المون الروایا تحت ذات الصلاصل و حتی نری ذا الضغن یر کب ردعه من الطعن فعل الأنکب المتحامل و إنا لعمر الله إن جد ما أری لتلتبسا أسسیافنا بالامساثل بكفی فتی مثل الشهاب سمیدع أخی ثقة حامی الحقیقة باسل شهوراً وأیاما و حولا محرما علینا و تأتی حجة بعد قابل الیک ملح قوم تمار مقابل کے لئے شوروغل میں اٹھ کر کھڑی ہوگی بھے اونؤں پر پانی کی مقلوں سے شوروغل ناکی ویتا ہے۔ یمان تک کہ ہم کینہ ور کو نیزے کے زخم سے اوندھاگرا ہوا دکھ لیں آفت زدہ رنجیدہ انان کی طرح۔ بخدا! اگر یہ فتنہ بردھ گیا تو ہماری تحواریں تمارے مرداروں کا کام تمام کر دیں گی۔ جو ایسے جوانوں کے باتھوں میں ہوں گی جو متارے کی طرح شعلہ زن مرئیں ، قابل اعتاد اور فرض مضی کو انجام و بینے والے بمادر ہیں۔ (اور یہ حالت جنگ) متواتر مالما مال تک رواں دواں رہے گی)

وما ترك قوم - لا أبالك - سيداً يحوط الذمار غير ذرب مواكل كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

و أبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامال يلوذ به الهالاك من آل هاشم فهم عنده فيى رحمة وفواضل لعمرى لقيد أجرى أسيد وبكره إلى بغضنا وجزآنا لآكسل وعثمان في يربع علينا وقنفذ ولكن أطاعا أمر تلك القبائل (تيراباپ نه رب وم كاايي رئيس كو نظرانداز كروينا جو ايخ فرائض سرانجام ويتا ب چرب زبان اور عاجز نهيس (ايك علين جرم ب) اور ده سفيد فام ب ان كرخ انوركى بدولت ابر رحمت طلب كياجاتا ب ييمول كا فرياد رس اور بيواؤس كا سمارا اور مربست ب آل باشم ك خته حال لوگ اس كى آثر اور بناه ليتے بيں وه اس كم بال رحمت و نوازش اور فضل و كرم بين بين بقاك فتم اسد اور اس كر بيغ نے مارے ساتھ بغض و عداوت كا مظامره كيا به اور كھانے والے كے سامنے كات كركھ ديا ہے عثمان اور قنفذ نے بم پر مربائى اور خدا ترى نہيں كى بكہ انہوں نے ان قبائى كى بات قبول كى)

أضاعا أبيًّا وابن عبد يغوثهم ولم يرقبا فينا مقالة قائل كما قد لقينا من سبيع وتوفيل وكلُّ تولى معرضا لم يجامل فيان يلفيا أو يمكن الله منهما نكل لهما صاعا بصاع المكايل وذاك أبو عمرو أبى غير بغضنا ليظعننا في أهل شاء وحامل يناجى بنافى كل ممسى ومصبح فناج أبا عمرو بنا ثم حاتل

(انہوں نے الی اور ابن عبد مفوث کی بات مانی اور انہوں نے ہمارے بارے کسی کی بات کا خیال نہیں رکھا۔ جیسا کہ ہم نے سبیع اور نوفل سے زحمت اٹھائی ہے سب نے نظر انداز کر کے برا سلوک کیا۔ پس اگر وہ کہیں ال گئے یا ہماری وسترس میں آگئے تو ہم ان کو سزا برابر برابر باپ کے دیں گے۔ اور وہ ابو عمرو ہمارے بغض و عناد میں برمست ہے ناکہ وہ ہمیں بھیر کمریوں اور اونوں کے چرداہوں کے ہمراہ یماں سے سفر کردا دے۔ صبح شام ہم سے راز دارانہ سرگوشی کرتا ہے۔ اے ابو عمروا تو ہم سے چیکے چیکے یا تیں ہی کر چرفریب کر)

ویسونی لنا با لله مسا أن یغشنا بلی قد تسراه جهرة غیر حائل اضاق علیه بغضنا كسل تلعمة من الارض بین أخشب فمجادل وسائل أبا الولید ماذا حبوتنا بسعیك فینا معرضا كالمخاتل و كنت أمرءاً ممن یعاش برآیمة ورحمته فینا ولست بجاهل فعتبة لا تسمع بنا قسول كاشم حسود كدوب مبغض ذی دغاول وه طف الهاتا به كم بمیں وهوكانه و گا- ارے! بم تم اسے آشكارا ویکھے بغیر كی ظن و تحمین ك- ہمارے ساتھ بغض و كید كی وجہ سے ان شب سے اور مجاول كے درمیان برنشیب و فراز اس پر نگ ہو چكا ہے۔ ابو الولید سے یوچھو! كم اس نے دغاباز كی طرح بم سے انحاف كر كے كیافائدہ پنچایا؟ آپ تو ایسے وانثور تھے كم جم كی عقل سے یوچھو! كم اس نے دغاباز كی طرح بم سے انحاف كر كے كیافائدہ پنچایا؟ آپ تو ایسے وانثور تھے كم جم كی عقل

و دانش اور نوازش سے زندگی بسر ہوتی تھی اور آپ آداب زندگی سے ناآشنا نہ تھے۔ اے عتبہ! ہمارے خلاف کسی

د شمن ' فاسد ' جھوٹے' کینہ ور اور مکار کی بات نہ سٰ)

ومر أبو سفيان عنى معرضا كما مر قيل من عظام المقاول يفرر أبو سفيان عنكم بغافل يفرر إلى نجد وبرد مياهم ويزعم أنى لسبت عنكم بغافل ويخبرنا فعلل المنساصح أنه شفيق ويخفى عارمات الدواحمل

امضعہ نم احد لك في يوم نحدة ولا معظم عند الأمور الجلائسل المضعم إن القوم ساموك خطة وإنى متى أو كل فلست بوائسل (ابوسفيان ميرے پاس سے باوٹماہ كى طرح اعراض كرك گزرگيا ہے۔ نجد اور النج مُعندُ پانى كے علاقہ ك

طرف فرار ہو گیا ہے اور کہتا ہے ہم تم سے بے خبر نہیں۔ خیر خواہی کا اظہار کر کے بتایا ہے کہ وہ مشفق اور مہان ہے اور اندرونی شرارت کو چھپا تا ہے۔ اے مطعم! میں نے کسی تنگی کے دن اور نہ ہی برے مصائب کے وقت تخفیے تناچھوڑا ہے۔

اے مطعم! بے شک قوم نے تخیے ایک مشکل مقام میں رسوا کیا تھا اور ہم نے تعاون کیا تھا اور جب کوئی معالمہ میرے سرد کیا جائے تو میں کسی کی پناہ نہیں لیتا)

جزی الله عنا عبد شمس و نوف لا عقوبة شر عاجلا غدیر آجل یمیزان قسط لا یخیس شعیرة که شاهد من نفسه غیر عائل لفند سفهت أحلام قوم تبدلوا بنی خلف قیضا بنا والغیاطل و نحن الصمیم من ذؤابة هاشم و آل قصی فی اخطوب الاوائیل فعید مناف أنتم خیر قومکم فلا تشر کوا فی أمر کم کیل واغل الله تعالی ماری طرف سے عبد شم اور نوفل کو فورا شرارت کی سزا دے۔ انساف کے ترازو سے تول کر'جن میں زرہ برابر کی نہ ہو' وہ خودگواہ ہو کہ اس میں کوئی جور و جفا نہیں۔ قوم کی مت ماری گئی کہ انہوں نے مارے بحائے کی خلف اور فاطل کو بند کرلا۔ سابقہ مشکل امور میں ہم ہی ماشم اور آل قصی کے خاص معزد لوگ تھر۔

بجائے بنی خلف اور فیاطل کو پیند کر لیا۔ سابقہ مشکل امور میں ہم ہی ہاشم اور آل قصی کے خاص معزز لوگ تھے۔ اے عبد مناف! تم بهترین لوگ ہو' اپنے قصے میں ہر کینے کو مداخلت نہ کرنے دو)

لعمرى لقد وهنتم وعجزتم وجنتم بأمر مخطى المفاصل وكنتم حديثا حطب قدر وأنتم الآن حطاب أقدر ومراجل ليهن بنى عبد مناف عقوقنا وخذلاننا وتركنا فى المعاقل فان نبك قوما نتئر ما صنعتم وتحتلوها لقحة غيير باهل وسائط كانت فى لؤى بن غالب نفاهم الينا كل صقر حلاحل

و سائص کانت فے لوی بین غالب نفاهم الینا کیل صقر حلاحل ( مجمع زندگی کی قتم! تم کرور اور عاجز و تاتوال ہو چکے ہو اور تم نے غلط کام کیا ہے۔ تم کرور اور عاجز و تاتوال ہو چکے ہو اور تم نے غلط کام کیا ہے۔ تم کرور ایک ہی ہاتڈی کا ایندھن ہوا کرتے تھے اور اب تم متعدد ہاتڈیوں کا ایندھن ہوا کینی پہلے متحد تھے اب منتشر ہو چکے ہو۔ بن عبرمناف کو ہم سے قطع رحمی مرسواکرتا اور شعب میں محصور چھوڑ دیتا مبارک ہو۔ پس آگر ہم غیرت مندلوگ ہوئے تو تمارے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کرتوتوں کا نوٹس لیں گے اور تم دودھیل او نمنی کو دوھو گے جو مباح نہیں۔ لوی خاندان میں رشتے ناطے تھ' انہیں ہررکیس نے نظرانداز کردیا ہے)

ورهط نفيل شرمن وطئ اخصى والأم حاف من معد وفاعل فابلغ قصيا أن سينشر أمرنا وبشر قصيا بعدنا بالتخاذل ولو ضرفت ليلا قصياً عظيمة إذا ما جانا دونهم في المدخل ولو صدقوا ضربا خلال بيوتهم لكنا أسى عند النساء المطافل فكل صديق وابن احت نعده لعمرى وجدنا غبه غير ضائل

(خاندان نفیل روئے زمین کے بدترین لوگوں سے ہے اور بی سعد کے ہر جو آپوش اور برہنہ پاسے کمینہ ہے۔
قصی کو بتا وے کہ جارا بیہ مشن تھیلے گا اور ان کو جارے بعد ذلت و رسوائی کا مڑدہ سنا دے۔ اگر قصی پر کسی وقت
مصیبت آجائے جب ہم ان کے بغیر اپنے محفوظ مقام میں چلے جا کیں۔ اگرچہ وہ اپنے محلوں میں بے جگری سے لؤیں
تو ان کی شیر خوار بچوں والی خواتین کے ہم ہی غز ار ہوں گے۔ بخد الا ہم دوست اور بھانج کو ہم اپنا خیر خواہ سمجھتے تھے
گرہم نے اس کی غیر حاضری کو بے سودیایا ہے)

سوی آن رهطا من کلاب بن مرة بسرا، الینا من معقبه حاذل و نعم ابن أخست القوم غیر مکذب زهیر حساما مفردا من همائل اشه من الشه من الشه البهالیل ینتمسی الی حسب فی حومة المجد فاضل لعمری لقد کلفت و جداً باحمد و إخوت دأب المحسب المواصل فمن مثلسه فی الناس أی مؤمل إذا قاسه اخکام عند التفاضل فمن مثلسه فی الناس أی مؤمل إذا قاسه اخکام عند التفاضل (سوائے کلاب کے ایک فائدان کے کہ وہ رسواکن ظلم و زیادتی سرداروں میں ہے۔ زبیر بن ابی امیہ اچھا بھانچہ ہے۔ جھوٹ کی شمت سے پاک پر تلد سے جدا نگی تلوار۔ برے سرداروں میں سے ایک سردار ہے۔ بجد و شرف کے اعلی حسب کی طرف منبوب ہے۔ عمر کی فتم! میں احمد اور اس کے بھائیوں کے شوق مجت کا گرویدہ ہوں۔ ملاقات کی خواہش رکھنے والے کی عاوت کے موافق۔ لی قام ایک وو سرے کی برتری فابت کرنے کے وقت موازنہ کریں تو کس کی امید کی جاعتی ہے)

حليم رشيد عادل غير ضائش يوانى إلها ليس عنه بغافل كريم المساعى ماجد وابن ماجد له إرث محد ثابت غير ناصل وأيسده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير زائل فو الله لو لا أن أجيء بسبة تحر على أشياخنا في المحافل لكنا تبعناه على كل حالة من الدهر جداً غير قول التهازل

(بردبار' اعلیٰ مدبر' منصف مزاج' وانا و بینا' اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ اس سے عافل نہیں۔ اعلیٰ سعی و کاوش اور شریف اور شریف کی ادلاد' ان کی بزرگ کی وراثت ثابت ہے بغیر نزاع کے۔ پروردگار عالم نے ان کی تائید اپنی مدو ے کی ہے اور اس نے اپنے دین کو ظاہر کیا ہے۔ جس کی حقانیت لازوال ہے۔ واللہ! اگر مجھے عار و عیب کا اندیشہ نہ ہو تا جس کا مجالس میں ہمارے مشائح کو طعنہ دیا جا تا ہے۔ تو ہم اس وقت ان کی ہر حالت میں پیروی کرتے 'بالکل کچ ہے نداق اور مزاح کے علاوہ)

لقد علموا أنّ ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الابساطل فناصبح فينا أحمد في أرومة يقصر عنها سورة المتطاول حديث بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل (سب جانح بين كه مارا فرزند ارجمند مارے زديك جموتا نبين اور نہ بى باطل باتين ان كا مقمد ہے۔ مارے

خاندان میں احمد ایسے مقام پر فائز ہیں کہ کسی مقابلہ کرنے والے کا جوش و ولولہ بھی اس سے قاصر ہے۔ میں نے ان کے ورے اپنی جان قربان کر دی ہے اور ان کی حمایت کی ہے اور ان کا دفاع ہر ممکن طریقے سے کیا ہے)

ابن ہشام کا بیان ہے کہ اس قصیدہ کے یہ اشعار مجھے صبح ثابت معلوم ہوئے ہیں اور بعض ماہرین شعرا اس کے اکثر اشعار کا انکار کرتے ہیں۔ ہیں (ابن کثیر) کہتا ہوں کہ یہ عظیم الثان قصیدہ نمایت فصیح و بلیغ ہے۔ اس قصیدے کا قائل وہی ہو سکتا ہے جس کی طرف منسوب ہے۔ یہ قصیدہ سعہ معلقہ سے الفاظ کے لحاظ سے ایک اعلیٰ شاہکار اور معانی کی حیثیت سے نمایت بلیغ و فصیح ہے۔ مورخ اموی نے اس کو اپنے مغازی میں مزید اضافہ کے ساتھ طول و طویل بیان کیا ہے۔

بلال: ابن اسحاق کہتے ہیں کہ پھر کفار نے ظلم و تشدد کا ایک نیا دور شروع کیا کہ ہر خاندان اپنے خاندان کے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا وہ ان کو قید و بندکی صعوبتیں دیت 'بھو کا پیاسا رکھتے اور زدو کوب کرتے اور مکہ کے تیج میدانوں میں ان کو لئاتے 'بعض ناتواں تو اس ظلم و ستم کی تاب نہ لا سکتے تو ان کو دین سے برگشتہ کر دیتے اور بعض نمایت ثابت قدم رہے اور اللہ تعالی نے ان کو محفوظ رکھا۔ بلال کا آقا' بن جمج سے تھا' بلال بن رباح کی والدہ کا نام حمامہ ہے۔ وہ نمایہ تھا ہوں گئے دو پسر کے دفت گھر سے باہر نکاتا پھر سینے پر پھر کی بھاری چٹان رکھ کر کہ '' واند! تہ یوں ہی مسلسل رہے گا تاوقتیکہ تو مر جائے یا محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مشام بن عودہ نے اپنے والد سے بیان کیا ہے کہ ورقہ بن نوفل ان کے پاس سے گزرتے تو کہتے اے بلال ان کے پاس سے گزرتے تو کہتے اے بلال ان کو اللہ اور اس کے رفقاء کو کہتے بخدا آگر تم نے اس حالت میں اس کو قتل کر ڈالا تو میں اس کی مرقد کو نزول رحمت کا مقام سمجھوں گا۔

تعناقب : امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بعض نے اس میں یہ اشکال پیدا کیا ہے کہ ورقہ بن نو فل تو بعثت کے بعد فترت وحی اور وحی کی بندش کے دوران فوت ہو گئے تھے اور یہ تو سورہ مدثر کے نزول کے بعد مسلمان ہوئے تو ورقہ کا بہ حالت ابتلا بلال کے پاس سے گزرنا کیو نکر ممکن ہو سکتا ہے "فیہ نظر"

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ بلال اس ابتلا سے دوچار تھے کہ ابو بکر وہاں سے گزرے تو انہوں نے امیہ سے اپنے سیاہ فام غلام سے تبادلہ کرکے' آزاد کر دیا اور اس مصیبت سے نجلت دلائی۔ بقول ابن اسحاق' مجرابو بکر کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نے مسلمان غلام اور لونڈیاں خریدیں من جملہ ان کے بلال 'عامر بن فعیرہ اور ام عمیس تھیں (جس کی بینائی ختم ہو پھی تھی تھی تھی تھی ختم ہو پھی تھی تھی تالی نے اس کو دوبارہ بینائی بخشی) اور صبح بات سے سے کہ جن کی بینائی زائل ہوئی تھی وہ "زنیرہ" نامی کنیز ہے۔

نمدید : بنی عبدالدار سے نهدید اور اس کی بیٹی کو خریدا وہ یوں کہ ان کی مالک عورت نے ان کو آٹا پینے کے لئے یہ کہتے ہوئے بھیجاکہ واللہ میں تمہیں بھی آزاد نہ کروں گی تو ابو بکرنے یہ سن کر کہا اے ام فلان! اپنی قتم توڑ دے' تو اس نے کہا' توڑ دی' تو نے ہی ان کو خراب کیا ہے' تو ہی خرید کر آزاد کر دے تو ابو بکر ان کا کتنا میں میں ان کی شراک کتنا میں میں ان کے اس انسی میں تا

ئے کہا؟ کتنے میں؟ اس نے رقم بتائی تو آپ نے ان کو خرید کر آزاد کر کے کہا' اس کا غلہ بن پسے واپس کر دو تو لونڈیوں نے کہا کیا ہم پیس کر لے آئیں' تو ابو بکرنے کہا یہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ بنی عدی کے خاندان بنی

مول ہے بھی ایک لونڈی خرید کر آزاد کی۔ عمر اس کو خوب مارا کرتے تھے۔ ابو بکر اور قرآن کا نزول: ابن اسحاق (محمد بن عبداللہ بن منیق عامر بن عبداللہ بن زبیر اپ کی فردے)

بیان کرتے ہیں کہ ابو تعافہ نے اپنے بیٹے ابو بکرے کہا تو کمزور اور ناتوان غلاموں کو آزاد کرتا ہے اگر تم نے آزاد کرنا ہی تھا تو طاقتور غلاموں کو آزاد کرتا جو تیری مدد کر سکتے تو ابو بکرنے کہا' ابا جان! میرا پچھے اور ہی مقصد

ہے۔ چنانچہ اس گفتگو کے علیلے میں یہ آیات (۹۲/۵) (فاما من اعظی واتقی) آخر سورت تک نازل ہو کیں۔

بلال بر تشدد : امام احمد ادر ابن ماجه کی روایت (گذشته بیان ہو چکی ہے) میں از ابن مسعود بیان ہے کہ سات اشخاص نے سب سے قبل اسلام کا اظهار کیا رسول الله مظامیع ' ابو بکر' عمار سمیہ' معمیب' بلال' مقداد۔ الله تعالیٰ نے رسول الله مظامیع کی حفاظت کا سامان ان کی قوم و برادری سے مہیا کیا اور باقی ماندہ مسلمانوں کو

کفار نے تختہ مثل بنایا' ان کو آبنی زرہیں پہنا کر سورج کی تمازت میں پھینک دیتے' اکثر ان میں سے مجبور آ ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے اور بلال نے اللہ کی راہ میں خود کو پر کاہ نہ سمجھا چنانچیہ وہ لوگ گلے میں رسی ڈال کر

بن کاہل میں ہوں میں دیے اور وہ اس کو مکہ کی گھاٹیوں میں لئے پھرتے اور وہ احد احد کہتے رہے۔ گڑکوں کو پکڑا دیتے اور وہ اس کو مکہ کی گھاٹیوں میں لئے پھرتے اور وہ احد احد کہتے رہے۔ مما موجد پیٹھ

فرماتے (صبراً آل یاسر موعد کم الجنة) آب آل یا سرصبر کرو متمهارے لئے جنت کا وعدہ ہے۔ سنت کی درجہ میں میں میں میں ایک اس کا درجہ کے

بیہ قی (عاکم' ابراہیم بن عصمہ العدل' سری بن خزیر۔' مسلم بن ابراہیم' ہام بن ابی عبید' ابی الزبیر) جابڑ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملائیطِ عمار' یا سراور (سمیہ) کے پاس سے گزرے ان پر سخت تشدد ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا اے آل عمار اور اے آل یا سرمڑوہ سنو! تم سے جنت کا وعدہ ہے۔

امام احمد نے و کیج از سفیان از منصور از مجاہد مرسل روایت بیان کی ہے کہ عمد اسلام میں پہلی شہید

خاتون ام عمار سمیہ ہے ابوجل نے اس کے دل پر برچھا مار کر شہید کر دیا تھا۔ ابوجہل کا طرز عمل : محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ ابوجہل ایک فاسق فاجر محض تھا۔ مسلمانوں کے خلاف

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

قریش کو اکسایا کرتا اگر کسی سموانیہ دار اور معزز آدمی کے متعلق معلوم ہو جاتا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے تو اسے دانش کا دانش کا جانئ ڈپٹتا اور رسوا کر کے کہتا تو نے اپنے والد کا دین ترک کر دیا ہے وہ تجھ سے بہتر تھا' تمہاری عقل و دانش کا ہم نداق اڑائیں گے اور تیری رائے اور صواب دید کو ہم محکرائیں گے' اور تیری شرافت و نجابت کا جنازہ نکا دیں گے۔ اگر مسلمان ہونے والا تجارت بیشہ ہو تا تو اسے کہتا ہم تیری تجارت کا ستیاناس کر دیں گے اور تیرا سموانیہ برباد کر دیں گے۔ مسلمان ہونے والا اگر نادار ہو تا تو اسے زدوکوب کرتا اور اس پر دیگر لوگوں کو بھی اجھار تا۔ دلعنة الله و قبحه)

ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ مجھے تھم بن جبیر نے سعید بن جبیر سے بتایا کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا' آیا مشرک صحابہ کرام پر ابیا ظلم و تشدد بھی کرتے تھے جس سے صحابہ کرام دین چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے تھے تو ابن عباس نے کما جی ہاں واللہ وہ لوگ مسلمان کو مارتے' بھوکا اور پیاسا رکھت' اس قدر اذیت دیتے کہ وہ تکلیف کے مارے سیدھا بیٹے نہیں سکتا تھا (وہ مسلسل اذیت دیتے) آوقتیکہ وہ ان کی بات مان کے اور لات و عزیٰ کو خدا کے۔ چنانچہ وہ جان بچانے کی خاطر ان کی بات مان لیتا۔ بقول امام ابن کیڑ' ایسے ہی واقعات کے سلسلہ میں یہ آیت (۱۲/۱۹) نازل ہوئی ''جس شخص پر زبردتی کی جائے اور اس کا دل ایمان پر جما ہوا ہو تو اس پر بچھ گناہ نہ ہو گا۔ لیکن جو کوئی ایمان لانے کے بعد دل کھول کر کفر کرے تو ایسے لوگوں پر جما ہوا ہو تو اس پر بچھ گناہ نہ ہو گا۔ لیکن جو کوئی ایمان لانے کے بعد دل کھول کر کفر کرے تو ایسے لوگوں پر زبان پر لاتے تھے۔

خباب برای خود: امام احمد (ابو معاویه المش مسلم اسرون) خباب بن ارت سے نقل کرتے ہیں کہ میں لوہار تھا اور عاص بن واکل میرا مقروض تھا۔ میں نے اس سے رقم کا نقاضا کیا تو اس نے کہا مجمد کے دین سے باز آجاؤ تو قرض ادا کروں گا، تو میں نے کہا کہ تو مرکر دوبارہ زندہ ہو جائے تب بھی میں مجمد کے دین کا انکار نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا اچھا! جب میں مرنے کے بعد زندہ ہوں گا تو میرے پاس آنا۔ وہاں میرے پاس مال و اولاد ہوگا۔ میں آپ کا قرض چکا دوں گا۔ تو یہ آیات (۱۹/۷) نازل ہو کیں ''اے پیغیرا کیا تو نے اس مخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیوں کو نہ مانا اور کہتا ہے آگر سے چم آ فرت میں جنت ملے گی تو مجھ کو ضرور مال ملے گا اور اولاد بھی ملے گی۔" (متفق علیہ) الفاظ بخاری یہ ہیں کنت قیناً بمکة فعملت للعاص بن وائل ملے سیفا فحیئت اتقاضاہ المی آخر

امام بخاری نے (باب مالقیں النبی واصحابہ من المشر کین بمکۃ) میں خباب ہے بیان کیا ہے کہ میں نباب ہے بیان کیا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا آپ کعبہ کے سایہ میں چادر کا تکیہ لگائے لیٹے تھے۔ اس زمانہ میں ہم مشرک لوگوں سے سخت تکلیفیں اٹھا رہے تھے میں نے شکایتا "عرض کیا کہ آپ ہمارے واسطے کیوں دعا نہیں مائلتے؟ تو آپ نے بیٹھ کر فرایا اور آپ کا چرہ مبارک غصہ سے لال تھا کہ تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پھوں میں ہڑیوں تک لوہ کی کنگھیاں جلائی جاتی تھیں گریہ اذبت بھی ان کو دین سے برگشتہ نہ کر کئی تھی۔ اور آرہ سرکی چوٹی پر رکھ کران کو دو کمڑے کردیا جاتا تھا۔ یہ کیفیت بھی ان کو

دین سے نہیں پھیر کتی تھی اور اللہ تعالی اسلام کو ضرور پایہ شکیل تک پنچائے گا (اور اس قدر امن ہو گا)

کہ سوار صنعا سے چل کر حضر موت تک چلا جائے گا اسے اللہ کے سواکسی کا خوف نہ ہو گا۔ (اور بنان کی روایت میں ہے) اور بھیڑئے کے علاوہ بحریوں کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو گا (اور ایک روایت میں ہے) لیکن تم عجلت سے کام لیتے ہو (انفر د به البخاری دون مسلم) بر اساد خباب نیر روایت بلاختصار بھی مروی ہے۔

امام ابن کثیر کی تکتہ آفرین اور نماز ظہر: امام احمد (عبدالرحمان سفیان اور جعفر شعبہ ابو اسحان سعید بن وهب خباب سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ طابع سے پیتی زمین کی شدت اور حرارت کا شکوہ کیا تو آپ نے ہمارا شکوہ رفع نہیں کیا یعنی نماز میں تاخیر کی اجازت نہ دی۔ امام احمد (سلیمان بن راؤر شعبہ ابلی اسحان سعید بن وهب) خباب سے نقل کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ طابع سے تبتی زمین کی تبش کی شکایت احاق سعید بن وهب) خباب سے نقل کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ طابع سے تبتی زمین کی تبش کی شکایت رفع نہ کی بقول شعبہ لینی اول وقت ظہرادا کرنے کی تاکید گی۔

کی تو آپ نے ہماری شکایت رفع نہ کی بقول شعبہ لینی اول وقت ظہرادا کرنے کی تاکید گی۔

امام مسلم نے یہ روایت باب استحباب تقدیم الظہر فی اول الوقت فی غیر شدۃ الحرین 'نائی نے (کتاب المواقیت) میں اور بہتی نے حدیث ابی اسحاق سبیعی از سعید از خباب بیان کی ہے کہ ''ہم نے رسول اللہ طاویح سے ظہر کی نماز نمایت وھوپ اور تیش (بروایت بہتی چروں اور ہتیلیوں میں) میں پڑھنے کی شکایت کی تو آپ نے ہماری شکایت کو رفع نمیں کیا۔ امام ابن ماجہ نے (بباب وقت صلوۃ الظہر) میں (علی بن محمل طن نی و کی نائم میں 'ابی اسحاق' حارث بن مقرب عبدی) خباب سے نقل کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ مالی کے طنری نماز میں گری ہونے کی شکایت کی تو آپ نے شکایت کی طرف النفات نہ کیا۔

میرے خیال میں واللہ اعلم ، یہ امام مسلم ، نسائی ، بیہتی اور ابن ماجہ والی حدیث ، پہلی طویل حدیث کا اختصار ہے کہ ناوار اور ناتواں مسلمان ، مشرکین کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے اور وہ ان کو جلتی زمین پر گونا گوں افتحت و تکلیف سے دوچار کرتے اور ان کو چروں کے بل تھیٹے اور وہ اپنے ہاتھوں سے چروں کو بچاتے علاوہ ازیں متعدد مظالم و مصائب جھیلے جو ابن اسحاق وغیرہ نے بیان کئے ہیں۔ انہوں نے بی علیہ السلام سے التجاکی کہ آپ مشرکین پر بددعا فرمائیں اور ان کے ظاف مدد و نصرت طلب فرمائیں تو آپ نے وعدہ فرمایا اور فورا ان کی درخواست پر غور نہیں فرمایا اور ان کو گذشتہ ظلم رسیدہ لوگوں کے واقعات سے آگاہ فرمایا کہ وہ سخت ترین مظالم جھیلے ہوئے بھی اسلام سے روگروان نہ ہوتے تھے۔ نیز ان کو مڑدہ سایا کہ اللہ تعالی اسلام کو پایہ مشرکیل تک پہنچائے گا اور اس کو روئے زمین پر غالب اور ظاہر فرمائے گا اور جملہ اقالیم عالم میں اس کی نصرت و حمایت فرما دے گا اور اس کو روئے زمین پر غالب اور ظاہر فرمائے گا اور جملہ اقالیم عالم میں اس کی نصرت و حمایت فرما دے گا عبران کے حوامیت جو گا اور جملہ اقالیم عالم میں اس کی نصرت و علادہ کی کا خوف و خطرہ نہ ہو گا اور اپنی بحریوں پر بھیڑھئے کے سواکسی چور چکار کا اندیشہ نہ ہو گا۔ (یہ واقعات علادہ کی کا خوف و خطرہ نہ ہو گا اور اپنی بحریوں پر بھیڑھئے کے سواکسی چور چکار کا اندیشہ نہ ہو گا۔ (یہ واقعات کا ناز نا ظہور پذیر ہوں گے) لیکن آپ لوگ ذرا عجلت اور جلد بازی سے کام لے رہے ہیں۔

بنابریں ان لوگوں نے کما' شکونا الی رسول الله حر الرمضاء فی وجوهنا واکفنا فلم یشکنا که جم نے رسول الله طاقیت کی شکیت کی تو آپ جم نے رسول الله طاقیت کی شکیت کی تو آپ نے فررآ دعانہ کی۔ اس حدیث سے ''نماز ظهریس'' عدم ابراد اور اول وقت پر استدلال لینا اور نمازی کا اپنی کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہتھیلیوں کو زمین سے واجباً مس کرنے پر استدلال پکڑنا محل نظر ہے جیساکہ اہام شافعی ہے ایک قول منقول ہے واللہ اعلم۔

مشرکین کارسول اللہ ملٹھ یلے سے لڑنا جھگڑنا اور آپ گاان پر اتمام ججت کرنا' اور ان کے دل و دماغ کا حق سے متاثر ہونا' بایں ہمہ ضد و عناد اور حسد و سرکشی کے باعث مخالفت اور عداوت کا اظہار کرنا

ولید بن مغیرہ: اسمان بن راھویہ (عبدالرزاق معر الیب ختیانی عرس) ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ رسول اللہ مظاہر کے لیس آیا آپ نے قرآن مجید کی خلاوت کی (اور وہ مواضع ہو گیا) گویا کہ اس پر رفت طاری ہو گئ ، یہ بات ابوجمل کو معلوم ہوئی تو اس نے آکر کما الے پچا جان! آپ کے لئے قوم چندہ اکشا کرنا چاہتی ہے ، اس نے کما کیوں تو ابوجمل نے کما ، آپ کو دینے کے لئے 'کیونکہ آپ محم کے پاس اپنی عاجت براری کے لئے جاتے ہیں تو اس نے کما ، قریثی جانتے ہیں کہ میرے پاس سب سے زیادہ مال و دولت ہے ، تو ابوجمل نے کما (اپنی بیزاری کے اظمار کے لئے) اس کے بارے الی بات کمو کہ قوم کو معلوم ہو جائے کہ آپ اسے برا جانتے ہو ، تو اس نے بوچھا میں کیا کموں؟ بخدا تم میں سے کوئی مخص مجھ سے زیادہ اشعار سے واقف نمیں ، نہ رہز سے نہ قصیدہ کوئی ہے اس کیا کموں؟ بخدا تم میں سے کوئی مخص مجھ سے زیادہ اشعار سے واقف نمیں ، نہ رہز سے نہ قصیدہ کوئی ہے اور نہ اشعار ، جن سے کوئی مخص مجھ سے زیادہ الم ہا شادا بی ہے ۔ اس کا بالائی حصہ بار آور ہے اور اس کی جڑ تربتر ہے ۔ اور دہ غالب ہو گا مغلوب نہ ہو گا اور وہ اپنے بہ منائل کو ریزہ ریزہ کر دے گا تو ابوجمل نے کما جب تک آپ اپنی رائے کا اظمار نہ کریں گے لوگ آپ سے راضی نہ ہوں گے تو اس نے کما ذرا تھر سے بچھ غور کرنے دو بھر اس نے غورہ قکر کرے کما یہ تو آپ سے راضی نہ ہوں گے تو اس نے کما ذرا تھر سے بچھ غور کرنے دو بھر اس نے غورہ قکر کرے کما یہ تو آپ سے راضی نہ ہوں گورہ من خلقت و حیدا 'اوجھلت لہ ممالا معدودا 'وبنین شہودا

یہ روایت حماد بن زید از ایوب از عکرمہ مرسل ذکور ہے اس میں ہے کہ جنحضور طابیم نے اسے یہ آیت پر ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون (۹۳/۹۰-نحل)

ولید کی مجلس شوری : امام بہمق (ماکم اصم احد اون بن بیر محمہ بن احاق محمہ بن ابی محمر سعد بن جبید یا عرب مابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ وغیرہ قرایش کا اجتماع ہوا (ولید ان میں عمر رسیدہ اور فرانٹ آدی تھا اور متعدہ بار موسم جج میں شرکت کر چکا تھا) اس نے کما کہ موسم جج میں لوگ آپ کے پاس آئیں گے وہ تممارے اس صاحب (یعنی محمر) کا ذکر سن چکے ہیں اس کے متعلق متفقہ لائحہ عمل تیار کر لوئ بہمی اختلاف نہ کو کہ ایک دو سرے کی تکذیب کرے اور ایک کی بات دو سرے کے متضاد ہو۔ کسی نے کما جناب ابو عید عشری! آپ ہی جارے لئے ایک بات تجریز کر دس تو اس نے از راہ انکساری کما تم ہی کہو، تو جناب ابو عید عشری! آپ ہی جارے لئے ایک بات تجریز کر دس تو اس نے از راہ انکساری کما تم ہی کہو، تو اس کتاب و سنت می دو شنی میں لکھی جانے والی افردہ اعلامی کتاب کا سب سے بڑا مشت مراکز

ایک نے کہا' ہم اے کاہن کہیں گے تو ولید نے کہا وہ کاہن نہیں' میں نے بہترے کابن دیکھے ہیں' اس کا کلام' کاہنوں کی تک بندیاں نہیں ہے' پھروہ کہنے لگے ہم اسے مجنون اور دیوانہ کہیں گے تو اس نے کہا وہ دیوانہ بھی نہیں ہے۔ ہم نے جنون دیکھا ہے اور پاگل پن کو جانتے ہیں نہ اسے دم کئی ہے نہ اس کو غیر شعوری حرکت لاحق ہے اور نہ وہ وسوسہ میں مبتلا ہے' کی نے کہا ہم اسے شاعر کہیں گے تو اس نے کہا وہ شاعر بھی نہیں' ہم شعر کی جملہ اقسام' رجز' ھرج' قریض' مقبوض اور مبسوط سب جانتے ہیں' اس کا کلام شعر نہیں پھر حاضرین نے کہا ہم اسے ساحر اور جادوگر کہیں گے اس نے کہا وہ ساحر بھی نہیں' ہم جادوگروں اور ان کے جادو کو خوب جانتے ہیں' نہ اس کا پھوکنا' نہ اس کا گرہ باندھنا ہے وہ کئے گئے جناب ابو عبد مشر! آپ ہی بتائیں' ہم اسے کیا کہیں تو اس نے کہا' واللہ! اس کا کلام شیریں ہے اور اس کی بنیاد مضبوط ہے اور اس کی بتائیں بہم اسے کیا کہیں تو اس نے کہا' واللہ! اس کا کلام شیریں ہے اور اس کی بنیاد مضبوط ہے اور اس کی شاخیں بار آور ہیں' تمہاری سب تجویزیں ناکام اور باطل ہیں سب تجاویز میں سے مناسب ہی ہے کہ تم شاخیں بار آور ہیں' تمہاری سب تجویزیں ناکام اور باطل ہیں سب تجاویز میں سے مناسب ہی ہے کہ تم شاخیں بار آور ہیں' تمہاری سب تجویزیں ناکام اور باطل ہیں سب تجاویز میں سے مناسب ہی ہے کہ تم کے درمیان تفرقہ ڈال دیتا ہے' فاند اور بیوی کے درمیان جدائی برپا کر دیتا ہے' بھائی کو بھائی سے علیحدہ کر دیا ہے اور آدمی کو اپنے فاندان سے بیزار کر دیتا ہے۔

مجلس برخاست ہوئی تو وہ حاجیوں کی گزر گاہوں پر آبیٹے 'جو حاجی بھی ان کے پاس سے گزر آ وہ اس کو آپ سے معلم ہوئی تو وہ حاجیوں کی گزر گاہوں پر آبیٹے 'جو حاجی ان کے بارے (اا/ آپ کے سے موٹیار رہنے کی تاکید کرتے اور آپ کو بدنام کرتے 'اللہ تعالیٰ نے صدر مجلس ولید کے بارے (اا/ محدودا وبنین سے ودا ور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا (ا۵/۹۱) ''جنہوں نے قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا (ا۵/۹۱) ''جنہوں نے قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا (ا۵/۹۱) ''جنہوں نے قرآن کے بارے میں گوناگوں باتیں

کی ہیں' تیرے رب کی قتم' البتہ ہم ان سب سے سوال کریں گے اس چیز سے جو وہ کرتے تھے۔" امام ابن کثیر فرماتے ہیں' اس سلسلہ میں اللہ تعالٰی نے ان کی جمالت اور کم عقلٰی سے آگاہ کرنے کیلئے بتایا

اہام ابن خیر فرمانے ہیں ای سلسلہ میں اللہ تعلی ہے ان ی جمائے اور م سی سے افاہ سرے بیے جایا (۲۱/۵) "بلکہ کتے ہیں کہ یہ بے مودہ خواب ہیں بلکہ اس نے جھوٹ بنایا ہے بلکہ وہ شاعر ہے پھر چاہئے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی لائے جس طرح پہلے پیغیر بھیجے گئے تھے۔" چنانچہ یہ حاضرین مجلس سب پریشان اور جران تھے کہ آپ کے بارے کیا کہیں' ان کی ہر تجویز غلط اور معمل تھی' کیونکہ ہر ناحق بات خطاوار ہوتی جران تھے کہ آپ کے بارے کیا کہیں ان کی ہر تجویز غلط اور معمل تھی' کیونکہ ہر ناحق بات خطاوار ہوتی ہے۔ (۲۵/۹) و کیمو تو تممارے لئے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں بس دہ ایسے گراہ ہوئے کہ راستہ بھی نہیں باتے۔

عتب بن ربیعہ کی پیشکش : امام عبد بن حمید نے مند میں (ابن ابی شیه علی بن مسرا اللہ بن عبداللہ کندی واللہ کا کہ جادو کندی زیال بن حملہ اسدی) جابر بن عبداللہ سے بیان کیا ہے کہ قریش نے ایک روزا پی مجلس میں کہا کہ جادو کہ کمانت اور شعروشاعری میں کوئی یکا اور ماہر تلاش کرو وہ اس "دی نبوت" سے بات کرے (جس نے ہماری جماعت میں تفریق وال دی ہے 'ہمارا شیرازہ بھیردیا ہے اور ہمارے دین و ایمان میں رخنہ اندازی کی ہے) اور اس کے جواب پر غور کرے تو سب نے یہ انقاق رائے کیا عتب بن ربیعہ کے علاوہ کوئی شخص موزوں نبیں 'چنانچہ سب نے یہ زمہ داری عتبہ کو سونے دی تو وہ آپ کے پاس آکر کہنے لگا' اے محمرات و بہتر ہے یا تیرا

باب عبداللہ 'آپ چپ رہے تو اس نے کہا تاؤ آپ بھتر ہیں یا آپ کا واوا عبدا لمطلب آپ پھر بھی خاموش رہے تو اس نے از خود کہا' اگر آپ یہ کہو کہ وہ لوگ بھتر تھے تو وہ لوگ تو ان بتوں کی پرسٹش کرتے تھے جن کی تو نکتہ چینی کر آ ہے۔ اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ تم ان سب سے بھتر ہو تو فرمایے' ہم سنتے ہیں' واللہ! ہماری نظر میں ایک برغالہ بھی اپنی نسل کے لئے تم ایبا منحوں نہیں' تم نے جماعت کو کلڑے کر دیا' خاندان کا شیرازہ بھیرویا' دین پر کلتہ چینی کی' پورے عرب میں رسوا و ذلیل کر ویا۔ یمال تک کہ ہر کہ مہ کی خاندان کا شیرازہ بھیرویا' دین پر کلتہ چینی کی' پورے عرب میں رسوا و ذلیل کر ویا۔ یمال تک کہ ہر کہ مہ کی زبان پر ہے کہ قریش میں آیک ساح ہے۔ قریش میں کابن ہے۔ واللہ ہم خانہ جنگی کی صورت میں فوری آفت کی زد میں ہیں کہ باہم وگر لڑ کر تباہ و برباو ہو جائیں' اے شریف انسان! اگر آپ تک وست اور حاجت مند ہیں تو ہم آپ کے لئے اس قدر سرمایہ جمع کر دیتے ہیں کہ آپ سب قریش سے زیادہ سرمایہ وار ہو جائیں مد ہیں تو ہم آپ کے لئے اس قدر سرمایہ جمع کر دیتے ہیں کہ آپ سب قریش سے زیادہ سرمایہ وار ہو جائیں ذوجیت میں دے دیں گورت کی ضرورت ہے تو قرایش کی جس عورت کو پہند کرہ ہم اس جیسی دس عور تیس تمماری ذوجیت میں دے دیں گے۔

تو رسول الله طاليم في فرمايا (فرغت) بس! اس في كما جي بال! تو آپ في (مم سجده ا- ۱/۱/۱۳) اول سے كر فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و شمود تك تلاوت فرمائي تو عتب في كما ، بس بس اس كے علاوہ بھي آپ كے پاس كوئي تجويز ہے ، آپ في فرمايا بالكل نهيں۔ بجرعتبہ قريش كے پاس آيا تو انہوں نے كارروائي دريافت كي تو اس نے بتايا ، ميں نے اس كے سامنے ہر تجويز ركھي ، سب نے پوچھا بجراس نے كيا جواب ديا تو عتبہ نے بال كمہ كربات شروع كي كہ رب كعبہ كي قتم! ميں اس كي بات نهيں سجھ سكا بجر اس كے كہ اس نے تم كو عاد اور تمود جيے بكل كي كرك كے عذاب سے ذرايا ہے ، وہ كہنے لگے واہ ايك آدمي مس عربی ميں بات كر آ ہے اور تمهيں اس كي بات نہ سجھ آئے۔ پھر بھي بتاؤ اس نے كيا كما؟ والله! ميں ، بجر صاعقة " كے بچھ نهيں سجھ نهيں سجھ سكا۔

بہمق وغیرہ نے اس مدیث کو (مام 'اصم 'عباں دوری' کئی بن معین' محمہ بن قنیل) ابتا سے بیان کیا ہے۔ یہ سند محل نظرہے 'اور اس میں یہ اضافہ ہے۔ اگر آپ کو ریاست و قیادت کی طلب ہے تو ہم آپ کو آحیات اپنا رکیس تعلیم کر لیتے ہیں (اس روایت میں ہے) جب آپ نے هان اعرضوا فقل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد و شعود (۱۳/۱۳) تلاوت فرائی تو عتبہ نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر رشتہ واری اور قرابت کا واسطہ دے کر کما آگے بچھ نہ کمنا' بعد ازیں عتبہ ان کے پاس واپس نہ آیا تو ابوجل نے کما' اے قرایش! معلوم ہو آ ہے کہ عتب محمد کی طرف ماکل ہو چکا ہے اور اسے اس کا طعام پند آگیا ہے اور یہ محض تنگ وسی کی بنا پر ہوا ہے آؤ اس کے پاس چلیں' چنانچہ وہ سب چلے آئے تو ابوجل نے کما واللہ! جناب عتبہ! آپ محمد کی بنا پر ہوا ہے آؤ اس کے پاس چلیں' چنانچہ وہ سب چلے آئے ہیں اگر آپ تنگ وست ہو چکے ہیں تو کی طرف ماکل ہو چکے ہو اور آپ کو اس کے آواب طعام پند آگئے ہیں اگر آپ تنگ وست ہو چکے ہیں تو ہم آپ کو اس قدر مال جمع کر دیتے ہیں جو آپ کو ان کے کھانے سے بے نیاز کروے' (یہ س کر) عتبہ نے پا ہو کر طفا کما کہ آئندہ محمد سے بات نہیں کرے گا اور (واضح رہے) کہ تم سب جانے ہو کہ میں سب قریش سے امیر کہیر ہوں۔ میں اس کے پاس گیا تھا (اور یہ اس کی رو کداوے) اس نے مجمد سے ایک گفتگو کی قریش سے امیر کہیر ہوں۔ میں اس کے پاس گیا تھا (اور یہ اس کی رو کداوے) اس نے مجمد سے ایک گفتگو کی

مشركين كااجتماع

ہے جو سحرہے نہ شعر' نہ کہانت' اس نے بہم اللہ الرحن الرحیم کے بعد سورہ حم سجدہ کی فان اعرضوا فقل اندرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد ثمود تک تلاوت کی تو میں نے ہاتھ رکھ کر اس کا منہ بند کر دیا' رشتہ واری اور قرابت کا واسطہ دے کر کہا آگے کچھ نہ کہیں' اور تم جانتے ہو کہ محد جھوٹ نہیں بولتے تھے تم پر عذاب نازل ہونے کا خطرہ ہے۔

مجلس قریش : امام بیهقی (عاکم' اصم' احمد بن عبدالببار' یونس' ابن احاق' یزید بن الی زیاد) محمد بن کعب سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے کسی نے بہایا کہ عتبہ بن ربعہ ایک تحل مزاج رئیس تھاوہ ایک روز قریش کی مجلس میں براجمان تھا اور رسول الله طاميم تنامىجد میں تشریف فرماتھ' توعتبہ نے حاضرین مجلس سے كما كياميں محمہ" کے پاس جاکر بات چیت کروں اور چند تجاویز ان کے سامنے رکھوں' ممکن ہے کہ وہ کوئی ایک تجویز قبول کر کے اپنے رویہ سے باز آجائیں' اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حزہؓ مسلمان ہو چکے تھے اور مسلمانوں میں اضافہ ہو رہاتھا' تو حاضرین مجلس نے بوری تائید کی اور عتبہ نے رسول الله مطابط کے پہلومیں بیٹ کر کمایا ابن افی! اے بھتے! آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا خاندان میں کس قدر بلند رتبہ ہے' اور آپ نے ایک تھین جرم کا ار تکاب کر کے جماعت کو دو کھڑے کر دیا ہے اور ان کو احمق اور بے و قوف گردانا ہے اور ان کے دین اور معبودوں پر نکتہ چینی کی ہے اور ان کے آباء و اجداد کو کافر قرار دیا ہے۔ سنئے! میں چند تجاویز پیش کر تا ہوں' ممکن ہے آپ غور کر کے ان میں سے کوئی تجویز قبول فرمائیں تو رسول الله طامیم نے فرمایا' کہتے میں سنتا ہوں' تو ابوالولید نے کما' اے برادر زادہ! اگر تمہارا اس طرز عمل سے مقصد مال و دولت جمع کرنا ہے تو ہم اتنا مال جمع كرويس كے كه آپ سب سے زيادہ سموايد دار جو جائيں كے اگر آپ كااس پروگرام سے بادشاہ بغنے كا مقصد مو تو مم آپ كو اپنا باوشاہ سليم كرليس كے۔ أكريہ جن (يا ممزاد" جو آپ كے پاس آيا ہے اور آپ اے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو ہم اس کاعلاج وریافت کرتے ہیں اور اس میں کثیر سموایہ صرف كرك آپ كى صحت بحال كريں گے كيونكه بيد جن بسا او قات آدى پر غالب آجا يا ہے اور علاج معالجه كى ضرورت لاحق ہوتی ہے۔

جب عتبہ بات کر چکا تو آپ نے فرمایا "بس" الموغت یا ابا الولید اس نے کہا جی ہاں! تو آپ نے فرمایا ' سنے اس نے کہا عاضر ہوں ' تو رسول الله طاحیا نے سورہ حم سجدہ (۱-۱۳۸۸) کی تلاوت شروع کی اور عتبہ دونوں ہاتھ آپ پیچے زمین پر ٹیک لگائے فاموثی سے سنتا رہا جب آپ نے آیت سجدہ (۱۳۸/۳۸) تلاوت کر کے سجدہ کیا تو اس سے کہا سن لیا جناب! اس نے کہا جی ہاں سن لیا تو آپ نے فرمایا "فانت و ذاک" پس تو اور بیہ قرآن ہے (مانو یا نہ مانو) پھر عتبہ اٹھ کر اپنے احباب کے پاس چلا آیا تو وہ باہمی سرگوشی کرنے گئے ' ہم حلفا کہتے ہیں کہ عتبہ کا پہلے ساچرہ نہیں۔ وہ روبہ اسلام معلوم ہو تا ہے۔ پھر ارباب مجلس نے پوچھا' جناب کیا خبر لاکے ہو' اس نے کہا میری روداد ہے ہے واللہ! ہیں نے زالا کلام سا ہے۔ ایسا بھی نہیں سا' واللہ وہ شعر ہے اور نہ کہانت' اے معشر قرایش! میری بات مانو تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دو' محمد کو اپنے حال پر چھوڑ دو اور اس سے الگ تھلگ رہو' واللہ! اس کے فرمودات کی بڑی شان ہوگی اگر عرب نے اس کا کام تمام کر دیا

تو تم اس سے سکدوش اور بری ذمہ ہو جاؤگ آگر وہ عرب پر غالب آگیاتو اس کی بادشاہی تمہاری ہی بادشاہی ہے اور اس کی عزت و آبرو تمہاری عزت افزائی ہے اور تم ہی اس کی بدولت سعادت مند ہو گے 'انہوں نے کہا' واللہ! جناب ابوالولید! آپ پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا ہے تو ابو الولید نے کہا' میری "خلصانہ" رائے تو یہی ہے اب جو دل چاہے کو' یونس نے ابن اسحاق سے ابوطالب کے رعتبہ کی مدح و ستائش میں) چند اشعار بھی نقل کئے ہیں۔

معجزانہ کلام: امام بیہقی (ابو محمد عبداللہ اصبانی ابو تیبہ سلمہ بن فضل ابو ابوب احمد بن سرطیالی واؤد بن عمرد سنی شخی بن زرعہ محمد بن احاق ، نافع) ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ طاہیم نے عتبہ کے سامنے سورت مم سجدہ تلاوت فرمائی تو آکر اس نے اپنے احباب کو کہا اس معالمہ میں آج میری بات مانو اور آئندہ کوئی بات تسلیم نہ کرنا واللہ! میں نے اس آدمی سے ایسا "مجز" کلام سام میرے کانوں نے اب تک ایسا کلام نہیں سا اور سن کر میں اس کا جواب نہیں دے سکا۔ (یہ حدیث اس سند سے غریب ہے)

چوری چھپے قرآن سنتا : امام بہمق (ماکم) امم الا بران اور انس بن شریق گھر سے رات کو رسول اللہ طابیع سے بین کہ مجھے کمی نے بتایا کہ ابوجمل ابوسفیان اور انس بن شریق گھر سے رات کو رسول اللہ طابیع سے قرآن سننے کی خاطر نکلے (اور رسول اللہ طابیع گھر میں رات کو دوران نماز بلند آواز سے قرآن پڑھا کرتے تھے) ہر شخص قرآن سننے کے لئے ایک مقام پر بیٹھ گیا اور کمی کو دو سرے کی خبرنہ تھی 'رات بھر فجر تک قرآن سنتے رہے 'جب صبح صادق طلوع ہوئی تو وہاں سے اٹھ کر چلے آئے اور راستے میں سب آکھے ہو گئے۔ اور باہمی ایک دو سرے کو طعن و ملامت کرتے ہوئے کئے کہ دوبارہ بیہ حرکت سرزد نہیں ہوئی چاہئے' اگر کمی بے وقوف نے تہمیں دیکھ لیا تو اس کے دل میں شک و شبہ ڈالنے والے تم ہی ہوگے۔ بید کمہ کروہ وہاں سے چلے گئے۔ جب دو سری رات ہوئی تو بھر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ قرآن سنتے رہے' صبح ہوئی تو وہاں سے جلے گئے۔ جب الشاقا راستہ میں آکھے ہو گئے' کلی کی طرح طعن و تشنیع کرتے ہوئے اپنے آپئی قرطوع ہوئی تو وہاں سے چل دیے بجب تیمری رات ہوئی تو بھر اپنی کی طرح طعن و تشنیع کرتے ہوئے اپنی تو وہاں سے چل دیے بھر الفاقا راستہ میں آکھے ہو گئے تو باہم کئے گئے کہ دوبارہ نہ آنے کا پختہ عمد کرکے ہی ہم یمال سے جدا ہوں گئے دانوں سے جدا ہوں سے جلائے۔

ا خنس کا استصواب رائے: "معمولی ستانے کے بعد" اخنس بن شریق ہاتھ میں عصالے ابوسفیان کے گھر آیا اور اس سے بوچھا جناب ابو حفظلہ! محمر سے جو کلام تم نے سنا ہے اس کے بارے تمہاری کیا رائے ہے۔ تو اس نے کہا جناب ابوشعلبہ! میں نے جو سنا ہے اس کے معنی و مفہوم کو جانتا ہوں تو اخنس نے کہا بخد ا! آپ کی طرح میں بھی جانتا ہوں پھروہ وہاں سے چل کر ابوجمل کے گھر آیا اور اس سے دریافت کیا جناب ابوالحکم! فرمایئے محمر سے جو کلام سنا اس کے بارے آپ کی کیا رائے ہے تو اس نے کہا کیا سنا ہے ہمارا اور بنی عبد مناف کا شرف و تعلمی میں نزاع تھا' انہوں نے کھلایا اور ہم نے بھی خوب کھلایا' انہوں نے ساری کے لئے (اونٹ وینے مور) مہا کئے تو ہم نے بھی مہا کئے' انہوں نے لوگوں میں مال و متاع تقسیم کیا ہم اس سے بڑا مقت مرحز

نے بھی تقتیم کیا یہاں تک کہ جب ہم مقابلہ کے لئے پوری طرح مستعد ہو کر دونوں زانوں کے بل بیٹھ گئے اور شرط کے دونوں گھوڑے میدان میں اتار دیئے اور خوب مقابلہ ہوا تو انہوں نے کہا' ہم میں ایک نی ہے اس پر آسان سے وحی آتی ہے ہم یہ بلند رتبہ کب حاصل کریں گے؟ بخدا ہم اس کی بات نہ مجھی سنیں گے اور نہ تصدیق کریں گے 'چنانچہ اخنس یہ س کراٹھ کرچلا آیا۔

ابوجهل کے ہمراہ مملی ملاقات : امام بیعتی (ابو عبدالله الحافظ ابو العباس احمد ایونس شامِ بن سعد زید بن اسلم) مغیرہ بن شعبہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے پہلی بار رسول اللہ ماٹھیلم کو اس طرح دیکھا کہ میں اور ابوجهل دونوں مکہ کی کسی گلی سے گزر رہے تھے تو اس وقت راستہ میں رسول اللہ ماہیم سے ہماری ملاقات ہوئی اور رسول اللہ مٹاہیم نے ابوجهل سے کہا'اے ابوالحکم! اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ میں تجھے اللہ کی طرف بلاتا ہوں' تو ابوجهل نے کہا اے محمرًا کیا تم ہمارے معبودوں کو گالی گلوچ دینے سے باز بھی آؤ گے؟ تمهارا یہ مقصد ہے کہ ہم تمهاری کی تبلیغ کے چیٹم دید شاہد ہوں۔ سو ہم گواہ ہیں کہ تم نے فرض تبلیغ ادا کر ویا۔ واللہ! اگر جھے معلوم ہو کہ تمہارا فرمان حق ہے تو میں تمہاری اتباع کر لیتا۔ رسول الله طابيع تشريف لے گئے تو اس نے مجھے کما' واللہ! میں خوب جانتا ہوں کہ اس کا فرمان بالکل حق ہے' لیکن مانع یہ ہے کہ اولاد قصی نے کما' ہمارے پاس حجابت کا منصب ہے لینی کعبہ کی کلید برداری اور تولیت' ہم نے سلیم کیا' انہوں نے کہا ہمارے قبیلہ میں سقامہ کا عهدہ بھی ہے یعنی حاجیوں کے پانی پلانے کا انتظام' ہم نے سرتشلیم خم کیا' پھر انہوں نے کہا ہمارے پاس ندوہ کی صدارت ہے وہ بھی ہم نے مان لیا پھرانہوں نے کہا جنگ میں علم برداری کا رتبہ بھی ہمیں حاصل ہے ہم نے اسے بھی مان لیا۔ پھرانہوں نے غریب و نادار لوگوں کو کھلایا' ہم نے بھی مقالمہ کیا یمال تک کہ جب مھنے ، گھنوں سے لگ گئے اور ہم نے خوب مقالمہ کیا تو اب بن ہاشم کہنے لگے ہم میں ایک پیغمبرہے' خدا کی قتم میں تبھی ماننے والا نہیں۔

**ابو سفيان اور غيرت قومي :** بيهقي (ابوعبدالله الحافظ ابو العباس محمه بن يعقوب اصم محمه بن خاله احمه بن خلف اسرائیل) ابی اسحاق سے بیان کرتے ہیں کہ ابوجهل اور ابو سفیان دونوں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول الله ملط پیلم ان کے پاس سے گزرے تو ابوجمل نے ابوسفیان کو مخاطب کر کے کہا اے بن عبد مٹس! یہ تہمارا نبی ہے ، تو ابوسفیان نے کما' اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ کہ ہم سے نبی ہو' نبی تو ہم سے کم اور کمتر لوگول میں بھی ہو تا ہے تو ابوجهل نے کما تعجب خیز بات تو یہ ہے کہ عمر رسیدہ اور تجربہ کار اشخاص کی بجائے نوعمراور ناتجربہ کار مخص نبی ہو۔ ادھر' رسول اللہ مالیظم بھی ان کی گفتگو من رہے تھے' چنانچہ آپ نے ان کے پاس تشریف لا كر فرمايا اے ابو سفيان! آپ نے اللہ اور اس كے رسول كى خاطر غيظ و غضب كا اظهار نهيں كيا بلكه تم نے اپی قومی غیرت اور حمیت کی وجہ سے حمایت اور طرف داری کی ہے۔ اے ابوالحکم! والله! تو کم منے گا اور ، بہت روئے گا' تو ابو سفیان نے کہا اے بھتے! تم نے مجھے اپنی نبوت سے برا وعید سنایا ہے۔ یہ روایت اس سند سے مرسل ہے اور اس میں غرابت ہے۔ ابوجهل ملعون اور اس قماش کے لوگوں کے استہزا اور مزاح کو الله تعالى نے بيان فرمايا (٢٥/٨١) "اور جب يه لوگ تهيس ديكھتے ہيں تو بس تم سے ذاق كرنے لكتے ہيں كيا www.KitaboSunnat.com کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کٹب کا سب سے بڑا مفت مرکز

یمی ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا' اس نے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا نبی دیا ہو یا اگر ہم ان پر قائم نہ رہتے اور انہیں جلدی معلوم ہو جائے گاجب عذاب دیکھیں گے کہ کون فخص گراہ تھا۔''

قرآن ور بمیانی آواز سے : امام احمر 'ابن عباس سے بیان کرتے ہیں 'یہ آیت ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا (۱۰/۱۵) نازل ہوئی۔ رسول الله طاہیم مکہ میں چھپ کر رہتے تھے اور جب اپنے صحابہ کو نماز پڑھاتے و قرآن بلند آواز سے پڑھتے 'مشرکین اسے س کر 'قرآن اور اس کے اتار نے والے اور اس کے براہا نے اور سانے والے کو گالیاں دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''قرات بلند آواز سے نہ کرو 'مشرکین س کر قرآن کو برا بھلا کتے ہیں اور نہ ہی بست آواز سے حلاوت کرو کہ صحابہ نہ س سکیں۔ اس کے درمیان معتدل راہ اختیار کیجئے۔'' (منفق علیہ روایت ابی بشر جعفر بن ابی حیہ)

ابن اسحاق (داؤد بن حمین عمرمه) ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ طاہیم نماز میں قرآن بلند آواز سے پڑھتے تو مشرکین منتشر ہو جاتے اور سننے سے نفرت کرتے اور جب کوئی شخص رسول اللہ طاہیم کو نماز میں قرآن پڑھتے سننا چاہتا تو کفار سے ڈر آ ہوا چوری چوری سنتا اگر اس کو معلوم ہو جا آ کہ کسی نے اس کو قرآن سنتے دیکھ لیا ہے تو ان کی ایزا رسانی کے خوف سے چلا جا آ اور قرآن نہ سنتا اگر رسول اللہ طاہیم پست آواز سے پڑھتے تو سننے والے پچھ نہ من سکتے 'چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا بلند آواز سے قرات نہ سیجئے کہ وہ لوگ آپ سے متنفر ہو کر منتشر ہو جائیں اور اتنی بست آواز سے بھی نہ پڑھیں کہ جو شخص چوری چھچ سنتا ہو وہ من نہ سکے۔ شاید وہ قرآن من کر برائی سے باز آجائے اور اس سے فائدہ حاصل کرے۔ اس کے درمیان معتدل راہ اختیار کیجئے۔

## انجرت حبشه

صحابة کی مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت: مشرکین کا کزور مسلمانوں کو ایذا رسانی اور ان پر ظلم و تشدد اور اہانت آمیز سلوک کرنے کا تذکرہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں اور اللہ تعالی نے رسول اللہ بالیم کی مفاطت و صیانت کا سامان ابوطالب کی بدولت مہیا کر دیا تھا جیسا کہ مفصل گزر چکا ہے۔ (وللہ المحمد والممنة) بروایت واقدی ماہ رجب ۵ نبوی میں مماجرین کا قافلہ حبشہ کی طرف روانہ ہوا اور یہ قافلہ گیارہ مرد اور چار خواتین پر مشمل تھا بچھ سوار اور پچھ پیل ساحل سمندر تک پنچ اور نصف دینار حبشہ تک کشتی کا کرانہ طے ہوا۔

قافله كى فهرست: عثمان بن عفان م ٣٥ه أن كى زوجه محرّمه رقيه بنت رسول الله ابو حذيفه بن عتبه وان كى زوجه محرّمه رقيه بنت رسول الله ابو حذيفه بن عتبه ان كى زوجه محرّمه سله بنت سبيل زبير بن عوام مععب بن عمير عبدالرجمان بن عوف ابوسلمه بن عبدالاسد ان كى زوجه محرّمه ام سلمة عثمان بن مطعون عامر بن ربيعه عنرى اس كى زوجه محرّمه ليلى بنت ابى حثمه ابو صاطب بن عمر كانام بهى شامل كرتے جيں۔ سبيل بن بيضاء عبدالله بن مسعود رضى الله عنما۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

۱۸۲ افراو: بقول ابن جریر وغیره مهاجرین حبشه کی تعداد خواتین اور بچوں کے علاوہ ۸۲ تھی اور عمار بن ایسر کا نام مخلف فیہ ہے۔ اگر وہ بھی ان میں شار ،و جائیں تو کل تعداد ۸۳ موگی۔ بقول ابن اسحاق 'رسول الله طابیح نے جب صحابہ کرام پر ظلم و تعدی ہوتے دیکھا اور خود الله تعالی اور ابوطالت کی بدولت خیروعافیت سے ہیں اور ان کو جوروجفا سے بچانے میں بھی مجبور ہیں تو آپ نے ان کو فرمایا اگر تم حبشہ چلے جاؤ تو اچھا ہے کہ وہاں رحم دل بادشاہ ہے۔ کسی پر ظلم و ستم نہیں ہو آ، صدق و صفا کا خطہ ہے 'وہیں مقیم رہو آوقتیکہ الله تعالی تمهارے لئے آرام و راحت کا سامان پیدا کردے۔

پہلے مہماجر حصرت عثمان والی و : چنانچہ اس وقت صحابہ جوروجھا کے خطرے اور دین کی حفاظت خاطر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے اور عبد اسلام میں ہے کہلی ہجرت تھی، عثمان بن عفان اور ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بنت رسول اللہ پہلے مہاجر تھے۔ بیہ بھی، یعقوب بن سفیان، عباس عبری، بشربن موئی، حسن بن زیاد برجی، قادہ سے بیان کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان نے اہل و عیال سمیت اللہ کی راہ میں سب سے اول ہجرت کی۔ قادہ نے نفضہ بن انس کی معرفت انس سے نقل کیا ہے کہ عثمان بن عفان اپنی بیوی رقیہ سمیت ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ رسول اللہ مالی کے کانی عرصہ ان کی خیروعافیت کی خبرنہ معلوم ہوئی تو اچانک ایک قریش عورت نے آگر ہایا کہ میں نے آپ کے واباد کو بہت اہل و عیال ، بجھا ہے۔ آپ نے پوچھا کس حالت میں ان کو دیکھا ہے تو اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو گدھے پر سوار کئے لے جا رہے ہیں تو رسول اللہ طابی اللہ مان کا ہمدم اور رفیق ہو، لوط کے بعد عثمان بن عفان اہل و عیال سمیت پہلے ہجرت کرنے والے ہیں۔

وس مرو پہلے مهاجر: ابن اسحاق کہتے ہیں 'ابو حذیفہ بن عتب 'ان کی بوی سلہ بنت سہیل 'ان کے ہاں حبشہ میں محمد بن ابی حذیفہ پیدا ہوئے ' زبیر بن عوام ' مصعب بن عمیر ' عبدالرحمان بن عوف' ابو سلمہ بن عبدالاسد 'ان کی بیوی ام سلمہ اور وہاں ان کی لڑکی زینب پیدا ہوئی ' عثمان بن خطعون ' عامر بن ربیہ عزی ' اس کی بیوی ام کلثوم بنت سہیل بن عمرو ' بعض اس کی بیوی ام کلثوم بنت سہیل بن عمرو ' بعض کستے ہیں کہ ابو حاطب بن عمرو بن عبد عثم بن عبدود بن نصر بن الک بن سل بن عامر ' سب سے پہلے حبشہ میں پنچ ' میل بن بیضا۔ ہماری معلومات کے مطابق بہ وس مرد سب سے قبل حبشہ پنچ اور بقول ابن ہشام کے امیر عثمان بن مطعون میں۔

جعفر مهما جر حبشہ: ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جعفر بن ابی طالب اپنی بیوی اساء بنت عمیس کو لے کر حبشہ پہنچ اور وہاں عبداللہ بن جعفر پیدا ہوئے۔ پھر مسلمان لگا تار ہحرت کرکے حبشہ میں اسحضے ہو گئے۔

کب ججرت ہوئی؟ : بقول موئ بن عقب کہلی جرت حبشہ اس وقت ہوا جب ابوطالب مع اپنے اطلاب مع اپنے اللہ مع اپنے اللہ اعلم۔

بقول موی مجعفر بن ابی طالب دو سری ہجرت حبشہ میں شامل تھے یہ اس طرح کہ پہلے مہاجرین میں سے بعض لوگ واپس چلے آئے ان میں عثان بن مطعون شامل تھے۔ ان کو یہ اطلاع حوصول ہوئی تھی کہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مشرکین مکہ نے مسلمان ہو کر نماز پڑھی ہے مکہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ خبر غلط تھی۔ چنانچہ بعض واپس چلے گئے اور بعض مکہ میں ہی مقیم رہے' کچھ اور لوگ بھی ان کے ہمراہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے' اس کا نام ''دو سری ہجرت میں شامل تھے لیکن ابن اسحاق کے ''دو سری ہجرت میں شامل تھے لیکن ابن اسحاق کے بیان کے مطابق ان کی پہلی ہجرت میں شمولیت زیادہ واضح ہے جیسا کہ آئندہ بیان ہو گا' واللہ اعلم۔ وو سری ہجرت میں ان کی شمولیت سرفہرست ہے۔ وہی اس کے سربراہ اور نجاشی کے پاس بطور خطیب و مترجم تشریف کے گئے تھے۔

محمد بن اسحاق نے جعفر کے رفقاء ہجرت کی فہرست بیان کی ہے۔ (۱) عمرو بن سعید بن عاص (۲) اس کی بیوی فاطمه بنت صفوان بن امیه بن محرث بن شق الکنانی (۳) اس کا بھائی خالد (۴) خالد کی بیوی ا مینه بنت خلف بن اسعد خزاعی' وہیں ان کا بیٹا سعید بن خالد پیدا ہوا' اور اس کی والدہ بعد ازیں زمیر کی زوجیت میں آئیں اور ان سے خالد اور عمرو بسران زبیر بیدا ہوئے (۵) عبداللہ بن جحش بن رشاب (۲) اس کا بھائی عبیدالله (۷) اس کی بیوی ام حبیبه بنت ابی سفیان (۸) قیس بن عبدالله از بنی اسد بن خزیمه (۹) ان کی بیوی برکت بنت بیار کنیزانی سفیان (۱۰) معیقیب بن الی فاطمه 'سعید بن عاص کے موالی میں سے' بقول ابن مشام وہ دوسی ہیں (۱۱) ابو موکیٰ اشعری عبداللہ بن قیس حلیف عتبہ بن ربیعہ (اس پر آئندہ بحث کریں گے) (۱۲) عتبه بن غزوان (۱۳) یزید بن زمعه بن اسود (۱۲۷) عمرو بن امیه بن حارث بن اسد (۱۵) طلیب بن عمیر بن وهب بن الى كثير بن عبد (١٦) سويبط بن سعد بن حريمله (١٤) جمم بن قيس عبدوي (١٨) ان كي يوي ام حرمله بنت عبدالاسود بن خزيمه (١٩) عمرو بن جهم (٢٠) خزيمه بن جهم (٢١) ابو الروم بن عمير بن باشم بن عبد مناف بن عبد الدار (٢٢) فراس بن نضر بن الحارث بن كلدة (٢٣) عامر بن الى و قاص برادر سعد بن ابی و قاص (۲۴) مطلب بن از ہر بن عبد عوف الزہری (۲۵) ان کی بیوی رملہ بنت ابی عوف بن ضبیرہ (۲۶) عبدالله بن مطلب حبشه میں بیدا ہوئے (۲۷) عبدالله بن مسعود (۲۸) عتب بن مسعود (۲۹) مقداد بن اسود (۳۰) حارث بن خالد بن صخر تیمی (۳) ان کی بیوی ریطه بنت حارث بن جیله 'ان کے چار بیٹے بیٹیال وہاں بیدا ہوئے (۳۲) موکیٰ بن حارث بن خالد (۳۳) عائشہ بنت حارث (۳۳) زینب بنت حارث (۳۵) فاطمه بنت حارث (۳۶) عمرو بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن ثيم بن مره (۳۷) شاس بن عثمان بن شريد مخزومی ان کا اصل نام عثان ہے حسن و جمال کی وجہ سے اس کو شاس کہتے تھے (۳۸) ہبار بن سفیان بن عبدالاسد مخزوی (۳۹) عبدالله بن سفیان بن عبدالاسد مخزوی (۴۰) هشام بن ابی حذیفه بن مغیره بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم (۴۱) سلمه بن مشام بن مغيره (۴۲) عياش بن الي رسيه بن مغيره (۴۳) معتب بن عوف بن عامر عرف عیمامه حلیف بنی مخزوم (۴۳) قدامه بن مطعون (۴۵) عبدالله بن مطعون (۴۲) سائب بن عثان بن مطعون (٣٤) حاطب بن حارث بن معمر (٣٨) ان كى بيوى فاطمه بنت مجلل (اس كے دو بينے) (٣٩) محمد بن حاطب بن حارث (۵۰) حارث بن حاطب (۵۱) خطاب بن حارث بن معمر (۵۲) ان کی بیوی محمیمه بنت اس کی برار (۵۳) سفیان بن معمر بن حبیب (۵۴) اس کی بوی حسنہ اور اس کے دو بیٹے (۵۵) جابر بن سفیان بن کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معمر بن حبیب (۵۲) جناده بن سفیان بن معمر بن حبیب (۵۷) حسنه کا بیٹا شرحبیل بن عبداللہ کیے از غوث بن مزاحم بن تمیم عرف شرحبیل بن حسنه (۵۸) عثان بن ربید بن اهبان بن وهب بن حذافد بن جمح (۵۹) حسيس بن حذافه بن قيس بن عدى (٦٠) عبدالله بن حارث بن قيس بن عدى بن سعيد بن محم (١١) مشام ین عاص بن وائل بن سعید (۶۲) قیس بن خذافه بن قیس بن عدی (۹۳) اس کا برادر عبدالله (۹۴) ابوقیس بن حارث بن قیس بن عدی' اس کے پانچ بھائی (۵۲) حارث بن حارث (۲۲) معمر بن حارث (۲۷) سائب بن حارث (۱۸) بشرین حارث (۲۹) سعید بن حارث (۷۰) سعید بن قیس بن عدی' اس کاعلاتی بھائی لیعنی سعید بن عمود تمینی (اک) عمیر بن دام بن حذیفه بن عشم (۷۲) سعید بن سهم (۷۲) عمیه بن جزء زبیدی حلیف بني محم (٤٨) معمر بن عبدالله عدوى (٤٥) عروه بن عبدالعزى (٢١) عدى بن نصله بن عبدالعزى (٤٤) اس کا بیثا نعمان بن عدی (۷۸) عبدالله بن مخرمه عامری (۷۹) عبدالله بن سهیل بن عمرو (۸۰) سلیط بن عمرو (۸۱) اس کا بھائی سکران بن عمر (۸۲) اس کی بیوی سودہ بنت زمعہ (۸۳) مالک بن رہیمہ (۸۴) ان کی بیوی عمره بنت سعدی (۸۵) ابو حاطب بن عمره عامری (۸۲) ان کا حلیف سعد بن خوله یمنی (۸۷) ابوعبیده بن عبدالله بن جراح فہری (۸۸) سهیل بن بیضاء ۔۔۔ بیضا اس کی والدہ ہے اس کا نام تھا دعد بنت مجدم بن امیہ بن ظرب بن حارث بن فر --- یعنی سهیل بن وهب بن ربید بن هلال بن مبه بن حارث (۸۹) عمرو بن الى سرح بن ربيعه بن هلال بن مالك بن منبه بن حارث (٩٠) عياض بن زبير بن الى شداد بن ربيعه بن ملال ین مالک بن منبه (۹۱) عمرو بن حارث بن زهیر بن الی شداد ربیعه (۹۲) عثمان بن عبد غذه بن زهیر "اخوات" (٩٣) سعيد بن عبد قيس بن لقيط (٩٣) اس كابھائي حارث بن عبد قيس ( فحري)

بقول ابن اسحاق مهاجرین حبشہ ماسوائے خواتین اور بچوں کے کل ۸۳ افراد تھے بشرطیکہ عمار بن یا سر کا ان میں شار ہو۔

ابو موسی اشعری: امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ ابن اسحاق کا مکہ سے حبثہ جرت کرنے والوں کی فہرست میں ابو موسیٰ اشعری کا نام درج کرنا بجوبہ ہے۔ امام احمر، حسن بن موسیٰ فدیج برادر زبیر بن معاویہ، ابی اسحاق، عبداللہ بن عتبہ، ابن مسعود سے بیان کرتے ہیں کہ ہم سے قریباً (۸۰) افراو کو رسول اللہ طابیخ نے نجاشی کے پاس روانہ کیا جن میں عبداللہ بن مسعود، جعفر، عبداللہ بن عرفط، عثان بن مطعون اور ابو موسیٰ اشعری بھی شامل تھے۔ اور قریش نے عمرہ بن عاص فاتح مصراور عمارہ بن ولید کو عمرہ تحالف دے کر حبشہ روانہ کیا۔ جب وہ نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے تو سجدہ کرکے اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے اور عرض کیا ممارے بچپازاو بھائی آپ کی زمین میں واخل ہو چکے ہیں، ہم سے اور ہمارے دین سے نفرت کرتے ہیں تو نجاشی نے پوچھا، وہ کماں ہیں، انہوں نے پھر عرض کیا کہ آپ کی سلطنت میں ہیں، آپ انہیں حاضر ہونے کا نظم ویل کے اور مجدہ نہ کیا، تو حضرین دربار نے کما، مائندہ ہوں چنانچہ اس نے ان کی ساخری کا تھم جاری کیا، وہ آئے تو جعفر نے رفقاء سے کما آج میں آپ کا مائندہ ہوں چنانچہ وہ دربار میں سلام مسنون کہ کر داخل ہو گئے اور سجدہ نہ کیا، تو حاضرین دربار نے کما، بوشاہ کی ساخت سجدہ ریز کیوں نہیں ہوئے؟ تو اس نے کما ہم اللہ کے ساخے سجدہ ریز کیوں نہیں ہوئے؟ تو اس نے کما ہم اللہ کے ساخے سجدہ ریز کیوں نہیں ہوئے؟ تو اس نے کما ہم اللہ کے ساخے سجدہ ریز کیوں نہیں ہوئے؟ تو اس نے کما ہم اللہ کے ساخے سودہ ریز نہیں بوشاہ

ہوتے' نجاشی نے کہا کیوں؟ تو جعفرنے بتایا کہ اللہ تھائی نے جمارے ہاں ایک رسول مبعوث کیا ہے اس کا ارشاد ہے کہ ہم غیراللہ کو سحدہ نہ کریں اور ہمیں نماز اور صد قات کا حکم فرمایا ہے۔

عمرو بن عاص نے اشتعال دلانے کے لئے کما کہ یہ لوگ ابن مریم کے بارے آپ کے برعکس عقیدہ رکھتے ہیں' نجاثی نے ان سے دریافت کیا کہ مریم اور ابن مریم کے بارے تمہارا کیااعتقاد ہے؟ تو جعفرنے کما ہم وہی کتے ہیں جو اللہ کا فرمان ہے کہ عیسیٰ اللہ کا کلمہ اور اس کا روح ہے جو اس نے پاکباز مریم کی طرف القاكيا جے كسى مرد نے چھوا تك نہيں و نجاشى نے زمين سے ايك تكا اٹھاكر كما اے باشند گان حبشه 'اے علماء و زہاد کے گروہ! یہ لوگ' اس تخاکے برابر بھی ہمارے اعتقاد کے مخالف نہیں' میں آپ کو اور آپ کے رسول کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں اس بات کا شاہد ہوں کہ وہ اللّٰد کا رسول ہے اور انجیل میں ندکور صفات کا وہی مصداق ہے اور انہی کا عیسیٰ نے مردہ سایا تھا' جہال جاہو اقامت اختیار کرو' واللہ اگر مجھے مصروفیات مملکت نہ ہوتیں تو میں خود حاضر ہو کر اس کی نعل برداری کرتا۔ اور قریشیوں کے تحائف واپس کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچیہ ان کے سب تحاکف واپس کر دیئے گئے۔ پھر عبداللہ بن مسعود مدینہ واپس چلے اور غزوہ بدر میں شامل :وئے' اور نبی علیہ السلام کو نجاثی کے انتقال کی خبر معلوم ہوئی تو آپ نے اس کے لئے دعائے مغفرت کی۔ بیہ سند جیر اور قوی ہے اور سیاق حسن ہے۔ نیز یہ روایت الی اسحاق سبیعی سے ویگر سند سے بھی مروی ہے۔

(نوٹ) : اس روایت سے صاف واضح ہے کہ ابو او کیٰ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے مکہ سے حبشہ جرت کی بشرطیکہ آپ کا نام کسی راوی سے مدرج نہ ہوا' واللہ اعلم۔

ابو احمه (عبدالله بن محمه شیردیه' احاق بن ابراہیم' این راهویه' عبیدالله بن مویٰ' اسرائیل' الی احاق' الی بردہ) ابو موسیٰ اشعری سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطبیع نے ارشاد فرمایا کہ ہم جعفر کے ہمراہ نجاثی کے یاس جائیں۔ قریش کو ہماری روائلی کا علم ہوا تو انہوں نے عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کو گرال فیتی تحائف وے کر نجاثی کی خدمت میں روانہ کیا' انہوں نے نجاثی کو تحاکف پیش کرنے کے بعد سجدہ کیا اور اس کے ہاتھ پاؤں کا بوسہ لیا۔ پھر عمرو بن عاص نے گزارش کی کہ ہمارے لوگ آبائی دین سے نفرت کر کے' آپ کی سلطنت میں آباد ہو گئے ہیں' نجاثی نے ازراہ تعجب بوچھا ہماری سلطنت میں؟ انہوں نے کما جی ہاں! چنانچہ نجاثی نے ان کو حاضر کرنے کا تھم دیا' وہ آئے (تو جعفرنے اپنے رفقاہے کما' خاموش رہنا' آج میں آپ کا نمائندہ ہوں) اور نجاثی کے دربار میں چلے آئے 'نجاثی کے دائیں بائیں عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید براجمان تھے اور درباری لوگ دو قطاروں میں سامنے ہیٹھے تھے اور وہ قبل ازیں نجاثی کے گوش گزار کر چکے تھے کہ وہ آپ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوں گے جب نجاثی کے دربار میں پہنچے تو وہاں پر موجود عیسائی علاء اور زامدوں نے کہا' بادشاہ کو سجدہ کرو' جعفر نے کہا ہم صرف اللہ کو ہی سجدہ کرتے ہیں۔ جب نجاثی سے ہمکلام ہوئے تو اس نے پوچھا سجدہ کرنے سے کیا امر مانع ہے؟ تو جعفرنے کہاکہ ہم اللہ کے سواکسی کو سجدہ نہیں كرتے۔ تو نجاشي نے كما كيوں؟ جعفرنے عرض كيا الله تعالى نے جارے ہاں ايك رسول مبعوث كيا ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

(جس کی بشارت ابن مریم ( علیمه السلام) نے دی تھی کہ ان کے بعد احمر ؓ آئے گا) اس کا ارشاد ہے کہ ہم اللہ کی پرستش کریں' اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھسرائیں' نماز قائم کریں' صد قات ادا کریں' معروف اور نیکی کابھی تھم دیا ہے' مشکر اور برائی ہے من کیا ہے۔

نجاشی کو ان کی بات پند آئی تو عمرو بن عاص نے یہ منظر دیکھ کر عرض کیا' الله بادشاہ کو سلامت رکھا بید کوگ عیسای کے بارے آپ کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں تو نجاشی نے جعفر سے کہا' ابن مریم کے متعلق تمہاے نبی (علیہ السلام) کا کیا خیال ہے تو جعفر نے عرض کیا' ان کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ وہ اللہ کا روح اور اس کا کلمہ ہے۔ اللہ نے ان کو پاک دامن کواری مریم بتول سے پیدا کیا ہے جے کسی مرد نے چھوا تک نہیں' اور عیسای ان کے پلوٹھی کے بچے تھے' تو نجاشی نے زمین سے ایک تکا اٹھا کر کہا اے لاٹ پادریو اور راہوں کے گروہ! ہمارے عقیدہ کے برخلاف یہ اس تکا برابر نہیں کہتے اور آپ کے رسول کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میرا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور اس کی عیسای نے بشارت سائی تھی۔ اگر ججھے ملکی انظام کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں ان کی خد سے میں حاضر ہو کر قدم ہوسی کر آ۔ جب تک چاہو میرے علاقے میں مقیم رہو اور ان کے لئے طعام اور لباس کا اہتمام کیا۔ (حافظ بیقی نے اپنی سند سے عبیداللہ بن موک میں مقیم رہو اور ان کے لئے طعام اور لباس کا اہتمام کیا۔ (حافظ بیقی نے اپنی سند سے عبیداللہ بن موک سے یہ واقعہ ' فامولما با طعام وکسوہ تک بیان کر کے کہا ہے' یہ سند صحیح ہے)

عمارہ کا حشر: اور عمرو بن عاص وغیرہ کے عطیات واپس لوٹا دینے کا حکم دیا۔ عمرو بن عاص کو آہ قامت تھا اور عمارہ حسین و جمیل تھا یہ کشتی میں سوار تھے' عمرو بن عاص کے ہمراہ اس کی بیوی بھی تھی' انہوں نے شراب پیا تو عمارہ نے بدمست ہو کر عمرو سے کما' اپنی بیوی سے کئے میرا بوسہ لے' عمرو نے کما' بھی شرم نہیں آتی؟ تو عمارہ نے عمرو کو سمندر میں بھینک دیا اور عمرو' عمارہ کو (خدا اور قرابت کا) واسطہ وین گا تو اسے کشتی میں سوار کرلیا۔ ظاہر ہے کہ اس کے دل میں عمارہ کے خلاف کینے پیدا ہو گیا عمرو نے نجاشی سے کما جب آپ آپ اپنی عمل سے باہر چلے آتے ہیں تو عمارہ وہال چکے سے چلا جا آ ہے۔ یہ بن کر نجاشی نے عمارہ کے اللہ بول کے سوراخ میں ہوا بھر دینے کا حکم دیا تو وہ آوارہ ہو کروحشی جانوروں کے ساتھ چتا بھر آتھا۔ (اور تخرکار جنگل میں مرگیا)

ابو موسیٰ: اس واقعہ سے معلوم ہو تا ہے کہ ابو موسیٰ مکہ میں مقیم سے اور جعفر کے ہمراہ ہجرت کر کے جیشہ آئے۔ لیکن صحیح واقعہ 'یزید بن عبداللہ بن ابی بردہ اپنے دادا' ابو بردہ کی معرفت ابو موسیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ یمن میں جب ان کو رسول اللہ طابعین کے ہجرت کرنے کی خبر معلوم ہوئی تو یمن سے قریبا ۵۵ افراد کا قافلہ کشتی میں سوار ہوا اور کشتی ہے قابو ہو کر حبشہ کے ساحل پر جا گئی۔ جعفر مع رفقا وہاں مقیم سے چنانچہ جعفر نے ان کو یہیں اقامت اختیار کرنے کا مشورہ دیا اور وہ وہیں مقیم ہو گئے آآئکہ وہ فتح خیبر کے وقت رسول اللہ طابعین کی ضدمت میں حاضر ہوئے' جعفر اور نجاشی کے مابین جو گفتگو ہوئی اس وقت ابو موسیٰ وہاں موجود سے اور یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ ممکن ہے کسی راوی کو اس واقعہ سے شبہ اور وہم ہو گیا ہو اور اس نے یہ نقل کر دیا۔ امو نیا رسول اللہ ان نغطلق کہ ہمیں رسول اللہ طابعین نے عکم فرمایا کہ جعفر کے اور اس نے یہ نقل کر دیا۔ امو نیا رسول اللہ ان نغطلق کہ ہمیں رسول اللہ طابعین نے علم فرمایا کہ جعفر کے

همراه روانه هول' والله اعلم۔

امام بخاری نے بھی باب جرة الجشه میں اس طرح بیان کیا ہے کہ محمد بن علا ابو اسامہ 'برید بن عبدالله' ابوبرده) ابو مویٰ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم یمن میں تھے کہ رسول الله طابیام کا مدینہ جانا معلوم ہوا چنانچہ ہم ا کیک کشتی پر سوار ہوئے' انقاقاً کشتی نے ہمیں نجاثی کے پاس حبشہ میں پہنچا دیا' وہاں جعفرے ملاقات ہوئی' ہم ان کے ساتھ حبشہ میں ٹھمرے رہے' نبی علیہ السلام کے پاس اس وقت آئے جب آپ خیبرفع کر چکے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کشتی والوا تهماری دو جرتیں ہیں۔ امام مسلم نے بھی ابو اسامہ سے بد روایت آئی کریب وغیرہ سے بیان کی ہے۔

نجاشی کے ساتھ جعفر کی گفتگو: عافظ ابن عساکرنے اپی تاریخ میں جعفر کے ترجمہ و تعارف میں جعفر کی روایت اور عمرو بن عاص کی روایت بیان کی ہے جن کی بدولت بیہ سلسلہ تخن جاری ہوا' ابن مسعود کی روایت بھی نقل کی ہے جو قبل ازیں امام احمد کی سند ہے نقل کر چکے ہیں اور ام سلمہ ؓ کی روایت بھی جو آئندہ بیان ہو رہی ہے۔اس روایت کی سند نمایت کمیاب ہے۔

روایت جعفر اور نجاشی کا نمائندہ: ابن عساکر' حفرت جعفر دیات سے بیان کرتے ہیں کہ قریش نے عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کو ابوسفیان کی جانب ہے تحائف دے کر نجاثی کے پاس روانہ کیا' انہوں نے ہاری حبشہ میں موجودگی کے دوران نجاثی ہے عرض کیا کہ ہمارے کمتراور دیوانے لوگ آپ کی سلطنت میں موجود ہیں' آپ انہیں ہمارے سیرد کر دیجئے۔ اس نے کہا ان کی بات سنے بغیر میں ان کو آپ کے حوالے نہ کروں گا۔ چنانچہ اس نے ہمیں طلب کیا' ہم آئے تو شاہ نے پوچھا' یہ لوگ کیا کہتے ہیں' ہم نے عرض کیا' قوم بت پرست تھی' اللہ تعالی نے ہمارے پاس رسول مبعوث فرمایا ہم اس پر ایمان لائے اور اس کی تصدیق کی پھر نجانی نے ان سے سوال کیا آیا یہ تمہارے غلام ہں؟ انہوں نے کما جی نہیں۔ پھراس نے دریافت کیا' کیا یہ لوگ تمہارے مقروض ہں؟ تو پھرانہوں نے کہا بالکل نہیں تو نجاثی نے کہا' ان کو جانے دو۔ (جہاں عابی) چنانچہ ہم دربار سے باہر چلے آئے ' تو عمرو بن عاص نے کما عیسیٰ کے متعلق ان کا اعتقاد آپ کے بر عکس ہے ' تو نجاشی نے کہا اگر وہ لوگ عیسیٰ کے بارے اعتقاد میں ہمارے خلاف ہوئے تو میں ان کو اپنی ۔ قلموو میں بل بھر بھی رہنے کی اجازت نہ دول گا۔ چنانچہ اس نے ہمیں دوبارہ طلب کیا (یہ دوبارہ طلبی پہلی پیشی کی نسبت زیادہ گراں تھی) اور پوچھا تمہارا نبی عیسیٰ کے بارے کیا کہتا ہے۔ ہم نے عرض کیاان کا فرمان ہے کہ عیلیٰ روح اللہ اور اس کا کلّمہ ہے جو اللہ نے کنواری مریم بتول کی طرف القاء کیا' چنانچہ شاہ نے پوچھا ابن مریم کے متعلق تمهارا کیا اعتقاد ہے تو انہوں نے کہا' آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں' نجاثی نے زمین سے ا یک تنکا اٹھا کر اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عیسیٰ ان کے بیان کردہ عقیدہ سے سرمو بھی متجاوز

ان میں ۔۔ے کسی کو اذیت پہنچائے اس پر چار درہم جرمانہ اور تاوان ہے۔ پھر پوچھا' اتنا کافی ہے؟ ہم نے عرض

پھر شاہ نے یو چھاکیا تم کو کوئی اذیت پہنچا تا ہے؟ ہم نے کہاجی ہاں! تو اس نے منادی کروا دی کہ جو مخص

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کیا جی نہیں۔ چنانچہ اس نے دوگنا کر دیا۔ جب رسول اللہ طابیع بجرت کر کے بدینہ چلے آئے اور وہاں مخالف قوت پر غالب آگئے تو ہم نے نجاشی سے عرض کیا کہ رسول اللہ طابیع بدینہ میں بجرت کر کے چلے آئے ہیں اور وہاں مخالف لوگوں پر غالب آگئے ہیں للندا آپ ہمیں وہاں پہنچا دیں' اس نے اثبات میں جواب دیا اور ہمیں زادراہ دے کر روانہ فرما دیا کہ میرے اس حسن سلوک کا اپنے نبی سے تذکرہ کرنا اور یہ میرا نمائندہ تمہمارے ہمراہ جا رہا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں' اور ان سے کمنا کہ میرے لئے مغفرت کی دعا کریں۔ جعفر نے کہا' ہم مدینہ چلے آئے' میری رسول اللہ طابیع سے معافقہ کر کے فرمایا' معلوم نہیں کہ جمھے فتح خیبر کی زیادہ مسرت ہے یا جعفر کی ملاقات ہوئی تو آپ نے جمھ سے معافقہ کر کے فرمایا' معلوم نہیں کہ جمھے فتح خیبر کی زیادہ مسرت ہے یا جعفر کی آلہ کی رکھونکہ فتح خیبر کی زیادہ مسرت ہے یا جعفر کی

وعا اور آمین : پھر آپ وہاں براجمان تھے کہ نجاشی کے نمائندے نے عرض کیا' یہ جعفر موجود ہیں آپ ان سے دریافت کریں کہ نجاشی نے ان کے ساتھ کیما سلوک کیا' تو جعفر نے بتایا اس نے ہمارے ساتھ نمایت اچھا سلوک کیا اور زادراہ دے کر روانہ کیا اور وہ لا الہ الا اللہ مجمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہوا اور مجھ سے' آپ سے مغفرت کی وعا کرنے کا بھی تقاضا کیا تھا۔ چنانچہ آپ نے وضو کر کے سہ بار وعاء مغفرت کی اللہم اغفر للنجاشی اور مسلمانوں نے آمین کہا۔ جعفر کتے ہیں پھر میں نے نمائندے سے عرض کیا آپ بھی جاکر اپنے آکھوں دیکھے حالات ان کے گوش گزار کرنا' ابن عساکر نے اس روایت کو حس غریب کما ہے۔

روابیت ام سلمے " یونس بن بکیر (محد بن احاق و نهر بن عبدالر مان بن حارث بن بشام) ام سلمہ رضی اللہ عنها سے بیان کرتے ہیں کہ جب مکہ کی فضا مسلمانوں پر شک ہوگئی اور ان کو اذبت و مشقت میں مبتلا کیا گیا اور دینی اعتبار سے ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا اور رسول اللہ ملاہیم ان کا وفاع کرنے سے ب بس مو کئے اور خود رسول اللہ ملاہیم نی توم اور بچاکی وجہ سے محفوظ شے تو رسول اللہ ملاہیم نے ان حالات کے پیش نظر فرمایا کہ حبشہ میں "رحمل" باوشاہ ہے اس کے ہال کی پر ظلم و ستم نہیں ہو آ۔ وہال چلے جاؤیسال سے خلاصی کا راستہ بیدا کر دے۔

چنانچہ مسلمان لوگ جوق در جوق حبشہ جانے گئے اور وہاں ''کافی تعداد'' میں جمع ہو گئے۔ پرامن علاقے اور بہترین ہمسائیگی میں' امن و امان سے زندگی بسر کرنے گئے' بغیر کی ظلم و جبر کا اندیشہ کئے' جب قریش کو معلوم ہوا کہ مسلمان امن و سلامتی میں ہیں تو وہ پتج و تاب کھانے گئے اور بالاخریہ فیصلہ طے پلیا کہ نجافی کے پاس سفیروں کو بھیج کر ان کو وہاں سے نکالنے کا اہتمام کریں۔ چنانچہ انہوں نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربعیہ کو اس مہم کے لئے روانہ کیا' نجافی اور اس کے درباریوں کے لئے تحائف میا کئے اور ہرایک کے لئے علیحدہ علیحدہ تحویز کیا اور سفیروں کو تاکید کی کہ گفت و شنید سے پہلے ہی ہرایک کو تحفی دے دیں اور شاہ کی خدمت میں بھی پہلے تحائف چیش کریں اگر ایبا ممکن ہو تو گفت و شنید سے قبل ہی ان بھو ژوں کو تمہارے حوالے کر دے تو بہتر ہے۔ چنانچہ حبشہ میں پہنچ کر انہوں نے ہرایک کی خدمت میں تحفہ پیش کیا

اور ان سے اپنا معاظام رکیا کہ ہم اپنے چند نادانوں کی خاطر شاہ کی خدمت میں یہ بات پیش کرنے کے لئے آئے ہیں کہ انہوں نے ایک نیا دین اختیار کرلیا ہے اور تمہارے دین کو بھی پند نہیں کیا' ان کے لواحقین نے ہمیں اس لئے یہاں بھیجا ہے کہ شاہ ان کو ہمارے سپرد کر دے۔ جب ہم شاہ سے گفتگو کریں تو آپ بھی یہ مشورہ دیں۔ انہوں نے حمایت کا یقین دلا دیا تو شاہ کی خدمت میں تحائف پیش کے اور مکہ کے تحائف میں سے سب سے عمدہ تحفہ چڑا تھا' بقول مولی بن عقبہ ان تحائف میں گھوڑا اور ریشی جبہ بھی تھا۔

میں سے سب سے عمدہ محفہ بچڑا کھا بقول موکی بن عقبہ ان محاف میں کھوڑا اور رہی جبہ بھی کھا۔

تحالف پیش کرنے کے بعد انہوں نے گزارش کی کہ ہمارے چند نادانوں نے اپنے آبائی دین کو ترک کر
دیا ہے اور آپ کے دین کو بھی پند نہیں کیا بلکہ ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے اور وہ آپ کے علاقہ میں پناہ

گزیں ہیں۔ ان کے لواحقین اور رشتہ داروں نے ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ آپ ان کو ہمارے
حوالے کر دیں 'ہم ان کو خوب جانتے ہیں' مزید برآں وہ آپ کے دارہ دین میں بھی داخل نہیں ہیں کہ آپ
ان کی حفاظت کریں۔ یہ من کر شاہ نے غضبناک ہو کر فرمایا' تاوقتیکہ میں ان کی بات نہ من لوں' ان کو
تہمارے حوالے نہ کروں گا وہ او گئی میری قلمو میں پناہ گزین ہیں اور انہوں نے میری ہسائیگی کو ترجع دی

ہے' تہمارے بیان کے مطابق آگر وہ واقعی مجرم ہوئے تو میں ان کو آپ کے حوالے کر دوں گا۔ بصورت دیگر
میں ان کی حفاظت کروں گا اور ان کے امور میں کوئی مداخلت نہ کروں گا۔

بفول موسیٰ بن عقبہ: درباری لوگوں نے بھی ان کے حوالہ کر دینے کا مشورہ دیا تو شاہ نے کہا' واللہ!

میں ان کی بات سے بغیراور ان کے طالت دریافت کئے بغیر کوئی کارروائی نہ کروں گا۔ جب وہ دربار میں حاضر ہوئے تو صرف سلام مسنون کیا' اور سجدہ نہیں کیا تو شاہ نے کہا' بتاؤ' تم نے شاہی آداب کے مطابق مجھ سجدہ کیوں نہ کیا جیسے کہ تمہاری قوم کے دیگر لوگ کرتے ہیں' نیز ججھے بتاؤ کہ عیلی سے بارے تمہاراکیا اعتقاد ہے اور تمہاراکون سا دین ہے'کیا تم عیسائی ہو! انہوں نے جواب دیا' جی نہیں تو پھر تم یبودی ہو' انہوں نے نفی میں جواب دیا تو اس نے پھر پوچھا بتاؤ' میں جواب دیا تو اس نے پھر پوچھا بتاؤ' تمہاراکون سا دین ہے' انہوں نے عرض کیا ''اسلام '' اس نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ ہم اللہ کی پرستش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے تو اس نے پوچھا اس دین کو کون لایا ہے؟

تو انہوں نے کہا ہماری قوم کا ایک فرد اسے لایا ہے۔ ہم اس کی شخصیت اور نسب کو خوب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے اور رسولوں کی طرح ہمارے پاس مبعوث فرمایا ہے۔ اس نے ہمیں نیکی خیرات وفاداری اور امانت کی ادائیگی کا حکم فرمایا ہے اور بت پرتی سے منع فرمایا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم ویا ہے ہم نے کلام اللی کو پہچانا اور اللہ کے فرامین کی تصدیق کی۔ جب ہم مسلمان ہو گئے تو یہ ہمارے اور ہمارے بی کام الی کو پہچانا اور اللہ کے فرامین کی تصدیق کی۔ جب ہم مسلمان ہو گئے تو یہ ہمارے اور ہمارے بی کے دشمن ہو گئے۔ نبی کو ان لوگوں نے جھٹلایا اور اس کے قتل کا ارادہ کیا اور ہمیں بت پرتی پر مجبور کیا تو ہم نے اپنے دین و جان کی خاطر آپ سے پناہ لی نیہ من کر نجاشی نے کہا واللہ! یہ کلام اس چراغ کا پرتو ہے جس سے موکی کا دین روشن ہوا تھا۔ جعفر نے عرض کیا باتی رہا سلام کا طریقہ تو رسول اللہ طاخ بیا سی ہمیں بنایا ہے کہ اہل جنت کا تحفہ سلام ہے اور آپ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے اور ہم نے آپ کو اس

طریق سے سلام کیا ہے جیسا کہ ہم آپس میں کہتے ہیں۔ عیسیٰ بن مریم' اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے اور اس کا کلمہ ہے جو مریم بتول کی طرف القا ہوا' اللہ کا روح ہے اور کنواری مریم بتول کا بیٹا ہے۔ پھر شاہ نے زمین سے ایک تکا اٹھا کر کہا واللہ! ابن مریم اس قدر بھی آپ کے فرمان سے زائد نہیں۔

رین سے بیٹ میں مان میں وہد ہوں ہے ہیں مور کی ہی سے موں سے وہ کر یہ اور اور کھ کر حبشہ کے اہل کاروں نے کماواللہ! اگر یہ بات عوام تک بینج گی تو وہ آپ کو سبکدوش اور معزول کریں گے و شاہ نے جواب ویا کہ عیسیٰ کی نبست میرا یمی اعتقاد ہے 'اللہ تعالیٰ نے جھے ملک واپس کرنے کے سلسلے میں کسی کی پرواہ نہیں کی تو میں بھی "معاذاللہ" اللہ کے دین میں کسی کی پرواہ نہ کوں گا۔ مسلمانوں کی طلبی اور قرایش کے سفراکی تاگواری بفول یونس از ابن اسحاق : نجاجی نے اہل اسلام کو حاضر کرنے کا تھم صادر فرمایا تو یہ تھم عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی رہید کو سخت ناگوارگزرا جب مسلمانوں کو یہ اطلاع بینچی تو سب نے کہا کہ "ان کے سوالات" کا بیاجواب دو گے تو فیصلہ ہوا' واللہ ہم وہی کہیں گے جو ہم جانتے ہیں' اور جس بات پر ہم قائم ہیں اور جو ہمارے رسول کا فرمان ہے' جو ہو سو ہو۔ جب نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے تو ان کے منتخب نمائندے جعفر کو نجاشی نے کہا یہ تمہارا دین کیا ہے؟ جس پر بجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے تو ان کے منتخب نمائندے جعفر کو نجاشی نے کہا یہ تمہارا دین کیا ہے؟ جس پر جعفر نے عرض کیا' جناب بادشاہ سلامت! ہم مشرک لوگ تھے' بت پوجتے تھے' مردار کھاتے تھے' ہمسایوں کو سمائے نے بھی اللہ وحدہ لاشریک کی معوث فرمایا جس کی وعدہ وفائی اور صدق و ویانت سے ہم واقف تھے اس نے ہمیں اللہ وحدہ لاشریک کی عبوت فرمایا جس کی وعدہ وفائی اور صدق و ویانت سے ہم واقف تھے اس نے ہمیں اللہ وحدہ لاشریک کی عبوت دی' مسلم کی دورت وی علم فرمایا۔

بقول زیاد از این اسحاق: اللہ کے نبی نے ہمیں توحید کی دعوت دی' ہم اور ہمارے آباء جن پھروں کو پوچۃ سے ان کے ترک کرنے کا حکم فرمایا' بچ ہو لئے' امانت کی ادائیگی' صلہ رحی' اچھی ہمسائیگی' حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم فرمایا۔ بے حیائی' جھوٹ' بیمیوں کا مال کھانے' پاک دامن عورت پر بدنای کا داغ لگانے سے منع فرمایا۔ اللہ کی عبادت کرنے' اس کے ساتھ شرک نہ کرنے' نماز' روزہ اور خیرات کرنے کا حکم فرمایا اور بھی اسلامی امور کو گوایا۔ ہم اس پر ایمان لائے اور اس کی تصدیق کی اور اس کے ادکامات کی بیروی کی چنانچہ ہم نے اللہ تعالی کی عبادت کی' اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا' اس کے حرام کردہ امور کو حرام سمجھا اور حال کو حال سمجھا۔ قوم ہماری دشمن ہوگی' دین سے برگشتہ کرنے کے لئے حوام کردہ امور کو حرام سمجھا اور حال کو حال سمجھا۔ قوم ہماری دشمن ہوگی' دین سے برگشتہ کرنے کے لئے سو بھتن کئے اور بری چیزوں کے حالل سمجھا۔ فرم ہماری دشمن ہوگی' دین سے برگشتہ کرنے کے لئے سو بھتن کئے اور بری چیزوں کے حالل سمجھا۔ فرم ہماری دشمن ہوگئی سے دہ چار کیا اور ہمارے دین ہیں جاکل ہوگئے تو ہم آپ کے علاقے ہیں چلے آئے' آپ کے سایہ عاطفت کو پند کیا' بادشاہ سلامت! امید ہے حاکل ہوگئے تو ہم آپ کے علاقے میں چلے آئے' آپ کے سایہ عاطفت کو پند کیا' بادشاہ سلامت! امید ہے کہاں ہم پر ظلم و ستم نہ کیا جائے گا۔

. ام سلمہ نہتی ہیں بھر نجاثی نے پوچھا کیا نبی پر نازل شدہ کلام تیرے پاس ہے؟ (اور شاہ نے اپنے علماء کو بھی مجلس میں بلایا اور وہ اس کے پاس مصحف کھولے بیٹھے تھے) تو جعفرنے کہا جی ہاں! تو نجاثی نے کہا تلاوت بیجئے۔ آپ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت فرمائی تو نجاشی اس قدر رویا کہ داڑھی تر ہوگئی اور علماء بھی اتنے روئے کہ مصحف بھیگ گئے پھر نجاشی نے کہا۔ بے شک یہ کلام اس شریعت اور چراغ کاپر تو ہے۔ ہے موگا لائے تھے' آپ فیروعافیت سے گھرجائیں' واللہ میں آپ کو ان کے حوالے نہ کروں گا اور نہ ان کی مطلب براری کروں گا۔ ہم لوگ والیں چلے آئے تو عمرو بن عاص نے کہا' واللہ! میں کل ایسی بات کروں گا جس سے ان کی سب امیدوں پر پانی پھیر دوں گا اور نجاشی کو بتاؤں گا کہ وہ اس کے معبود عیسیٰ کو بندہ سمجھتے ہیں۔ تو عبداللہ بن ربیعہ نے کہا جانے دو یہ لوگ گو ہمارے مخالف ہیں' لیکن ہمارا ان سے رشتہ بندہ سمجھتے ہیں۔ تو عبداللہ بن ابی ربیعہ عمرو کی نبیت پچھ مشفق اور مہران تھا۔ عمرو نے کہا' واللہ! میں کل یہ بات ضرور پیش کروں گا۔ دو سرے روز عمرو بن عاص نے کہا' اے بادشاہ! یہ لوگ عیسیٰ کے بارے ایک ناگفتنی بات کتے ہیں' آپ ان کو بلا کر عیسیٰ کی بابت وریافت کریں' نجاشی نے ان کو بلا بھیجا' اور بارے ایک ناگفتنی بات کہتے ہیں' آپ ان کو بلا کر عیسیٰ کی بابت وریافت کریں' نجاشی نے ان کو بلا بھیجا' اور بید وقت ان پر برا کھن تھا۔ آپس میں مشورہ کیا' اگر عیسیٰ کی بارے سوال ہوا تو کیا جواب ہو گا؟ تو سب نے بھا وات کیا واللہ! ہم وہی کہیں گے جو اللہ نے بارے سوال ہوا تو کیا جواب ہو گا؟ تو سب نے تھم دیا ہے۔ اور جس کا ہمارے نبی غیروں ہے۔

چنانچہ وہ دربار میں داخل ہوئے اور وہاں عیمائی علاء بھی موجود تھے تو نجاشی نے کہا عیمیٰ کی نبست تم کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ تو جعفر نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کابندہ 'اس کا رسول' اس کا روح اور اس کا کلمہ ہے جو کنواری مریم بتول کی طرف القا ہوا' نجاشی نے اپنا ہاتھ زمین کی طرف جھکا کر دو انگلیوں کے درمیان ایک ترکا اٹھا کر کہا کہ عیمیٰ اس تنظے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں۔ یہ من کر علماء نہایت برہم ہوئ تو اس نے کہا واللہ! (مجھے آپ کے غیظ و غضب کی کوئی پرواہ نہیں) خواہ تہیس ناگوار گزرے (حقیقت یمی اس نے کہا واللہ! (مجھے آپ کے غیظ و غضب کی کوئی پرواہ نہیں امن سے رہو پھر اس نے سہ بار کہا جو شخص ہے) پھر مسلمانوں سے خاطب ہو کر کہا' تم میرے علاقے میں امن سے رہو پھر اس نے سہ بار کہا جو شخص آپ کو سب و شتم کرے گا' سزایائے گا مجھے یہ پند نہیں ہے کہ میں سونے کے بہاڑ کے عوض بھی تم میں سے کہ میں سونے کے بہاڑ کے عوض بھی تم میں سے کہ کو اذبت بہنواؤں۔

رشوت اور دہر : به زبان حبشه "سونا" ہے اور ایک روایت میں "دبو من ذهب" ہے بقول ابن ہشام دہر اور زبر دونوں کا معنی حبثی زبان میں بہاڑ ہے۔ پھر نجاتی نے کما واللہ! اللہ تعالی نے مجھے ملک واپس کر کے مجھ سے کوئی رشوت اور ناجائز نذرانہ طلب نہیں کیا اور نہ کسی کی پرواہ کی تو میں اللہ کے دین میں کسی کی پرواہ کیوں کروں۔ ان قریشیوں کے تحائف واپس کردو' اور ان کو میری قلمو سے باہر نکال دیا جائے۔ چنانچہ وہ دونوں نمایت بے عزتی اور رسوائی سے سلطنت کی حدود سے باہر نکال دیئے گئے۔

بغاوت: ام سلمہ کہتی ہیں ہم پر امن علاقے میں بہتر ہمسایہ کے ہمراہ وہاں زندگی بسر کر رہے تھے کہ اس انٹا میں کسی حبثی نے ملک پر قابض ہونے کی فاطر بغاوت کر دی اور ہم اس خوف سے نمایت عملین ہوئے مبادا کوئی ایبا مخص سلطنت پر قابض ہو جائے جو ہمارے حقوق کو نظر انداز کر دے 'ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور نجاثی کے لئے مدد کے خواستگار ہوتے۔ چنانچہ نجاشی خود اس کے مقابلے کے لئے گیا' صحابہ نے متاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

باہمی مشورہ کیا کہ کون میدان جنگ میں جاکر حالات کا مشاہرہ کرے گا تو زبیر نے کہا میں جاؤں گا۔ گو وہ اس وقت سب سے کم من تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک مشک میں ہوا بھر کر' ان کے سینہ کے ساتھ باندھ دیا۔ وہ مشک کے سمارے دریائے نیل کے ایک ساصل سے تیر کر دو سرے ساصل تک میدان جنگ میں بہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس باغی کو فئلست سے دوچار کر کے نیست و نابود کیا اور نجاشی کو فتح سے سرفراز کیا۔ زبیر آئے اور دور سے اپنی چادر کا علم لمراتے ہوئے کہ رہے تھے سنو! بشارت سنو! اللہ تعالیٰ نے نجاشی کو فتح نصیب کی اور دور سے اپنی چادر کا میل لمراتے ہوئے کہ رہے حد خوشی ہوئی۔ پھر ہم ان کے ہاں مقیم رہے اور بعض مکہ واپس علیے آئے۔

رشوت کی تفصیل: امام زہری کتے ہیں کہ میں نے ام سلمہ کی بیہ حدیث عروہ بن زیر سے بیان کی تو اس نے کہا --- ما اخذ الله منی الرشوۃ حین رد علی ملکی فاخذ الرشوہ فیہ ولا اطاع المناس فی فاطیع الناس فی فاطیع الناس فیہ --- کا مطلب جانے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا میرے استاذ ابو بحر بن عبدالرجمان بن بشام نے ام سلمہ سے یہ بیان نہیں کیا۔ تو عروہ نے کہا مجھے عائشہ نے بتایا کہ نجاشی کا والد حکمران تھا اور اس کا محمہ نامی ایک ہی بیٹا تھا اور اس کے بھائی کے ایک ورجن بیٹے تھے۔ حبشہ کے ارباب حل و عقد نے سوچا کہ ہم موجووہ حکمران کو قتل کر کے اس کے بھائی کو حکمران بنا لیتے ہیں جس کے بارہ بیٹے ہیں وہ کیکے بعد ویگر حکمران ہوتے رہیں گے تو ہمارے ملک میں عرصہ وراز تک کوئی اختلاف رونمانہ ہو گا۔ چنانچہ ارباب بست و کشاد نے موجودہ حکمران کو قتل کر کے اس کے بھائی کو حکمرانی تفویض کر دی۔

مقول حکمران کا بیٹا اپنے چچا کے امور سلطنت میں آہت آہت دخیل ہوگیا یمال تک کہ وہ اس کی رائے کے بغیر کوئی فیصلہ صادر نہ کرتا تھا (اور مقول کا بیٹا) بڑا ہوشمند اور دور اندیش تھا۔ جب ارباب عل و عقد نے بچا کے بہاں اس کے و قار اور رتبہ کو دیکھا تو کئے گئے کہ یہ اپنے بچپا کے امور سلطنت پر قابض ب اندیشہ ہے کہ وہ سلطنت اس کے دوالے کر دے اور ہم اس کے والد کے قاتل ہیں 'اگر ایما ہوا تو وہ ہم سب کو مة ردے گا، چنانچہ اہل کاروں نے موجودہ حکمران کو مشورہ دیا کہ اسے قتل کر دے یا جلاوطن کر دے کو متو تیخ کر دے گا، چنانچہ اہل کاروں نے موجودہ حکمران کو مشورہ دیا کہ اسے قتل کر دے یا جلاوطن کر دے کیونکہ ہم نے اس کے والد کو قتل کر کے آپ کو اس کا جانشین بنایا تھا۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ حکومت کیونکہ ہم نے اس کے والد کو قتل کر اس کے والد کو قتل کیا اور آج میں اس کو قتل کر دیں یا ملک بدر کر دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اس کے والد کو قتل کیا اور آج میں اس کو قتل کر دوں 'ہاں! میں اس کو مشک کر دون ہم میں فروخت کر دیا تو وہ اس کو سری میں مور خت کر دیا تو وہ تو اس پر بجلی گری اور وہ ہلاک ہوگیا۔ ارباب سلطنت نے کیا بعد دیگرے اس کی اولاد کو حکمران بنایا۔ لیکن وہ احمی اور حکمران کیا نہ کے باس فیون وہ آئیں میں کئے گئے واللہ! تمی وہ اس کی حوالہ کو تم نے ایک آج کے باس میں کئے گئے واللہ! تمی مور جانے ہو کہ امور سلطنت کو وہی سنبھال سکتا ہے جس کو تم نے ایک آج کے باس فروخت کر دیا اگر میں جانے سے قبل تلاش کر لو۔ چنانچہ وہ اس کی تلاش و خوب جانے ہو کہ امور سلطنت کو وہی سنبھال سکتا ہے جس کو تم نے ایک آج کے باس فروخت کر دیا آگر موردت کر دیا آگر

تلاوت کیجے۔ آپ نے سورہ مربم کی ابتدائی آیات کی تلاوت فرمائی تو نجائی اس قدر رویا کہ داڑھی تر ہوگی اور علماء بھی استے روئے کہ مصحف بھیگ گئے بھر نجائی نے کما۔ بے شک یہ کلام اس شریعت اور چراغ کا پر تو ہے۔ جے موگ لائے بھے 'آپ فیروعافیت سے گھر جائیں' واللہ میں آپ کو ان کے حوالے نہ کروں گا اور نہ ان کی مطلب براری کروں گا۔ ہم لوگ والیں چلے آئے تو عمرو بن عاص نے کما' واللہ! میں کل ایس بات کروں گا جس سے ان کی سب امیدوں پر بانی پھیردوں گا اور نجائی کو بتاؤں گا کہ وہ اس کے معبود عینی کو بندہ سیجھتے ہیں۔ تو عبداللہ بن ربعہ نے کما جانے دو یہ لوگ گو ہمارے نخالف ہیں' لیکن ہمارا ان سے رشتہ بندہ سیجھتے ہیں۔ تو عبداللہ بن ربعہ نے کما جانے دو یہ لوگ گو ہمارے نخالف ہیں' لیکن ہمارا ان سے رشتہ بندہ سیجھتے ہیں۔ تو عبداللہ بن ابی ربعہ عمرو کی نبیت پچھ مشفق اور مربان تھا۔ عمرو نے کما' واللہ! میں کل یہ بات ضرور پیش کروں گا۔ دو سرے روز عمرو بن عاص نے کما' اے بادشاہ! یہ لوگ عیسیٰ گئی بارے ایک ناگفتنی بات کہتے ہیں' آپ ان کو بلا کر عیسیٰ گی بابت دریافت کریں' نجائی نے ان کو بلا ہھیجا' اور بیرونت ان پر برا کھن تھا۔ آپس میں مشورہ کیا' اگر عیسیٰ کی بارے سوال ہوا تو کیا جواب ہو گا؟ تو سب نے باتفاق رائے یہ طے کیا' واللہ! ہم وہی کہیں گے جو اللہ نے ان کے بارے فرمایا ہے۔ اور جس کا ہمارے نبی باتھاق رائے یہ طے کیا' واللہ! ہم وہی کہیں گے جو اللہ نے ان کے بارے فرمایا ہے۔ اور جس کا ہمارے نبی باتھاقی رائے یہ طے کیا' واللہ! ہم وہی کہیں گے جو اللہ نے ان کے بارے فرمایا ہے۔ اور جس کا ہمارے نبی ختم دیا ہے۔

چنانچہ وہ دربار میں داخل ہوئے اور وہاں عیمائی علماء بھی موجود تھے تو نجاشی نے کماعیلی کی نبعت تم کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ تو جعفر نے کما ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ 'اس کا رسول' اس کا روح اور اس کا کلمہ ہے جو کنواری مریم بتول کی طرف القا ہوا' نجاشی نے اپنا ہاتھ زمین کی طرف جھکا کر دو انگلیوں کے درمیان ایک تنکا اٹھا کر کما کہ عیمی اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں۔ یہ سن کر علماء نمایت برہم ہوئ تو اس نے کما واللہ! (مجھے آپ کے غیظ و غضب کی کوئی پرواہ نہیں) خواہ تہیس ناگوار گزرے (حقیقت بھی اس نے کما واللہ! (مجھے آپ کے غیظ و غضب کی کوئی پرواہ نہیں) خواہ تہیس ناگوار گزرے (حقیقت بھی ہے) پھر مسلمانوں سے خاطب ہو کر کما' تم میرے علاقے میں امن سے رہو پھر اس نے سہ بار کما جو محض آپ کو سب و شتم کرے گا' سزا پائے گا مجھے یہ پند نہیں ہے کہ میں سونے کے پیاڑ کے عوض بھی تم میں سے کہ میں سونے کے پیاڑ کے عوض بھی تم میں سے کہ میں کو اذبت پنیاؤں۔

رشوت اور دہر : به زبان حبشه "سونا" ہے اور ایک روایت میں "دبر من ذهب" ہے بقول ابن بشام دہر اور زبر دونوں کا معنی حبثی زبان میں بہاڑ ہے۔ پھر نجاشی نے کما واللہ! الله تعالی نے مجھے ملک واپس کر کے مجھے سے کوئی رشوت اور ناجائز نذرانہ طلب نہیں کیا اور نہ کسی کی پرواہ کی تو میں اللہ کے دین میں کسی کی پرواہ کیوں کروں۔ ان قریشیوں کے تحالف واپس کردو اور ان کو میری قلمو سے باہر نکال دیا جائے۔ چنانچہ وہ دونوں نمایت بے عزتی اور رسوائی سے سلطنت کی حدود سے باہر نکال دیے گئے۔

بغاوت: ام سلمہ کہتی ہیں ہم پر امن علاقے میں بمتر ہمسایہ کے ہمراہ وہاں زندگی بسر کر رہے تھے کہ اس اثنا میں کسی حبثی نے ملک پر قابض ہونے کی خاطر بعناوت کر دی اور ہم اس خوف سے نمایت غمگین ہوئے مباوا کوئی الیا مخص سلطنت پر قابض ہو جائے جو ہمارے حقوق کو نظر انداز کر دے 'ہم ہروقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور نجاشی کے لئے مدد کے خوات گار ہوتے۔ چنانچہ نجاشی خود اس کے مقابلے کے لئے گیا 'صحابہ نے دعا کرتے اور نجاشی کے لئے مدد کے خوات گار ہوتے۔ چنانچہ نجاشی خود اس کے مقابلے کے لئے گیا 'صحابہ نے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

(نوٹ): زاد المعاد از ابن قیم ج ۱٬ ص ۲۳ پر ندکور ہے کہ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن زبیر مخزومی کو روانہ کیا۔

زیاد نے ابن اسحاق سے بیان کیا ہے کہ ابو طالب نے قریش کے نمائندہ وفد کی روائل دیکھ کر نجاشی کی طرف چند اشعار لکھ کر ارسال کئے جن میں اس کو عدل و انصاف پر اکسا آ اور مهاجرین حبشہ کے ساتھ عمدہ سلوک اور احسان کی ترغیب ولا آ ہے۔

ألا ليت شعرى كيف في النأى جعفر وعمرو وأعداء العدو الاقدارب وما نالت أفعال النجاشي جعفراً وأصحابه أو عناق ذلك شاغب نعسم بيت اللعن أناك مساحله كريم فلا يشقى لليك المحانب ونعلم بالله زادك بسيطة وأسباب حير كلها بلك لازب

(سنو! کاش مجھے معلوم ہو آگ کہ دور دراز علاقہ میں جعفر کیا ہے۔ عمرو اور قریبی رشتہ دار دشنوں کو بھی علم ہو آ۔ جعفر اور اس کے رفقا کے ساتھ نجاشی کے حسن سلوک کا علم ہو آیا اس کو کسی شغل نے روک دیا ہے۔ بادشاہ سلامت! ہم جانتے ہیں کہ آپ اچھے بزرگوار ہیں' اجنبی لوگ آپ کے پاس بدنھیب نہیں ہوئے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو فراخی عطاکی ہے اور خیروبرکت کے تمام اسباب آپ کے پاس میا ہیں)

تر جمان : یونس (ابن اسحاق کیدید بن رومان) عروه بن زبیر سے بیان کرتے ہیں کہ عثمان بن عفال نجاشی کے ساتھ ہم کلام سے کیکن مشہور میہ ہے کہ جعفر مماجرین کے ترجمان تھے۔

نجاثی کی تدبیر: زیاد بکائی (محد بن اسحاق بعفر بن محمر باوہ محد ہے) بیان کرتے ہیں کہ حبشہ کے عوام نے اجتماعی بعناوت کر کے نجاثی کو برطا کہ دیا تم نے ہمارے دین سے بعناوت کی ہے (ہم تم سے بعناوت کرتے ہیں) پھراس نے مهاجرین (جعفروغیرہ) کے لئے کشتیاں تیار کرکے کہا تم ان میں سوار ہو کر بیس ساحل پر رہو اگر (خدانخواست) مجھے شکست ہو گئی تو جہاں چاہو چلے جاؤ اگر میں ان شاء اللہ فتح سے ہمکنار ہوا تو بیس رہو۔ پھراس نے ایک (یادواشت) تحریر کروائی کہ وہ اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ میسی جمر اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ اس کا روح اور اس کا کمہ

ہے جو اس نے مریم ہتول کی طرف القا کیا تھا۔ ایک نڈبیر: پھریہ تحریر اپنے دائیں کندھے کے پاس قبا کے پنچے رکھ کر حبثی عوام کے سامنے آیا اور وہ بھی قطاریں باندھے کھڑے تھے۔ اے حبشہ کے باشندو! کیا میں تم پر حکمرانی کاسب لوگوں سے زیادہ اہل نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں پھر اس نے کہا تمہارے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے۔ سب نے کہا بهترین تو پھراس نے دریافت کیا'تم نے میرے خلاف بغادت کیوں کر دی ہے۔ انہوں نے کہا تم نے ہمارے دین سے بغاوت کر وی ہے۔ (اس لئے ہم نے بھی بغادت کر دی) اور تیرا اعتقاد ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ اور اس کا

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

رسول ہے۔ تو اس نے پوچھا، تمہارا عینی کے بارے کیا اعتقاد ہے تو انہوں نے کہا وہ اللہ کا بیٹا ہے تو نجاشی نے کندھے کے پاس قبا کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ میں بھی گواہ ہوں کہ عینی اس سے زیادہ نہ تھے۔ اس کا اشارہ قبا کے نیچے چھپی ہوئی تحریر کی طرف تھا۔ چنانچہ وہ سب ہشاش بشاش منتشر ہو گئے۔

عائبانہ نماز جنازہ: نبی علیہ السلام کو حب نجاشی کے فوت ہونے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لئے استعفار کی دعا کی۔ ابو ہریرہ کی متفق علیہ روایت ہے کہ جس روز نجاشی فوت ہوا رسول اللہ طابیم نے اس کی وفات کی خبر دی اور صحابہ کو عیدگاہ میں لے جاکر چار تکبیروں سے نماز جنازہ پڑھائی۔

بخاری میں جابر کی روایت ہے کہ جب نجاشی فوت ہو گیا تو رسول اللہ طابیط نے فرمایا آج ایک نیک آدی فوت ہو گیا تو رسول اللہ طابیط نے فرمایا آج ایک نیک آدی فوت ہو گیا ہے 'چلو! اپنے بھائی اصممہ ۔۔۔۔ کی نماز جنازہ پڑھو۔ یہ ابن مسعود 'انس بن مالک وغیرہ متعدد صحابہ سے مروی ہے۔ بعض روایات میں اس کا نام ''اصمہ 'نہ کور ہے اور ایک روایت میں مصمہ بھی ہے۔ وہ ہے اصمہ بن بحریہ نیک صالح ' ذہین و فطین 'متاز عالم ' فاضل اور عادل آدی تھے ' رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ یونس نے ابن اسحاق سے بیان کیا ہے کہ نجاشی کا نام مسممہ ہے اور امام بہم تی کے تقیمے شدہ نسخہ میں اسم نہ کور ہے اور اس کا معنی عطیہ ہے۔

شاہی القاب: حبشہ کے حکمران کا شاہی لقب نجاثی ہے اور ایران کے حکمران کا لقب کسری ہے۔ شام مع جزیرہ روم کے علاقہ کے حکمران کا لقب قیصر ہے۔ اور پورے مصر کے باوشاہ کا لقب فرعون ہے، اور اسکندریہ کے حاکم کو مقوقس کہتے ہیں۔ یمن بہع شحر کے علاقہ کے شاہ کو تبع کہتے ہیں، یونان یا ہندوستان کے حکمران کا لقب بطلیموس ہے اور شاہان ترک کا لقب خاقان ہے۔

عائبات نماز جنازہ: بعض علماء کا خیال ہے کہ آپ نے نجاشی کی نماز جنازہ اس وجہ سے پڑھی کہ وہ اوگول سے اپنا ایمان اور اسلام مخفی رکھتا تھا۔ وفات کے روز وہاں اس کی نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہ تھا' اس باعث رسول اللہ طابیع نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جس میت کی اس کے مسکن یا رہائش علاقہ میں نماز جنازہ پڑھی گئ ہو' وو سری جگہ اس کی نماز جنازہ مشروع نہیں' اس باعث رسول اللہ طابیع نے ملاقہ میں نماز جنازہ پڑھی ہو۔ اس طرح ابوبکر' عمر' عثان وغیرہ دیگر محب علاقہ اور نہ ہی اہل مکہ وغیرہ نے کسی کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ اس طرح ابوبکر' عمر' عثان وغیرہ دیگر صحابہ سے بھی منقول نہیں کہ انہوں نے کسی ایس میت کی نماز جنازہ پڑھی ہو جس کی نماز جنازہ اس کے مسکن میں بڑھی گئ ہو' واللہ اعلم۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں نجاشی کی نماز جنازہ میں ابو ہریرہ کا موجود ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ اس کی وفات فتح نیبر کھ کے بعد واقع ہوئی 'جب جعفر باقی ماندہ مهاجرین حبشہ کے ہمراہ فتح نیبر کے روز آئے۔ اس کے رسول اللہ سامیح سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا واللہ! معلوم نہیں جمھے فتح نیبر کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کی آمد کی۔ یہ لوگ رسول اللہ سامیح کے نجاشی کے تقفے بھی ساتھ لائے اور ان ''جعفر'' کے ہمراہ ابو کی آمد کی۔ یہ لوگ رسول اللہ سامیح کے بیا شعری بھی تھے نیز جعفر کے پاس نجاشی کے برادر زادہ نجاشی مسمی مولیٰ اشعری اور اس کے ہم قوم دیگر اشعری بھی تھے نیز جعفر کے پاس نجاشی کے برادر زادہ نجاشی مسمی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حضرت عمرفاروق كاقبول اسلام

"ذونخترا یا "ذومخمرا" کے بھی تحالف تھے جو اس نے اپنے بچاکے بجائے رسول اللہ اللہ علم کی خدمت میں بھیجے تھے۔ بقول سہیلی' نجاثی ماہ رجب 9ھ میں فوت ہوئے' یہ قول محل نظرہے' واللہ اعلم۔

ب**برلہ** : حافظ بیہقی نے ابو امامہ ؓ سے بیان کیا ہے کہ نجاشی کا فرستادہ دفعہ رسول اللہ مل*ا پیلم* کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بنفس نفیس ان کی خدمت اور تواضع کی صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم یہ خدمت سرانجام دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا ان لوگوں نے میرے صحابہ کی تعظیم و تحریم کی ہے، میں بھی ان کی خدمت کر کے بدلہ دینا جاہتا ہوں۔

حافظ بيهقي (ابو محمد عبدالله بن يوسف اصفهاني' ابو سعيد بن اعرابي' بلال بن علاء' ابوه علاء' علحه بن زيد' اوزاع' يجيٰ بن الي كثيرُ الى سلم) ابو تحادةٌ سے بيان كرتے ہيں (قدم وفد النجاشي على رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرمهم فقال اصحابه نحن نكفيك يارسول الله فقال انهم كانوا لا صحابنا مكرمين وانى احب ان اكافيهم) اس ميں طلحہ بن زيد ' اوزاعی سے منفر ہے۔ حافظ بہقی سفيان كے استاذ عمرو سے بیان کرتے ہیں کہ عمرو بن عاص حبشہ سے واپسی کے بعد ' اکثر گھر میں رہتا ان کی مجلس میں نہ جا تا تو احباب نے پوچھاکیابات ہے، مجلس میں کیوں نہیں آیا تو عمرونے کہا اصمہ نجاشی کا کہنا ہے کہ تہمارا صاحب

عمر کا اسلام قبول کرنا: این اسحاق کتے ہیں کہ جب عمرو بن عاص ادر عبداللہ بن ابی ربیہ مخروی سفارت سے ناکام ہوئے اور نجاثی نے ایک نہ مانی اور عمر بھی مشرف بہ اسلام ہو گئے جو تیز طبع اور طاقتور تھے' ناتوان اور کمزور صحابہ ان کی اور حمزہ کی بدولت اس قدر محفوظ اور مضبوط ہو گئے کہ وہ قرایش کی برہمی اور خفگی کاموجب ہو گئے۔

عبدالله بن مسعود كما كرتے تھے ، حفرت عمرك اسلام قبول كرنے سے قبل جم لوگ كعب كے ياس نماز نسیں بڑھ سکتے تھے' جب آپ مسلمان ہوئے تو اس سلسلہ میں قریش سے لڑائی جھڑا ہوا یہال تک کہ ہم نے آپ کے ہمراہ کعبہ کے پاس نماز اوا کی۔ صحیح بخاری میں بھی ابن مسعود سے مروی ہے کہ جب سے عمر مسلمان ہوئے ہم عزت کی زندگی بسر کرنے لگے۔

ام عیداللله کابیان : بقول ابن اسحاق وضرت عمر کا اسلام قبول کرنا جرت حبشه کے بعد تھا۔ ام عبدالله بنت ابی حثمہ نے کہا واللہ ہم حبشہ طلے جائمیں گے۔ عامر کسی ضرورت سے گئے ہیں (وہ آگئے تو بس ---) اچانک کہیں سے عمر (جو ابھی غیرمسلم تھے اور ہم پر ظلم و تشدد کیا کرتے تھے) آنگلے اور میرے پاس رک کر کہنے لگے اے ام عبداللہ! روانگی ہے۔ میں نے کہا' ہم یہ ارض پاک چھو ڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے کیونکہ تم لوگ ہمیں ایزا پنجاتے ہو اور زبردسی کرتے ہو۔ ہم وہاں اس وقت تک رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی سبب بنا دے تو عمرنے کہا' اللہ تمہارا رقیق اور ہمدم ہو' میں نے ان کے لب ولہجہ میں رقت اور نرمی محسوس کی جو قبل ازیں نہ تھی۔ پھروہ چلے گئے' میرے خیال میں ہمارا سکونت کرنا اس کو ناگوار تھا' پھرعامر بھی ضروری کام سے فارغ ہو کر آئے' میں نے کہا جناب ابو عبداللہ! اگر آپ عمراور اس کی رفت و محویت اور کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہمارے بارے میں غمنائی کو دکھ لیتے تو نہایت تعجب کرتے۔ تو عامر نے کماکیا آپ کو عمر کے مسلمان ہونے کی امید ہے۔ میں نے کما بالکل ' تو عامر نے کما' اپنے باپ کے گدھے کے مسلمان ہونے تک بید مسلمان نہ ہوگا۔ بعنی عمراور اسلام' بیہ کیسے ممکن ہے؟ ام عبداللہ نے کما' مسلمانوں پر ان کی شدت و سختی اور اور سنگدل کی بنا پر عامر نے مایوس ہو کر بیہ کما۔

کیا عمر ۱۹۷۰ ویں مسلمان تھے؟ : امام ابن کیر فرماتے ہیں 'اس روایت سے "عمر کے چالیس ویں مسلمان ہونے کی" تردید ہوتی ہے کیونکہ ۸۰ سے زائد مسلمان تو جبشہ ہجرت کر کے جاچکے تھے ہاں اس کی سے توجید ممکن ہے کہ مماجرین حبشہ کے بعد یہ ۴۰ دیں مسلمان تھے۔ اس کی تائید ابن اسحاق کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے جو اس نے "اسلام عمر" کے بارے نقل کیا ہے کہ میرے علم کے مطابق عمر کے اسلام قبول کرنے کا قصہ یہ ہے کہ ان کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب (زوجہ سعید بن زید) مسلمان ہوچکی تھی اور اس کا شوہر بھی مسلمان تھا اور وہ اپنا مسلمان ہونا عمر سے مخفی رکھتے تھے اور نعیم بن عبداللہ نعام (جو بی عدی کے قبیلہ سے تھے) بھی اپنا مسلمان ہونا لوگوں سے پوشیدہ رکھتے تھے اور خباب بن ارت فاطمہ بنت خطاب کو قبیلہ سے تھے) بھی اپنا مسلمان ہونا لوگوں سے پوشیدہ رکھتے تھے 'اور خباب بن ارت فاطمہ بنت خطاب کو قبیلہ سے تھے) بھی اپنا مسلمان ہونا لوگوں سے پوشیدہ رکھتے تھے 'اور خباب بن ارت فاطمہ بنت خطاب کو قبیلہ سے تھے) بھی اپنا مسلمان ہونا لوگوں سے پوشیدہ رکھتے تھے 'اور خباب بن ارت فاطمہ بنت خطاب کو قبیلہ سے تھے) بھی اپنا مسلمان ہونا لوگوں سے پوشیدہ رکھتے تھے 'اور خباب بن ارت فاطمہ بنت خطاب کو قبیلہ سے تھے ایک جایا کرتے تھے 'ایک روز عمر شمشیر بھت گھرسے نکلے' رسول اللہ مٹائیل اور چند صحابہ کے قبیل کا ارادہ تھا۔

سیرت نگار لکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ اللہ بھی مجرہ 'ابو بکر' علی اور کم و بیش چالیس مرد و زن صفاکے قریب ایک گھر میں قیام پذیر تھے۔ حسن اتفاق سے راہ میں نعیم بن عبداللہ مل گئے تو پوچھا عمرا کمال کا ارادہ ہے۔ تو اس نے کما میں اس محمد صابی (بے دین) کو قتل کرنے چلا ہوں' جس نے قریش کو کلڑے کر دیا ہے اور ان کے دانشوروں کو احمق گردانتا ہے اور ان کے دین پر کلتہ چینی کرتا ہے ان کے معبودوں کو سب و مشتم کرتا ہے۔ تو نعیم نے کما' عمرا فریب خوردہ ہو' محمد کو قتل کرکے کیا تم سمجھتے ہو کہ عبد مناف تم کو زمین پر چا بھرتا رہے دیں گئے تپ ایٹ گھری خبرلو' ان کو سیدھا کرو تو عمر نے پوچھا'کون سے گھروالے' تو جس کے کہا' میرا فریب نور بہن فاطمہ' واللہ! مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد کا دین قبول کر چے ہیں' پہلے ان کی خبرلو۔

عمر اپنی بمن فاطمہ کے گر آئے وہاں خباب بن ارت بھی موجود تھے ان کے پاس صحفہ تھا جس میں سورہ طہ تحریر تھی وہ فاطمہ کو پڑھا رہے تھے 'جب ان لوگوں نے عمر کے آنے کی آہٹ می تو خباب گر کے گوشے میں چھپ گئے اور فاطمہ نے وہ صحفہ کپڑ کر اپنی ران کے نیچے چھپا لیا اور عمر جب وروازے کے قریب تھے اور خباب کی تلاوت کی آواز من چھے تھے 'تو عمر نے اندر واخل ہوتے ہی پوچھا یہ کیا آواز آرہی تھی ؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ تو عمر نے کہا کیوں نہیں 'واللہ! مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دونوں نے محمہ کا دین قبول کر لیا ہے۔ یہ کہ کر عمر نے اپنے بہنوئی کو زدو کوب کرنے کے لئے کپڑ لیا تو حضرت فاطمہ اپنے شوہر کو بچانے کے لئے آگے بڑھیں تو اس نے زدو کوب کر کے اس کا بھی سر لہولمان کر دیا۔ جب وہ خوب زدو کوب کر چکے تو بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا ہاں! ہم مسلمان ہو چکے ہیں 'اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے کر چکے تو بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا ہاں! ہم مسلمان ہو چکے ہیں 'اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے

ہیں'جو بن آئے کر۔

عمر بمن کو خون میں لت بت دکھ کر نادم ہوئے اور اپنے کے پر بشیان ہوئے اور بمن سے التجاکی 'وہ صحفہ مجھے دو جو تم اب پڑھ رہ ہے تھے 'دکھوں 'محر کیالایا ہے؟ (عمر تعلیم یافتہ تھے) یہ من کر بمن نے کہا 'مجھے اندیشہ ہے کہ تم اسے تلف کر دو گے تو عمر نے حلفا کہا 'فکر نہ کرو 'پڑھنے کے بعد والیس کر دوں گا۔ جب عمر نے ''پڑھنے ''کا اظہار کیا تو اس بھی ان کے اسلام قبول کرنے کی پچھ امید ہوئی 'تو اس نے کہا' بھائی آپ نالچک ہیں 'شرک میں مبتلا ہیں 'اس کو پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ عمر نے عشل کرلیا تو آپا فاطمہ نے اسے صحفہ تھا دیا جس میں سورہ طہ تحریر تھی 'جب اس کی ابتدائی آیات تلاوت کیس تو یہ تبعرہ کیا ہے کلام کس قدر عمرہ اور اچھا ہے۔ یہ تبعرہ من کر خباب نے نمودار ہو کر کہا' واللہ! جناب عمرا مجھے امید ہے کہ اللہ نے تمہیں نبی کی دعا کی بدولت منتجب فرمالیا ہے۔ میں نے کل ان سے یہ دعا من تھی (المذہم اید الاسلام باہی الحکم بن هشام او بعمر بن خطاب) النی! ابو الحکم یا عمرے ساتھ اسلام کی تائید و مدد فرما۔

اے عرا اللہ کا خوف کر' یہ من کر عمر نے کہا' خباب! بتاؤ محمد کہاں ہیں' میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کروں' تو خباب نے بتایا' وہ صفا کے پاس چند اصحاب کے ہمراہ ایک گھر میں موجود ہیں' عمر ششیر کھن رسول اللہ طابیخ اور اصحاب کی طرف چلے آئے' آواز دے کر دستک دی' تو اس کی آواز من کر ایک صحابی نے دروازہ کے سوراخ میں دیکھا کہ عمر شمشیر کھن ہے' اس نے گھراہٹ کے عالم میں عرض کیا یارسول اللہ! یہ ہے عمر شمشیر کھن' تو تمزہ نے کہا' آپ اے اجازت مرحمت فرما دیں اگر ایجھ ارادے سے ایا ہے تو بمترورنہ ہم اس کی تلوار سے اس کا سرقلم کر دیں گے۔ رسول اللہ طابیخ نے فرمایا اسے اندر آنے کی اجازت وو' صحابی نے اجازت دی اور رسول اللہ طابیخ بنفس نفیس آگے بڑھ کر کمرے میں اسے ملے اور اس کی چاور کے عاشیہ کو کپڑ کر خوب تصیح ہوئے فرمایا اے ابن خطاب! کس ارادے سے آئے ہو؟ واللہ! معلوم ہو تا ہے کہ جب تک تم پر عذاب نہ نازل ہو' تم باز آنے کے نہیں' یہ من کر عمر نے کہا' یارسول اللہ طابیخ ایمان لانے کی خاطر حاضر ہوا ہوں۔ یہ سختے ہی رسول اللہ طابیخ نے بلند آواز سے اللہ اکر کہا' گھر میں موجود لوگ سمجھ گئے کہ عمر مسلمان ہو تے ہو ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام خوشی کے مارے گھرے باہر نکل آئے اور عمل موجود لوگ سمجھ گئے کہ عمر مسلمان ہو تے ہی کرور صحابہ اپنے آپ کو محفوظ اور مضبوط سمجھنے گئے' جبکہ حمزہ قبل ازیں مسلمان ہو تے تھی اور ان کو اطمینان ہو گیا کہ وہ دونوں رسول اللہ طابیخ کی بھی حفاظت و معاونت کریں گے اور ہمار سے مشتر کہ دیمن سے بھی انتقام اور بدلہ لیں گے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں عمر کے اسلام قبول کرنے کی روایت 'مدینہ کے راویوں سے مردی ہے۔

قبول اسلام کے بارے میں ایک اور روایت: ابن اسحاق (عبداللہ بن ابی نجی المکی عطا) مجاہد وغیرہ سے بیان کرتے ہیں ، حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں ان سے یہ مروی ہے کہ وہ کما کرتے ہیں اسلام سے بہت دور اور کنارہ کش تھا، شراب کا رسیا تھا۔ جام و مینا سے کام تھا۔ حزورہ میں ہماری ایک محفل ہوتی تھی۔ میں ایک رات اس مجلس میں شرکت کے لئے گھرسے نکلا، وہاں کوئی جلیس نہ ملا، تو

خیال آیا چلو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ میں بیت اللہ آیا تو رسول اللہ طابیع کو نماز پڑھتے ہوئے پایا اور رسول اللہ طابیع کا وستور تھا جب بیت اللہ میں نماز پڑھتے تو جراسود اور رکن یمانی کے در میان کھڑے ہو کر نماز پر ھتے تا ہو کو نماز پر ھتے تا ہو گراہ کا کا منوں تو شاید حقیقت آشکارا ہو جائے۔ تو دل میں سوچا آگر میں ان کے قریب ہوا تو آپ کی گھراہ کا باعث بنوں گا چنانچہ میں مطلم کی جانب سے غلاف کے اندر واخل ہو گیا' میں آہت آست رسول اللہ طابیع کے بالکل سامنے آگیا۔ صرف میرے اور آپ کے در میان کعبہ کا غلاف ہی حاکل تھا جب میں نے قرآن ساتو مجھ پر محویت طاری ہو گئی' آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے' دل میں اسلام اتر گیا۔ آپ کے نماز پڑھنے تک میں وہیں غلاف کے اندر ہی دبکا رہا' آپ کی رہائش گاہ ۔۔۔ وار رفظاء ۔۔۔ میں تھی۔ آپ جب گھرجاتے تو ابن ان جسین کے مکان کے پاس سے گزرتے میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے جانا رہا۔ جب آپ عباس اور ابن از ہرکے گھروں کے مکان کے پاس سے گزرتے میں بھی آپ کے پیچھے چیچھے جانا رہا۔ جب آپ عباس اور ابن از ہرکے گھروں کے مکان کے پاس سے گزرتے میں بھی آپ کے پیچھے چیچھے جانا رہا۔ جب آپ عباس اور ابن از ہرکے گھروں کے کے رسول اور قرآن پر ایمان لانے کی خاطر' رسول اللہ طابیع نے الجمد للہ کہ کر مجھے وعا دی ھدا کہ اللہ علیم کے رسول اور قرآن پر ایمان لانے کی خاطر' رسول اللہ طابیع نے الجمد للہ کہ کر مجھے وعا دی ھدا کہ اللہ علیم ایس میں داخل ہو گئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں اللہ ہی جانا ہے کہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کا کون ساست ہوا۔

تشییر: این اسحاق (نافع مولی این عمر) این عمرے بیان کرتے ہیں کہ عمر جب مسلمان ہوئ تو پوچھا قریش میں کون مخص زیادہ بات بھیلا تا ہے' معلوم ہوا کہ جمیل بن معمر بروپیگنڈا باز ہے۔ چنانچہ عمراس کی طرف کیے (اور میں بھی آپ کے پیچھے گیاد کیھوں کیا کرتے ہیں' میں اس وقت بچہ تھا' ہو دیکھا تھا سمجھ لیتا تھا) تو وہاں بہتی کر اسے بتایا' جمیل معلوم ہے کہ میں مسلمان ہو کر مجر کے وین میں واخل ہو چکا ہوں' والنہ! اس نے بات دہرائی نہیں' فورا ممجد کی طرف چل پڑا' عمراس کے پیچھے تھے اور میں بھی 'مجد کے دروازے پر کھڑا ہو کر رہے تھے' بکواس کرتا ہے میں تو مسلمان ہوا ہوں۔ کلمہ توحید اور مجر نہی کی رسالت کا اقرار کیا ہے' بہت سے رہے تھے' بکواس کرتا ہے میں تو مسلمان ہوا ہوں۔ کلمہ توحید اور مجر نہی کی رسالت کا اقرار کیا ہے' بہ سنتے ہی وہ سب آپ پر کوو پڑے دوبر تک باہمی لڑائی بھڑا ہوتہ ویر باندھے کھڑے عمر تھک کر بیٹھ گے اور کہہ رہے تھے بو بن آگر ہو کرو اور دو لوگ بھی آپ کے گرد گھرا باندھے کھڑے تھے ۔۔۔ واللہ! اگر ہماری تعداد تین سو بی تھے بی گؤری وار قبیص اور بیدار لباس پنے ہوئے تھے' باس کروہی کیرار ہو رہی تھی کہ ایک قریش تی تشریف لائے' کاڑی وار قبیص اور بیدار لباس پنے ہوئے تھے' باس کی کرار ہو رہی تھی کہ ایک قریش تی تھرا اوگ کی تو بیا ہے۔ بائی ترائی باندھے کھڑے کے بعد پوچھاکیا بات ہے؛ لوگوں نے کہا عمر بی تھوڑ اپنی مراہ نوال ہو رہ گئے کرا ہو ہو اللہ! لوگ جہڑا ہو کرا ہو ہو اللہ! لوگ جو اللہ کہار ہو سے بی بی تھر تھا کہا ہو بیا ہے۔ بیل میں انکھی جانے والی ادوو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت موکن فورا منتشر ہو گئے' جیسے کپڑا سرک جاتا ہے۔ میں نے اپنے والی ادوو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت موکن

کمہ میں مسلمان ہوئے' لوگ آپ سے دست و گریبان تھے تو کون مخص تھا جس نے لوگوں کو ڈانٹا تھا۔ بتایا' بیٹا! وہ عاص بن واکل سہمی تھا۔

کب مسلمان ہوئے؟ : یہ اساد عمدہ اور قوی ہے۔ اس سے واضح ہے کہ عمر آخیر سے مسلمان ہوئے کیونکہ ابن عمر جنگ احد ساھ میں ۱۲ برس کے تھے اور جب عمر مسلمان ہوئے تو وہ اس وقت باتمیز اور سمجھد ارتھے تو معلوم ہوا کہ عمرفاروق قریباً 4 نبوی میں چار سال قبل از ہجرت مسلمان ہوئے۔

عیسائی وفد: عافظ بیہ قی ابن اسحاق سے بیان کرتے ہیں جب ہجرت حبثہ کے باعث آپ کا وہاں ذکر خیر ہوا تو قریبا چالیس عیسائیوں کا ایک قافلہ مکہ میں رسول اللہ طابیخ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا' آپ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے آنخضرت طابیخ سے سوال و جواب کئے ۔۔۔ قریش بھی اپنی مجالس میں آس پاس بیٹھے تھے۔ جب وہ مسائل دریافت کرکے فارغ ہو گئے تو رسول اللہ طابیخ نے قرآن کی تلاوت مشروع کی' تلاوت من کران کی آئھیں اشکبار ہو گئیں پھروہ آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی تصدیق کی اور آب کی تصدیق کی محراہ ان پر کتہ چینی کی میان کردہ صفات کو پہچان گئے۔ جب وہاں سے چل دئے تو ابوجل نے چند قریشوں کے ہمراہ ان پر کتہ چینی کی' کہ ایسے قافلہ کو خدا خائب و خاسر کرے' عیسائی برادری نے تہیں اس آدی کے حالات معلوم کرنے کے لئے بھیجا تھا اور تم ابھی اس کی مجلس میں اطمینان سے بیٹھے بھی نہ تھے کہ اپنی محال دین کو خیرباد گئمہ کر اس کے دین کو قبول کرلیا تم سے زیادہ احمق بھی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا' ہم آپ سے دین کو خیرباد گئمہ کر اس کے دین کو قبول کرلیا تم سے زیادہ احمق بھی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا' ہم آپ بھلائی بھی کو تا ہی میں کرتے۔ بعض کتے ہیں بیہ قافلہ' نجرائی عیسائیوں کا تھا' واللہ اعلم۔ مروی ہے کہ ان کے میں سورہ فقص (۵۲۔ بعض کتے ہیں بیہ قافلہ' نجرائی عیسائیوں کا تھا' واللہ اعلم۔ مروی ہے کہ ان کے میں سورہ فقص (۵۳۔ بعض کتے ہیں بیہ قافلہ' نجرائی عیسائیوں کا تھا' واللہ اعلم۔ مروی ہے کہ ان کے میں سورہ فقص (۵۳۔ بعض کتے ہیں بیہ قافلہ' نجرائی عیسائیوں کا تھا' واللہ اعلم۔ مروی ہے کہ ان کے بیں سورہ فقص (۵۳۔ ۲۵/۵۔ کی چار آیات نازل ہو کئیں۔

نجاشی اور خط پر تبصرہ: ولا کل میں امام بھی نے "باب ماجاء فی کتاب النبی الی النجاش" کے عنوان کے تحت بیان کیا ہے۔

هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النجاشى الاصحم عظيم الحبشة سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له لم يتخذها صاحبة ولا ولد ا وان محمدا عبده ورسوله وادعوك بدعاية الاسلام فانى انا رسوله فاسلم تسلم يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخد بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون فان ابيت فعليك اثم النصارى من قومك

"دیہ نوشت از رسول اللہ مالی ہے طرف نجاشی اسم، رکیس حبشہ ہے۔ سلام ہے اس مخص پر جو ہدایت کا پیرو ہو، خدا اور رسول خدا پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ خدا صرف ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں، پوی اور بچے سے بے نیاز ہے اور بے شک محمد اس کا بندہ اور رسول ہے اور میں تجھ کو اسلام کی دعوت کی طرف بلا تا ہو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اسلام لا، تو سلامت رہے گا۔ اے اہل کتاب! ایک ایسی بات کی طرف

آؤ جو ہم اور تم میں یکسال ہے وہ یہ کہ ہم خدا کے سواکسی کو نہ پوجیس اور ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کو چھوڑ کر خدا نہ بنائیں اور تم نہیں مانتے تو گواہ رہو کہ ہم مانتے ہیں اگر تو اسلام قبول کرنے ہے انکار کرے تو تیری قوم کے عیسائیوں کا وبال بھی تیری گردن پر ہو گا۔"

جرت حبشہ کے بیان کے بعد بہق نے یہ خط بیان کیا ہے۔ یمال اس کابیان محل نظرہے۔

ظاہر بات ہے کہ یہ مکتوب نبوی مسلمان نجاشی کے جانشین عیسائی نجاشی کی طرف تھا۔ یہ اس وقت کا کتوب ہے جب آپ نے سب سلاطین کو قبل از فتح مکہ دعوت اسلام کے خطوط ارسال کئے تھے۔ جیسا کہ آپ نے قیصر کری 'مقوقس 'وغیرہ شاہان دنیا کی طرف خطوط لکھے تھے بقول زہری 'ان مکاتیب کا مضمون ایک ہی تھا' سب خطوط میں مدنی سورہ آل عمران کی یہ آیت درج ہے اور اس کی ابتدائی ۸۳ آیات وفد نجران کے سلیلے میں نازل ہوئی تھیں جیسا کہ ہم نے تفسیر میں بیان کیا ہے۔ النداید مکتوب پہلے مسلمان نجافی کی طرف نه تھا بلکه دو سرے عیسائی نجاثی کی طرف تھا اور مکتوب میں نجاشی کالاحقہ "اسمم" شاید کسی راوی نے حسب فهم اس میں تھیٹر دیا ہو' واللہ اعلم۔

مکتوب بدست صمری : کتوب مندرجه بالا کی بجائے یہاں وہ خط ذکر کرنا زیادہ مناسب ہے 'جو حافظ بیعتی نے اپنی سند کے ساتھ ابن اسحاق سے بیان کیا ارسول الله طابیط نے جعفر اور اس کے رفقا کے بارے نجاثی کے نام بدست عمرو بن امیہ ضمری ایک مکتوب ارسال کیا۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم- من محمد رسول الله الى النجاشي الا صحم ملك الحبشه وسلام عليك فاني احمد اليك الله الملك القدوس المومن المهيمن واشهد ان عيسي روح الله وكلمته القاها الى مريم البتول الطابرة الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخه وانى ادعوك الى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعة وان تتبغى فتؤمن من وبالذى جاء نى فانى رسول الله وقد بعثت اليك ابن عمى جعفرا و معه نفر من المسلمين- فاذا جاؤك فاقرهم ودع التجبر فاني ادعوك وجنودك الى الله عزوجل- وقد بلفت ونصحت فاقبلوا نصيحتى والسلام على من اتبع الهدى

"نوشته از محمرً سوئ نجاشي سلامت رهو ميس تهماري طرف الله كي حمد و ثناء كا تحفه بهيجنا هول جو بادشاه ہے' پاک ذات' امان دینے والا' پناہ میں لینے والا اور میں گواہ ہوں کہ عیسیٰ اللہ کا روح اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے پاکیزہ پاک دامن ابن مریم بتول کی طرف القاکیا اسے عیسیٰ کا حمل ہوا' اللہ نے اسے اپنی روح سے پیدا کیا اور اس کو آدم کی طرح پیدا کیا اور اس میں روح پھو تکی' میں آپ کو صرف ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں اور اس کی پیروی پر گامزن رہنے کی' اور میں آپ کو اپنی اتباع کی طرف بلا آیا ہوں کہ تو میرے اور اللہ یر ایمان لائے میں اللہ کا رسول ہوں میں نے آپ کی طرف چیازاد بھائی جعفراور چند مسلمانوں کو روانہ کیا ہے۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو ان کو اپنے پاس رکھو اور ظلم و جبرنہ کرد' میں آپ کو اور آپ کے اشکر کو اللہ عزوجل کی طرف بلاتا ہوں میں نے نفیحت کا فریفنہ ادا کر دیا ہے۔ میری

پند و تقیحت قبول کرہ اور سلام ہے اس پر جو ہدایت کا بیرہ ہے۔" اس کے جواب میں نجاثی نے رسول اللہ الخایط کی طرف یہ خط لکھا۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم الى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النجاشى الا صحم بن ابجر سلام عليك يانبى الله من الله ورحمة الله وبركاته لا اله الا هو الذى هدانى الى الاسلام فقد بلغنى كتابك يارسول الله فيما ذكرت من امر عيسى فورب السماء والارض ان عيسى مايزيد على ماذكرت وقد عرفنا مابعثت به الينا وقريبا ابن عمك واصحابه فاشهد انك رسول الله صاد قا ومصدقا وقد بايعتك وبايعت ابن عمك واسلمت على يديه لله رب العالمين وقد بعثت اليك يانبى الله باريحا بن الاصحم بن البجر فانى لا املك الا نفسى وان شئت ان آتيك فعلت يارسول الله فانى الشهدان ما تقول حق - (3-7 0-7)

"دلیم اللہ الرحلٰ الرحمٰ بخد مت محمد رسول اللہ طابیح من جانب نجاشی اسم میں ابجر۔۔۔ یانی اللہ 'سلام علیک ورحمتہ اللہ و برکانہ ' اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس نے مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ یارسول اللہ! مجھے آپ کا مکتوب وصول ہوا جس میں آپ نے عیسی کے بارے اعتقاد کا ذکر کیا ہے۔ زمین و زمان کے رب کی قتم! عیسی آپ کے اعتقاد سے قطعاً زیادہ حیثیت نہیں رکھتے میں نے آپ کا فرمان سمجھ لیا ہے' اور میں نے آپ کے چھازاد بھائی اور اس کے رفقا کی مہمان نوازی کی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سیچ رسول ہیں۔ اور نہیوں کی تصدیق کر چکا ہوں اور آپ کے اللہ کے سیچ رسول ہیں۔ اور نہیوں کی تصدیق کر جکا ہوں اور آپ کے ابن عم کے ہاتھ پر بیعت کر جکا ہوں اور آپ کی خدمت میں این فرائیں کہ میں آپ کی نفدہ دار ہوں اگر آپ خدمت میں اپنی ذات کا ذمہ دار ہوں اگر آپ یارسول اللہ! فرائیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو میں تابعدار ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا فرمان حق ہے۔

## فصل

یہ بیان کرنے کے سلسلے میں کہ قبائل قریش کابنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب کی مخالفت کرنا۔ رسول اللہ طاق کی امداد کے بارے میں 'اور ان کے خلاف آپس میں یہ معاہدہ کرنا کہ جب تک رسول اللہ طاق کیا کہ مارے سپرونہ کردیں ہم ان سے خرید و فروخت اور شادی بیاہ کا سلسلہ قطعاً بند رکھیں گئے 'بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب کو عرصہ دراز تک شعب ابی طالب میں محصور اور بند رکھا اور اس عمد و بیان کو ایک ظالمانہ اور فاجرانہ صحفہ ۔۔ورق۔۔ میں تحریر کرنا اور اس دوران میں جو محمورات اور رسول اللہ طاق کے دلائل ظاہر ہوئے۔

موی بن عقبہ ' زہری سے بیان کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ کا مسلمانوں پر ظلم و ستم اس قدر بڑھ گیاکہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز انتها ہو گئی اور زندہ رہنا محال ہو گیا اور رسول اللہ طاہیم کے قتل کی علانیہ دھمکیاں دینے گئے۔ ابوطالب نے اس صورت حال کے پیش نظر' عبدالمطلب کے خاندان کو جمع کر کے سیہ حکم دیا کہ رسول اللہ طاہرہ پر خاندان طالب' میں لے آئیں اور بسر صورت قتل و غارت سے ان کو محفوظ رکھیں۔ چنانچہ اس معاہرہ پر خاندان عبدالمطلب کے مسلم اور غیر مسلم سب لوگ متفق ہو گئے۔ مسلمان اپنے دین و ایمان کی وجہ سے اور غیر مسلم خاندان کی حمایت و عصبیت کی وجہ سے۔

مقاطعہ اور اس کی تحریہ: جب قریش کو اس معاہرے کا علم ہوا کہ خاندان عبدالمطلب نے باتفاق رائے رسول اللہ ماہیم کی حفاظت کا عزم کرلیا ہے تو قریشی مشرکوں کے درمیان اتفاق رائے سے سے طے پایا کہ وہ ان کے ساتھ مجلس میں نہ بیٹیس گے اور ان سے خرید و فروخت نہ کریں گے اور ان کے ہاں آنا جانا قطعا بند کر دیں گے تاو قتیکہ وہ رسول اللہ ماہیم کو قتل کے لئے ہمارے حوالے کر دیں اور یہ طے شدہ معاہدہ ایک ورق ۔۔۔ چیفے ۔۔۔ پر تحریر کر لیا۔ اور یہ سب عہد و پیان اور میثاق اس میں درج کر دیے کہ وہ بی ہاشم سے بھی صلح نہ کریں گے اور نہ ان پر رحم کھائیں گے حتی کہ وہ رسول اللہ ماہیم کو ہمارے سپرو کر دیں۔ چنانچہ بنی ہاشم شعب میں تین سال محصور رہے مصائب و مظالم برصے چلے گئے 'بازاروں سے اس تدبیر سے روک دیے گئے کہ وہ مکہ سے تمام ضوریات زندگی خرید کر جمع کر لیتے کہ ان پر عرصہ حیات تنگ کر کے رسول اللہ ماہیم کو قتل کے لئے عاصل کر سکیں۔

احتیاط: بناب ابوطالب اس قدر احتیاط کرتے تھے کہ جب لوگ اپنے بستوں پر سونے کے لئے دراز ہو جاتے تو رسول اللہ طافیط کو ایک بستر پر لیٹنے کے لئے کہتے تاکہ آپ کے قتل و غارت کا ارادہ رکھنے والا دکھیے جاتے تو رسول اللہ طافیط کو ایک بستر پر دراز ہونے کو کہتے 'اور رسول اللہ طافیط کو اس کے بستر پر لیٹ جانے کا اشارہ کرتے۔ بب ظلم و ستم برداشت کرتے کرتے تین سال کا عرصہ گزر گیا تو ہی عبد مناف 'آل قصی اور ابن ہاشم سے دامادی کا رشتہ رکھنے والوں اور ان کے بھانجوں نے باہم دگر ملامت کی کہ بنی ہاشم سے ہم نے قطع رحمی کی جہانچہ اسی رات ان کے درمیان اس ظالمانہ دستاویز کے معطل اور ختم کردینے پر اتفاق رائے ہوگیا۔

و بمیک : الله تعالی نے ان کے ظالمانہ صحفے اور دستاویز پر دیمک کو مسلط کردیا' اس نے جو اس میں عمد و پیان تحریر تھا سب کو جات لیا۔ منقول ہے کہ وہ بیت الله کی چھت پر آویزال تھا۔ دیمک نے اساء اللی چات لئے اس میں صرف شرک و ظلم اور قطع رحمی پر مشتمل تحریر باتی رہ گئی۔

عجاز: دیمک کے ماجرا سے اللہ تعالی نے رسول اللہ طابیع کو آگاہ کر دیا تو رسول اللہ طابیع نے یہ بات ابوطالب کے گوش گزار کی تو ابوطالب نے کما جمکتے ستاروں کی قتم! رسول الله طابیع نے غلط بیانی نہیں کی۔ چنانچہ ابوطالب آل عبدا لمطلب کے چند معززین کے ہمراہ کعبہ میں آئے (اور وہاں قریش کا بجوم تھا) انہوں نے ابوطالب کا آنا ناگوار محسوس کیا اور سمجھے کہ وہ مقاطعہ اور بائیکاٹ سے نگل آ کے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اور رسول الله طایم کو امارے حوالے کرنے پر آمادہ مو گئے ہیں۔ ان کے پاس پہنچ کر ابوطالب نے کما۔ تم نے

ناگفتہ بہ کردار اداکیا ہے، ہم اس کا تذکرہ نہ کریں گے، اپنا ظالمانہ عمد نامہ لاؤ، ممکن ہے ہمارا باہمی سمجھونہ ہو جائے۔ یہ بات ابوطالب نے اس وجہ سے پیش کی کہ مبادا وہ دستاویز پیش کرنے سے قبل دیکھ لیں۔ چنانچہ وہ خوثی خوثی ملفوف دستاویز لے آئے اور مجلس کے درمیان رکھ دی اور ان کو اس امر میں ذرہ برابر شبہ نہ تھا کہ اب رسول اللہ طابعیم کو ہمارے سپرد کر دیا جائے گا اور وہ کنے لگے کہ اب وقت آچکا ہے کہ تم ہمارا مطالبہ تسلیم کرد اور وہ بات قبول کرد جس سے اتحاد مضبوط ہو، صرف یمی ایک آدمی قطع رحی کا باعث ہے تم

نے قوم اور قبیلے کے لئے اسے خطرناک بنادیا ہے۔

ابوطالب کی تجویز: تو ابوطالب نے کہا' میں آپ کے پاس ایک منصفانہ تجویز لے کر آیا ہوں کہ میرے بھتے نے جھے بتایا ہے اور وہ جھوٹا نہیں کہ اللہ تعالی تمہارے اس صحفے سے بیزار ہے اور اس نے ابنا نام اس میں سے منادیا ہے اور باقی ماندہ تحریر جو ظلم و ستم اور قطع رحی کا مرقع اور بلندہ ہے وہ صحیح سالم ہے اگر صحفہ اس طرح ہے جیسا کہ میرے بھتے نے بتایا ہے تو ہوش کرد' واللہ! ہم اسے آپ کے حوالے بھی نہ کریں گے خواہ ہمارہ بچہ بچہ کٹ جائے' اگر اس کا فرمان ۔۔۔ معاذ اللہ ۔۔۔ غلط ثابت ہوا تو ہم اسے آپ کے حوالے کر دیں گے' زندہ چھوڑو یا موت کی نذر کردو' تو وہ کئے لگے' ہمیں آپ کی بات سے پورا پورا اتفاق ہے' چنانچہ موافق پاکر کما' واللہ یہ تمہارے صاحب کا جادو ہے' چنانچہ وہ معلہے سے منحرف ہو گے اور پہلے سے بھی موافق پاکر کما' واللہ یہ تمہارے صاحب کا جادو ہے' چنانچہ وہ معلہے سے منحرف ہو گے اور پہلے سے بھی زیادہ جوروجفا پر اتر آئے اور رسول اللہ مظاہم ہے بدترین سلوک پر ڈٹ گے اور اپنے ظالمانہ معاہم بے پر عمل در آمد کے لئے بعند ہو گے۔

خاندان عبدالمطلب نے کہا جھوٹے اور جادوگر تو تم ہو کیا خیال ہے ہمارے بارے میں تمہارا یہ طالمانہ صحیفہ جادو اور شیطنت کا مرقع نہیں؟ اگر تمہارا اتحاد جادو پر بنی نہ ہو تا تو یہ فاجرانہ صحیفہ چاک نہ ہو تا و کیھو!

یہ تمہارے پاس موجود ہے۔ اس میں سے اساء اللی مٹ چکے ہیں اور ظلم و زیادتی کا مضمون باتی ہے ' بتاؤکیا ہم جادوگر ہیں یا تم۔ بنی عبد مناف ' بنی قصہ اور بنی ہاشم کے دامادی رشتہ داروں اور بھانجوں جن میں قابل ذکر الوا لیختری ' مطعم بن عدی ' دھیربن ابی امیہ ' زمعہ بن اسود اور ہشام بن مغیرہ عامری ہیں 'جن کے زیر حفاظت صحیفہ تھا' دیگر معززین کے سمیت ' سب نے کہا ہم اس صحیفہ کے مضمون سے بیزار ہیں تو ابوجهل نے کہا ہم اس صحیفہ کے بارے میں اپنے خیال کا اظہار کیا' اور فیصلہ کہیں اور جگہ طے ہوا ہے تو ابوطالب نے اشعار میں اس صحیفے کے بارے میں اپنے خیال کا اظہار کیا' اور سے بیزار ہونے والوں کی تعریف و ستائش کی اور نجاشی کاشکریہ ادا کیا۔

امام بیہتی کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ حافظ نے ابن کھیعہ از اسود از عروہ 'مویٰ بن عقبہ کے بیان کی طرح نقل کیا ہے اور مویٰ بن عقبہ کا قول پہلے گزر چکا ہے کہ شعب میں محصور ہونے کے بعد ہجرت حبشہ عمل میں آئی 'واللہ اعلم۔ میں آئی 'واللہ اعلم۔ ۔۔

قصیدہ لامیہ کا مقام: امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ ابوطالب نے تصیدہ لامیہ --- جو پہلے ذکر ہو چکا

ہے۔ شعب میں محصور ہونے کے بعد کہا تھا اس کا یہال درج کرنا زیادہ مناسب تھا' واللہ اعلم۔ حافظ بیہتی نے بہ سند یونس' محمہ بن اسحاق ہے بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ علیج کی راہ پر گامزن رہے' بنی ہاشم اور آل مطلب نے آپ کی حفاظت اور جمایت جاری رکھی اور آپ کو باوجود غیر مسلم ہونے کے اغیار کے سپرد کرنے ہے انکار کر دیا۔ بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب نے جب آپ کی حفاظت کا فریضہ سرانجام دیا اور قریشی بھانپ گئے کہ محمہ تک رسائی مشکل امرہ تو وہ بہ اتفاق رائے بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب کے خلاف ایک معالمہ تحریر کرنے پر مستعد ہو گئے کہ ان سے شاوی بیاہ نہ کریں گے اور نہ بی خریدو فروخت کریں گے 'اس مضمون کی ایک وستاویز تیار کر کے کعبہ میں آویزاں کر دی۔ پھر انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و تشدد کا نیا دور شروع کر دیا۔ ان کو باندھ کر اذبت پنچاتے' نا قابل برداشت بوروجھا کرتے۔ یہ انتقامی کارروائی انتا کو پنچ گئ اور وہ بے بس ہو گئے۔ بعد ازاں ابن اسحاق نے شعب ابی طالب میں محصور ہونے کا قصہ' اور اس میں مصائب و ب بس ہو گئے۔ بعد ازاں ابن اسحاق نے شعب ابی طالب میں محصور ہونے کا قصہ' اور اس میں مصائب و مطالم برداشت کرنے کے واقعات کے بعد تحریر کیا ہے کہ حالات اس قدر ہواناک ہو گئے ۔۔۔ کہ بھوک کی دوجہ سے بچوں کی چیخ و پکار کی آوازیں شعب کے باہر تک سی جاتی تھیں۔ یماں تک کہ قریش عوام نے اس دل دوز کیفیت کو بنظر کراہت دیکھا اور اس ظالمانہ صحیفے پر غم وغصے کا اظمار کیا۔

ارباب سیرت کابیان ہے کہ اللہ تحالی نے اپنے فقل و کرم سے اس دستاویز پر دیمک کو مسلط کر دیا اس نے اساء اللی کو چاٹ لیا۔ ظلم و ستم اور قطع رحمی پر جنی عبارت کو جوں کا توں رہنے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ طابیح کو اس امرکی اطلاع کر دی اور آپ نے ابوطالب کو بتا دیا۔ پھر اس نے موئی بن عقبہ کی روایت کے مطابق بیان کیا ہے بلکہ اس سے مکمل۔ ابن ہشام نے بذریعہ زیاد' ابن اسحاق سے بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام جب حبشہ میں امن و امان سے زندگی بسر کرنے لگے اور نجاشی نے جملہ پناہ گزینوں کی حفاظت کا انظام کر دیا' ادھر حضرت عمر مسلمان ہو چکے ہیں' عمراً اور حمزہ ہمہ وقت رسول اللہ طابیع اور صحابہ کے ہمراہ ہیں' اندریں حالت اسلام کی روشنی مختلف قبائل میں پہنچنے لگی تو قریش نے ان حالات سے مشتعل ہو کر ایک منصوبہ بنایا کہ بنی ہاشم اور بنی عبدا کمطلب کے خلاف ایک معالمہہ تحریر کریں کہ ان سے رشتے ناملے قطعا موقوف کر دیے جائمیں۔ ان کے ساتھ خریدو فروخت بالکل معطل اور بند کر دی جائے۔ باہمی انفاق کے بعد' یہ تحریر لکھ کر' ور اس پر پورے اتحاد و انفاق کا مظاہرہ کرنے کی خاطر' اسے کعبہ کے اندر آویزاں کر دیا۔

کاتب صحیفہ: یہ تحریر اور ظالمانہ صحیفہ 'منصور بن عکرمہ بن عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی نے لکھا' بعض کاتب کا نام نصو بن حارث بتاتے ہیں۔ رسول اللہ طابیا کی بدعا ہے اس کی بعض انگلیاں شل اور بے کار ہو گئیں اور بقول واقدی طحہ بن ابی طحہ اس کا کاتب ہے۔ امام ابن کیر کہتے ہیں کہ مشہور ہیں ہے کہ اس صحیفے کا کاتب منصور بن عکرمہ تھا جیسا کہ ابن اسحاق سے منقول ہے اس کا ہاتھ بے کار موگیا تھا۔ اس سے کام نہیں کر سکتا تھا اور قریش میں ضرب المثل تھا۔ منصور کا انجام و کیھو! اور بقول واقدی ہو گیا تھا۔ اس سے کام نہیں کر سکتا تھا اور قریش میں ضرب المثل تھا۔ منصور کا انجام ویا تو بی ہاشم سے حدف کا کارنامہ سرانجام ویا تو بی ہاشم سے صرف ابولہب عبد العزی بن اور بنی عبد المعلب ابوطالب کے ہمراہ شعب میں چلے آئے۔ بنی ہاشم سے صرف ابولہب عبد العزی بن

عبدا لمطلب شعب میں نہیں آیا بلکہ اس نے قریش کا تعاون کیا۔

ابولمب: حسین بن عبراللہ کا بیان ہے کہ ابولمب جب قومی محاذ سے الگ ہو کر مخالف فریق کا معاون بن کیا تو اس کی ملاقات ہند بنت رہید سے ہوئی' تو اس نے کما' اے دختر عتب! کیا میں نے لات اور عزی کی مدد نہیں کی؟ اور اس کے مخالفین سے جدا نہیں ہوگیا؟ تو اس نے اثبات میں جواب دے کر کما' جناب جزاک اللہ خیرا۔

فرول سورہ تبت: ابن اسحاق کابیان ہے کہ ابولہ ایک اعتراض یہ بھی کیا کر تا تھا کہ محمہ مجھ سے چند ایس باتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ بعد از مرگ واقع ہوں گی۔ میں انہیں صحح نہیں سجھتا۔ بناؤ بعد از مرگ میرے ہاتھ میں کیا رکھا ہو گا' پھر اپنے ہاتھوں میں پھوٹک مار کر کہتا "تبالکما" دونوں تباہ ہو جاؤ' جو ہاتیں محمد کہتا ہے ان میں سے میں (دونوں ہاتھوں میں پچھ نہ دیکھوں) تو اللہ تعالیٰ نے سورہ تبت نازل فرمائی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب مقاطعہ پر قریش کا اتفاق ہو گیا اور اس میں انہوں نے غلط وطیرہ اپنایا تو ابوطالب نے جند اشعار کے۔

الا أبلغا عند علم خلسى ذات بيننا لؤيا و حصا من لؤى بنى كعب أم تعلم و أنا و جدنا محمداً نبياً كموسى خط فى أول الكتب وأن عليه فسى العباد محب قولا خدير ممن خصه الله باخب وأن الذى الصقتموا من كتابكم لكم كائن نحسا كراغية السقب أفيقوا أفيقوا قبل أن يحفر الثرى ويصبح من فم يجن ذنبا كذى الذنب الفيقوا أفيقوا قبل أن يحفر الثرى ويصبح من فم يجن ذنبا كذى الذنب (سنو! ميرى جانب س باہمى شكر رنجى كے بادصف لوى كو پيام پنچا دو خصوصاً بى كعب كو كيا تهيں معلوم نهيں كه بم نے موكا كى طرح محمد كو ني پايا ہے ، پہلى كتابول ميں يہ تحرير موجود ہے ۔ اور اس كى صورت سے بى لوگول كو پيار ہے اور كوكى بھى اس محص سے بمتر نهيں ، ہے اللہ نے اس كى محبت كے لئے متخب كرليا ۔ جو تم نے اپنے صحيف ميں درج كيا ہے ، وہ تممارے كئے ثمود كى اونئى كے بي كى آواز كى طرح منحوس ثابت ہو گا۔ مخالفت كى خليج وسيع بونے اور ہے گناہ كے گئہ گار كى طرح ہو جانے سے قبل باز آجاؤ)

ولا تتبعوا أمر الوشاة وتقطعوا أو اصرنها بعه المهودة والقهرب وتستجلبوا حربها عوانها وربمها أمر على من ذاقه حلب الحرب فلسنا ورب البيه نسلم أحمداً لعزاء من عض الزمان ولا كرب ولما تهز منها ومنكم سهوالف وأيه أتهرت بالقساسية الشهب أليه أبونها هاشه شهدا زره وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب

(چنل خوروں کی بات نہ مانو' محبت و مودت کے بعد باہمی تعلقات کو منقطع نہ کرو۔ اور تم ایک مستقل الزائی کی بنیاد نہ ڈالو' با اوقات لڑائی کا ذاکقہ کڑوا ہو تا ہے۔ رب کعبہ کی قتم! ہم احمر کو تلخ اوقات اور مصائب برکی وجہ سے کمی کے سپرد نہ کریں گے۔ اور جب تک ہارے آپس میں ہاتھ اور گردنیں چکیلی تکواروں سے قلم نہ ہوں۔ کیا

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہمارا والد ہاشم نہ تھا جس نے ہر مشکل کام کے کمر باندھ لی تھی اور اس نے اپنی اولاد کو نیزہ بازی اور تلوار زنی کی وصیت کی تھی)

وبست نميل خبرب حتمى تمنت ولا نتنكي ما قد ينوب من اللكب وبحسما الممل الخفائظ والنهمي إذا طار أروح الكماة من الرعب

و حسا الحسال الحف عظ و المهمى الله صار روح الحدة من الرعب المهم معائب كاشكوه نيس كرتے ليكن بم الآ جائے اور بم معائب كاشكوه نيس كرتے ليكن بم لوگ بيں باشعور اور عظند جب بماور لوگ حواس باخته بو جائيں)

حکیم بن حرام کا فلہ: ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ابوطالب نے شعب میں مصائب برداشت کرتے ہوئے اس برس بسر کئے۔ کوئی قریش صلہ رحمی کی فاطر کچھ تحا نف بھیجنا چاہتا تو مخفی طریقہ ہے ہی بھیج سکتا تھا۔ فہ کور ہے کہ ابوجہل کی حکیم بن حرام سے راستے میں ملاقات ہو گئ ، حکیم کے ہمراہ 'ایک غلام گندم اٹھائے ہوئے تھا۔ خدیجہ بنت خویلد کی خاطر' وہ بھی رسول اللہ طابح کے ہمراہ شعب میں رہائش پذیر تھیں۔ ابوجہل نے اس سے الجھتے ہوئے کہا 'کیا تو بنی ہاشم کے باس بے راشن لے جائے گا۔ واللہ! تو بے خوراک ان کے ہال نمیں لے جاسکا۔ میں مجھے رسواکوں گا کہ بیہ معاہدے کا پابند نہیں ہے' اسی دوران ابو البحتری بن ہشام بن حارث بن اسد بھی آگئے۔ اس نے کما' کیوں الجھ رہے ہو' تو ابوجمل نے کما بیب بنی ہاشم کے پاس گندم لے جا مراث بن اسد بھی آگئے۔ اس نے کما' کیوں الجھ رہے ہو' تو ابوجمل نے کما بیب بنی ہاشم کے پاس گندم لے جا درائس کے باس محفوظ تھا' کیا تو اسے لے جانے ہو ابوا بحتری نے ہو ابوا بحتری نے کہا' اس کی پھو پھی کا غلہ اس کے پاس محفوظ تھا' کیا تو اسے لے جانے ہو ابوا بحتری نے دو' ابوجمل ملحون حاکل ہو گیا اور وہ آبس میں دوند ڈالا اور حمزہ بھی قریب کھڑے یہ اور اس کو پاؤں میں روند ڈالا اور حمزہ بھی قریب کھڑے یہ منظرد کھے رہ جے اور قریش نہیں چاہتے تھے کہ یہ ماجرا صحابہ اور رسول اللہ مظاہرا کو معلوم ہو جائے اور وہ بیس من کہ خوش ہوں۔

رسول الله سے استہزا اور قرآن: رسول الله طهیم بایں ہمہ بلا خوف و خطر شب و روز عیال و پہل قوم کو اسلام کی دعوت دینے میں مصروف تھے۔ الله تعالیٰ نے رسول الله طهیم کی جمایت و نصرت کا سلمان ابوطالب 'بنی ہاشم اور بنی عبدا لمطلب کے ذریعے بہم پہنچا دیا تھا۔ وہ آپ سے دست و گریبان ہونے سے گریز کرتے۔ لیکن نکتہ چینی 'مخاصمت اور استہزا و مزاح سے چیش آتے۔ ان حواد ثات کے سلسلہ میں قرآن نازل ہوتا، بعض کا نام لے کر اور اکثر کا نام لئے بغیر' چنانچہ ابن اسحاق نے اس سلسلہ میں ابولسب اور اس کے بارے ایک بوری سورت اتر نے کا ذکر کیا ہے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

فضو : رسول الله طاهیم وعظ و نصیحت فرماتے اور گذشته اقوام کے واقعات ساتے 'آپ تشریف لے جاتے تو نضر بن حارث بن کلدہ بن ملقمہ 'بقول سمیلی ملقمہ بن کلدہ ای جگہ پر بیٹے کر' رستم و اسفند یا ر کے حالات اور شاہان ایران کے عمد میں ان کے در میان رونما ہونے والے جنگی کارنامے ساکر کہتا' واللہ! محمد کا بیان مجھ سے اچھا نہیں' اس کی باتیں تو پہلے لوگوں کی بے سرویا کمانیاں ہیں۔ اس کے بارے سورہ فرقان کی آیات وقالوا اسلطیر الاولین (۵-۱/ فرقان) اور (۵-۸/جافیہ) کی آیات ویل لکل افاک اثیم نازل ہوئیں۔

این اسحاق کتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ مالیم الم وید بن مغیرہ کے ہمراہ تشریف فرہا تھے۔ نفر بن حارث بھی آگر بیٹھ گیا؛ علاوہ ازیں اور قریش بھی وہاں موجود تھے۔ رسول اللہ طالیم کی است شروع کی او نفر بن حارث نے نکتہ چینی کی 'رسول اللہ طالیم نے اے دندان شمکن جواب دے کر لاجواب کر دیا پھر آپ نے سورہ انجیاء (۹۸) کی آیات تلاوت فرہا کیں۔ "تم اور تمہارے مجوود جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو' دورخ کا ایند ھن ہیں تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔" اور بعد ازیں آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو عبداللہ بن زہری سمی مجلس میں آبیھا' اے ولید بن مغیرہ نے کہا کہ مجھ نے ابھی مجلس میں کہا ہے کہ تو عبداللہ بن زہری سمی مجلس میں آبیھا' اے ولید بن مغیرہ نے کہا کہ مجھ نے ابھی مجلس میں کہا ہے کہ تم اور تمہارے معبود اور اللہ! اگر میں ہو تا تو اسے دندان شمکن جواب دیتا' مجھ سے بیا اللہ کے علاوہ تمام معبود اور عبدائی عیسی کی بندگی کرتے ہیں' ولید اور حاضرین مجلس عش کر اشھ اور وہ سمجھے کہ اس نے نا قابل خوبھ تا تھا کہ بیل کہ بیل عش کر اشھ اور وہ سمجھے کہ اس نے نا قابل کے علاوہ اس کی پوجا ہو' وہ اپنے عبادت گاروں کے ہمراہ دورخ میں ہوگا۔ یہ لوگ شیطانوں کی عبادت کرتے ہیں اور جن کی عبادت کرتے ہیں اور جن کی عبادت کہ اس کی بیل عن عبادہ اس کی بیل عبادہ اس کی پوجا ہو' وہ اپنے عبادت گاروں کے ہمراہ دورخ میں ہوگا۔ یہ لوگ شیطانوں کی عبادت کرتے ہیں اور جن کی عبادت کی بیل عبادہ اس کی بیل عبادہ و زہاد کی جو اللہ کی راہ پر گامزن رہے۔ پر ستش ہوتی ہے وہ وہ جنم سے دور رہیں گئی عبائی عبائی عبائی عبائی کے وہ وہ جنم سے دور رہیں گئی عبائی عبیل عبری کے دور ہوں گے۔"

کفار کا فرشتوں کے پوچنے اور ان کو خدا کی بیٹیاں کہنے کے بارے میں قرآن نازل ہوا (۲۱/۲۱) کہتے ہیں "خدا اولاد رکھتا ہے۔ وہ الی باتوں سے پاک ہے فرشتے اس کی بیٹیاں نہیں بلکہ سرفراز بندے ہیں۔" ابن زعری کے قول کی تردید کے سلسلے میں یہ آیت (۵۵/۳۳) نازل ہوئی جب ابن مریم کا حال بیان کیا گیا تو تیری قوم کے لوگ خوشی سے چلا اٹھے اور کہنے لگے کیا ہمارے دیو تا اچھے ہیں یا عیسیٰ " یہ بات انہوں نے سرف جھڑٹ کے لئے جھے ہیں یا عیسیٰ " یہ بات انہوں نے مرف جھڑٹ کو گئے ہے۔ ان کا یہ اسلوب بیان مرب جھڑٹ کو گئے ہے کہ وہ بڑے جھڑٹ لولوگ ہیں۔ ان کا یہ اسلوب بیان فلط ہے کیونکہ یہ عرب لوگ ہیں اور عربی زبان کا دستور ہے کہ لفظ "ما" کا اطلاق بے جان اور بے عقل کے لئے ہوتا ہو انکم وما تعبدون (انبیاء/۹۸) سے مراد پھڑوں سے تراشے ہوئے بت ہیں۔ ملائیکہ "عیسیٰ" کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اور عزیر وغیرہ نیک لوگ مراد نہیں کیونکہ لفظ ''ا'' کے وہ لفظ اور لحاظ سے مصداق نہیں' وہ بخوبی جانے ہیں کہ عیسیٰ کے بارے جو انہوں نے وطیرہ افتیار کیا سراسر باطل ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فربایا کہ انہوں نے یہ بات صرف جھڑے کے لئے تجھ سے بیان کی ہے پھر مزید فربایا عیسیٰ ہمارا ایک بندہ ہے جس کو ہم نے نبوت سے نوازا اور بنی اسرائیل کے لئے اس کو ہم نے اپنی قدرت کالمہ کی دلیل بنایا' اسے بغیر مرد کے صرف عورت سے پیدا کیا اور آدم کو محض اپنی قدرت کالمہ سے پیدا کیا اور آدم کو محض اپنی قدرت کالمہ سے پیدا کیا اور بقایا نوع انسان کو مرد اور عورت کے اختلاط سے پیدا کیا۔ اختس بن شریق کے بارے' ولا تطبع کل حلاف مھین (۱۰/۱۰) نازل ہوئیں۔

وحی ہم پر کیول نہ اتری؟ : ولیدبن مغیرہ نے کہا' تعجب ہے کہ محد اللہ اللہ اللہ ہو اور مجھے نظر انداز کر دیا جائے طلا نکہ میں قرایش کا رکیس اور ان کا عظیم سردار ہوں اور شقیف کے رکیس ابومسعود عمرو ثقفی کو پس پشت ڈال دیا گیا' ہم دونوں شہوں کے بوے لوگ ہیں۔ اس بارے (۳۳/۳۱) لمولا نزل هذا المقرآن علی رجل من القریتین عظیم اور دیگر آیات نازل ہوئیں۔

رخ زیبا پر تھوکنا: ابی بن خلف نے عقب بن ابی معیط سے کما' مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم محمد کی مجلس میں گئے ہو' اور اس کا کلام سا ہے بس' مجھے تیرا چرہ دیکھنا حرام بشرطیکہ تو اس کے چرے پر تھوکے چنانچہ اس ملعون نے آپ کے چرہ مبارک پر تھوکا' اس بنا پر اللہ تعالی نے قرآن نازل فرمایا ''جس دن گنہ گار مارے افسوس کے اپنے ہاتھ کا کھائے گا' کے گاکاش میں بھی دنیا میں پنج برکے ساتھ اسلام کا رستہ لیتا ہائے میری کم بخی'کاش میں فلانے ۔۔۔ ابن بی خلف ۔۔۔ کو دوست نہ بنا آ۔'' (۲۵/۲۷)

پوسیدہ ہڑی کو زندہ کرنا: ابی بن خلف ایک ختہ اور بوسیدہ ہڈی ہاتھ میں لئے رسول اللہ طابیخ سے کھنے لگا' اے محمہ تیرا خیال ہے کہ اللہ تعالی اس قدر خطگی کے بعد بھی اس ہڈی کو زندہ کرے گا' بھراس نے ہڑی کو مسل کر رسول اللہ طابیخ کی طرف بھو تک مار کر اڑا دیا آپ نے فرمایا' ہاں! میرا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ اسے اور تجھے بھی ختہ اور بوسیدہ ہو جانے کے بعد زندہ کرکے جنم رسید کرے گا۔ بھریہ آیات نازل ہوئیں "اور ہم ہی سے باتیں بنانے لگا اور اپنی پیدائش بھول گیا' کہنا ہے' بھلا ان گلی کھو کھلی ہڈیوں کو کون جلا سکتا ہے' اے پینمبرا کہ دے ان ہڈیوں کو وہی خدا جلائے گاجس نے پہلی بار ان کو پیداکیا (اس وقت نطفے میں ہڑی کمال تھی) اور ہر چیز کا پیدا کرنا خوب جانتا ہے۔" (۳۹/۷۹)

عباوت كا مشتركم منصوب : باب كعب كے پاس رسول الله طابیع طواف میں معروف تھ كه اسود بن مطلب وليد بن مغيره اميه بن ظف اور عاص بن داكل سهى نے رسول الله طابیع سے عرض كيا آيے! ہم مطلب وليد بن مغيره اميه بن ظف اور عاص بن داكل سهى نے رسول الله طابیع سے عرض كيا آيے! ہم آيك مشترك منصوب بناليس - اس پر الله تعالى نے سوره كافرون (١٠٩) كمل نازل فرمائى -

## طعام الاثيم نازل موئي-

چیس بجیس : ولید بن مغیرہ نبی علیہ السلام سے ہم کلام تھا۔ آپ کو اس کے مسلمان ہونے کی امید تھی ام مکتوم --- عا تکہ بنت عبداللہ بن عذکتہ --- کا نابینا بیٹا رسول اللہ طابیع کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن کی آیات پوچھنے لگا تو رسول اللہ طابیع آتا گئے 'کیونکہ آپ ولید سے ہم کلام تھے اور آپ کو اس کے مسلمان ہونے کی قوی امید تھی 'جب وہ بار بار پوچھتا رہا تو آپ چیس بجیں ہو کر چل دیے' اللہ تعالی نے اس کے بارے میں سورہ عبس (۸۰/۱۲) کی چودہ آیات آناریں' بعض کتے ہیں مخاطب ولید نہیں ابی بن خلف تھا' واللہ اعلم۔

سورہ نجم اور کفار کا سجرہ کرنا: محمد بن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ ایک غلط فنی کی بنا پر جب مہاجرین عبشہ مکہ ملیت آئے کہ ان کو اطلاع پنجی تھی کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے لیکن یہ اطلاع غلط تھی اور یہ غلط افواہ اس بنا پر پھیلی کہ رسول اللہ طابع مشرکین کے ساتھ ایک روز تشریف فرما تھے تو آپ پر سورہ مجم (۵۳) نافرا ہوئی آپ نے پوری سورت کے اختتام پر سجرہ کیا تو وہاں پر موجود مسلم غیر مسلم اور جن و انس سب نافرا ہوئی آپ نے پوری سورت کے اختتام پر سجرہ کیا تو وہاں پر موجود مسلم غیر مسلم اور جن و انس سب نافرا ہوئی آپ نے ہم بعض مفاسد کی بنا پر اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ البتہ اصل قصہ بخاری شریف میں موجود ہوا بن کیا ہے۔ ہم بعض مفاسد کی بنا پر اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ البتہ اصل قصہ بخاری شریف میں موجود ہو ابن مسعود سے منقول ہے کہ مکہ میں نبی علیہ السلام نے سورہ مجم خلاوت کی آپ نے اس کے اختتام کر مجمدہ کیا اور سب حاضرین نے ہورہ کیا ماسوائے ایک مخص کے کہ اس نے کنگریوں یا مٹی کی ایک مضی اٹھا کر جبیں سے مس کرلی اور کہنے لگا مجمعے یمی کافی ہے 'ابن عباس کتے ہیں میں نے اسے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں ہی قبل ہوا۔ (مسلم 'ابوداؤو' نسائی بہ سند شعبہ) امام احمد نے جعفر بن مطلب بن ابی وداعہ کے والد سے بیان کیا ہے کہ مکہ میں رسول اللہ طابع نے سورہ مجم خلاوت فرمائی اور آپ کے ہمراہ سب حاضرین نے حدہ کیا لیکن میں نے سرجھکایا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا (چو نکہ وہ اس وقت مسلمان نہ تھا) بعد ازیں جب بھی کوئی سورہ مجم کی آیت سجدہ پر محتاتو وہ لازما سجدہ کرنا۔ (نسائی)

تظیبتی: ان دونوں روایات میں تطبیق اس طرح ہے کہ اس نے صرف سر جھکایا اور کبر و غرور کی وجہ سے زمین پر نہیں تکایا اور ابن مسعود نے جس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس نے قطعاً سجدہ نہیں کیا تھا۔ غرضیکہ خبر رسال نے مشرکین کو رسول اللہ مٹائیام کے ہمراہ سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے سمجھا کہ یہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور ان کا آپ کے ساتھ کوئی نزاع نہیں۔ یہ افواہ کھیل گئی اور مہاجرین حبشہ نے بھی یہ خبر س لی تو

وہ خبر کو تعیج سمجھ کر مکہ بلیث آئے ' بعض پھر والیں چلے گئے اور کچھ نے مکہ میں اقامت اختیار کرلی' دونوں فریق (یعنی واپس جانے والے اور مکہ میں رہائش کرنے والے) درست اور حق بجانب ہیں۔

ابن اسحاق نے مہاجرین حبشہ میں سے واپس آنے والوں کی فہرست دی ہے جو کل ۳۳ افراد ہیں۔ (۱) عثان بن عفان (۲) رقیہ بنت رسول اللہ (۳) ابو حذیفہ بن عتب بن رہید (۴) اس کی بیوی سلا بنت سهیل (۵) عبداللہ بن عش (۲) عتب بن غروان (۷) زبیر بن عوام (۸) مصعب بن عمیر (۹) سویبط بن سعد (۱۰)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

201

طلیب بن عمیر (۱۱) عبدالرحمان بن عوف (۱۲) مقداد بن عمرو (۱۳) عبدالله بن مسعود (۱۲) ابو سلمه بن عبدالاسد (۱۵) ان کی بیوی ام سلمه (۱۲) شاس بن عثان (۱۲) سلمه بن بشام (۱۸) عیاش بن ابی ربیه (به دونول غزوه خندق تک مکه میں محبوس رہے) (۱۹) عمار بن یا سر (بشرطیکه مهاجرین حبشه میں شامل بول) (۲۰) معتب بن عوف (۲۲) عثان بن خطعون (۲۲) سائب بن عثان (۲۳) قدامه بن خطعون (۲۲) عبدالله بن خلعون (۲۵) خنیس بن حذافه (۲۲) بشام بن عاص بن واکل غزوه خندق کے بعد تک مکه میں محبوس رہا معلون (۲۵) عامر بن ربیعه (۲۸) اس کی بیوی لیل بنت الی حیشهه (۲۹) عبدالله بن مخرمه (۲۰) عبدالله بن سمیل (۲۲) عامر بن ربیعه (۲۸) اس کی بیوی لیل بنت الی حیشهه (۲۹) عبدالله بن مخرمه (۳۰) عبدالله بن محبوب بن عمرو بن عروه بدر تک مکه میں پابلا رہم مشرکین کے ہمراہ جنگ میں روانہ ہوئے بدر پہنچ کر مسلمانوں میں عبد شمل ہو گئے (۱۳) ابو سرہ بن ابی رهم (۲۳) اس کی بیوی ام کلثوم بنت سمیل (۳۳) سمیل بن بیفاء عبد شمس بن ابی سرح رضوان الله علیم الجمعین میں حداث بن زبیر (۲۸) سمیل بن بیفاء عبد شمود بن ابی سرح رضوان الله علیم الجمعین دس (۳۳) عمرو بن ابی سرح رضوان الله علیم الته عین دس

بخاری میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول الله طابیع نے فرمایا مجھے تمہاری ہجرت گاہ دکھائی گئ ہے' جو دو بہاڑوں کے درمیان واقع نخلستان ہے چنانچہ بعض مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کرکے چلے گئے اور حبشہ سے بلٹنے والے اکثر مسلمان بھی مدینہ چلے آئے' اس باب میں ابو مویٰ کی گذشتہ روایت اور اسالم ا بنت عمیس کی روایت آئندہ بیان ہوگی۔ انشاء اللہ۔

نماز میں کلام کی منسوخی: امام بخاری نے عبداللہ سے بیان کیا ہے کہ ہم آپ کو نماز پڑھتے ہوئے سلام عرض کرتے تو آپ سلام کا جواب دے دیتے 'جب ہم نجافی کے پاس سے واپس لوٹے سلام عرض کرتے تو آپ جواب نہ دیتے 'ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! پہلے تو آپ نماز میں ہی سلام کا جواب دے ویا کرتے سے اور اب ہم جشہ سے واپس آئے ہیں تو آپ جواب عنایت نہیں فرماتے تو آپ نے فرمایا نماز میں تو آپ ہو و تحمید اور تلاوت و مناجات ہوتی ہے (اس میں سلام و کلام مناسب نہیں) (مسلم 'ابوداؤد' نمائی بسند دیگر) ابن مسعود کی ہے روایت زید بن ارقم کی مسلم 'بخاری میں نہ کود روایت کی موید ہے کہ "ہم" نماز میں سکوت کا حکم دیا گیا اور کلام کرنے سے منع کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ حدیث میں "ہم" سے مراد جماعت صحابہ ہے کیونکہ زید انصاری اور مدنی ہیں 'نماز میں کلام کرنا تو کہ میں ہی منسوخ ہو چکا تھا' باتی رہا صدیث زید میں مدنی آیت کا ذکر کرما تو یہ صلائکہ قبل ازیں اس کی حرمت ثابت ہو چکی ہے 'واللہ اعلم۔

عثمان بن مطعون کا ولید کی پناہ رو کر ویٹا: ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حبثہ سے واپس پلنے والوں میں عثمان بن مطعون بھی سے جنہوں نے ولید بن مغیرہ کی ہمسائیگی اور پناہ حاصل کرلی تھی اور ابو سلمہ بن عبدالاسد نے اپنے ماموں ابوطالب کی پناہ حاصل کرلی تھی ان کی والدہ ابوطالب کی ہمشیرہ بسرہ بنت ابوطالب ہے۔ عثمان نے دیکھا کہ میرے مسلمان بھائی کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ ہیں اور میں ولید کی بناہ اور امان کے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

باعث آرام و راحت سے زندگی بسر کر رہا ہوں' واللہ! میرا ایک مشرک کی جمایت و ہسائیگی میں سکون و اطمینان سے رہنا ایک وی نقص ہے۔ چنانچہ اس نے ولید بن مغیرہ سے کما جناب! آپ نے اب تک اپنی ذمہ واری بخوبی سرانجام دی ہے۔ اب میں آپ کو ذمہ واری سے سبکدوش کر تا ہوں' اس نے کما' اے بینیج کیا وجہ ہے۔ شاید حمیس کسی قریش نے اذبت پنچائی ہے تو عثان نے نفی میں جواب دے کر کما میں اللہ کی پناہ کی جائے کسی کی پناہ کو بیند نہیں کر تا تو ولید نے کما چلو کعبہ کے پاس چل کر میری پناہ کو علانیہ والی لوٹا وو چنانچہ وہ وونوں مجد میں چلے آئے تو ولید نے کما' عثان نے میری پناہ کو والیس کر دیا ہے' تو عثان نے کما' ولید ورست کہتے ہیں میں نے ان کو نمایت وفاوار اور عمرہ ہمائیگی والا پایا ہے۔ بس میں نے ان کی امان و پناہ کو والیس کر دیا ہے۔

عثمان اور لبید: پھر عثمان ایک مجلس میں چلے آئے جہاں لبید بن رہید بن مالک بن جعفر اپنے اشعار سنا رہے تھے اس نے شعر کا ایک مصرعہ الا کل شئی ماخلا الله باطل پڑھا تو عثمان نے خوب واو دی اور کلمہ تحسین کہا پھر اس نے وو سرا مصرعہ وکل نعیم لا محالة ذائل پڑھا تو عثمان نے کہا' بالکل غلط' جنت کی نعمت سدا بہار ہے۔ تو لبید نے کہا قریشیو! تمہارے ہم نشین کو ایسا غیر مہذب جواب نہیں ویا جا تا تھا' یہ رسم بد کب سے شروع ہوئی تو ایک قریش نے کہا' یہ دیوانوں کے گروہ کا ایک فرد ہے۔ یہ ہمارا دین ترک کر چکے بیں۔ آپ اس کا برا نہ منامیں' عثمان نے اس قریش کا ترکی بہ ترکی جواب دیا' یماں تک کہ معاملہ بڑھ گیا اور قریش نے عثمان کی آئھ پر تھیٹر رسید کر کے زخمی کر دیا ولید بھی قریب کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا' تو اس نے کہا' اب سیس جناب! والند! تیری آئھ اس زخم سے محفوظ تھی آپ مضبوط پناہ میں زندگی بسر کر رہے تھے تو عثمان نے کہا نہیں جناب! والند! میری تندرست آئھ بھی مجروح آئھ کے ذخم پر رشک کرتی ہے۔ میں آپ سے زیادہ نمیں جناب! والند! میری تندرست آئھ بھی مجروح آئھ کے ذخم پر رشک کرتی ہے۔ میں آپ سے زیادہ کا قوتور کی پناہ و جوار میں ہوں' یہ من کرولید نے عثمان کو دوبارہ پناہ و امان کی پیشکش کی تو اس نے آپ کی آفر مخطرا ویا۔

ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ابو سلمہ بن عبدالاسد نے جب ابوطالب سے پناہ حاصل کر لی تو مخزدی لوگوں نے ابوطالب سے عرض کیا' جناب ابوطالب! آپ نے مجھ' اپنے بھیتیج کو پناہ دی' درست ہے گر آپ کا ابوسلمہ سے کیا واسطہ تو ابوطالب نے کہا' وہ میرا بھانجا ہے اگر مجھے بھانج کو امن و امان دینے کے حقوق میسر نہیں تو میں بھیتیج کو کیسے پناہ دے سکتا ہوں' یہ بات من کر ابولہب نے کہا آپ ابوطالب پر بہت نکتہ چینی کرتے ہو' واللہ! قریشیو! یا تو تم الی حرکتوں سے باز آجاؤ یا میں اس کا ہر معاملے میں مدو معاون ہو جاؤں گا اور وہ ہر مقصد میں کامیاب ہو جائے گا' یہ تیزو تنر گفتگو من کر مخزوی کہنے گئے جناب ابوعتہ! ہم معذرت خواہ ہیں (ابوطالب! رسول اللہ مطابیط کے خلاف ان کا معاون و مدوگار تھا) اس کا یہ خیر خواہانہ اور مصالحانہ رویہ و کھی کر ابوطالب کو امید کی کرن نظر آئی کہ وہ رسول اللہ مطابیط کی حمایت و نصرت کا کردار اوا کرے گا' چنانچہ ابوطالب نے اس کو اپنی مدد اور رسول اللہ مظامیط کے ساتھ بمتر رویہ اختیار کرنے پر آمادہ کیا۔

إن امراناً أبوعتيبة عمال لفي روضة ما ان يسام المظالما أقدول له وأين منه نصيحتى أبا معتب ثبت سوادك قائما ولا تقبلن الدهر ما عشت خطة تسبب بها إما هبطت المواسما وولا تقبلن الدهر ما عشت خطة تسبب بها إما هبطت المواسما ووسبيل العجز غيرك منهم فانك م تخلق على العجز لازما وحارب فان الحرب نصف ولن ترى أخا الحرب يعطى الخسف حتى يسالما (ده آدى جن كا پچا عيش و عثرت مين بو وه ظلم و سم كانثانه نه بو- مين اله كتابول (ليكن ميرى نصحت كمال كارگر م) الى ابو معتب! (ابولب كى كنيت) تم ثابت قدم ربو- تو بهى الى خصلت قبول نه كرجو باعث عار و ندامت بو- اگر تو ج كه موسم مين لوگول كيان جائے عالى اور كاتوانى كاراه كى اور كرد كو نوشالم اور انسارى كے لئي بيدا نمين بوا- بر سريكار آ بے شك جنگ سے انساف مير بوتا ہے - پيار پرست كو بمى ولت سے دوچار نمين ويكھ گا حتى كم اس سے صلح و آشتى ہوگى)

و تیس و میں الله عنا عبد شمس و نوف الا و تیما و مخزوما عقوق و مأتما بنفریقه من بعد و د والف بنفریقه به من بعد و د والف بنفری الله عنا کیما ینالوا المحارم کذبت و بیست الله نسبزی محمداً و لما تسروا یوما لدی الشعب قائما رتیری یه کیفت کو کر به طلائکه بنی باشم نے تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیااور نہ وہ تجھ تیری فراخ دی اور تن وی کے وقت تجھ سے جدا ہوئے - عبد شمن 'وفل' تیم اور مخزوم قبیلے کو الله ہماری طرف سے قطع رحمی اور گناه کا بدله دے اس باعث که انهول نے ہمارے قبیله کو محبت و الفت کے بعد جدا کر دیا ہے تاکہ وہ تاجائز امور تک پنج عیں۔ بیت الله کی فتم! تم غلط سمجھ ہو کہ ہم سے محمد چھین لئے جائیں گے جب تک کہ تم شعب کے پاس ایک فرد میں کھڑا ہوا نہ دیکھو)

حضرت الو بكر والله كاعزم بهجرت: ابن اسحاق كهتے بيل كه زهرى بذريعه عروه از عائشة كے بيان كه مطابق كه جب ابو بكر پر مكه كى فضا تفك ہو گئ اور ان كو وہاں سخت تكليف پنچى نيز رسول الله ملايع اور صحابه پر مصائب كے بهاڑ ٹو شخة و كيھ كر اس نے رسول الله ملايع ہے ، جرت كى اجازت طلب كى اور آپ نے اجازت مرحمت فرما دى۔ چنانچه مكه سے ايك يا دو روز كے سفر كے بعد آپ كى ملاقات ابن دغنه سے ہوئى --- وه بى حارث بن بكر بن عبد مناة بن كنانه ميں سے تھا اور وه اس وقت احابيش كاركيس تھا۔ بقول واقدى اس كانام حارث بن يزيد ہے اور سيلى نے اس كانام "مالك" بتايا ہے --- تو اس نے بوچھا جناب كمال "تو ابو بكر نے كما ميرى قوم نے مجھے مكه سے نكال ديا ہے۔ مجھے اذبت بينجائى ہے اور ميرے لئے مشكلات بيدا كر دى بين ابن ميرى قوم نے محمل ميں ہو سكنا والله! تم قبيله كى زينت ہو ، مصيبتوں ميں كام آتے ہو "نيك كام كرتے ہو مفلوں كے مدوگار ہو و واليس جلئے آپ ميرى بناہ ميں بين چنانچه وه بھى آپ كے ہمراہ چلا آيا۔ كمه ميں پنچ تو ابن دغنه نے كما اے بماعت قريش! ميں ابن قوافه كو بناه وى ہے اس كے ساتھ حسن سلوك سے ابن دغنه نے كما اے بماعت قريش! ميں ابن ابی قوافه كو بناه وى ہے اس كے ساتھ حسن سلوك سے ابن دغنه نے كما اے بماعت قريش! ميں ابن ابی قوافه كو بناه وى ہے اس كے ساتھ حسن سلوك سے ابن دغنه نے كما اے بماعت قريش! ميں ابن ابی قوافه كو بناه وى ہے اس كے ساتھ حسن سلوك سے ابن دغنه نے كما اب كے ساتھ حسن سلوك سے

پیش آؤ' چنانچہ وہ لوگ ایذا و تعدی سے باز آگئے۔ حضرت عائشہ ممتی ہیں کہ بنی جم میں' ان کے گھر کے دروازے پر ان کی مجد تھی۔ وہ اس میں نماز پڑھتے تھے' نمایت زم دل تھے۔ قرآن پڑھتے تو اشکبار ہو جاتے' غلام' بنچے اور خواتین ان کی ہیئت و صورت کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ۔۔۔ چنانچہ قرایش نے ابن دغنہ سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا' کہ آپ نے ان کو پناہ ہمیں ایزا پہنچانے کے لئے نہیں دی' وہ جب نماز میں قرآن تلاوت کرتا ہے تو اس پر محویت طاری ہو جاتی ہے اور اس کی شکل و صورت خاص انداز کی ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں' خواتین اور کمزور عقائد کے لوگوں پر خطرہ ہے کہ وہ اس کے فتنہ میں جتلا ہو جائیں گ' آپ اسے تھم دیجئے کہ وہ اپنے گھرکے اندر جیسے چاہے نماز پڑھے۔

اکثہ بیان فرماتی ہیں کہ ابن دغنہ نے ابو برے کہا میں نے آپ کو پناہ قوم کو اذبت پنچانے کے لئے نہ دی تھی وہ آپ کے بال فرماتی ہیں کہ ابن دغنہ نے ابو برے کہا میں نے آپ کو پناہ قوم کو اذبت پنچانے کے لئے نہ دی تھی وہ آپ کے اس جگہ نماز پڑھنے کو تاپیند کرتے ہیں اور اذبت محسوس کرتے ہیں آپ اپنے گھر کے اندر جس طرح چاہیں نماز پڑھیں تو ابو بکرنے کہا کیا میں آپ کی پناہ سے متعنی ہو جاؤں اور اللہ کی پناہ پند کر لوں تو ابن دغنہ نے کہا بالکل میرا عمد و پیان لوٹا دو' چنانچہ ابو بکرنے کہا میں آپ کی حفاظت و پناہ سے سکدوش ہو تا ہوں تو ابن دغنہ نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ ابن ابی تعافہ نے میری پناہ اور ذمہ داری مسروکردی ہے۔ اب تم جانو اور وہ۔

امام بخاری نے اس مدیث کو بیان کیا ہے اور اس میں ایک بہترین اضافہ ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے والدین کو مسلمان پایا' رسول الله طاحیط بلا ناف صبح و شام ہمارے ہاں تشریف لایا کرتے تھے جب مسلمان سخت اذیت میں جتلا ہو گئے تو ابو بکر بھی ہجرت کی نیت سے حبشہ کی طرف روانہ ہوئے' برک غماد میں پہنچے تو وہاں رئیس قارہ' ابن دغنہ سے ملاقات ہوئی تو اس نے یو چھا۔ جناب! کہاں تو ابو بکرنے کہا' میری قوم نے مجھے جلا وطن کر دیا ہے۔ میں اب جاہتا ہوں کہ خدا کی زمین پر تکھوم پھر کر اللہ کی عبادت کردں' تو ابن دغنہ نے کہا' آپ جیسا انسان تو نہ خود اینا وطن جھوڑے نہ اس کو وطن چھوڑنے یہ مجبور کیا جاوے۔ آپ تو مفلس لوگوں کی ضروریات یوری کرتے ہی' صلہ رحمی کرتے ہی' درماندہ و ناتواں لوگوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں' مہمان نوازی کرتے ہیں' مصائب میں لوگوں کے کام آتے ہیں' میں آپ کو پناہ ربتا ہوں' اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت سیجئے' چنانچہ ابو بکروالیں چلے آئے اور ابن دغنہ بھی آپ کے ہمراہ چلا آیا اور مغرب کے وقت تمام سرداران مکہ کے گھر جاکر اس نے کما ابو بمرجیسا ہمہ صفت موصوف انسان نه خود وطن ترک کرے اور نه اس کو جلا وطن کیا جائے۔ کیا تم ایسے انسان کو شریدر کرنا چاہتے ہو جو مفلس لوگوں کی خبر کمیری کرتا ہے 'صلح رحمی کرتا ہے ' درماندہ و نادار لوگوں کا پشت پناہ ہے ' مہمان نواز ہے اور مصائب میں لوگوں کے کام آ تاہے' یہ باتیں من کر قریش نے ابن دغنہ کی درخواست قبول کرتے ہوئے کہا آپ ابو بکر کو حکم دیں کہ وہ اپنے گھرکے اندر رہ کر نماز پڑھے اور جو چاہے تلاوت کرے۔ ہماری اذبت کا باعث نہ ہنے اور علانیہ نہ پڑھے ہمیں اپنے بیوی بچوں کے فتنہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ لاحق ہے تو ابن دغنہ نے یہ تجویز ابو بکر کو بتائی تو آپ گھر کے اندر نماز پڑھنے لگے آہت اور چپکے پڑھتے' پھر ابو بکر

نے کچھ سوچ کر کھلے صحن میں مسجد بنالی' اس میں نماز پڑھتے اور تلاوت کرتے' مشرکین کے بیچ اور خواتین ان کو تعجب خیز نگاہوں سے دیکھتے' ابو بکر جب قرآن تلاوت کرتے تو رقت طاری ہو جاتی۔ اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے' اس صورت حال سے پریٹان ہو کر مشرکین نے ابن دغنہ کو پیغام بھیجا وہ آیا تو اسے کہنے لگے ہم نے ابو بکر کو پناہ آپ کی اس درخواست پر دی تھی کہ وہ گھر میں چپکے چپکے نماز پڑھے لیکن اس نے تجاوز کر کے کھلے طور پر مسجد تعمیر کرلی ہے اور بلند آواز سے نماز میں قرآن پڑھتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں اور خواتین کے فتنہ میں جبتلا ہونے کا خطرہ لاحق ہے۔ آگر وہ گھر کے اندر رہ کر چپکے سے پڑھیں تو بہتر' ورنہ آپ اسے کمیں کہ وہ آپ کی ذمہ داری اور پناہ سے خارج ہو جائے گا۔ ہم آپ کے عمد کی خلاف ورزی پند نہیں کرتے اور ابو بکر کو بھی علانے عبادت کرنے کاحق نہیں دے سکتے۔

عائشہ کہتی ہیں ابن دغنہ نے ابو بحرے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کیا عہد و پیان کیا تھا؟ یا تو آپ اس کی پابندی کریں ' یا اس کو مسترد کر دیں۔ میں یہ پبند نہیں کرنا کہ عرب میں مشہور ہو کہ فلال کے عہد اور ذمہ داری کو تو ٹر دیا گیا ہے۔ یہ س کر ابو بحر نے کہا میں آپ کی ذمہ داری اور پناہ مسترد کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ و حفاظت پر اکتفا کر کے خوش ہوں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے عبدالر جمان بن قاسم بن مجمہ بن ابی بحر نے اپنے والد قاسم سے بتایا کہ جب ابو بحر نے ابن دغنہ کی پناہ اور ذمہ داری کو مسترد کر دیا تو آپ کعبہ کی طرف جا رہے تھے کہ کمی بے وقوف اور جھلے قریش نے آپ کے سرپر مٹی ڈال دی اور الولید بن کعبہ کی طرف جا رہے تھے کہ کمی بے وقوف اور جھلے قریش نے آپ کے سرپر مٹی ڈال دی اور الولید بن مغیرہ یا عاص بن واکل آپ کے پاس سے گزرا تو ابو بحر نے اسے کہا کیا دیکھتے نہیں ' اس احمق نے کیا کیا تو اس مغیرہ یا عاص بن واکل آپ کے پاس سے گزرا تو ابو بحر نے اسے ماتھ خود کیا ہے تو ابو بحر نے سہ بار کہا الٰی! تو کتنا حلیم نے در بار بردبار ہے۔

## ددفصل»

ہے۔ صحیفہ کی منسوخی اور معطلی: ابن اسحاق کتے ہیں کہ بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب شعب میں پابند ہی سے کہ اس صحیفہ کی منسوخی کی تحریک شروع ہوئی' اس میں سب سے نمایاں حصہ ہشام بن عمرو بن حارث بن حبیب بن نصر بن الک بن حل بن عامر بن لوی کا ہے۔ یہ نصلہ بن ہشام بن عبد مناف کے اخیانی اور مال جائے بھائی عمرو بن حارث --- کا بیٹا تھا' ہشام بن عبد مناف' بنی ہاشم سے میل جول اور صلہ رحی کرتا تھا' اپنی قوم کا رئیس تھا' غلے کے لدے ہوئے شتر کو شعب کے پاس لا کر بے ممار کر دیتا اور اسے مار کر شعب

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

میں داخل کر دیتا۔ وہ اسی طرح صلہ رحمی اور ہمدردی کا اظهار اور کردار اداکر آرہتا تھا' اس نے زہیر بن ابی امیہ مخزوی سے کما (اس کی والدہ عاتکہ بنت عبد المطلب ہے) کیا تھے یہ پبند ہے کہ کھاؤ پو اور عیش اڑاؤ اور تمہارے ماموں نمایت بدحال اور قطع رحمی سے دوجار ہوں' خدا کی قتم!اگر وہ ابوجہل کے ماموں ہوتے اور تو ان سے قطع رحمی کا سوال اٹھا آتو وہ تیری بات بھی نہ مانیا تو اس نے کما' افسوس! میں تناکیا کر سکتا ہوں' معہد رحمی کا سوال اٹھا آتو وہ تیری بات بھی نہ مانیا تو اس نے کما' افسوس! میں تناکیا کر سکتا ہوں' معہد رحمی کا سوال اٹھا آتا تو وہ تیری بات بھی دور کہا' میں نے دور ہما مخص تااثر کے لا ہے'

ان سے قطع رحمی کا سوال اٹھا آیا تو وہ تیری بات بھی نہ مانیا تو اس نے کما' افسوس! میں تناکیا کر سکتا ہوں' میرے ہمراہ ایک بھی ہو تو میں میہ صحفہ ریزہ ریزہ کر دیتا' تو ہشام نے کما' میں نے دو سرا شخص تلاش کر لیا ہے' اس نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو ہشام نے کما میں ہوں' تو زہیر نے کما' تیسرا تلاش کیجئے۔ چنانچہ وہ مطعم بن عدی کے پاس گیا اور اسے کما' کیا تجھے پند ہے کہ عبد مناف کے دو خاندان تاہ و برباد ہو جائیں اور تم قریش عدی کے پاس گیا اور اسے کما' کیا تجھے پند ہے کہ عبد مناف کے دو خاندان تاہ و برباد ہو جائیں اور تم قریش

عدی کے پاس گیا اور اسے کہا' کیا تھنے پیند ہے کہ عبد مناف کے دو خاندان تاہ و برباد ہو جائیں اور تم قریش کے ہمراہ اس سازش میں شریک رہو' واللہ! اگر تم نے یہ موقع فراہم کر دیا تو اور لوگ بھی اس میں فورا شامل ہو جائیں گے تو مطعم نے جواب دیا افسوس' میں تنااس میں کیا کر سکتا ہوں تو ہشام نے کہا' دو سرا بھی موجود ہے' اس نے پوچھا کون تو جواب دیا میں ہوں پھراس نے کہا کوئی تیسرا تلاش کرد' تو اس نے کہا تیسرا بھی ہے'

پوچھا کون؟ تو بتایا زہیر' پھراس نے کہا کوئی چوتھا تلاش کرو' چنانچہ وہ ابوا لبخری بن ہشام کے پاس گیا' اس کے ساتھ بھی مطعم بن عدی کی سی گفتگو کی' تو اس نے پوچھا کیا کوئی اس میں ہمارا معاون بھی ہے؟ تو اس نے کہا' ہاں! پھراس نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو اس نے کہا' زہیر' مطعم اور میں تو اس نے کہا کوئی پانچواں تلاش کرو' چنانچہ وہ زمعہ بن اسود بن مطلب بن اسد کے پاس گیا' تو اس سے اس قتم کی گفتگو کی' تو اس نے پوچھا کیا اس تحریک کا کوئی اور رکن بھی ہے۔ اس نے کہا تی ہاں! اور تحریک کے دیگر ارکان کے نام بھی بتائے۔

ریک و وی اور رف کی جب اس سے به بی بی بی التی دیر ارباق سے ما الحون " میں جمع ہونے کا وعدہ کیا ، حسب بین التی مصد میں واقع " خطم المجون" میں جمع ہونے کا وعدہ کیا ، حسب

جائے گا' تو زمعہ نے کہا واللہ! تو سب سے جھوٹا ہے۔ ہم اس کی تحریر پر ہی خوش نہ تھ' تو ابوا ابختری بولا'
زمعہ درست کہتا ہے۔ ہم اس کے مضمون کو پیند نہیں کرتے اور نہ ہی اس کو برقرار رکھیں گے۔ ادھر سے
مطعم بولے' تم سے کتے ہو' اس کے برخلاف بات کرنے والا جھوٹا ہے' ہم اس صحیفے اور اس کے مضمون سے
بیزار ہیں' ہشام بن عمرو نے بھی اس قتم کا جواب دیا تو ابوجہل نے کہا (معلوم ہو تا ہے) یہ بات رات ہی سے
طے شدہ ہے' کسی اور جگہ یر یہ مشورہ ہو چکا ہے' اس گفتگو کے دوران ابوطالب بھی مجد کے ایک کونے میں

تشریف فرما تھے۔ مطعم' اس دستادیز کو پھاڑنے کے لئے اٹھا تو دیمک نے ماسوائے اساء اللی کے سب چاٹ لیا تھا۔ اس صحیفے کا کاتب اور تحریر کرنے والا منصور بن عکرمہ تھا۔ اس کا ہاتھ شل اور بیکار ہو گیا تھا۔ ابن ہشام کہتے ہیں' بعض اہل علم کا بیان ہے کہ رسول اللہ مالایظ نے ابوطالب کو بتایا کہ چچا جان! اللہ

ع بين س من م ميون ۾ حدر ون سد عيدا ڪ بوق ب ويو وي

تعالی نے دیمک کو اس صحیفے پر مسلط کر دیا ہے۔ اس نے ماسوائے اساء اللی کے ظلم و تشدد کا سب مضمون چاٹ لیا ہے' ابوطالب نے دریافت کیا' کیا تیرے پروردگار نے یہ بتایا ہے۔ ادبک اخبرک بھذا' آپ نے فرمایا جی ہاں! پھر ابوطالب نے قریش کو اطلاع دی کہ میرے بھیتے نے مجھے ایسا ایسا بتایا ہے۔ صحیفہ لاؤ۔ اگر وہ ان کے فرمان کے مطابق ہو تو تم قطع رحی ہے باز آجاؤ اور اس سے وستبردار ہو جاؤ۔ معاذ اللہ' اگر اس نے غلط بیانی ہے کام لیا ہے تو میں اسے ہمپ کے سپرد کر دوں گا۔ سب قریش نے کما' درست ہے اور اس بات پر عمدو بیان ہوئے۔ صحیفے کو آثار کر دیکھا تو وہ ہو ہو رسول اللہ طابی نے فرمان کے مطابق تھا' اس صورت حال کو دکھے کر قریش میں جورو جفا کے خلاف جوش اور بڑھ گیا اور صحیفہ کے برخلاف تحریک کے ارکان نے اس ظالمانہ صحیفہ کو بیاک کر دیا۔

ابن اسحاق کتے ہیں کہ جب صحیفہ پھاڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا گیا تو ابوطالب نے ان لوگوں کی تعریف و ستائش میں اشعار کے جن کی سعی و کاوش ہے صحیفہ جاک ہوا تھا۔

ألا هــل أتــى بحريّنــا صنـــع ربنــا علـــى نـــأيهم والله بالنـــاس أورد

فیخسبرهم أن الصحیف مسترقت و آن کل مسام پرضه الله مفسد تراوحها إفسك و سحر بحمّع و م یلف سحراً آخر الدهر یصعد تداعی ها مسن لیسس فیها بقرقر فطائرها فسی رأسها یستردد و کانت کفاء وقعی بائیمه لیمن کفیاء وقعی بائیمه الیمن که باوجود الله کے اس عظیم احمان کی فرموصول ہو چکی کیا ہمارے سمندر پار' مماجرین حبثہ کو اس قدر ممافت کے باوجود الله کے اس عظیم احمان کی فرموصول ہو چکی ہے؟ الله لوگوں پر برا مموان ہے۔ کیا ہے کوئی جو ان کو بتائے کہ صحیفہ چاک ہو چکا ہے اور جس چیز کو الله پند نہ کرے وہ باہ ہوتی ہے۔ یہ وستاویز شمت اور جھوٹ کا لمیندہ ہے اور جھوٹ بھی کامیابی نہیں ہوتا۔ اس میں دہ لوگ کوشاں تھے جو اس سے مطمئن نہ تھے یہ بات ان کے خیال میں بار بار آرہی تھی۔ اور یہ جارحانہ اقدام کے مماوی مشی کہ اس کے باعث بازو اور گردنیں کشیں)

ویظین اهل المکتین فیهربوا فرائصهم من خشیة الشر ترعد ویسترك حسرات یقلب امره آیتهم فیها عند ذاك وینجد فیمن نیش من حضار مکة عزة فعزتنا فیی بطن مکیة آتلد نشانا بها والناس فیها قلائل فلم ننفك تنزداد حیراً و نحمد و نظیم حتی ییترك الناس فضلهم إذا جعلت أیدی المفیضین ترعد (الل کمه بهاگ کر کوچ کر جاتے اور مارے خوف کے ان کے شانے کیکیا رہے ہوتے اور روزی کا طلب گار چران اور پریشان ہو تاکیاوہ اس وقت شامہ میں یا نجد میں ہے۔ کمہ کے باشدوں میں سے ماری عزت و آبرد کوئی فراموش کر سکتا ہے ، ماری خوش قتمی اور قوت و عظت کہ میں قدیم سے ملم ہے۔ ہم نے وہاں نثود نما اور ترقی حاصل

کی اور لوگ وہاں محدود تھ' ہم متواتر بردھتے رہے اور ہماری تعریف و ستائش کی جاتی رہی۔ ہم اس قدر کھلاتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

C. Water

کہ لوگ "جوٹھ" چھوڑ دیتے ہیں جس وقت اطراف سے آنے والوں کے ہاتھ اس میں چلتے ہیں)

جنزي الله رهطا بالحجون تجمعنوا علني مسلاء يهسدي لحنزم ويرشسد قعوداً لذي حطم اخجون كأنهم مقاولية بسل هم أعمز وأمحسد أعان عليها كل صقر كأنه إذا ما مشى في رفرف الدرع أحرد جرئ على حل اخطوب كأنه شهاب بكفي قابس يتوقد من الاكرمين من لـؤي بـن غـالب اذا سـيم خفـا وجهــه يــــ تربد (الله جزائے خیر دے اس گروہ کو جو حجون میں رشد و ہدایت اور حزم و احتیاط والی مجلس میں جمع ہوئے۔ دہ '' حظم

حجون" کے پاس الیی شان و شوکت سے بیٹھے ہن گویا وہ رئیس ہیں بلکہ وہ ان سے بھی معزز اور محترم ہیں۔ دستاویز کی فکست و ریخت میں ہر شاہین نے حصہ لیا جب وہ لمبی قمیص زیب تن کئے چل رہاتھا' ایبا معلوم ہو یا تھا گویا وہ غضبناک شیر ہے۔ بڑے بڑے کارناموں میں وہ جرات و جسارت کا مظاہرہ کرتا ہے گویا کہ وہ جمکتا ہوا شعلہ ہے جو آگ لینے والے کے ہاتھوں میں منور ہے۔ وہ لوی کے رؤسامیں سے ہے' جب اسے رسوا کیا جائے تو اس کا چرو متغیر

طويل النجاد حارج نصف ساقه على وجهه يسقى الغمام ويسعد عظيم الرماد سيد وابس مسيد ويبنسي لأبناء العشميرة صالحها اذا نحسن طفنها فسي البملاد ويمهمه ألفظ بهدذا الصلح كل مبرأ عظيم اللواء أمره ثم يحمد قضوا ما قضوا في ليلهم ثم أصبحوا على مَهَــل وســائر النــاس رقــــد

يحض على مقرى الضيوف ويحشد

(دراز قامت ہے ' خفیف ہے' اس کی آدھی پنڈلی کھلی ہوئی ہے' اس کے چرے کی بدولت ابر برستا ہے اور وہ سعادت مند ہے۔ مہمان نواز ہے' خاندانی رکیس ہے' مہمان نوازی پر آبادہ کر تا ہے۔ خاندان کے نونمالوں کے لئے عمدہ معاشرے کی بنیاد ڈالتا ہے' جبکہ ہم دور دراز علاقوں سے بے فکر گھومتے پھرتے ہیں۔ ہرستودہ صفات'شرہ آفاق' قابل تعریف آدی نے اس صلح میں خوب کوشش ک۔ رات کو انہوں نے اینا کام سرانجام دیا (بھروہ آہتہ آہستہ مقررہ جگہ پر پہنچ گئے) اور لوگ محو خواب تھے)

هم رجعوا سهل بن بيضاء راضيا وسر أبوبكر بها ومحمد متى شرك الاقوام في حل أمرنا وكنّا قديما قبلها نتودد وكنا قديما لانقر ضلامة وندرك ماشيئنا ولانتشدد فيال قصى هل لكم في نفوسكم وهل لكم فيما يجيئ به غدد

فاني وإياكم كما قال قائل لديك البيان لو تكلمت أسود (سمل بن بیضا کو انہوں نے رضامند کر کے بھیجا' اس کارنامہ پر ابو بکڑ ادر محمر بھی مسرور ہیں۔ کب غیرا قوام کے لوگ ہارے معاملات کے سلجھانے میں مصروف رہے ہیں ،ہم تو ہر قدیم سے آپس میں مودت و محبت رکھتے ہیں۔ ہم عمد قدیم ت ظلم و ستم کو برداشت نہیں کرتے 'جو چاہیں بلا تشدد حاصل کر لیتے ہیں۔ اے آل نسی! کیا تم نے اپنے بارے بھی خورد فکر کیا ہے اور آئندہ بیش آنے والے امور پر بھی سوچ بچار کیا۔ میری اور تماری مثال ایس ہے جیسے کسی قائل نے کما' اے کوہ اسود! تھے حقیقت حال معلوم ہے' اگر تھے قوت گویائی حاصل ہوتی)

"لدیک البیان لو تکلمت اسود" بقول سہلی کوہ اسود میں کوئی شخص قتل ہو گیا اس کا قاتل معلوم نہ ہو سکا تو مقتول کے وار ثوں نے کہا' اے کوہ اسود! اگر تو بات کر سکتا تو ہمیں اس کا قاتل بتا دیتا۔

ابن اسحاق نے اس سلسلہ میں اسلامی شاعر حسان کے مطعم بن عدی اور بشام بن عمرد کی مدح و ستائش میں اشعار بیان کئے ہیں اور مورخ اموی نے بھی کچھ اشعار نقل کئے ہیں 'ہم نے صرف ان اشعار پر اکتفاکیا ہیں۔

شعب سے کب نکلے: واقدی کتے ہیں میں نے محد بن صالح اور عبدالرحمان بن عبدالعزیز سے دریافت کیا' بنی ہاشم شعب سے کب نکلے تھے تو اس نے کما انبوت میں بجرت سے تین سال قبل۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں اس سال شعب سے باہر آنے کے بعد رسول اللہ مالیظ کے بچا ابوطالب اللہ کو پیارے ہوئے اور آبکی ذوجہ محترمہ خدیجہ بنت خویلہ مجمی اس سال فوت ہوئیں۔ (آئندہ مفصل بیان ہوگا' انشاء اللہ)

## فصل

امام ابن اسحال ی خون کے تعنیخ کے قصہ کے بعد 'متعدد ایسے واقعات بیان کئے ہیں جن سے قریش کی رسول اللہ طابیط سے مخالفت و عداوت آشکارا ہے۔ قبائل عرب اور جج و عمرہ کی خالفت و عداوت آشکارا ہے۔ قبائل عرب اور جج و عمرہ کی خالف اور مخالفین سے متنفر کرنا ندکور ہے اور آپ کے دست حق پرست پر معجزات کا ظہور جن سے آپ کی آئید اور مخالفین کے بے جا الزامات از قتم کر و فریب جادو و جنون وغیرہ کی تردید مقصود ہے "والله غالب علی امرہ " الله اللہ علی امرہ " کے رہتا ہے۔

طفیل دوسی ن : چنانچہ ابن اسحاق نے بلا سند ایک مرسل روایت میں طفیل بن عمرو دوی کے اسلام قبول کرنے کا قصہ بیان کیا ہے۔ آپ اپنے قبیلے کے رکیس اور معزز مقدا سے 'آپ مکہ میں تشریف لائے تو اکبرین قریش نے ان کو رسول اللہ طابیح کے ساتھ بیٹے اور ہم کلام ہونے سے "نبیہہ کی' وہ کہتے ہیں کہ روسائے قریش مجھے بار بار اس امرکی تاکید کرتے رہے کہ یمال تک کہ میں نے پختہ عزم کرلیا کہ نہ میں آپ سے کلام کروں گا اور نہ آپ کی بات سنول گا' یمال تک کہ میں نے مجد جاتے وقت اپنے کانول میں روکی ٹھونس کی مبادا میرے کان میں بے ساختہ ان کی بات پر جائے' میں صبح ہی مباد میں گیاتو رسول اللہ طابیح کیا سے بیاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے' میں بھی آپ کے قریب کھڑا ہو گیا گر اللہ کو پچھ اور ہی منظور تھا کہ میں نے نمایت عمرہ کلام سنا اور دل میں سوچا ارے افسوس! کہ میں ایک دانا بینا اور ممتاز شاعر ہوں' نیک و بد میں تمیز کر سکتا ہوں' اس شریف آدمی کا کلام سننے سے کیا امر مانع ہے؟ اگر اس کا کلام عمرہ ہوا تو سر تسلیم خم میں تیب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ورنه اس کو خیریاد کمه دوں گا۔

میں معجد میں ہی بیضا رہا کہ رسول اللہ مالیئم اپنے گھر تشریف لے گئے اور میں بھی آپ کے پیچھے گھر میں داخل ہو گیا۔ (رسی گفتگو کے بعد) میں نے عرض کیا اے محراً آپ کی قوم نے جمجھے آپ سے مختاط رہنے کی ناکید کی تھی اور وہ مجھے بار بار ناکید کرتے رہے دئی کہ میں نے اپنے کانوں میں اس اندیشے سے روئی بھر کی کہ میں آپ کا کلام نہ سن سکوں گر ۔ ''وہی ہو تا ہے جو منظور خدا ہو تا ہے ''کہ میں نے آپ کا کلام نااور ول میں اتر گیا۔ گزارش ہے کہ آپ اپنا منشور بیان فرمائیں ' چنانچہ آپ نے جمھے ارکان اسلام سے آگاہ کیا اور میں اتر گیا۔ گزارش ہے کہ آپ اپنا منشور بیان فرمائیں ' چنانچہ آپ نے جمھے ارکان اسلام سے آگاہ کیا اور کلام پاک کی تلاوت کی نادا کی قوم میں مقبول اور ہردل عزیز کوئی منشور پایا ' میں بچھ اللہ مسلمان ہو گیا اور گزارش کی یارسول اللہ! میں اپنی قوم میں مقبول اور ہردل عزیز ہوں میں واپس ان کے پاس جا رہا ہول اور ان کو اسلام کی دعوت پیش کروں گا دعا فرمائے کہ اللہ تعالی جمھے ایک اللہ مواجعال لمہ آیتی اللی اسے کوئی منشور پایا گرائی منزل ' پر پہنچ گیا جمال سے آبادی نظر آرہی تھی تو اللہ تعالی نے میری دو آکھوں کے درمیان چراغ بیسی دو شمی بیدا کردی ' تو میں نے دعائی اللی منزل ' پر پہنچ گیا جمال سے آبادی نظر آرہی تھی تو اللہ تعالی نے میری دو آکھوں کے درمیان چراغ بیسی دو شمی بیدا کردی ' تو میں نے دعائی اللی! بیہ نور آکھوں کے مامین نہ ہو جمھے اندیشہ ہے کہ وہ اسے مثلہ اور بلائی حصہ میں روشی پیدا کردی ' تو میں نے دعائی اللی دی ہو کہے اندیشہ ہو کہ دہ اسے مثلہ اور بلائی حصہ میں روشی مور در آبائی دین کے ترک سے پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ دہ نور تبدیل ہو کرکو ڑے کے سر اور بلائی حصہ میں روشی میں روشی ہو۔

آبادی میں موجود لوگ کو ڑے کے نور کو معلق قدیل کی طرح دیکھ رہے تھے میں ای حالت میں ان کے پاس پنچ کر مواری ہے اترا تو میرے والد جو ضعیف اور عمر رسیدہ تھے تشریف لائے تو میں نے کہا اباجی!

آپ مجھ ہے الگ رہیں میرا آپ ہے کوئی رشتہ نہیں تو اس نے کہا'کیوں بیٹا؟ میں نے عرض کیا کہ میں مسلمان ہو کر محمہ کے دین کا پیرو ہوں تو اباجی نے کہا' بیٹے' تیرا دین ہی میرا دین ہے تو میں نے عرض کیا کہ مسلمان ہو کر محمہ کے بعد پاکیزہ لباس پین کر تشریف لائے میں آپ کو اسلامی تعلیم ہے آگاہ کروں گا'چنانچہ وہ عشل کے بعد پاک و صاف لباس نیب کر تشریف لائے میں آپ کو اسلامی تعلیم ہے آگاہ کروں گا'چنانچہ وہ عشل مشرف بد اسلام ہو گئے' پھر میری رفیقہ حیات آئی تو میں نے ان کے سامنے اسلامی تعلیمات بیش کیں اور وہ مشرف بد اسلام ہو گئے' پھر میری رفیقہ حیات آئی تو میں نے اس بھی یہ کہا کہ مجھ سے دور رہ' میرا تیرا کوئی مشرف بد اسلام ہو گئے' کیر میری رفیقہ جی اس نے کہا اسلام نے ہمارے در میان تفریق ڈال دی ہے اور میں مسلمان ہو چکا ہوں تو اس نے بھی کہا' بس تیرا طریقہ ہی میرا طریقہ ہے' تو میں نے کہا ''دی شری'' کے رزرو اور محفوظ آلاب سے عشل کر کے آئو۔ "ذی شری' دوس قبلے کا بت تھا' بت پرستوں نے اس کے گردو چیش آیک جو کا میں ہو گئو میں نے اس کے گردو چیش آیک نہیں مقام میں جمع ہو تا تھا'' تو اس نے کہا بالکل نہیں' پر صدقے! کیا ذی شری بت سے میری اولاد کو کوئی خطرہ در پیش نہ ہو گا تو میں نے کہا بالکل نہیں' میں اس کا ضامن ہوں چنانچہ وہ عشل کر کے آئی تو میں نے اسے اسلامی عقائد بتائے تو وہ مسلمان ہو گئی۔ پھر اس قبیل کر اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے کچھ تامل و تردد اور تذبذب سے کام لیا تو پھر میں دوس قبیلے کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے کچھ تامل کو دود اور تذبذب سے کام لیا تو پھر میں

نے مکہ میں رسول اللہ طاقیم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا یارسول اللہ! دوس قبیلہ اکثر بدکار ہے' آپ ان پر بددعا فرما دیں۔ آپ نے اس کی بجائے دعا دی' یااللہ دوس کو ہدایت نصیب کر۔ آپ نے فرمایا ان کو نرم رویدے اور احسن طریقے سے اسلام کی دعوت دو۔

طفیل گئتے ہیں ہیں ان کو اسلام کی طرف بلا تا رہائیں ان کہ رسول اللہ طائیل ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے 'بدر' احد اور خندق کے بعد میں رسول اللہ طائیل کی خدمت میں خاندان کے ستریا اس افراد کے ہمراہ حاضر ہوا اور رسول اللہ طائیل خیبر فنح کر چکے تھے۔ ہمیں بھی حصہ دیا' پھر میں فنح مکہ تک رسول اللہ طائیل کی خدمت میں حاضر رہا' میں نے عرض کیا آپ مجھے عمرو بن حمہ کے بت ذاالکفین کی طرف روانہ سیجئے میں اسے جلا کر خاکس کر دوں۔ ابن اسحاق کتے ہیں کہ طفیل نے اسے جلا کر بھسم کر دیا۔

ياذا الكفين لست من عبادكا ميلادنا أقدم من ميلادكا إنه حشوت النار في فؤادكا

(اے ذا الکفین! میں تیرے پرستاروں سے نہیں ہوں' ہماری عمر بھھ سے بری ہے۔ میں نے تیرے اندر آگ بھر کر راکھ کر دیا ہے)

پھر رسول اللہ طابیط واپس چلے آئے اور وہ آپ کے انقال تک مدینہ میں رہا' جب عرب میں ارتداد کی لمر دوڑی تو وہ بھی مسلمانوں کے ہمراہ فتنہ ارتداد کے فرد کرنے کے لئے گیا۔ ملیحہ اسدی اور نجد کے علاقہ سے فارغ ہو کر بمامہ میں گیاان کا بیٹا عمرو بھی ان کے ساتھ تھا۔

خواب کی تعبیر: یمامہ کی طرف جاتے ہوئے خواب آیا تو اس نے اپنے رفقا کو بتایا اور ان سے تعبیر کی درخواست کی میں نے دیکھا ہے کہ میرا سر منڈا ہوا ہے میرے منہ سے ایک پرندہ نکل کر اڑگیا ہے اور ایک عورت نے مجھے اپنی شرم گاہ میں داخل کر لیا ہے اور میرا بیٹا مجھے پوری کوشش سے تلاش کر رہا ہے پھر میں نے اسے دیکھا کہ وہ میرے پاس آنے سے روک دیا گیا ہے۔ حاضرین نے کہا تم نے بہتر خواب دیکھا ہے۔ طفیل نے کہا میں نے اس کی خود تعبیرلگائی ہے۔ سب نے کہا بتاہے؟ تو اس نے کہا سر مونڈ نے سے مراد سر کا قلم ہونا ہے۔ منہ سے پرندے کا خارج ہونا روح کا پرواز کرنا ہے ، عورت کا اپنی شرم گاہ میں چھپا لین قبر میں وفن ہونا ہے کہ وہ کوشش کرے گاکہ ایس جھی شہادت نصیب ہو۔

چنانچہ طفیل کا قصہ 'ابن اسحاق نے بغیر سند کے مرسل بیان کیا ہے اور اس قصہ کی صحیح حدیث میں تائید موجود ہے۔ امام احمد (و کین ' سفیان ' ابوالزناد' اعرج) ابو ہررہ ڈے بیان کرتے ہیں کہ طفیل اور اس کے رفقاء نے عرض کیا کہ دوس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو آپ نے دعادی یااللہ! دوس کو ہدایت نصیب کراور ان کو یسال حاضر کر۔ امام بخاری نے بھی اے از ابی تمیم از سفیان ثوری بیان کیا ہے۔

امام احمد (یزید محمد بن ابی عمو ابو سلم) ابو جررہ ہے بیان کرتے ہیں کہ طفیل مجمع اینے رفقاء رسول الله مطبیط کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا یارسول اللہ! دوس نے دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے

انکار کر دیا ہے۔ آپ ان کے برخلاف بددعا فرمائیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ طابیط نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو میں نے کما قبیلہ دوس برباد ہو گیا مگر آپ نے فرمایا اللی! دوس کو ہدایت فرما اور ان کو یہاں حاضر فرما' پیر سند عمدہ ہے۔

الم احمد (سلیمان بن حرب حاد بن زید عجاج صواف ابی الزبیر) جابر سے بیان کرتے ہیں کہ طفیل نے رسول اللہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یارسول اللہ! کیا آپ کو متحکم قلعہ اور محافظ لوگوں کی ضرورت ہے؟ رسول اللہ مطبیع نے ان کے قلعہ میں منتقل ہونے سے انکار کر دیا کہ یہ سعادت انصار کے نصیب میں تحقی ۔ جب رسول اللہ مطبیع مدینہ میں جرت کر کے چلے آئے تو طفیل نے ہمراہ ایک دوی مرد بھی مدینہ آیا تو مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی وہ نیار پڑگیا گھراہٹ کے عالم میں اس نے تیرکی نوک سے اپنی انگلیوں کے جوڑ کاٹ والے وہ مرابا۔

تطبیق: ندکورہ بالا حدیث اور جندب کی متفق علیہ حدیث کہ گذشتہ اقوام میں ایک مجروح محض تھا' اِس نے گھبراہٹ کے عالم میں چھری سے ہاتھ کاٹ ڈالا' خون بند نہ ہوا اور وہ مرگیا تو اللہ نے فرمایا میرے بندے نے خود کشی کر کے میرے تھم کی تعمیل نہیں کی میں نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ میں تطبیق متعدد وجوہ سے ہے۔

(۱) وہ مشرک تھا اور یہ مسلمان تھا'نیز ممکن ہے کہ اس کی یہ خود کشی دوزخی ہونے کاہی مستقل سبب ہو'گو اس کا مشرک ہونا بھی بجائے خود ایک مستقل سبب تھا گر اللہ تعالی نے یہ اس لئے بتایا کہ اس کی امت عبرت پذیر ہو۔

ن. (۲) ممکن ہے کہ وہ خود کشی کی ممانعت سے آگاہ ہو اور یہ نومسلم ہونے کی بناپر اس جرم سے بے خبر ہو۔

(۳) امکان ہے کہ اس نے بیہ خود کشی حلال سمجھتے ہوئے کی ہو اور اس مسلمان نے حلال سمجھ کر نہیں بلکہ خطااور گناہ سمجھتے ہوئے کی ہو۔

(٣) ہاتھ كاشنے سے اس كامقصد خودكشي اور ہلاكت ہو۔ بخلاف اس مسلمان كے ہاتھ كاشنے سے اس كامطلب خودكشي نه ہو بلكه كوئي اور مقصد ہو فصد وغيرہ۔

(۵) اس کے نیک اعمال نہایت کم ہوں جو خود کشی کا معاوضہ اور معادلہ اہلیت سے عاری ہوں اور یہ مسلمان نہایت نیک کردار ہو کہ اس کے اعمال صالحہ جرم خود کشی کا معاوضہ کر سکتے ہوں۔ بنابریں وہ دوزخی نہ ہوا بلکہ

الله تعالی نے جرت کے باعث اسے معاف کر دیا فقط اس کے ہاتھ معیوب تھے' باتی جم ٹھیک ٹھاک تھا اور اس نے عیب چھپا رکھا تھا' جب طفیل نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ ہاتھ ڈھانے ہوئے ہے' اس سے وجہ پو چھی تو اس نے بتایا بجھے ارشاد ہوا ہے کہ ۔ "خود کردہ راعلاج نیست " حضرت طفیل نے آنخضرت طابع کو یہ خواب گوش گزار کے بتایا بجھے ارشاد ہوا ہے کہ ۔ "خود کردہ راعلاج نیست " حضرت طفیل نے آخضرت طابع کو کہ درست فرما دے' پس محقق کیا تو آپ نے دعا فرمائی "اللهم ولیدیه فاغفر' اللی اس کے معیوب ہاتھوں کو درست فرما دے' پس محقق اور صحیح بات سے ہے کہ اللہ تعالی نے طفیل کے رفق کے بارے رسول الله طابع کی دعا قبول فرمائی۔ اعمالی معرفت چند اہل علم اعتمالی بین قبیس کا قصمہ : ابن ہشام خلاد بن قرة سدوی دغیرہ مشائح بحرین وائل کی معرفت چند اہل علم

ا من بن من الله المحصم : ابن بهتام خلاد بن فرة سدوسی وغیرہ مشاح بلربن واتل کی معرفت چند اہل علم سے بیان کرتے ہیں کہ اعثیٰ بن قیس بن شعلبہ بن عکابہ بن صعب بن علی بن بکربن وائل' رسول الله طلعیم کی طرف دائرہ اسلام میں واخل ہونے کی خاطر روانہ ہوا اور اس نے رسول الله طلعیم کی شان میں ایک مدحیہ قصیدہ کہا۔

﴿ لَمْ تَعْتَمَـضَ عَيْنَـاكُ لِيلَـةَ أَرْمَـدا وَبِتَ كُمَا بِـاتِ السّليمِ مسهد: وما ذاك من عشــق النسـاه وإنمـا تناسيت قبــل اليـوم خلـة مهـددا

ولكن أرى الدهمر الذي هو خائن اذا أصلحت كفياي عياد فأفسيدا كهمولا وشميانا فقيدت وثمروة فللنه هيذا الدهمر كيسف تسرددا

كهولا وشبانا فقدت وثروة فلله هذا الدهر كيف ترددا وسا زليت أبغي مذأنا يافع وليدأ وكهلا حين شبت وأمردا

وابتمذل العيمس المراقيمل تعتلمي مسافة ما بمين النجمير فصرخمدا

(کیاشب بھر تیری آشوب زدہ آنکھ نہیں گی اور مار گزیدہ کی طرح تو نے بے چینی سے رات بسری۔ اور بیر رت جگا عورتوں کے معاشقہ کی وجہ سے نہیں ہے اور میں تو آج سے قبل "اپنی معشوقہ" محدد کی دوستی فراموش کر چکا

ہوں۔ لیکن میں زمانہ کی دستبرد اور بددیانتی کو جانتا ہوں جب حالات درست ہوں تو وہ خراب کر رہتا ہے۔ میں بورس اور جوانوں اور دولت و ثروت کو کھو چکا ہوں' تعجب ہے کہ زمانہ کیا انقلاب آفرین ہے۔ میں بجین ویب

بلوغت ' بے ریش اور بڑھاپے کے زمانے میں (یعنی عمر کے ہر حصہ میں) مال و دولت کا گرویدہ رہا ہوں۔ میں دوڑا تا ہوں سفید بال والے تیز رفتار اونٹوں کو جو نجیراور صرخد کے درمیان مسافت کو طبے کرتے ہیں)

ألا أيهدذا السائلي أين يممت فان لها في أهل يترب موعدا

فان تسألي عنبي فيارب سائل حفى عن الاعشى به حيث أصعدا أجدت برجليها النجاد وراجعت يداها خنافا لينا غير أحردا

وفيهما إذا ما هجّرت عجرفيمه إذا خلت حُرباء الظهمرة أصيما

وآليـت لا أوى لهـا مـن كلالـة ولا من حفيً حتى تلاقى محمــدا

متی ما تناخی عند بـاب ابن هاشـم تراحـی وتلقـی مـن فواضلــه نــدی

(اے مجھ سے سوال کرنے والے کہ یہ او نمنی کمال جا رہی ہے ' سنو! اس کا اہل یثرب سے وعدہ ہے۔ اگر تو مجھ سے پوجھے تو کوئی عجب نہیں ' اعثیٰ کے بارے ' بہت سے چھان بین کر کے پوچھے والے ہیں جمال وہ جا تا ہے۔ وہ او نمنی

اپنے پاؤں کو بلند مقامات پر تیز چلاتی ہے اور وہ اپنے اگلے پاؤں کو لیک دے کر بغیر کسی تنگی کے گھما کر رکھتی ہے۔
اور ان مقامات میں جب دوپسر کے وقت تیز رفتار مضبوط گردن والی او نغنی چلتی ہے، جب کہ دوپسر کی سخت گری میں
گرگٹ سے خالی پڑے ہیں۔ میں نے قتم کھائی ہے کہ تھکاوٹ اور زخمی پاؤں کے باوجود اس پر ترس نہ کھاؤں گا
میمال تک کہ وہ محمد کے پاس پہنچ جائے۔ ابن ہاشم کے دروازے پر بہنچ کر تجھے راحت نصیب ہوگی اور اس کے
عطیات کی تجھ پر نوازش ہوگی)

أغيار لعميري فيي البيلاد وأنجيد نبيي يسرى مبالا تسرون وذكسره فسيس عضاء اليسوم مانعيه غيد لمه صدقات ما تغبب ونائل نبي الآله حيث أوصلي وأشلهد احمدك لم تسمع وصاة محمد ولا قيت بعد الموت من قبد تنزودا اذا أنت لم ترحل بزاد مسن التقب فترصد للأمر الذي كيان ارصيدا ندمت علم أن لا تكون كمثله فايساك والميتسات لا تقربنهسا ولا تأخذن سهما حديدا لتقصدا **(بی** وہ چیز دیکھتا ہے جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے اور اس کی شهرت زندگی کی قتم! ہر نشیب و فراز غور اور نجد میں پہنچ پکی ہے۔ اس کے صدقات اور تحاکف بلاناغہ جاری رہتے ہیں آج کا عطیہ انہیں کل کے روز دینے سے مانع نہیں ہے۔ کیا تیری کوشش ہے کہ اللہ کے نبی محمر کی تو وصیت نہ سے جب وہ وصیت کرے۔ جب تو تقویٰ کا توشہ لے کر سفر نہیں کرے گا اور موت کے بعد تیری توشہ والے سے ملاقات ہوگی۔ تو' تو پشیان ہو گا کہ تو اس جیسا نہیں ہے۔ پس تو بھی اس زادراہ کی تاری کر جس کی اس نے تاری کی۔ تو مردار کے قریب نہ جااور تیز دھار تیر کا کسی کو انشانہ بنانے کے لئے نہ کین

وذا النصب المنصوب لا تنسكنه ولا تعبد الاوثبان والله فساعبدا ولا تقربت حسارة كان سرها عليك حراما فانسكحن أو تنابدا وذا الرحم القربى فلا تقطعنه لعاقبة ولا الاسمر المقيدا وسبح على حين العشية والضحى ولا تحمد الشيطان والله فاحمدا ولا تسخرن من بائس ذى ضرارة ولا تحسين المال للمرء مخلدا

(کی نصب شدہ بت کی عبادت نہ کراور نہ دیگر ہوں کی پرستش کر صرف ایک اللہ کی عبادت کر۔ ہمسایہ عورت کے قریب مت جاکہ اس کا جم تھے پر حرام ہے' ذکاح کریا ویرانہ میں بسیرا کر۔ عاقبت کی خاطر قطع رحمی نہ کر اور بند قدی سے بھی اچھا سلوک کر۔ دن کے اول' آخر اللہ کی تعبیع بیان کر شیطان کی تعریف نہ کر' بس اللہ کی تعریف بیان کر کے مال انسان کو دوام بخش سکتا ہے)

ابن ہشام کتے ہیں کہ جب مکہ یا اس کے قریب پنچا تو کسی قریثی مشرک نے اس سے پوچھا کیو کر آنا ہوا تو اس نے کہا کہ وہ رسول اللہ ملائیلائے پاس مسلمان ہونے کے لئے آیا ہے تو قریثی نے کہا جناب ابو بصیر وہ تو زنا کو حرام کہتا ہے ' تو اعثیٰ نے کہا' مجھے اس سے کوئی سرو کار نہیں' تو قریثی نے کہا وہ شراب کو بھی حرام

کہتا ہے تو اعثیٰ نے کما واللہ! اس کی دل میں ہوس ہے۔ واپس جاتا ہوں امسال جی بھرکے بی لوں پھر آکر مسلمان ہو جاؤں گا۔ چنانچہ وہ واپس چلا گیا اور اسی سال فوت ہو گیا اور رسول الله طابیط کی خدمت میں حاضر

زنا اور شراب کی حرمت : این شام نے یہ قصہ سرت میں اس مقام پر بیان کیا ہے۔ یاد رہے کہ وہ ابن اسحاق پر اکثر گرفت کرتے ہیں اور یہ ابن ہشام کی خطاہے کہ اعثیٰ کا قصہ اس نے یمال بیان کیا ہے كيونكه شراب كى حرمت توبى نضيرك واقعه كے بعد معرض وجود ميں آئى۔ (كماسياتى) اور ظاہر ہے كه اعثىٰ کامسلمان ہونے کے لئے سفر ہجرت کے بعد ہوا ہے۔ کیونکہ وہ کہتا ہے

ألا أيها ذا السائلي أين يممنت فنان لها فني أهل ينثرب موعندا

ابن ہشام کو جاہئے تھا کہ اس واقعہ کو ہجرت کے بعد درج کر ہا واللہ اعلم۔ سہیلی کہتے ہیں کہ بیہ ابن ہشام اور اس کے خوشہ چینوں کی کو تاہی ہے کیونکہ شراب بالانفاق جنگ احد کے بعد حرام ہوئی۔ اور سہلی یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ کے گھرپر اعثیٰ کی ملاقات

ابوجهل سے ہوئی۔ بقول ابوعبیدہ' اعثیٰ سے بیہ بات عامر بن طفیل نے علاقہ قیس میں کہی اور اس کا یہ کہنا کہ میں آئندہ سال مسلمان ہو جاؤں گا'اسے کفرکے دائرہ سے خارج نہیں کر سکتا'واللہ اعلم۔

ابن اسحاق نے اس مقام پر اعثیٰ کا قصہ بیان کیا ہے جو ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں۔

ر کانہ سے ونگل : ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے ابو اسحاق بن بیار نے بتایا کہ رکانہ بن عبد بزید بن ہاشم بن مطلب بن عبد مناف وریش کا طاقتور پہلوان تھا۔ وہ ایک روز رسول اللہ مطابیط سے مکہ کی کسی گھائی میں ملا' رسول الله طلیط بنے اسے فرمایا' اے رکانہ! تو اللہ سے نہیں ڈر ما؟ اور جس دین کی میں وعوت دیتا ہوں تو قبول نہیں کر تا؟ تو اس نے کما' اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ کا فرمان سے ہے تو میں آپ کی اتباع کر لیتا' تو رسول الله اللهيم نے فرمايا' بناؤ اگر ميس کشتي ميس مختجے بچھاڑ دوں تو مختجے يقين آجائے گا که ميرا كهنا يج ہے' اس نے کہاجی ہاں و رسول الله طابيع نے فرمايا كشتى كے لئے ميدان ميں أؤ چنانچه ركانه اكھاڑے ميں اتركر آپ سے کشتی لڑنے لگااور آپ نے اس کو پکڑ کر زمین پر ایبا پنجا کہ وہ بے حس و حرکت بڑا تھا۔

اعجاز: پھر دوبارہ اس نے کہا' اے محمرًا پھر آؤ چنانچہ آپ نے اسے دوبارہ بھی بچھاڑ دیا تو اس نے کہا اے محمہ" واللہ! بیہ نهایت تعجب خیز بات ہے کہ تو نے مجھے کچھاڑ دیا تو آپ نے فرمایا اگر تمهارا ارادہ اللہ ہے ڈرنے اور میری اتباع کرنے کا ہو تو میں تہہیں اس ہے بھی زیادہ تعجب خیز واقعہ دکھا سکتا ہوں۔ اس نے کہا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا وہ جو درخت تو سامنے د کھے رہاہے میں اسے بلا تا ہوں وہ میرے سامنے آجائے گا۔ اس نے کما بلائے اپ نے اسے بلایا تو وہ چل کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ، پھر آپ نے فرمایا واپس چلا جا چنانچہ وہ واپس چلا گیا۔ (یہ سب دکھ کر) رکانہ قریش کے پاس چلا آیا اور اس نے کما اے اولاد عبد مناف! تم روئ زمین کے جادوگروں سے اپنے صاحب محمد کامقابلہ کراؤ۔ واللہ! میں نے اس سے قابل جادوگر نہیں دیکھا۔ پھر اس نے آپ کایہ معجزہ اور تعجب خیز واقعہ لوگول کو بتایا۔ ` کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حشناخان رسول ملؤيط كاانجام

ابن اسحال نے یہ واقعہ بلا سند بیان کیا ہے۔ ابوداؤد اور ترندی نے یہ بروایت الی الحن عسقلانی واز ابو جعفر بن محمد بن رکانہ از "ابیہ" محمد بیان کیا ہے۔ ترذی نے کما کہ یہ روایت غریب ہے ، ہم ذکورہ بالا ابوالحن عسقلانی اور ابن رکانہ کو نہیں جانتے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ابو بکر شافعی نے عمدہ سند کے ساتھ ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ بزید بن رکانہ نے نبی علیہ السلام سے کشتی اری تو نبی علیہ السلام نے اسے سہ بار بچپاڑ دیا اور ہربار تحثی پر سوعدد بکری کی شرط لگی تھی' تیسری بار جب آپ نے اسے چاروں شانے حیت کر دیا تو اس بہلوان نے کما یا محما آپ سے پہلے مجھے کوئی حیت نہیں کرسکا اور آپ سے زیادہ میرے نزدیک کوئی برا بھی نہ تھا اور میں اب گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں چنانچہ نبی علیہ السلام اس کے سینہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور شرط کی بمریاں بھی اسے لوٹا دیں۔ باقی رہا ورخت والا مجره تو وه جم "ولا كل النبوة" ميل بيان كريس ك- (ان شاء الله) ابو الاشد بهلوان كو بهي رسول الله ملاہم نے بچھاڑ ویا تھا۔ جیسا کہ تبل ازیں بیان ہو چکا ہے اور یمال اس موقعہ پر ابن اسحاق نے حبثی عیسائیوں کے وفد کابھی تذکرہ کیا ہے جو ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں۔

ن**ادار مسلمانوں کی تضحیک :** ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیط جب مسجد میں بیٹھے تو کمزور و ناتوال صحاب خباب بن ارت عمار بن ياس ابو فكيهه بار مولى صفوان بن اميه اور صيب وغيره آپ كى خدمت میں حاضر ہو جاتے 'ان کو دیکھ کر قرایش مسخرا اڑاتے اور آپس میں کہتے یہ نادار قلاش اس کے ساتھ ہیں۔ کیا یمی وہ لوگ ہیں' ہم میں سے جن پر اللہ نے فضل کیا ہے' رشد و ہدایت اور سچا دین دے کر۔ اگر محمد کا دین بهتر جو تا تو بید لوگ ہم سے پہلے اسے قبول نہ کرتے اور نہ ہی اللہ تعالی ان کو اس دین سے سرفراز كريًا ؛ چنانچه الله تعالى في مندرجه ويل آيات اس موقعه پر نازل فرمائين الماحظه مواسوره انعام (٥٢-١/٥٣) كى آيات ولا تطردالذين يدعون ربهم ---- فانه غفور رحيم

جبر غلام معلم تھا؟ : ابن اسحاق کتے ہیں کہ رسول الله طابیع اکثر مروہ کے پاس ایک د کاندار مسمی "جبر" ك بيشاكرتے تھے جو بني حضري كاغلام تھا وہ كہتے تھے واللہ! محد جو باتيں ساتا ہے وہ اسے بن حضري كاعيسائي فلام ہی سکھا آ ہے' چنانچہ اللہ تعالی نے ان کی تردید کے لئے قرآن نازل فرمایا "اور ہمیں خوب معلوم ہے وہ کتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھا تا ہے حالانکہ جس کی طرف نسبت کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور بیہ

صاف عربی زبان ہے۔" (۱۲/۱۰۳)

لا ولد اور قاسم : عاص بن واكل نے رسول الله ماليكم ك بارے بتاياكه بير ب اولاد ب مرنے ك بعد اس کا نام مث جائے گا تو اللہ تعالی نے سورہ کوٹر نازل فرمائی کہ "تیرا دشمن ہی ذلیل و اہتر ہے۔ خواہ اس کی اولاد و احفاد کتنی ہو۔" (تفیریں اس سورت پر ہم نے سیر حاصل بحث کی ہے) ابو جعفر ہاقرہے منقول ہے کہ جب قاسم بن محمدٌ فوت ہوئے تو وہ سواری کے قابل تھے اور عمدہ او نٹنی پر سوار ہوتے تھے۔

فرشته كيول نه آيا؟: الى بن خلف ومعه بن اسود عاص بن واكل وضو بن حارث وغيره في كها اك کھ! تممارے پاس فرشتہ کیوں نہیں آباجو آپ کی طرف سے لوگوں کو جواب دیتا تو اس کی تردید میں اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کی روید میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز نے نازل فرمایا (۱/۸) "اور کہتے ہیں اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو اب تک فیصلہ ہو چکا ہو تا پھر انہیں مملت نہ دی جاتی۔"

فداق کی سزا: ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول الله طاہیم ولید بن مغیرہ 'امیہ بن خلف اور ابوجهل کے پاس سے گزرے تو انہوں نے نکتہ چینی کی اور نداق اڑایا 'رسول الله طاہیم اس حرکت سے رنجیدہ ہوئے تو الله تعالیٰ نے آپ کی تسلی کی خاطر مندرجہ ذیل آیت (۱/۱۰) ا آری۔ ''اور تجھ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مضعا کیا گیا پھر جس عذاب کی بابت وہ بنسی کیا کرتے تھے ان مضعا کرنے والوں پر وہی آپڑا۔ بے شک ہم تیری طرف سے مضعا کرنے والوں کو کافی ہیں۔'' (۱۵/۹۵)

ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ' اسود بن عبد ۔ خوث زہری' اسود بن عبدا لمطلب ابوذ معہ' مارث بن عیط' عاص بن واکل سہی' رسول اللہ طابع کا فداق اڑاتے تھے' آپ کے پاس جرائیل علیہ السلام آئے' آپ نے اس کے پاس ان کا شکوہ کیا (تو اس نے کما آپ جھے ان کو دکھا دیں) چنانچہ رسول اللہ طابع کے اس کو ولید دکھایا تو جرائیل نے اس کے پورے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا "کفیتہ" اس کی آفت سے آپ محفوظ کر دیے گئے ہیں پھر آپ نے جرائیل کو اسود بن مطلب دکھایا تو اس کی گرون کی طرف اشارہ کر کے فرمایا "کفیتہ" اس کے بارے آپ کی ضرورت پوری ہوگئی پھر آپ نے جرائیل کو اسود بن عبد ۔ خوث دکھایا تو اس نے اسود کے سرکی طرف اشارہ کر کے فرمایا "کفیتہ" اس کے متعلق آپ کا تردد دور کر دیا گیا ہے بھر آپ نے مارث بن عیطل کی طرف اشارہ کر کے دکھایا تو جرائیل گا تا اس کے بارے آپ کا مطلب پورا کر دیا گیا ہے۔ ہم عاص بن وائل آپ کے پاس سے کے فرمایا "کفیتہ" اس کے بارے آپ کا مطلب پورا کر دیا گیا ہے۔ ہم عاص بن وائل آپ کی پاس سے گزرا تو رسول اللہ طابع نے اس کی طرف اشارہ کر کے جرائیل کو بتایا تو اس نے وائل کے انجمس پیر کے گزرا تو رسول اللہ طابع نے اس کی طرف اشارہ کر کے جرائیل کو بتایا تو اس نے وائل کے انجمس پیر کے پنے اور ایڑی کے درمیانی حصہ کی طرف اشارہ کر کے جرائیل "کفیتہ" اس کے بارے آپ کو بے نیاز کر دیا گیا ہے۔

چنانچہ ولید بن مغیرہ ایک خزاع کے پاس سے گزرا وہ اپنا تیر درست کر رہاتھا کہ ولید کے پورے کو چھو گیا اور اس کا پورا کٹ گیا اور اس کا پورا کٹ گیا اور اسود بن مطلب اندھا ہو گیا وہ اس کا پورا کٹ گیا اور اسود بن مطلب اندھا ہو گیا وہ ایک کیکر کے پیڑے نیچے بیٹھا تھا' کہنے لگا میرے بیٹو! کیا تم یہ کا نا مجھ سے دور نہیں کرتے میں تو مراجا رہا ہوں' بچوں نے کہا ہمیں تو بچھ نظر نہیں آ تا' پھر اس نے کہا' یہ کا نا ہڑا وہ اس نے کہا ہموں و بچھ گیا وہ کہا ہموں ہوا جا رہا ہوں' وہ اس طرح بار بار کہتا رہا آ تاکہ وہ و کھو یہ کا نا میری آ تکھ میں چھ گیا وہ کہہ رہے تھے بچھ نظر نہیں آ رہا' وہ اس طرح بار بار کہتا رہا آتا تکہ وہ اندھا ہو گیا اور حارث بن نیمال کے بیٹ بیں صفراوی ہادہ جمع ہو گیا اور وہ مادہ معدے سے منہ کے راستہ باہر نکا اور یہ اس کی موت کا بائث ہوا اور عاص بن واکل کے سرمیں کا نا لگا اور زخم بیپ سے بھر گیا ہواس کی ہا کہ موت کا باعث ہوا۔ بعض کہتے ہیں وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کرطا نف گیا راستہ میں گدھا کا نول پر بیٹھ گیا تو اس سے ''ا خمی ہو گیا اور وہ اس کی ہلاکت کا بہانہ بنا (رواہ بہتھ گیا وہ اس سے ''ا خمی ہو گیا اور وہ اس کی ہلاکت کا بہانہ بنا (رواہ بہتھ)

متسنح کے سمرغنہ : ابن اسحاق کتے ہیں کہ بربید بن رومان کی معرفت عودہ بن زبیر سے معلوم ہوا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز نداق کرنے والوں کے سرغنہ مکہ کے پانچ رکیس تھے۔ ابو زمعہ اسود بن مطلب پر آپ نے بددعا فرمائی اللی! اسے اندھا کر دے' نیز اسود بن یغوث ولید بن مغیرہ' عاص بن واکل اور حارث بن طلاطلہ پر بھی بددعا کی' اللہ تعالی نے ان کے بارے مندرجہ ذیل آیت نازل فرمائی' انا کھیناک المستھزئین (۱۵/۹۵)

یہ لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ جرائیل "رسول اللہ طابیلے کے پاس آکر کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ طابیلے بھی آپ کے پیلو میں کھڑے ہو گئے 'اسود بن مطلب آپ کے پاس سے گزرا سبز پتہ اس کے چرے پر لگا اور وہ اندھا ہو گیا' اسود بن ۔ خوث گزرا تو اس کے شکم کی طرف اشارہ کیا چنانچہ وہ استسقا کے مرض میں مبتلا ہو کر مرگیا' ولید بن مغیرہ گزرا تو اس کے مندیل زخم کی طرف اشارہ کیا' چند سال تبل وہ ایک خزای مخص کے پاس سے گزرا جو تیر درست کر رہا تھا' تیر اس کی ازار سے چمٹ گیا اور اسے معمولی سا زخم ہو گیا تھا وہ زخم بہد پڑا اور وہ فوت ہو گیا' عاص بن واکل پاس سے گزرا تو اس نے "ا نمص" کی طرف اشارہ کیا وہ اس کی موت کا باعث ہوا' عارف بن طلاطل پاس سے گزرا تو اس کے مرکی طرف اشارہ کیا اس کا سر اور وہ اس کی موت کا باعث ہوا' عارف بن طلاطل پاس سے گزرا تو اس کے مرکی طرف اشارہ کیا اس کا سر پیسے سے بھرگیا اور وہ مرگیا۔

وليد كى وصيت : بعد ازي ابن اسحاق نے بيان كيا ہے كہ وليد بن مغيرہ نے مرتے وقت اپنے تين بيوُل خالد ، مثام ، وليد كو وصيت كى تھى كہ ميرے ايك مقتول كا خون بما خزاعہ كے ذمہ ہے۔ اسے نظراندازنه كرنا ، واللہ! مجھے معلوم ہے كہ وہ اس كے قتل ہے برى بين ليكن محض اس خطرے سے وصيت كر رہا ہوں كہ لوگ آپ كو طعن و تشنيع كريں كہ بدلہ نہيں لے سكے ، ميرا رہا اور سود شقيف كے ذمہ ہے وہ بھى حاصل كرنا ، مركى رقم ابو از يمردوى كے پاس ہے وہ بھى وصول كرلينا۔

ابو انسردوسی نے ولید بن مغیرہ کو اپی بیٹی کا رشتہ دے دیا تھا اور ممرکی رقم بھی وصول کرلی تھی اور شادی شدہ بیٹی کا رشتہ وے دیا تھا اور ممرکی رقم بھی وصول کرلی تھی اور شادی شدہ بیٹی کو اپنے پاس روک لیا' دریں اثنا ولید فوت ہو گیا۔ ولید بن مغیرہ مخزوم نے تراعہ پر ولید بن ولید بن ولید بن وسول کرنے کی خاطر حملہ کر دیا۔ خزاعہ نے کما وہ تو تمہارے ہی تیر کے زخم سے فوت ہوا تھا۔ ہم اس کے ذمہ دار نہیں۔ اس سلسلہ میں فریقین کے درمیان بیت بازی ہوئی اور معالمہ طول پکڑ گیا۔ پھر خزاعہ نے کچھ دیت دے کر صلح کرلی اور بات ختم ہوگئی۔

ابو اند بھر: ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ہشام بن ولید بن مغیرہ نے "ذوالجاز" کے میلے میں ابو اند بردوی ۔۔۔ ابوسفیان کے سسر۔۔۔ کو جنگ بدر کے بعد قتل کر دیا اور وہ اپنی قوم میں نمایت معزز اور ہر دل عزیز تھا 'ابوسفیان ' موجود نہ تھا مکہ ہے باہر کہیں گیا ہوا تھا' اس کے بیٹے یزید بن ابی سفیان نے بی مخزوم کے خلاف قوم کو لڑائی کے لئے اکٹھا کر لیا۔ ابوسفیان سفرے واپس آیا تو یزید کی اس حرکت پر ناراض ہوا اور اسے ذووکوب بھی کیا اور ابو از بیرکی دیت خود اواکر دی' ازیں بعد اپنے بیٹے کو ناصحانہ انداز میں کما کہ تو ایک دوسی مقتول کے بدلے قریش میں خانہ جنگی برپا کرنا چاہتا تھا اور حسان ابن خابت نے ایک قصیدہ لکھ کر' ابوسفیان کو ابواز بیرکے خون کا بدلہ لینے پر مضتعل کیا تو ابوسفیان نے کما کہ حسان کا یہ گمان نمایت برا تھا کہ جنگ بدر میں ابواز بیرکے خون کا بدلہ لینے پر مضتعل کیا تو ابوسفیان نے کما کہ حسان کا یہ گمان نمایت برا تھا کہ جنگ بدر میں

رؤسائے قریش کے قتل ہونے کے بعد خانہ جنگی شروع ہو جائے۔

ربا: خالد بن ولید دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد غزوہ طائف میں رسول الله طائع کے ہمراہ گئے تو ولید بن مغیرہ کے ربا اور سودی رقم کا اہل طائف سے مطالبہ کیا، بعض اہل علم کے بیان کے مطابق مندرجہ ذیل آیات اسی بارے نازل ہو کمیں، ''اے مومنو! اللہ سے ڈرو اور جتنا سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔''
دیل آیات اسی بارے نازل ہو کمیں، ''اے مومنو! اللہ سے ڈرو اور جتنا سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔''
(۲/۲۷۸)

ام غیلان: ابن اسحاق بیان کرتے ہیں ہماری دانست کے مطابق بنی ازیبر میں خون کا بدلہ لینے کا کوئی قصہ نہ تھا یہاں تک کہ اسلام کا دور شروع ہو گیا۔ ماسواے اس واقعہ کے کہ ضرار بن خطاب بن مرداس اسلمی اور چند قریثی دوس کے علاقہ میں گئے اور دوس کی لونڈی ام غیلان کے مہمان ہوئے۔ وہ پیشہ ور مشاطہ تھی اور ولہنوں کی زیبائش و آرائش کا کام کیا کرتی تھی۔ دوس نے ان مہمانوں کو ابواز بسرے قتل کے بدلہ میں قتل کرنے کا ارادہ کیا تو ام غیلان اور دیگر عور توں نے دوس کا مقابلہ کرکے ان مہمانوں کو بچالیا۔ بقول سمیلی 'بعض کہتے ہیں کہ ام غیلان نے ضرار بن خطاب کو اپنی قیص کے اندر چھپالیا تھا۔

ابن ہشام کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی خلافت کے دوران ام غیلان عمر کے پاس آئی اور اس کا خیال تھا کہ ضرار بن خطاب عمر کا بھائی ہے تو عمر نے اسے کہا وہ میرا اسلامی بھائی ہے۔ نسبی نہیں اور جھے اس پر آپ کے احسان کا علم ہے چنانچہ آپ نے اسے بطور مسافر عطیہ پیش کیا۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ جنگ احد میں ضرار بن خطاب اسلمی 'عمر بن خطاب پر حملہ آور ہوئے اور ان کو نیزے کے عرض اور چوڑائی سے مار کر کہنے گئے ' دوڑ جا' اے ابن خطاب! میں تیرے قتل کا ارادہ نہیں رکھتا چنانچہ حضرت عمر ''اس کے مسلمان ہو جانے کے بعد ''اس کے احسان کو یاد رکھتے تھے۔

قحط سالی: امام بیہ قی نے اس مقام پر نبی علیہ السلام کی بددعا کاذکر کیا ہے کہ جب قریش کی سرکشی حد سے بردھ گئی تو دعا کی کہ ان پر سات برس کا قحط نازل کر جیسا یوسف کے عمد میں قحط نازل کیا تھا اور بیہ تی نے ابن معود کی متفق علیہ روایت میں بیان کیا ہے کہ پانچ علامات گزر چکی ہیں (۱) لزام (۲) شکست روم (۳) دخان (۲) مطشہ (۵) شق قمر۔

(۱) مسرول مرح ابن مسعود کی دو سری روایت میں ہے کہ قریش جب سرکشی کی حد تک بردھ گئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے انکار اور تردد کیا تو رسول اللہ طلحیظ نے دعا فرمائی اللی! میری ان کے مقابلہ میں مدد فرما اور ان پر سات برس کا قحط نازل کر جیسا قحط تو نے یوسف کے زمانہ میں بھیجا تھا، چنانچہ ایسا سخت قحط آیا کہ قریش نے مروہ جانور کھائے اور آدمی بھوک کے مارے زمین اور آسمان کے درمیان دھواں سا دیکھتا تھا پھر آپ کی وعا سے اللہ تعالی نے دھواں وور کر دیا اور اس کی تصدیق و تائید میں ابن مسعود نے یہ آیت تلاوت کی (۱۵/ سمر) ہم چند روز کے لئے یہ عذاب ہٹا دیں گے۔ پھر تم دہی کرو گے، بعد ازیں بھی وہ کفر میں جتلا رہے اور اللہ تعالی نے عذاب قیامت تک کے لئے موخر کر دیا۔ ابن مسعود کہتے اللہ تعالی نے عذاب آخرت ہو تا تو موخر کر دیا یا جنگ بدر تک کے لئے موخر کر دیا۔ ابن مسعود کہتے ہیں اس سے مراد عذاب آخرت ہو تا تو موخر نہ ہو تا، ''داور جس دن پکڑیں گے ہم پکڑنا برا'' یوم نبطش ہیں اس سے مراد عذاب آخرت میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

البطشه الكبرى سے مراد جنگ بدر ہے۔

ابن مسعودی ایک اور روایت میں ہے جب رسول اللہ طابیم نے محسوس کیا کہ لوگ اسلام سے نفرت کرتے ہیں تو آپ نے دعا فرائی' اللی قط سالی' مثل یوسف کے سات سال کی' چنانچہ ان پر سخت قحط پڑا' یہاں تک کہ وہ مردار' چڑے اور ہڑیاں تک کھا گئے' چنانچہ ابوسفیان اور مکہ کے چند باشندوں نے رسول اللہ طابیم سے درخواست کی کہ آپ تو فرماتے ہیں کہ میں رحمت عالم بنا کر بھیجا گیا ہو اور تیری قوم تباہ ہو چکی ہے دعا فرمائی تو ابر برسا اور مسلسل سات روز تک برستا رہا' لوگوں نے کثرت برسات کا شکوہ کیا تو آپ نے دعا فرمائی اللہم حوالینا ولا علینا بدل فور آ چھٹ گیا اور لوگوں نے بارش کا پانی سال بھرمال مولی کو پلایا۔

ابن مسعود کا خیال: بقول ابن مسعود علامت ''دخان''گزر پچی ہے یعنی قبط سالی اور یہ انا کاشفوا المعذاب (۱۵/ ۳۳) کا مطلب ہے۔ آیت روم بڑی پکڑ' اور شق قمریہ سب بدر میں وقوع پذیر ہوئے۔ امام بیعتی فرماتے ہیں' عبداللہ بن مسعود کا مقصد ہے۔ واللہ اعلم' کہ بڑی پکڑ' دھوال' علامت لزام سب بدر میں واقع ہوئے اور امام بخاری نے بھی اس روایت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھراس نے بہ سند (عبدالرذاق' معر' ابوب' عرمہ) ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ ابوسفیان نے رسول اللہ طاہیم سے بھوک کے سلسلے میں ورخواست کی کہ حالت اس قدر اہر ہو چی ہے کہ اون تک کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں اور یہ آیت (۲۱) رائل ہوئی ''اور ہم ان کافروں کو عذاب میں دبوج چکے ہیں جب بھی وہ اپنے مالک کے سامنے نہ جھکے اور نہ عاجزی کی '' رسول اللہ طاہیم نے دعا فرمائی تو اللہ تعالی نے روزی میں کشائش فرما دی۔ امام بیعتی فرمات ہیں کہ ابوسفیان کے قصہ میں ایسے الفاظ مودی ہیں جن سے واضح ہو تا ہے کہ یہ بعد از ہجرت کا واقعہ ہے۔ ہیں کہ ابوسفیان کے قصہ میں ایسے الفاظ مودی ہیں جن سے واضح ہو تا ہے کہ یہ بعد از ہجرت کا واقعہ ہے۔

سورت روم اور البو بكركی شرط: بعد ازین حافظ بیستی نے فارس و روم کے جنگ كا واقعہ اور سورہ روم (۳۰) كا نزول بيان فرمايا ہے اور بہ سند (سفيان ثوری عبيب بن ابی عمرو سعيد بن جبير) ابن عباس سے بيان كيا ہے كہ مسلمانوں كی خواہش تھی كہ روی ايرانيوں پر غالب آئيں كہ وہ اہل كتاب ہيں اور مشركين كی جمد روياں ايران كے ساتھ تھيں كہ وہ بت پرست تھے۔ يہ صورت حال مسلمانوں نے ابو بكركو بتائی اور ابو بكر نے رسول الله طابع با كے گوش أرار كی تو رسول الله طابع با نے فرمايا سنو! روی آئندہ سال میں غالب ہوں گے۔ يہ بات ابو بكر نے مشركين كو بتائی تو انہوں نے كہا آؤ ايك مدت (قريباً ۵ سال) مقرر كر او اگر روى غالب بي بات ابو بكر نے مشركين كو بتائی تو انہوں نے كہا آگر ايرانی غالب آگئے تو ہم اس قدر اونٹوں كے حق دار ہوں گوں نے ابو بكر نے اس مشرط كا تذكرہ رسول الله طابع ہے كياتو آپ نے فرمايا "تو نے اس سال سے كم عرصہ كيوں نہ مقرر كيا" چنانچ بخنگ بدر كے دن روى ایرانیوں پر غالب آگئے۔

امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے جملہ طرق ہم نے تغییر میں بیان کر دیئے ہیں اور ابو بمرکے ساتھ شرط مقرر کرنے والا امیہ بن خلف ہے اور شرط کی مالیت پانچ اونٹ تھی اور قریباً ۵ سال مدت مقرر

تھی۔ رسول اللہ طابیخ کے اشارے سے ابو بکڑنے شرط کی بدت نوسال اور مالیت میں سو اونٹ تک کا اضافہ کر دیا اور رومی ایران پر جنگ بدر کے ون غالب آئے یا صلح حدیبیہ کے روز 'واللہ اعلم۔ ولید بن مسلم 'اسید کلابی سے بیان کر آ ہے کہ اس نے علا بن زبیر کلابی سے ساکہ وہ اپنے والدسے بیان کر رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے ایران کے روم پر غلبے اور روم کی ایران پر فتح کا زمانہ پایا ہے۔ پھر مسلمانوں کا ایران کے علاقہ عراق اور روم کے علاقہ شام پر غلبے اور قبضے کا عمد پایا ہے اور یہ سب واقعات پندرہ سال کی مدت میں ظہور پذیر ہوئے۔

## فصل

## اسراء لعنی رسول الله طان کیا کا مکہ سے بیت المقدس تک رات کو جانا

ابن عساكرنے "روايات اسراء" آغاز بعث بيں بيان كى ہيں اور ابن اسحاق نے قريباً بعثت كے دس سال بعد كے واقعات ميں يہ احاديث بيان كى ہيں۔

اسراء ہجرت سے قبل: حافظ بیہ قی نے مویٰ بن عقب کی معرفت امام زہری سے بیان کیا ہے کہ رسول الله مطابع کے اللہ اللہ معرفت اللہ اللہ معرفت علیہ اللہ اللہ معرفت عروب کے معرفت عروب کی معرفت عروب سے ایک سال قبل پیش آیا اور ابن کھیعہ نے بھی ابد الاسود کی معرفت عروبہ سے رسی بیان کیا ہے۔

اسمراع کب نام بیمق نے (مام) احم بن عبدالبار، یونس بن کیر، اساط بن نفر) اساعیل سدی سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیع پر پنج گانہ نماز اسراء کی رات فرض ہوئی۔ ہجرت سے سولہ ماہ قبل 'لندا مدی کے قول کے مطابق اسراء کا واقعہ ذی قعد میں ظہور پذیر ہوا، عروہ اور زہری کے بیان کے مطابق رہنج الدول میں رونما ہوا۔ ابن ابی شیبہ (عثان سعید بن مینا) جابر اور ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع کی ولات باسعادت 'عام فیل' میں بروز سوموار ۱۲ رہنج الدول میں ہوئی' اسی روز آپ مبعوث ہوئے اور اس روز آپ کو معراج ہوا اور اسی روز ہجرت کی اور اس روز کے اندر وفات پائی۔ یہ سند منقطع ہے۔ لیکن حافظ عبدالغنی مقدی نے اس کو اپنی ''میرت رسول'' میں مختار قول قرار دیا ہے اور اس کے بارے اس نے ایک عبدالغنی مقدی ہے جس کی سند صحیح نہیں۔

ماہ رجب کے فضائل میں ہم نے بیان کیا ہے کہ اسراء کا واقعہ ۲۷ رجب کو پیش آیا' واللہ اعکم۔ بعض کا خیال ہے کہ اسراء کا واقعہ کم رجب شب جعہ کو پیش آیا اور اس رات لوگ ''صلوۃ الرغائب'' کے نام سے ایک نماز پڑھتے ہیں جو قطعاً ہے معنی اور لااصل ہے اور بطور حجت یہ شعر پیش کرتے ہیں۔

لیلے الجمعے عرج بالنبی لیلے الجمعے أول رجے

(شب جمعہ میں نمی علیہ السلام کو معراج ہوا یہ شب جمعہ کم رجب ہے) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز اس شعرمیں ضعف اور سقم موجود ہے۔ ہم نے یہ صرف ان کے استدلال کی وجہ سے نقل کیا ہے۔ ہم نے معراج و اسراء کے متعلق تمام روایات سورہ اسراء کے ابتدا میں درج کر دی ہیں وہاں سے ملاحظہ ہوں' ولله الحمد والمنة

اب ہم امام ابن اسحاق کے کلام کا خلاصہ پیش کرتے ہیں اس نے سابقہ مباحث بیان کرنے کے بعد کما ہے کہ رسول اللہ طابیم کو مجد حرام ہے 'مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس رات کے وقت لے جایا گیا۔ اس وقت قریش اور دیگر قبائل میں اسلام کی روشنی تھیل چکی تھی۔ وہ کہتے ہیں میرے علم کے مطابق حدیث اسراء ' ابن مسعود' ابو سعید خدری' عائشہ' معاویہ' ام ہانی رضوان اللہ علیم ' حسن بن ابی الحن' امام زہری' قادہ وغیرہ اہل علم سے جو بچھ حدیث اسرا میں موجود ہے۔ ہرایک سے اس کی جزئیات و مندرجات منقول ہیں۔ آپ کا یہ سنز' ابتلا و امتحان کا مجموعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کالمہ' قوت قاہرہ اور حاکمیت مطلقہ کا مظر تھا۔ ارباب علم و دانش کے لئے درس پندو عبرت تھا۔ ایک مومن صادق کے لئے رشد و ہدایت اور رحمت و ثبات ارباب علم و دانش کے لئے درس پندو عبرت تھا۔ ایک مومن صادق کے لئے رشد و ہدایت اور رحمت و ثبات کا سبق تھا۔ آپ ایقان و اذعان کے اعلیٰ در جہ پر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ کو جس طرح اور جیسے منظور تھا اسراء سے مرفراز فرمایا' عجائبات عالم سے آگاہ فرمایا۔

اسراء : ابن مسعود كتے بين كه رسول الله ملي ياس براق لايا گيا (قبل ازين انبياء عنيهم السلام اس پر سوار ہوئے زمين و زمان كے مظاہر سے سوار ہوئے رہين و زمان كے مظاہر سے بسرہ ور ہوئے رہين المقدس پنچے۔ وہاں ابراہيم' موئ عينی اور ديگر انبياء عليهم السلام موجود تھے ان كو نماذ پڑھائی وہاں آپ كی دودھ' شراب اور پانی سے تواضع ہوئی آپ نے صرف دودھ بيا تو جراكيل نے كما' آپ كی امت رشد و ہدايت پر فائز ہے۔

ابن اسحاق نے حسن بھری سے مرسل بیان کیا ہے کہ جرائیل نے آپ کو بیدار کر کے مجد حرام کے دروازے سے باہر تشریف لانے کی درخواست کی ' پھربراق پر سوار کیاجو سفید فام ہے ' قدو قامت میں فچراور گدھے کے مابین ہے۔ رانوں پر دو پر ہیں۔ ان کی بدولت اس کا قدم انتہائے بھر تک پڑتا ہے۔ پھر دہ دونوں اکتھے سفر پر گامزن رہے۔ امام ابن کیٹر فرماتے ہیں کہ حدیث قادہؓ میں ہے کہ جب آپ نے سوار ہونے کا ادادہ کیا تو براق نے شوخی کی اور جرائیل نے اس کی ایال پر ہاتھ رکھ کر کما 'کیا اس نامعقول حرکت سے باز نہیں آ یا؟ واللہ! محمد سے افضل اور برگزیدہ کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا ' چنانچہ وہ شرمندہ ہوکر ' لیسند سے شرابور ہو گیا۔

حسن بھری نے اپنی روایت میں بیان کیا ہے کہ بیت المقدس تک جرائیل بھی آپ کے ہمراہ تھے وہاں ابراہیم موٹ عیسیٰ اور دیگر انبیاء علیم السلام موجود تھے۔ آپ امام تھے اور ان کو نماز پڑھائی بھراس نے دودھ اور شراب اور ان برتنوں میں سے دودھ کو پہند کرنے کا ذکر کیا ہے اور جرائیل کا تبھرہ ذکر کیا ہے کہ آپ اور آپ کی امت ہدایت یافتہ ہے اور امت پر شراب حرام ہے۔ بھر رسول اللہ مالی ہی ایس تشریف لے آپ اور قریش کو اس مبارک سفر کی رو نداد سائی تو اکثر لوگوں نے جھٹلایا اور بعض مسلمان بھی مرتد ہو گئے

اور حضرت ابوبكڑ نے سب سے قبل تصدیق كی اور اس نے كما میں تو رسول الله طابيم كو صبح و شام وحی اور آسانی اخبار کے بارے امان اور امن سجھتا ہوں تو كيا بيت المقدس اور كرہ ارضی كے واقعات كے بارے آپ كی تصدیق نہ كروں۔ بعض كہتے ہیں كہ ابوبكر نے رسول الله طابيم سے بيت المقدس كی ہيئت و صورت كے بارے دريافت كيا تو رسول الله طابيم نے اسے بتا ديا اس روز سے آپ كالقب صديق ہو گيا اور اس سفر كے بارے درج ذيل آيت نازل ہوئى و ما جعلنا الرويا التى اريناك الافتنة للناس (١٤/١٠)

ے بارے درخ دیں ایت نازل ہوی و ما جعلنا الرویا التی ادینا کا الا متنه للناس (۱/۱۷)

ابن اسحان ام ہانی سے نقل کرتے ہیں وہ کہتی ہیں رسول اللہ طابع کو میرے گھر سے اسراء کی سیر کے لئے لئے بایا گیا۔ اس رات عشا کے بعد میرے ہاں سوئے تھے 'فجر سے معمولی دیر سے پہلے ہم بیدار ہوئے ' صبح کی نماز ہم نے آپ کے ہمراہ پڑھی تو آپ نے فرمایا اسے ام ہانی! میں نے یہاں تمہارے ساتھ عشاء پڑھی فیر میں نے بیت المقدس جا کر نماز پڑھی اور اب تمہارے ساتھ نماز فجراوا کی جیسا کہ تم نے دیکھا۔ پھر آپ وہاں سے جانے گئے تو میں نے آپ کی چاور کا دامن پکڑ کر کہا 'یا نبی اللہ! لوگوں کو یہ مت بتاہیے وہ آپ کو جھٹلا کیں گے اور ایذا پنجا کیں گئ تو رسول اللہ ماہی ہے فرمایا 'واللہ! میں ان کو یہ ضرور بتاؤں گا۔ چنانچہ آپ تے بتایا تو انہوں نے آپ کو جھٹلایا۔ پھر آپ نے فرمایا اس سیرو سفر کی نشانی ہے ہے کہ میں فلاں وادی میں بی فلاں کے قافلے کے پڑاؤ کے پاس سے گزرا ہوں 'میرے براق کی آہٹ کی وجہ سے ان کا اونٹ بدک کردوڑ گیا اور میں نے ان کو رشام) جاتے ہوئے اونٹ کے متعلق بتایا۔

واپسی میں 'وادی محنان میں 'بی فلال کے قافلے کے پاس سے گزرا وہ سو رہے تھے 'ایک برتن میں پانی وہانپ کر رکھ دیا اور اس کی نشانی ہے ہے کہ وہ وہانپ کر رکھ دیا اور اس کی نشانی ہے ہے کہ وہ قافلہ اب تنعیم کی سفید گھاٹی کے پاس آرہا ہے 'ان کے آگے خاکشری اونٹ ہے اس پر دو بورے ہیں ایک سیاہ اور دو سرا جمکیلا سفید کوگ (خبر کی تقدرتی کے لئے گئے اور مرتنعیم کی گھاٹی کی جانب جلدی جلدی نظے تو حسب بیان خاکشری اونٹ دیکھا اور ان سے پانی کے برتن اور اونٹ کے بدکنے کے بارے پوچھاتو آپ کے بیان کے مطابق قافلہ والوں نے بتایا۔

غروب میں تأخیر: یونس بن بکیرنے بذریعہ اسباط' اساعیل سدی سے بیان کیا ہے کہ ذکورہ قافلہ پہنچنے سورج فروب ہونے سورج فروب ہونے سے قبل سورج غروب ہونے سورج کو غروب ہونے سے قبل سورج غروب ہونے سے روک دیا چروہ قافلہ رسول اللہ مالھیم کے بیان کے مطابق تنعیم پہنچاوہ بیان کرتاہے کہ سورج یا تو اس روز بروقت غروب نہیں ہوایا بوشع بن نون کے وقب' بہتی۔

زینہ: ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ایک قابل اعتبار راوی نے مجھے ابو سعید سے بتایا کہ میں نے رسول اللہ طابعیلا سے سناکہ جب میں بیت الممقدس کی امامت سے فارغ ہوا تو ایک نمایت خوبصورت زینہ لایا گیا (یہ وہی زینہ ہے جس کی طرف انسان مرتے دم دیکھتا ہے) مجھے میرے رفیق سفرنے اس پر چڑھا دیا اور اس نے مجھے آسان کے دروازے "حفظة" تک پہنچا دیا اس پر اساعیل نامی فرشتہ گران ہے۔ اس کے ماتحت ۱۲ ہزار فرشتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ رسول اللہ ماتیم نے جب یہ واقعہ فرشتہ بین کا جن وہ سے داتھ موکن

تالا تو (۲۲/۲۳) وما يعلم جنود ربك الا هو آيت تلاوت كي-

تبصرہ: پھراس نے یہ ایک نمایت طویل روایت بیان کی کہ ہم نے تغیر میں بہ تمام و کمال بیان کر ویا ہے۔ اس پر جرح بھی کی ہے ' یہ نمایت غریب حدیث ہے ' اس کی سند میں ضعف ہے ' ایسے ہی ام بانی کی روایت بھی۔

روایت شریک: کیونکہ شریک بن ابی نمرہ از انس کی متفق علیہ روایت میں ہے کہ اسراء اور رات کا سفر عظیم کے پاس سے شروع ہوا۔ اس کے مضمون میں بھی متعدد وجوہ سے بجوبہ بن ہے۔ ہم نے تغییر میں اس پر سیرحاصل بحث کی ہے۔ اس میں ہے "وذلک قبل ان یوحی المیہ" یہ اسراء قبل از وی رونما ہوا۔ اس کا جواب یہ ہوئی بھر دو سری رات ملائیکہ آئے اور اس رات وی نازل نہ ہوئی بھر دو سری رات ملائیکہ آئے اور اس میں بھی وی نہ نازل ہوئی۔ بعد ازال آپ کے پاس ملائیکہ وی کے بعد آئے 'چنانچہ یہ اسراء قطعاً وی کے نازل ہونے کے بعد ہوا خواہ وی کا عرصہ قلیل ہو یا کثیر قریباً دس سال اور یہ سب سے واضح مفہوم ہے۔ مشرح صدر : قبل از اسراء آپ کے سینے اور دل کے غسل کا واقعہ دو سری بار یا تیسری بار ظہور پذیر ہوا کہ ملاء اعلیٰ اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کے لئے یہ ایک ناگزیر بات تھی۔ پھر تعظیم و تحریم کی خاطر آپ کو براق پر سوار کیا' بیت المقدس پنچ تو اس کو ایک طلتے اور کڑے سے باندھ دیا جس کے ساتھ قبل ازیں انبیاء براق پر سوار کیا' بیت المقدس داخل ہو کر نماز تحیۃ المعسجد پڑھی۔

بیت المقدس میں واخل ہونے کا انکار: حدیقہ یہ نی علیہ السلام کے بیت المقدس میں دافط، اس میں نماز پڑھنے اور براق کو حلقہ کے ساتھ باندھنے کا انکار کیا ہے۔ یہ انکار نمایت غریب ہے اور یہ اصول ہے کہ کسی چیز کے ثابت کرنے والا کلام، نفی کرنے والی بات سے مقدم اور رائح ہوتی ہے لینی مثبت، منفی سے مقدم ہوتا ہے۔

نماز کب بر صافی؟ : آیا نبی علیه السلام کا بیت المقدس میں انبیاء علیم السلام کو نماز پر طانا 'آسان میں عوج سے قبل تھا جیسا کہ گزر چکا ہے۔ یا آسان کے اترنے کے بعد تھا جیسا کہ بعض احادیث سے واضح ہے اور یمی مناسب اور قرین قیاس ہے جیسا کہ ہم بیان کریں گے 'واللہ اعلم۔ بقول بعض یہ نماز کا واقعہ آسان پر ہوا۔ پھر اس میں اختلاف ہے ' دودھ' شراب اور پانی میں سے دودھ کو پند کرنا' بیت المقدس میں پیش آیا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے یا آسان میں جیسا کہ صبح حدیث میں موجود ہے۔

آسمان پر کیسے پہنیج: غرضیکہ جب بیت المقدس سے روانہ ہوئے تو آپ کو ایک زینہ پیش کیا گیا اس پر چڑھ کر آسان تک پہنچ' آسان پر جانا براق پر سوار ہو کر نہ تھا جیسے کہ بعض کا خیال ہے بلکہ براق بیت المقدس کے دروازے پر بندھا ہوا تھا' کمہ واپسی کے لئے۔

**انبیاء سے ملاقات :** چنانچہ آپ کیے بعد دیگرے ساتویں آسان سے بھی آگے تک بہنچ گئے اور وہاں آسان پر موجود ملائیکہ اور انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی' مثلاً آدم سے پہلے آسان پر' کیجیٰ اور عیسیٰ سے

روبارہ وافلہ نعیب نہ ہوگا۔

تقرب اللی : پھر آپ جملہ انبیاء اور ملائیکہ کے مقام کے آگے ایک ایسے مقام پر فائز ہوئے جہاں قلم قدرت کی سرسراہٹ کی آواز سائی دے رہی تھی۔ اور رسول اللہ طبیع کے سائے سدرۃ الممنتہ کی جمل موئی اس کے ہے ہاتھی کے کان کی طرح طویل و عربض تھے اور پھل جمر کے مکلوں کے برابر صخیم تھا وہ ورنگ برنگ مجیب و غریب انوار کا مظر تھے۔ انوار اللی نے اس کو ڈھانپ رکھا تھا اللہ جمل جلالہ کا نور اس پر ضو افشاں تھا۔ وہاں جمرا کیل کو دیکھا اس کے چھ سو پر تھے و بو پروں کا فاصلہ زمین و آسان کی مسافت کے برابر تھا اس منظر کو اللہ تعالی نے (۱۳س/۱۳) میں بیان کیا ہے اور اس نے اس کو ایک بار اور بھی دیکھا ہے۔ تھا اس منظر کو اللہ تعالی نے (۱۳س/۱۳) میں بیان کیا ہے اور اس نے اس کو ایک بار اور بھی دیکھا ہے۔ سدرۃ الممنتہ کی کے باس جس کے باس جس کے پاس جنت الماوئ ہے جبکہ اس سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا نہ تو نظر اور نہ صد سے بڑھی ' یعنی محدود مقام ہے دائیں بائیں اوپر نیچ نہ ہوئی۔ یہ عظیم قابت قدی اور اعلی اور نہ صد سے بڑھی ' ابوذر اور عائشہ رضی اللہ عنما ہے منقول ہے اور بہلی بار آپ نے ابطح کمہ میں جرا کیل گو اصلی شکل و صورت میں دوبارہ دیکھنے کا موقع تھا جیسا کہ ابن معمود ' ابو ہریرہ ' ابوذر اور عائشہ رضی اللہ عنما سے منقول ہے اور بہلی بار آپ نے ابطح کمہ میں جرا کیل گو ویب ہوا پھراور قریب ہوا پھرفاصلہ دو کمان کے برابر تھایا اس سے بھی کم۔ یہی صبحے تقسیر ہے جیسا کہ اکابر صحابہ سے منقول ہے۔

غلط فنمی: حدیث انس میں جو شریک بن عبداللہ بن ابی نمرے منقول ہے کہ "م دنا الجبار رب العزة" یعنی اللہ تعالی رسول کریم کے قریب ہوا' تو یہ محض راوی کا اپنا خیال ہے۔ جو اس نے حدیث میں درج کردیا ہے' واللہ اعلم۔ اگر یہ حدیث محفوظ طریق سے مروی بھی ہو تو اس کا آیت کریمہ کی تفیرو نشریح سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ کوئی اور بات ہوگی' واللہ اعلم۔

نماز بیج گانہ: شب معراج میں اللہ تعالی نے دن رات کی عبادت بچاس نماز مقرر کی پھر آپ موئ اور اللہ عزوجل کے درمیان بار بار آتے جاتے رہے کہ اللہ تعالی نے ان میں تخفیف فرما کر صرف بانچ باقی رکھیں ' وللہ الحمد والمنة اور فرمایا یہ بانچ ہیں اور ثواب و صلہ بچاس کا ہے کیونکہ ایک نیکی کا ثواب دس گناہ ہو تا ہے۔

کسم الله : اور رسول الله طامیم کوالله تعالی ہے اس رات ہم کلامی کابھی شرف حاصل ہوا قریباً جملہ ائمہ اہل سنت کااس پر اجماع ہے۔ ۔

ویدار اللی : ابن عباس اور ایک گروہ کا خیال ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دو دفعہ دل سے دیکھا اور ابن عباس وغیرہ سے جو مطلق روایت کا قول منقول ہے وہ مقید اور روایت پر محمول ہے بعنی دل سے دیکھا نہ کہ آئکھ سے اوکتاب طلق سزوایک کاوٹولنے الویجورلی کالور جلاہے اہلات الحالی الحدوث تولامہ کالجنی کال سور سکھوٹل صفت دیکھنے کا اور یمی مسلک ابن جریر کا ہے۔ اور بقول سہلی ابوالحن اشعری سے بھی بیہ منقول ہے اور امام نووی نے بھی فآویٰ میں اس کو ترجیح دی ہے۔

الله كا دیدار نهیں ہوا: ایک طائفہ كاخیال ہے كہ مسلم شریف كی حدیث ابوذر كے پیش نظر آپ كو رویت الله تعالی كو دیكھا ہے؟ فرمایا وہ نور ہے میں كيو نكر دیكھ سكتا ہوں اور أیک روایت میں ہے (رایت نورا) كہ میں نے نور دیكھا كيونكہ لازوال كی رؤیت میں كيونكر دیكھ سكتا ہوں اور أیک روایت میں ہے (رایت نورا) كہ میں نے نور دیكھا كيونكہ لازوال كی رؤیت نوال پذیر آنكھ سے نامكن ہے۔ بنابریں بعض آسانی كتب میں ندكور ہے كہ اے موئ! (كوئی زندہ میرے دیدار كی تاب نہیں ركھتا) وہ جھے دیكھتے ہی مرجاتا ہے اور بے جان پر پڑے تو وہ لڑھك جاتا ہے، رسول الله دیدار اللی كامسكلہ سلف اور خلف كے درمیان مختلف فیہ ہے، واللہ اعلم۔

آسان سے صبوط اور امامت کا مسئلہ: پر آسان سے از کر رسول اللہ طھیم سیدھے بیت المقد س تشریف لائے۔ تشریف لائے۔ تشریف لائے ، ظاہر ہے کہ دیگر انبیاء کرام بھی آپ کی تعظیم و تکریم کی خاطر آپ کے ہمراہ تشریف لائے میسا کہ دستور ہے وہ قبل ازیں بیت المقدس میں نہ تشریف لائے تھے۔ اس لئے کہ جب آپ آسان پر جبرائیل کے ہمراہ تشریف لے گئے تو جبرائیل بتاتے تھے یہ فلاں صاحب ہیں ، آپ سلام کمیں اگر قبل ازیں جبرائیل کے ہمراہ تشریف لے گئے تو جبرائیل بتاتے تھے یہ فلاں صاحب ہیں ، آپ سلام کمیں اگر قبل ازیں ملاقات ہو چکی ہوتی تو دوبارہ تعارف کی ضرورت نہ تھی۔ والہی پر بیت المقدس میں امامت کا مسئلہ آپ کے اس ارشاد سے بھی واضح ہے کہ جب نماز کا وقت آیا تو میں نے امامت کے فرائض سرانجام دیے اور لامحالہ نماز فجرکا وقت ہو گا چنانچہ آپ نے جبرائیل کے اشارہ سے امامت کروائی۔

عمد، استنباط: بعض اہل علم نے اس واقعہ سے استنباط کیا ہے کہ مقامی امام کی موجودگی کے باوصف معزز مهمان اور محترم شخصیت کو امامت کے لئے منتخب کیا جا سکتا ہے کیونکہ بیت المقدس انبیاء کرام کا مسکن اور رہائشی علاقہ تھا۔

یرو قار اور حکیمانہ انداز: پھر آپ دہاں سے براق پر سوار مکہ مکرمہ صبح سویرے تشریف لے آئے۔ جمال جمال آراء اور ول فریب مناظرد کیھنے کے باوصف آپ کے ہوش و حواس قائم رہے۔ اگر کوئی اور ہو آ تو حواس باختہ ہو جا آ اور عقل و فکر سے تمی دامن ہو جا آ۔ آپ نے تکذیب و تردید کے خطرہ سے حکمت عملی سے کام لیا اور پہلے صرف میں بتایا کہ میں امشب بیت المقدس گیا تھا۔

ابوجهل کی سازش: رسول الله طاهیم مجد میں نهایت پروقار اور خاموثی سے تشریف فرما تھے کہ ابوجهل ملعون نے کہا کوئی تازہ خبر ہے؟ آپ نے اثبات میں جواب دیا تو اس نے کہا بتاہیے؟ پھر آپ نے فرمایا جمھے آج رات بیت المقدس کی سیر کرائی گئی ہے۔ اس نے ازراہ تعجب کہا بیت المقدس کی!! آپ نے نهایت اطمینان سے کہا' بالکل' تو اس نے کہا کیا آپ یہ سب لوگوں کے سامنے بھی بتا کتے ہیں؟ اگر میں ان کو لے آؤں تو' آپ نے فرمایا' بال یقینا' ابوجهل کا مقصد تفکیک و رسوائی کا سامان تھا اور رسول الله طامیم کا مطلب تبلیغ و رسالت تھا۔

چنانچہ ابوجہل نے عوام کو اکٹھا کر کے 'آپ سے عرض کیا' جو بات آپ نے مجھے بتائی تھی ان کو بھی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز بتائیے' چنانچہ آپ نے مجمع کو بتایا کہ امشب میں بیت المقدس گیا اور وہاں نماز پڑھی۔ اس کو ناممکن سمجھ کر بعض سامعین جھٹاتے ہوئے سیٹیاں بجانے گئے' بعض تالیاں پٹنے گئے اور یہ خبرپورے مکہ میں پھیل گئ' لوگوں نے ابو بکر کو آکر بتایا کہ مجم الی ایس بے تکی باتیں کر تا ہے تو ابو بکرنے کہا تم جھوٹ بولتے ہو' انہوں نے بچ کہا' واللہ! وہ یہ کہتا ہے' تو ابو بکرنے کہا اگر اس نے یہ کہا ہے تو واقعی بچ کہا ہے پھر ابو بکر آئے اور مشرکین بھی آپ کے گردو پیش آکھے تھے۔ ابو بکرنے آپ سے دریافت کیا تو آپ نے انہیں بتایا۔ پھر ابو بکر نے بیت المقدس کی ممارت کی صدافت میں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ مشرکین بھی میں ہے کہ مشرکین نے بیت المقدس کی ممارت کی تفصیل دریافت کی تھی' رسول اللہ صحیح روایت میں ہے کہ مشرکین نے بیت المقدس کی ممارت کی تفصیل دریافت کی تھی' رسول اللہ ملائی ہے بار کے سول اللہ کے این کو بوری تفصیل سے ممارت بتائی اور بچھ البھاؤ پیدا ہوا تو اللہ تعالی نے بیت المقدس کو آپ کے معلومات تو درست ہیں۔

معراج جسم اطهر کے ساتھ بیداری : ابن اسحاق نے بیان کیا کہ معراج کا یہ واقعہ ایک آزمائش تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا (۱۰/۲۰) وما جعلنا الرویا التی اریناک الا فتنة للناس "آپ کو ہم نے جو دکھایا ہے وہ لوگوں کی آزمائش ہے۔"

ابن عباس کہتے ہیں (یہ خواب نہیں) بلکہ چشم دید ہے۔ جمہور سلف ظف کا فدہب ہے کہ اسرا کا واقعہ جان اور جسم سمیت پیش آیا جیسا کہ حدیث میں وارو الفاظ 'براق پر سوار ہونا اور زینہ پر چڑھنا سے صاف عیاں ہے۔ بنابریں قرآن میں یہ واقعہ سبحان المذی سے شروع ہے اور یہ اسلوب بیان کس اہم اور ظاف عادت اور خرق عادت واقعہ بیان کرنے کیلئے استعال ہو تا ہے۔ نیز ''عبد '' روح اور جسم دونوں کے مجموعہ کا عام ہے۔ (بالفرض) یہ خواب کا واقعہ ہو تا تو کفار قریش اس کی تکذیب نہ کرتے اور نہ اس کو محال سبحصے نام ہے۔ (بالفرض) یہ خواب کا واقعہ ہو تا تو کفار قریش اس کی تکذیب نہ کرتے اور نہ اس کو محال سبحصے کیونکہ خواب کوئی اتنی اہم بات نہ تھا' پس معلوم ہوا کہ آپ کو اسراء کا واقعہ بیداری میں پیش آیا خواب نہ تھا۔

شریک کی غلطی اور توجید: باتی رہا شریک بن ابی نمراز انس کی روایت میں کہ میں بیدار ہوا تو عظیم میں تھا ۔۔۔ تو یہ شریک کی متعدد غلطیوں میں ایک غلطی ہے یا یہ کہ ایک حالت سے دو سری حالت میں تبدیل ہونے کو یقظہ اور بیداری سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ سفر طائف میں مروی روایت عائش میں ہے کہ "میں رنجو غم میں جتلا واپس آرہا تھا کہ قرن شعالب میں پنج کر ہوش آیا۔"

ابو اسید فومولود کو رسول الله طابیط کے پاس جنم تھٹی کے لئے لائے اور آپ کی ران مبارک پر رکھ دیا ' وریں اثناء رسول الله طابیط لوگوں کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئے اور ابو اسید نے بچے کو اٹھا لیا۔ پھر رسول الله طابیط بیدار ہوئے اور بچہ ران پر موجود نہ تھا تو آپ نے بچے کے بارے پوچھا تو حاضرین نے کما' آپ کی ران مبارک سے اٹھا لیا گیا پھر آپ نے اس کا نام منذر رکھا' یعن ''بیداری'' کو نیند سے جاگئے پر محمول کر سینا بی والیتے ایک والیت میں معنی کہالے والی ارتبال الدی نے نیب مجھول کیا جاتے ہوا تھک کی کو کونلی شار

کرنے سے بہترہے 'واللہ اعلم۔

توقف : ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جھے آل ابی بکیر کے کسی فرد نے حضرت عائشہ ہے بتایا کہ رسول اللہ طاقیم کا جسم اطهر بستر پر تھا اور روح کو لے جایا گیا۔ یعقوب بن عتبہ کا بیان ہے کہ جب معاویہ ہے اسراء کی بابت سوال ہو آتو آپ کتے اللہ تعالی کی جانب سے سچا خواب تھا۔

ابن اسحاق نے ان اقوال کا انکار اس وجہ سے نہیں کیا کہ حسن بھری سے منقول ہے کہ یہ آیت و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنة للناس (۱۰/۱۰) خواب کے بارے نازل ہوئی ہے جیسا کہ ابراہیم نے فرایا (یابنی انی ادی فی المعنام انی اذبحک) اے بیٹے! میں تجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کو ذرج کر رہا ہوں اور حدیث ہے کہ ''میری آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار ہو تا ہے۔'' ابن اسحاق کہتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے کہ معراج خواب میں ہوا یا بیداری میں' بسرحال برحق اور بچے ہے۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ ابن اسحاق نے تو اور ناقابل شک فیصلہ اسحاق نے توقف افتیار کیا ہے اور مجموعی طور پر دونوں کو جائز قرار دیا ہے۔ لیکن برحق اور ناقابل شک فیصلہ کی ہے کہ آپ کو اسراء اور معراج بیداری میں ہوا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

حضرت عائشہ کے گذشتہ کلام (کہ رسول اللہ مظہیم کا جم مفقود نہ ہوا اور اسراء روحانی ہوا) ہے مراد بحالت نیند نہیں جیسا کہ ابن اسحاق نے سمجھا بلکہ یہ اسراء کا واقعہ حقیقی طور پر روح اور جم کے ساتھ پیش آیا' آپ بیدار تھے سوئے ہوئے نہ تھ' براق پر سوار ہوئے' بیت المقدس پہنچ کر آسمان پر تشریف لے گئے اور وہاں جو کچھ دیکھا وہ حقیقت اور بیداری کے عالم میں تھا خواب نہ تھا۔ غالب گمان ہے کہ حضرت عائشہ اور ان کے ہم نوا علماء کا مطلب ہی ہو' اور امام ابن اسحاق کے مفہوم کے مطابق نہ ہو کہ یہ بحالت خواب واقع ہوا ہو' واللہ اعلم۔

نوٹ : ہم اسراء اور معراج سے قبل خواب کے منکر نہیں کیونکہ رسول الله طابیح ہو خواب دیکھتے اس کی تعبیر فورا صبح کی سفیدی کی طرح واقع ہو جاتی ہے۔ یہ بیان "بدء الوحی" کی بحث میں گزر چکا ہے ایعنی آپ نے خواب میں اسراء اور معراج بطور تمید و مثبت اور مانوس ہونے کے دیکھا پھر آپ کو بیداری کے عالم میں دکھایا گیا۔

کیا وونول بیک وفت تھے؟ : اہل علم کا اس امریس اختلاف ہے، آیا اسراء اور معراج دونوں ایک،
رات میں ہوئے یا علیحدہ علیحدہ دو راتوں میں، بعض اہل علم کا خیال ہے کہ اسراء تو بحالت بیداری ہوا اور
معراج خواب میں۔ مملب بن ابی صفرہ نے شرح بخاری میں بیان کیا ہے کہ بعض کا خیال ہے کہ اسرا دو بار
ہوا ایک بار خواب میں، دو سری بار بیداری کے عالم میں، ردح اور جسم سمیت۔ بقول امام سمیلی ہے قول متفرق
اعادیث کا جامع ہے اور مطابقت پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ حدیث شریک از انس میں ہیہ ہول سے دیکھنا،
آئکھیں محو خواب تھیں اور دل بیدار تھا، اور روایت کے آخر میں ہے۔ پھر میں بیدار ہوا اور میں عظیم میں
تھا، یہ خواب کی عالت ہے۔

بعض علاء عالم بیداری میں بھی چار بار اسراء کے قائل ہیں اور ان چار میں سے بعض مرینہ میں بھی، کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز واقع ہوئ۔ شخ شماب الدین ابو شامہ "نے اسراء کی مختلف روایات کو تین اسرا پر محمول کر کے تطبیق دی ہے۔ ایک بار براق پر مکہ سے بیت المقدس تک و سری بار براق پر مکہ سے آسان تک جیسا کہ حدیث حذیفہ میں ہے۔ تیسری بار مکہ سے براستہ بیت المقدس آسان تک۔ تین بار اسراء کا اعتقاد اگر اختلاف روایات پر بنی ہے تو حدیث میں تو تین سے زیادہ اقسام مروی ہیں۔ اس کی تفصیل ملاحظہ ہو نیز ابن کیر میں سبحان الذی اسری بعبدہ کے تحت۔ اگر یہ مقصد ہو کہ یہ بی تین اقسام عقلا "متبادر ہیں اور واقعہ بھی الیابی ہے تو یہ بات بھی دلیل کو مختاج ہے واللہ اعلم۔

مسلسل تر تبیب: امام بخاری نے واقعہ اسراء جناب ابوطالب کی وفات کے بعد بیان کیا اور ابن اسحاق نے اس کے برعکس واقعہ اسرا جناب ابوطالب کی وفات سے پہلے ذکر کیا ہے۔ بعد میں وفات ابوطالب بیان کی ہے اور معراج کو ابن اسحاق کے موافق بیان کیا ہے۔ اللہ جانے تر تبیب کیا تھی۔

حدیث اسمراء: الغرض امام بخاری نے اسراء اور معراج دو واقعات تصور کئے ہیں اور ان کو علیحدہ علیحدہ ترتیب دی ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے "باب حدیث اسراء" کے تحت سبحان الذی اسری کے بعد جابر بن عبداللہ سے بیان کیا ہے کہ اسراء کے بارے میں جب قریش نے مجھے جھوٹا ٹھمرایا تو میں حطیم میں تھا۔ اللہ تعالی نے میرے سامنے بیت المقدس آویزال کردیا میں دیکھ کر ان کو بیت المقدس کے بارے سوالات بتا رہا تھا۔ مسلم 'ترزی' نسائی بہ روایت جابر بہ روایت ابو ہریرہ۔

 آواز آئی مرحبا' کیا خوب آئے۔ دروازہ کھلنے کے بعد میں اندر گیا تو وہاں کیٹی اور عیسیٰ خالہ زاد بھائی بیٹھے ہیں۔ مجھے جرائیل نے بتایا۔ یہ بجی اور عیسیٰ ہیں ان کو سلام کیجئے' میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دے کر کما مرحبا' کیا اچھا بھائی اور کیا اچھا نبی ہے۔

پھر جرائیل جھے تیسرے آسان پر لے کر پنچ تو دروازہ کھلوایا اندر سے دریافت ہواکون؟ بتایا جرائیل ہوں اور پوچھا کہ ساتھ کون ہے؟ بتایا محمد بین تو اندر سے آواز آئی کیاوہ منتخب رسول ہیں؟ تو جرائیل نے تصدیق کی اندر سے آواز آئی مبارک ہو کیا خوب آئے دروازہ کھلا تو یوسف بیٹھے تھے جرائیل نے کہا یہ یوسف ہیں ان کو سلام کمو میں نے سلام کما تو اس نے جواب دے کر کما مرحبا کیا اچھے بھائی اور کیا اچھے رسول ہیں۔

کیر جرائیل مجھے لے کر چوتھ آسان پر چڑھے دروازے پر دستک دی تو بوچھاگیا کون؟ تو کہا جرائیل اندر سے سوال ہوا کیا ان کو نبوت عطا ہو اندر سے سوال ہوا کیا ان کو نبوت عطا ہو چکل ہے؟ جرائیل نے کہاں جی ہاں! اندر سے آواز آئی مرحبا کیا خوب آئے جب میں اندر داخل ہوا تو ادرلیں موجود تھے جرائیل نے کہا ہے ادرلیں ہیں ان کو سلام کیجئے میں نے سلام کیا اور اس نے جواب دے کر مرحبا کیا چھا بھائی اور کیا چھا نبی ہے۔

پر جرائیل مجھے پانچویں آسان پر لے کر گئے 'وروازہ کھلوایا تو آواز آئی کون صاحب؟ تو جرائیل نے کما 'دیس ہوں جرائیل" پھر دریافت ہوا ساتھ کون ہے 'تو جرائیل نے کما محمد ہیں 'کیاان کو رسالت عطا ہوئی ہے تو جائیل نے کہا محمد ہیں 'اندر سے آواز آئی 'مرحبا کیا خوب آئے 'جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں ہارون ہیں۔ جرائیل نے کما یہ ہارون ہیں ان کو سلام کیجئے میں نے سلام کیا تو اس نے بھی جواب دے کر مرحبا بالاخ الصالح والمنبی الصالح کما۔

پھر جرائیل جھے چھے آسان پر لے کر پنچ دروازہ پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی کون؟ جواب دیا جرائیل ہوں 'پھر دریافت ہوا اور آپ کے ہمراہ کون ہے؟ بتایا محمر ہیں 'اندر سے مزید سوال کیا وہ رسول ہیں تو اس نے کہاہاں! اندر سے آواز آئی مرحبا کیا خوب آئے جب میں اندر داخل ہوا تو مو گا بیٹھے ہیں 'جرائیل نے اس نے کہا یہ مو گا ہیں ان کو سلام کہو' میں نے سلام کہا اور اس نے جواب دے کر کہا' مرحبا' کیا اجھے بھائی اور اس خوبی ہیں۔ جب میں وہاں سے آگے برھا تو وہ اشکبار ہو گئے دریافت ہوا تو کئے لگے' میں اس لئے روتا ہوں کہ ایک نوخیز میرے بعد مبعوث ہوا' اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔

پھر جرائیل مجھے لے کر ساتویں آسان تک پنچے تو دروازہ کھلوایا 'اندر سے دریافت ہوا کون؟ جواب دیا جرائیل موں پھر پوچھا گیا اور ساتھ کون ہے؟ تو تایا محم ہیں۔ اندر سے پوچھا گیا کیا وہ مبعوث ہیں؟ تایا جی ہاں! اندر سے مرحباکی آواز آئی کیا خوب آئے۔ جب میں اندر گیا تو ابراہیم "تشریف فرما ہیں۔ جرائیل "نے کما 'یہ آپ کے والد محرّم ہیں 'ان کو سلام کمو' میں نے سلام کیا جواب دے کر کما' خوش آمدید' کیا اچھا بیٹا' کیا اچھا

رسول' پھر مجھے سدرہ المنتہ ہی تک لے جایا گیا۔ وہاں چار نہریں ہیں۔ دو نہریں کھلی ہوئی اور دو اوپر سے بند ہیں۔ میں نے جرائیل سے پوچھا یہ کیا ہیں؟ فرمایا' بند نہریں تو جنت میں رواں دواں ہیں اور دو کھلی نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعور لایا گیا اس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں' پھر میرے سامنے ایک شودھ کا پیالہ اور ایک شد کا پیالہ پیش کیا گیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ پی لیا تو جرائیل نے کہا' یہ اسلام کی فطرت ہے جس پر تو اور تیری امت قائم ہے۔

اسناو: یه روایت (بدیه بن خالد' ہام' قارہ' انسؒ) مالک بن صعیعہ سے مروی ہے۔ بخاری مسلم' ترمذی اور نسائی میں اس مذکور سند سے موجود ہے اور یہ روایت انس بن مالک ؒ از ابیؒ بن کعب سے بھی مروی ہے اور انسؒ ابوذر سے بھی بیان کرتے ہیں اور متعدد اسناد سے براہ راست نبی علیہ السلام سے بھی نقل کرتے ہیں اور ہم یہ بالاستیعاب تفییر(ابن کیٹر) میں بیان کر چکے ہیں۔

عمدہ بحث: اس روایت میں بیت المقدس میں ٹھرنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ بعض راوی روایت کا پچھ حصہ (مخاطب کو معلوم ہونے) کی بنا پر حذف کرویتے ہیں یا بھی نسیان کا شکار ہوجاتے ہیں یا صرف اہم بات کو ذکر کر کے غیر اہم کو نظر انداز کرویتے ہیں یا راوی بھی مفصل روایت بیان کرتا ہے۔ اور بھی مخاطب کا خیال کر کے مفید جملے بیان کر دیتا ہے۔ جو محفص ہر روایت کو ایک مستقل قصے پر اختال کر کے ایک مستقل قصے کی بنیاد بنائے رجیسا کہ بعض کا وطیرہ ہے) وہ راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے کونکہ قریباً ہر روایت میں کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

えん きいちょういう ではないの

انبیاء پر سلام کا تذکرہ موجود ہے اور ہر روایت میں ان سے تعارف معقول ہے اور ہر روایت میں پنج گانہ نماز کا ذکر ہے۔ بدیں وجہ تعدد واقعات ناممکن ہیں واللہ اعلم۔ بعد ازیں امام بخاری نے وحا جعلفا الرویا اللتی المیناک الا فتنة للناس (۱۷/۱۰) ذکر کر کے ابن عباس کا مقولہ نقل کیا ہے (هی رویا عین اریہا رسول الله لیلة السری به الی بیت المقدس) یہ آکھ سے دیکھنا ہے جو آنحضور مالیج کو اس رات وکھایا گیا جس رات آپ کو بیت المقدس تک لے جایا گیا اور الشجرة الملعونه (۱۵) سے مراد تھو ہر کا درخت ہے۔ جرائیل کی امامت: شب اسراء کی صبح ' زوال کے وقت رسول الله مالیج کے پاس جرائیل "تشریف جرائیل کی کیفیت اور اس کے اوقات سے آگاہ کیا۔ رسول الله مالیج کے حکم سے صحابہ جمع ہوئے اور جرائیل " نے دو سرے روز آپ کو نماز پڑھائی۔ صحابہ آپ کی اقتدا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام جرائیل " کی۔ جبرائیل نے جمعے بیت اللہ کے پاس دو مرتبہ نماز جبیا کہ ابن عباس اور جابر گی روایت میں نہ کور ہے کہ جبرائیل نے جمعے بیت اللہ کے پاس دو مرتبہ نماز پڑھائی وقت بتا دیا ور دونوں اوقات کے در میان نماز پڑھنے کا وسیع وقت بتا دیا۔ مغرب کا ایک وقت ہے ' اس میں وسعت بیان نہیں فرمائی ' یہ مسلہ ابو موٹی' بریدہ ' عبداللہ بن عمرو کی روایت میں فرمائی " یہ مسلہ میں معقول ہیں) نہ کور ہے اس کی تفسیل ہماری تباب الاحکام میں موجود ہے۔

ربوس میں موروب کے انتخال : صبح بخاری میں معمراز زہری عروہ عائشہ سے روایت موجود ہے کہ ابتداء میں ہر نماذ دو رکعت فرض ہوئی کی پھریہ دو رکعت نماز سفر کی نماذ قرار دے دی گئی قیام اور حضر کی نماذ میں دو رکعت کا اضافہ کر دیا گیا۔ یہ روایت زہری سے اوزاعی بھی بیان کرتے ہیں۔ نیزامام شعبی بھی بذریعہ مسروق عائشہ سفر میں سے بیان کرتے ہیں نکین اس میں یہ اشکال ہے کہ نماز سفر کو دو رکعت قرار دینے والی حضرت عائشہ سفر میں چار رکعت نماز (کالمہ نماز) اواکرتی ہیں۔ ایسے ہی حضرت عثمان کا عمل ہے۔ اس پر ہم نے سیر عاصل بحث تفسیر میں آیت (۱۰۱/ ۲۰۰) برکی ہے۔

نماز سفر اور حسن بھری : امام بیعتی کتے ہیں کہ حسن بھری کا مسلک ہے کہ اولا قیام اور حضر کی نماز چار رکعت فرض ہوئی جیسا کہ اس نے نبی علیہ السلام ہے شب معراج کے انگلے روز کی نماز کی کیفیت مرسل سند سے بیان کی ہے کہ ظمر عصر چار چار رکعت 'مغرب تین رکعت اور عشاء چار رکعت۔ مغرب اور عشا کی پہلی دو رکعت میں جر قرات کرتے تھے اور صبح کی نماز دو ہی رکعت اور ان میں جری قرات کرتے تھے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں۔ غالبا حضرت عائشہ کا مطلب یہ ہے کہ معراج سے قبل جرنماز دو رکعت تھی۔ جب بی گانہ نماز فرض ہوئی تو حضر میں ۔۔۔ جر نماز کی ندکورہ بالا رکعات ۔۔۔ مقرر کر دی گئیں اور سفر میں دو رکعت نماز برصنے کی رخصت فرمائی جیسا کہ قبل از معراج نماز ادا کی جاتی تھی۔ اس توجیہ کے مطابق قطعاً کوئی اشکال نہیں 'واللہ اعلم۔

سة عداسا نام ۱۲ معقال تهشناء عداسا تب يمتقال إلى أو يمج به عبي كونى مع ولا وألمه ف والمالي في المالي في المالي تابساا اعذى المنعما المهياا نام ١٧ قايمغ شنانا منة لين ماان ١٤ وشئا منة بمعقال بام ١٧ سبيمتقا جولياً شتى الا في مدايد دنى إيمامن جوني يم دنك به يوني أحدى -جولوال بيتم سماية بالمائية بياسة المراكز المائية بالمائية با

المناهد المنظمة المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المنهد ا

ت لاً (١/١٥) بمعقال تهشناه قدلسال تبهيتقا كر لألتا بنّالتا جب به إن تابع لأفح كم المراح هي د

3() < 12, -

- جه ، به سنال بر هی سنگ خش (کر کسان ملاا شرایج ، به کشو ، به بر رای م آن سال سن سم م ن كي المريخ الله من المعلى الله المروم الروم المروم المرابع الله الموالي المرابع المرا م ينه والما المنه المن المنه ا دا راید بالعداد د بی ما د این شارای ک بیر - و ین داید د رابه درا د ساله

علد ين الى في والد تعري أن الرحمة من المن المن المن المن علا ميل المائم مجادا الله علي عبال الته الميل المناه المناء - به منه من الله من على الله تعلى التعليم المعلما المسارين الما ير الله بر الله و الله المعلم الله الله المعلم المعلم المعلم المعلم ليه معسر مده كر المين شاراس مرجد ليرن لا حد ترابه ورا ، اسره في في المه والله الما الما الما الما

- الحي الله الله عليه شاري المهدواري و-ين كمه رمول الله الميلاك مدسعودين بإند الأسحار المرابي ربي المرابعول خوب وكي ليا كرن الديس ما (كرن الله ناف نون الاليف الالاليان الاليف) عا رادا : عيس ورسلا المبع شديم -ج ، ما فولاً له لو تعدا، لا معس لذا المع الإا البلج لله المعاج للمح إلى المعالمة راج لعترم وروا البلوي المثر الاسبع لا لا لا في الما الم المرا لا المراب المراب المراب المراب المراب الدرد مرا يال كرد من عائب لا تجر معلى الله الله عليها خرايا المناهم عنه الله الله المناني كوار على كراك المد الله الله المعلى المعالم المعالم المعالم المعالم المراب المرابع لگا كراك معقال قشنار تعواسال تبهيقا كرك ن بيا ايده (باي نشه ايم اسبه يري ن بسه، ناري مع ديد روبه المعار برايما برا و والما الله المرابع الفراط الما المرابع المرابع المعار على المعار الم

-ج- رئ خـ ، يعسر ني بليا يو يا بولي الإلي يا ميوين بالا بيان المكس ن بعد سعبال وليفرسيدا، الإن من في -راي كسر وايد سر فسلج ولي لخر معه وبدا التيمر الالا ابا سرن قطر كالأرام المهدوا المال المرابع المالي عن المرابع المراب ان عبدالله بن سعد محتول ب كم يليد شن بوا ادر بم رسول الله الميل كر من كن مي تصدّ رسول الله مهر منذ شابه نابه لأا باليفارا بالأش الم ينتيج من فينيع من نايات سيدا ما يوالي الميتانية من من الميتانية

-جـ لأنالي (كريه شيه) و الإارالية ا كه المياج المريكة بيريش كراه للأك لا بمناج ليراهي بي حد لما بالمرك حدا بكرا حدا با ير پونلېږ - جه پېښالو په کالان په په خه لامال کال پوچه کمو کا پولوی په لاغ که لاملا کالانک القالال، كالمكدار المحارج المحارج المحاري المحاركية المحاركية المواجدة ابدائد عيالى خابدا محاز سردل اذابان معربيان كياب كر رمل الشاطعة المحال المدينا

المها المرابي سركيزك لا بارايل حديمه وبرشابه (به الريوار) لا الأرابيل المرابيل المريم المهالم الموالم

ضحاک نے ابن عباس سے بیان کیا ہے۔ یہود نے رسول الله طابع سے کی مجزے کا مطالبہ کیا کہ اسے دکھ کر وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے تو رسول الله طابع شخط نے الله تعالیٰ سے دعاکی 'تو الله نے ان کو چاند دو مکڑے کرکے دکھا دیا 'ایک مکڑا صفا پر تھا اور دو سرا مروہ پر (یہ حالت انشقاق عصر اور مخرب کے درمیانی عرصہ تک قائم رہی) یہ منظرد مکھ کر (وہ بجائے ایمان لانے کے) کمنے لگے یہ صاف جادو ہے۔

حافظ ابو القاسم طبرانی نے عکرمہ از ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیم کے عمد مسعود میں چاند کو گہن لگا تو کفار کہنے گئے ، چاند پر جادو ہو گیا ہے۔ تو اقتربت الساعة وانشق القمر آیات نازل ہو کیں 'یہ عمدہ سند ہے۔ اور اس میں ہے کہ اس رات چاند گمنا یا ممکن ہے گہن کی وجہ سے اکثر لوگوں کو شق قمر نظرنہ آیا ہو' بایں ہمہ دنیا کے اکثر ممالک میں اس کا مشاہدہ کیا گیا۔ مشہورہے کہ ہندوستان کے کسی علاقہ میں اس کی یادگار تعمیری گئی اور شق قمری رات سے تاریخ کا آغاز کیا۔

حدیث این عمر: حافظ ابو بکریمی (ابو عبدالله الحافظ ابو بکراحمہ بن حن القاض ابو العباس اسم عباس بن محمد دوری و حب بن جری شعبہ العمل عبدالله بن عمرے اقتدبت الساعة وانشق المقمد كے بارے نقل كرتے ہیں كہ رسول الله طاحین كے عمد مسعود میں چاند دو عمزے ہوا ایک عمرا چاند كا بہاڑ كے اس طرف اور دو سرا بہاڑ كے دو سرى جانب تو پھر رسول الله طاحین نے فرمایا الملقم الشهد یاالله! ان كی نافرمانی پر گواہ رہ مسلم نے بھی اس طرح بیان كیا ہے اور ترندی میں بھی شعبہ از اعمش از مجابہ از ابن عمر منقول ہے اور تردی نے حسن صحح كما ہے اور مسلم میں مجابہ از ابی معمراز ابن مسعود كی دوایت كی طرح بھی نہ كور ہے۔ حدیث عبدالله بن مسعود : امام احمد (سفیان ابن ابی نجیح عبد ان بن معود ہے بیان كرتے جن كہد رسول الله طاحین کے عمد مسعود میں چاند دو نکڑے ہوا اور اتن دیر باتی رہا كہ انہوں نے خوب د كھ لیا

تحیین میں بھی ہے روایت سفیان بن عینیہ سے نہ کور ہے نیز (اعمش از ابراہیم از ابی معمراز عبداللہ بن سمرہ از) عبداللہ بن مسعود منقول ہے کہ چاند شق ہوا اور ہم رسول الله طابیتی کے ہمراہ منی میں تھے تو رسول الله طابیتی نے فرمایا 'اسھدوا 'گواہ رہو' ایک کلوا پہاڑی طرف چلاگیا۔ لفظ البخاری۔ امام بخاری کستے ہیں کہ ابوا تفی از مسروق از ابن مسعود منی کی بجائے کمہ بیان کرتے ہیں۔ نہ کورہ بالا روایت سفیان کی متابعت محمہ بن مسلم از ابن الی نجیع از مجابز از ابی معمراز عبداللہ بن مسعود نے کی ہے۔

تو رسول الله ماليوم نے قرمايا اشبعدوا د مکھ او۔

ابوداؤد طیالی نے ابوالنعی از مسروق از ابن مسعود بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طاقیم کے عمد رسالت میں چاند بھٹ گیا تو قریش نے کہا یہ محمد کے سحر کا اثر ہے۔ بعض نے کہا باہر سے آنے والے مسافروں کا انتظار کو 'اگر انہوں نے بھی یہ دیکھا ہو تو محمد سچ ہیں اگر انہوں نے یہ نہ دیکھا' تو یہ بلاشبہ جادو ہے۔ چنانچہ ہر طرف سے آنے والے مسافروں سے بوچھا گیا' تو انہوں نے کہا ہم نے بھی یہ منظرد یکھا ہے۔ ابو نعیم نے مشرد کیھا ہے۔ ابو نعیم نے مشرد کیھا ہے۔ ابو نعیم نے مشرد کیھا ہے۔ ابو نعیم نے مشرد کی انہوں کے کہا ہم نے بھی یہ منظرد کیھا ہے۔ ابو نعیم نے مشرد کی ہے۔

الم احمد ' (مول ' اسرائیل ' ساک ' ابرائیم ' اسود) عبدالله بن مسعود سے بیان کرتے ہیں که رسول الله مالیکم کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز کے عمد مبارک چاند شق ہوا میں نے بہاڑ کو اس کے دو کمروں کے درمیان سے دیکھا۔ ابن جریر نے بھی بید روایت اسباط از ساک بیان کی ہے۔ ابو نعیم ' (ابو بر طی ' ابو حسین محد بن حسین دوائ ' یکی حمانی ' یزید ' عطاء ' ساک ' ابراہیم ' ملقم ) عبداللہ بن مسعود سے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ طابیخ کے ہمراہ منی میں تھے کہ چاند پھٹ کردو مکڑے ہوگیا۔ ایک مکڑا بہاڑ کے پیچھے تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا گواہ رہو 'گواہ رہو۔ ابو نعیم ' (سلیمان بن احمد ' جعفر بن محمد قلائی ' آدم بن ابی ایاس ' یہ بن محد ' جنفر بن محمد قلائی ' آدم بن ابی ایاس ' یہ بین محد ' بشام بن معد ' عتب ' عبداللہ بن عتب ) ابن مسعود سے بیان کرتے ہیں کہ چاند شق ہوا تو ہم مکہ میں تھے میں نے اس کا ایک کمڑا منی کے بہاڑ کے اوپر دیکھا اور ہم مکہ میں تھے۔

احمد بن اسحاق ' (ابو بحر بن ابی عاصم ' محد بن عاتم ' معادید بن عمرد ' زائدہ ' عاصم ' زر ) عبداللہ بن مسعود سے بیان کرتے ہیں کہ چاند مکہ میں شق ہوا میں نے اس کے دو محکوے دیجے۔ احمد بن اسحاق نے (علی بن سعید بن مسوق ' موٹ بن عمیر ' زید بن دھب ) عبداللہ بن مسعود ہے بیان کیا ہے کہ میں نے واللہ! چاند کو دو مکڑے دیکھا۔ ان دو محکووں کے در میان سے کوہ حرا نظر آ رہا تھا۔ ابو نعیم نے (بہ سند سدی صفیراز کبن از ابی صالح از) ابن عباس نقل کیا ہے کہ چاند دو محکوے ہو گیا۔ ایک مکڑا الگ ہو گیا ادر ایک محرا وہیں باقی کھڑا۔

ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کوہ حراء کو چاند کے دو مکڑوں کے در میان سے دیکھا' چاند کا ایک مکڑا علیحدہ ہو گیا۔ اہل مکہ نے جیرت انگیز نظارہ دیکھ کر کہا۔ یہ مصنوعی جادہ ہے' فوراَ ختم ہو جائے گا' مگریہ عصر سے لے کر مغرب تک کے در میانی عرصہ تک قائم رہا۔ بیث بن ابی سلیم نے مجاہد سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابع کے عمد میں چاند دو مکڑے ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے ابوبکر سے کما اے ابوبکرا گواہ رہو اور مشرکین نے کما اس کا جادو چاند پر چل گیا ہے اور وہ چھٹ گیا ہے۔

علم رجال سے آشا اور اس میں بھیرت رکھنے والوں کے لئے یہ مضبوط اور متعدو سندیں تطعی علم اور یقین کی مستوجب ہیں اور بعض قصہ گوجو یہ بیان کرتے ہیں کہ چاند زمین پر آگر ااور رسول اللہ طابیع کی ایک آستین میں داخل ہو کر دو سری سے باہر نکل آیا۔ بالکل بے اصل ہے محض کذب و افترا ہے ' درست نہیں۔ چاند جب پھٹا تو آسان سے جدا نہیں ہوا' رسول اللہ طابیع نے جب اشارہ کیا تو وہ دو مکڑے ہوگیا۔ ایک مکڑا کو ہواند کے دو مکران سے دیکھا جیسا کہ ابن مسعود نے بتایا ہے کہ خود اس نے یہ جرت انگیز نظارہ دیکھا۔ مسند احمد میں بہ روایت انس جو مروی ہے کہ مکہ میں چاند وہ دو دفعہ پھٹا' یہ محل نظرہے۔ بہ ظاہریہ متبادر ہے کہ ان کا مقصد ہو گاکہ یہ دو مکڑے ہوا' واللہ اعلم۔ مسول اللہ طابیع کی وفات ما نبوت : ابوطالب کی وفات کے بعد رسول اللہ طابیع کی ذوجہ محترمہ خدیجہ بنت خویلد فوت ہو ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ابوطالب سے قبل فوت ہو کیں گر مشہور پہلا قول ہے۔ یہ دونوں رسول اللہ طابیع پر نمایت مشفق اور مہریان تھے۔ ابوطالب باہر اور خدیجہ و دونوں مول اللہ عنہا۔ بقول ابن اسحاق' ابوطالب اور خدیجہ دونوں خدیجہ محترمہ خدیجہ دونوں اللہ عنہا۔ بقول ابن اسحاق' ابوطالب اور خدیجہ دونوں خدیجہ محترمہ کرے اندر' یہ کافر ہے اور وہ ایماندار رضی اللہ عنہا۔ بقول ابن اسحاق' ابوطالب اور خدیجہ دونوں

ایک ہی سال میں فوت ہوئے 'حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد رسول الله ماہیم پر مصائب کی افزائش ہو گئی کیونکہ حضرت خدیجہ آپ کے دکھ درد میں شریک اور مددگار تھی۔

سربر مٹی ڈال دی : اور عم محرم ابوطالب کی موت کے بعد رسول اللہ مالیم پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی۔ آپ رسول اللہ مالیم کے معاون و بددگار اور غم گسار سے اور یہ بجرت بدینہ سے تین سال قبل کا سانحہ ہے۔ جب ابوطالب فوت ہو گئے تو قرایش رسول اللہ مالیم کو اس قدر ستاتے اور بے رحی سے پیش آتے جس کا ابوطالب کی زندگی میں تصور بھی نہ تھا۔ یمال تک کہ ایک روز ایک احمق قرایش نے آپ کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی۔ عروہ بن زبیر کتے ہیں کہ رسول اللہ مالیم اس حالت میں اپنے گر تشریف لائے (آپ کی صاحبزادی نے دیکھا) تو پانی سے سردھو رہی تھیں (اور فرط محبت سے) رو رہی تھیں اور رسول اللہ مالیم فرما رہے تھے کہ ابوطالب کی زندگی میں قرایش مجھے ایس کریمہ ایذا پہنچانے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔

ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ بعض پڑوی آپ کی ہانڈی میں کوڑا کچڑا ڈال دیے 'جیسا کہ مجھے عمر بن عبداللہ نے عروہ سے بتایا ہے آپ اسے لکڑی پر اٹھا کر باہر نکالتے اور ہانڈی میں ڈالنے والے کے دروازے پر بھینک کر کہتے 'اے اولاد عبد مناف! یہ کہیں ہمسائیگی ہے؟ چر آپ دروازے سے اٹھا کر دور راستے میں پھینک دیتے۔ ابو اسحاق بیان کرتے ہیں جب ابوطالب بیار ہوئے اور قریشیوں کو بھی آپ کی بیاری کا علم ہوا تو وہ آپس میں کہنے لگے۔ حمزہ اور عمر دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور اسلام کئی ایک قبائل میں پھیل چکا ہے اب ابوطالب کے پاس چلو کہ وہ ہمارا' اپنے بھینے کے ساتھ معلمہ وطے کرا دے' واللہ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہمارے امور پر غالب آجائیں گے۔

ابوطالب کی مرض موت: ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے عباس بن عبداللہ بن معبد نے اپنے کسی رشتہ دار کی معرفت ابن عباس سے بتایا کہ جب رؤسائے قریش --- عتبہ بن ربیعہ --- شبہ بن ربیعہ 'ابوجهل' امیہ بن خلف ابوسفیان بن حرب وغیرہ قریشیول --- نے ابوطالب سے بات کی 'جناب ابوطالب! آپ جانتے ہیں کہ قریش میں آپ عالی مرتبت ہیں' آپ اپنے مرض موت سے بھی آگاہ ہیں۔ آپ کے جھیجے کے ساتھ ہمارے تعلقات کی کشیدگی کا بھی آپ کو علم ہے آپ اسے بلائیں' ہمارا اور اس کا معالمہ طے کرا دیں' وہ ہم پر زبان درازی نہ کرے' ہم اس سے تعرض نہ کریں گے' وہ ہمیں اور ہمارے دین کو برا بھلا کمنا چھوڑ دے ہم اس کے دین کو برا بھلا کمنا چھوڑ دیں گے۔

چانچہ ابوطالب نے رسول اللہ طابیط کو بلوا کر کما' اے ابن اخ! اے بھینج! یہ رؤسائے قریش آپ کے پاس ایک بات طے کرنے کے لئے آئے ہیں ''کچھ دو اور کچھ لو'' کے اصول کے تحت' تو رسول اللہ طابیط نے فرمایا چچا جان! بس ایک کلمے کا میں آپ سے طالب ہوں جس سے تم سارے عرب کے مالک بن جاؤ گے اور مجم تمہمارے تابع ہو جائیں گئے کا ٹیو ابوجل نے کما' ہاں! تیرے باپ کی قتم! ایک نہیں (بلکہ وس کلمے) کا مطالبہ پورا کرنے کو تیار ہیں تو رسول اللہ طابیط نے فرمایا تم ''لا اللہ الا اللہ'' پڑھو اور اس کے علاوہ دیگر محتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معبودوں کو چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ تالیاں بجا کر کہنے لگے' اے محمد! کیا تو نے کئی معبودوں کی طرح صرف ایک معبود بنا دیا تیری بات بری عجیب ہے۔ پھروہ آپس میں کہنے لگے واللہ! وہ تمهاری بات ماننے کا نہیں۔ چلو! اپنے دین پر قائم رہو' یہاں تک کہ اللہ تمہارے اور اس کے درمیان اپنا تھم نافذ کر دے' یہ کہتے ہوئے وہ ابوطالب کے پاس سے چلے گئے۔

ابوطالب كا ايمان : پھر ابوطالب نے كما والله! اے بسر برادر! ميرے خيال ميں تم نے ان سے كوئى بے جا بات نہیں کہی۔ یہ سن کر رسول اللہ ملامیم کو اس کے ایمان لانے کی امید ہوئی تو آپ فرمانے لگے اے چھا جان! آپ ہے کہہ دیں 'میں قیامت کے روز اس کی بدولت آپ کی شفاعت پر قادر ہو جاؤں گا' ابوطالب نے رسول الله طاميم كى خوابش اور تمناك مدنظر كها ال بهينجا والله أكر مجص أي بعد آپ كى اور آپ ك خاندان کی عار و ملامت کا اندیشہ نہ ہو تا اور قریش کے اس گمان کا (کہ میں نے یہ حوت کے ڈر سے کہا ہے) خطرہ نہ ہو آ تو میں یہ کمہ دیتا''صرف آپ کی مسرت کے لئے کہتا''جب ابوطالب کی نزع کا وقت آیا تو عباس نے اسے ہونٹ ہلاتے ہوئے دیکھااور اس کی طرف اپنا کان جھکا دیا' تو عباس نے کمااے پیر برادر! ابوطالب نے وہی کلمہ کما ہے جو آپ نے اسے پڑھنے کو کہا تھا تو رسول اللہ ماہیلم نے فرمایا "لم اسمع" میں نے نہیں ان اور الله تعالى نے ان رؤسائے قریش کے بارے میں آیات نقل فرائیں وسم ہے قرآن کی جس میں تفیحت ہے مگراس کا کیا علاج کہ کافر گھنڈ اور ضد میں پڑ گئے ہیں۔ (۳۸/۲) ہم نے اس آیت پر تفییر میں خوب بحث کی ہے' وللہ الحمد والمنته۔

بعض غالی شیعہ وغیرو نے جناب عباس کے درج ذیل قول سے استدلال لیا ہے کہ ابوطالب مسلمان فوت بوئ ـ يا ابن اخى لقد قال اخى الكلمة التى امرته ان يقولها يعنى لا اله الا الله اك بينج! مير بھائی' ابوطالب نے وہ کلمہ (لا الہ الا اللہ) جو آپ نے ان سے کہنے کو کہاتھا وہ کمہ دیا ہے۔ بوجوہ اس کاجواب یہ ہے کہ سند میں ایک مجمول اور مہم عن بعض ا حلہ کسی قریثی عزیز سے --- راوی ہے جس کے حالات بھی نامعلوم ہیں۔ ایسے نامعلوم اور مجمول حال راوی کی روایت میں توقف ہو تا ہے جبکہ وہ منفرد ہو (اوریہال صورت حال ہیں ہے)

امام احمد ' نسائی ' ابن جریر نے (بہ سند الی اسام ' ائش ' عباد ' سعید بن جبیر ) سے مذکورہ بالا روایت کی طرح بیان کیا ہے اور عباس کا ند کورہ بالا جملہ اس میں ند کور نہیں۔ نیز (ٹوری' اعمش' کیچیٰ بن عمارہ کونی' سعید بن جبیر) ابن عباس سے مروی اور اس میں بھی عباس کا نہ کورہ بالا جملہ موجود نہیں۔ ترندی نے بھی اس کو بیان کر کے اس کی تحسین کی ہے۔ نسائی اور ابن جریر نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ امام بیہ فی نے (ثوری' الحمش' کیٰ بن عمارہ کونی' سعید بن جبید)' ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ ابوطالب بیار ہوئے تو قریش عیادت کے لئے آئے اور رسول اللہ ماہیم بھی تشریف لائے ' ابوطالب کے سرہانے کی طرف ایک آدی کے بیٹھنے کی گنجائش تھی' ابوجهل اپنی جگہ سے اٹھ کر سموانے والی جگہ پر بیٹھ گیا کہ رسول اللہ مالیکیم قریب نہ بیٹھ سکیں۔ بھر قریش نے ابوطالب کے پاس رسول اللہ مالھیلم کا شکوہ کیا تو ابوطالب نے کہا اے جھیلیج! آپ کا قوم سے کیا مطالبہ ہے؟

ابوطالب كاابيان

تو آپ نے فرمایا یاعم! چیا جان! میں ان سے ایک کلم کا مطالبہ کرتا ہوں جس کے باعث سارا عرب ان کے مطیع ہو جائے گا اور عجم ان کو جزیہ اوا کرے گا صرف ایک کلمہ ' ابوطالب نے کما وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا "لا اله الا الله" بيسن كرسب يكار المص (٣٨/٥) اس نے كئي خداؤل كو ايك خداكر ديا ہے۔ بيد تو بري انو كھي بات ہے اور اس بارے سورہ ص کی سات آیات نازل ہو کیں۔

ابن اسحاق کی مہم راوی والی روایت کے ایک اصح ترین روایت مخالف ہے۔ جو امام بخاری نے محمود ' عبدالرزاق معمر زہری ابن مسیب سے بیان کی ہے کہ ابوطالب بستر مرگ پر تھے رسول اللہ مال میل تشریف لائے اور ابوجمل پہلے سے وہاں موجود تھا تو رسول الله طابع نے فرمایا 'چچا جان لا اللہ الا اللہ ' کلمہ توحید براھیے میں آپ کے لئے اللہ کے بال اس کے باعث جھڑوں گا۔ ابوجمل اور عبداللہ بن الی امیہ کہنے لگے اے ابوطالب! کیا آپ عبدا لمطلب کے دین سے منحرف ہو جاؤ گے؟ وہ دونوں مسلسل ابوطالب سے بات کرتے رہے یہاں تک کہ اس نے آخری کلمات سے کے۔ علی ملة عبدالمطلب عبدالمطلب کی ملت یر و رسول الله طالعظم نے فرمایا جب تک مجھے منع نہ کیا گیامیں آپ کے لئے استغفار کرتا رہوں گا، تو اس وقت یہ آیت اتری (۹/۱۱۳) رسول کو نہیں چاہئے اور نہ ایمان والوں کو کہ مشرکوں کے لئے بخشش کی دعا مانگیں مگو وہ ان کے رشتہ دار ہوں' جب ان کو بیہ معلوم ہو گیا کہ وہ مشرک دوزخی ہں اور بیہ آیت (۲۸,۵۲) نازل ہوئی۔ اے پغیر توجس کو چاہے نیک راہ پر نہیں لگا سکتا۔

امام مسلم نے اس روایت کو اسحاق بن ابراہیم اور عبداللہ کی معرفت عبدالرزاق سے روایت کیا ہے۔ نیز سمیحین میں یہ روایت زہری از سعید بن مسیب از مسیب بھی ندکور ہے ادر اس میں اضافہ ہے کہ رسول الله طلیظ کلمہ توحید پیش کرتے رہے ابوجل اور عبداللہ بن الی امیہ بار بار ابوطالب سے وہی بات وہراتے رہے یہاں تک کہ اس نے آخری الفاظ یہ کھے (علی ملة عبدالمعطلب) اور اس نے لا الہ الا اللہ کہنے ہے انکار کر دیا ہے' تو رسول الله مالئظ نے فرمایا میں تیرے لئے اس وقت تک مغفرت کی دعا کر آ رہوں گاجب تک مجھے منع نہ کیا گیا، تو اس کے بعد اللہ تعالی نے سورت توبہ کی آیت نمبر ۱۱۳ اور سورت فقص کی آیت نمبر۵۹ نازل فرمائی۔

مند احد اسلم شریف ترندی اور نسائی میں بزید بن کیسان ابو حازم ابو جریرہ سے مروی ہے کہ ابوطالب بستر مرگ پر تھے کہ رسول الله الله یکا تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اے چیا جان! لا الله الا الله کهو' میں آپ کے لئے اس کی قیامت کے روز گواہی دول گا تو ابوطالب نے کہا اگر قریش کے اس طنزو ملامت کا خطرہ نہ ہو تا کہ اس نے موت کے ڈر ہے یہ کہا ہے تو میں یہ کلمہ کمہ کر آپ کی آگھ ٹھنڈی کر دیتا اور بیہ محض آپ کے آرام و راحت کے لئے کہتا' تو اس وقت سورہ فقص کی آیت (۲۸/۵۲) نازل ہوئی۔ ابن عباس' ابن عمر' مجاہد' شعبی اور قنادہ کا نہی قول ہے کہ مذکورہ بالا آبیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ ما العظم نے ابوطالب کو کلمہ توحید کہنے کے لئے کما اور اس نے انکار کرتے ہوئے کما کہ وہ اپنے آباکی ملت پر قائم ہے اور آخری الفاظ تھے "هو علی ملة عبدال مطلب" وہ لمت عبدالمطلب پر مررہا ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ان سب روایات کی تائید امام بخاری کی اس روایت ہے ہوتی ہے جو (سروق کی بنان عبداللک بن عبداللہ بن عارف) عباس ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا آپ کے پچاکو آپ سے کیا فائدہ پہنچا کہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے وشمنوں سے بر سربر خاش رہتے تھے 'تو آپ نے فرمایا وہ دوزخ کی آگ میں صرف مخنوں تک ہیں اگر میں نہ ہو تا تو وہ دوزخ کے نیچے طبقے میں ہوتے۔ مسلم میں سیہ روایت کی اساد سے عبدالملک بن عمیر سے ذکور ہے اور محیمین میں لیث 'ابن الهاد' عبداللہ بن خباب' ابوسعید سے مروی ہے کہ اس نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ ابوطالب کا تذکرہ ہو رہا تھا تو آپ نے فرایا شاید قیامت کے روز اس کو میری شفاعت مفید ہو ان کو نخنوں تک عذاب کر دیا جائے' اس وجہ سے اس کا وماغ اہل رہا ہوگا۔

مسلم شریف میں ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ ساٹھیلم نے فرمایا سب سے ہاکا عذاب ابوطالب کو ہوگا۔ آگ کے جوتے پنے ہوں گے جس سے ان کا دماغ اہل رہا ہو گا اور "مغازی یونس بن بکیر" میں ہے اس کا اثر دماغ تک پنچ گا کہ دماغ بکھل کر اس کے پاؤس پر بہہ رہا ہو گا۔ (ذکرہ سمیلی) حافظ بزار نے سند میں (عمرو بن اساعیل بن مجالد' اساعیل بن مجالد' مجالد' شعبی) جابر سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ساٹھیلم سے کسی فریافت کیا "آیا آپ نے ابوطالب کو فائدہ پنچایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اس کو گری آگ سے نکال کر مختوں تک آگ میں لے آیا ہول (تفود به المبزاد)

بات نہ قبول کرنے کی وجہ: امام سمیلی کہتے ہیں کہ حضرت عباس نے کلمہ توحید والی بات رسول اللہ طاقیم کی اس وجہ سے قبول نہیں کی کہ وہ اس وقت کافر تھے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ابوطالب کے مسلمان ہونے کی روایت ہی ضعف سند کی وجہ سے صحیح نہیں۔ (جیسا کہ گزر چکا ہے) اس کی دلیل سے ہے کہ عباس فی بعد ازیں رسول اللہ طاہیم سے ابوطالب کو فاکدہ پہنچانے کی بابت دریافت کیا اور آپ نے اسے جواب دیا کہ وہ نمایت بلکے عذاب میں ہے بالفرض روایت عباس کو صحیح بھی تسلیم کرلیا جائے تو ممکن ہے کہ کلمہ توحید اس نے عالم نرع میں فرشتہ اجل دیکھنے کے بعد کما ہو جب ایمان مفید نہیں ہو تا واللہ اعلم۔

کفن و دفن : ابوداؤد طیالی ' (شعبہ ' ابو اسحان ' ناجیہ بن کعب ) علی ہے بیان کرتے ہیں کہ جب ابوطالب فوت ہوئ تو میں نو آپ نے فرمایا جاؤا ہے دفن کو میں نو آپ نے فرمایا جاؤا ہے دفن کرو ' میں نے عرض کیا وہ تو بحالت شرک فوت ہوا ہے ' فرمایا جاؤا ہے دفن کرو ' دفن کے بعد ' کسی کام میں مشعولیت سے قبل ' میرے پاس چلے آنا۔ چنانچہ میں دفن کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا تو آپ نے مجھے عسل کا تھم فرمایا۔ امام نسائی نے بیر روایت محمد بن شمی از منذر از شعبہ بیان کی ہے۔

ابوداؤد' نسائی میں (سفیان از ابوا حاق از ناجہ از علیؒ) فدکور ہے کہ جب ابوطالب فوت ہو گئے تو میں نے عرض کیا آپ کا گمراہ چچا فوت ہو چکا ہے۔ اے کون دفن کرے؟ آپ نے فرمایا اذهب فواد اباک ولا تحدثن شیئا حتی تاتینی میں آیا تو آپ نے مجھے عسل کا تھم فرمایا اور مجھے ایسی دعاؤں سے نوازا کہ ساری دنیاان کے معالمہ میں میرے نزدیک ہی ہے۔

حافظ بیہ قی نے (ابوسعید مالینی) ابو احمد بن عدی محمد بن بارون بن حمید محمد بن عبدالعزیز بن رزم فضل بن ابراہیم ا ابراہیم بن عبدالر حمان خوارزی ابن جر بج عطاء) ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام ابوطالب کے جنازہ سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا اے بچا! آپ نے صلہ رحمی کی "آپ کو جزائے خیردی جائے۔

ابو الیمان ہوازنی سے یہ روایت مرسل بھی مروی ہے اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ آپ ابوطالب کی قبر پر ٹھرے نہیں 'ابراہیم بن عبدالرحمان خوارزی راوی اس میں مجروح ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں ابراہیم خوارزی سے فضل بن موی سینانی اور محمد بن سلام بیکندی وغیرہ روایت کرتے ہیں بایں ہمہ امام ابن عدی کہتے ہیں کہ وہ معروف نہیں اور اس کی تمام احادیث درست نہیں۔

ابوطالب کی عظمت: ابوطالب رسول الله طابیخ کی مایت و حفاظت اور مخاصت قریش میں پیش پیش پیش پیش پیش پیش پیش پیش البوطالب کی عظمت: ابوطالب رسول الله طابیخ کی مدح سرائی اور تعریف و ستائش میں رطب اللهان سے۔ قصیدہ لامیہ میں آپ اور صحابہ کے ساتھ مہرو الفت اور مودت و محبت کا بے مثال مظاہرہ کیا ہے۔ مخالفین پر نکتہ چینی اور چوٹ ایسی قصیح و بلیغ زبان ، ہاشی اور مطلی طرز بیان سے ایسے لاجواب اشعار میں اظمار کیا کہ کسی عربی کو اس کا معارضہ اور مقابلہ وشوار ہے اور وہ اس بے مثال کردار کے عامل ہوتے ہوئے یہ جانتے کسی عربی کو اس کا معارضہ اور مقابلہ وشوار ہے اور وہ اس بے مثال کردار کے عامل ہوتے ہوئے یہ جانتے کہ رسول الله طابیخ سیج ، اجھے اور صاحب کردار ہیں۔ مگر بایں ہمہ صفات ، آپ کا دل مومن نہ تھا ، ول کے علم اور زبان سے تعدیق کرنے میں ہرا نقاوت ہے۔ جیسا کہ صبح بخاری کی کتاب الایمان کی شرح میں ہم نے مفصل بیان کیا ہے۔ اس کی بین دلیل کلام النی (۲/۱۳۲۱) ہے ''اہل کتاب حضرت محمد کو ایسا پیچانے ہیں نے مفصل بیان کیا ہے۔ اس کی بین دلیل کلام النی (۲/۱۳۲۱) ہے ''اہل کتاب حضرت محمد کو ایسا پیچانے ہیں میں نہ کور ہے ''وہ و زبان سے انکار کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں بقین آگیا ہے۔ موئ کی بابت قرآن (۲۵/۱۲) میں نہ کور ہے ''وہ و نبان ہے انکار کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں بقین آگیا ہے۔ موئ کے لئے انارا ہے اور میں تو سبحتا ہوں اے فرعون تو تباہ ہونے والا ہے۔ ''

منؤن كاشان نزول: بعض كاخيال ہے كہ وهم ينهون عنه وينؤن عنه (٦/٢٥) ابوطالب كے بارك نازل ہوئى كہ وہ لوگوں كو رسول الله طائع كل ايزا رسانى سے روكتے تھے اور خود آپ كى تعليمات پر عمل پيرا ہونى كہ و تھے۔ يہ ابن عباس 'قاسم بن مخيمرہ 'صبيب بن ابى ثابت 'عطابن وينار اور محمد بن كعب وغيرہ سے منقول ہے 'ليكن محل نظرہے 'واللہ اعلم۔

ورست توجید : ابن عباس سے ایک روایت میں منقول ہے کہ کافر لوگوں کو حضرت محمر پر ایمان لانے سے روکتے تھے۔ مجلید ، قادہ اور ضحاک وغیرہ سے بہی مروی ہے اور یہ ابن جریر کا مختار قول ہے۔ اس کی توجیہ یہ ہے کہ یہ آیت ان مشرکین کے رویہ کی ندمت کے لئے نازل ہوئی ، جو اسلام سے دور رہنے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ دو سرے لوگوں کو بھی اس سے منع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے (۱/۲۵) فرمایا ، «بعض ایسے بھی ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیئے ہیں اور ان کے کانوں کو بسرہ کر دیا ہے اور آگر وہ معجزے دیکھیں تو ایک رکھی ایمان نہ لائیں وہ قریماں تک پہنچ ہیں کہ جب تیرے بسرہ کردیا ہے اور آگر وہ معجزے دیکھیں تو ایک رکھی ایمان نہ لائیں وہ قریماں تک پہنچ ہیں کہ جب تیرے کی اس سے دواجھی میں دیا ہے۔

پاس جھڑا کرنے کیلئے آتے ہیں تو یہ کافر کہتے ہیں قرآن ہے کیا' اس میں کیا رکھا ہے اگلے لوگوں کی کمانیاں ہیں اور کچھ نہیں وہ لوگوں کو اس سے روکتے ہیں اور خود بھی الگ رہتے ہیں۔"

ں اور پھھ تہیں وہ لوگوں کو اس سے روئے ہیں اور خود بھی الگ رہتے ہیں۔" آیت ندکورہ میں "هم" ضمیر جمع سے مراد کفار کی جماعت ہے اور وان پھلکون الا انفسم و ما

یشعرون (۱/۲۷) اپنے تین آپ تباہ کرتے ہیں اور سمجھے نہیں ' میں بھی انہی لوگوں کی ندمت مراد ہے '
ابوطالب اس گھٹیا کردار کے عامل نہ تھے ' بلکہ وہ تو لوگوں کو رسول اللہ طابیخ کی ایذا رسانی سے اپنے جان و مال
اور قول و فعل سے باز رکھتے تھے۔ لیکن بایں محبت و جان نثاری اللہ تعالی نے ایمان ان کے مقدر میں نہ لکھا
تھا' اس میں بھی اللہ تعالی کی عظیم محکمت و مصلحت مضمرہے جس پر ایمان لذا واجب ہے۔ اور اس کے
سامنے سر تسلیم نم کرنا ضروری ہے۔ اگر اللہ تعالی نے مشرکین کے لئے مغفرت و بخشش مانگنے سے منع نہ کیا
ہو آتو ہم ابوطالب کے لئے ضرور مغفرت و رحمت کی دعاکرتے۔

ام المومنین حضرت خدیجی بنت خویلد کی وفات: حضرت خدیجه رضی الله عنها واد ضاها وجعل الجنة مثواها کے فضائل و مناقب کا بیان اور یہ سب صادق و مصدوق اور رسول مقبول کی زبانی اور وحی کی ترجمان سے منقول ہیں کہ خود بنفس نفیس رسول الله مالیج نے اس کو جنت میں خول دار موتی کے محل کا مردہ سایا جس میں شوروشغب نہیں ہے۔

کب فوت ہو تیں : یعقوب بن سفیان ابو صالح ، یث عقیل امام زہری سے بیان کرتے ہیں کہ عروہ کا قول ہے کہ حفرت خدیجہ نماز کے فرض ہونے سے قبل فوت ہو کیں۔ ایک اور سند سے امام زہری سے معقول ہے کہ حفرت خدیجہ مکہ میں نماز کی فرضیت اور ہجرت سے قبل فوت ہو کیں ، بقول ابن اسحاق ابوطالب اور خدیجہ ایک ہی سال میں فوت ہوئے۔ حافظ بہمی کتے ہیں کہ میری دانست کے مطابق خدیجہ ابوطالب کی وفات کے تین روز بعد فوت ہو کیں (ابن مندہ نے کتاب المعرفة میں اور استاذ ابو عبداللہ الحافظ مزی نے بھی یہ بیان کیا ہے ) واقدی کا خیال ہے کہ خدیجہ اور ابوطالب تین سال قبل از ہجرت فوت ہوئے جس سال شعب ابی طالب سے باہر آئے اور خدیجہ ابوطالب سے ۳۵ شب قبل فوت ہو کیں۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ ان سیرت نگاروں کا مطلب یہ ہے کہ شب معراج میں بنے گانہ نماز فرض ہونے سے قبل فوت ہو ئیں۔ مناسب یہ تھا کہ ہم امام بہتی وغیرہ کی ترتیب کے مطابق فدیجہ اور ابوطالب کی وفات کا تذکرہ معراج کے بیان سے قبل کرتے 'لیکن ہم نے معراج کے بعد اس کو ایک مقصد کے تحت بیان کیا ہے۔ جس سے آپ عنقریب آگاہ ہو جائیں گے اور اس ترتیب سے کلام میں نظم و نسق بھی پیدا ہو جائے گا ان شاء اللہ۔

امام بخاری (تیبہ محر بن فنیل عمارہ ابی زرم) ابو ہررہ سے بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل یے کہا یارسول اللہ طلیع کہ خدیجہ ایک برتن میں سالن یا کھاتا اور پانی لئے آرہی ہیں جب وہ یہاں آئیں تو ان کو میرا اور اللہ کا سلام کمنا اور ان کو جنت میں خول دار موتی کے محل کی بشارت دینا جس میں کوئی شوروغل نہیں 'یہ روایت امام سلم نے بھی محمد بن ففیل بن غزوان سے بیان کی ہے۔ امام بخاری نے (سدد کی اساعیل سے بیان کیا کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی اونی سے بوچھا آیا رسول اللہ طابیط نے خدیجہ کو "جنت کا" مردہ سایا تو اس نے کہا جی ہاں! جنت میں الیے خول وار محل کا مردہ سایا جس میں شوروغل اور تھکن نہ ہوگ۔ محیحین میں بھی اساعیل بن ابی خالد سے مروی ہے۔

امام سیملی کتے ہیں کہ ان کو جنت میں "قصب" یعنی خول دار موتی کے محل کی بشارت اس لئے سائی کہ اس وہ ایمان کی طرف گوئے سبقت لے گئیں اور شور و شغب سے پاک مکان کی اس لئے خوشخبری سائی کہ اس نے بھی رسول اللہ مالی کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہ کی تھی اور بھی آپ کو شوروغل اور ایزا رسائی سے پیش نہ آئیں۔ ہشام بن عودہ از عودہ کی متفق علیہ روایت میں ہے کہ عائشہ نے کہا میں نے آپ کی ازداج مطمرات پر بھی غیرت اور رشک کا اظہار نہیں کیا جس قدر حضرت خدیجہ سے کیا عالانکہ وہ میری شادی سے قبل فوت ہو بھی تھیں کیونکہ آپ ان کو بکشت یاد فرماتے تھے۔ اور اللہ تعالی نے آپ کو اسے جنت میں خول دار موتی کے محل کی خوشخبری دینے کو بھی کہا آپ بمری ذرج کرتے تو خدیجہ کی سیمیلیوں میں بھذر میں خول دار موتی کے محل کی خوشخبری دینے کو بھی کہا آپ بمری ذرج کرتے تو خدیجہ کی سیمیلیوں میں بھذر میں خوالت گوشت کا تحفہ ارسال کرتے۔ (لفظ بخاری)

ایک روایت میں عائشہ فلے مردی ہے کہ مجھے کی عورت پر غیرت نہیں آئی جس قدر خدیجہ پر آئی کہ رسول اللہ طابیح اس کو بھڑت یاد کرتے تھے ' طلانکہ تین سال بعد میں رسول اللہ طابیح کے عقد میں آئی اور اللہ طابیح اس کو جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری سائی اور ایک روایت میں ہے کہ عائشہ نے کہا میں نے آپ کی ازواج مطہرات پر بھی غیرت اور رشک کا اظہار نہیں کیا جس قدر حضرت خدیجہ سے کیا علانکہ وہ میری شادی سے قبل فوت ہو چکی تھیں کیونکہ آپ ان کو بھڑت یاد فرماتے تھے۔ آپ بمری ذرج کے طلانکہ وہ میری شادی سے قبل فوت ہو چکی تھیں کیونکہ آپ ان کو بھڑت یاد فرماتے تھے۔ آپ بمری ذرج کے حلاوہ کوئی عورت ہی نہ تھی تو آپ فرماتے کہ وہ تو ان ان خوبوں کی مالک تھی اور اس سے میری اولاد بھی تھی۔

امام بخاری (اساعیل بن خلیل علی بن مسر بشام بن عرده عوده) حضرت عائشة سے بیان کرتے ہیں کہ خدیجہ کی ہمشیرہ ہالہ نے رسول اللہ مالیم کی اوازت طلب کی تو رسول اللہ مالیم کی آواز سے) خدیجہ کا اجازت ما نگایاد آیا تو گھرا کر کہا الملہ ماله یااللہ! کیا یہ ہالہ ہے۔ مجھے رشک آیا میں نے کہا کیا آپ ایک قریش کی بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں۔ (جس کے منہ کے دانت گر کر صرف) سرخ سرخ مسوڑھے باتی رہ گئے تھے۔ نہ منہ میں دانت نہ بیٹ میں آنت۔ اللہ نے اس کے بدلے آپ کو اس سے اچھی عورت عنایت فرمائی۔ امام مسلم نے بھی یہ روایت سعید بن سعید از علی بیان کی ہے۔

آیا عائشہ افضل ہیں: اس بات کو برقرار رکھنے سے ظاہر ہو تا ہے کہ عائشہ خدیجہ سے برتر اور بہتر ہیں فضیلت یا معاشرت میں کیونکہ آپ نے اس کی بات کو نہ برا مانا نہ تردید کی 'جیسا کہ امام بخاری کے سیاق اور بیان سے واضح ہے۔ لیکن امام احمد نے (مول ابو عبد الرحمان 'حماد بن سلم 'عبد الملک بن عمیر 'موی بن طحی عائشہ سے بیان کیا ہے 'رسول الله مال کیا نے ایک روز خدیجہ کا تذکرہ کیا اور خوب تعریف کی تو مجھے غیرت کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

آئی۔ میں نے کمانیارسول اللہ! آپ کو اللہ تعالی نے قریش کی بوڑھی اور سرخ مسوڑے والی فوت شدہ عورت کی بجائے عمدہ عورت عطاکر دی ہے۔ (پھر بھی آپ اس کی یاد میں محورجتے ہیں) یہ سن کررسول اللہ مالی کے چرے کا رنگ بدل گیا ایس تبدیلی میں نے بھی نہ دیھی تھی ماسوائے وجی کے نازل ہونے کے وقت یا ابر بارال کے وقت تا آئکہ معلوم ہو جائے کہ وہ رحمت و برکت ہے یا زحمت و عذاب ہے۔ یہ روایت بنر بن اسد اور عثمان بن مسلم بھی حماد بن سلمہ سے بیان کرتے ہیں۔ (اس میں بعض الفاظ کا فرق ہے 'مفہوم بن اسد اور عثمان بن مسلم بھی حماد بن سلمہ سے بیان کرتے ہیں۔ (اس میں بعض الفاظ کا فرق ہے 'مفہوم وی ہے ) یہ عمدہ سند ہے۔ (تفرد به احمد)

الم احمد (ابن اسحان ، جدن شعب سرون) عائش سے بیان کرتے ہیں کہ جب خدیج کا تذکرہ آباتو رسول اللہ طابیخ ان کے حسن سلوک کی خوب تعریف کرتے ، عائش کہتی ہیں (جھے یہ حسن سلوک کا ذکر سنتے سنت) اللہ طابیخ ان کے حسن سلوک کی خوب تعریف کرتے ، عائش کہتی ہیں (جھے یہ حسن سلوک کا ذکر سنتے سنت) ایک دن غیرت آئی میں نے کہا ، آپ کس قدر ایک بوڑھی سرخ مسوڑوں والی عورت کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں ، اللہ تعالی نے آپ کو اس کی بجائے ایک بمترین عورت عطا فرما دی ہے تو آپ نے فرمایا اس سے بمتر عورت جھے اللہ تعالی نے عطا نہیں کی۔ جب لوگوں نے میری نبوت کا انکار کیا تو اس نے بصدق دل اقرار کیا ، جب لوگوں نے میرا جب لوگوں نے میرا میری تصدیق و تائید کی ، جب لوگوں نے میرا میری تصدیق و تائید کی ، جب لوگوں نے میرا میل تعاون کرنے سے ہاتھ کھینچا تو اس نے جھے پر اپنا مال و دولت نجھاور کردیا ، جب کہ دیگر بیویوں سے اللہ تعاون کرنے سے ہاتھ کھینچا تو اس نے جھے پر اپنا مال و دولت نجھاور کردیا ، جب کہ دیگر بیویوں سے اللہ تعاون کرنے سے ہوادا کی نعمت سے نوازا۔ (تفود به احدمد) اس کی

یہ جملہ "دزقنی الله ولدها" آپ نے ماریہ کے بطن سے ابرائیم پیدا ہونے سے قبل فرمایا تھا بعض کہتے ہیں بلکہ ماریہ کی آمد سے قبل اور یہ متعین ہے۔ کیونکہ آپ کی جملہ اولاد حضرت فدیجہ کے مشکوئ معلی اور بطن مبارک سے ہے ماسوائے ابرائیم کے کہ وہ ماریہ قبطیہ مصریہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس صدیث سے اہل علم کی آیک جماعت نے عائشہ پر فدیجہ کی برتری اور فضیلت کا استدلال کیا ہے۔ دو سرے فریق نے اس حدیث کی سند پر جرح کی ہے اور یہ تاویل کی ہے کہ وہ عشرت و راحت کے لحاظ سے برتر تھیں بدیں وجہ کہ عائشہ نے اپنی جوانی اور عدہ معاشرت کی پوری زندگی آپ کے ہمراہ بسری۔

سند بھی اچھی ہے۔ مجالد راوی کو امام مسلم بطور متابعت ذکر کرتے ہیں اور اس میں مشہور جرح منقول ہے'

"ابدلک اللّه خیرا منها" الله تعالی نے اس کی بجائے آپ کو بمترین عورت عطا فرما دی سے عائشہ کا مقصد اپنا تزکیہ نہ تھا اور نہ ہی خدیجہ پر فوقیت ثابت کرنا تھا کیونکہ یہ تو الله کے علم میں ہے جیسا کہ (۳۲/ ۵۳) "میں ہے جیسا کہ (۳۳) "میں ہے اپنی پاکیزگ مت جناؤ وہ خوب جانتا ہے کہ کون پر بیزگار ہے۔" (۴/۲۹) "اے پنجبرا کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے تئیں اپنے پاک اور مقدس کہتے ہیں۔ یہ سب غلط ہے ' بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک اور مقدس کہتے ہیں۔ یہ سب غلط ہے ' بلکہ اللہ جس کو جاہتا ہے پاک اور مقدس کر آ ہے۔ "

خدیجی اور عائش کا باہمی فضیلت و فوقیت کا متنازعہ مسئلہ: حفرت خدیجی اور حفرت عائش کا باہمی بررگ و برتری کا متنازع مسئلہ عبد قدیم سے علاء کے درمیان موضوع بحث ہے۔ حفرت خدیجی کے

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

فضائل و شائل میں بھی بکثرت احادیث منقول ہیں جن پر اہل تشیع اکتفاکرتے ہیں اور حضرت خدیجہ کے ہم پلہ کسی عورت کو نہیں سبحصت کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو سلام بھیجا ابراہیم کے علاوہ آپ کی جملہ اولاد ان ہی کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی۔ ان کی زندگی میں آپ نے کسی اور عورت سے شادی نہیں کی۔ ان کی تعظیم و تحریم کی خاطر 'ان کے اولین مسلمان اور صدیقہ ہونے کے باعث اور آغاز نبوت میں بہترین کردار اوا کرنے کے سبب اور اپنا جان و مال رسول اللہ مالی پر نچھاور اور قربان کرنے کی وجہ ہے۔

اہل سنت کے بعض علا بھی مبالغہ سے کام لیتے ہیں کہ دونوں کے مناقب و محان کی روایات بیان کرنے کے بعد 'وہ اہل سنت کے ناطے سے حضرت عائشہ "کی نضیات و فوقیت بیان کرتے ہیں کہ وہ صدیق اکبر کی صاجزاوی ہیں۔ حضرت خدیجہ سے زیادہ علم و آگاہی رکھتی ہیں 'کی قوم میں حضرت عائشہ "ایسی کوئی عورت علم و عقل اور فصاحت و بلاغت میں ان کے برابر نہ تھی 'ور اس کے ساتھ رسول اللہ طابیم کو بے حد تعلق خاطر تھا' ان کی شمت کا ازالہ 'آسانی وحی سے ہوا اور رسول اللہ طابیم کے وصال کے بعد اس نے احادیث کا ایک عمدہ ذخیرہ بیان کیا۔ یماں تک کہ ایک معروف روایت کو اکثر علاء نے بیان کیا "خذوا شطر دینکم من الحمیراء"کہ فصف دین تم حضرت عائشہ سے افذ کرو۔

صیح بات سے ہے کہ دونوں کے استے فضائل و شائل اور مناقب و محائن ہیں کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا ہے اور پڑھنے والا دنگ رہ جاتا ہے اور پڑھنے والا سرا سمہ ہو جاتا ہے۔ اس مبحث کا بہترین حل توقف اور اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے 'ہاں جس کے پاس قطعی جست اور راج دلیل ہو وہ اس کے مطابق بیان کرے اور جو محض ان میں ترجیح نہ دے سکے اور طرفین کے دلائل میں امتیاز نہ کر سکے تو اس کے لئے ''واللہ اعلم'' کہنا ہی بہترین مسلک اور صیح راہ ہے۔

امام احمد' امام بخاری' امام مسلم' امام ترزی اور امام نسائی نے بہ سند (ہشام بن عود از عود از عداللہ بن المحمد بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد اپنے عمد بعضر طیار از) علی ویڑھ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ملڑیلم نے فرمایا "مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد اپنے عمد کی بمترین خواتین ہیں۔ " شعبہ نے معاویہ بن قرة سے اور اس نے اپنے والد قره بن ایاس سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ملڑیلم نے فرمایا "آدی تو باکمال بہت ہیں اور خواتین میں سے باکمال صرف تین ہیں' مریم صدیقہ' آسیہ زوجہ فرعون' خدیجہ بنت خویلد اور عائشہ کی عورتوں پر برتری اور فضیلت ایس ہے جیسے ثرید کی ممانوں پر۔" (ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے اور بیہ سند صحیح ہے۔

قدر مشترک : آسیه 'خدیجه اور مریم میں قدر مشترک بیہ ہے کہ ان سب نے بی کی کفالت کی اور کفالت کی اور کفالت کو باحس طریق سرانجام دیا چنانچہ آسیہ نے حضرت موس کی پرورش کی 'اس سے نیک سلوک کیا اور اس کی رسالت کا اقرار کیا' مریم نے اپنے بیچ کی کفالت کی اور کفالت کا حق اوا کیا اور رسالت کے وقت اس کی رسالت کی تقدیق کی۔ خدیجہ نے رسول اللہ مالی ہیا سے شادی کرنے کی رغبت کا اظہار کیا' ان پر مال قربان کیا اور بعثت کے وقت ان کی تقدیق و دل جوئی کی۔

"فضل عائشة على النساع كفضل الثريد على الطعام" في يرابرموي اشعرى كى منن

علیہ روایت میں بھی موجود ہے کہ رسول الله مالی الله علی الله میں کال تو بہت ہیں لیکن عور تول میں صرف آسیہ فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران ہیں۔ اور عائشہ کی عور تول پر فضیلت الی ہے جیسے ثرید کی دو مرے کھانوں پر"

گوشت میں روٹی کو چور کرنا ٹرید کہلا تاہے اور بیہ عرب کا فاخرانہ کھانا ہے۔

اذاما الخبز تامده بلحم فذاك امانة الله الثريد

(جب تو روٹی کو گوشت کے سالن میں چور کردے تو اللہ کی قتم! یمی ثریہ ہے)

اس روایت سے عائشہ کی علی الاطلاق نضیلت ٹابت ہوتی ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ گذشتہ عہد کی خواتین کے علاوہ افضل ہوں' تاہم ان میں ترجیح کا مسئلہ پھر بھی باقی ہے اور امکان ہے کہ وہ سب مساوی اور کیسال ہوں اور کسی ایک کو ترجیح دینا دلیل کا محتاج ہے' واللہ اعلم۔

فدیجی کی وفات کے بعد رسول الله مالید مالید کا شادی کرنا: صیح ین ہے کہ رسول الله طابیا نے ضدیج کی جات ہوگا نے ضدیج کے بعد عائشہ سے ہی سب سے پہلے نکاح کیا جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا۔

امام بخاری نے "تزوتی عائشہ" کے عنوان سے عائشہ" کے موال سے ہائشہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طاہیم نے فرمایا "محص تو خواب میں دو مرتبہ دکھائی گئی تو رہٹی رومال میں لپٹی ہوئی تھی ادر وہ کمہ رہا تھا۔ یہ تیری بیوی ہے کھول کے دیکھو میں نے کھول کے دیکھو اس خواب کی تعبیر جاری فرما دے گا۔" امام بخاری نے "دکاح الابکار" کے عنوان کے تحت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ طاہیم نے تیرے --- عائشہ --- علاوہ کی کنواری عورت سے شادی نہیں کی اور امام بخاری نے عائشہ کا یہ مکالمہ بھی بیان کیا ہے کہ میں نے کما یارسول اللہ طاہیم بتائے "اگر آپ ایس جگہ جائیں" جمال دو درخت ہوں ایک سے کسی نے تو اگر کھل کھا لیا ہو اور دو سرا نو بہ نو ہو "آپ کس کو پند کریں گے تو آپ نے فرمایا" "نو بہ نو کو "جس کو کسی نے مس نہ کیا ہو" مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ طاہیم نے عائشہ کے علاوہ کسی کنواری عورت سے شادی نہیں گی۔

امام بخاری نے ایک اور سند سے حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے کہ مجھے رسول اللہ مالی ہے نہیا کہ مجھے تو خواب میں وکھائی گئ ورشتہ ایک ریٹی رومال میں لایا اور اس نے کہا یہ تیری بوی ہے۔ میں نے کپڑا چرے سے سرکایا تو ''تو بی تھی'' میں نے کہا اگر یہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو اسے ظاہر فرما وے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جرائیل سزریٹی رومال میں روایت میں ہے کہ جرائیل سزریٹی رومال میں آپ کی تصویر لایا اور اس نے کہا یہ دو جہال میں تیری بوی ہے۔ امام بخاری نے "تزویج الصغار من المکباد" کے باب کے تحت عوہ بن زبیر سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مالی ہوائی ہے اور یہ المکباد "کے باب کے تحت عوہ بن زبیر سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مالی ہوائی ہے اور یہ رسول اللہ مالی ہوائی ہے اور یہ روسی مقال ہے اور یہ مقال ہے کو نکہ وہ روسی ہو آپ کے نزدیک یہ مقال ہے کو نکہ وہ روسی عورہ از میرا دینی اور اسلامی ہوائی ہے کو نکہ وہ روسی عورہ از میرا دینی اور اسلامی ہوائی ہے کو نکہ وہ روسی عورہ از میرا دینی اور انال تحقیق کے نزدیک یہ مقال ہے کیونکہ وہ روسی مورہ از عائشہ ہے (جو کہ آپ کا بھانچہ ہے)

یونس بن بگیرنے عروہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طاہیم نے خدیج کی وفات کے تین سال بعد عائشہ سے نکاح کیا اور عائشہ کی عمراس وقت چھ سال تھی 'اور نو سال کی عمریس رخصتی عمل میں آئی اور رسول اللہ طاہیم کی وفات کے وقت وہ اٹھارہ سال کی تھیں۔ بیہ حدیث غریب ہے۔ امام بخاری نے عروہ سے نقل کیا ہے۔ حضرت خدیج تین سال بجرت سے قبل فوت ہو کیں۔ آپ نے قریباً دو سال یا اس سے زیادہ دیر کے بعد 'حضرت عائشہ سے نکاح کیا اس وقت ان کی عمر چھ سال تھی اور نو سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ گویا بہ ظاہر مرسل ہے گر دراصل متصل کے تھم میں ہے۔ چھ سال کی عمر میں نکاح ہونا اور نو سال کی عمر میں رخصتی کا عمل میں آنا ایک غیر متنازع واقعہ ہے۔

صحاح وغیرہ احادیث میں ذکور ہے کہ ۱مہ میں رخصتی ہوئی لیکن خدیج کی وفات کے ۱۳ سال بعد نکاح ہونا محل نظر ہے۔ کیونکہ یعقوب بن سفیان الحافظ نے (بجاج ، جاد ، ہشام ، عرد ،) عائشہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیط نے ہجرت سے قبل خدیج کی وفات کے وقت ، مجھ سے چھ یا سات سال کی عمر میں نکاح کیا ، جب ہم مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو ہمارے گھر چند عور تیں آئیں میں اس وقت جھولا کھیل رہی تھی اور میرے بال مونڈ ھوں تک شے اور وہ مجھے آراستہ و پیراستہ کر کے رسول اللہ طابیط کے پاس لے آئیں اس وقت میں نو سال کی تھی۔ لفظ "متونی خدیج" کا تقاضا ہے کہ وفات کے بعد قریب ہی الا یہ کہ اس عبارت سے لفظ شمال کی تھی۔ لفظ ہو گیا ہو ، تو اس طرح یہ یونس بن براور ابو اسامہ کی روایت جو ہشام عن ابیہ سے منقول ہے منقول ہے کے کالف نہ ہو گا واللہ اعلم۔

امام بخاری نے حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے کہ چھ سال کی عمر میں مجھے ہے رسول اللہ مالیمیلم نے نکاح کیا ہم ہجرت کرکے مدینہ چلے آئے اور بنی حارث بن خزرج کے محلّہ میں قیام کیا، مجھے بخار ہو گیا اور بخار کی وجہ ہے سرکے بال جھڑ گئے اور اب بال مونڈ ھوں تک ہو گئے تھے، میری والدہ ام رومان آئیں، میں اپنی سہیلیوں کے ہماہ جھولا کھیل رہی تھی اس نے مجھے آواز دی، میں دو ڑی آئی (معلوم نہ تھا کہ اس نے مجھے کوں بلایا ہے) اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر، مجھے گھر کے دروازے پر روک لیا، میں ہانپ رہی تھی، میرا سانس ذرا درست ہوا تو معمولی سابانی لے کر میرا چرہ اور سرصاف کیا اور گھرے اندر لے گئیں، دہاں انصار کی چند عور تیں بیٹھی تھیں، انہوں نے ۔۔۔ مبارک ہو، سلامت ہو، نیک نصیب ہو۔۔۔ چند دعائیہ کلمات کہہ کر میرا استقبال کیا اور والدہ نے مجھے ان کے سپرد کر دیا اور انہوں نے میرا بناؤ سنگار کر کے رسول اللہ مطابع کے سپرد کر دیا اور انہوں نے میرا بناؤ سنگار کر کے رسول اللہ مطابع کے سپرد کر دیا اور انہوں نے میرا بناؤ سنگار کر کے رسول اللہ مطابع کے سپرد کر دیا اور انہوں نے میرا بناؤ سنگار کر کے رسول اللہ میری عمراس وقت نو سال تھی۔

خولہ نے سفارت کی : امام احمد نے مند عائشہ میں بیان کیا ہے کہ خدیجہ کی وفات کے بعد 'خولہ بنت کیم زوجہ عثمان بن خطعون نے رسول الله مالیم سے عرض کیا 'یارسول الله مالیم آپ شادی نہ کریں گے ' سے نے فرمایا 'کس سے ؟ تو اس نے پوچھا' دوشیزہ سے یا شوہر دیدہ سے 'آپ نے فرمایا کون دوشیزہ ' تو اس نے اس بنت ابو بکر' (آپ کو ساری ونیا سے بیاری) پھر آپ نے پوچھا' کون ثیبہ اور شوہر دیدہ ؟ تو اس نے کے لما سات کی دوشنی میں لکھی جانتے والی آدہ والسلامی محتب کا سب سے بڑا مفت مرکز کها عائشہ بنت ابو بکر' (آپ کو ساری دنیا سے پیاری) پھر آپ نے پوچھا' کون ثیبہ اور شوہر دیدہ؟ تو اس نے کما سودہ بنت زمعہ 'وہ مسلمان ہے اور آپ کی پیرو ہے ' چنانچہ آپ نے فرمایا جاؤ 'ان کے پاس میرا تذکرہ کرو 'وہ کہتی ہیں میں ابو بکر کے گھر چلی آئی اور ام رومان کو مبارک باد کہی اس نے کہا کیسی "مبارک باد" میں نے كما مجص رسول الله طايع نے عائشة كى نسبت كے لئے بجيجا ب تو ام رومان نے كما ورا محمرو ابو بكر آجائے ابو بكر تشريف لے آئے تو میں نے عرض كيا آپ كواللہ نے عظیم خيرو بركت سے نوازا ہے۔ اس نے پوچھا'وہ كيا؟ توميس نے كما مجھے رسول الله الليمام نے عائشہ كى نسبت كے لئے بھيجا ہے۔ تو ابو بكرنے كما كيا يہ آپ كو مناسب ہے؟ یہ تو آپ کے بھائی کی بیٹی ہے ، چنانچہ میں رسول اللہ مالیظ کے پاس واپس چلی آئی اور سب بات بتا دی تو رسول اللہ مٹاپیلے نے فرمایا جاؤ' اسے کہو کہ وہ میرا دینی اور اسلامی بھائی ہے اور اس کی بیٹی سے جھسے شادی جائز ہے۔ میں نے واپس آگر ابو بکر کو صورت حال سے آگاہ کیا تو وہ ''ذرا انتظار کرنے'' کا کہ کر باہر چلے گئے او ام رومان نے کماکہ مطعم بن عدی نے عائشہ کی نسبت اپنے بیٹے کے لئے کما تھا۔ (آپ کو معلوم ہے کہ ابو بکروعدہ خلافی نہیں کرتے) ابو بکرنے مطعم بن عدی سے بات کی اور وہاں اس کی بیوی بھی موجود مقی ' تو محترمہ نے کما جناب! تمهارا خیال ہے کہ اگر اس کی تمهارے ہاں شادی ہو گئ تو اے اپنی طرح ب دین بنالو گے، تو ابو بکرنے مطعم سے کما کیا اس کی بات معترب تو اس نے کما ہاں! یہ کمہ تو رہی ہے، چنانچہ ابو بکڑان کے ہاں سے چلے آئے اور ان کے ول میں جو خدشہ تھاوہ دور ہو گیا تو خولہ کو آکر کما کہ رسول اللہ نبیت کر دی اس وقت عائشہ کی عمر چھ سال تھی۔

الو مر نے سووہ کا نکاح پڑھایا : پھروہ سودہ بنت زمعہ کے پاس چلی گئیں اور اس کو مبارک سلامت کے رسمی کلمات کے تو اس نے پوچھاکیا بات ہے' اس نے کما بچھے رسول اللہ طاہیم نے آپ کی نبست کے لئے بھیجا ہے' تو سودہ نے کہا' میری خواہش ہے کہ تم ابو بکر کے پاس بیہ تذکرہ کرو۔۔۔ ابو بکر عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے جج پر نہ گئے تھے۔۔۔ چنانچہ میں نے ابو بکر کے پاس جاکر رسی سلام کیا تو پوچھاکون ہے؟ میں نے بتایا' خولہ بنت حکیم' تو کما' کیسے آنا ہوا؟ تو بتایا کہ بچھے رسول اللہ طابیم نے سودہ کی نبست کے لئے بھیجا ہے۔ تو ابو بکر نے کما اس میرے پاس بلا لاؤ چنانچہ وہ آگی تو ابو بکر نے کما' یہ خولہ کہتی ہے کہ رسول اللہ طابیم نے دوں اللہ سابیم نے آپ کی نبست کے لئے اسے میرے پاس بلا لاؤ چنانچہ وہ آگی تو ابو بکر نے کما' یہ خولہ کہتی ہے کہ رسول اللہ طابیم نے آپ کی نبست کے لئے اسے بھیجا ہے وہ نمایت پندیدہ ہے' آیا تم چاہتی ہو کہ میں آپ کا نکاح ان سے کر دوں' تو نبست کے لئے اسے بھیجا ہے وہ نمایت پندیدہ ہے' آیا تم چاہتی ہو کہ میں آپ کا نکاح ان سے کر دوں' تو ابو بکر نے نکاح کے فرائض سرانجام دیئے۔ ان کا کافر بھائی عبد بن زمعہ جج سے وہ سلمان ہوا تو اس نے کما' میں مقبم ہو کے' میان ہے کہ بجرت کے بعد ہم لوگ بی عارت کا اظامار کر کے' محافت کا مظامرہ کیا تھا۔ حضرت عاکھیٹ کا بیان ہے کہ جرت کے بعد ہم لوگ بی عارت بن خزرج کے محلّہ میں ''خ

رسول الله مٹاپیلے ہمارے گھر تشریف لائے آپ کے ہمراہ انصاری مرد و زن بھی تھے' میں جھولا جھول رہی تھی' میری امی مجھے جھولے سے اتار کرلائی' میرے بال مونڈھوں تک تھے۔ امی نے ان کو جھاڑا اور ذرا سایانی لے کر میرا چہرہ دھویا اور مجھے لے کر دروازے تک آئی' میں بانپ رہی تھی۔ ذرا سانس درست ہوا تو وہ مجھے مکان کے اندر لیے آئی' وہاں رسول اللہ مظامیر چاریائی پر تشریف فرما تھے اور چند مرد و زن انصاری بھی موجود تتھ۔ اس نے مجھے وہاں بٹھا کر کہا یہ تیرے اہل خانہ ہیں اور مبارک باد دی' چنانچہ سب مرد و زن وہاں سے چلے گئے اور رسول اللہ مٹھیم نے شب زفاف ہمارے ہاں بسر کی اور زفاف کے بعد دعوت ولیمہ میں کوئی جانور نہ ذبح ہوا' سعید بن عبادہ نے ایک برتن میں کھانا ارسال کیا جو وہ آپ کے لئے ارسال کیا کر تا تھا' میری عمر اس وقت نو سال تھی۔

یہ روایت بظاہر مرسل ہے مگروہ امام بیہقی کی درج ذیل روایت کے مطابق متصل ہے ' بیہقی (احمد بن عبدالجبار' عبدالله بن ادریس ازدی' محمہ بن عمرو' کیلی بن عبدالرحمان بن حاطب) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ خدیجہ کی فوتیدگی کے بعد خولہ بنت حکیم نے عرض کیا یارسول اللہ ملایلا! کیا آپ شادی نہ کریں گے؟ آپ نے بوچھا کس سے' تو خولہ نے کہا' دوشیزہ جاہئے یا شوہر دیدہ' آپ نے بوچھا کون دوشیزہ اور کون شوہر دیدہ' تو اس نے کہا' دو ثیزہ تو آپ کے لاٹانی دوست کی صاجزادی ہے اور ثیبہ سودہ بنت زمعۃ ہے' وہ مسلمان ہے اور آپ کی پیرو کار ہے۔ تو آپ نے فرمایا' ان کے پاس میرا تذکرہ کرو۔ باقی روایت گذشتہ روایت کے مطابق

ككته : اس بيان سے واضح ہے كه حضرت عائشه كى رسم نكاح حضرت سودہ بنت زمعه كى شادى سے تبل تھی گر حضرت سودہؓ کی رخصتی مکہ مکرمہ میں عمل میں آئی اور حضرت عائشہؓ کی رخصتی ۴مھ میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ امام احمد (اسود' شریک' ہشام' عوہ) عائشہؓ سے بیان کرتے ہیں کہ جب سودہؓ عمر رسیدہ ہو گئیں تو انہوں نے اپنی باری مجھے ہبہ کر دی' چنانچہ رسول اللہ ٹالھیل اس کی باری مجھے دیتے تھے اور وہ پہلی عورت تھی جس کے ساتھ آپ نے میرے نکاح کے بعد شادی کی۔

امام احمه ' (ابو النفر 'عبدالحبيه ' شمر) ابن عباس سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله اللهيلم نے سودة كو نسبت كا پیغام بھیجا اور وہ پانچ یا چھ میتم بچوں کی مال تھی' اس نے بس و بیش کیا تو رسول الله مالیم نے فرمایا آپ کو کیا امر مانع ہے؟ تو اس نے کہا واللہ! یارسول اللہ طاہیام آپ کے جملہ کا ئنات سے محبوب ترین ہونے میں کوئی امر مانع نہیں بجزاس کے کہ یہ بیچے صبح شام آپ کا سر کھائیں گے تو آپ نے بوچھا اس کے علاوہ کوئی اور مانع ہے؟ تو اس نے عرض کیا جی نہیں تو آپ نے فرمایا ''اللہ تجھ پر رحت کرے۔ بے شک بهترین عورتیں جو اونٹوں پر سوار ہوتی ہیں (یعنی عرب کی عور تیں) قرایش کی نیک عور تیں ہیں جو بچوں پر شفیق و مہران اور شوہر کے مال کی محافظ و نگران ہیں۔"

امام ابن کثیر فرماتے ہیں ان کا پہلا خاوند سکران بن عمرو برادر سہیل بن عمرو تھاوہ مسلمان ہونے کے بعد مهاجرین حبشہ میں چلے گئے تھے پھر مکہ واپس چلے آئے اور ہجرت مدینہ سے قبل ہی مکہ میں فوت ہو گئے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ان روایات سے بخوبی واضح ہے کہ آپ کا حفرت عائشہ کے ساتھ نکاح حفرت سودہ کے نکاح سے قبل ہوا' عبداللہ بن محمد بن عقیل کا یمی مسلک ہے اور یونس نے زہری سے بھی یہ بیان کیا ہے۔ ابن عبدالبر کا عثار قول یہ ہے کہ سودہ سے نکاح عائشہ سے قبل ہوا۔ ابن عبدالبرنے یہ قول قادہ اور ابوعبید سے نقل کیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ عقیل نے بھی زہری سے یمی بیان کیا ہے۔

### فصل

ابوطالب کی وفات کے بعد : رسول اللہ طاہیم کے ممرم ابوطالب کی وفات کا بیان ہو چکا ہے، وہ آپ کا مدوگار تھا۔ اس کا آپ کے فریق میں شار تھا۔ جان و مال 'کردار و گفتار ہر ممکن طریق سے جان نار تھا، جب ابوطالب فوت ہو گئے تو قریش کے ناوان اور نابکار لوگوں کو رسول اللہ طاہیم پر جوروجفا کی جرات ہو گئی جو افزیت ان کے عمد حیات میں نہیں پہنچا سکتے تھے وہ اب بے درینے پہنچانے لگے جیسا کہ حافظ بہتی نے (حاکم) اصم 'محمہ بن اسحان صنعانی' یوسف بن بعلول' عبداللہ بن ادریں' محمہ بن اسحان 'گمنام رادی' عودہ) عبداللہ بن جعفر سے بیان کیا ہے کہ جب ابوطالب فوت ہو گئے تو کسی نابکار قریش نے آپ پر مٹی ڈال دی' آپ گھر آئے تو ایک صاحبزادی آپ کے رخ زیبا سے مٹی وہو رہی تھی اور رو رہی تھی اور آپ فرما رہے تھے' بیٹی! نہ رو' اللہ عزوجل تیرے باپ کی حفاظت کرے گا اور اس اثنا فرما رہے تھے کہ قریش کا یہ ناگوار اور ول آزار رویہ ابوطالب کی وفات کے بعد ہی ظاہر ہوا اور اب تو انہوں نے یہ مسلسل شروع کر دیا ہے اور یہ واقعہ زیاد بکائی ابوطالب کی وفات کے بعد ہی ظاہر ہوا اور اب تو انہوں نے یہ مسلسل شروع کر دیا ہے اور یہ واقعہ زیاد بکائی ابوطالب کی وفات کے بعد ہی ظاہر ہوا اور اب تو انہوں نے یہ مسلسل شروع کر دیا ہے اور یہ واقعہ زیاد بکائی ابین کیا ہے' واللہ اعلم۔

حافظ بیمتی (حاکم دغیرہ' اصم' احمہ بن عبدالببار' یونس بن کبیر' ہشام) عروہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملایظ نے فرمایا کہ ابوطالب کی وفات تک قرایش مجھے ستانے میں ڈر رپوک تھے۔

بیمقی (عاکم' اصم' عباس دوری' کی بن معین' عقبه المجدر' ہشام) عروہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیط نے فرمایا' "ما ذالت قریش کاعة حتٰی توفی ابوطالب"

امام ابن جوزی نے اپی سند کے ساتھ شعلبہ بن معیر اور حکیم بن حزام سے بیان کیا ہے کہ ابوطالب اور خدیجہ کی وفات کے درمیان پانچ یوم کا فرق تھا۔ ان کی موت سے آپ پر بیک وقت دو مصبتیں آن پڑیں آپ گھر میں گوشہ نشین ہو گئے اور کم ہی گھرسے باہر آتے تھے اور قریش آپ کو ستانے اور ایذا بہنچانے میں زیادہ دلیر ہو گئے تھے' اس صورت حال کا ابولہ کو علم ہوا تو اس نے کما' اے مجمر! آپ اپنے پروگرام پر گامزان رہے' ابوطالب کی زندگی میں جو کچھ آپ کما کرتے تھے وہ آپ بلاخوف و خطر کرتے رہیں' لات کی قسم میری زندگی میں آپ کو کوئی اذبت نہ پہنچائی جاسکے گی۔

ابن عیطد نے رسول الله ملی کے سب و مشتم کیا اور ابولہ بنے اس کا بدلہ چکا دیا تو وہ بلند آواز سے بیہ کمتا ہوا چلا گیا کہ ابو عتبہ بے دین ہو گیا ہے۔ یہ س کر قریش نے ابولہ سے وضاحت طلب کی تو اس نے

کہا' میں عبدا لمطلب کے دین پر قائم ہوں' لیکن میں اپنے بھتیج کو ظلم و زیادتی سے حفاظت کر ہا رہوں گا۔ ناکہ وہ اپنامشن پورا کر سکے۔

ا میک سازش: قومی عصبیت کی بنا پر حفاظت و طرفداری کی بات س کر قریش نے ابولہب کی تعریف و سخسین کی اور سرکئے۔ تحسین کی اور صلہ رحمی کی داو وی۔ رسول اللہ طاہیم نے امن و امان اور اطمینان سے چند روز بسر کئے۔ ابولہب کے خوف سے آپ کو کوئی زک نہیں پہنچا سکتا تھا۔

عقب بن ابی معیط اور ابوجهل نے "ایک سازش کے تحت" ابولہ سے پوچھا کیا تمہارے بھتیج نے متہیں بتایا ہے کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ چنانچہ ابولہ بنے رسول اللہ طافیا سے پوچھا عبدا لمطلب کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ابنی قوم کے ہمراہ ابولہ بنے ان کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ عبدا لمطلب ابنی قوم کے ہمراہ ہے تو عقب بن ابی معیط اور ابوجهل نے وضاحت کرتے ہوئے کہ اس کا خیال ہے کہ وہ جہنم میں ہے۔ چنانچہ اس نے رسول اللہ طافیا سے دوبارہ پوچھا جناب مجمدا کیا عبدا لمطلب دوزخ میں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا جو محض بھی عبدا لمطلب کے عقیدہ پر فوت ہو گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ بن کر ابولہ بملعون نے کہا واللہ! میں تیرا آحیات و شمن رہوں گا تو سمجھتا ہے کہ عبدا لمطلب دوزخ میں جائے گا۔ اس وقت ابولہ اور ویگر قریش آپ کے خلاف زیادہ دلیراور بے باک ہو گئے۔

ہمسامیہ: ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ابولہب ، حکم بن ابی العاص بن امیہ ، عقب بن ابی معیط ، عدی بن حراء اور ابن اصداء ہذلی آپ کے ہمسامیہ سے اور آپ کو گھر کے اندر بھی اذبت پہنچاتے سے ، ان میں سے صرف حکم بن ابی العاص مسلمان ہوا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ بعض ان میں سے آپ پر نماز کی حالت میں بحری کا بچہ دان ڈال دیتے ، آپ نے ان کے میں بحری کا بچہ دان ڈال دیتے ، آپ نے ان کے خطرے سے ایک مستور مقام تیار کرلیا تھا جس میں آپ نماز پڑھتے سے اور جب ہانڈی میں کوڑا اور بچہ دان ڈال دیتے تو آپ اسے لکڑی پر اکٹھا کر کے باہر نکالتے اور جسینک والے کے دروازے پر بھینک کر کہتے ''اب فرزندان عبد مناف! یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ "پھردروازے سے اٹھا کردور پھینک دیتے۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ گذشتہ بیان کردہ اکثر واقعات مثلاً آپ پر بحالت نماز او جھڑی پھینکنا' حضرت فاطمہ کا اے ا آرنا اور آپ کا ان پر بدوعا کرنا' اس طرح آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر گھونٹنا اور ابو بکر کا ان کو انتقتلون رجلا ان یقول رہی الله (کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہوجو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے) کہ کر روکنا اور ابوجهل کا آپ کی گردن پامال کرنے کا ارادہ اور پھر باز رہنا وغیرہ آلام و مصائب' ابوطالب کی وفات کے بعد پی بیان کرنا مناسب اور درست کے بعد پی بیان کرنا مناسب اور درست تھا۔

## دعوت اسلام کی خاطراہل طائف کی طرف سفر

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ابوطالب کی وفات کے بعد رسول اللہ طابیع کو قریش نے اس قدر ہولناک اذبیتیں پہنچائیں کہ جن کا ابوطالب کی زندگی میں وہم و گمان بھی نہ تھا چنانچہ رسول اللہ طابیع طائف میں شقیف «فقیلہ" سے نصرت و جمایت کے حصول اور قریش کی ایذا رسانی سے محفوظ رہنے کی خاطر تشریف لے گئے اور ان سے دعوت اسلام قبول کرنے کے بھی امیدوار تھے۔ چنانچہ رسول اللہ طابیع ان کی طرف تنا کیے۔

چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ کعبے کا غلاف نوچ ڈالے گااگر اللہ نے تجھے رسول بناکر بھیجا ہے اور دو سرے نے کہا'کیا خدا کو تیرے سوا اور کوئی نہیں ملتا تھا۔ تیسرے نے کہا' واللہ! میں تم سے بھی بات نہیں کروں گا۔ بقول شااگر تم واقعی رسول ہو تو ایسے عظیم الثان انسان کے کلام کا جواب' خلاف ادب ہے اور اگر تم اللہ پر جھوٹ بولتے ہو تو گفتگو کے قابل نہیں ہو۔ رسول اللہ طابیط کو ان سے بیہ من کر خیر کی توقع نہ ربی 'تو آپ نے فرمایا اگر تم مجھ سے ناروا سلوک کر چکے ہو تو اپنے تک محدود رکھو' رسول اللہ ماٹھیلم کو اندیشہ تھاکہ اگر یہ قریش کو معلوم ہو گیاتو وہ اور دلیر ہو جائیں گے۔

وعائے مستضعفین: چنانچہ انہوں نے یہ بات بھی قبول نہ کی اور اپنے نادان لوگوں اور غلاموں کو آپ کے خلاف ابھار دیا۔ وہ آپ کو سب و شتم کرتے' آپ کی ہنی اڑاتے تھے' یہاں تک کہ اور لوگ بھی وہاں اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے آپ کو عتبہ اور ثیبہ پسران ربعہ کے باغ میں بناہ لینے پر مجبور کردیا' اتفاقاً وہ بھی اپنے باغ میں موجود تھے (اور شقیف کے اوباش لوگ وہاں سے واپس چلے آگے)

آپ انگور کی ایک بیل کے سامیہ تلے تشریف فرما ہو گئے 'پران ربیعہ آپ کو دیکھ رہے تھے اور آپ کے طائف کے اوباش لوگوں کا سلوک بھی دیکھ چکے تھے۔ اثنائے سفر میں آپ کی ملاقات بی جمع کی قریش عورت سے ہوئی تو آپ نے اسے کما' تیرے دیوروں سے ہم نے کس قدر تکلیف اٹھائی ۔۔۔ جب آپ کو ذرا سکون ہوا تو یہ دعا کی

اللّهم الیک اشکو ضعف قوتی وهوانی علی الناس' یاارحم الراحمین' انت رب المستضعفین وانت ربی --- الٰی من تکلنی' الی بعید یتجهمنی' ام الی عدو ملکته امری' ان لم یکن بک غضب علی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

فلا ابالي' ولكن عافيتك هي اوسع لي- اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخرة من ان تنزل غضبك اوتحل على سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا

''یااللہ میں تیری بارگاہ میں اپنی ناتوانی اور بے بصناعتی اور لوگوں کے ہاں بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں' اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے! تو کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی رب ہے' تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے۔ کسی اجنبی غیر آشنا کے' جو مجھ سے ترش روئی کرتا ہے یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملہ کا مالک بنا دیا ہے۔ اگریہ مجھ پر نارانسگی کی وجہ سے نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں' مگر تیری عافیت اور مہریانی میرے لئے زیادہ وسیع ہے۔ میں تیرے جبرے کے نور کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں جس سے تمام اندھیرے دور ہو گئے اور دنیا اور آخرت کے سارے معاملے درست ہو گئے۔ اس بات سے کہ تو مجھ پر غضب نازل کرے یا اپنا غصہ آ نارے اور مختجے مجھ سے مواخذہ کرنے کا حق ہے۔ یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ گناہ ہے بیخے اور نیکی کرنے کی طانت صرف تیری رضاہے ہے۔ "

عداس : پیران ربید نے آپ کو اندوہ ناک حالت میں دیکھا تو صلہ رحمی کا جذبہ بیدا ہوا اور انہوں نے اینے عیسائی غلام مسمی عداس کو ہلا کر کہا کہ اس طشتری میں انگور کا خوشہ رکھ کراس کے پاس لے جااور اسے کہو کہ کھالے' چنانچہ عداس نے یہ انگور آنحضور مٹھیلم کے سامنے رکھ دیئے اور تناول فرمانے کو کہا' آپ نے بم الله پڑھ کر شروع کیا تو عداس نے آپ کے چرہ اقدس کی طرف دیکھ کر کہا' واللہ! اس علاقے کے لوگ تو یہ --- تسمیہ --- کلام نہیں کہتے' تو رسول الله مطابط نے فرمایا' تم کس علاقے کے ہو' اور تمہارا دین کیا ہے' تو اس نے کہا' میں عیسائی ہوں اور نینویٰ کا باشندہ ہوں۔ رسول اللہ ملائیظ نے فرمایا' صالح شخص یونس بن متی کے علاقہ سے' تو عداس نے پوچھا' آپ کو پونس بن متی کا کیسے علم ہے۔ آپ نے فرمایا وہ میرا بھائی ہے۔ وہ بھی نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کرعداس نے جھک کر آپ کے سر' پیراور دست مبارک چوم لئے ' بیہ ماجرا دیکھ کر پسران رہیمہ آپس میں کہنے لگے ' اس غلام کو تو اس نے خراب کردیا۔

جب عداس فارغ ہو کران کے پاس آیا توانہوں نے کہا' افسوس عداس! تم نے اس آدمی کا سر' پیراور دست مبارک کیوں چوما تو اس نے کما یاسیدی! روئے زمین میں اس سے کوئی بھتر نہیں' اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جسے نی کے بغیر کوئی نہیں جان سکتا' پھرانہوں نے کہا' عداس! مجھے یہ تیرے دین ہے منحرف نہ کر دے۔ تیرا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔

آپ زخمی ہوئے: مویٰ بن عقبہ نے بھی قصہ ای طرح بیان کیا ہے ' گراس نے دعا کا ذکر نہیں کیا اور یہ اضافہ کیا ہے کہ طائف کے اوباش آپ کے رہتے کے دو روپہ بیٹھ گئے جب آپ وہاں سے گزرے تو آپ کے یاؤں پر پھر مارنے گئے، یمال تک کہ آپ کو زخی کر دیا اور آپ کے پاؤں سے خون جاری تھا، آپ اندو نکیں حالت میں تھجور کے ایک درخت کے نیچے آئے۔ اس باغ میں بسران رہیمہ بھی موجود تھے۔ آپ نے میاں ان کی موجود گی کو اچھی نگاہ ہے نہ دیکھا کہ دہ اللہ اور ایس کے رسول کے در شمن تھے بعد ازف ابن

طاکف سے والیسی: رسول الله طائع طاکف ہے دالیسی کے بعد مکہ مکرمہ میں مطعم بن عدی کے جوار اور ہمسائیگی میں تشریف لائے اور قرایش کے غیظ و غضب ' جرات و جسارت اور تکذیب و عناد میں اضافہ ہو گیا ' والله المستعان وعلیه التکلان

مطعم کا پناہ وینا: مغازی میں اموی نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طاہیم نے ار قط کو اخنس بن شریق کے پاس بھیجا کہ وہ آپ کے لئے مکہ میں ٹھرنے کے لئے پناہ طلب کرے تو اس نے کہا میں حلیف ہوں اور حلیف صمیم کو پناہ نہیں دے سکتا، پھر آپ نے اسے سمیل بن عمرو کے پاس پناہ طلب کرنے کے لئے روانہ کیا تو اس نے کہا کہ عامر بن لوی کی اولاد کو بناہ نہیں دے سکتی، پھر آپ نے اسے مطعم بن عدی کے پاس بھیجا تو اس نے پناہ دینا منظور کر کے کہا انہیں کہو تشریف لے آئیں چنانچہ ار قط نے رسول اللہ طابیع کو اطلاع دی تو آپ نے اس کے پاس مکہ میں رات بسری۔ رسول اللہ طابیع کے ہمراہ صبح کو مطعم اور اس کے چھ یا سات بیٹے مسلح شمشیر بھت نکلے اور بیت اللہ میں چلے آئے۔ انہوں نے رسول اللہ طابیع کو کہا آپ طواف کیجئے اور وہ مطاف میں مسلح کھڑے تھے تو ابوسفیان نے مطعم بن عدی سے پوچھا کیا پناہ دینے والے ہو' یا تابعدار ہو؟ تو اس نے کہا تابعدار نہیں بلکہ پناہ دینے والا ہوں' تو اس نے کہا یہ بناہ اور عمد تو راور عمد معلم دیا تو اس نے کہا یہ رسول اللہ مظاہم نے طواف پورا کرلیا تو وہ آپ کے ہمراہ آپ گھر میں چلے آئے اور ابوسفیان اپنی محفل میں چلاگیا۔

مطعم کی وفات: پھر تھوڑے عرصے کے بعد رسول الله طائظ کو بجرت کی اجازت مل گئی تو آپ ہجرت کر کے مدینہ چلیے آئے اور معمولی عرصہ بعد مطعم فوت ہو گئے تو حسان بن ثابت شاعر اسلام نے کہا کہ میں آپ کا مرضیہ پڑھوں گا چنانچہ اس نے چند اشعار کے۔

فدوً كان بحد مخلسة اليسوم واحمد من الناس نحى مجده اليوم مطعما أجرت رسول الله منهم فناصبحوا عبدادك مسالبي محسل وأحرما فسو سننت عنيه معمد بأسسرها وقحطان أو بناقي بقيبة جرهما لقيالوا همو للموفى بخفرة حماره وذمت يومسا إذا مسا تحشما ومنا تطلع لشمس المنسيرة فوقهم على مثله فيهم أعسز وأكرمها إذا يسابي وألسين شهيمة وأنوم عن جمار اذا الليمل أظلما

(اگر کسی کا مجد و شرف دوام بخش سکتا تو آج مطعم کو اس کا و قار موت سے بچالیتا۔ تم نے اہل مکہ سے رسول اللہ ملائیظم کو بناہ دی اور وہ تیرے آبائع ہیں جب تک مناسک جج جاری ہیں۔ اگر مطعم کے بارے پورے قعد قبیلے اور قحطان یا باقی ماندہ جرہم سے سوال کیا جائے۔ تو وہ سب کمیں گے کہ وہ اپنے ہمسایہ کے عمد اور ذمہ کو پورا کرتا ہے جب وہ وشوار کام کا ارادہ کرلے۔ ان میں اس جیسے معزز و مکرم انسان پر آفتاب طلوع نہیں ہوتا لیعنی وہ بے مثال شخص ہے۔ انکار کرنے کے لحاظ سے جب وہ انکار کرے اور نرم طبع ہونے کی وجہ سے اور

جب تاریک رات ہو تو وہ اینے ہمسایہ کی زمہ داری بوری کر کے چین سے سوتا ہے) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز طاکف سے والیسی: رسول الله طائع طاکف ہے دالیسی کے بعد مکہ مکرمہ میں مطعم بن عدی کے جوار اور ہمسائیگی میں تشریف لائے اور قرایش کے غیظ و غضب ' جرات و جسارت اور تکذیب و عناد میں اضافہ ہو گیا ' والله المستعان وعلیه التکلان

مطعم کا پناہ وینا: مغازی میں اموی نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طاہیم نے ار قط کو اخنس بن شریق کے پاس بھیجا کہ وہ آپ کے لئے مکہ میں ٹھرنے کے لئے پناہ طلب کرے تو اس نے کہا میں حلیف ہوں اور حلیف صمیم کو پناہ نہیں دے سکتا، پھر آپ نے اسے سمیل بن عمرو کے پاس پناہ طلب کرنے کے لئے روانہ کیا تو اس نے کہا کہ عامر بن لوی کی اولاد کو بناہ نہیں دے سکتی، پھر آپ نے اسے مطعم بن عدی کے پاس بھیجا تو اس نے پناہ دینا منظور کر کے کہا انہیں کہو تشریف لے آئیں چنانچہ ار قط نے رسول اللہ طابیع کو اطلاع دی تو آپ نے اس کے پاس مکہ میں رات بسری۔ رسول اللہ طابیع کے ہمراہ صبح کو مطعم اور اس کے چھ یا سات بیٹے مسلح شمشیر بھت نکلے اور بیت اللہ میں چلے آئے۔ انہوں نے رسول اللہ طابیع کو کہا آپ طواف کیجئے اور وہ مطاف میں مسلح کھڑے تھے تو ابوسفیان نے مطعم بن عدی سے پوچھا کیا پناہ دینے والے ہو' یا تابعدار ہو؟ تو اس نے کہا تابعدار نہیں بلکہ پناہ دینے والا ہوں' تو اس نے کہا یہ بناہ اور عمد تو راور عمد معلم دیا تو اس نے کہا یہ رسول اللہ مظاہم نے طواف پورا کرلیا تو وہ آپ کے ہمراہ آپ گھر میں چلے آئے اور ابوسفیان اپنی محفل میں چلاگیا۔

مطعم کی وفات: پھر تھوڑے عرصے کے بعد رسول الله طائظ کو بجرت کی اجازت مل گئی تو آپ ہجرت کر کے مدینہ چلیے آئے اور معمولی عرصہ بعد مطعم فوت ہو گئے تو حسان بن ثابت شاعر اسلام نے کہا کہ میں آپ کا مرضیہ پڑھوں گا چنانچہ اس نے چند اشعار کے۔

فدوً كان بحد مخلسة اليسوم واحمد من الناس نحى مجده اليوم مطعما أجرت رسول الله منهم فناصبحوا عبدادك مسالبي محسل وأحرما فسو سننت عنيه معمد بأسسرها وقحطان أو بناقي بقيبة جرهما لقيالوا همو للموفى بخفرة حماره وذمت يومسا إذا مسا تحشما ومنا تطلع لشمس المنسيرة فوقهم على مثله فيهم أعسز وأكرمها إذا يسابي وألسين شهيمة وأنوم عن جمار اذا الليمل أظلما

(اگر کسی کا مجد و شرف دوام بخش سکتا تو آج مطعم کو اس کا و قار موت سے بچالیتا۔ تم نے اہل مکہ سے رسول اللہ ملائیظم کو بناہ دی اور وہ تیرے آبائع ہیں جب تک مناسک جج جاری ہیں۔ اگر مطعم کے بارے پورے قعد قبیلے اور قحطان یا باقی ماندہ جرہم سے سوال کیا جائے۔ تو وہ سب کمیں گے کہ وہ اپنے ہمسایہ کے عمد اور ذمہ کو پورا کرتا ہے جب وہ وشوار کام کا ارادہ کرلے۔ ان میں اس جیسے معزز و مکرم انسان پر آفتاب طلوع نہیں ہوتا لیعنی وہ بے مثال شخص ہے۔ انکار کرنے کے لحاظ سے جب وہ انکار کرے اور نرم طبع ہونے کی وجہ سے اور

جب تاریک رات ہو تو وہ اینے ہمسایہ کی زمہ داری بوری کر کے چین سے سوتا ہے) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے اسروں کی بابت آپ نے فرمایا تھا کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہو آاور مجھ سے ان کے بارے سفارش کر آتو میں بیہ سب اسیراس کو ہبہ کر دیتا۔

## عرب کے مختلف قبائل کو دعوت اسلام

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ طاہیم جب طائف سے مکہ واپس تشریف لے آئے تو قریش آپ کے پہلے سے زیادہ مخالف اور دشمن تھے ماسوائے کمزور لوگوں کے جو آپ پر ایمان لا چکے تھے۔ رسول اللہ طاہیم جج کے زمانے میں اپنی ذات گرامی کو قبائل عرب کے سامنے پیش کرتے' ان کو اللہ کی طرف بلاتے اور ان کو ہتاتے کہ میں نبی اور رسول ہوں اور آپ ان کو کہتے کہ وہ اسلام قبول کرلیں اور آپ کی حفاظت و صیانت کا اہتمام کریں باکہ جس مقصد کے لئے وہ مبعوث ہوئے ہیں' وہ واضح کر سکیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ایک ایشہ راوی نے زید بن اسلم' ربیعہ بن عباد واکلی کو ابوالزناد نے بتایا۔

(حن بن عبداللہ بن عبیداللہ بن عبیداللہ بن عبار اللہ عباد نے بتایا کہ میں نوخیز لڑکا تھا، منی میں اپنے والد کے ہمراہ موجود تھا، رسول اللہ مالیم عرب کے قبائل کے ٹھکانوں پر جاکر فرماتے بی فلاں! میں تہماری طرف اللہ تعالیٰ کا فرستادہ ہوں، تم کو تھم دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کی کو شریک نہ ٹھمراؤ اور اللہ کے علاوہ ان تمام بتوں سے سبکدوش ہو جاؤ اور مجھ پر ایمان لاؤ، میری تصدیق کرد اور تم میری حفاظت کرد کہ میں اللہ کا پیغام بہنچا سکوں جو اس نے ججھے دے کر مبعوث کیا ہے۔ ان کے پیچھے ایک خوبرو چہم دد گیسوؤں والا، عدنی سوٹ پہنے ہوئے فخص موجود ہو تا، جب رسول اللہ مالیم وہ کوت اسلام پیش کرکے فارغ ہو جاتے تو وہ کہتا، اے بنی فلاں! یہ مخص تمہیں لات و عزیٰ کا قلادہ اپنی گردنوں سے اثار دینے کو کہتا ہے اور بنی مالک کے طیف جنات کو بھی ترک کرکے ایجاد بندہ اور بدعت و ضلالت کے تسلیم کرنے کا تھم دیتا ہے، سوتم اس کی بات سنو! میں نے اپنے والد سے دریافت کیا آبا جی! یہ کون شخص ہے جو آپ کی اطاعت نہ کرد اور نہ اس کی بات سنو! میں نے اپنے والد سے دریافت کیا آبا جی! یہ کون شخص ہے جو آپ کی بیجھے آتا ہے اور آپ کے فرمان کی تردید کرتا ہے تو اس نے کہا یہ رسول اللہ مالیم کا بچا ہے، ابولمب کی بیجھے آتا ہے اور آپ کے فرمان کی تردید کرتا ہے تو اس نے کہا یہ رسول اللہ مالیم کیا ہے۔ ابولمب عبدالعزیٰ بن عبدالمطاب۔

امام احمد نے بید فدکورہ بالا حدیث ابراہیم بن ابی العباس عبدالرحمان بن ابی الزناد 'ابوالزناد 'ربید بن عباد رو کلی جو پہلے غیر مسلم تھا پھر مسلمان ہو گیا 'سے بیان کی ہے کہ میں نے رسول اللہ ماہیم کو اپنے مسلمان ہو گیا 'سے بیان کی ہے کہ میں نے رسول اللہ ماہیم کو اپنے مسلمان ہونے سے قبل ذی المجاز کے میلے میں دیکھا ۔۔۔ یہ میلہ عرفات کے پاس کم ذوالج سے آٹھ ذوالج تک جاری رہتا 'ندوی ۔۔۔ آپ فرماتے تھے اے لوگو! "لا اللہ اللہ "کہو کامران ہو جاؤگی 'لوگوں کا آپ کے پاس ہجوم ہو تا تھا 'آپ کے چھے ایک چھے ایک چھے جانا۔ میں نے اس کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا ہو آپ کا پچا جمال رسول اللہ طاح ہوا جاتے یہ چھے جانا۔ میں نے اس کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا ہو آپ کا پچا

ابولہب ہے۔ حافظ بیمق نے یہ قصہ محمد بن عبداللہ انصاری (محد بن عمرہ محد بن منکدر) ربیعہ و کلی سے بیان کیا ہے کہ میں نے ذی المجاز کے میلے میں رسول اللہ طالعظم کو دیکھا آپ لوگوں کے ٹھکانوں پر جاتے اور ان کو اللہ کی طرف بلاتے اور آپ کے پیچھے ایک خوبرو یک چٹم شخص ہو تا وہ کہتا اے لوگو! یہ آدمی تنہیں تنہارے دین سے نہ ورغلا دے میں نے بوچھا یہ کون ہے 'تو معلوم ہوا کہ وہ ابولہب ہے۔

دلائل میں ابونیم نے یہ قصہ ابن ابی ذئب اور سعید بن سلمہ بن ابی الحسام کی معرفت محمہ بن ملکدر سے حسب سابق بیان کیا ہے۔ حافظ بیعتی نے (شعبہ اشعث بن سلیم) ایک کنانی راوی سے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ طابعظ کو ذی المجاز کے میلے میں دیکھا آپ فرما رہے تھے اے لوگو! لا الله الا الله کمو کامیاب رہو گے ان کے چھے ابو جہل غبار اڑا تا ہوا کتا اے لوگو! یہ مخص تہیں تمہارے آبائی دین سے وهوک میں نہ وال دے۔ اس کا مقصد ہے کہ تم لات و عزی کی پرستش چھو ڑ دو۔ اس روایت میں ابو جمل کا نام وہم کی بنا پر ہو سکتا ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ تروید بھی ابولسب کرتا ہو اور بھی ابو جہل اور یہ دونوں مخص باری باری رسول الله طابعظ کو اذبت بہنچاتے تھے۔

کندہ قبیلہ: ابن اسحاق کہتے ہیں کہ امام زہری نے جمعے بنایا کہ نبی علیہ السلام کندہ قبیلے کے پاس ان کے پال ان کے پال ان کے پال ان کا رکیس ملح موجود تھا' آپ نے ان کو اللہ تعالی کے دین کی طرف وعوت دی اور اس کام کے لئے اپنی ذات گرامی کو پیش کیا مگر انہوں نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔

بنی عبداللہ: ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے محمہ بن عبدالر ممان بن حصین نے بتایا کہ بی علیہ السلام کلب قبیلہ کی ایک شاخ "بی عبداللہ" کے پاس تشریف لے گئے "آپ نے ان کو اللہ کے دین اسلام کی طرف بلایا اور اس کام کے لئے اپنی ذات گرای پیش کی "آپ نے ان کو اس خطاب سے مخاطب کیا 'اے بی عبداللہ! ب شک اللہ تعالی نے تمہارے والد کا اسم گرای کیا خوب رکھا ہے۔ لیکن انہوں نے آپ کا مرعا قبول نہ کیا۔ بنی حقیقہ : ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے عبداللہ بن کعب سے بتایا کہ رسول اللہ طابیع بن حقیقہ کے پاس ان کے ڈریوں میں گئے 'ان کو دعوت اسلام پیش کی اور اپنی ذات گرای کو بھی اس کام کے لئے پیش کیا 'انہوں نے دعوت قبول نہ کی اور سب سے نمایت فتیج اور تلخ جواب دیا۔

بنی عامر: این اسحاق کتے ہیں کہ امام زہری نے بتایا کہ رسول اللہ ملاہیم عامر بن معصد کے پاس تشریف لے گئے 'ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور اپنی ذات گرائی کو بھی اس مقصد کے لئے چش کیا تو بحیرہ بن فراس عامری نے کہا' واللہ! اگر میں اس قریش کو ہاتھ میں کر لوں تو سارا عرب مسخر کر لوں۔ بھر اس نے کہا' بتا ہے! اگر ہم آپ کے تابع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ مخالفین پر غالب کر دے تو آپ کے بعد حکومت ہماری ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ حکومت تو اللہ کی ہے جس کو چاہے دیدے۔ تو اس نے کہا'کیا ہم اپنا سینہ عرب کے سامنے نشانہ اور آبادگاہ بنائیں اور جب اللہ تعالی آپ کو کامیاب کر دے تو حکومت غیروں کے ہاتھ آئے'ہم کو آپ کی دعوت سے کوئی غرض نمیں اور الیی باتیں کہ کر انکار کر دیا۔ بنی عامر' جج کے بعد اپنے عمر رسیدہ شیخ کے کی دعوت کے بعد اپنے عمر رسیدہ شیخ کے بیاس گئے 'جو جج میں آنے سے قاصر تھا۔ ان کا وستور تھا کہ جج سے داپسی کے بعد 'موسم جج کی یوری رو کداو پاس گئاب و سفت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مقت مرکز و کدا

اس کو ساتے 'اس سال جب وہ واپس آئے تو اس نے جج کے حالات دریافت کئے 'تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک نوجوان قریشی مطلبی آیا وہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا' اس نے ہمیں یہ پیشکش کی کہ ہم اس کی حفاظت کریں 'اس کا تعاون کریں اور اپنے علاقے میں لے چلیں 'یہ سن کر اس عمر رسیدہ شخص نے سربر ہاتھ رکھ کرکھا' اے بنی عامرا کیا اس کی تلافی ممکن ہے؟ کیا اس کا تدارک ہو سکتا ہے 'خدا کی قسم! کسی اسا عیل نے کبھی ایسی ویسی بات نہیں کی 'بے شک وہ سے ہے 'تہماری عقل کمال کھو گئی۔

تبلیغ کا طریقہ: موئی بن عقب نے امام زہری ہے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مظیم آخری سالوں میں اپنی ذات گرای ہر موسم جے میں قبائل کے سامنے پیش کرتے، قوم کے ہر شریف اور رکیس ہے گفتگو کرتے، ان سے صرف یمی درخواست کرتے کہ تبلیغ اسلام کے لئے اپنے علاقہ میں لے جائیں اور آپ کا تعاون اور تحفظ کریں، آپ فرماتے تھے، میں کسی کو مجبور نہیں کرتا، جو هخص تم میں ہے میری بات پند کرے وہ قبول کر لے اور جو نہ بیند کرے، میں اے مجبور نہیں کرتا، میرا مقصد ہے کہ تم میری قبل و خونریزی سے حفاظت کو کہ میں اپنے رب کا پیغام پنچا سکوں اور میں سے تبلیغ کرتا رہوں گا، یمال تک کہ اللہ تعالی میرے اور میں بے بیشکش کوئی قبیلہ قبول نہ کرتا اور جس کے باس جاتے میرے دفتاء کار کے لئے کوئی فیصلہ صادر فرما دے۔ یہ پیشکش کوئی قبیلہ قبول نہ کرتا اور جس کے باس جاتے میں کہتا کہ اس مخص کی قوم اس کو خوب جانتی ہے۔ اس نے اپنی قوم کو خراب کر دیا ہے اور اس نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے اور اس نے ان کو اس سے سرفراز کر دیا۔

کندہ اور بکرین واکل کا دورہ عباس کے ہمراہ: حافظ ابونعیم نے (عبداللہ بن ابن اور کی بن سعید اموی کی جمر بن سائب کلیں ابوصالح 'ابن عباس) عباس کے بیان کیا ہے کہ جمھے رسول اللہ طابط نے فرمایا کہ تم اور تمہادا بھائی میرا تحفظ نہیں کر سکتے تو کیا آپ میرے ساتھ میلے میں چلیں گے کہ ہم عرب قبائل کے ڈیروں پر جائیں (چنانچہ ہم گئے) اور وہاں عرب کے قبائل موجود تھ 'میں نے کما جناب! یہ ہے کندہ قبیلہ اور ان کے ہمراہ دیگر گروہ یہ بمن کے بہترین حابی ہیں اور یہ بکرین وائل کے ٹھکانے ہیں اور یہ بی عامرین صعمعہ کے ڈیرے ہیں 'آپ جے چاہیں تبلیغ کے لئے متخب کریں 'چنانچہ آپ نے کندہ کا انتخاب فرمایا اور ان سے پوچھا کمیل سے آئے ہو؟ کون لوگ ہو؟ انہوں نے کما ' مینی جیں 'آپ نے پوچھا کون سے بمنی؟ انہوں نے کمال سے آئے ہو؟ کون لوگ ہو؟ انہوں نے کما ' مینی جیں 'آپ نے پوچھا کون سے بمنی؟ انہوں نے جواب دیا کندہ قبیلہ سے ' بھر پوچھا کندہ کی کس شاخ سے ؟ انہوں نے کما ' عمرہ بن معاویہ کی اولاد سے ' اس تعارفی گفتگو کے بعد آپ نے فرمایا کیا آپ لوگوں کو خیرو بھلائی کی جبتو ہے؟ انہوں نے کما ' وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم لا اللہ الا اللہ کی شمادت دو اور نماز قائم کرو اور اللہ کے فرمان پر ایمان لاؤ۔

عبداللہ بن ابطح رادی کے مطابق کندہ قبیلہ نے سوال کیا اگر ہم کامیاب ہو گئے تو آپ کے بعد حکومت ہماری ہوگی تو رسول اللہ مٹلویم نے فرمایا کہ ملک اللہ کا ہے جسے چاہے دے گا' یہ جواب من کر انہوں نے کہا ہمیں آپ سے کوئی غرض اور سروکار نہیں۔ کلبی راوی کے مطابق انہوں نے جواب ویا کہ آپ ہمیں اپنے خداؤں کی عبادت سے روکنے آئے ہو اور سارے عرب سے تصادم کرانے کے لئے آئے ہو' یہ جوابات س كررسول الله مالييم ان سے مايوس ہو كر بكرين واكل كے پاس آئے۔

کمر: جب آپ بکربن وائل کے پاس آئے تو آپ نے پوچھائس قوم سے ہو؟ انہوں نے کہا بکربن وائل سب آپ نر دجھا کم کی کس شاخ سے کا آئیوں نر کہا قسم میں شوار مرکی اراد سے 'آپ نر دجھا

سے۔ آپ نے پوچھا بکر کی کس شاخ سے؟ تو انہوں نے کہا قیس بن شعلبہ کی اولاد سے' آپ نے پوچھا

تہماری تعداد کس قدر ہے؟ انہوں نے کہا بہت' ریت کے ذروں کی طرح' پھر پوچھا دفاع کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کی ذاع نہیں ' ہم انگ ذات کر ہم ان جو ہم ان میں ہم شدن نہیں اور جم کس کہ زان پر سکتا

نے کہا کوئی وفاع نہیں' ہم لوگ فارس کے ہمسایہ ہیں۔ ہم ان سے محفوظ نہیں اور نہ ہم کسی کو پناہ دے سکتے ہیں۔ (یہ مفصل جواب سن کر) آپ نے فرمایا' اگر تم زندہ رہے تو للد یہ سمجھو کہ تم ان کے محلات ---

فارس --- میں رہائش کرو گے اور ان --- فارس --- کی خواتین سے شادی کرو گے اور ان کی اولاد کو

غلام بناؤ گے اور ۳۳ '۳۳ 'بار سجان اللہ' الحمد للہ کہو اور ۳۳ بار اللہ اکبر کہو۔ اس گفتگ کراچہ' ان لیگوں نے رجما آپ کون چی کا تی آپ نے ال

اس گفتگو کے بعد' ان لوگوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں' جب آپ تشریف کے بعد' ان لوگوں کو مخاطب کر آپ کا پچا ابولہب آپ کے پیچھے پیچھے رہتا تھا وہ لوگوں کو مخاطب کر

کے کہتا تھا اس کی بات نہ قبول کرو) جب ابولہب تردید کے لئے آیا تو اس سے بوچھاکیا تو اس آدمی کو پہچانا ہے؟ اس نے کہا ہاں وہ عالی نسب باو قار خاندان سے ہے۔ ابولہب نے بوچھا کم اس کے کون سے حالات

پوچھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے ابولہب کو آپ کے پیش کردہ پردگرام کے بارے میں آگاہ کیا تو اس نے کما' اس کی بات پر توجہ نہ دو وہ پاگل ہے' دمافی خرابی سے ہزیان بکتا ہے (معاذ اللہ) تو ان لوگوں نے کما' ہاں ہم نے

بھی یہ محسوس کیا تھا جب اس نے فارس اور نسریٰ کے بارے کچھ بتایا تھا۔

ی ہیں سوں تیا تھا بب ان سے قار ل اور سری سے بارے چھ جایا تھ

عوکاظ میں بنی عامر: کلبی کہتے ہیں کہ جمعے عبدالرحمان معامری نے اپنے کی بزرگ سے بتایا کہ رسول اللہ ملائیظ ہمارے پاس میلہ عکاظ میں تشریف لائے۔ (عکاظ:۔ طائف اور منطلہ کے درمیان میلہ لگنا تھا اور کم ذک تعد سے ہیں ذک تعد تک جاری رہتا' ندوی) اور پوچھا' کون می قوم سے ہو؟ بتایا عامر بن معصد کی اولاد سے 'پھر پوچھا تم ارا دفاع کیسا ہے؟ اولاد سے 'پھر پوچھا تم ارا دفاع کیسا ہے؟ تحد اولاد سے 'پھر پوچھا تم ارا دفاع کیسا ہے؟ تحد اور ایک کہ جارا تا اس نہدے کیا ہے۔

بعد ازیں آپ نے فرمایا۔ میں اللہ کا رسول ہوں' میں آپ کے پاس اس لئے آیا ہوں کہ آپ میرا تعاون کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا سکوں اور میں کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ انہوں نے پوچھا آپ قریش

کے کس خاندان سے ہیں؟ آپ نے فرمایا بنی عبدالمطلب سے ' تو انہوں نے کما' عبد مناف کمال ہیں؟ آپ نے فرمایا' عبد مناف نے تو سب سے پہلے میری تکذیب کی اور مجھے لاکارا۔ انہوں نے کما' ہم آپ کو حقیر سمجھ

کر دور نہ کریں گے اور آپ پر ایمان بھی نہ لائیں گے۔ البتہ آپ کا تحفظ کریں گے کہ اپنے رب کا پیغام پہنچا سکو' چنانچہ آپ ان کے پاس چلے آئے اور وہ لوگ خرید و فروخت میں مشغول تھے۔

بھرہ قشیری: دریں اتاان کے پاس بحرہ فراس قشیری آیا اس نے پوچھا یہ کون اجنبی ہے، تسارے

پاس؟ لوگوں نے کما محمہ بن عبداللہ القرشی۔ اس نے کما تمهارا اور اس کا کیا ناطہ؟ ان لوگوں نے جواب دیا وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اس نے پیغام سانے کے لئے تحفظ کا سوال کیا تھا' بجرہ منے ہو چھا' تم نے کیا کتاب و سنت کئی دوستی میں کتھی سانے وہلی اردو اسلامی ختب فکا سب سے بڑا مفتی مرحز پوچھا' تم نے کیا

جواب دیا؟ انہوں نے کما' ہم نے اسے خوش آمدید کما اور مکمل حفاظت کا یقین دلایا۔ بحیرہ نے کما' اس میلے میں تم سے زیادہ کوئی نقصان دہ چیز نہیں لے جا رہا۔ تم لوگوں سے مقابلہ کرو گے اور سارا عرب تم پر یکبارگ حملہ آور ہو جائے گا۔ اس کی قوم اسے خوب جانتی ہے۔ اگر ان کو خیر کی توقع ہوتی تو وہ اس سعادت کو خود حاصل کر چکے ہوتے 'کیا تم ایسے کمزور انسان پر اعتاد کرتے ہو جے اس کی قوم نے دھتکار دیا ہو اور اس کو جھوٹا قرار دیا ہو' یا ان حالات میں تم اسے تحفظ دو گے اور اس کا تعادن کرد گے۔ (یہ نمایت بدترین رائے ہے) چروہ رسول اللہ مٹاہیم کی طرف متوجہ ہوا' خود اس نے کہا' اٹھو' اپنی قوم کے پاس چلے جاؤ' واللہ! اگر آپ میری قوم کی بناہ میں نہ ہوتے تو آپ کا سرقلم کردیتا۔ چنانچہ رسول الله طابیط او نمنی پر سوار ہو گئے تو اس خبیث نے او نٹنی کی کو کھ پر مارا اور وہ دوڑی تو رسول اللہ مالیظ کو گرا دیا' اناللہ و اناعلیہ راجعون۔

وعاكا اثر : اس وقت بني عامر مين ايك خاتون و ضباعه بنت عامر بن قرط موجود تقى جو مكه مين مسلمان مو چکی تھی اور اپنے چیازاد بھائیوں سے ملاقات کے لئے آئی تھی۔ تو اس نے کما' اے آل عامرا کیا الی بیودہ حرکت تمہاری موجودگی میں رسول اللہ طاہیم کے ساتھ روا رکھی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اس کے تین چھازاد بھائی' بحیرہ اور اس کے دو ساتھیوں کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہرایک نے اپنے مدمقابل کو پکڑ کر زمین پر پنخ دیا اور سینے پر بیٹھ کر مند پر تھیٹر رسید کئے اور رسول الله طابیم نے دعاکی الله! ان متنول پر برکت کر اور ان تینوں پر لعنت برسا۔ چنانچہ رسول اللہ مالیظ کے مدد گار تین اشخاص غطیف ادر غطفان پسران سمل اور عردہ یا عذره بن عبدالله بن سلمه رضی الله عنهم مسلمان ہوئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔

مغازی میں یہ حدیث حافظ سعید بن یجیٰ بن سعید اموی نے اپنے والدسے نقل کی ہے۔ اور دو سرے تین بحیرہ بن فراس' حزن بن عبداللہ بن سلمہ بن قشیری اور معاویہ بن عبادہ کیے از بنی عقیل ہلاک ہو گئے۔ لعنهم الله لعنا كثيرا- يه اثر غريب ہے اور جم نے محض اس كى غرابت كى وجہ سے يمال تحرير كيا ہے واللہ اعلم عامر بن صعمع کے قصہ کے بارے ابونعیم نے بھی کعب بن مالک کی حدیث بطور شاہد بیان

ابو بکر کی ایک نوخیز سے عجب گفتگو: ندکور بالا قصہ سے بھی طویل اور غریب وہ روایت ہے جو ابو قیم' حاکم اور بیہقی نے بیان کی ہے۔ (یہ الفاظ ابو نتیم کے ہیں) ابان بن عبداللہ مخلی' (ابان بن تغلب' عرمہ' ابن عباسٌ) على بن ابى طالبٌ سے بيان كرتے ہيں كه جب رسول الله طابياً كو عرب قباكل كے سامنے تبليغ كى خاطر اپنی ذات گرامی پیش کرنے کا تھم ہوا تو میں اور ابو بکر آپ کے ہمراہ منیٰ گئے اور عرب لوگوں کی ایک مجلس میں بہنچ گئے تو ابو بکڑنے آگے بڑھ کر سلام کہا ۔۔۔ ابو بحر ہر نیک کام میں بیش رفت کرتے اور علم انساب کے ماہر تھے --- اور بوچھاکس قوم سے ہو؟ انہوں نے کما ربیعہ سے ابوبکرنے بوچھاکون سے ربید؟ کیاان کے اشراف میں سے یا متوسط لوگوں میں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ان کے روساہے؟ ابو بكر نے پوچھاکون سے عظیم رؤساہے؟ تو انہوں نے کہا '' زهل اکبر'' ہے ' پھر انہوں نے کہاتم میں وہ ''عوف'' ہے جس کے بارے مشہور ہے کہ عوف کے علاقہ میں اس جیساکوئی آزاد منش نہیں ہے؟ انہوں نے کہا'جی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نہیں' ابو بکرنے پھر ان سے دریافت کیا' کیا تم میں ،سطام بن قیس' علم بردار' اور زندوں کا منتہائے نظر ہے؟ پھر انہوں نے کہا' جی نہیں۔ ابو بکرنے پوچھا کیا تم میں سے' حوفزان بن شریک بادشاہوں کا سرقلم کرنے والا' اور ان کی روح اچک لے جانے والا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ ابو بکرنے پوچھا کیا تم میں سے جساس بن مرہ بن ذھل عزت و آبرو کا حامی اور ہمسایہ کا محافظ و تگہبان ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ ابو بکرنے پھر پوچھا کیا تم میں سے مزولف' تنها عمامہ پوش اور پگڑی باندھنے والاہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں' ابو بکرنے پھر پوچھا کیا تم شاہان کندہ کے ماموں ہو؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں۔ ابو بکرنے پھر پوچھا کیا تم شاہان اخم کے سرال ہو؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں ہو بلکہ ذھل اصغر ہو۔

بعد ازیں ایک نوخیز دغفل من حنظلہ زھلی' جس کے چرے پر سبزہ نمودار تھا' ابو بکر کی طرف لیکا اور ان کی سواری کی مهار تھام کر گویا ہوا۔

۔ عسمی سے ائلنا أن نسے أله والعسب، لا نعرف أو نحمله و (بم سے سوالات كرنے والے كے زمد ہے كہ ہمارے سوالات كاجواب دے 'اس كى زمہ دارى سے ہم آثنا نہ ہوں يا اسے برداشت كرليں)

جناب! آپ نے پوچھا اور ہم نے بلا کم و کاست جواب دیا' ہم بھی آپ سے تعارف چاہتے ہیں بتاہے'
آپ کون ہیں؟ بتایا میں قریشی ہوں' تو نوخیز نے کہا خوب' خوب' سردار اور رکیس' پورے عرب کے پیٹوا
اور راہنما' نوخیز نے پوچھا' آپ قرایش کے کس خاندان سے ہیں؟ تو ابو بکرنے کہا' بی تیم میں سے' تو نوخیز نے
کہا' واللہ! آپ نے تیر انداز کو' دگد کی اور طق کے قریب تیر اندازی کا موقعہ فراہم کیا ہے فرمائے! کیا
تمہارے خاندان سے قصی بن کلاب ہے' جس نے مکہ پر ناجائز قا ضین کو یہ تیج کیا اور باتی ماندہ کو جلا وطن
اور شریدر کردیا اور ہر طرف سے اپنی قوم کو لا کریماں آباد کیا' بیت اللہ پر قابض ہو گیا اور قرایش کو ان کے
مکانات میں آباد کیا' بدیں وجہ عرب نے اس کا نام مجمع رکھا اور ان کے متعلق شاعر کہتا ہے۔

انیس أبو كم كسان يدعسى محمق به جمع الله القبائل مسن فهسر كيا تهارا باپ وه نمين جے "مجع" كے لقب سے يكارا جاتا ہے اس كى بدولت الله تعالى نے فرك قبائل كو يكيا جمع كرديا)

تو ابو برنے کما جی نہیں۔ پھر نوخیز نے کما کیا تممارے فاندان میں سے عبر مناف ہے' پختہ کار شاہیوں کا بہت اور وصیتوں کا منعی؟ تو ابو برنے کما' نہیں جناب' تو نوخیز نے کما' کیا تممارے فاندان میں سے عمرو بن عبر مناف' باشم ہے؟ جس نے اپنی قوم اور مکہ کے باشندوں کو ثرید کھالیا تھا اور اس کے متعلق شاعر کہتا ہے۔ عمرو العملا هشسم السئرید لقوم ہ ورحال مک قصسنتون عجاف مسنوا الیسه الرحلت ین کلیهما عند الشتاه ورحلت الاصیاف کے سانت قریسش بیض فتفلقت فسالم خالصة لعبد مناف کیا توسیق کی دوسی نمیں تعلق جلائے وال اردو اللهم کا بیانی الله می الله میں تعلق میں والے وال الدور الله میں دور اللہ میں تابع کی الاصیاف الله الله الله میں تعلق الله الله میں تابع کی الله میں تو الله میں الله میں تابع کی الله میں تعلق الله میں تعلق الله میں تابع کی الله میں تعلق الله میں تعلق الله میں تابع کی الله میں تعلق الله میں تابع کی تعلق الله میں تابع کی تابع کی تعلق الله کی تابع کی تابع کی تابع کی تابع کی تعلق کی تابع کی تابع

والضاربين الكبش يمرق بيضه والمانعين البيض بالاسماف لله درك لمو نزلست بدارهم معوك من أزل ومن قمر ف

(عالی قدر عرو 'جس نے اپنی قوم کے لئے ٹرید کا اہتمام کیا اور کمہ کے باشندے دیلے پتلے قط سالی کا شکار تھے۔ ای کی طرف تجارت کے موسم سرما اور گرما کے دونوں سفروں کو منسوب کرتے ہیں۔ قریش ایک انڈا تھے جو پھٹ گیا اس کی خالص زردی عبد مناف کا حصہ ہے۔ لوگوں کو آسودہ حال کرتے ہیں اور کوئی خوش حالی دینے والا معروف و مشہور نہیں اور مممانوں کو کہتے ہیں چلے آؤ۔ سفید پوش سرداروں کو مارتے ہیں اور خواتین کی حفاظت تلواروں سے کسمور نہیں اور مممانوں کو کہتے ہیں چلے آؤ۔ سفید پوش سرداروں کو مارتے ہیں اور خواتین کی حفاظت کا ازالہ کر کرتے ہیں۔ تیری خیرو خوبی بہت ہے۔ آگر تو ان کے علاقے میں چلا جائے تو وہ سب تنگی ترشی اور تہمت کا ازالہ کر ویتے ہیں)

تو ابوبر نے کہا' جی نہیں! تو پھر نوخیز نے کہا' کیا تہمارے خاندان میں سے عبدا لمعلب مشیبة الحمد ہے' مکہ کے تجارتی قافلے کا مالک فضا میں اڑنے والے پرندوں کو کھانے والا' جنگلات میں وحثی جانوروں اور ورندوں کو خوراک دینے والا' خوبرو گویا کہ اس کا چرہ تاریک رات میں چمکتا ہوا چاند ہے' تو ابوبکرنے کہا جی نہیں۔ تو پھر نوخیز نے کہا' کیا تیرا خاندان افاضہ والوں میں سے ہے؟ جن کی راہنمائی میں حاجی عرفات سے لوشتے ہیں' تو ابوبکرنے کہا جی نہیں۔ پھر نوخیز نے پوچھا' کیا تیرا خاندان حجابہ والوں میں سے ہے؟ جو کھیے کے کلید بردار اور متولی ہیں' تو ابوبکرنے کہا جی نہیں!

پھر نوخیز نے کہا' کیا تیرا خاندان ندوہ کے اراکین میں سے ہے؟ تو ابو بکرنے کہا جی نہیں۔ پھر نوخیز نے پوچھا کیا تیرا خاندان ''سقایہ '' والوں میں سے ہے؟ جن کا منصب حاجیوں کے پانی کا اہتمام کرنا ہے تو ابو بکرنے کہا جی نہیں۔ پھر نوخیز نے پوچھا کیا تیرا خاندان ''اہل رفادہ'' میں سے ہے؟ جن کے ذمہ حجاج کی خبر گیری ہے' تو ابو بکرنے کہا جی نہیں! تو پھراس نے کہا' کیا تیرے خاندان کا شار عرفات سے واپسی کی راہنمائی کرنے والوں میں سے ہے؟ تو ابو بکرنے جی نہیں کہ کر نوخیز کے ہاتھ سے مہار چھین کی تو اس نوخیز نے کہا۔

(پھر نوخیز نے کما' واللہ اے قریثی! اگر آپ ذرا ٹھسرتے تو میں آپ کو بتا آگہ تم قرایش کے اونیٰ لوگوں میں ہے ہو اور ان کے معزز اور اشراف سے نہیں ہو)

پھر رسول اللہ طاقیم مسکراتے ہوئے تشریف لائے اور علیؓ نے کما جناب ابو بکرا آپ اعرابی سے ایک ناگہانی آفت میں پڑ گئے تو ابو بکرنے کما ہاں! ایک آفت سے دو سری آفت بڑھ کر ہوتی ہے اور کلام کے ساتھ بلا اور مصیبت پیوستہ ہے۔ جب سیلاب کی رو سے دو سری رو مکراتی ہے تو وہ اسے رو کتی ہے۔ بھی اس کو تو ڑتی اور بھی چیرتی ہے۔

مفروق شیبانی وغیرہ: پھر ہم ایک مجلس میں پنچ' وہ پر سکون اور باو قار تھی اور لوگ بھی صاحب حیثیت اور پرہیبت تھ' حضرت ابو بکرنے آگے بڑھ کر سلام کھا۔۔۔ بقول علیؓ ابو بکڑ ہر نیک کام میں پیش پیش تھے۔۔۔ پھران سے پوچھا' آپ کس قوم سے ہیں؟ انہوں نے کھا' ہم بنی شیبان بن شعلبہ ہیں۔ تو پھر ابو بکر

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نے رسول اللہ طابیط سے متوجہ ہو کر عرض کیا --- آپ پر میرے مال باپ قربان --- یہ لوگ اپی قوم کے عامور اور سربرست ہیں۔

مجلس میں مفروق بن عمرو 'ھانی بن قدبیصہ مُّی بن حارث اور نعمان بن شریک موجود ہے۔ القاق سے مفروق ابو کمرے قریب بیٹے ہے۔ مفروق زبان و ببان میں سب پر فائق تھا' اس کے بالوں کے دو گیسو سینے پر ایک رہے ہے۔ ابو کمرنے اس سے پوچھا' تمہاری مردم شاری کس قدر ہے؟ اس نے کہا ہم ہزار سے زائد میں اور ہزار اقلیت کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوتے۔ پھر اس سے پوچھا تمہارا دفاع کیسا ہے؟ اس نے کہا ہمارا کام جدوجہد ہے اور ہر قوم کی سعی و کاوش ہوتی ہے۔ پھر ابو کمرنے اس سے پوچھا' تمہاری دشمنوں اور خالفوں کے ساتھ لڑائی کیسی ہے۔ مفروق نے کہا' جب ہم غضب ناک ہوتے ہیں تو لڑائی میں ہیبت ناک ہوتے ہیں۔ ہم گھوڑوں کو اولاد سے ترجیح دیے ہیں اور دود ھیلی جانوروں سے اسلحہ کو زیادہ پند کرتے ہیں۔ پھر بھی فتح و خکست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بھی ہم فتح یاب اور بھی مخالف۔ مفروق نے کہا تاپ قرشی ہوں گئر ہیں ہیں' تو پھر بھی فتح و خکست اللہ کے ہوتھ میں ہوا ہے۔ پھر مفروق رسول اللہ لڑھیم کی طرف متوجہ ہوا اور آپ نے اس مفروق نے کہا' ہمیں ایسا ہی معلوم ہوا ہے۔ پھر مفروق رسول اللہ لڑھیم کی طرف متوجہ ہوا اور آپ نے اس کے قریب بیٹھ کر کہا ۔۔۔ اور ابو پکڑ رسول اللہ لڑھیم پر کہڑ آئان کر کھڑے ہو گئے ۔۔۔ میں آپ کو لا الہ الا کے قریب بیٹھ کر کہا ۔۔۔ اور ابو پکڑ رسول اللہ لڑھیم نے کو گئرے ہو گئے ۔۔۔ میں آپ کو لا الہ الا کہ کی وعوت پیش کر تا ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں' فریش نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی ہے۔ اس کے میرا تعاون کریں ناکہ میں اللہ تعالی کا پیغام پنچا سکوں' قریش نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی ہے۔ اس کے وسائش کے قابل ہے۔

مفروق نے کما' اے برادر قریش! کس بات کی تلقین کرتے ہو؟ تو آپ نے تلاوت فرمائی۔ قل تعالوا اللہ ماحرم دبکم علیکم ان لا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولاد کم من املاق نحن نرزقکم وایا هم ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق ذلکم وصاکم به لعلکم تعقلون (۱/۵۲) (کمہ دو! آؤیس تہیں بتا دوں جو تممارے رب نے تم پر حرام کیا ہے یہ کہ اس کے ساتھ کی کو شریک نہ بناؤ اور مال باپ کے ساتھ نیکی کو اور تگ دسی کے سبب سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں اور انہیں رزق دیں گے اور بے حیائی کے ظاہر اور پوشیدہ کاموں کے قریب نہ جاؤ اور ناحق کی جان کو قتل نہ کرو جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے تمہیں یہ تھم دیتا ہے ناکہ تم سجھ جاؤ۔ "

مفروق نے کما علاوہ ازیں آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں' واللہ! یہ کی انسان کا کلام نہیں' اگر وہ انسان کا کلام نہیں' اگر وہ انسان کا کلام نہیں نہیں۔ انسان کا کلام ہو آ تو ہم اسے پچان جاتے پھر رسول اللہ طاقیم نے یہ آیت (نحل/۹۰) تلاوت فرمائی۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکروں (البغی یعظکم لعلکم تذکروں (البغی یعظکم دیا ہے

اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم ہے منع کر تا ہے 'تہیں سمجھا تا ہے تاکہ تم سمجھو''
ہے من کر مفروق نے کہا' واللہ! اے براور قریش! آپ نے عمدہ اخلاق اور نیک اعمال کی تلقین فرائی ہے۔ آپ کی تکذیب اور مخالفت کرنے والے جھوٹے ہیں۔ پھر اس نے ہائی کو گفتگو ہیں شریک کرنے کی خاطر کما۔ ہے ہیں ہائی بن قبیصہ انمارے بزرگ اور دینی رہنما' تو ہائی نے کہا' اے براور قریش! میں نے آپ کی بات سی ہے اور اس کو درست تعلیم کیا ہے۔ میرے خیال میں صرف پہلی ملا قات میں ہی خاندانی عقیدہ ترک کرنا اور آپ کا وین قبول کرنا' اس میں غورہ فکر نہ کرنا اور اس کے انجام کو نہ سوچنا' ایک لغزش اور کم عقلی ہے' لغزش جلد بازی ہے ہوتی ہے۔ وطن میں ہمارے معتبر بزرگ ہیں جن کی غیر موجودگی میں ہم کوئی معاہدہ کرتا پہند نہیں کرتے اس لئے وطن جا کر ہم اور آپ اس کے بارے مزید غور و خوش کریں پھراس نے معاہدہ کرتا پہند نہیں کرتے اس لئے وطن جا کر ہم اور آپ اس کے بارے مزید غور و خوش کریں پھراس نے مغاہدہ کرتا پہند نہیں کرتے اس لئے وطن جا کر ہم اور آپ اس کے وار عبوا سمجھتا ہوں' مجھے آپ کی فصاحت و بلاغت نے کہا' اے براور قریش! میں نے آپ کا کلام سا' اور اس کو اچھا سمجھتا ہوں' مجھے آپ کی فصاحت و بلاغت نے جرت میں ڈال دیا ہے اور آپ کے کلام کاوری جواب ہے جو ہائی بن قبیصہ نے دیا ہے کہ خاندانی دین کو فرا چھوڑ دینا جلد بازی ہے۔ ہم دو دریاؤں اور صوریین کے درمیان آباد ہیں ایک بمامہ اور دو سرا ساوہ۔ (گر المان العرب مادہ ص ر ی ج ۱۳ مام ۲۵ میں بر سامہ " نہ کور ہے۔ ندوی)

رسول الله طاہیم نے مزید وضاحت کے لئے فرایا "ما هذان الصدیان" تو اس نے کما' ایک تو ہے ساھل دریا پر عرب کا علاقہ اور دو سرا جہاں کسریٰ کی نہریں ہیں فارس کا علاقہ ' ہمارا کسریٰ ہے معاہرہ ہو چکا ہے کہ ہم کوئی خلاف قانون بات کرنے والے کو اپنے ہاں قیام کی اجازت ویں ' ممکن ہے جس دین کی آپ دعوت پیش کرتے ہیں وہ شاہان ایران کو پسند نہ ہو' ہمارا وہ علاقہ جو عرب کے مصل ہے وہاں کے باشندوں کی غلطی' قابل معانی اور معذرت مقبول ہوتی ہے۔ اگر آپ کی خواہش ہو کہ فارس کے مصل آباد ہیں ان کی غلطی نا قابل معانی اور معذرت نامنظور ہوتی ہے۔ اگر آپ کی خواہش ہو کہ ہم عرب کے مصل علاقہ میں آپ کا تعاون کریں تو ہم تیار ہیں' تو رسول اللہ طاہیم نے فرمایا آپ نے حقیقت مل کا اظہار کر کے کوئی غلط جواب نہیں دیا مگر دین کا کام وہی سرانجام دے سکتا ہے جو اس کی ہم طرح سے مطال کا اظہار کر کے کوئی غلط جواب نہیں دیا مگر دین کا کام وہی سرانجام دے سکتا ہے جو اس کی ہم طرح سے مفال کا اظہار کر کے کوئی غلط جواب نہیں دیا مگر دین کا کام وہی سرانجام دے سکتا ہے جو اس کی ہم طرح ہے۔

پھر رسول اللہ طابیح نے فرمایا ' کھ عرصے بعد انقلاب برپا ہو جائے گاکہ ان (کسریٰ) کا علاقہ اور مال و متاع تممارے زیر تصرف آجائے اور ان کی بیٹیاں تممارے نکاح میں آجائیں تو اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار بن گراس کی شبیح و تقدیس کا اظمار کرو گے؟ تو نعمان بن شریک نے کما اے برادر قریش! اللہ گواہ ہے کہ یہ بات منظور ہے۔ پھر رسول اللہ طابیح نے یہ آیت تلاوت فرمائی بیاایها النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وفذیر و داعیا الی الله باذنه وسراجا منیرا (احزاب/۲۵) ''اے نی! ہم نے آپ کو لوگوں پر گواہ ' بیٹارت سانے والا عذاب سے ڈرانے والا اس کے حکم ہے اللہ کے دین کی طرف بلانے والا اور روشن چائے بنا کر بھیجا ہے۔ " پھر رسول اللہ طابیح ابو بحر کا ہاتھ تھام کر کھڑے ہوئے اور ہمیں متوجہ کر کے فرمایا ' اے کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

علی ا جاہیت کے دور میں بھی عرب کے اخلاق کس قدر اعلیٰ تھے'اپی زندگی میں وہ ان کا پاس کرتے تھے' پھر ہم اوس اور خزرج کی مجلس میں چلے آئے۔ ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کی بیعت کر لی تو مجلس برخاست ہوئی۔ علی کہتے ہیں وہ لوگ راست کو اور صبر مند تھے۔ رسول اللہ ملاہیم ابو بکر کی علم انساب کی ممارت پر مسرور ہوئے۔

پیش گوئی : پھر معمولی عرصہ بعد رسول اللہ طابیم نے صحابہ کو اطلاع دی کہ اللہ کاشکر کرو کہ آج رہید قبیلہ 'فارس پر قابض ہو چکا ہے 'اس نے ان کے طوک کو قتل کر کے 'فشکر کو یہ تیج کر دیا ہے اور میری بدولت فتح یاب ہوئے ہیں اور یہ معرکہ ذی و قار کے قریب قراقر میں بیا ہوا اس کے بارے اعمیٰ کہتا ہے۔

فدی لبنے ذھل بین شیبان نساقتی ورا کبھا عند اللقاء و قلست هما من خدی لبنے شیبان بھا حین ولست هما من رائی مین فوارس کذھل بین شیبان بھا حین ولت فند فی اس عیاروا و ٹرنسا والمسودة بیننسا و کسانت علیسا عمرة فتحلست فی زمان والم اور قربان ہے لاائی کے وقت کہ اس نے اپنے سوار کو اٹھار کھا تھا۔ انہوں نے میدان قراقر کے موڑ پر ھامرذ کے لشکر کو یہ تیج کردیا اور وہ بہا ہوگیا۔ کس قدر خوش نصیب ہے وہ محض جس نوطل کے شاہ سوادوں کو وہاں دیکھا جب وہ بیٹے۔ انہوں نے بدلہ لیا اور ہم نے بھی بدلہ چکایا' ہمارے درمیان وستانہ مراس ہے۔ ہم ایک مشکل میں مبتلا ہے اب وہ مشکل عل ہوگیا۔

یہ حدیث نمایت غریب ہے۔ ہم نے اس میں ندکورہ دلاکل نبوت 'عمدہ اظلاق' بهترین عادات اور فصاحت عرب کی بنایر یمال درج کیا ہے۔

نام محمد ان کا شعار تھا: یہ قصہ ایک اور سند سے ذکور ہے اور اس میں یہ موجود ہے کہ جب قبیلہ رہیے، فرات کے ساحل پر قراقر کے میدان میں اہل فارس سے بر سرپیکار ہوا تو اس نے اپنا شعار 'اسم محم' مقرر کیا اور وہ اس کی بدولت فارس کو شکست دے کر فتح یاب ہوا اور بعد ازیں دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ میسرہ کا کا واقعہ: واقدی کتے ہیں 'مجھے عبداللہ بن وابصہ عبی نے اپ باپ اور داداکی معرفت ہایا کہ ہمارے ہاں منی میں رسول اللہ طابیح تشریف لائے۔ ہم مجد خیمت کے مصل جمرہ اول کے بالقائل فروکش ہمارے ہاں منی میں رسول اللہ طابیح تشریف لائے۔ ہم مجد خیمت کے مصل جمرہ اول کے بالقائل فروکش بھے 'آپ کے پیچے سواری پر زید بن حارث واللہ سوار تھے۔ آپ نے ہمیں اللہ کے دین کی دعوت پیش کی وعظ و اللہ! ہم نے آپ کے پندونصائح قبول نہ کے باتوں نہ کیا اور نہ یہ ہمارے مقدر میں تھا۔ موسم جج میں ہم آپ کی وعظ و نوجوان میسرہ بن مسروق عبی تقال سے کہا بخدا! اگر ہم اس عظیم الثان انسان کی تقدیق کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور اس کو اپنے علاقہ میں لے چلیں تو یہ ایک عمدہ منصوبہ ہے۔ خدا کی قسم! اس کی دعوت دنیا کے ہرگوشہ میں جیل جائے گی تو باتی لوگوں نے کہا 'جھوڑہ یہ کام ہماری استطاعت سے باہر ہما دعوت دنیا کے ہرگوشہ میں جیل جائے گی تو باتی لوگوں نے کہا 'جھوڑہ یہ کام ہماری استطاعت سے باہر ہما کی دعوت دنیا کے ہرگوشہ میں جیل جائے گی تو باتی لوگوں نے کہا 'جھوڑہ یہ کام ہماری استطاعت سے باہر ہما کی دوست دنیا کے ہرگوشہ میں جیل جائے گی تو باتی لاگوں السیلام و کیا تھی دیا ہے گی تو تاتی لوگوں نے کہا کہ دوست دنیا کے ہرگوشہ میں جیل جائے گی تو باتی لاگوں السیلام و کیا تھی دول سے خدائی تو اس نے کہا کہ دوست دنیا کے ہرگوشہ میں جیل جائے گی تو باتی لاگوں السیلام و کیا تھا کی تو تاتی کو تاتی کی دوست دنیا کے ہرگوشہ میں جیل جائے گی تو باتی لاگوں المیں اللہ کی دیں اور اس کو ایک کی مطاب کی دوست کی کی دوست دنیا کے ہرگوشہ میں جیل جائے گی تو باتی لاگوں کی دوست کی ہوئی تو تو تو ایک کی دوست کی

کما' آپ کا کلام کس تذر وقیع اور فصیح ہے' لیکن میری قوم میری مخالف ہے' آدمی کی قدرومنزلت اپی قوم سے ہوتی ہے۔ جب اپنے تعاون نہ کریں تو اجنبی کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ رسول الله علیظم تشریف لے گئے اور لوگ اپنے وطن واپس چلے آئے۔

راستہ میں میسروؓ نے ان کو کما چلُو فدک کے علاء یہود سے اس ''فخص'' کی بابت دریافت کریں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے توریت ہے ان کو رسول اللہ مٹاپیل کی صفات بتائیں وہ اللہ کا رسول ای 'اور عربی ہے۔ گدھے پر سواری کرے گا' بقدر کفاف روزی پر کفایت کرے گا' درمیانہ قد' نہ کو تاہ پست قد' سر کے بال نہ کھنگھریا کے نہ بالکل سیدھے' آنکھوں میں سرخ ڈورا' چمکیلا رنگ اگر اس میں یہ صفات موجود ہیں تواس کی بات تشلیم کر کے اس کے دائرہ دین میں داخل ہو جاؤ۔ باقی رہے ہم' ہم تواس سے حمد رکھتے ہیں اس کی انتاع نہ کریں گے اس سے کئی مقامات پر عظیم مقابلہ ہوگا۔ سارا عرب اس کے مطیع اور تابع ہو جائے گا اور مخالف مے تینے ہو جائے گا' لنذائم اس کے ابعد اران کے گروہ میں شامل ہو جاؤ۔ میسرہ نے کہا' لوگوا یہ بات بالكل بين اور صاف ہے تو لوگوں نے كما الله المنده موسم جج ميں آپ سے ملاقات كريں گے۔ وہ اپنے وطن واپس چلے آئے اور کسی کو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا نصیب نہ ہوا۔

رسول الله طایع جرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور جبتہ الوداع کیا تو آپ سے میسرہ کی ملاقات ہوئی اور آپ نے اس کو پہچان لیا تو اس نے عرض کیا یارسول الله اللہ یا میں تو منیٰ کے روز سے ہی آپ کی اتباع و اقتدا کا حریص اور خواہشمند تھا' لیکن وہی ہو تاہے جو اللہ کو منظور ہو تاہے کہ میں اتنے عرصہ بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوا اور میرے متعدد ساتھی اور رفیق سفراللہ کو بیارے ہو چکے ہیں۔ فرمایئے یارسول الله طالعظ وہ کمال ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا 'جو شخص ملت اسلام کے علاوہ کسی ملت پر فوت ہوا وہ دوزخ میں ہو گاتو اس نے کما اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے دوزخ میں داخل ہونے سے بچالیا۔ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا اور اسلام پر بر قرار رہا' ابو بکڑ کے ہاں اس کی بڑی قدر د منزلت تھی۔

**واقدی نے مفصل بیان کیا : ا**مام محمد بن عمرہ واقدی نے رسول اللہ ماہیط کا قبا کل عرب کے پاس تبلیغ کی غرض سے جانا اور اپنی ذات گرامی کو ان کے سامنے پیش کرنا بالاستیعاب بیان کیا ہے اور جملہ قباکل کا نام اور تذکرہ کیا ہے مثلاً بنی عامر' غسان' بن فزارہ' بنی مرہ' بنی حنیفہ' بنی سلیم' بنی عبس' بنی نصر بن ہوازن' بنی شعلبه بن عکابہ' کندہ' کلب' بن حارث بن کعب' بنی عذرہ اور قیس بن عظیم وغیرہ' امام واقدی نے ان واقعات کو بہ تفصیل بیان کیا اور ہم نے ان میں سے چیدہ چیدہ منتخب کر کے بیان کئے ہیں۔ ولله الحمد والمنه

جمدانی : امام احمد (اسود بن عامر اسرائیل عثان بن مغيره سالم بن ابی الجعد) جابر بن عبدالله عن بيان كرت ہیں کہ نبی علیہ السلام موسم ج میں لوگوں پر اپنی ذات گرامی پیش کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کوئی ایسا مرد ہے جو مجھے اپنی قوم میں تبلیغ کی خاطر لے چلے اکیونکہ قریش نے مجھے کلام اللہ کی تبلیغ سے روک دیا ہے۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں ایک محض عاضر ہوا' آپ نے بوچھاکس قوم سے ہو۔ تو اس نے کہا ہدانی ہوں' آپ نے پوچھاکیا تمہاری قوم میں میرے تحفظ کی سکت ہے تو اس نے کہا جی ہاں! پھراسے خطرہ لاحق ہوا مبادا قوم اس کے معاہدہ کی پاسداری نہ کرے تو اس نے رسول اللہ طابیع کی خدمت میں حاضر ہوں قوم کے پاس جا کر سارا معالمہ ان کے گوش گزار کروں گا اور میں آئندہ سال آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چنانچہ وہ چلا گیا اور ماہ رجب میں انصار کا دفد آیا 'سنن اربعہ میں سے روایت بہ سند اسرائیل نہ کور ہے اور ترندی نے اس کو حن صبح کہا ہے۔

# انصار کے وفد کاسال بہ سال آنا اور رسول اللہ طافیظ کی پہیم بیعت کے بعد بیعت کرنا' بعد ازیں رسول اللہ طافیظ کا پیم کرے مدینہ تشریف لانا

سوید بن صامت انصاری کا قصہ: سوید بن صامت بن عطیہ بن حوط 'بقول سمیلی سوید بن صلت بن حوط --- بن حبیب بن عمرو بن عوف بن مالک بن اوس 'ان کی والدہ محترمہ 'لیلی بن عمرو نجاریہ 'عبدا لمطلب بن ہاشم کی والدہ ماجدہ سلمی بنت عمرو کی ہمشیرہ ہیں اس لحاظ سے سوید ' رسول اللہ طلبیط کے واوا عبدا لمطلب کے خالہ زاد بھائی ہوئے۔ محمد بن اسحاق بن بیار کہتے ہیں کہ تبلیخ اسلام میں انتمائی جدوجہد کے باوجود جب بھی موسم حج میں لوگ آئے 'آپ ان کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے اور دائرہ اسلام میں شامل ہونے کی دعوت موسم جے میں لوگ آئے 'آپ ان کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے اور دائرہ اسلام میں شامل ہونے کی دعوت ویت اسلامی کے لئے پیش کرتے ' مکہ میں کی نامور اور مشہور و معروف شخصیت کی آمد کا سنتے تو ہر ممکن طریقہ سے اس کی ملاقات کی کوشش کرتے اور اس کو اللہ کی توحید اور اسلام کی وعوت بیش کرتے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے عاصم بن عمرو بن قنادہ نے اپنے بزرگوں سے بتایا ہے کہ سوید مکہ مکرمہ میں جج یا عمرہ کی خاطر آیا اور لوگ اسے ہمادری' شاعری اور شرف و نسب میں ممتاز ہونے کی وجہ سے ''الکامل'' کہتے تھے اس کاکلام ہے۔

آلا رب من تذعو صدیقا ولو تری مقالته بالغیب ساءك ما یفسری مقالته كالشهد مسا كان شاهداً و بالغیب مأثور علی ثغرة النحسر یسسرك بادیسه و تحست أدیمسه تمیمه غسش تبستری عقب الظهر تسین لت العینان ما هو كاتم من الغیل والبغضاء بالنظر الشرز و شدی بخیر صالحا قسد بریتنسی و حیر الموانی من یریش و لا یسبری (سنو! بهت ساوگ جن كو تو دوست كهتا به اگر تواس كی غائبانه باتول كو من لے تواس كی بهتان تراثی تجه نمناك كردے گی- مائے اس كی بات شد الی میشی بوتی به اور پس پشت طل پر تلوار- اس كا ظاہر مرور كن به اور اس كے دل ميں بھر كے كى فعل خورى بے جو كمركو كاك دے - غور سے گرائی سے ديكھنے سے اس كا مخفى كيد اور

www.KitaboSunnat.com

بغض تختبے واضح ہو جائے گا۔ تم نے مجھے بسااو قات تکایف دی ہے جو خیرو نیکی سے بھی نوازے بهترین دوست ہو تا ہے جونیکی کرے اور برائی نہ کرے)

رسول الله طامیط کو اس کی آمد کا معلوم ہوا تو خود اس کے پاس تشریف لے گئے ' آپ نے اس کو توحید اور اسلام کی دعوت پیش کی تو سوید نے کما' شاید جو آپ کے پاس ہے وہ میرے علم جیسا ہو' تو رسول الله طلج پیلم نے فرمایا 'تیرے پاس کیا ہے' تو اس نے کہا' مجلّه لقمان لیعنی حکمت لقمان اور امثال لقمان' تو رسول الله مالييم نے فرمایا' پڑھ کر سناؤ' اس نے سنایا تو آپ نے فرمایا ہید کلام عمدہ ہے اور جو میرے پاس ہے اس سے بھی بهتر اور اعلی ہے۔ قرآن ہے' اللہ نے مجھ پر نازل فرمایا ہے۔ وہ سرایا ہدایت و نور ہے۔ آپ نے چند آیات تلاوت فرمائیں اور اس کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی اپیل کی تو وہ کچھ مانوس ہوا اور اس نے آپ کے كلام كى تحسين كى كېرمدينه چلا آيا تو خزرج نے اسے قل كرديا۔ اوس قبيله كے لوگ كتے تھے كه وہ مسلمان موا اور جنگ بعاث سے قبل قتل موا۔ حافظ بیمق نے حاکم (اصم' احمد بن عبدالجبار' یونس بن کمیر) ابن اسحاق سے یہ قصہ مذکور بالا واقعہ سے مختصر بیان کیا ہے۔

ایاس بن معاذ کا اسلام: ابن اسحاق (حمین بن عبدالرحمان بن عرد بن سعد بن معاذ) محمود بن لبید سے بیان كرتے ہيں كه ابوالجيسرانس بن رافع عبى عبدالا شمل كے چند افراد جن ميں اياس بن معاذبهي تھا مكه ميں قريش کے پاس آیا کہ خزرج کے مقابلہ میں ان کو حلیف بنائمیں --- آپس میں جو قبیلے ایک دو سرے کے تعاون کا طفاً معاہدہ کرتے ہیں وہ حلیف کملاتے ہیں۔ (ندوی) رسول الله ما پیلم کو ان لوگوں کی آمد کاعلم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف کے آئے اور فرمایا آیا تم جس غرض سے آئے ہو اس سے بھی بمتر چیز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے استفسار کیا وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں الله کا رسول اور اس کا پیامبر ہوں۔ لوگوں کی طرف میں ان کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ تھمی کو شریک نہ بنائیں اور اللہ نے مجھ پر قرآن ا آرا ہے اور آپ نے قرآن کی چند آیات تلاوت فرمائیں تو ایاس بن معاذ \_\_\_ جو نوخیز جوان تنے نے کہا ۔۔۔ اے لوگو! واللہ! جس غرض کے لئے تم آئے ہو' یہ اس سے بھترہے' تو ابو الحیسر رئیس وفد نے کنگریاں اٹھاکر' اس کے منہ پر مارتے ہوئے کما' چپ رہو' ہم کسی اور کام کے لئے آئے ہیں چنانچہ ایاس خاموش ہو گیا اور رسول الله ماليكم تشريف لے گئے اور به وفد مدينه واپس جلا آيا' بعاث كا معرك ادس اور خزرج کے درمیان بیا ہوا اور ایاس بن معاذ اس کے بعد فوت ہوا۔

بقول محمود بن لبید کہ مجھے اس کی قوم کے بعض لوگوں نے بتایا کہ مرتے وقت وہ ایاس کی زبان سے کلمہ توحید اور تبیع و تحمید اور تکمیر سنتے رہے۔ ایاس کے مسلمان ہونے میں شک نہیں کرتے تھے اور وہ مکہ میں رسول الله الله عليهم على مبلس مين مسلمان ہو گيا تھا۔ امام ابن كثير فرماتے ہيں كه مدينه ميں "بعاث" ايك مقام کا نام ہے وہاں اوس اور خزرج کے درمیان ایک عظیم معرکہ بیا ہوا' دونوں طرف سے بوے بوے ر کیس اور عظیم لوگ اس جنگ میں مارے گئے اور چند ر کیس باتی رہ گئے۔ امام بخاری نے حضرت عائشہ ؓ سے بیان کیا ہے کہ جنگ بعاث کے بعد رسول الله مالیم مدینہ تشریف لائے اوس اور خزرج میں شدید خلفشار

تھا'ان کے اکثر رکیس اور سربراہ جنگ میں قتل ہو چکے تھے۔

الصار میں اسلام کا آغاز: ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کرنے 'اپنے نبی کو قوت بختنے اور وعدہ کو پورا کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ اس موسم جج میں تشریف لے گئے جس میں آپ کی طاقات انصار کے چند افراد سے ہوئی آپ نے حسب معمول اپنی ذات گرای کو قبائل عرب کے سامنے پیش کیا' آپ منیٰ میں عقبہ کے پاس تھے کہ آپ کی طاقات فزرج کے چند اشخاص سے ہوئی' جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سعادت سے سرفراز کرنے کا ارادہ کیا تھا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جھے عاصم بن عمر بن قادہ نے اپنے بزرگوں کی معرفت بتایا کہ جب ان سے رسول اللہ ملہیم نے ملاقات کی تو پوچھا'تم کون ہو؟ تو انہوں نے کما' قبیلہ خزرج سے ہیں۔ آپ نے مزید پوچھا' یہود کے حلیفوں میں سے ' انہوں نے کما جی ہاں! آپ نے فرمایا' کیا تم بیٹھتے نہیں کہ میں تم سے بات کر سکوں۔ انہوں نے کما' کیوں نہیں' چنانچہ وہ آپ کے پاس بیٹھ گئے' آپ نے ان کو توحید کی طرف بلایا' اسلام کا نظریہ پیش کیا اور قرآن سایا اللہ تعالی نے ان کو اسلام قبول کرنے کا موقعہ اس طرح فراہم کیا کہ یہود ان کے شہر میں آباد سے وہ صاحب کتاب اور دانا بینا افراد سے۔ یہ خزرجی مشرک اور بت پرست سے۔ شہر میں ان کی باہمی چیقاش رہتی تھی' جب کوئی ہنگامہ بریا ہو آ تو یہود کتے' بی اب معوث ہو گا' اس کے ظہور کا زمانہ قریب آچکا ہے' ہم اس کی اتباع کریں گے اور اس کے ہمراہ تہمیں عاد اور ارم کی طرح نیست و نابود کر دیں گے۔

جب رسول الله طالعظم نے ان سے گفتگو کی اور ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ ایک دو سرے سے کئے کئے ' بھائیو! تم جانتے ہو' واللہ! یہ وہی نبی ہے جس کی یہود تہیں دھمکیاں دیتے ہیں' وہ تم سے سبقت نہ لے جائیں' چنانچہ وہ آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور آپ سے عرض کیا' کہ ہم قوم کو ابتر حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں' دنیا میں کسی قوم کی آپس میں ایسی عداوت و مخالفت نہ ہو گئ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بدولت ان میں اتحاد و اتفاق پیدا کر دے' ہم وطن جاکر ان کو آپ کے دین کی دعوت دیں گے اور جو دین ہم نے قبول کیا ہے' ان کے سامنے پیش کریں گئ بھوفق ایندی اگر دین کی دعوت دیں جا کا دین قبول کرلیا تو' آپ سے زیادہ معزز و کرم کوئی نہ ہوگا' پھروہ ایمان و تقدیق سے سرفراز ہو کروطن واپس چلے آئے۔

انصار سب سے پہلے مسلمان : ابن اسحاق کتے ہیں' میرے علم کے مطابق اولین مسلمان چھ افراد خزرجی تھے: سر

(۱) ابو امامہ اسعد بن زرارہ بن عدس بن عبید بن شعلبہ بن غذم بن مالک بن نجار' بقول ابو تعیم وہ خزر جیوں میں سے پہلا مسلمان ہے اور اوس قبیلہ سے پہلا مسلمان ابو المهیشم بن تبان ہے۔ بعض کہتے ہیں کے پہلے مسلمان رافع بن مالک اور معاذبن عفراء ہیں' واللہ اعلم۔

(۲) عوف بن حارث بن رفاع بن سواد بن مالک بن غنم بن مالک بن نجار 'عرف ابن عفراء۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز (س) رافع بن مالك بن عجلان بن عمرو بن زريق زرقي-

(۳) تطب بن عامر بن صدیده بن عمرو بن غذم بن سواد بن غذم بن کعب بن سلمه بن سعد بن علی بن اسد بن ساردة --- بن ساردة فلط ہے --- بن ساردة من ساردة فلط ہے --- بن بن جدم بن خزرج سلمی کیکے از بن سواد-

(۵) عقبه بن عامر بن نابی بن زید بن حرام بن کعب بن سلمه اسلمی کیے از بنی حرام۔

(۱) جابر بن عبداللہ بن دیاب بن نعمان بن سنان بن عبید بن عدی بن غذم بن کعب بن سلمہ ' سلمی کیے از خاندان بی عبید رضی اللہ عشم۔

امام شعبی امام زہری وغیرہ کی روایت کے مطابق اس رات عقبہ میں یمی چھ خزرجی تھے۔

آم المحمد افراد: موسیٰ بن عقب نے زہری اور عودہ سے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس پہلے اجماع میں آٹھ افراد تھے۔ (۱) معاذ بن عفرا (۲) اسعد بن زرارہ (۳) رافع بن مالک (۳) ذکوان بن عبد قیس (۵) عبادہ بن صامت (۲) ابو عبدالرحمان برید بن شعلبه (۷) ابوالهیشم بن تبهان (۸) عویم بن ساعدہ رضی الله عنهم'ان صحابہ نے مسلمان ہو کر آئندہ سال حاضر ہونے کا وعدہ کیا۔

یہ لوگ وطن واپس چلے آئے اور تبلیغ اسلام میں مصروف ہو گئے اور رسول اللہ مطہم کی خدمت میں معاذ بن عفرا اور اسعد بن زرارہ کو روانہ کیا کہ ہمارے پاس کوئی معلم بھیجیں چنانچہ آپ نے ان کے ہمراہ مصعب بن عمیر کو روانہ کر دیا اور وہ اسعد بن زرارہ کے پاس قیام پذیر ہوئے 'بعد ازیں یہ قصہ موئی بن عقبہ نے بیان سے عقبہ نے ابن اسحاق کے آئندہ بیان ہونے والے قصہ کے مطابق بیان کیا ہے جو موئی بن عقبہ کے بیان سے مفصل ہے 'واللہ اعلم۔

بیعت عقبہ اولی : ابن اسحاق کہتے ہیں جب وہ لوگ مدینہ میں اپنی قوم کے پاس پنچ تو انہوں نے رسول اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی اور آسل کی دعوت کا تذکرہ کیا اور اسلام گھر کھر پھیل گیا یمال تک کہ آئندہ سال موسم جج میں انصار کے بارہ اشخاص شریک ہوئے۔ (۱) ابو امامہ اسعد بن زرارہ 'جن کا نام گذشتہ بیان ہو چکا ہے۔ (۲) عوف بن حارث (فدکور بالا) (۵) زکوان بن عوف بن حارث (فدکور بالا) (۵) برادر عوف معاذ بن عفراء (۳) رافع بن مالک (فدکور بالا) (۵) زکوان بن قیس بن خلدہ بن مخلد بن عامر بن زریق زرق 'بقول ابن ہشام سے انصاری مهاجر ہے۔ (سے مکہ میں رسول اللہ مالی میں مقیم ہو گئے سے اور جنگ احد میں شہید ہوئے 'ندوی) (۲) عبادہ بن صامت بن قیس بن اصرم بن فہر بن محبوب نوف بن خزرج (۷) ان کا حلیف ابو عبدالر ممان کرید بن میں فہر بن عبادہ بن عبادہ بن عوف بن عمود بن عجود بن عوف بن عروب عبال میں عوف بن عمود بن عوف بن عروب اللہ بن عوف بن عروب اللہ بن حوف بن عروب اللہ بن حوف بن حروب اللہ بن حوف بن حروب اللہ بن حوف بن حروب اللہ ورب قبیلہ میں سے تھے۔

ابو الهیشم: عویم بن ساعدہ سے ابو الهیشم کا نام ہے مالک بن مالک بن عتبک بن عمرو بن عبدالاعلم بن عامر بن زعون بن جشم بن حارث بن فرز ج بن عمرو بن مالک بن اوس ' ابن اسحال اور ابن ہشام نے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اس کانسب نامہ بیان نہیں کیا' ھیشم کا معنی ہے شاہین کا بچہ اور ایک بوٹی کا نام ہے۔ غرضیکہ یہ ذکور بالا بارہ اشخاص موسم جج میں اس سال حاضر ہوئے اور رسول الله طابیع کی خدمت میں حاضر ہونے کا پختہ اور مقمم ارادہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے منیٰ میں عقبہ کے پاس رسول الله طابیع ہے ملاقات کی' اور آپ سے "بیعت نسواں"کی' یہ بیعت "عقبہ اولیٰ" کے نام سے معروف ہے۔ بقول ابو نعیم رسول الله طابیع نے سورہ ابراہیم کی آیت واڈ قال ابواھیم سے لے کر آخر کل سترہ آیات کی تلاوت فرمائی۔ (۱۳/۵۲)

سیعت نسوال: امام ابن اسحاق 'یزید بن ابی صبیب 'مر ثد بن عبدالله یزنی 'عبدالرجمان بن صنابحہ 'عبدہ بن صامت ہے بیان کرتے ہیں کہ ہیں " عقبہ اولی "کی بیعت میں موجود تھا اور ہم بارہ اشخاص تھے۔ ہم نے رسول الله طابیخ ہے بیعت نسوال کی ' (یہ جنگ فرض ہونے ہے قبل کا واقعہ ہے) کہ شرک نہ کریں گے 'چوری نہ کریں گے ' بیک دو سرے پر بہتان تراثی نہ کریں گے ' ایک دو سرے پر بہتان تراثی نہ کریں گے ' ایک دو سرے پر بہتان تراثی نہ تو یہ معاملہ الله کے سپرد ہے ' چاہے معانی کرے ' چاہے سزا دے۔ مسلم اور بخاری نے اگر بچھ کو آبی کی تو یہ سند ایش بن سعد ' بزید بن ابی حبیب ہے بیان کیا ہے۔ بقول ابن اسحاق ' امام زہری نے عائذ الله ابو اور ایس فوالی ہے بیان کیا ہے۔ بقول ابن اسحاق ' امام زہری نے عائذ الله ابو اور ایس فوالی ہے بیان کیا ہے۔ بقول ابن اسحاق ' امام زہری نے عائذ الله ابو اور ایس فوالی ہے بیان کیا ہے۔ بقول ابن اسحاق ' امام زہری نے عائذ الله ابو اور ایس فوالی ہے بیان کیا ہے کہ عبادہ کریں گے ' برکاری نہ کریں گے ' قبل نہ کریں گے ' بہتان الله ابو اور ایس فوالی ہے بیان کیا ہے کہ عبادہ دیا ہے کہ عبادہ دیا ہوا ہے تو ہوائے تو وہ موافذہ کفارہ ہے ' اگر جرم مخفی رہ جنت پاؤ گے ' اگر کو آبی کو گے اور دنیا میں آس کی مخالفت نہ کریں گے ' فرمایا اگر تم ان باتوں پر عمل کو گے تو وہ اللہ کے سپرد ہے چاہے سزا دے چاہے معانی کر دے ' بیہ صدیث محمور ہوا کہ صلح حدیدیہ کے سال ' ان ہی سند زہری نہ کور ہے۔ بیعت عقبہ کا نام بیعت نبواں اس وجہ سے مشہور ہوا کہ صلح حدیدیہ کے سال ' ان ہی سند زہری نہ کور ہے۔ بیعت عقبہ کا نام بیعت نبواں اس وجہ سے مشہور ہوا کہ صلح حدیدیہ کے سال ' ان ہی شرائط کے مطابق عورتوں سے بیعت لینے کا تھم سورہ محمود (۲۰/۲۰) میں نازل ہوا۔

عمر کی فراست: یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں کیونکہ متعدد (۱۸) مقالمت پر حضرت عمر کی رائے کے موافق قرآن پاک نازل ہوا' جیسا کہ سیرت عمر اور تغییر میں مفصل بیان ہے۔ اگر بیعت عقبہ' وہی غیر مملو کے تحت معرض وجود میں آئی ہو تو یہ مفہوم بالکل واضح ہے' واللہ اعلم۔

مبعوث کا روانہ کرنا: ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب لوگ روانہ ہونے گے تو رسول اللہ طاہر مے نے ان کے ہمراہ مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی کو روانہ کر دیا' آپ نے اس کو چند ہدایات فرمائیں کہ قرآن پڑھائے' اسلام سکھائے اور دینی مسائل سمجھائے۔ حافظ بیہ بی ' ابن اسحاق' عاصم بن عمر بن قادہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیم نے مصعب کو اس وقت بھیجا تھا جب انصار نے آپ کو کی معلم کے مبعوث کرنے کا تحریر کیا تھا۔ جیسا کہ موئ بن عقبہ سے قبل ازیں بیان ہو چکا ہے' لیکن اس نے دو سری بار بھیجنے کو پہلی بار قرار دیا ہے۔ بقول حافظ بیمی ' ابن اسحاق کا بیان' موئ کی نسبت زیادہ کمل ہے۔ حسا کہ والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

امام ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابو بکر کما کرتے تھے کہ مجھے "عقبہ اولی" کاعلم نہیں ابن اسحاق فرماتے ہیں کیوں نہیں واللہ! ایک بیعت عقبہ کے بعد دو سری بیعت عقبہ میں ہوئی۔ سب کا متفقہ بیان ہے کہ مصعب کا قیام اسعد بن زرارہ کے ہاں تھا 'مدینہ میں دہ "مقری" کے نام سے معروف تھے۔ عاصم بن عمر بن قردہ کے بیان کے موافق 'وہ ان کے امام تھے 'کیونکہ اوس اور خزرج اپنے کی شخص کی امامت پر راضی نہ تھے 'رضی اللہ عنمے۔

بہلا جمعہ اور مکتوب: ابن اسحاق کتے ہیں کہ جمھے محمہ بن ابی امامہ بن سل بن حنیف نے اپنے والد کی معرفت عبد الرحمان بن کعب بن مالک سے بتایا کہ میرے والد کی نگاہ کمزور ہو گئی تو میں ان کو گھر سے باہر لے جایا کر تا تھا چنانچہ وہ ان کو نماز جمعہ کے لئے لے جایا تو وہ جمعہ کی اذان من کر' ابو امامہ اسعد بن زرارہ گو دعائیں دیتے 'میں نے دل میں سوچا کہ ہر جمعہ اس دعائیں دیتے 'میں نے دل میں سوچا کہ ہر جمعہ اس دعاکرنے کی وجہ نہ پوچھنا بھی ایک قتم کی کی اور کو تاہی ہے۔ چنانچہ میں نے پوچھا اباجی! جب بھی آپ اذان جمعہ سنتے ہیں' ابو امامہ کے حق میں دعاکرتے ہیں' اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا' اے فرزند ارجمند! یہ پہلا محض تھا جس نے ہمیں مدینہ میں بمقام بقیع المخضمات نماز جمعہ پڑھائی۔ میں نے پوچھا' کتنی تعداد پہلا محض تھا جس نے ہمیں مدینہ میں بمقام بقیع المخضمات نماز جمعہ پڑھائی۔ میں نے پوچھا' کتنی تعداد تھی؟ بتایا چالیس افراد۔ ابوداؤد اور ابن ماجہ نے یہ حدیث محمہ بن اسحاق کی سند سے بیان کی ہے۔ حافظ دار پڑھائی نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ نی علیہ السلام نے مصعب بن عمیر کو مکتوب لکھا کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھائے۔ اس کی سند میں غرابت ہے' واللہ اعلم۔

اسید اور سعد کا اسلام لانا: این اسحاق کتے ہیں کہ بجھے عبیداللہ بن مغیرہ بن معقیب اور عبداللہ بن ابو بحر بن محر بن عرو بن حزم نے بتایا کہ اسعد بن ذرارہ ' مصعب بن عمیر کو ساتھ لے کر بنی عبدالا شل اور بنی ظفر کے محلّہ میں گئے (اسعد بن زرارہ اور سعد بن محافی خالہ زاد بھائی تھے) اور چاہ مرق دالے بی ظفر کے باغ میں جا کر ہیٹے گئے اور وہاں ان کے پاس سب مسلمان اکٹھے ہو گئے۔ سعد بن معاذ اور اسید بن حفیر رئیسان عبدالا شل دونوں مشرک تھے ' جب ان کو معلوم ہوا کہ اسعد ' صعب کو لے کر ہمارے محلّہ میں آر ہمارے کلّہ میں تو میں تو سعد نے اسید کو کما تیرا باپ نہ رہ ان دو آدمیوں کے پاس جاؤ ' جو ہمارے محلے میں آکر ہمارے کہ کہ دور عقیدہ کے لوگوں کو ورغلاتے ہیں ان کو منع کرد کہ ہمارے محلّہ میں نہ آئیں اگر اسعد میرا خالہ زاد بھائی اسعد نے جب اسید کو آتے دیکھا تو مصعب کو بتایا کہ یہ اپنی قوم کار کیس ہے۔ آپ کے پاس آرہا ہے۔ اسعد نے جب اسید کو آتے دیکھا تو صعب کو بتایا کہ یہ اپنی قوم کار کیس ہے۔ آپ کے پاس آرہا ہے۔ مصعب نے ہمارے مولی کو در فلاتے ہو' آگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہم سے دور دور رہو۔ مصعب نے اسید نے جب اسید کو وفی اور سادہ لوح لوگوں کو ور فلاتے ہو' آگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہم سے دور دور رہو۔ آتے ہو اور لوگوں کو ور فلاتے ہو اور اس بند ہو آگر ہیں تا جارے محلے میں کے آسید کو جس کا گھر نہ گھائے ہمارے محلے میں لیک ہیٹھ کر پچھ سنتے بھی ہو؟ آگر پند آتے تو ماں لو، پند نہ آئے تو محکرا دو' اسید نے کما بات تو آپ نے کما کا سب سے بڑا مفت مرکز کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ول گئی کمی ' پھروہ اپنا نیزہ گاڑ کر بیٹے گیا' مصعب نے اس کو اسلام کے بارے میں بتایا اور قرآن سنایا۔ اسعد اور مصعب بیان کرتے ہیں ہم نے اس کے چرے سے قبولیت اسلام کے آثار ہویدا پائے ' قبل ازیں کہ وہ اسلام کے محان کی بابت کچھ کہتا ہے من کر اس نے کہا ہے کس قدر عمدہ اور اچھا دین ہے۔ اس دین کے وائرہ میں واضل ہونے کے لئے تم کیا طریقہ اختیار کرتے ہو۔ انہوں نے بتایا عسل کرکے پاک صاف ہو کر' پاکیزہ لباس پہن کر' توحید و رسالت کا اقرار کرد پھروو رکعت نماز بڑھ لو۔

چنانچہ اس نے ان کے مطابق دو رکعت نماز پڑھ کر کما میں مجلس میں ایک آوی ۔۔۔ سعد بن معاذ ۔۔۔ چھوڑ آیا ہوں اگر دہ آپ کی بات مان لے تو اس کی قوم کا کوئی فرد اس سے منحرف نہ ہو گا۔ میں اس کو آپ کے پاس ابھی بھیجتا ہوں۔ پھر دہ اپنا نیزہ لئے سعد کے پاس چلا آیا 'سعد قوم کے ہمراہ مجلس میں براجمان تھا' سعد نے اسے آتے دکھ کر کما بخد ا! اسید کے چرے کے تور بدلے ہوئے ہیں' جب دہ محفل کے قریب آگیا تو پوچھاکیا کار گزاری ہے؟ اس نے کما' میں نے ان دونوں سے بات چیت کی ہے'کوئی خطرہ نہیں' میں نے ان کو روک ویا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم آپ کی خلاف ورزی نہ کریں گے جو چاہو وہی کریں گے' دیگر مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی حارث اسعد کو قتل کرنے کے لئے آرہے ہیں' اسے قتل کرکے آپ کو نیچا دکھادیں گے دوہ آپ کا خالہ زاد ہے۔ چنانچہ سعد' یہ دہشت اثر خبر من کر نیزہ بمت بچرا ہوا ان کی طرف دوڑ آ ہوا کہ مکون و اظمینان سے بیٹھے دوگھ کر آڑ گیا کہ اسید کا منتا تھا کہ ان کی بات سنو' چنانچہ وہ بکواس کر آ ہوا اسعد کو کہنے لگا واللہ! اے ابو المد! اگر تو میرا خالہ زاد نہ ہو آتو یمال قدم نہ ٹکا سکن' ہمارے محلے میں سینے پر مونگ دلتے ہو۔ اس کو آ آ دکھ کی کر اسعد نے مصعب کو ہنا دیا تھا کہ یہ اپنی قوم کا رکیس ہے۔ ساری قوم اس کے آلیے والے ہو۔ اس کو آ آد کھ کر آسید کا مناف کہ یہ اپنی قوم کا رکیس ہے۔ ساری قوم اس کے آلیے والے ہو۔ اس کو آ آد کھ کر آلو بلا اختلاف سب قوم مسلمان ہو جائے گی۔

سعد کا سب و شتم من کر مصعب نے کماکیا بات سننے کے لئے بیٹھو گے بھی 'اگر پند آئے تو تبول کر لینا' ناپند ہو تو ہم فوراً چلے جائیں گے۔ یہ من کر سعد نے کما' بات تو تم نے انصاف کی کمی پھروہ نیزہ گاڑ کر بیٹھ گیا۔ مصعب نے اسلام کے بارے بتایا اور قرآن سنایا۔ (بہ روایت موسیٰ بن عقبہ سورہ زخرف کا آغاز سنایا) اسعد اور مصعب کا بیان ہے کہ اس کے بات کرنے سے قبل ہی اس کے تیور سے اسلام کے آثار بھانپ گئے' مصعب کی بات سے فراغت کے بعد ہی اس نے کما' اس دین میں واخل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ اسے بتایا کہ عسل کے بعد پائیزہ لباس پین کر' توجید و رسالت کا اقرار کرے اور دو رکعت نماز پڑھے چنانچہ وہ حسب فرمان مسلمان ہو کر' نیزہ بھٹ اپنی محفل میں چلا آیا۔ وہاں اسید بن حفیر بھی موجود تھا۔ اسید نے اسے آیا دکھ کر کما' بخدا اس کا چرہ مہو بدلا ہوا ہے۔ اس نے محفل کے پاس آگر کما' اے فرزندان عبدالا شمل! میری قدرومنزلت کیسی سمجھتے ہو؟ سب نے بہ انقاق جواب دیا۔ آپ ہمارے رئیس' سب سے عبدالا شمل! میری قدرومنزلت کیسی شمحتے ہو؟ سب نے بہ انقاق جواب دیا۔ آپ ہمارے رئیس' سب سے دانشور اور خوش نصیب ہیں' تو اس نے کما جب تک تم مسلمان نہ ہو جاتو میرا تم سب مردو ذن سے گفتگو کرتا حرام ہے۔ راوی کہتا ہے کہ بی عبدالا شمل کے محلہ کے سب مرد و ذن مسلمان ہو گئے۔ سعد اور مصعب' کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اسعد کے مکان پر چلے آئے اور وہیں شب و روز لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے رہے آ آئکہ افسار کے ہرمحلّہ میں اسلام کا بول بالا ہو گیا ماسوائے بنی امیہ بن زید ' خطمہ ' واکل ' واقف از اوس بن حارثہ کے محلّہ جات کے۔

ابو قبیس: ان کاریمی ابوقیس صیفی بن اسلت 'شاعر تھا' اپنی قوم کا قائد اور رہنما تھا' قوم اس کی تابع اور فرمان بردار تھی' اس نے قوم کو اسلام سے باز رکھا یمال تک کہ وہ بعد از خندق مسلمان ہوئے۔ بقول زبیر بن بکار' ابوقیس کا نام حارث ہے یاعبیداللہ اور اس کے والد ''اسلت ''کا نام ہے' عامر بن جشم بن واکل بن زیر بن قیس بن عامر بن مرہ بن مالک بن اوس۔ (کلبی نے بھی یمی نسب نامہ بیان کیا ہے)

امام ابن کیر کہتے ہیں ابن اسحاق نے ابوقیس کا ایک قصیدہ بائیہ بیان کیا ہے جو امیہ بن صلت ثقفی شاعر کے ہم پلہ ہے۔ ابن اسحاق بیان کر چکے ہیں کہ آفاب رسالت کی روشنی سارے عرب میں بھیل گئ کلستان نبوت کی ممک سارے شہروں کو معظر کر گئ طرفہ یہ کہ مدینہ منورہ کے باشندے اوس اور فزرج تو آپ کی ذات گرامی کی عکمت سے قبل از بعثت ہی مشام جان تھے کہ وہ علماء یہود سے سنتے رہتے تھے کہ آفاب رسالت طلوع ہونے کو ہے۔ بقول امام سمیلی 'ابوقیس' صرمہ بن ابی انس ۔۔۔ قیس ۔۔۔ بن صرمہ بن مالک بن عدی بن عمرہ بن النجار' اس کے اور عمرؓ کے بارے احل لمکم لیلة الصیام المرفث بن عدی بن اخبار 'اس کے اور عمرؓ کے بارے احل لمکم لیلة الصیام المرفث عشا تک جائز تھی' بعد میں اس کی اجازت ہوئی۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ وہ قریش ہے محبت رکھتے تھے' ان کی بیوی ازبک بنت اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی' قریش خاندان سے تھی اور وہ سالها سال مکہ میں بیوی کے ہمراہ ان کے پاس رہائش رکھتے تھے' بقول ابن اسحاق' ابو قیس اور اس کا بھائی فتح مکہ تک مسلمان نہ ہوئے اور ابو قیس مکہ چلا آیا تھا۔

مسلمان نہ تھا: زبیرین بکار اور واقدی کے مطابق تو وہ مسلمان نہیں ہوا'اس نے پہلے پہل جب رسول اللہ طابیح نے اس کو اسلام کی وعوت دی۔ اسلام قبول کرنے کا عزم کیا تھا۔ عبداللہ بن ابی منافق نے اسے ملامت کی تو اس نے طفا کہا کہ ایک سال تک مسلمان نہ ہو گا چنانچہ وہ سال سے قبل ہی ''ذی قعد'' میں فوت ہو گیا۔ ویگر مور نمین کا بیان' ابن اثیر نے اسد الغابہ میں نقل کیا ہے کہ نزع کے عالم میں رسول اللہ طابیح نے اس کو اسلام کی وعوت دی تو اس نے کلمہ توحید پڑھ لیا۔ امام احمد نے (حس بن موی' عاد بن سلم' عابت) انس بن مالک نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ طابیح نے ایک انصاری کی عیادت کی تو اسے کہا' مامول عاب اللہ الا اللہ الا اللہ پڑھو' اس نے کہا' مامول یا چچ' آپ نے فرایا (پچا نہیں بلکہ) مامول' اس نے پوچھا مجھے کلمہ توحید کہنے کا افتدار دیا ہے؟ آپ نے فرایا ہاں۔ عکرمہ وغیرہ کا بیان ہے جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بیٹے نے ویلی سوتیلی والدہ کبیشہ بن معن بن عاصم سے نکاح کا اراوہ کیا تو سوتیلی مال نے رسول اللہ طابیح سے دریافت کیا تو قرآن نازل ہوا' و لا تنکحوا مانکے آباؤکم (۲۲/۳) باپ کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو۔

ابن اسحاق اور سعید بن یکی اموی نے ایے "مغازی" میں کہا ہے کہ یہ ابوقیس نحاری ، دور حالمت میں کتاب کا سب سنے برا مفت مزود

اس نے رہبانیت اختیار کرلی تھی۔ ٹاٹ پہنتا تھا' بتوں سے نفرت کر تا تھا۔ عنسل جنابت کر تا تھا' جا ننہ بیوی کے ساتھ مقاربت کرنے سے پر بیز کر تا تھا۔ عیسائیت قبول کرنے کا ارادہ کیا لیکن باز رہا اپنے گھر میں معجد بنا لی تھی' اس میں حیض والی عورت اور جنبی مرد واخل نہیں ہو سکتا تھا اور کہا کر تا تھا کہ میں ابراہیم کے خدا کی پرستش کر تا ہوں' رسول اللہ طابیع مدینہ تشریف لائے تو وہ مسلمان ہو گیا اور اسلامی زندگی احسن طریق سے بسر کی۔ ابوقیس انصاری نے ایک بائیہ قصیدہ کہا' جس میں اس نے مکہ کی عظمت بیان کی' قریش کو جنگ و جدال سے منع کیا ہے' وئیا میں ان کی عظمت و جلالت کا تذکرہ کیا' اللہ تعالیٰ کے ان پر احسانات بیان کئے' ہاتھی اور اس کے لانے والوں کی درگت اور بدانجام کا ذکر کیا' اور ان کو رسول اللہ مظاہرہ سے اچھا سلوک کرنے کا مشورہ ویا۔

اید را کیداً إما عرضت فبلغین مغلغله عنی لوی بین غیالب رسه آن امری قدراعه ذات بینکیم علی النای محزون بذلیك نیاصب وقد در عدی لیهمنوم معیرس و ماقیض منها حیاحتی ومیآریی اساکیم سیرحن کیبل قبیلیه ها آزمیل مین بین مذك وحیاطب اعراضه بیا به مین شیر صنعکیم و شیر تبیاغیکم ودس العقیارب

(اے سوار! اگر تیرا لوی سے ملنا ہو تو اسے دور رس پیغام پنچا دے۔ ایسے پراگندہ حال کا پیغام جس کو تمہارے اختلافات نے پریشان کر رکھا ہے۔ باوجود بعد مسافت کے وہ غمگین اور تکلیف زدہ ہے۔ میرے ول و دماغ پر اندوہ و غم کا جوم تھا' میں ان کے باعث نیند نہیں کر سکا۔ معلوم ہوا ہے کہ تم دو فریق ہو' ہر فریق کی ایک آواز ہے'کوئی آتش چرب جلا رہا ہے اور کوئی ایندھن لا رہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہاری خاطر' تمہاری بدکرداری' بدترین شورش' چنل خوری)

و صهار احسلاق و بحسوی سقیمة کو خز الاشافی و قعها حق صائب فذکرهسم ساله الله اول و هسسة واحلال احسرام الطباء الشوازب وقال هسم و الله فحکم حکمه فرواخرب تذهب عنکم فی المراحب مسل تبعیوها تبعیوها دمیمه همی الغول للاقصین أو للاقارب مسل تبعیوها تبعیوها دمیمه و بری السدیف مین سنام و غارب تقصیع رحم الما اور غلط مثورے بھی (مائند آرک چھونے کی جس کا زخم فلام ہوتا ہے) سے تمارے لئے باہ انگا ہوں۔ ان کو پہلی بار بی الله کے نام اور حرم میں دور سے آنے والی بریوں کے طال سجھنے سے بند و تھیت کر۔ اور ان کو پہلی بار بی الله کے نام اور حرم میں دور سے آنے والی بریوں کے طال سجھنے سے بند و تھیت کر۔ اور ان کو بہلی بار بی الله کے نام اور حرم میں دور سے آنے والی بریوں کے طال سجھنے سے بند و تھیت جب بھی تم اس کو بریا کرد گے تو متوس بی بریا کرد گئی ہو کہ کردئی ہے اغیار کی بلاکت ہے یا عزیز و اقارب کی۔ قطع رحی کرتی ہے ، قوم کو تباہ کرتی ہے ، کوبان اور کندھے کی چربی کو ختم کردئی ہے)

و كتاب و تسلنلوكى الموشي مين التي علجاني والى ادوساللمال كوتب عدا سليا شي بنا المفت لمحركزار ب

وبالمسك والكمافور غبرا سوابغا كأن قتيريها عيبون الجنادب

فایا کم واخر سرب لا تعلقنک و حوضا و حیم الماء مر المشارب تزیس للاقر وام نسم یرونه بقاقب آذ بیت آم صاحب تحرق لا تشوی ضعیف و تنستحی ذوی العز منکم باختوف الصوائب (اس کے بعد تم عمدہ یمنی لباس کی بجائے گھٹیا لباس اور جنگ کرنے والے بیای کے زنگ آلود لباس پنوگ کنوری اور کافور کی بجائے غبار آلود زرہی بگویا کہ ان کے طقے کرئی کے آٹھوں جیے ہیں۔ تم لاائی سے بچا وہ تم سے چہٹ نہ جائے اور تم بد ہضم تلخ پائی والے حوض سے پرہیز کرد۔ قوم کے سامنے سکھار کرکے آتی ہے اس کو بوڑھی عورت کے روپ میں ویکھتے ہیں 'جب وہ شب خون مارتی ہے۔ وہ جلا کر راکھ کردیتی ہے اور معززین قوم کو موت سے دو جار کردتی ہے اور معززین قوم کو موت سے دو جار کردتی ہے اور معززین قوم

ألم تعلموا ما كان في حرب داحس فتعتبروا أو كان في حرب حاطب وكم ذا أصابت من شريف مسود طويل العماد ضيف غير حائب عظيم رماد النيار يحمد أميره وذي شيمة محض كريم المضارب ومناء هريق في الضيلال كانما أذاعت به ريح الصبا والجنائب يخبركم عنها أميرؤ حق عنام بايامها والعلم على التجارب

(کیاتم داحس اور حاطب کی لڑائیوں سے غافل ہو' ہوش میں آؤ' عبرت بکڑو۔ اس نے کتنے ہی شریف' رکیس' کی' جس کے مہمان خوش تھے۔ قابل ستائش مہمان نواز عدہ اخلاق' بلند منصب لوگوں کو برباد کیا۔ اور گراہی میں آبروریزی کی شہرت ہوئی گویا اسے باد مخالف لے اڑی۔ تم کو اس کے بارے ایک ماہر جنگ بتا رہا ہے' کامل علم وہی ہے جو تجربہ سے حاصل ہو)

فبيعوا اخراب ملمحارب واذكروا حسابكم والله حسير محاسب ولى المرئ فاحتار دينا فسلا يكس عليكم رقيب غير رب الثواقب أقيم المنادين حنيف فسائموا لنسا غايسة قسد بهتدى بسائدو نب وانتم لهسف النساس نسور وعصمة تؤمون والاحلام غير عسوازب ونتم إذا ما حصل النساس حوهر لكم سرة البصحاء شمم الارانس مالان حرب كى جنكم كو فرونت كردو ابنا محام ياوكرو الله بمترحماب لين والا به وه وين بند آدى كادوست به برايت مير بوتى به واكن نبيل به الأول ك لئه دين حنيف قائم كوادر أيك انتا و الماف مقرر كردو اور بوت آدميون سي بدايت مير بوتى به مارك لئه وين حنيف قائم كوادر أيك انتا و الماف مقرر كردو كر بوت آدميون سي بدايت مير بوتى به مارك كئه دين حنيف قائم كوادر أيك انتا و المان مقرر كردو كيا جانا به عقل مندادر باشعور بود جب لوگون عن تميزى جائة و تم جو بر بو عظيم الثان تمارا الحا كم به كيا جانا به عقل مندادر باشعور بود جب لوگون عن تميزى جائة و تم جو بر بو عظيم الثان تمارا الحا كم به كيا جانا به عقل مندادر باشعور بود جب لوگون عن تميزى جائة و تم جو بر بو عظيم الثان تمارا الحا كم به كيا جانا به عقل مندادر باشعور بود جب لوگون عن تميزى جائة و تم جو بر بو عظيم الثان تمارا الحا كم به كيا جانا به عقل مندادر باشعور بود عيا عتيق هم مهذب الانساب غسير أسسائل كراما عتيق هم مهذب الانساب غسير أسسائل المسائل كراما عتيق هم مهذب الانساب غسير أسسائل المسائل المسائل المواحد المسائل المواحد المسائل المسائل المواحد المهذب المواحد المواحد المسائل المواحد المهذب المهذب المواحد الم

برى ضالب اخاجات نحو بيوتكم عصائب هلكني تهتمدي بعصائب

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نقاء عليم الاقدوام أن سراتكم على كل حال خير أهل الجباجب و أفضائه وأفضائه وأنسا وأعسلاه سنة وأقوله للحيق وسيط المواكب فقوموا فعلم وأنسا وأعسلاه مسنة وأقوله للحيق وسيط المواكب فقوموا فعلم البيت بين الاحاشب (تم عمد قديم سے عمده اعلى اور خالص نب كے محافظ ہو۔ ضرورت مند مخص تمارے گروں كی طرف خته حال لوگوں كو آتے ہوئ و گھتا ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں كہ تمارے رئيس برحال سب اہل منى سے بمتر ہیں۔ نمایت عقل مند اعلى عادات والے سب سے حق گو مخطوں كے عین وسط میں۔ پروردگار كے مامنے كھرے ہوكر عوادت كو اور بيازوں كے ورميان واقع بيت الله كے اركان اور كونوں كو مس كرد)

فعند كه منه بالا و مصدق غداة أبي يكسوم هادى الكتائب كتيبته بالسهل تمشي و رجله على القاذفات في راوس المناقب فلما أتاكم نصر ذى العرش ردهم جنود المليك بين ساف و حاصب فولو سراعا هاريين و لم يسؤب إلى أهله ملحش غير عصائب دان تهاكوا نهلك و تهلك مواسم يعاش بها قول امرئ غير كاذب شارك لئ اس كي طرف عانعام اور صداقت هي فرج كر رشما ابو يكوم كي بهاكت كي صحوائل كي فرج الله كي فرج كي الله كي فرج الله كي فرج الله كي فرج الله كي فرج كي الله كي فرج الله كي فرج الله كي فرج الله كي فرج كي فرب كي فرج كي فرج كي فرب كي

وی بھاک وا معیر کادب اس کی طرف سے انعام اور صداقت تھی 'فوج کے رہنما ابو یکسوم کی ہلاکت کی صبح۔ اس کی فوج نشیم رمان میں چلتی تھی اور اس کے پیادہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے راستہ پر۔ جب تمہارے پاس عرش والے رب کی مدد آئی تو رب کے لشکر نے ان کو پہا کر دیا کوئی خاک آلودہ تھا' کوئی سنگسار تھا۔ وہ سب دوڑتے ہوئے بھاگ گئے 'کوئی عبشی اپنے گھر نہیں لوٹا سوائے پٹیوں والے کے۔ اگر تم ہلاک ہو گئے تو ہم بھی ہلاک ہو جا کمیں گے اور موسم حج جس پر زندگی کا انحصار ہے 'بھی موقوف ہو جائے گا۔ یہ ایک راست گو آدمی کی بات ہے)

حرب واحس: زمانہ جاہلیت کی ایک مشہور و معروف جنگ ہے 'جس کا سبب یہ تھا کہ قیس بن زہیر نے اپنے داحس نای گھوڑے کو ' حذیفہ بن بدر کے گھوڑے غبواء کے ساتھ مقابلہ میں دوڑایا ' داحس دوڑ تا ہوا آگے آیا تو حذیفہ کے اشارے پر کمی نے اس نے منہ پر تھیٹر مار دیا تو مالک بن زہیر نے غبواء کے منہ پر تھیٹر رسید کر دیا۔ بعد ازاں ابو جنیدب عبی نے تھیٹر رسید کر دیا۔ بعد ازاں ابو جنیدب عبی نے اس سلسلہ میں عوف بن حذیفہ کو قتل کر دیا۔ اس کے بدلے میں کمی فزاری نے مالک بن زہیر کو قتل کرڈالا ' چنانچہ بن عبس اور فزارہ کے درمیان لڑائی چھڑگئ جس میں حذیفہ اور اس کا بھائی حمل بن بدر لڑائی میں مارے گئے اور دیگر بے شار لوگ۔

حرب حاطب: عاطب بن عارث بن قیس اوی نے نزرج کے ہمایہ یہودی کو قبل کر دیا تو زید بن عارث خزرج کے ہمایہ یہودی کو قبل کر دیا تو زید بن عارث خزرجیوں کے چند افراد کے ہمراہ عاطب کو قبل کر ڈالا ، چنانچہ اوس اور خزرج کی آپس میں لاائی چھڑ گئ ، تو خزرج قبیلہ غالب رہا ، اس میں اسود بن صامت اوی ابن زیاد حلیف بن عوف بن خزرج کے ہاتھوں قبل ہوا اور پھر عرصہ دراز تک ان کی آپس میں لڑائی ہوتی رہی۔ غرضیکہ ابوقیس بن کا ملاح اور بالکھ و چیشی والی ادھون الوجود آپی ذہا سے میں لڑائی ہوتی رہی۔ خرکا ، جب اس کو بن کا ملاح اور بالکھ و چیشی والی ادھون الوجود آپی ذہا سے میں لڑائی ہوتی ہو کئے ان جب اس کو

مععب نے اسلام کی وعوت پیش کی جبکہ اکثر لوگ مسلمان ہو گئے 'مدینہ کا کوئی محلہ نہ تھاجی ہیں مسلمان نہ ہوں' ماسوائے ابو قیس کے قبیلہ بن واقف کے 'اس نے اپنے قبیلہ کو اسلام سے باز رکھا' اس کا کلام ہے۔
ارب النساس انسسیاء المست یاسف الصعب منہ اسلالول ارب النساس انسسیاء ان ضلانیا فیسسرنا لمعسووف السسبیل فلسولا رہنسا کنسا یہ ووا وصا دیسن الیہ ود بہذی شکول فلسولا رہنسا کنسا یہ ووا وصا دیسن الیہ ود بہذی شکول الے پروردگار عالم! متعدد امور نمودار ہو چکے ہیں' اچھا اور برا مخلوط ہو چکا ہے۔ اے پروردگار عالم! اگر ہم بمک جائیں توصیح راست ہمیں میسر فرا۔ اگر فدا مران نہ ہو آتو ہم یمودی ہوتے' یمود کا دین تامناس ہے)
ولی ولی رہنسا کنسا نصاری مع الرهبان فی جبسل الجلیس ولکنسا خلف المنسان فی جبسل الجلیس ولی الکنسا خلف المنسان ولی میں اور خلف المنسان میں المیوں کے ہمراہ۔ لیکن جب ہم پیدا اگر ہار رہب رہم نہ ہو تا تو ہم عیسائیوں میں ہوتے' جلیل بہاڑ میں راہموں کے ہمراہ۔ لیکن جب ہم پیدا ہوئے ہیں ہمارا دین' ہر قبیلہ سے الگ اور جدا ہے۔ ہم قربانیاں لے جاتے ہیں وہ آہتہ آہتہ چلتی ہیں ان کی کندھے کھلے ہوئے ہیں جھولوں میں)

حاصل کلام ہے ہے کہ وہ رسول اللہ طاہر کل نبوت کے بارے میں متذبذب اور سرگرواں تھا۔ باوجود فنم و فراست کے کوئی فیصلہ نہ کرپایا تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے اس کو مسلمان ہونے سے باز رکھا' حالانکہ قبل ازیں وہ عبداللہ بن ابی کو بتا چکا تھا کہ یہود اسی نبی کی بشارت ساتے ہیں۔ (یہاں سااسطر کا ترجمہ ہم پہلے نقل کر چکے ہیں' ابوقیس کے عنوان میں)

ابوقیس عمر رسیده قعا' حق گو تھا' جاہلی دور میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا قائل تھا۔

یقسول أبسو قیسس وأصبح عادیا الا ما استطعتم من وصاتی فافعلوا فسأوصیكم بسالله والسبر والتقسی وأعراضكم والسبر بسالله أول وإن قومكم سادوا فلا تحسدنهم وإن كنتم أهل الرئاسة فاعدلوا وان قومكم سادوا فلا تحسدنهم وإن كنتم أهل الرئاسة فاعدلوا والله كا عبادت كى عبادت كى عبادت كى عبادت كى عبادت كى عبادت كى عبادت ما كن يكى تقوى اور ابنى عزت و آبرو كے بحال ركھنے كى وصيت كرتا ہوں اور الله كى عبادت سب سے اول ہے۔ اگر تهمارى قوم كے لوگ صاحب قدر و منزلت ہوں تو ان سے حد مت كو اگر تم صاحب رياست اور ارباب بست و كشاد ہو الله كى كاد الله كى كاد كاد بالله كاد كاد باكم صاحب رياست اور ارباب بست و كشاد ہو

وإن نزلت إحدى الدواهمي بقومكم فأنفسكم دون العشميرة فساجعلوا وإن نساب غسرم فسادح فسارفقوهم وما حملوكم في الملمات فساحملو وإن أنتسم أمعسسزتم فتعففسسوا وإن كان فصل الخير فيكم فافضلوا الركوكي آفت قوم پر آپڑے توسب قبيلہ سے پہلے سيد سپرہو جاؤ۔ اگر كوئي بھاري آوان پیش آجائے تو قوم كاساتھ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

دو اور مصائب میں جو تہمارے ذمہ لگائیں اسے بخوشی برداشت کرد۔ اگر تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ تو ذلیل و ناروا کاموں سے باز رہو۔ اگر تم فراخ دست ہو تو لوگوں پر نوازش کرد)

ابوقیس کہتاہے۔

سبحوا الله شرق كسل صباح صلعت شمسه وكسل هسلال عسام السسر والبيسان جميعا ليسس مسا قسال ربنسا بضسلال ولسه الطسير تسستزيد وتسأوى في وكبور من آمنات الجبسال وله الوحسش بسالفلاة تراهسا في حقساف وفي ظلال الرمسال وله هسودت يهسود ودانست كمل ديسن مخافسة مسن عضسال رئم الله تعالى كى روزانه ظلوع آقاب كے وقت اور چاند نظر آنے كے وقت شيج و تقديس بيان كرد وه پوشيده و پنال سب جانا ہے مارے رب كا فرمان غلط نبيں۔ اى سے پرندے رزق طلب كرتے ہيں اور پياڑوں كے پرامن بيان اور بياڑوں كے پرامن شيانوں ميں يناہ ليتے ہیں۔ اى كے تابع جنگلات ميں وحثى جانور ہیں ان كو تو دكھے گا كے رو ثيلوں ميں اور ريت

م یون ین پہ سے بین میں میں بھات یں وہ وہ ہے ہی وہ یون یون کی دور یون کی دور کے مایوں میں۔ ای کے لئے یہود نے یہودیت افتیار کی اور آفت کے خوف سے اس نے دین افتیار کیا)

و اسه شمسس النصاری و قساموا اسکال عیسد لربھ م واحتفال
و اسه الراهسب الحبیسس تسراه رهن بنوس و کسان أنعسم بسال
سا بنسی الارحام لا تقطعوها وصلوها قصیرة مسن طسوال

و تقسوا الله فسی ضعاف الیتسامی و بمسا یسستحل غسیر الحسلال وعلمسو آن للیتیسسم ولیسساً عالمساً یهتسدی بغسیر سسسوال (ای کی فاطرعیمائیوں نے سرکی چوٹی منڈوائی (اور گرواگرو بال رہنے دیۓ) اور اپنے رب کے لئے ہرعید اور

روی کی طاحر سینا یول سے سری پوی سدون راور سروا سرویان رہے دیے) اور اپ رب سے سے ہر طیر اور اس کے محمد اور خوشحال مجلس آراستہ کی۔ اس کے لئے تارک دنیا راہب وقف ہے اور اسے پراگندہ حال دیکھے گا حالاتکہ وہ آسودہ اور خوشحالی تھا۔ اے بیٹو! قطع رحی نہ کرد اور قرببی عزیز و اقارب سے صلہ رحی کرد۔ ناتوان تیموں کے بارے تم اللہ کا خوفہ کرد اور اللہ سے وروایی بات سے جو حرام کو طال بنا دے۔ معلوم ہو کہ بیٹم کا ایک والی ایبا ہے جو پوچھے بغیر جانیا

سا بنسى التخسوم لا تحولوهسا إن حسزل التحسوم ذو عقسال الساب الاسام لا تأمنوهسا واحداده المرامكة و المرام الله ال

سا بست الايسام لا تأمنوهـا واحـذروا مكرهـا ومـر الليـالي

ریتیم کا مال مت کھاؤ اس کا محافظ خدا ہے۔ اے فرزندان من! حد فاصل اور "وٹ" کو نہ تو ژو ' بے شک وٹ کتا کھے کاٹا لیون سوکاٹا دیونٹ کے دیوالاتھے جانے وہی ہو کئے "سکاملی کتش نکانسے سیتے ہیا خفف نیریو' اس کے محروم ہے ہوشیار رہو۔ اور سمجھ لو کہ گردش ایام کا چکر کائنات کی ہر قدیم ادر جدید چیز کے اختتام تک ہے۔ نیکی اتقویٰ پر انفاق کرو' لالعنی بات' بکواس اور حرام سے برمیز کرو)

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ابو قیس نے اللہ کے انعاب یہ میں سے اسلام کا ذکر کیا ہے اور خصوصاً رسول اللہ مطیع کی مدینہ میں تشریف آوری کا ذکر کیا۔

تُوي في قريبش بضبع عشرة حجة ايذكبر لبو يلقبي صديقها موانيسة

**بیعت عقبہ ثانبیہ: ابن اسحاق کہتے ہی' بعد ازال مصعب بن عمیر مکہ واپس چلے آئے' مسلم اور** مشرک انصاری حاجیوں کے ہمراہ اور عقبہ میں رسول الله مالیکم سے 'وسط ایام تشریق کا وقت ملا قات کے لئے

براء کا اجتماد اور رسول الله ما الله علی : محمد بن اسحال کہتے ہیں کہ مجھے معبد بن کعب بن مالک نے بنایا کہ اس کے بھائی عبداللہ بن کعب انصار کے جید علاء میں سے تھے وہ کتے ہی کہ میرے والد کعب (جو عقب فانیہ میں بیعت کرنے والوں میں شار تھے) نے بتایا کہ ہم انصار کے غیر مسلم اور مشرک حاجیوں کے ہمراہ مدینہ سے روانہ ہوئے' ہم نماز وغیرہ کے مسائل ہے آگاہ ہو چکے تھے' رئیس قوم براء بن معرور بھی ساتھ تھے۔ اس نے کہا' دوستو! میری ایک رائے ہے' نہ معلوم آپ انقاق کریں یا نہ؟ سب نے پوچھاوہ کیا ہے؟ اس نے کہا' نماز میں ہم بیت اللہ کی طرف رخ کریں۔ تو رفقاء سفرنے کہا ہمیں تو یمی معلوم ہوا ہے کہ رسول الله طابيع بيت المقدس كى طرف رخ كرك نماز راحة بين عم آپ كى مخالفت بيند نهيس كرت- اس نے کہامیں توبیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پر موں گا۔ رفقانے کہالیکن ہم تو ایسا نہیں کریں گے۔ چنانچہ جب نماز کاونت آیا تو وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا اور ہم بیت المقدس کی طرف مکہ تک یمی معمول رہا مکہ میں پہنچنے کے بعد' براءؓ نے مجھے کہا' یا ابن اخی! اے مجیتیج! کہ جس مسئلہ میں سفر کے دوران ہارے درمیان نزاع پیدا ہوا تھا چلو اس کے بارے رسول اللہ ماہیم سے دریافت کریں میرے دل میں اس کے بارے کچھ خلش ہے۔

ہم رہائش گاہ سے رسول اللہ مالئلم سے بید مسئلہ دریافت کرنے کے لئے روانہ ہوئے۔ ہم نے قبل ازیں رسول الله طامیط کو دیکھانہ بچان تھی۔ ہم نے آپ کے بارے کی مکی سے دریافت کیا تو اس نے بوچھا کیاتم ان کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا جی نہیں! اس نے دوبارہ پوچھا' کیا ان کے چچاعباس کو جانتے ہو؟ ہم نے کما' ہاں ان کو جانتے ہیں ۔۔۔ کیونکہ عباس بطور تاجر ہارے پاس آیا کرتے تھے ۔۔۔ تو کی نے کہا جب تم مبجد حرام میں داخل ہو گے تو وہاں رسول اللہ مطابیع عباسؓ کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم مبجد میں آئے تو واقعی رسول الله ماليميم كه همراه عباس بھى بيٹھے تھے 'چنانچہ ہم سلام كمہ كربيٹھ گئے 'رسول الله ماليميم نے عباس سے یو چھاان آدمیوں کو جانتے ہو تو عباسؓ نے کہا جی ہاں! یہ ہی رئیس قوم براء بن معرور اور وہ ہیں کعب بن مالك --- رسول الله طايع في فرمايا شاعر؟ (والله! اب تك مجصد رسول الله طايع كايه لفظ ياد م بعد ازیں براء نے یوچھا' یا نبی اللہ! میں اسلام قبول کر کے' اس سفریر روانہ ہوا ہوں' میرے دل میں آیا

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کہ میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں' میرے ساتھی بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے آئے ہیں' میرے ول میں پچھ وسواس ہے' فرمائے کیا کروں؟ تو رسول اللہ طابع نے فرمایا' تممارا ایک قبلہ متعین تھا' تم اس کے پابند رہتے (تو بہتر تھا) چنانچہ براء بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے ۔۔۔ براء کے اہل خانہ کتے ہیں کہ وہ مرتے وم تک بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا رہا۔۔۔ راوی کہتا ہے یہ غلط ہے ہم اسے اس کے اہل خانہ سے زیادہ جانتے ہیں۔ کعب بن مالک کتے ہیں جب ہم کمہ سے کے کے لئے روانہ ہوئے تو رسول اللہ مائیلم سے بمقام منی عقبہ میں ایام تشریق کے وسط میں رات کے وقت ملاقات کا وقت طے کیا۔

ابو جابر عبداللد كالمسلمان ہونا: جس رات ہم نے رسول اللہ طابع سے ملاقات كاوقت طے كيا تھا،
ہمارے ساتھ جابر كے والد، عبدالله بن عمرو بن حرام بھى تھ، ہم برادرى كے مشرك لوگوں سے يہ بات مخفى ركھتے تھے، ہم نے اسے كما جناب ابوجابر! آپ ہمارے ساوات ميں سے قوم ميں بزرگ اور شريف ہيں، ہم بيند نہيں كرتے كه آپ كل كو دوزخ كا ايند هن ہوں۔ ہم نے اس كو اسلام كى دعوت پيش كى اور رسول الله طابع سے ملاقات كا وقت بتايا تو وہ مسلمان ہو گيا۔ ہمارے ساتھ "بيعت عقبہ ثانيه" ميں حاضر ہوا اور نتيب مقرر ہوا۔ امام بخارى (ابراہم، ہشام، عطاء) جابر سے بيان كرتے ہيں كہ ميں، ميرا والد اور ماموں بيعت عقبہ ثانيہ ميں موجود تھے۔ عبد الله بن محمد، ابن عتبہ سے نقل كرتے ہيں كہ براء بن معرور بھى شامل تھے۔ على بن مدين (سفيان، عمره) جابر سے بيان كرتے ہيں كہ براء بن معرور بھى شامل تھے۔ على بن مدين (سفيان، عمره) جابر سے بيان كرتے ہيں كہ بيعت عقبہ ثانيہ ميں ميرے ہمراہ دو ماموں بھى شامل ہوئے۔

بیعت کا مفصل واقعہ: امام احمد (عبدالرزاق معر ابن فیٹم ابی الزیر) جابر سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دس سال مکہ میں مقیم رہے۔ لوگوں کے گھروں میں عکاظ اور مجنہ کے میلوں میں اور جج کے ایام میں دعوت اسلام پیش کرتے اور کہتے کوئی ہے کہ میرے قیام کا انظام کرے گا؟ کون ہے جو میرا تعاون کرے گا؟ کہ میں اپنے رب کا پیغام پنچا سکوں ' (جو مخص یہ بجا لائے) جنت پائے گا۔ لیکن آپ کسی سے مثبت گا؟ کہ میں اپنے میں اور مصروغیرہ قبائل سے بھی کوئی مسافر آیا تو اس کے عزیز و اقارب تاکید کرتے کہ "قریش کے نوجوان" سے ہوشیار رہنا وہ آبائی دین سے ورغلا دے گا رسول اللہ مالی چلتے تو وہ لوگ طعن کرتے ہوئے آپ کی طرف انگلیوں سے اشارے کرتے (اور آپ کو دق کرتے)

قدرت کو منظور تھا کہ جمیں بیڑب سے آپ کی خدمت میں روانہ کیا' ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور آپ کے قیام کا انتظام کیا' چنانچہ ہم میں سے کوئی فرد مکہ جا آ' مسلمان ہو آ' آپ سے قرآن پڑھتا اور گھر چلا آ تا اور اس وجہ سے گھر گھر اسلام بھیل گیا یمال تک کہ لوگ اسلام کا برطلا اظہار کرنے لگے بھر ہم نے باہمی مشورہ کیا کہ جب تک رسول اللہ مائیلم مکہ اور کوہ بائے مکہ میں تنما بے یارو مددگار چلتے بھرتے رہیں گے اور خوف و خطرہ میں جتلا رہیں گے۔ چنانچہ ستر افراد کا وفد روانہ ہوا اور آپ کی خدمت میں جج کے ایام میں حاض علی ہو اور آپ کی خدمت میں جج کے ایام میں حاض علی اور خوب اور منافعہ میں وہ میں جن کے ایام میں حاض علی اور منافعہ کی دورہ کی منافعہ کے ایام میں حاض علی کی حدمت میں جج کے ایام میں حاض علی اور منافعہ کی دورہ کی منافعہ کی منافعہ کی حدمت میں جن کے کے ایام میں حاض علی کے دورہ کی منافعہ کی دورہ کی منافعہ کی دورہ کی منافعہ کی دورہ کی منافعہ کی دورہ کی دو

بعد ازاں عرض کیا یارسول اللہ ملاہیم! کس بات پر آپ کی بیعت کریں؟ تو آپ نے فرمایا' اس بات پر بیعت کرد کہ طوعاً وکرھا" خوشی' ناخوشی ہر حال میں بات س کر اس کے مطابق عمل کرنا' ننگ دستی اور خوشحالی میں اللہ کے دین کی تبلیغ میں کسی ملامت گرکی ملامت سے نہ ڈرنا' میرا تعاون کرنا' جب میں تہمارے پاس چلا آؤں تو میری اینے جان و مال اور اہل و عیال کی طرح حفاظت کرنا' اس کا صلہ تممارے گئے جنت ہے۔

سے کم من تھا ہوایت بہتی 'سوائے میرے سر افراد سے کم من تھا) کمااے اہل یٹرب ٹھہو جلدی نہ کرو' ہم سے کم من تھا ہوایت بہتی 'سوائے میرے سر افراد سے کم من تھا) کمااے اہل یٹرب ٹھہو جلدی نہ کرو' ہم نے سنری کی صعوبتیں اس لئے برداشت کیں کہ ہمیں علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں' ان کو آج اپنے وطن سے لے جانا سارے عرب سے دشمنی مول لینا ہے۔ اپنے عزیزوں کو کشت و خون کے لئے پیش کرنا ہے اور تلواروں کی زد میں آنا ہے۔ اگر تم یہ سب پچھ برداشت کرنے کے لئے تیار ہو تو ان کو اپنے ہمراہ لے چلو' اجر اللہ دے گا' اگر تم کوئی خطرہ محسوس کرتے ہو تو ان کو بیمیں رہنے دو' ابھی صاف صاف بنا دو' یہ معذرت اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ یہ من کربہ انقاق رائے سب نے کما' اسعد! ہٹو درمیان میں حائل نہ ہو' واللہ! ہم اس بیعت کو ترک نہ کریں گے اور نہ کبھی ہم سے یہ چھنی جاسکے گی۔ چنانچہ ہم نے آپ کی حسب واللہ! ہم اس بیعت کو ترک نہ کریں گے اور نہ کبھی ہم سے یہ چھنی جاسکے گی۔ چنانچہ ہم نے آپ کی حسب مشرائط بیعت کرئی۔

یہ روایت اہام احمد اور حافظ بیہ قی نے بہ سند داؤد بن عبدالر حمان عطار --- بیہ قی نے حاکم سے اپنی سند کے ساتھ کی بن سلیم سے بیان کیا ہے --- بید دونوں --- داؤد اور کیلی --- عبداللہ بن عثان بن خیشمہ کی مال معرفت ابو ادریس سے اس روایت کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ بیہ سند جید ہے اور شروط مسلم کی حال ہے۔ لیکن اصحاب سنن نے اس کی تخریج نہیں کی بزار کہتے ہیں کہ کئی راویوں نے ابن خیشم سے بیہ قصہ نقل کیا ہے 'ہماری دانست کے مطابق جابر سے صرف اس سند سے مروی ہے۔

عماس موجود تھے: امام احمد (سلیمان بن داؤد عبدالر تمان بن ابی الزناد موئ بن عبدالله ابوالزیر) جابر سے بیان کرتے ہیں کہ عباس رسول الله طابیخ کا دست مبارک تھاہے ہوئے تھے اور رسول الله طابیخ معاہدہ پختہ فرما رہے تھے۔ جب ہم بیعت سے فارغ ہو چکے تو آپ نے فرمایا میں نے عمد و پیان پختہ لے لیا ہے اور جنت کا صلہ دے دیا ہے۔ امام بزار از شعبی از جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیخ نے انسار کے بنت کا صلہ دے دیا ہے۔ امام بزار از شعبی از جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیخ نے انسار کے نمائندوں سے کما تم میرے قیام کا انظام کرو گے اور میری حفاظت کرد گے؟ سب نے اثبات میں جواب دے کرع ض کیا ہمیں کیا صلہ ملے گا؟ فرمایا "جنت" حافظ بزار کہتے ہیں کہ جابر سے صرف اس سند سے مروی ہے۔

سلا مرد اور ۲ خواتین : ابن اسحاق کتے ہیں مجھے معبد نے عبدالله 'ابوہ کعب سے بتایا کہ ہم شب عقبہ اپنے ڈیرے میں سب کے ہمراہ سو گئے ایک تمائی رات گزری تو ہم رسول الله طابیا کے وعدہ کے مطابق کھسک کر چھپتے چھپاتے عقبہ میں پنچ گئے 'ہم کل ۲۰ مرد اور دو خواتین تھیں۔ ام عمارہ سیبہ بنت کعب کیے از خواتین بی حمارہ سیبہ بنت کعب کیے از خواتین بی سلمہ۔ ابن

اسحاق نے یونس بن بکیرے حاضرین عقبہ کے نام اور نسب مع ان کی گفتگو کے بیان کئے ہیں اور ان کی تعداد ستر بتائی ہے۔ اس وجہ سے کہ عرب گفتی اور اکائی میں کسراکٹر حذف کر دیتے ہیں۔ عروہ اور موکیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ستر مرد اور ایک عورت تھی۔ چالیس عمر رسیدہ' تمیں نوجوان اور سب سے کم من ایومسعود اور حابر بن عبداللہ تھے۔

مفصل معاہدہ: کعب بن مالک کہتے ہیں ہم شب میں اکٹھے ہو کر رسول اللہ مٹاپیلم کے منتظر تھے۔ آپً مع عباس تشریف لے آئے' عباس اس وقت غیر مسلم تھ' آپ اپنے بھینجے رسول اللہ مٹاپیلم کے انصار کے ساتھ عمد دیمان کے وقت حاضر ہونا چاہجے تھے اور معاہدہ کی پختگی کا اطمینان چاہتے تھے۔

صفتگو کا آغاز عباس نے کیا' اے قبیلہ خزرج کے لوگو! --- (عرب اوس اور خزرج دونوں قبیلہ کے لوگوں کو صرف خزرج ہی کہتے ہیں) --- محر کا مقام تم جانتے ہو (بہت بلند ہے) ہم اپی قوم کے غیر مسلم افراد ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ اپی قوم میں نمایت عزت و احترام ہے متیم ہیں' مگروہ آپ کے ہاں جانا پند کرتے ہیں' اگر تمہارا ارادہ ہو کہ تم محراہے وفا کرد گے اور ان کے مخالفوں ہے ان کی حفاظت کو گے' تو تم اور تمہاری ذمہ داری اگر چلے جانے کے بعد آپ کو بے سمارا چھوڑ دینے کا خیال ہو تو ابھی ہے جھوڑ دو' وہ اپنے خاندان میں معزز و محترم ہیں۔ بعد ازیں ہم نے عرض کیا جناب عباس! ہم نے آپ کی بات من لی۔ اور التجا کی یارسول اللہ! آپ اپنے اور اپنے پروردگار کے لئے ہم سے عمد لیجئے۔ آپ نے قرآن کی تلوت فرمائی۔ اسلام کی دعوت پیش کی اور اسلامی اصول پر عمل کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا میں تم سے تلاوت فرمائی۔ اسلام کی دعوت پیش کی اور اسلامی اصول پر عمل کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا میں تم سے اس بات کی بیعت لیتا ہوں کہ تم میری اپنے اہل و عیال کی طرح حفاظت کرد گے۔

یہ من کر براء بن معرور نے آپ کا دست مبارک پکڑ کر کہا اس ذات کی قتم جس نے آپ کو برخق مبعوث فرایا ہے 'ہم اپ اٹل و عیال کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے۔ آپ ہماری بیعت لیجے۔ یارسول اللہ! ہمارے اور یہود کے درمیان معاہدہ ہے۔ ہم اس سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں۔ اگر ہم معاہدہ تو ڑ ڈالیس اور آپ کو اللہ تعالی قوت و اقتدار بخش دے تو کیا آپ ہم کو تنا چھو ڈکر واپس وطن چلے آئیں گے ؟ تو رسول اللہ طابیع نے مسکرا کر فرمایا 'دنہیں '' بلکہ تمہارا خون میرا خون ہے' ہمارا زندگی موت کا معاملہ ہے۔ میں آپ کا' آپ میرے' تو من شدی' من تو شدم' جس سے تم بر سربیکار' میں بھی اس سے نبرد آزما' تمہاری اور میری صلح کیسال ہے' کعب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع نے فرمایا اپنے بارہ نمائندے منتخب کرد' فرری 'اوی۔

ثما كندگان الصاركي فهرست: (۱) ابو المه اسعد بن زرارة (۲) سعد بن ربیع بن عمرو بن ابی زبیر (۳) عبدالله بن عمرو بن ابی زبیر (۳) عبدالله بن عمرو بن عبدالله بن عبدالله بن عمرو بن حرام عبدالله بن عبرو بن عبدالله بن عبرو بن حباده بن صامت (۸) سعد بن عباده بن دلیم ساعدی (۹) منذر بن عمرو بن خینس به نو نقیب خزر بی بی است درج ذیل تین اوسی بین (۱) اسید بن حضیر بن ساک (۲) سعد بن خیشمه بن حارث (۳) رفاعه بن عبدالمنار بن زند به بین این بیشام ایل علم رفاعه کی بجائی ابو المدین بین تبیان کا نام نمائندگان مین شار عبدالمنار بن ارتفاد مین الکها با الم علم رفاعه کی بجائے الله المدین بین تبیان کا نام نمائندگان مین شار

کرتے ہیں اور یونس از ابن اسحاق کی روایت میں بھی اس طرح مذکور ہے۔ سہلی اور ابن اثیر کا "غائبہ" میں بیت کی مقار قول ہے اور ابن ہشام نے بطور استشاد' کعب بن مالک کے وہ اشعار پیش کئے ہیں جن میں بیعت عقبہ ثانیہ کے دوران' انصار کے ۱۲ نمائندگان کا ذکر ہے۔

أبلسغ أبيساً أنسه فسال رأيسه وحان غداة الشعب واخين واقع أبسى الله ما منتك نفسك إنسه بمرصاد أمر النساس راء وسسامع وأبلغ أبيا سيفيان أن قد بدالنيا باحمد نور من هدى الله سياضع فلا ترغين في حشد أمر تريده وألب وجمع كل ما أنت جامع ودونك فياعلم أن نقسض عهودنيا أبياه عليك الرهيظ حيين تبيايعوا (ابي كو آگاه كردوكه اس كا منعوبه فيل هو كيا به اور شعب كي صح وه بلاك هو كيا اور اس كي بلاكت واقع مون والى به الله نتيري آرزوكي شميل كي خوابش يوري نبيس كي الله لوگول كي معالمات كي هات بين به وه ويكهن محمد الله بيا ور دونما مو وكا به مارك مارك عليه السلام كي بدولت الله كادر خثال نور رونما مو وكا به الله كي بدولت بيا الله كي بدولت الله كادر خثال نور رونما مو وكا به سيحه لوكه بيعت كي وقت بي الكاركر ديا قا)

آباہ السبراء وابس عمسرو کلاهما وأسعد یأبساہ علیسك ورافسع وسعد أبساہ السساعدی ومندر لأنفك إن حاولت ذلك حادع وسعد أبساہ السساعدی ومندر لأنفك إن حاولت ذلك حادع وما ابس ربیسع إن تناولت عهده مسلمه لا يظمعسن شم صامع وأيضا فلا يعطيكه ابسن رواحة وإخفاره من دونه السم ناقع وفاء به والقوقلي بن صامت مندوحة عمسا تحساول يسافع (براء عبراللہ بن عمو اسعد اور رافع نے بیعت کے تو ثرنے سے الکار کیا ہے۔ اور سعد نے ہی سعد بن رہج ہی منذر نے ہی الکار کیا اگر تو نے معلمہ کی ظاف ورزی پر کی کو آبادہ کیا تو تیرا تاک کث جائے گا۔ سعد بن رہج ہی معلمہ تو ثرنے والا نہیں ہے آگر تو اے آبادہ کرے کوئی حریص اس کاطع نہ کرے۔ نیز عبداللہ بن رواحہ ہی تیری ماست قو تلی کے متعلق ہی تیری مناف ورزی کے ورے زہر ہابائی حاکل ہے۔ باہمت عبادہ بن صامت قو تلی کے متعلق ہی تیرے اس غلط ارادے کی کوئی گنجائش نہیں)

أبو هيئم أيضاً وفي بمثلها وفاد بما أعطى من العهد حانع وما ابن حضير إن أردت بمطمع فهل أنت عن احموقة الغي نازع وسعد أخو عمرو بن عوف فانه ضروح لما حاولت ملامر مانع أولاك بحدوم لا يغبك منهم عليك بنحس فني دجي الليل ضائع أولاك بحدوم لا يغبك منهم عليك بنحس فني دجي الليل ضائع وابو ميثم باوفا تالع دار ب اين معابره كي وفاداري كرنے والا ب- اليد بن حفير بحى الي توقع نهيں ركھ مكنا كيا تو اپني محمادة كي دارتي معابرة كي دارتي اور سعد بن معاذ كيے از بني عمود بن عوف بحى مغبوط شخصيت ب اس كي بال بحى تيرا مندا طال به وه رات كي تاريكي ميں روش ستارے بين ان سے بھى تيرى عابت برارى نہ ہو

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

گ)

ان اشعار میں شاعر کعب بن مالک نے ابو ہیٹم کا نام نقیبوں میں ذکر کیا ہے اور رفاعہ بن عبد المنذر کا نام نہیں ذکر کیا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ شاعر نے ان اشعار میں سعد بن معاذ کا نام بیان کیا ہے۔ ام شب کے نقیبوں میں وہ قطعا شامل نہیں ہیں۔

تعداد : بقول ابن سفیان (بونس بن عبدالاعلیٰ ابن دهب) مالک سے بیان کرتے ہیں کہ دو سری بیعت عقبہ میں کل انصار سر (۵۰) افراد تھے 'بارہ ان میں سے نقیب تھے ' اخرارج سے اور ۱۳ اوس سے۔ ابن اسحاق نے کما ہے کہ مجھے کی انصاری بزرگ نے بتایا کہ جرائیل علیہ السلام رسول اللہ طابیع کو شب عقبہ میں ہر نمائندہ متعین کرنے پر اشارہ فرماتے تھے 'اسید بن حضیر بھی نمائندہ تھے (روایت بہتی) ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن ابی بحرنے بتایا کہ رسول اللہ طابع نے نمائندگان کو فرمایا کہ تم میری طرف سے اپنی قوم پر۔ کفیل اور نقیب ہو۔ (جیسے ابن مریم کی طرف سے حواری کفیل تھے) اور میں اپنی قوم کا کفیل ہوں تو سب نے اثبات میں جواب دیا۔

عاصم بن عمر بن قادہ کے مطابق کہ لوگ جب بیعت کے لئے جمع ہوتے تو عباس بن عبادہ بن فضلہ انصاری کے از بنی سالم بن عوف نے کما اے گروہ خزرج! معلوم ہے کہ تم رسول اللہ مٹاییا کی بیعت کس معاہدہ پر کر رہے ہو' سب نے 'نہاں'' میں جواب دیا تو اس نے کما تم عرب و عجم کے ساتھ جنگ کرنے کے معاہدہ پر بیعت کر رہے ہو' اگر تمہارا خیال ہے کہ جب مال و متاع فنا اور پایال ہوگیا اور اشراف قوم نہ رخی ہو گئے تو تم ان کو بے یارومددگار چھوڑ دو گ تو ابھی سے چھوڑ دو' واللہ! اگر تم مال و متاع اور بزرگوں کے فنا ہونے پر دستبردار ہو تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے' اگر تمہارا خیال ہے کہ مال کی جابی اور اشراف کی جون کائی ہو وادار رہیں گے تو خوشی سے معاہدہ کر لو' واللہ! بید دنیا اور آخرت کی بھلائی اور عمایہ بو تو مارین نے کما' ہم مانی مصائب اور جانی نقصان کے باوجود اس معاہدہ پر قائم رہیں گ' تو ان معاہدہ کرنے والوں نے پوچھا یارسول اللہ سائی اور جانی نقصان کے باوجود اس معاہدہ پر قائم رہیں گو آپ نے فرمایا ' تو ہمیں کیا حاصل؟ تو آپ نے فرمایا ' در بین تو ہمیں کیا حاصل؟ تو آپ نے فرمایا ' در بیت تو ہمیں کیا حاصل؟ تو آپ نے فرمایا ' در بیت تو ہمیں کیا حاصل؟ تو آپ نے فرمایا ' در بیت تو ہمیں کیا حاصل؟ تو آپ نے فرمایا ' در بیت تو ہمیں کیا حاصل؟ تو آپ نے فرمایا ' تو آپ نے نوایا تو سب نے بیعت کرئی۔ ' در بیت تو ہمیں کیا تا میں دراز فرمایے' آپ نے ہاتھ پھیلایا تو سب نے بیعت کرئی۔ ' در بیت تو ہمیں کیا تا میں کرانہوں نے کما' دست دراز فرمائیے' آپ نے ہاتھ پھیلایا تو سب نے بیعت کرئی۔

بقول عاصم ندکور' عباس بن عبادہ بن فضلہ نے یہ بات عمد کی پختگی کے لئے کسی تھی اور بقول عبداللہ بن ابی بکر انصاری اس نے یہ بات بیعت کے ملتوی کرنے کی خاطر کسی تھی کہ رکیس خزرج عبداللہ بن ابی بن سلول اس میں شامل ہو سکے ناکہ معاہدہ پختہ ہو جائے۔ اللہ جانے کون سامقصد تھا۔

پہلے کس نے بیعت کی؟ : بقول ابن اسحاق' خاندان بن نجار کا خیال ہے کہ شب عقبہ سب سے قبل رسول الله مالیم کی بیعت اسعد بن زرارہ نے کی تھی اور خاندان بی عبدالا شمل کا خیال ہے کہ ابوالمهیشم نے کی تھی اور ابن اسحاق' سعید بن کعب' عبداللہ بن کعب' کعب بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ براء بن معرور نے سب سے قبل بیعت کی۔ اسد الغابہ از ابن اثیر میں ہے کہ خاندان بن سلمہ کا نظریہ ہے کہ کعب بن مالک نے سب سے قبل بیعت کی۔ بخاری اور مسلم میں (زہری' عبدالرجمان بن عبداللہ بن کعب بن مالک' کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددہ اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

جاسوس: حافظ بیمتی نے عامر مشعبی ہے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ماٹی یا ہے کہ اس کے ہمراہ سر انصار کے پاس ' درخت کے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا ' تہمارا خطیب خطاب کرے اور خطبہ طویل نہ کرے کیونکہ مشرکین جاسوئی کر رہے ہیں۔ اگر ان کو معلوم ہو گیا تو تہماری فضیحت و رسوائی ہو گی تو ابو امامہ اسعد نے کہا یارسول اللہ طویل ہیلے آپ ہم ہے اللہ کے حقوق طلب فرمائیں پھر آپ ہو چاہیں ' پھر یہ ہائیں کہ جب ہم یہ حقوق بجالائیں تو ہمیں کیا صلہ و صواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا رب کا یہ حق ہے کہ تم ہمارے ماس کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھراؤ' میرا اور مماجرین کا سوال یہ ہے کہ تم ہمارے قیام کا اہتمام کرو' ہمارا تعاون کرو اور اپنے جان و مال کی طرح ہماری حفاظت کرو' یہ بن کر حاضرین نے کہا' ہم اس پر عمل در آمد کریں تو ہمیں کیا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ''جنت'' تو حاضرین نے کہا' آپ کے بیان کردہ حقوق تسلیم ہیں۔ امام احد نے یہ قصہ مشعبی از ابو مسعود انصاری بیان کرکے کہا ہے کہ ابو مسعود انصاری ان میں کم من تھا' امام احد نے شعبی ہے بہ سند دیگر بیان کیا ہے کہ بوڑھوں اور جوانوں نے ایسا خطبہ بھی نہ ساتھ ا

شرائط بیعت: حافظ بیمق نے عبیداللہ بن رفاعہ ہے بیان کیا ہے کہ مدینہ میں شراب کے مشکیزے ۔۔۔ کی تاجر کی معرفت ۔۔۔ آئ تو عبادہ بن صامت نے ان کو پھاڑ کر کما کہ ہم نے رسول اللہ طاہیم کی بیعت خوشی اور ناخوشی ہر حال میں سمع اور طاعت پر کی ہے۔ تنگ دستی اور خوشحالی میں اللہ کے دین میں کسی ملامت کرنے کی نیک کام کے کرنے کی تلقین اور برے کام سے روکنے کی تاکید اور اللہ کے دین میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈرنے کی بیعت بھی کی ہے اور جب رسول اللہ طاہیم ہجرت کرکے مدینہ چلے آئیں تو ہم آپ کی الیمی حفاظت کریں جیسی اپنے جان و مال اور اہل و عیال کی کرتے ہیں اور صلہ جنت ہے۔ یہ بیں رسول اللہ طاہیم سے بیعت کے شرائط اور اس کے مندرجات 'بیہ سند جید ہے۔ یونس نے ابن اسحاق (عبادہ بن عبادہ بن صامت وید) عبادہ سے بیان کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ طاہیم ہے جنگ پر بیعت کی عمراور یہر نگ وستی اور فراخ دستی بسرطال سمع اور طاعت پر بیعت کی خوشی اور ناخوشی میں بھی آپ کی طاعت کی بیعت کی 'ورشی دوتی اور فراخ دستی بسرطال سمع اور طاعت پر بیعت کی 'ورشی دوتی اور ناخوشی میں بھی آپ کی طاعت کی بیعت کی 'ورشی دوتی اور غیر کو اپنے اور بر ججے دینے کی بھی بیعت کی اور اس معالمہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف نہ ہوگا۔

شیطان کا اعلان اور سعد کی گر فراری : ابن اسحاق نے معبد بن کعب عبداللہ بن کعب سے بیان کیا ہے کہ جب ہم نے رسول اللہ ملاہیم سے بیعت کرلی تو عقبہ کی چوٹی سے شیطان نے نمایت بلند آواز سے

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

چے ماری' اے ڈیرے والوا کیا تہیں محد' ندم معاذ اللہ اور اس کے ہمراہ بے دین ساتھیوں کے بارے خبر ہے؟ وہ تمہارے خلاف جنگ کرنے پر اعظے ہو چکے ہیں۔ یہ چیج س کر رسول اللہ طابعینے نے فرمایا یہ عقبہ کا شیطان ازب بن ازیب ہے (بقول ابن ہشام ابن ازیب) اے اللہ کے وشمن! کیا تو سن رہا ہے' واللہ! میں تیرے لئے عنقریب فارغ ہو جاؤں گا' بعد ازیں رسول اللہ طابعینے نے فرمایا اپنے ڈیروں پر چلے جاؤ' پھر عباس انساری نے کما' یا رسول اللہ! اس ذات کی قتم جس نے آپ کو برحق مبعوث فرمایا ہے آگر پند ہو تو ہم کل کو' اہل منیٰ پر شمشیر بھت حملہ آور ہو جائیں؟ تو رسول اللہ طابعینے نے فرمایا' ہمیں اس بات کا حکم نہیں' اپنے ڈیروں پر چلے چلو' چنانچہ ہم صبح تک اپنے ڈیروں میں سوئے رہے۔ صبح ہوئی تو رؤسائے قریش ہمارے ڈیروں میں آئے' بات چیت کے دوران انہوں نے کہا اے خزر جوا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم ہمارے ''اس خاریب نا بیا ہے ہو' واللہ! عرب فالنہ جنگ پر اس سے بیعت کرنا چاہتے ہو' واللہ! عرب کا کوئی ایسا قبیلہ نہیں کہ جس کے ساتھ جنگ کرنا بہ نسبت تمہارے ہمیں ناگوار ہو

یہ سن کر ' قوم کے مشرک لوگ اپنی مجلسوں سے اٹھے اور کئے گئے ' واللہ! کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہمیں اس کا علم ہے ۔۔۔ کعب ازدی کہتا ہے ۔۔۔ انہوں نے صبح کہا ' واقعی ان کو علم نہ تھا اور ہم ایک دو سرے کو جیرت کی نگاہ سے دکیو رہے تھے ' پھر رؤسائے فریش مجلس سے فارغ ہو کر اٹھے ' ان میں حادث بن ہشام بن مغیرہ مخزوی بھی موجود تھے ' وہ نیاجو تا پنے ہوئے تھے ' میں نے بحث کا موضوع بدلنے کی خاطر کہا ' اب ہمارے رکیس لوگوں میں شار ہیں کیا آپ اس نوجوان قریشی ایسا جو تا پہننے کی استطاعت نہیں رکھتے ' حارث نے یہ ننا اور جو تا آثار کر میری طرف بھینک دیا اور کہا واللہ! اب تم ہی یہ پہنو گے ' ابوجابر نے یہ سن کر کہا' واللہ! تم نے قریشی جوان کو ناراض کر دیا ہے ' جو تا واپس کرو' میں نے کہا' واللہ! میں واپس نہ کروں گا۔ یہ ایک نیک فال ہے ' اگر فال صبح نکلی تو میں اس کالباس سلب کروں گا۔

سعد کی گرفتاری : ابن اسحاق کتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن ابو بر انصاری نے بتایا کہ وہ لوگ عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس بھی آئے اور --- کعب کی نہ کور بالا روایت کے مطابق بات کی --- تو اس نے کہا یہ معالمہ ستھین ہے۔ ایسے معالم میں قوم مجھے نظر انداز نہیں کر سکی' یہ میرے علم میں نہیں' چنانچہ وہ رواسائے قریش چلے گئے اور لوگ بھی منیٰ سے روانہ ہونے گئے تو قریش نے ''خبر'' کی ٹوہ لگائی وہ صبح ثابت ہوئی' تو وہ یٹربی مسلمانوں کی علاش و جبتو میں نگئے' چنانچہ انہوں نے سعد بن عبادہ کو اذا خر میں اور منذر بن عمرو ساعدی کو پالیا ۔-- یہ دونوں نقیب سے --- منذر تو ہاتھ نہ آئے اور سعد کو پکڑ کر پالان کی رسی سے عمرو ساعدی کو پالیا ۔-- یہ دونوں نقیب سے --- منذر تو ہاتھ نہ آئے اور سعد کو پکڑ کر پالان کی رسی سے اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ دیئے بھراس کو مارتے پیٹے' مرکے بال نوچتے ہوئے --- ان کے سرکے بال گھنے سے ۔-- مکہ میں لے آئے' سعد کہتے ہیں میں ان کی ذیر حراست تھا کہ چند قریشی آئے تو ان میں ایک گورے رنگ کا لمبا خوش مزاج مخص تھا جمیں میں ان کی ذیر حراست تھا کہ چند قریشی آئے تو ان میں ایک گورے رنگ کا لمبا خوش مزاج مخص تھا جمیں بین میں کی زیر حراست تھا کہ چند قریشی آئے تو ان میں ہے تھے کہ ہے تو کہی ہے تھے ایک زور دار تھیٹر رسید کیا' میں نے وال میں کہا' اب کی سے خیر کی توقع نہیں' میں ان کے ہاتھوں میں بے بس تھا' وہ مجھے تھیئتے پھرتے سے کہی والے والی ادو واسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی ادو واسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ان میں ایک آدمی --- ابوالبختری بن مشام --- نے میری طرف مائل ہو کر کما کیا قرایش میں تمہارا کسی سے عمد و پیان اور پناہ کا سلسلہ ہے؟

میں نے کہا کیوں نہیں واللہ! میں جبیو بن مطعم اور حارث بن حرب بن امیہ بن عبد مشمل کو اپنے شہر میں پناہ دیا کرتا ہوں اور ان کو ظلم و ستم سے محفوظ رکھتا ہوں 'تو اس نے جھے کہا' بلند آواز سے ان دونوں کا نام پکارو اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات کا اظہار کرو' چنانچہ میں نے ایسا کیا تو اس آدمی نے ان کو جا کر بتایا ۔۔۔ وہ کعبہ میں سے ۔۔۔ کہ ایک خزرجی کو بطی میں بیٹا جا رہا ہے اور وہ تمہارا نام لے رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ اس نے بتایا سعد بن عبادہ ہے 'تو انہوں نے کہا درست کمہ رہا ہے۔ واللہ! وہ ہمارے تاجہوں کو پناہ دیتا ہے اور ظلم و ستم سے بچا تا ہے۔ چنانچہ وہ آئے اور سعد کو ان کی حراست سے چھڑا ویا۔ حافظ بہتی نے اپنی سند سے عیسیٰ بن ابی عیسیٰ بن جبید سے بیان کیا ہے کہ قرایش نے رات کو 'کوہ ابی قیس بر کسی کا آواز سا۔

فان يسلم السعدان يصبح عمد ، يمكة لا يخشي حلاف المحالف (كه أكر دو سعد ملمان بو ك ق مك من محم كوكي كالف كا اختلاف كا خطره نه رب كا)

صبح ہوئی تو ابوسفیان نے پوچھا ہے کون ہیں؟ کیا سعد بن بکریا سعد بن ہدیم ہیں؟ پھر دو سری رات کسی قائل نے کہا۔

أيا سعد سعد الاوس كن أنت ناصراً وياسعد سعد الخزرجين الغطارف أجيبًا إلى داعتي الهــدى وتمنيــا على الله في الفردوس منيـة عــارف فــان تــواب الله للطــالب الهـــدى حنـان مـن الفـردوس ذات رفـــارف

(اے اوس قبیلہ کے سعد تو اسلام کا مددگار بن' اور اے رؤسائے خزرج کے سعد! تم ہدایت کی طرف بلانے والے کی بات قبول کرو' اور اللہ سے فردوس میں ایک عارف کی سی آرزو کرو۔ طالب ہدایت کا اللہ کے پاس بدلہ ہے' فردوس میں ریشی پردوں والے باغات)

صبح ہوئی تو ابوسفیان نے کہا واللہ! وہ سعد بن معاذ اور سعد بن عباوہ خزرجی ہیں۔

عمرو بن جموح: ابن اسحال کتے ہیں کہ عقبہ ثانیہ (۱۲ نبوی) کی رسول اللہ مالی کے بیت کرنے والے لوگ مدینہ واپس چلے آئے ' تو انہوں نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کر دیا ان کی قوم میں پچھ عمر رسیدہ لوگ اپنے قدیم دین ' شرک و بت پرسی پر قائم تھے۔ من جملہ ان کے عمرو بن جموح بن زید بن حرام بن کعب بن غذم بن کعب بن غذم بن کعب بن سلمہ تھے۔ ان کا شار خاندان بنی سلمہ کے اشراف و اعیان میں ہو تا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں مناق نامی لکڑی کا ایک بت تراش رکھا تھا' جیسا کہ اس وقت کے رؤساکا وظیرہ تھا کہ وہ گھروں میں بت رکھتے تھے۔ اس کا بیٹا معاذ ۔۔۔ جو عقبہ میں بیعت کر چکا تھا۔۔۔ اور معاذ بن جبل جب اسلام کے دائرہ میں واخل ہو چکے تو وہ رات کو عمرو بن جموح کے بت کو اٹھا کر' کی غلاظت والے گڑھے میں اوندھا پھینک ویے' عمرو صفح کو تلاش کرتا اور اسے گم پاکر کہتا' افسوس! آج رات ہمارے خدا پر کس نے ظلم برپاکیا ہے۔ پھرا ہے

تلاش کرتے 'وھو وھلاکر ' خوشبولگا کر کہتا واللہ! اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تیرے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے تو میں اس کو رسوا کن سزا ووں ' جب رات ہوتی اور عمرو سو جاتا تو وہ حسب سابق بت کو پھینک آتے۔ وہ سویرے اٹھ کر موجود نہ پاتا تو کسی غلظ گڑھے میں تلاش کرلاتا اور اس کو صاف ' صفا کر کے خوشبولگا کر کھ لیتا' معاذ وغیرہ پھر حسب سابق اے کسی گڑھے میں بھینک آتے اور وہ صبح کو نکال لاتا' تنگ آکر عمرو بن جموح نے اس کے گلے میں تلوار لاکا کر کہا' واللہ! معلوم نہیں ہوتا کہ تیرے ساتھ یہ فتیج حرکت کون کرتا ہے' اگر تجھ میں کوئی خیروخوبی ہے تو اپنی حفاظت خود کر' یہ تلوار تیرے پاس موجود ہے۔

شام ہوئی تو عمرہ سو گئے' معاذ وغیرہ نے حسب عادت بت کو پکڑا' تلوار کو اس کی گردن ہے اتارا' ایک مردار کتے کی لاش ہے اس کو باندھ کربی سلمہ کے کسی ویران کنو کیس میں پھینکا جو غلاظت ہے اٹا پڑا تھا۔ صبح ہوئی تو عمرہ بن جموح نے اسے نہ پایا تو اس کی خلاش میں نکلا اور اس کو ایک غلاظت ہے بھرپور ویران کنو کس میں' مردار کتے ہے بندھا ہوا' منہ کے بل گرا ہوا پایا تو اس کی ناگفتہ بہ حالت دکھے کر' اس کا مردہ ضمیر بیدار ہوا اور اس نے اپنے ہم قوم مسلمانوں سے گفتگو کی اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہوگیا اور اسلامی اصولوں کا یابند ہوگیا تو اس نے اللہ کا شکریہ اوا کیا اور بت کی ندمت کی۔

و الله لو كنست إفساء تكسن أنت وكلب وسط بئر فسى قسرن ف لمقساك عسن سوء الغين ف لمقساك إفساء مستدن الآن فتشاك عسن سوء الغين خمسد لله العلسى ذى المنسن الواهسب السرزاق ديان الديسن همو المذى أنقذنى من قبل أن أكون فى ظلمة قسبر مرتهسن (والله! الرقو خدا بو تا توكوكمين كاندر كتاك بمراه نه بوتا افوى! كه تو مخدوم اور خدا بوت بوك بحى كرا يا من تيرك بارك برتين فريب كى تحقيق بوئى - سب تعريف م الله كى جو بلند رتبه اصانات والا وزق

ہے؟ آب ہمیں تیرے بارے برترین فریب کی حقیق ہوئی۔ سب تعریف ہے اللہ کی جو بلند رتبہ احسانات والا رزن وینے والا اعمال و خصال کی جزا دینے والا۔ وہی ذات ہے جس نے جمعے قبر کی تاریکی میں بند اور گرو ہونے سے قبل نجات بخشی)

عقبہ ثانیہ: عقبہ ثانیہ کی بیعت میں اوس قبیلہ کے گیارہ افراد شریک ہوئے۔ (۱) اسید بن حضر نقیب (۲) ابوالمهیشم بدری نقیب (۳) سلامہ بن سلامہ بن وقش بدری (۳) ظمیر بن رافع (۵) ابو بردہ بن دینار بدری (۲) فہید بن هیشم بن تالی بن مجرعہ (۷) سعد بن خیمہ بدری نقیب شہید بدر (۸) رفاعہ بن عبد مندر بن زنیر نقیب بدری (۹) عبداللہ بن جبید بن نعمان بدری شہید احد اور امیر تیر اندازی (۱۰) معن بن عدی بن جد بن عجلان بلوی بدری حلیف اوی شہید کیامہ (۱۱) عویم بن ساعدہ بدری --- (۱۲) خزرجی بیعت میں شریک ہوئے۔

(۱) ابو ابوب خالد بن زید بدری روم کے علاقہ میں عمد معاویہ میں شہید ہوئے (۲) معاذ بن حارث بدری اس کے دو بھائی (۳) عوف اور (۴) معوذ عرف بنی عفراء بدری (۵) عمارہ بن حزم بدری شهید ممامہ (۲) ابو امامہ اسعد بن زرارہ نقیب (مدینہ میں سب سے اول فوت ہونے والا صحالی امھ) (۷) سمل بن عیتک کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سنے بڑا مفت مرکز

بدری (۸) اوس بن خابت بن منذر بدری (۹) ابو علحه زید بن سل بدری (۱۰) قیس بن ابی صعصعه عمرو بن زید غزوه بدر میں ساقه بر امیر(۱۱) عمرو بن غزیه (۱۲) سعد بن ربح نقیب بدری شهید احد (۱۳) خارجه بن زید بدری شهید احد (۱۴) عبدالله بن رواحه نقیب بدری شهید جنگ مونه بطور امیر(۱۵) بشیربن سعد بدری (۱۲) عبدالله بن زید بن شعلبه بدری جے اذان کاخواب آیا (۱۷) خلاد بن سوید بدری' امدی' خندتی جنگ بن قدیظه میں چھت سے کسی نے چکی کے پاٹ پھینک دیئے تھے اور شہید ہو گئے 'رسول اللہ مالیمیر نے فرمایا اس کو دو شہیدوں کا اجر ملے گا (۱۸) ابومسعود عقبہ بن عمرو بدری (بقول ابن اسحاق بیعت عقبہ میں سب سے کم من تھا' بدر میں شریک نہ ہوا) (۱۹) زیاد بن لبید بدری (۲۰) فروہ بن عمرو بن ودفہ (۲۱) خالد بن قیس بن مالک بدری (۲۲) رافع بن مالک نقیب (۲۳) ذکوان بن عبدقیس بن خلده بن مخلد زریقی بدری انصاری مهاجر ---کہ مکہ میں قیام کے بعد ہجرت کی --- شہید احد (۲۴) عباد بن قیس بن عامر بن خالد بن عامر بن زرت بدری (۲۵) اخوہ حارث بن قیس بن عامر بدری (۲۶) براء بن معرور' نقیب بقول بنی سلمہ سب سے اول بیعت کرنے والا' مدینہ میں رسول اللہ مالایلا کی آمہ سے قبل فوت ہوا اور اپنے مال کا تبیرا حصہ رسول اللہ مٹائیلے کے لئے وقف کیا' آپ نے وصول نہ کیا' وارثوں کو دے دیا۔ (۲۷) اس کالڑ کابشرین براء بدری احدی' خندقی' رسول الله مالایلم کے ہمراہ زہر ملی بکری کا سالن کھا کر خیبر میں شہید ہوا (۲۸) سنان بن صیفی بن صخبر بدری (۲۹) طفیل بن نعمان بدری شهید خندق (۳۰) معقل بن منذر بدری (۳۱) اس کا بھائی بزید بن منذر بدال (۳۲) مسعود بن زید بن سبیع (۳۳) ضحاک بن ماریه بدری (۳۳) بزید بن خزام بن سبیع (۳۵) خبار بن محربدری (۳۲) طفیل بن مالک بن خنسابدری (۳۷) کعب بن مالک (۳۸) سلیم بن عامریدری (۳۹) - قطبه بن عامریدری (۴۰) ابوا لمنذر بزید بن عامریدری (۴۱) ابوا لسیز کعب بن عمرویدری (۴۲) صیفی بن سواد بن عباد (٣٣) شعلبه بن غذمه بن عدى بدري شهيد خندق (٣٣) اخوه عمرو بن غذمه بن عدى (٣٥) عبس بن عامر بن عدی بدری (۴۲) خالد بن عمرو بن عدی بن نالی (۲۷) عبدالله بن انیس حلیف قضاعی (۴۸) عبدالله بن عمرو بن حرام نتیب بدری شهید احد (۴۹) جابر بن عبدالله (۵۰) معاذین عمرو بن جموح بدری (۵۱) ثابت بن جزع بدری شهید طائف (۵۲) عمیر بن حارث بدری (۵۳) خدیج بن سلامه حلیف بلوی (۵۴) معاذ بن جبل شہید طاعون عمواس (۵۵) عبادہ بن صامت نقیب بدر اور دیگر غزوات میں شریک رہے (۵۲) عباس بن عبادہ بن مضله مكه ميں قيام كيا پھروہال سے ہجرت كى۔ انصاري مهاجر 'شميد احد (۵۷) ابو عبدالرحمان یزید بن شعلبه بن خزمه حلیف بلوی (۵۸) عمرو بن حارث بن کنده (۵۹) رفاعه بن عمرو بن زید بدری (۲۰) عقب بن وهب بن کلده حلیف بدری انصاری مهاجر مکه میں مقیم رہا پھر ہجرت کی (۱۱) سعد بن عبادہ بن دکیم نقیب (۱۲) منذربن عمرو نقیب بدری احدی' امیرغزوه بیرُ معونه اور شهید معونه' عدف مه «اعنق ليعوت» (دو خواتين شامل تهيس) ام عماره نسيه بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول مازيه نجاريه٬ رسول الله طلعيم كے مراہ ايك جنگ احدين خاوند (زيد بن عاصم بن كعب) مشيرہ اور دو بيوں (عبدالله اور خبيب) سمیت شامل ہوئی۔ خبیب کو میلمہ کذاب نے کہا کیا تو محد کے رسول اللہ طابیم ہونے کا اقرار کرتا ہے تو

اس نے کہا جی ہاں پھراس نے کہا کیا تو میرے رسول اللہ ہونے کی شہادت دیتا ہے تو اس نے کہا مجھے سائی نہیں دیتا۔ مسلمہ کذاب نے اس کا پورہ پورہ کاف دیا اور (وہ کی کمہ رہا تھا) یہاں تک کہ اس نے جام شہادت نوش کرلیا عفراللہ ورضی عنہ۔ ام عمارہ جنگ بمامہ میں مسلمانوں کے ہمراہ گئ مسلمہ جنم رسید ہوا ' ام عمارہ کا باتھ بے کار ہو گیا اور ان کو بارہ زخم آئے 'رضی اللہ عنہا۔ ام صنیع اساء بنت عمرو بن عدی بن نائی رضی اللہ عنہا۔

مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت: زہری بذریعہ عروہ 'عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طہیم نے کہ میں قیام کے دوران مسلمانوں کو بتایا کہ مجھے تمہارا مقام ہجرت دکھایا گیا ہے کہ وہ شور زدہ علاقہ ہے 'کھجوروں والا دو کالی پھر پلی زمینوں کے درمیان 'چنانچہ رسول اللہ طہیم نے جب یہ بیان کیاتو بعض لوگوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور حبشہ کے بعض مهاجر بھی مدینہ چلے آئے۔ (رواہ البخاری) ابوموی نے نبی علیہ السلام سے بیان کیا ہے کہ مجھے خواب آیا ہے کہ میں مکہ چھوڑ کر کھجور والے علاقے میں ہجرت کر رہا ہوں تو میرا خیال اس طرف گیا کہ وہ بمامہ ہے یا ہجر۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ مدینہ ہے یعنی ییرب' اس حدیث کو مکمل طور پر امام بخاری نے متعدد مقامات پر مرفوع بیان کیا ہے۔ یہ دونوں روایات امام مسلم نے ابو کریب سے میران کی ہیں۔ نیز امام مسلم نے ابو کریب اور عبداللہ بن مران 'ابو اسام' بزید بن عبداللہ بن ابی بردہ' جدہ ابی بردہ) ابو مولیٰ عبداللہ بن قیس اشعری سے طویل حدیث مرفوع بیان کی ہے۔

منكر روابت المجرت كے بيان ميں: يقى (ابوعدالله الحافظ ابو العباس قائم بن قائم بيارى در مرو ابراہيم بيال على بن حن بن الله عين بن ميد لندى عينان بن عبدالله عامرى ابو ذرعه بن عمرو بن جريا ہے بيان كرتے ہيں كه نبى عليه السلام نے فرمايا الله تعالى نے ميرى طرف وحى فرمائى ہے كه ان تين علاقہ جات ميں سے آپ جمال بھى جاؤ وہ آپ كا وار المجرت ہے۔ مدينه يا بحرين يا قنسوين اہل علم كابيان ہے كه پھر آپ كے لئے مدينه كاعزم بيداكر ويا كيا اور آپ نے صحابة كو مدينه كى طرف المجرت كا ارشاد فرمايا۔

یہ حدیث نمایت غریب ہے اس کو امام ترفدی نے جامع ترفدی کے مناقب میں بیان کیا ہے (اور وہ اس کے بیان میں منفرہ ہیں) ابو عمار حسین بن حریث (فضل بن مویٰ بیٹی بن عبید عیان بن عبدالله العامی ابو ذر عبد بن عربن جری جریہ ہیں کہ رسول الله ملی الله تعالی نے میری طرف وحی فرمائی ہے کہ ان غین علاقہ جات میں ہے جمال بھی جاؤ وہ تمہارا دار ہجرت ہے۔ مدینہ یا بحرین یا قنسرین امام ترفدی نے کما ہے کہ بیہ حدیث غریب ہے ہم اس کو صرف فضل بن موئی کی سند ہے ہی جانتے ہیں اس میں ابوعمار منفرہ ہے۔ میں حبان نے نقات میں ذکر ابوعمار منفرہ ہے۔ میں ایک منکر روایت بیان کی کیا ہے گر اس نے کہ اس (غیلان) نے ابو زرعہ سے ہجرت کے بیان میں ایک منکر روایت بیان کی ہے والله اعلم۔

جماد کا اون : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس آیت (۲۲/۳۹) کے ذریعہ لڑائی کی اجازت مرحمت ہوئی کہ جن سے کافرار تربیعی انہیں بھی لڑنے کی اجازت وربی گئی اسکا میں انہیں بھی لڑنے کی اجازت وربی گئی اسکا میں کو اسکا کی سکا میں انسان کے بڑا معت مرحد اور بے

کاانتظار کرنے لگے۔

شک اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ وہ لوگ جنہیں ناحق ان کے گھروں سے نکال دیا گیا ہے' صرف اس کھنے پر کہ ہمارا رب اللہ ہے اور جب اللہ تعالی نے اپنے رسول کو دفاع جنگ کی اجازت دی اور انصار نے اسلام قبول کرلیا' آپ کی اور آپ کے آبعداروں کی' اور اپنے ہاں مسلمان پناہ گزینوں کی امداد کی حامی بھرلی تو رسول اللہ مٹاہیم نے اپنی قوم کے مماجروں اور اپنے ساتھ مکہ میں رہنے والے' مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی اور اپنے انصار ہمائیوں کے پاس رہنے کی اجازت فرما دی' اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے اسلامی بھائی بنا دیئے ہیں اور ایسا مقام میں کردیا ہے کہ جس میں تم پرامن رہو۔ چنانچہ گروہ

در گروہ لوگ ججرت كركے مدينہ چلے آئے اور خود رسول الله الخايط مدينه كى طرف ججرت كے لئے الله كے تھم

پہلا مہاجر: قربی صحابہ میں نے، مینه کی طرف جرت کرنے والا سب سے پہلا مہاجر ابوسلمہ عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ہے۔ جرت حبشہ سے واپس کے بعد 'جب اس کو قریش نے اذبیت پہنچائی تو اس نے حبشہ جانے کا دوبارہ عزم کرلیا پھراس کو معلوم ہوا کہ مدینہ میں اسلامی بھائی موجود بیں تو اس نے مدینہ کی طرف ججرت بعت عقبہ سے ایک سال

سفر کی د اخراش داستان : ابن اسحاق کابیان ہے کہ مجھے میرے والد نے سلمہ بن عبداللہ بن عمر بن ابی

سلمہ کی معرفت اس کی دادی ام سلمہ " نے بتایا کہ ابو سلمہ " نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو اپنی سواری کو تیار کیا اور مجھے اس پر سوار کر لیا (میری گود میں میرا بیٹا سلمہ بھی تھا) اور سواری کو لے کر باہر نکلے تو بنی مغیرہ کے لوگوں نے ان کو روک لیا کہ تم خود تو ہجرت سے باز نہیں آئے گر ہم "ام سلمہ" اپنی خاتون کو دو سرے علاقہ میں لے جانے کی اجازت نہ دیں گے چنانچہ انہوں نے ابو سلمہ کے ہاتھ سے اونٹ کی ممار چھین کی اور جھے اپنے قبضہ میں کر لیا۔ بیہ صورت حال دکھے کر ابو سلمہ کا خاندان 'بنی عبدالاسد بھی طیش میں آگیا' اس نے کہا واللہ! ہم اپنا لڑکا "ام سلمہ" کے پاس نہ چھوڑیں گے جبکہ تم نے اس کو ابو سلمہ سے چھین لیا ہے 'چنانچہ انہوں نے "سکمہ" کو باہم وگر کھنچنا شروع کیا' یساں تک کہ بنی مغیرہ نے اس کو جھوڑ دیا' اب بیہ صورت حال ہے کہ "سلمہ" کو بنی اسد لے گئے۔ مجھے (ام سلم") بنی مغیرہ نے بکڑ لیا اور ابو سلمہ " تنا مینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے اور مجھے اپنے خاوند اور جبئے سے الگ اور جدا کر دیا گیا۔

میں صبح روزانہ ''ا عظی'' میں آگر بیٹھ جاتی اور شام تک روتی رہی' قریباً سال بھر میری یمی کیفیت رہی۔
یماں تک کہ بنی مغیرہ میں سے میرا ایک چچا زاد بھائی آیا اور اس نے میری حالت دیکھ کر مجھ پر رحم کھایا اور
بنی مغیرہ کو کہا'کیا تم اس بے چاری پر ظلم و تشدد سے بازنہ آؤ گے۔ اس کو' اس کے شوہراور فرزند سے جدا
کر رکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے شوہر کے پاس جانے کی اجازت دے دی اور بنی اسد نے میرا بیٹا بھی
میرے حوالے کر دیا۔ میں نے اونٹ پر سوار ہو کر بیٹا اپنی آغوش میں لے لیا اور اپنے شوہر کے پاس جانے
میرے حوالے کر دیا۔ میں نے اونٹ پر سوار ہو کر بیٹا اپنی آغوش میں سے لیا اور اپنے شوہر کے پاس جانے
کے لئے مدینہ روانہ ہو گئی۔ میرے ساتھ کوئی بندہ بشرنہ تھا' یہاں تک کہ میں "تنعیم" میں کینچی تو عثمان بن

طلحہ بن ابی طلحہ عبدری مجھے ملا اور اس نے پوچھا اے بنت ابی امیہ! کماں جا رہی ہو؟ عرض کیا مدینہ میں اپنے خاوند کے پاس' اس نے بیوچھا کیا تمہارے ہمراہ کوئی بھی نہیں ہے؟ عرض کیا اللہ اور میرے اس لخت جگر کے علاوہ کوئی بھی میرے ہمراہ نہیں تو اس نے کہا واللہ! میں تھے تنا نہیں چھوڑ سکتا۔

علاوہ کوئی بھی میرے ہمراہ نہیں تو اس نے کہا واللہ! میں تجھے تہا نہیں جھوڑ سکتا۔

چنانچہ اس نے اونٹ کی مہار پکڑلی اور وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میں نے کسی عرب کو اس سے بہتر رفت سفر نہیں پایا' جب ''منزل'' پر پہنچتا تو میری سواری کو بٹھا آ اور خود وہ چھچے ہٹ جا آ' میں پنچ اتر جاتی تو سواری سے پالان آ تار کر رکھ دیتا اور سواری کو ورخت سے باندھ کر علیحدہ کسی درخت کے سامیہ کے پنچ لیٹ جا آ' جب روانہ ہونے کا وقت آ آ تو سواری پر پالان ڈال کر چھچے ہٹ جا آ اور جھے کہتا سوار ہو جاؤ' میں جب سوار ہو جاق تو سواری کی مہار پکڑ کر آگے آگے چتا یہاں تک کہ جھے پڑاؤ پر آثار دیتا' اس کا مدینہ بہنچنے تک ہیں دستور رہا' جب اس نے قباء میں بی عمرو بن عوف کی بستی دیکھی تو اس نے کہا' تیرا شو ہر اس بستی میں ہیں دستور رہا' جب اس نے قباء میں بی عمرو بن عوف کی بستی دیکھی تو اس نے کہا' تیرا شو ہر اس بستی میں ہونے اللہ تعالیٰ کی خیرو برکت کے ساتھ اس کے پاس چلی جاؤ (ابو سلمہ وہاں مقیم تھا' میں اس کے پاس چلی گئی) اور عثمان میں مو گیا ۔۔۔ ام سلمہ "کما کرتی تھی کہ اسلام میں' جس قدر ''آل ابی سلمہ'' کو تکلیف و اور عثمان میں مو گیا ۔۔۔ ام سلمہ "کما کرتی تھی کہ اسلام میں' جس قدر ''آل ابی سلمہ'' کو تکلیف و انہت نہیں ہوئی ہوں دیکھا۔ اور کو نت نہیں پنچی اور عثمان بن طوہ سے اچھا اور محبت کرنے والا ساتھی میں نے بھی نہیں دیکھا۔

ابو احمد: نامیناتھا' مکہ کے نشیب و فراز میں تنما بغیر کسی کی راہنمائی کے چلتا بھر آتھا' وہ شاعرتھا' اس کی بیوی' امیر معاوید کی بہن فارغمہ تھی' اور والدہ اسمیہ بنت عبدالمطلب تھی --- بنی جسٹ کی ججرت کے بعد ان کے مکانات' مقفل اور ویران ہو گئے۔

اندوہ ناک منظر: ایک روز مکہ کے بالائی حصہ میں عتبہ بن ربیعہ عباس بن عبدا لمعلب اور ابوجہل بن جشام انتھے چل رہے تھے کہ عتبہ نے دیکھا کہ بی جسش کے مکانات خالی پڑے ہیں اور کھلے کواڑ کھٹکھٹا رہے ہیں 'ایس زبوں حالی کو دیکھ کر اس نے کمیا بانس لے کر کہا تھی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز ہیں کتاب و سین تھی دو تھی میں تعھی جانے کہائی اددہ کھٹلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز و کے دار وان صالت سے المتها یومیا سیندر کہا انکہ ، و حو (ہر گھرخواہ وہ کتی دیر سلامت رہے ایک روز اس پر ہوا کے جھڑ چلیں گے اور تاہی آئے گی)

(ابن ہشام کا بیان ہے کہ یہ شعر ابوداؤد ایادی کے قصیدہ میں ہے اور بقول سیلی' ابوداؤد کا نام ہے' حنظله بن شرقی یا حارث )

تو چرعتبہ نے کہائی جس کے مکانات ویران پڑے ہیں کوئی ان میں آباد نہیں تو ابوجهل نے کہاتو ایسے به وقار آدمیوں پر کیوں رو آہے؟ پھراس نے عباس کو متوجہ کرکے کہا' یہ تیرے بھیجے کا کارنامہ ہے۔ اس نے ہماری قوم میں خلفشار پیدا کیا' ہماری یک جتی کو نقصان پہنچایا اور ہمارے درمیان قطع رحی کو اجاگر کیا۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ابو سلمہ' عامر بن ربیعہ اور بی جس قباء میں مبشر بن عبدالمنذر کے ہاں فروکش ہوئے۔ بی غذم بن دودان' ایک مسلمان خاندان تھا ان کے سب مردو زن ہجرت کرکے مدینہ چلے آئے۔ عبداللہ بن جس ابو احمد بن جس عکاشہ بن محمن' شجاع' عقبہ پران و هب' اربد بن جمرہ' منقد بن نباتہ' سعید بن رقیش' محرز بن نصله' زیر بن رقیش' قیس بن جابر' عمرو بن محمن' مالک بن عمرو' مفوان بن عمرو' شقف بن عمرو' ربیعہ بن اکشم' زیر بن عبیدہ' تمام بن عبیدہ' سنجرہ بن عبیدہ' محمد بن عبداللہ بن عبدہ' سنجرہ بن عبدہ' جدامہ بنت بحدش اور خواتین میں سے زینب بنت جسش' منہ بنت جسش' ام حبیب بنت جسش' جدامہ بنت بندل مقس بنت محسن' ام حبیب بنت جسش' جدامہ بنت میں بنت محسن' ام حبیب بنت جسش' عبدہ بنت میں بنت محسن' مو جدامہ بنت محسن' ام حبیب بنت محسن' ام حبیب بنت محسن' ام حبیب بنت محسن' میں عبدہ بنت میں بنت میں بنت محسن' ام حبیب بنت محسن' مو جدامہ بنت میں بنت محسن' ام حبیب بنت میں بنت محسن' ام حبیب بنت میں ہنت میں ہو اور اس کی کے دوران کیا کے دوران کیا کی کوران کی کوران کیا کیا کی کوران کی کوران کیا کیا کوران کی کوران کیا کیا کیا کیا کیا کی کوران کی کوران کی کوران کیا کی کوران کی کی کی کوران کی کوران

ابو احمد بن جحش شاعرنے ان کی ہجرت کے بارے کہا۔

ولمسا رأتنسى أم احمسد غاديسا بذمة من أحشى بغيسب وأرهب تقول فامنا كنست لا بند فساعلا فيمنم بنيا البلندان ولننسأ يسترب فقلست لهسا مسا يسترب بمظنسة ومنا يشأ الرحمسن فبالعبد يركسب إلى الله وجهى والرسول ومن يقم إلى الله يومنا وجهسه لا يخيسب فكم قد تركثنا من حميم مناصح وناصحة تبكي بدمنع وتنسدب

(جب جمعے ام احمد نے صبح سویرے اس ذات کی پناہ اور امان میں جاتے ہوئے دیکھا جس سے میں ان دیکھے ڈر تا ہوں۔ تو اس نے کما اگر تو لامحالہ کمیں جانے والا ہے تو یٹرب سے ہٹ کر کمیں اور لے چل۔ میں نے اس کو کما یٹرب میرامتوقع مقام نہیں ہے اور جو اللہ چاہتا ہے انسان اس پر عمل ور آمد کر تا ہے۔ میرا اللہ اور رسول کی طرف تصد ہے اور جو اللہ کی قصد کرے گاوہ خائب و خاسر نہ ہوگا۔ ہم نے بہت سے خالص دوست اور خیر خواہ وسے اور جو اللہ کی طرف بھوڑے ہیں)

Www.KitaboSunnat.com

تسرى أن وتسرا نائيا عن بلادنا ونحس نسرى أن الرغبائب نطلب دعوت بنسى غنسم لحقسن دمسائهم وللحسق لما لاح للنساس ملحسب أحسابوا بحمسد الله لمسا دعساهم إلى الحسق داع والنجساح فساوعبوا وكنا وأصحابنا لننا فسارقوا الهسدى أعسانوا علينا بالسسلاح وأجلبسوا

کمو حسین إما منهما فموف علی اختی احتی مهدی و فسوج معذب (ان کا خیال تفاکه ظلم و تشده مارے علاقه سے دور ہے (جرت کی کوئی ضرورت نہیں) گر ہم تو گرال بما عطیات کے طالب ہیں۔ ہیں نے بنی غنم کو ایمان کی دعوت دی ان کی جان کی حفاظت کیلئے اور صداقت کے لئے جب لوگوں کے لئے کشادہ راستہ واضح ہوا۔ جب ان کو دائی نے حق کی طرف ادر کامیابی کی طرف دعوت دی تو بحد للہ سب نے دعوت کو قبول کرلیا۔ (ہم اور مارے ساتھ رہنے والے لوگ جو ہدایت سے الگ ہو چکے تھے جنوں نے مارے خلاف اسلحہ استعمال کیا تھا اور مارے خلاف آکھے ہوئے۔ دو فوجوں کی طرح ہیں ایک ان میں سے ہدایت بافتہ ہے اور اس کو حق کی توفیق دی گئی ہے اور دو سری فوج عذاب میں جتلا ہے)

صغوا وتمنوا كذبة وأزلهم عن اخق ابليس فحابوا وحيسوا ورعنا إلى قول النبى محمد فطاب ولاة الحسق منا وطيسوا تمست بارحام اليهم قريبة ولا قرب بالارحام إذ لا تقرب فأى ابن أحمت بعدنا يأمننكم وأية صهر بعد صهرى يرقب ستعلم يوما أينا إذ تزايلوا وزيل أمر الناس للحق أصوب

فای ایس احست بعدنیا یامننگه وایدة صهر بعد صهری یرقب سستعلم یو مسا اینسا إذ تزایلو و وزیل آمر النساس للحق آصوب (ایک نے مرکشی کی اور جھوٹی امید کا سارالیا اور ان کو شیطان نے حق سے پیسلاویا اور وہ خائب و خامر ہوئے۔ جمہ بی کے قول کو ہم نے پند کیا ہی ہم سے حق کے علمبردار خوش و خرم ہوئے۔ ہم ان سے قریشی رشتہ ناطہ کی وجہ سے تقرب اور وسیلہ پکڑتے ہیں جب رشتہ ناطہ کی پرواہ نہ کی جائے تو رشتہ سے قرب اور تعلقات استوار نہیں ہوئے۔ ہمارے بعد کون سا بھانچہ تم سے مامون اور بے خوف رہے گا' اور میری دامادی کے بعد کون می دامادی کا انتظار ہے۔ ایک روز تو معلوم کرے گا کہ ہم میں سے کون ساحتی کا طالب گار اور قاصد کرنے والا تھا' جب وہ حق پرستوں سے بدا ہوں گے اور وہ لوگوں کے معالمہ کو نہ و بالا کرے گا)

انظار ہے۔ ایک روز تو معلوم کرے گا کہ ہم میں ہے کون سا حق کا طالب گار اور قاصد کرنے والا تھا' جب وہ حق پر ستوں ہے بدا ہوں گے اور وہ لوگوں کے معالمہ کو تہ و بالا کرے گا)

عمر اور عیاش بن ابی ربیعہ کا ہجرت کرنا : ابن اسحاق (نافع' عبداللہ بن عر) عمر ہے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ہجرت کا عزم کیا تو عیاش بن ابی ربیعہ 'ہشام بن ابی العاص اور میں نے مقام سرف ہے آگے' بی غفار کے تالاب کے پاس تنا ضب مقام پر اکھا ہونے کا عمد و پیان کیا اور واضح کیا کہ جو صاحب وہاں صبح مفار کے تالیب کے پاس تنا ضب مقام پر بہنچ گئے اور ہشام روک لیا گیا اور واضح کیا کہ جو صاحب وہاں سبح چنانچہ میں اور عیاش دونوں تنا ضب مقام پر بہنچ گئے اور ہشام روک لیا گیا اور آزمائش میں ڈال دیا گیا' اور وہ اس میں مبتلا ہو گیا جب ہم مدینہ بہنچ تو قباء میں بنی عمرو بن عوف کے ہاں قیام پذیر ہوئے۔ ابوجہل بن ہشام اور حارث بن ہشام دونوں مدینہ میں عیاش کے پاس آئے۔ (جو ان کا ابن عم اور مال جایا' اخیاتی بھائی تھا) اور رسول اللہ طریع ابھی مکہ میں مقیم تھ' انہوں نے عیاش کو بتایا کہ تیری والدہ نے نذر مانی ہے کہ جب تک وہ سول اللہ طریع ابھی مکہ میں مقیم تھ' انہوں نے عیاش کو بتایا کہ تیری والدہ نے نذر مانی ہے کہ جب تک وہ اسمال اللہ طریع ابھی مکہ میں مقیم تھ 'انہوں نے عیاش کو بتایا کہ تیری والدہ نے نذر مانی ہے کہ جب تک وہ اسمال اللہ علی اس کی اس کی اور دھوپ میں جیکی رہے گی نہ بات سن کر ان کا دل نرم ہو گیا در اکتابی کو جائے گی نہ بات سن کر ان کا دل نرم ہو گیا در اکتابی کی کو گی دھوپ بین 'ان سے نی کر رہ' واللہ! تیری داکھا کہ کو گیستی میں خوالد انہ کیا تھوں کیا گیا گی میں مقام کی میں خوالد کیا گی کی دور دالکتا کہ گی گی میں میں خوالد کی تو کی کی دور دھوپ میں جیکی کو کہ کی دور کو ان کا دور کی کی دور دھوپ میں جیکی کو کہ کی دور کی کی دور دھوپ میں جیکی کو کی دور دھوپ میں جیکی کو کی دور دور کی کی دور دھوپ میں جیکی کی دید کی دور کی کی دور دھوپ میں جیکی کو کی دور دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور دور کی دور کی کی دور دور کی دور کی دور کی کی دور دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور دور کی کی دور دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور

سامیہ میں بیٹھ جائے گی۔

تو اس نے کہا میں اپنی والدہ کی قتم پوری کروں گا اور میرا وہاں مال ہے' اس کو بھی لے آؤں گا۔ میں نے اسے کہا واللہ تو جانتا ہے کہ میں قرایش کا امیر ترین آدمی ہوں۔ میں تھے اپنا نصف مال دے دوں گا اور تو ان کے ہمراہ نہ جا' گر اس نے جانے پر اصرار کیا تو میں نے اسے کہا' اب تو نے جانے کا عزم کر ہی لیا تو یہ میری او نٹنی لے لو' یہ عمرہ' اصیل' نرم اور تیز رفتار او نٹنی ہے۔ اس پر بیٹھ جاؤ اگر ان کے ارادہ میں گربرہ معلوم ہو تو اس پر بیٹھ کر واپس چلے آنا' چنانچہ وہ ان کے ہمراہ اس او نٹنی پر روانہ ہو گیا' چلتے چلتے راستہ میں ابوجسل نے کہا' بھائی' واللہ! میں اپنی سواری میں تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں۔ کیا تو مجھے اپنی سواری کے پیچھے ابوجسل نے کہا' بھائی ' واللہ! میں اپنی سواری میں تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں۔ کیا تو مجھے اپنی سواری بھائی کہ ابوجسل اس کی سواری پر تبدیل ہو جائے جب وہ اترے تو انہوں نے عیاش کو پکڑ کر باندھ لیا پھر اس کو مکہ میں نے اپنی سواری بھائی اور وہ فتنہ میں جتلا ہو گیا۔

عمر کا مکتوب: عمر کا بیان ہے کہ ہم کما کرتے تھ "جو مخص فتنہ میں پڑ گیا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ نہ قبول کرے گا۔ یہ بات وہ اپنے بارے کما کرتے تھے "بہاں تک کہ رسول اللہ ملائیلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے وی نازل فرمائی "کمہ دو "اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مابوس نہ ہوؤ ' بے شک اللہ سب گناہ بخش دے گا ' بے شک وہ بخشے والا رحم والا ہے "اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کا تھم مانو "اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہیں مدد بھی نہ مل سکے "اور ان اچھی باتوں کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ تم پر ناگمال عذاب آجائے اور تمہیں خربھی نہ ہو۔" (۳۹/۵۵ – ۳۹/۵۵)

حضرت عمرٌ کا بیان ہے کہ میں نے سورہ زمر کی بید ندکورہ بالا آیات لکھ کر ہشام بن عاص کے پاس ارسال کیں۔ ہشام نے کہا جب جھے عمرٌ کا بیہ مکتوب موصول ہوا آ کہ میں ' میں ''ذی طوئ ' پیاڑ پر چڑھتا اتر تا پڑھنے لگا اور اس کا مفہوم نہ سمجھ رہا تھا حتیٰ کہ میں نے دعا مائگی ' یااللہ! جھے یہ سمجھا دے (اللّٰهم فہمنها) چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مفہوم میرے دل میں القاکر دیا کہ یہ آیات تو ہمارے بارے نازل ہوئی ہیں اور جو ہم اپنے بارے کہا کرتے تھے اور جو پچھ ہمارے بارے کہا جاتا تھا اس کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنی سواری کی اور اس پر سوار ہوا' مدینہ میں رسول اللہ طبیع کے پاس چلا آیا۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ ہشام بن عاص اور عیاش بن ابی ربیعہ کو ولید بن مغیرہ مدینہ لائے تھے۔ اس نے ان کو چوری چھپے کہ سے اٹھایا اور اپنی سواری پر بٹھاکر مدینہ لایا اور خود پیدل چاتا آیا راستہ میں پھل گیا اور اس کی انگلی زخمی ہو گئی تو اس نے کہا۔

حسل أنست إلا أصبح دميست وفسى سسبيل الله مسا لقيست (فسى سنبيل الله مسا لقيست (قومرف ايك انگل مج جو خون آلوده ہوئى مج اور الله كى راہ ميں ہى اس كى تكليف برداشت كى مح) الم بخارى (ابوالوليد' شعبہ' ابوا حال) براء مح ماج بين كرتے ہيں كہ مماج بين ميں سے سب سے پہلے سعب بن كتاب و سنت كى دوشنى ميں لكھى جانے والى اددو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

المير اور ابن ام كتوم آئے پھر ممار اور بال آئے۔ امام بخاری (محر بن بشار ' غدر ' شعبہ ' ابواسحان ) براء بن عازب اسے بیان كرتے ہیں كہ سب اول مهاجر ہمارے پاس مصعب بن عمير اور ابن ام كمتوم آئے لوگوں كو قرآن كی تعليم دیا كرتے ہتے پھر بلال ' سعد اور عمار بن یا سر آئے پھر ہیں صحابہ کے گروہ میں عمر ہجرت كركے آئے بعد ازاں رسول اللہ طابیع تشریف لائے۔ رسول اللہ طابیع كى آمد سے اہل مدینہ ' اس قدر خوش و خرم اور مسرور ہوئے كہ اليم مسرت و فرحت كا اظہار میں نے بھی نہیں دیكھا ' يہاں تک كہ لؤكياں كنے لگيں ' رسول اللہ طابیع تشریف لائے ) رسول اللہ طابیع تشریف لائے ) رسول اللہ طابیع تشریف لائے ) کی سورتوں میں سے سورہ كی اسم ربک الاعلی پڑھ لی تھی۔ اس روایت كو امام مسلم خزاني صحیح میں اسرائیل ' از ابواسحان از براغ بیان كیا ہے۔

سعد فی کب جرت کی؟ : اور اس میں صراحت ہے کہ رسول الله طابیط کے مدینہ میں جرت کے کر آئے سے قبل 'سعد بن ابی و قاص جرت کرکے آئے تھے اور مویٰ بن عقبہ نے زہری سے نقل کیا ہے کہ سعد نے رسول الله طابیط کے بعد جرت کی اور ورست پہلا قول ہے۔

عمر قباء میں : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عمر اور ان کی قوم کے افراد 'زید بن خطاب 'عمر اور عبد الله پسران سراقہ بن معتمر 'قیس بن معذوفہ سمی ' حفصہ بنت عمر کا شوہر ' سعید بن زید بن عمرو بن نفیل عمر کا ابن عم ' واقد بن عبدالله تمیمی ان کا حلیف ' خولی بن ابی خولی ' مالک بن ابی خولی ' بن عجل سے عمر کے حلیف ' ایاس ' خالد ' عامر پسران کمیر ' اور بنی سعد بن یہ میں سے ان کے حلیف مدینہ آئے اور قباء میں رفاعہ بن عبدالمنذر بن زبیر از بن عمرو بن عوف کے ہال مقیم ہوئے۔

صهیب کا سود مند سود ا : ابن ہشام کابیان ہے کہ ابوعثان فہری ہے مجھے کسی نے بتایا کہ مجھے معلوم ہوا کہ صبیب نے بجرت کا ارادہ کیا' تو کفار قریش نے کہا تو ہمارے پاس فقیر حقیراور تسی دست آیا تھا' تو سرابیہ دار ہو گیا اور معزز و محترم ہو گیا اب تو چاہتا ہے کہ اپنا مال و جان لے کر تو یمال سے چلا جائے' واللہ! ایسا نہ ہو گا۔ تو صبیب نے ان کو کما' بتاؤ اگر میں اپنا مال تمہارے سپرد کر دوں تو مجھے جانے کی اجازت دے دو گے؟ انہوں نے کما' بالکل' تو اس نے بلا تامل کمہ دیا میں نے اپنا مال و متاع تمہارے حوالہ کر دیا' میہ بات رسول اللہ مالی کا معلوم ہوئی تو فرایا '' صبیب کا سودا سودمند ہے۔''

امام بیہقی حضرت صبیب سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط نے فرمایا 'مجھے خواب میں تمہارا دار ہجرت د کھایا گیا ہے جو شور زدہ ہے ' دو سیاہ پہاڑوں کے در میان ' یہ ہجر ہو گایا یثرب۔

چنانچہ میں ان کے ساتھ مکہ والیں جلا آیا اور ان کو کہا دروازے کی دہلیز کھول دو' یہاں سونا ہے اور فلال عورت کے پاس دو حلے ہیں وہ بھی لے لو' میں ان کے حوالے کرکے روانہ ہو پڑا اور رسول اللہ طاعیم کے قباء سے منتقل ہونے سے قبل آپ سے آملا' آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا' اے ابویجیٰ ' تیرا سودا سودمند رہا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! مجھ سے قبل تو آپ کے پاس کوئی آیا نہیں' آپ کو جرائیل نے ہی اس بات سے آگاہ کیا ہے۔

حمرة کا ججرت کرنا: ابن اسحاق کابیان ہے کہ حمزہ بن عبدالمطلب 'زید بن حاریث ابو مر ثد کناز بن حصین ' مر ثد بن کناز 'حمزة کے حلیف' انسہ ' ابو کبشہ رسول الله طابیع کے غلام ' قباء میں کلاؤم بن ہدم برادر بنی عمرو بن عوف کے ہاں فروکش ہوئے یا سعد بن خیشمہ کے ہاں بعض کہتے ہیں حمزة ' اسعد بن زرارہ کے ہاں مقیم ہوئے ' واللہ اعلم۔

مسطح اور خباب وغیرہ کی ہجرت: عبیدہ بن حارث طفیل اور حصین پران حارث مطح بن اٹا شا سویبط بن سعد بن حرملہ برادر بنی عبدالدار علیب بن عمیر برادر بنی عبد بن قصی خباب غلام عتب بن غزوان و قباء میں عبداللہ بن سلمہ برادر بلجلان کے پاس انزے۔

ع**بد الرحمان بن عوف** : عبد الرحمان بن عوف چند مهاجرین کے ہمراہ 'سعد بن رہیج کے ہاں فرو<sup>ر</sup>ش ہوئے۔

زبیر : زبیر بن عوام ' ابو سبوہ بن رہم ' بن جحجبی کے محلّہ ' ''عصب '' میں منذر بن محمد بن عقبہ بن اصبحہ بن علم استحد بن علاح کے ہاں تھرے۔

ابوحد لفری : ابوحد یفد بن عتب اور ان کاغلام "سالم" سلمه کے پاس اترے 'بقول اموی مورخ خبیب بن اساف براور بن حارث کے ہاں قیام پذیر ہوئے۔

عثان بن عتب : عتب بن غروان بن عبدالا شل میں عباد بن بشر بن وقش کے مهمان ہوئے اور عثان بن عفان بن عفان بن خبار میں وقت کے مهمان ہوئے اور عثان بن عفان بن خبار میں صان بن خابت کے بھائی اوس بن خابت کے ہاں تھرے بقول ابن اسحاق غیر شادی شدہ اور کنوارے مهاجر سعد بن خیشمہ کے ہاں مقیم ہوئے کیونکہ وہ کنوارے تھے خدا معلوم کیا وجہ تھی۔ یعقوب بن سفیان 'ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ ہم مکہ (یہ ناشخ کی غلطی ہے اور دراصل مدینہ چاہئے) میں تسمیل مولی ابی حذیفہ انجام ویا کہ ماری امامت کے فرائفن 'سالم مولی ابی حذیفہ انجام ویا کرتا تھا کیونکہ اس کو قرآن ان سے زیادہ حفظ تھا۔

رسول الله طلح الله ملا الله ملا الله على جمرت كا باعث : وقل رب ادخلنى مدخل صدق واخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا (١٤/٨٠) الله تعالى ن آپ كى را بنمائى فرمائى اور آپ كو الهام كياكه يه دعا پر هين ، جب هم وغم اور رنج و الم مين آپ مبتلا مون الله تعالى عنقريب ان كو دور كردے كا اور جلد بى راہ نجات بيراكر دے كا د چنانچه الله تعالى ن آپ كو مدينه منوره كى طرف جرت كى اجازت فرما دى۔

جمال آپ کے انصار و اعوان اور احباب موجود تھے اور وہ آپ کا مقام ہوا اور اس کے باشندے آپ کے معاون اور مددگار ہوئے۔

مخرج صدق کی تقییر: امام احمد اور عثان بن ابی شید (جری تابوس بن ابی خلبیان ابی) ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی کے مکرمہ میں مقیم سے۔ آپ کو بجرت کا ارشاد ہوا اور آپ پر بید وعا نازل بوکی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخر جنی مخرج صدق واجعل لی من لدنگ سلطان نصیرا (۸۰/ کا) بقول قادہ رحمہ اللہ ' "مدخل صدق" سے مراد مدینہ ہے اور "مخرج صدق" سے مراد مکہ سے بجرت ہے اور "سلطان نصیرا" سے مراد قرآن اور اس کے احکام و صدود ہیں۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ صحابہ کے جرت کر جانے کے بعد رسول اللہ مالیم کمہ میں "بجرت کے اذن" کے انظار میں قیام پذیر سے کمہ میں آپ کے پاس سوائے علی اور ابو بکڑے کوئی مقیم نہ تھا ماسوائے ان لوگوں کے جن کو بجرت سے روک لیا گیا اور آزمائش و ابتلاء میں ڈال دیئے گئے۔ ابو بکڑ بکثرت آپ سے بجرت کی اجازت طلب کرتے اور رسول اللہ مالیم فرماتے جلدی نہ کرو ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کا کوئی صاحب اور ہم سفر مہیا کر دے " یہ سن کر ابو بر امید کرتے کہ رفیق سفر آپ ہی بول گے۔ (ابن اسحاق کا بیان ہے) کہ جب سفر مہیا کر دے " یہ سن کر ابو بر امید کرتے کہ رفیق سفر آپ ہی بول گے۔ (ابن اسحاق کا بیان ہے) کہ جب قریش کہ معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ مالیم کے معاون و مددگار پیدا ہو چکے ہیں اور دو سرے شہوں کے لوگ بھی آپ کے ہم نوا بن چکے ہیں اور آپ کے صحابہ بھی ان کے پاس بجرت کرکے جا رہے ہیں وہ ایک محفوظ میں بناہ گزیں ہو گئے ہیں اور مضبوط و مصنون مقام قلعہ میں محفوظ ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ان کو رسول اللہ مالیم بیل کے انجرت کرجانے کا اندیشہ پیدا ہوا اور وہ سمجھ کہ آپ ان کے ساتھ جنگ و جدال کا عزم کر چکے ہیں۔ بنابریں وہ قصی بن کا اب کے گھر' وار الندوۃ میں اکشے ہوئے۔ (یہ وہ مقام مشاورت ہے کہ رسول اللہ مالیم بنابریں وہ قصی بن کا ب کے گھر' وار الندوۃ میں اکشے ہوئے۔ (یہ وہ مقام مشاورت ہے کہ رسول اللہ مالیم بیل کو جب بھی کوئی اندیشہ ہو آتو وہ اس میں مجلس مشاورت بیا کرتے تھے)

وار الندوه میں مجلس مشاورت: ابن اسحاق کابیان ہے کہ مجھے میرے معتبر رنقاء نے ابن عباس سے بنایا جب قریش کا مشورہ پر اتفاق ہو گیا اور وقت مقرر کر دیا کہ "وار الندوہ" میں رسول اللہ ملہ پیلم کے بارے مشورہ کرنے کے لئے آئیں۔ وہ اس میں معین یوم اور مقرر تاریخ پر جمع ہوئے اور اس یوم کو "یوم الزحمہ" اور اژدھام کا یوم کما جاتا ہے۔

شیطان کا آنسان کا روپ و هارتا: البیس ملعون عده لباس ذیب تن کے ایک معزز شخ کی صورت میں جلوہ گر ہوا اور دارالندوہ کے دروازے پر آکر کھڑا ہو گیا۔ جب معززین مکہ نے اس کو دروازے پر کھڑے دکھے کر پوچھاکون صاحب؟ اس نے کما ایک نجدی شخ ہوں' تمہارا پروگرام ساتھا' کارروائی سننے کے لئے حاضر ہوا ہوں' ممکن ہے کہ وہ عدہ تجویز اور خیر خواہانہ رائے سے محروم نہ کرے گا۔ انہوں نے کما درست ہے آئے' چنانچہ وہ ان کے پاس چلا آیا۔ اس عظیم اجتماع میں عتب' شیب' ابوسفیان' طعیمہ بن عدی' جبیر بن مطعم' حارث بن عامر بن نوفل' نصو بن حارث ابوا البحری بن ہشام' زمعہ بن اسود' حکیم بن حزام' ابو جھال بی مشعلم کونیو وادی منبید سرائوں تجاہئے' ای میں بی بن خواہ البو جھال بی میں مشام کونیو وادی منبید سرائوں تھا کہ میں بی بن خواہ ابوا بھی میں مشام کونیو وادی منبید سرائوں تھا کو میں منبید کے علام وادی میں منبید کی شامل شے۔ ابو جھال بی میں مشعلم کونیو وادی منبید کی سرائوں تھا کی میں منبید کی شامل شے۔

ایک صاحب نے باقی حضرات کے سامنے تجویز پیش کی کہ اس شخص کی قدر و منزلت سے تم واقف ہو' واللہ! ہم پر خطر ہیں کہ وہ اپنے غیر قرایثی تابعداروں اور پیرو کاروں کو لے کر ہم پر حملہ آور ہو۔ پس اب تم اس کے بارے ایک رائے پر انفاق کرو۔

مجلس کا آغاز: چنانچہ انہوں نے خوب غور و خوض کیا پھران میں سے کسی (یا ابوا ابحتری) نے رائے پیش کی کہ اس کو لوہ کی زنجیروں میں باندھ کر' ایک مکان میں مقفل کردو' پھرتم اس کا بھی' اس جیسے شعراء زہیر اور نا نفہ کے سے انجام کا انتظار کرو' وہ بھی اپنی موت آپ مرجائے گا ۔۔۔ نجدی شخ نے کہا' بالکل نہیں' واللہ سے تجویز مقبول نہیں' کیونکہ اگر تم نے اس کو مقفل کر دیا جیسا کہ تم کہتے ہو' اس مقفل دروازے کے اندر سے بھی اس کے تابعداروں تک اس کی خبر پہنچ جائے گی۔ پھروہ عنقریب تم پر حملہ کر کے اس کو تمارے قضہ سے چھڑا لیس گے' پھروہ اس کی بدولت اکثریت حاصل کر کے تم پر چھا جائیں گے۔ یہ تجویز قابل غور نہیں۔

پھر جیس پیس کے بعد ان میں ہے کی نے کہا' ہم اس کو مکہ سے جلاوطن کر دیں اور علاقہ بدر کر دیں۔ جب وہ ہم سے دور چلا جائے گا' واللہ! پرواہ نہیں' جہال جائے اور جہال رہے' جب ہم سے دور ہوگیا اور ہم اس کے لڑائی جھڑے ہے فارغ ہو گئے تو ہم پہلے کی طرح اپنے تعلقات استوار کرلیں گے۔ نجدی شخ نے کہا' بالکل قطعا نہیں' واللہ! بیر رائے بھی قابل قبول نہیں' کیا تم اس کی عمدہ بات'شیریں کلای اور جادو بیانی سے بے خبر ہو' جو لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے' واللہ! اگر تم نے اس کو جلا وطن کر دیا' جھے خطرہ ہے کہ وہ کسی عرب قبیلہ کے پاس مقیم ہو جائے گا اور اپنی دل آویز بات اور خوش گفتاری کے باعث ان پر مسلط ہو جائے گا یہاں تک کہ دہ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے پھران کو اپنے ساتھ لے کر تم پر حملہ آور ہو گا اور تم کو پابال کر کے رکھ دے' اور تمہماری مشیخت اور حکم انی تم سے چھین لے گا اور پھر تم سے جو چاہے گا سلوک کرے گا'کوئی اور تدبیر سوچو۔

ابوجهل نے کہا' واللہ! میری اس کے بارے میں ایک معقول تجویز ہے۔ غالباوہ تہمارے کی کے بھی وہم و گمان میں نہ ہو' لوگوں نے ''بری ہے تابی'' سے بوچھا اے ابوالحکم! (ابوجهل کی پہلی کنیت) باؤ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا' میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلہ سے ایک ایک ایسا نوجوان منتخب کریں جو طاقتور ہو' معزز و محترم ہو' پھر ہر ایک کے ہاتھ میں تیز تلوار دے دیں۔ پھروہ تلوار کبھن یکبارگی جملہ کر کے اس کو قتل کر دیں۔ ہم اس سے آرام و راحت اور چین پالیس گے' جب وہ اس کو قتل کر دیں گے تو جملہ قبائل میں اس کا خون اور قتل بٹ جائے گااور بنی عبد مناف ساری قوم سے لڑنہ سکیں گے' تو وہ دیت پر راضی ہو جائیں گے اور ہم اس کی دیت اواکر دیں گے۔ یہ س کر نجدی شخ نے کہا قابل قبول بات وہی ہے جو اس مرد نے کئی' بہی جویز منظور ہوئی اور مجلس شور کی بخواست ہوئی۔

چنانچہ جرائیل " نے آپ کو بتایا کہ جس بستر پر آپ سویا کرتے ہیں اس بستر پر نہ سوئیں ' جھٹ پے اور

رات کی تاریکی میں وہ آپ کے آستانہ کے در پر جمع ہو گئے اور آپ کے سونے کا انتظار کرنے لگے کہ وہ آپ پر حملہ کریں۔ رسول اللہ مالیمین نے ان کا اجتماع و کھے کر' علی کو کہا' تم میرے بستر پر لیٹ کر' میری سبز حضری چادر اوپر اوڑھ لو اور اطمینان سے سو جاؤ' تہیں ان سے کوئی تکلیف نہ پہنچ گی۔ یہ قصہ جو ابن اسحاق نے نقل کیا ہے اس کو واقدی نے متعدد اساد سے عائشہ' ابن عباس' علی' سراقہ بن مالک وغیرہ رضی اللہ عنہم سے بیان کیا ہے۔ ایک کی حدیث دو سرے کی حدیث میں مخلوط ہوگئی ہے اور اس نے نہ کور بالا قصہ کی طرح بیان کیا ہے۔

ابوجہل کو دندان شمکن جواب اور سورہ یاسین: ابن اسحان 'یزید بن ابی زیاد کے حوالہ ہے جمہ بن کعب قرظی ہے بیان کرتے ہیں جب آپ کے آستانہ عالیہ کے در پر لوگ اکھے ہوئے تو ابوجهل بھی ان میں تھا۔ اس نے کہا مجمع کا گمان ہے کہ اگر تم اس کا دین قبول کر لو تو عرب و عجم کے حکمران بن جاؤ گے بھر مرنے کے بعد تم زندہ ہو گے اور تہیں اردن جیسے باغات ملیں گے۔ اگر تم اسلام قبول نہ کرو تو تم پر ہلاکت و فلاکت برپا ہوگی۔ پھر تم مرنے کے بعد زندہ کئے جاؤ گے اور تمہارے لئے آگ ہوگی جس میں تم جلتے رہو گاکت برپا ہوگی۔ پھر تم مرنے کے بعد زندہ کئے جاؤ گے اور تمہارے لئے آگ ہوگی جس میں تم جلتے رہو گاکت برپا ہوگ ہوں اور تو ان میں گے۔ بیہ من کر رسول اللہ مطابی گھر سے نکلے اور مٹھی میں مٹی لے کر کہا ہاں! میں بیہ کتا ہوں اور تو ان میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالی نے ان کی آئکھوں کو بند کر دیا وہ آپ کو دیکھتے نہ تھے اور آپ نے سورہ یاسین کی ابتدائی نو آیات پڑھتے ہوئے ان کے سروں پر مٹی بھیردی اور سب حاضرین کے سروں پر آپ مٹی ڈال کر جماں جانا تھا چلے گئے۔

ایک صاحب نے کہا جو ان میں شامل نہ تھے 'یہاں کس کا انظار کر رہے ہو' انہوں نے کہا ''محمہ گا'' تو اس نے بتایا اللہ نے تم کو ناکام و نامراد کر دیا ہے۔ واللہ! وہ تم میں سے ہرایک کے سرپر مٹی ڈال کر نکل گیا ہے۔ کیا تم اپنے سرپر مٹی شمیں محموس کرتے 'چنانچہ ہر آدمی نے سرپر ہاتھ رکھاتو واقعی سرپر مٹی تھی۔ پھر وہ جھانک کر دیکھنے گئے تو علی کو بسترپر دراز دیکھا جو رسول اللہ مظیم کی چادر او ڑھے ہوئے تھے 'وہ کئے گئے واللہ! یہ محمہ سویا ہوا ہے اس پر اس کی چادر ہے 'وہ برابر صبح تک اسی شور و غوغا میں رہے۔ پھر علی اپنے بستر سے المحمہ تو وہ کئے گئے واللہ! بتانے والے نے پیچ کہا تھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جس عزم و ارادے کے لئے کفار جمع ہوئے اس کے بارے اللہ تعالی نے نازل فرمایا (۱۳۸۸) "اور جب کافر تیرے متعلق تدبیریں کر دہے سوچ رہے تھے کہ حمیس قید کر دیں یا حمیس قتل کر دیں یا حمیس دیل بدر کر دیں وہ اپنی تدبیریں کر دہے سے اور اللہ اپنی تدبیری کر دہے ہیں کہ وہ شاعر ہے۔ "(۱۳۵۰) "کیا وہ کتے ہیں کہ وہ شاعر ہے۔ ہم اس پر گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں کہ دو تم انتظار کرتے رہو' بے شک میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں' بقول ابن اسحاق اللہ تعالی نے اسے نبی کو اس وقت جمرت کی اجازت دے دی۔"

## رسول الله ملطهايم كاحضرت ابو بكريطين كى معيت ميں مكه سے مدينه ججرت كرنا

یہ واقعہ تاریخ اسلامی کا آغاز ہے۔ جیسا کہ خلافت فاروقی میں اس پر صحابہ کا اتفاق رائے ہوا' جو کہ ہم نے ''سیرت عمر'' میں بیان کیا ہے۔ امام بخاری (مطربن فضل' ردح' ہشام' عمرمہ) ابن عباس ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط چالیس سال کی عمر میں مبعوث ہوئے' تیرہ سال مکہ میں آپ پر وحی نازل ہوتی رہی پھر آپ کو ہجرت کا ارشاد ہوا' آپ نے ہجرت کی اور دس سال مدینہ میں قیام کیا اور ۱۲۳ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔

ہجرت کب ہوئی؟ : ہجرت بروز سوموار' ماہ رئیج الاول ۱۳ نبوت میں وقوع پذیر ہوئی' جیسا کہ امام احمد نے ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ اے مسلمانو! تمهارے نبی سوموار کو پیدا ہوئے' اس روز آپ نے مکہ سے ہجرت کی اور سوموار کو نبوت سے سرفراز ہوئے' اور اسی روز مدینہ میں داخل ہوئے اور سوموار کو ہی فوت ہوئے۔

آمی سوورہ ہم میں وو سواریاں: محد بن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ اللہ بھا ہے ابو بھر نے ہجرت کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا عبلت نہ سیجے 'مکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا کوئی ساتھی میسر کر دے ' یہ من کر ابو بھر کو امید ہوئی کہ رسول اللہ طبیع ہی ساتھی ہوں گے ' چنانچہ ابو بھر نے دو سواریاں خریدیں ' ان کو گھر بہ چارہ ڈالتے رہے ' سفر کے لئے تیار کرتے رہے ' بقول واقدی آٹھ سو در ہم میں یہ دونوں سواریاں خریدیں ۔ ابو بھر کا رفاقت کا سوال کرنا: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مجھے ایک معتبرراوی نے عودہ کی معرفت عائشہ سے تایا کہ رسول اللہ طبیع بالنانے ضبح یا شام ایک دفعہ ابو بھر کے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جس روز رسول اللہ طبیع کو اللہ تعالیٰ نے محمہ ہجرت اور ترک سکونت کی اجازت دی تو رسول اللہ طبیع کی اہم کو بے وقت آتے دیکھ کر کہا کہ اس وقت رسول اللہ طبیع کی اہم کے لئے تشریف لا رہے ہیں۔ جب رسول اللہ طبیع گھر کے اندر آتے تو ابو بھر کے افراد میں کوئی نہ تھا) اور مسل اللہ طبیع تشریف فرما ہوئے (وہاں میرے اور اساء بنت ابو بکر کے علاوہ گھر کے افراد میں کوئی نہ تھا) اور فرمایا آپ کے پاس جو لوگ ہیں ان کو یہاں سے نکال دو ' ابو بکر نے عرض کیا یارسول اللہ! یہ دونوں میری شونت کی اجازت دے دی ہے۔ ابو بکر نے عرض کیا یارسول اللہ! رفاقت اور مصاحبت کا طلب گار ہوں؟ تو سکونت کی اجازت دے دی ہے۔ ابو بکر نے عرض کیا یارسول اللہ! رفاقت اور مصاحبت کا طلب گار ہوں؟ تو آپ نے فرایا آپ کے لئے مصاحب اور رفاقت ہے۔

مسرت سے اشک باری : عائشہ کا بیان ہے کہ واللہ! مجھے معلوم نہ تھا کہ فردت و مسرت سے بھی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کوئی آبدیدہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ میں نے ابو بکڑ کو اس روز خوشی کے مارے روتے ہوئے دیکھا' پھرابو بکر نے عرض کیا یارسول اللہ مٹاہیم دو سواریوں کو میں نے سفر ہجرت کے لئے تیار کیا ہے' پھرانہوں نے عبداللہ بن ادیقط کو اجیر رکھ لیا۔

عبد الله بن سم بن برے ہے 'وہ مشرک تھا۔ راہ نمائی کے فرائش بن ادیقط کے ازبی وائل بن بر'اس کی والدہ بن سم بن برے ہے 'وہ مشرک تھا۔ راہ نمائی کے فرائش انجام دیتا تھا' چنانچہ دونوں سواریاں اس کے پر کر دیں اور وہ اس کے پاس تھیں وہ مقررہ وقت تک ان کو چرا تا رہا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ میری دانست کے مطابق' رسول الله طابقیم کے سفر ہجرت کا سوائے علی 'ابوبکر اور آل ابوبکر کے کسی کو علم نہ تھا' علی کو رسول الله طابقیم نے تھم دیا کہ لوگوں کو جو امانتیں میرے پاس موجود ہیں وہ ان کو میرے بعد' لوگوں کے سپرد کر دیں' مکہ میں جس کے پاس بھی کوئی قابل حفاظت چیز ہوتی وہ رسول الله طابقیم کی دیانت و امانت پر اعتماد کرتا ہوا' رسول الله طابقیم کے یاس بی مانت رکھا کرتا تھا۔

عرم سفر اور دعا: بقول ابن اسحاق رسول الله طهيرا نے سفر ہجرت كاعزم كرليا تو ابو بكر كے پاس تشريف لائے اور دونوں گھر كى پشت سے ايك كھڑكى ميں سے باہر نكا۔ ابونعيم ابراہيم بن سعد ، محمد بن اسحاق سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله طابع كم كمه سے سفر ہجرت كا آغاز كيا تو دعاكى۔

"الحمد لله الذى خلقتنى ولم اك شيئا اللهم اعنى عل هول الدنيا وبوائق الدهر ومصائب الليالى والايام اللهم اصحبنى فى سفرى واخلنى فى اهلى وبارك لى فيما رزقتنى لك فذللنى وعلى صالح خلقى فقومنى واليك رب فجبنى والى الناس فلا تكلنى رب المستضعفين وانت ربى اعوذ بوجهك الكريم الذى اشرقت له السموات والارض وكشفت به الظلمات وصلح عليه امر الاولين والاخرين ان تحل على غضبك وتنزل بى سخطك اعوذ بك من زوال نعمتك وفجاة نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك لك العقبى عندى خير ما استطعت لاحول ولا قوة الا بك

الله كاشكر ہے جس نے مجھے عدم سے پيدا كيا الله! دنيا كى ہولناكى اور زمانے كى سختى پر اور شب و روز كے مصائب پر ميرى مدد كر 'يالله! ميرے سفريس ميرا صاحب اور رفتى بن اور ميرے گھريس ميرا محافظ ہو اور ميرے رزق ميں بركت كر اور تو مجھے اپنا متواضع بنا اور حسن اظال پر مجھے قائم ركھ 'يارب! تو مجھے اپنا محبوب بنا اور لوگوں كے سپر و نہ كر 'اے كمزوروں كے رب! اور تو ميرا بھى رب ہے۔ ميں تيرے وجہہ كريم كے ساتھ پناہ مائكا ہوں (جس كے باعث دنياكى ابتدا و پناہ مائكا ہوں (جس كے باعث دنياكى ابتدا و انتها صلاح پذیر ہے) كہ ميں تيرے غضب كاشكار ہوں اور مجھ پر تيرا غصہ نازل ہو۔ ميں تيرے ساتھ زوال نعمت نيرا على عذاب سے اور صحت و عافيت كى تبديلى سے اور تيرى تمام تر ناراضكى سے 'تيرے لئے ہى عقبى اور آخرت ہے۔ ميرے پاس حسب استطاعت بہترین اعمال ہیں صرف تيرى قدرت كے ساتھ گناہ جی مائھ گناہ جی اور نيكى كى طاقت ہے۔

این اسحاق کا بیان ہے کہ پھر آپ نے غار تور کا قصر کیا جو اسفل کمہ میں واقع ہے اور اس کے اندر کتاب و سعت کی دوستی میں لکھی جائے والی اردو اسلامی کتب کی سب سے بوا مفت مرکز داخل ہو گئے اور ابوبر نے اپنے فرزند عبداللہ کو تھم دیا کہ دن بھر لوگ جو ہاتیں کریں وہ غور سے نے 'اور شام کو روز مرہ کی خبریں آکر بتائے اور اپنے غلام عامر بن فہدرہ کو تھم دیا کہ وہ دن بھر بکریاں چرائے اور شام کے وقت غار کے قریب لے آئے۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی بکر دن بھر قریش کے ہمراہ رہتے ان کے مشور سے سنتے رسول اللہ ساتھ اور شام کو ساری کیفیت ان کے گوش گزار کردیتے اور شام کو ساری کیفیت ان کے گوش گزار کردیتے اور عامر بن فہدرہ دن بھر مکہ کے چرواہوں کے ساتھ بکریاں چرا تا اور شام کو ان کے پاس بکریاں کے آ تا وہ اس کا دودھ دو ہے اور ذرج کرتے 'عبداللہ بن ابی بکرشام کو کمہ واپس آ تا تو عامر اس کے بعد بکریاں واپس لا تا اور وہ اس کے نقش پا مٹا دیتا (عنقریب بخاری کی روایت میں وہ الفاظ بیان ہوں گے جو اس بات کے فالد بیں)

كيا رسول الله مالية مالية مالية مالية من البوكر سے قبل جلے تھے؟ : ابن جرير نے كى سے نقل كيا ہے كه رسول الله مالية من الوكر سے قبل جلے تھے اور على كوكا وہ ابوكر كو ان كے جانے كى بابت بنا دے اور وہ ان كے ساتھ مل جائے چنانچه ابوكر آپ كے ساتھ اثناء راہ ميں ہى مل گئے تھے۔ يہ روايت نمايت غريب ہے اور مشہور و معروف روايت كے خلاف ہے كه آپ مع ابوكر الحقے كھرسے چلے تھے۔

اسماء کو طممانچہ: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اساء بنت ابی بکر شام کو کھانا کھا تیں تھیں۔ اساء کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ طابح اور ابو بکڑ جرت کے لئے ۲۷ صفر ۱۱۳ نبوت جعرات (۱۲ ستمبر ۱۲۱۱ء) روانہ ہو گئے تو چند قریش مارے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر قریش مارے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی میں باہر آئی تو ابو جمل نے پوچھا اے بنت ابی بکرا تیرا والد کمال ہے؟ میں نے کما واللہ! معلوم نہیں کہ میرا والد کمال ہے؟ میں نے کہا واللہ! معلوم نہیں کہ میرا والد کمال ہے ابو جمل نے جو بد زبان اور درشت خو تھا' ہاتھ اٹھایا اور طمانچہ کھینچ مادا کہ کان کی بالی نے گرگئ پھروہ چلے گئے۔

ایک لڑکی کی دانائی اور قوت ایمائی: ابن اسحاق (یخی بن عباد بن عبدالله بن زیر ابوه) اپنی دادی اسائی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیح ججرت کے لئے روانہ ہوئے اور ابو بکڑ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ ابو بکر گھر کا سارا سرمایہ اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے جو پانچ یا چھ ہزار ورہم تھا ایک دن ہمارے دادا ابو تحافہ (جو نابینا تھی) آئے اور کما واللہ! میں سجھتا ہوں کہ اس نے تم کو اپنی ذات کے ساتھ مال کا بھی نقصان پہنچایا ہے۔ خود گیا اور مال بھی ساتھ لے گیا۔ میں نے کما اباجان! بالکل نہیں وہ ہمارے لئے کانی مال چھوڑ گئے ہیں 'میں نے اس طاق میں 'جمال والد گرای مال رکھا کرتے تھے 'شگریزے رکھ کر اوپر کپڑا پھیلا دیا 'پھر دادا جان کا ہاتھ پکڑ کر کما 'اباجان! اس مال کو ہاتھ سے شول کیجئے اس نے اس کو شول کر کما کوئی فکر نہیں 'جب کہ اس نے تمہمارے لئے کانی سرمایہ چھوڑ دیا اس نے اچھا کیا ہے۔ اس سے تمہماری ضروریات پوری ہو جانمیں گی۔ اسائی مہمارے لئے کانی سرمایہ چھوڑ دیا اس نے اچھا کیا ہے۔ اس سے تمہماری ضروریات پوری ہو جانمیں گی۔ اسائی کا بیان ہے کہ واللہ! ابو بکڑ تو سب مال اپنے ساتھ لے گئے تھے 'پکھ نہ چھوڑا تھا' یہ تدبیر میں نے محض دادا جان کی تھی۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ جھے بعض اہل علم نے بتایا کہ جسن بھری نے کما' رسول اللہ مٹائیکم اور ابو بکر غار کے پاس رات کو پہنچ اور ابو بکڑ رسول اللہ مٹائیکم سے غار میں حسن بھری نے کما' رسول اللہ مٹائیکم اور ابو بھرا سے خار میں حسن بھری نے کما' رسول اللہ مٹائیکم اور ابو بکر اس رات کو پہنچ اور ابو بکڑ رسول اللہ مٹائیکم سے غار میں

پہلے داخل ہوئ 'اس نے غار کو ٹولا باکہ معلوم کر لے کیا اس میں کوئی درندہ یا سانپ ہے 'اپی جان فداکر کے رسول اللہ طابیط کی حفاظت کر رہے تھے' اس مدیث کی سند میں دونوں طرف (آغاز اور اختام) سے انقطاع ہے۔

رسول الله ما الله ما الله ما المجتماع: ابو القاسم بغوی (داؤد بن عمره ضبی ابن عربی ابن ابی ملک سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیه السلام اور ابو بحرجب غار ثور کی طرف روانہ ہوئے تو ابو بحر بھی رسول الله طابیخ کے آگے ہوتے اور بھی پیچے تو نبی علیه السلام نے اس سے اس پریثانی کی بابت بوچھا تو بتایا کہ جب میں آپ کے بیچے ہو تا ہوں تو مجھے اندیشہ ہو تا کہ مبادا آپ کو آگے سے کوئی گزند پنچ بھر آگے آجا تا ہوں جب آگے ہو تا ہوں تو مجھے اندیشہ لاحق ہو تا ہے کہ مبادا آپ کو بیچھے سے کوئی تکلیف پنچ یمال تک کہ جب قار ثور کے پاس پنچ تو ابو بکڑ نے عرض کیا آپ انظار فرمائیں میں غار کے دھانہ میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس جب غار ثور کے پاس پنچ تو ابو بکڑ نے عرض کیا آپ انظار فرمائیں میں موزی جانور ہوا تو آپ سے قبل مجھے میں ضرر رساں چیز کو محسوس کر کے صاف کر دوں گا اگر کوئی اس میں موزی جانور ہوا تو آپ سے قبل مجھے میں ضرر رساں ہو گا۔ نافع کا بیان ہے کہ مجھے معلوم ہوا غار میں ایک بل تھا۔ حضرت ابو بکڑ نے اس پر اپنا پیر رکھ دیا مبادا اس میں سے کوئی موذی چیز نکلے جو رسول الله طربیط کی اذیت کا موجب ہو ایے روایت مرسل ہے۔ ہم نے اس کے شواہر ''میرت الصدیق'' میں تحریر کئے ہیں۔

ابو بکر خ کی آیک رات : حافظ بیمتی (ابو عبدالله الحافظ ابو بر احمان موی بن حن عباد عفان بن سلم ابو بکر خ کی آیک رات : حافظ بیمتی (ابو عبدالله الحافظ ابو بکر احمد بن احمال نے حضرت عرا کو حضرت ابو بکر مری بن یخی محمد بن سیرین سے بیان کرتے ہیں کہ عمد فاروقی میں بعض رجال نے حضرت عرا کو حضرت ابو بکر عمال کے بر ترجیح دی تو یہ بات عرا کو معلوم ہوئی تو حضرت عرا نے کما والله! ابو بکر کی ایک رات کی فضیلت کا ثواب آل عمر کے سارے اعمال سے بمتر ہے اور ابو بکر کے ایک دن کا ثواب آل عمر کے سارے اعمال و افعال سے افضل ہے۔ رسول الله طابع ایک رات غار ثور کی طرف روانہ ہوئے آپ کے ہمراہ ابو بکر شے ابو بکر جمی آپ کے بیچھے چتا اور بھی آگے ہو کر چتا رسول الله طابع اس پریشانی کو سمجھے تو آپ نے فرمایا اے ابو بکرا کیا بات ہے؟ گاہے تو میرے بیچھے چتا ہوں بو میرے بیچھے چتا ہوں کا خیال کر تا ہوں تو تب کے بیچھے چتا ہوں بھر ان لوگوں کا خیال کر تا ہوں تو تب کے بیچھے چتا ہوں بھر ان لوگوں کا خیال کر تا ہوں جو تھا توں تو آپ کے بیچھے چتا ہوں بھر ان لوگوں کا خیال کر تا ہوں جو تیری خواہش ہے کہ وہ میرے علاوہ 'مجھے ہی لاحق ہو؟ تو ابو بکر نے کہا یا اس ذات کی قتم ہے جس نے تیری خواہش ہے کہ وہ میرے علاوہ 'مجھے ہی لاحق ہو؟ تو ابو بکر نے کہا جی بال اس ذات کی قتم ہے جس نے تیری خواہش ہے کہ وہ میرے علاوہ 'مجھے ہی لاحق ہو؟ تو ابو بکر نے کہا جی بال اس ذات کی قتم ہے جس نے تیری خواہش ہے کہ وہ میرے علاوہ 'مجھے ہی لاحق ہو؟ تو ابو بکر نے کہا جی بال اس ذات کی قتم ہے جس نے آپ کو برحق مبعوث کیا ہے۔

جب وہ غار کے دھانہ پر پہنچ گئے تو ابو بکڑنے عرض کیا یارسول اللہ طابیخ! ذرا محمریے! میں غار کو صاف کر لول چنانچہ وہ غار کے اندر داخل ہوئے اور اس کو صاف کیا (اور باہر نکل آئے) تو یاد آیا کہ ایک بل کو صاف نہیں کیا 'پھر عرض کیا یارسول اللہ! ذرا توقف کیجئے کہ میں اچھی طرح صاف کر لوں 'پھر اندر داخل ہوئے اور اس کو صاف کیا پھر عرض کیا یارسول اللہ طابیخ تشریف لایے! پھر رسول اللہ طابیخ غار کے اندر تشریف لایے! پھر رسول اللہ طابیخ غار کے اندر تشریف کیا کے اندر تشریف کا سیا ہے ہے تھے ہوئے آل عمر کے اور اسلامی میں میں کہ ہے جاتے والی اردو اسلامی میں بیدہ میں اس مرد ا

سارے اعمال سے افضل ہے۔

اس روایت کو حافظ بیعتی نے ویگر سند سے بیان کیا ہے (اور اس میں یہ اضافہ ہے) کہ رسول اللہ مظھیم کے پاؤں چلتے چلتے زخمی ہو گئے تو ابو برصدای نے آپ کو کندھوں پر بٹھالیا اور جب غار کے اندر گئے تو تمام بلوں کو کیڑے سے بند کر دیا اور ایک بل باتی رہ گیا تو اس کو اپنی ایڑی سے بند کر دیا۔ آپ کو سانپ ڈستا رہا اور آپ کے آنسو بستے رہے تو رسول اللہ ملٹھیم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کر اللہ مارے ساتھ ہے۔ (۹/۲۰) اس بیان میں غرابت اور نکارت ہے۔

امام بیہ بی ' جندب بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ ابو بکڑ غار میں رسول اللہ مٹاہیم کے ہمراہ تھا' ان کے ہاتھ کو پتھر لگا تو کہا۔

هسل أست إلا أصبح دميت وفسى سبيل الله سالقيريان كرتے بيں الم عكروت: امام احمد (عبدالرزاق معر عرب عرب على ابن عباس ابن عباس سے تغير بيان كرتے بيں كہ اذيه كوبك الذين كفروا (٨/٣٠) كا مطلب ہے كہ قرايش نے مكہ بيں رات كو مشورہ كيا تو بعض نے كما صبح ہو تو اس كو زنجيرول بيں باندھ دو اور بعض نے كما قتل كردو اور بعض نے كما قبل على سوئے اور نبی مشاورت سے اللہ تعالی نے اپنے نبی (عليہ السلام) كو آگاہ كرديا تو اس رات بستر رسول " پر علی سوئے اور نبی علیہ السلام مكہ سے فكل كر عار بيں پنج گئے اور كفار مكہ علی كو رسول الله طابع سمجھ كر ارات بحر آك بيں رہے ، صبح ہوئی تو وہ آپ پر بل پڑے ، جب انہوں نے علی كو بستر پر پايا (اور اللہ نے ان كی تدبير كو ناكام بنا ديا) تو پوچھا آپ كا صاحب كمال ہے؟ بتايا ، مجھے معلوم نہيں چنانچہ وہ آپ كے نقش پاكو تلاش كرتے ہوئے آپ كے تعاقب بيں چلے اور بها أركوئی اندر داخل ہو آتو غار كے دھانہ پر تار عكبوت نہ ہو تا۔ چنانچہ نبی عليہ السلام تے اللہ كا اس ميں ، تين راتيں بركيں۔ يہ سند حسن ہے اور يہ تار عكبوت كے قصہ بيں سب سے بهترين روايت نے اس ميں ، تين راتيں بركيں۔ يہ سند حسن ہے اور يہ تار عكبوت كے قصہ بيں سب سے بهترين روايت ہے اللہ كا اپنے رسول كی دھائے كرنا۔

عار میں نماز: مند ابی بحر میں حافظ ابو بر احمد بن علی قاضی ، حسن بھری سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور ابو بکڑ غار کی طرف روانہ ہوئے (اور اس میں واخل ہو گئے) اور قریش آپ کے تعاقب میں آئے ، غار ثور کے وہانہ پر مکڑی کا جالا دیکھ کر کما ، اس میں کوئی نہیں اور غار میں نبی علیہ السلام کھڑے نماز میں مشغول سے اور ابو بکڑ آپ کی گرانی کر رہے سے اور ابو بکڑ نے نبی علیہ السلام کو بتایا یہ لوگ آپ کے تعاقب میں آئے سے واللہ! جمھے اپنی ذات کی کوئی فکر نہیں لیکن میں اس بات سے خائف اور فکر مند ہوں کہ آپ کو کوئی ایڈا لاحق ہو تو رسول اللہ ملاحظ نے فرمایا اے ابو بکر ، فکر نہ کر 'بے شک اللہ جمارے ساتھ ہے ، یہ حسن بھری کی مرسل روایت ہے اور یہ شاہد کی بنا پر حسن ہے۔ اور اس میں رسول اللہ ملاحظ کا غار میں نماز پڑھنے کا اضافہ ہے اور رسول اللہ ملاحظ کا وستور تھا کہ جب آپ کسی بات سے فکر مند ہوتے تو نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔

عار کی فضیلت : ابو بکر احمد بن علی قاضی (عمرد الناقد ، خلف بن حتیم ، موی بن مطر ، مطر) ابو ہر براہ ہے بیان كرتے ہيں كه ابوبكرنے اپنے بينے كو وصيت كى كه أكر لوگوں ميں برعات رونما موں تو غار ثور ميں چلا آ'جمال میں اور رسول اللہ مٹاہیم چھپے رہے تھے' تجھے وہاں صبح شام رزق میسر ہو گا۔ کسی نے کہا ہے۔

سبج داود ما حمم صاحب الغيار وكيان الفخيار للعنكبوت (داؤدی زرہ نے "صاحب غار" کی حفاظت نہیں کی اور یہ افتخار د اعزاز عکبوت کو نصیب ہوا)

یہ بھی ندکور ہے کہ دو کبوتروں نے غار کے دھانہ پر آشیانے بنائے تھے' مرمری شاعرنے کما ہے۔ فغمسي عليمه العنكبوت بنسمجه وظل على البماب الحممام يبيمض (عکبوت نے آپ کو جالا بن کر ڈھانب دیا اور اس کے دھانہ پر کبوری نے اندے دیے)

عنكبوت ورخت اور كبوتر والى روايت : حافظ ابن عساكر (يحيٰ بن صائد عمره بن على عون بن عمره تیسی معردف به لقب "عوین") ابو مصعب ملی سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے زید بن ارقم 'مغیرہ بن شعبہ اور انس بن مالک رضی الله عنم کو نداکرہ کرتے ساکہ عارکی رات 'الله تعالی نے درخت کو تحکم دیا وہ آپ کے بالکل سامنے اگ آیا' آپ کو لوگوں سے چھپا تا رہا تھا اور اللہ نے عکبوت کو تھم دیا اس نے جالا بن دیا اور رسول الله طاميم كو ان سے چھيا ديا اور الله تعالى نے دو جنگلى كبوتروں كو حكم ديا وہ بنكه بلاتے ہوئے عنكبوت اور ورخت کے درمیان آکر بیٹھ گئے' قریش کے ہرخاندان کا مخلوط گروہ' ہاتھوں میں لاٹھیاں' کمانیں اور ڈنڈے لئے ہوئے آیا' بیمال تک کہ وہ غار سے دو سو ہاتھ کی مسافت پر تھا تو ان کے راہنما' سراقہ بن مالک بن جعثم مدلجی نے کہا' اس پھر پر نقش پا موجود ہے۔ پھر نہیں معلوم کہ اس نے دو سرا پیر کہال رکھا' پھر قریش کے گروہ نے کہا' تو نے رات بھر تو خطا نہیں کی (پھروہ روشنی کاانتظار کرتے رہے) صبح ہوئی تو اس نے كما عار ديكھو اوگ عار ديكھنے كے لئے آگے برھے يمال تك كه وہ پچاس ہاتھ كے فاصلہ پر تھے كه كبوترول كى آواز سنی --- پھر راہنما آگے بڑھا اور واپس لوٹ آیا --- تو انہوں نے بوچھا کیوں واپس لوث آیا' غار کے اندر نہ دیکھا تو اس نے کہا کہ میں نے غار کے دھانہ پر جنگلی کبوتر دیکھیے ہیں' میں نے اندازہ لگایا کہ اس میں کوئی نہیں ہے۔ اس بات کو رسول اللہ مالیظ نے سنا اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کبوتروں کی وجہ سے ان کا دفاع کیا ہے۔ آپ نے ان کے لئے برکت کی دعاکی اور اللہ تعالی نے ان کو حرم میں ا آر دیا اور انہوں نے وہاں بچے دیئے جیسا کہ تو دیکھ رہاہے۔

یہ حدیث اس سند سے نمایت غریب ہے (اس میں عون بن عمرو اور ابو مصعب کی دونوں مجمول اکال رادی ہیں اور عون بقول کیچیٰ بن معین بے اصل اور چیج ہے ' --- ندوی) اس کو ابونعیم نے مسلم بن ابراہیم وغیرہ از عون بن عمرو عومن اسی طرح بیان کیا ہے اور اس میں بیہ اضافہ ہے کہ حرم مکہ کے تمام کبوتر ان کی نسل سے ہیں اور اس حدیث میں ہے کہ راہنما اور نقش یا دیکھنے والا' سراقہ بن مالک مدلجی تھا۔ اور واقدی نے موی بن محمد بن ابراہیم کی معرفت اس کے والد سے بیان کیا ہے کہ نقش یا دیکھنے والا کوئی کرز بن ملقمہ تھا' بقول امام ابن کیر ممکن ہے کہ یہ دونوں اس مہم میں شامل ہوں' واللہ اعلم۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

غار نۇر مىس

غار نور کے واقعہ کی مزید تفصیل: قرآن کیم میں ارشاد ہے کہ ''اگر تم رسول کی مدونہ کو گے تو اس کی اللہ نے مدد کی' جس وقت اسے کافروں نے نکالا تھا کہ وہ دو میں سے دو سرا تھا جب وہ دونوں غار میں سے جب وہ اپنے ساتھی سے کمہ رہا تھا تو غم نہ کھا' بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے' پھر اللہ نے اپی طرف سے اس پر تسکین اتاری اور اس کی مدد کو وہ فوجیں بھیجیں جنہیں تم نے نہیں دیکھا اور کافروں کی بات کو پہت کر دیا اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔" (۹/۳۰)

غزوہ تبوک 8ھ میں جو لوگ رسول اللہ مٹائیم کے ساتھ جہاد میں جانے سے پیچے رہ گئے اللہ تعالیٰ اس کی نفرت و ان کو سنیہہ کرتے ہوئے فرمایا ہے (الا تنصووہ) اگر تم اس کی الداد نہ کو گئے تو اللہ تعالیٰ اس کی نفرت و مدد کرنے والا ہے۔ جیسا کہ اس نے اپنے رسول کی اس وقت مدد کی تھی جب کافروں نے ان کو وطن سے نکالا تھا اور اس وقت اس کے ہمراہ سوائے ابو بکر کے کوئی نہ تھا اس بنا پر کما (شانی اثنین اندھ ما فی المغار) وہ دونوں غار میں تعین روز پناہ گزین رہے ' اگہ تعاقب اور جبتو کرنے والوں کا جوش محسندا ہو جائے 'کونکہ مشرکین مکہ نے جب آپ کو مکہ میں نہ پایا تو وہ ہر راستے پر تعاقب میں نکلے اور انہوں نے سو اونٹ انعام مقرر کر دیا۔ وہ ان کے نقش پاکا سراغ لگاتے ہوئے نکلے یہاں تک کہ نقش پا مشتبہ ہو گیا اور آگے نہ چل سکا ' محموج لگانے والا سراقہ تھا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے) تو وہ جبل تور پر چڑھ گئے اور غار کے دھانے کے پاس سے گزرنے لگے اور ان کے پاؤں غار کے دھانے کے بالکل محاذ میں قریب تھے 'اللہ تعالیٰ کی حفاظت و نفرت کی وجہ سے ان کو دیکھ نہ پائے۔ جیسا کہ امام احمد نے (عفان ' ہام ' ثابت ) انس سے بیان کیا ہے کہ ابو بکر نے جمعے بنایا کہ غار میں ' میں نے نبی علیہ السلام کو عرض کیا اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے قدموں کی طرف نگاہ کرے تو وہ جمیں دیکھ نے بالک کی اند مائی گی ان وہ نوں کے بارے کیا گمان ہے؟ کرے تو وہ جمیں دیکھ کے اس روایت کو مسلم ' بخاری نے فرمایا اے ابو بکرا تیرا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس روایت کو مسلم ' بخاری نے معیمین میں ہم سے بیان کیا ہے۔

غار كاسمندر كے ساحل پر ہونا: بعض سيرت نگاروں نے لكھا ہے كہ ابو بكر نے جب يہ كها (وہ ينجِ ديكھتے تو ہم ساحل پر ہونا: بعض سيرت نگاروں نے لكھا ہے كہ ابو بكر نے جب يہ كها (وہ ينجِ ديكھتے تو ہم اس طرف سے نكل جاتے 'ابو بكڑ نے غاركی دو سری جانب ديكھا تو وہ كشادہ ہو چكی تھی اور سمندر اس كے متصل تھا اور اس كے متصل تھا اور اس كے ساحل پر كشتی لنگر انداز تھی 'اللہ تعالیٰ كی عظیم قدرت كے پیش نظريہ انو كھی بات نہيں 'كين بير كشتی والی بات كسی قتم كی سند سے مروى نہيں اور ہم انی طرف سے كوئی بات نہيں كمہ سكے 'كيونكہ جس بات كی سند صحح يا حسن ہو' ہم وہی كمہ سكتے ہں' واللہ اعلم۔

عار كى بركت : حافظ برار (فضل بن سل خلف بن تيم موى بن مير قريق ابوه) ابو بريرة سے بيان كرتے بين كرتے بين كرتے بين كرتے بين كر اور ميں بدعات رونما ہوں تو أتو غار ثور ميں جلا آگر لوگوں ميں بدعات رونما ہوں تو أتو غار ثور ميں جلا آئر بحيل ميں اور رسول الله ملطور جھے رہے ہيں اس ميں صبح شام تيرا كھانا تجھے ميسر ہو گا۔ بقول حافظ برار بيد روايت خلف بن متيم كے علاوہ كى سے مروى نهيں ميں --- ابن كثير --- كهتا ہوں كه موى بن مطير ضعيف اور متروك ہے۔ اس كو يحي بن معين نے كذاب كما ہے بس اس كى حديث نا قابل قبول ہے۔

غ**ار کے بارے ابو بکر کا قصیدہ:** یونس بن بکیرنے محمد بن اسحاق سے بیان کیا ہے کہ ابو بکر صدیق واضح نے غار ثور میں داخل ہونے اور وہاں سے چلنے اور راستہ میں سراقہ کا واقعہ پیش آنے اور سفر ہجرت کے دیگر واقعات کے بارے قصیدہ کہاہے' اس میں ہے۔

قال نبلى - و لم أجزع - يوقرنسى ونحن فى سدف من ظلمة الغار لا تخليل مناه باظهار الله ثالثنا وقد توكيل فى مناه باظهار

(میں فکر مند نہ تھا رسول اللہ ملٹا پیلے نے میرے تسکین و و قار کی وجہ سے فرمایا اور ہم غار کی تاریکی کے پردول میں تھے۔ کسی بات کا فکر نہ کر کیونکہ اللہ ہمارا تیسراہے اور اس نے مجھ سے اظہار دین کا ذمہ لیاہے)

ابو تعیم نے یہ قصیدہ زیاد از ابن اسحاق نہایت طویل بیان کیا ہے اور اس نے اس کے ساتھ ایک اور قصیدہ بھی بیان کیا ہے' واللہ اعلم۔

رات کو گئے : ابن لمیع از ابو الاسود از عوہ بن زبیر بیان کر تا ہے کہ سا نبوت کے جج کے بعد (جس میں انسار نے بیعت کی تھی) رسول اللہ طابیلم ۲۷ صفر تک کمہ میں مقیم رہے۔ پھر مشرکین کمہ نے رسول اللہ طابیلم کا مصم ارادہ کر لیا تو اللہ تعالی نے آپ کو ان کے عزائم سے باخبر کر دیا (اور وی اتاری) واف یہ حکو بک الذین کفروا (۸/۳۰) آپ نے علی کو تھم دیا وہ آپ کے بستر بر سو رہے اور خود ابو بکر کو ساتھ لے کر چلے گئے 'صبح ہوئی تو کفار نے آپ کے تعاقب اور جبتی میں ہر طرف لوگ روانہ کر دیے 'موئی بن عقبہ نے اپن دمخازی ' میں اس طرح بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیلم اور ابو بکر رات کو غار ثور کے اندر داخل ہوئے تھے۔ ابن ہشام نے حس بھری سے بھی اس بلت کی صراحت نقل کی ہے۔ جبحرت کی احازت : امام بخاری (یکیٰ بن بکیر' یہٹ ' عقیل' ابن شاب زبری' عوہ بن زبر) ام المومنین

تورکے اندر داخل ہوئے تھے۔ ابن ہشام نے حسن بھری ہے بھی اس بات کی صراحت نقل کی ہے۔
ہجرت کی اجازت : اہام بخاری (یخی بن بیر، بیٹ عقیل، ابن شاب زہری، عورہ بن زبیر) ام المو منین حضرت عائشہ ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے بجین میں اپنے ہوش و حواس کے زمانہ ہے ہی اپنے والدین کو مسلمان بایا اور روزانہ صبح اور شام ہمارے ہاں رسول اللہ طبیع کی آمدورفت تھی جب مسلمان مصائب میں مبتلا ہوئے تو ابو بکر بھی ہجرت کر کے جشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ برک نماد (مکہ ہے یمن کی طرف ایک مقام) میں پنچے تو ابن وغنہ رئیس قبیلہ قارہ سے ماقات ہوئی اس نے پوچھا اے ابو بکرا کہاں کا قصد ہے؟ ابو بکر نے نہایا جو کہ ''ہجرت حبثہ'' کے مقام پر بیان کر چکے ہیں کہ ابو بکرنے کہا میں تیری پناہ کو واپس کر تا ہول اللہ کی پناہ پر راضی ہوں۔ رسول اللہ طبیع اس وقت مکہ میں تھی' تو آپ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرایا مجمعے تمہارا وارا البحرت دکھایا گیا ہے' جو حرتین کے در میان نخلتان ہے' چانچہ چند لوگوں نے مہینہ کی طرف بچلے آئے' ابو بکرنے بھی مدینہ کا عزم کیا تو رسول اللہ طبیع نے فرایا ''ذرا نمسر جاؤ'' امید ہے کہ جھے بھی ہجرت کی اجازت ملے گی' تو ابو بکر نے بھی مدینہ کا عزم کیا تو رسول اللہ طبیع نے فرایا ''ذرا نمسر جاؤ'' امید ہے کہ جھے بھی ہجرت کی اجازت ملے گی' تو ابو بکر نے بھی مدینہ کا عزم کیا تو رسول اللہ طبیع نے فرایا ''ذرا نمسر جاؤ'' امید ہے کہ جھے بھی ہجرت کی اجازت ملے گی' تو ابو بکر نے عمل کیا تو رسول اللہ طبیع ہو مروز کی اجازت میں جواب دیا پھر ابو بکر آنظار کرنے لگے درسول آپ کے ساتھ ہی ہجرت کریں اور وہ اپنی دونوں سواریوں کو چار ماہ تک کیر کے جے کھاتے رہے۔ کہ آپ کے ساتھ ہی ہجرت کریں اور وہ اپنی دونوں سواریوں کو چار ماہ تک کیر کے جے کھاتے رہے۔ کہ ربعض کا سب سے بڑا مفت مرکز

رسول الله مالي كل به وقت آمد: عائش كابيان به كه بهم ابوبرك هريس ايك روز نهيك دوبهر كوقت بيش بهوع تقي كه كى في ابوبركو بنايا ويهو ورسول الله مالي تشريف لا رب بين آپ سرچهائ اليه وقت آئ جو آپ كه آمد كا وقت نه تقالو ابو بكرف (فداء لمه ابى والمه) كه كر بنايا والله! اس وقت؟ آپ كى ابهم كام كے لئے تشريف لا رب بين ، چنانچه رسول الله مالي تشريف لائ اندر آفى كى اجازت طلب كى اجازت كے بعد ، آپ اندر تشريف لائ اور فرمايا اپنولوك كو ذرا بابر بهيج دو تو ابو بكر في عرض كيا مارسول الله! ميرا مال باپ آپ بر قربان! به آپ بى كه هر والے بين تو آپ في فرمايا ، جمعه جرت كى اجازت بو گئى ب ، ابو بكر في عرض كيا يارسول الله ! بمحص بهى اپناس مات في ايك فرمايا باب آپ بر صدق "آپ فرمايا بال باب آپ بر صدق "آپ فرمايا بال به مات فرمايا بال من مات في بورسول الله اين آپ ان دو سواريوں ميں سے ايك لے ليس تو رسول الله الله الله علي الله فرمايا به قيت "مفت نمين"

راستے کا ماہر: رسول اللہ طاہیظ اور ابو برائے بنی وائل کے ایک آدی کو بطور راہبراور راہ نماا جرت پر رکھ لیا جو بنی عدی کے خاندان سے تھا اور آل عاص بن وائل سہی کا حلیف تھا اور کفار قریش کے دین کا معقد تھا' اس پر اعتماد کرکے دونوں سواریاں اس کے سپرد کردیں' اور تیسری رات کے بعد صبح سورے اس کو عار تورکے پاس سواریاں لانے کا پابند کیا' آپ اور ابو برائے کے مراہ عامر بن فمیرہ اور راستے کا ماہر' عبداللہ بن اربقط تھا' یہ ان کو ''سواطل'' کے راستہ یر لے چلا۔

غار ثور سے روائلی اور سراقہ کا تعاقب: امام زہری عبدالرجمان بن مالک مدلجی سراقہ کے بھیج سے بیان کرتے ہیں کہ اس کے والدنے بتایا کہ اس نے سراقہ سے سنا ہے کہ جارے ہاں کفار قریش کے بیام بر آئے کہ انہوں نے رسول اللہ ملھیم اور ابو بکڑ پر ایک کی بطور انعام دیت دینے کا وعدہ کیا ہے ان کے قاتل کے لئے یا گرفتار کرنے والے کے لئے۔ میں بنی مدلج کی ایک مجلس میں بیٹا تھا کہ کسی نے آکر کہا اے سراقہ! میں نے ابھی "سماحل" کے راستہ پر چند آدی دیکھے ہیں "میرا گمان ہے کہ وہ محمد اور اس کے رفقا ہیں اسراقہ کا بیان ہے "میں سمجھ گیا کہ یہ واقعی وہ ہیں گرمیں نے ان کو کہا یہ وہ نہیں ہیں "تو نے تو فلال فلال کو سراقہ کا بیان ہے "میں سمجھ گیا کہ یہ واقعی وہ ہیں گرمیں نے ان کو کہا یہ وہ نہیں ہیں "تو نے تو فلال فلال کو

دیکھا ہے' جو ہمارے سامنے سے گئے ہیں' پھر میں مجلس میں معمولی دیر ٹھمرا اور اٹھ کر اپنے گھر چلا آیا اور لونڈی کو کہا کہ میرا گھوڑا باہر لے آئے اور ٹیلے کے بیچھے اس کو لے کر میرا انتظار کرے ' پھر میں نے اپنا برچھا لیا اور گھر کی پشت سے اس کا سرا جھکائے اور زیریں حصہ زمین پر لگائے باہر نکلا اور گھوڑے پر سوار ہوا' اس کو سریٹ دو ڑایا اور وہ ہوا سے باتیں کرتا ہوا مجھے ان کے قریب لے گیا۔ اچانک میرے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں نیچے گر بڑا فور آ اٹھ کرمیں نے ترکش سے فال کے لئے تیر نکالے اور تیروں سے قسمت آ زمائی ك كيا ان كو نقصان يهني سك كايا نهير؟ چنانچه وه تير نكلا جس كوييس ناگوار سجمتا تها كهريس فال كي خلاف ورزی کرتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہوا اور میرا گھوڑا ان کے اس قدر قریب ہو گیا کہ میں رسول اللہ مظامِیم کی تلاوت من رہا تھا اور آپ ہر چیزے بے نیاز تلاوت فرما رہے تھے اور ابو بکربار بار مجھے و کمھ رہا تھا کہ میرے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے اور میں گریڑا' اٹھا اور گھوڑے کو ڈانٹا وہ اٹھا اور اپنے ہاتھوں کو زمین سے نہ نکال سکا پھروہ بڑی مشکل سے سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے دونوں ہاتھوں کے نیچے سے گرد و غبار نکلی جو دھوئیں کی طرح آسان پر چھیل گئ ، پھر میں نے فال نکالی اور وہ میری مرضی کے خلاف نکلی' پھر میں نے رسول اللہ طامیم اور ان کے رفقاء سے پناہ اور امن کی درخواست کی وہ ٹھر گئے اور میں گھوڑے پر سوار ہو کران کے پاس چلا گیا اور جس وقت راستہ میں مجھے یہ رکاوٹیں پیش آئیں تو سمجھا کہ رسول الله طاہیم کا ایک روز بول بالا ہو گا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ قریش نے آپ کی گر فقاری پر سو او خٹ کا انعام مقرر کیا ہے۔ اور آپ کو میں نے ان کے عزائم سے مطلع کیا اور میں نے زاد راہ اور مال و متاع کی پیشکش کی تو آپ نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے فرمایا جمارا حال پوشیدہ رکھ۔ بھرمیں نے درخواست کی کہ مجھے پروانہ امن لکھ دیجئے تو آپ نے عامر بن فہیرہ کو فرمایا اور اس نے چڑے کے ایک مکڑے پر مجھے امن و امان کی سند لکھ دی پھر رسول الله ملھیظ روانہ ہو گئے۔

مراقیم عمرہ بعرانہ کے وقت مسلمان ہوا: محد بن اسحاق (زہری عبدالر مان بن مالک بن بیشی بن بیشی سراقہ سے یہ قصد بیان کرتے ہیں مگر اس میں یہ ہے کہ اس نے گر سے نگلتے ہی قرعہ نکالا تو وہ فال نکل جو اسے ناگوار بھی مگر نقصان وہ نہ بھی یمال تک کہ اس نے "پوانہ امن" کی درخواست کی اور عرض کیا کہ آپ ایسا مکتوب تحریر فرما دیں جو میرے اور آپ کے درمیان شناخت اور رابطہ کا کام دے۔ چنانچہ آپ کہ نے جھے بڑی یا کاغذ یا پارچہ پر تحریر لکھ کر عطا فرما دی ۔۔۔ سراقہ کا بیان ہے کہ طائف سے واپسی کے وقت بعرانہ میں نے رسول اللہ ملاحیل کی خدمت میں پروانہ امن چیش کیاتو آپ نے فرمایا یہ بهتر سلوک اور وفا کا دن ہے ترب توب توب بنائی بہتر سلوک اور وفا کا دن ہے ترب آو بیت بین بعثم اور یہ نسب نامہ نمایت صبحے اور درست ہے۔ اس طرح ہے 'عبدالر جمان بن حارث بن مالک بن جعشم اور یہ نسب نامہ نمایت صبحے اور درست ہے۔

سراقد کا اشاعت معجزہ اور ابوجهل کا جواب: سراقد واپس ہوا تو ہر تعاقب کرنے والے کو واپس کر ویال کر دیتا کہ اس ست کوئی بلت نہیں ، جب معلوم ہو گیا کہ رسول الله طابیح مدینہ پننچ گئے ہیں تو سراقد نبی علیہ السلام کا معجزہ لوگوں کو بتانے لگا' اور اپنے گھوڑے کا واقعہ سانے لگا اور یہ بات دور دراز تک پھیل گئی تو کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

رؤسائے قریش اس کے شرو فساد سے ڈرے اور ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ یہ بہت سے لوگوں کے مسلمان ہونے کا باعث ہو جائے گا (یاد رہے کہ سراقہ بنی مدلج کا رئیس اور ان کا امیر تھا) ابوجہل ملعون نے ان کی طرف یہ اشعار لکھ کرارسال کئے۔

بنی مدلج إنسی أخساف سفیهكم راقة مستغو لنصر محمسه علیكرم به آلاً یفرق جمعكرم فیصبح شتی بعد عزو سودد

(اے اولاد مدلج! مجھے تمہارے احمق سراقہ سے خطرہ ہے کہ وہ محمد کی نفرت کے لئے تمہیں گمراہ کرنے والا ہے۔ اس کو روک لوکہ وہ تمہارے شیرازے کو نہ بھیردے اور تمہارا خاندان عزت و سادت کے بعد پراگندہ اور منتشر ہو

سراقہ بن مالک بن جعثم نے ابوجہل کے جواب میں کہا

أبا حكم والله لو كنت شاهداً لأمر حوادى إذ تسوخ قوائمه عجبت ولم تشكك بأن محمداً رسول ربرهان فمن ذا يقاومه عليك فكيف القوم عنه فاننى أحال لنا يوما سبتدو معالمه عليا فكيف القوم عنه فاننى أحال لنا يوما سبتدو معالمه بأمر تود النصر فيه فانهم وإن جميع الناس صراً مسالمه (ال ابوجل! أكر توميرك محولات كياؤل زمين من دهنه بوك دكي ليتاتو توجران ره جانا اور قطعا شك ندكرتا كم محمد الله كارسول اور بربان م كون م جواس كامقابل بو سكه تيرى ذمه دارى م تولوگول كواس مدوك كي ميراغالب ممان م كه ايك روزاس كوين كاي نشانات ظاهر بول كهد كه توجمي ان كي المداوكا خوابال بو كاده اور تمام لوگ اس مسلح كي خوات كار بول كي)

''مغازی'' میں اپنی سند کے ساتھ واقدی نے یہ اشعار محمد بن اسحاق سے بیان کئے ہیں اور ابو نعیم نے **زیاو ا**ز ابن اسحاق' ابوجهل کے اشعار میں ایسے اشعار کا اضافہ بیان کیا۔ بہ جو واضح کفر پر مشتمل ہیں۔

زبیر نے راستہ میں سفید لباس پیش کیا: امام بخاری اپی سند کے ساتھ زہری از عروہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع کی ملاقات راستہ میں زبیر سے ہوئی جو مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلہ میں شام سے رہاتھا' اس نے رسول اللہ طابیع اور ابو برا کو سفید کیڑے پیش کئے۔

قبا میں آمد: مدینہ میں رسول اللہ طاہیم کے مکہ سے ہجرت کرنے کی خبرعام ہوگی تھی وہ روزانہ منح سورے "حق اللہ علی انتظار کے اور دھوپ چڑھے واپس لوٹ جاتے۔ ایک روز طویل انتظار کے بعد واپس ہوئے اور ابھی گھروں میں آئے ہی تھے کہ ایک یہودی اپنے محل کی چھت پر کسی غرض سے چڑھا تو اس نے رسول اللہ طاہیم اور آپ کے رفقاء کو نمایت سفید اجلا لباس پنے دیکھا (ان پر سراب کا دھو کہ ہو تا تھا) یہودی بے ساختہ زور سے چلا اٹھا اے عرب کے لوگوا یہ تمہارا بخت آگیا ہے جس کے تم منتظر تھے 'یہ من کر مسلمان فورا مسلح ہو کر "حرہ" کے پاس آپ کے استقبال کے لئے آگئے اور رسول اللہ طاہیم ان کو دیکھ کر وائیں جانب مڑے اور بنی عمرو بن عوف کے مخلہ میں فروکش ہوئے 'یہ واقعہ بروز سوموار (۸ رہیج الاول) ماہ

ربیع الاول ۱۳ نبوت (مطابق ۲۳ ستبر ۱۲۳ء) کا ہے۔ رسول الله طابعظ خاموش بیٹھ گئے اور ابوبکر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، جو انصاری آپ ہے آشنا نہ تھا وہ آیا اور ابوبکر اُکو سلام پیش کر آیساں تک کہ رسول الله طابعظ پر دھوپ پڑنے لگی تو ابوبکر آپ پر چاور کا سامیہ کر کے کھڑے ہو گئے، اس وقت لوگوں نے رسول الله طابعظ کو بہجانا اور رسول الله طابعظ نے بن عمرو بن عوف کے پاس ''قباء'' میں وس رات سے زائد قیام کیا اور اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جو تقویٰ اور پر ہیزگاری پر تقمیر ہوگئی اور رسول الله طابعظ نے اس میں نماز اوا

مسجد نبوی : پھر آپ سوار ہوئے اور لوگ بھی آپ کے ہمراہ چلتے رہے، حتیٰ کہ آپ کی سواری مدینہ مسجد نبوی" کے پاس بیٹھ گئ اور مسلمانوں نے اس وقت وہاں نماز پڑھی، یہ جگہ سل اور سمیل دو تیبیوں کا پٹہ اور کھجور سکھانے کا مقام تھی جو اسد بن زرارہ کے زیر تربیت تھے۔ جب سواری یہاں بیٹھ گئ تو رسول اللہ طہیم نے فرمایا ان شاء اللہ یہ ہماری منزل ہے۔ پھر آپ نے ان لڑکوں کو بلایا اور مسجد تقمیر کرنے کے لئے ان سے "پٹہ" کی قیت ہو چھی تو انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ ایم آپ کو ہبہ کرتے ہیں، رسول اللہ طابیم نے بہہ قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ آخر کار ان سے یہ جگہ خریری گئی۔

**اشعار** : مبجد کی تغمیر کے لئے رسول اللہ مالیام بھی مسلمانوں کے ہمراہ انیٹیں اٹھا رہے تھے اور فرما رہے تھے۔

هــذ الحمــال لاحمــال حيــبر هـــذا أبـــر ربنـــا وأطهـــر لأهـــاجره لأفــــة إن الاجـــر الآخـــرة فــارحم الانصـــار والمهـــاجره

(یہ معجد کی اینوں کا اٹھانا ہے خیبر کے میوہ جات کا اٹھانا نہیں' اے پروردگار! یہ کام نہایت نیکی والا اور صاف ستھرا ہے۔ اے اللہ! بهترا جربے شک آخرت کا اجر ہے اور تو اے خدا! انصار اور مهاجردں کو بخش دے)

یہ شعر کی مسلمان کا ہے جس کا نام نہیں معلوم ہوا' رسول اللہ ملاہیم نے بطور تمثیل پڑھا تھا۔ امام زہری کا بیان ہے کہ کی حدیث سے یہ معلوم نہیں ہوا کہ رسول اللہ طابیم نے ان اشعار کے علاوہ بطور ممثیل کوئی کامل شعر پڑھا ہو' یہ روایت صرف بخاری میں ہے'مسلم میں نہیں۔ اس روایت کے دو سری اساد سے شواہد موجود ہیں اور اس روایت میں ام معبد خزاعیہ کا قصہ فذکور نہیں ہے۔ اب ہم یمال تر تیب وار مناسب امور بیان کرتے ہیں۔

معجزہ اور سفر کی تفصیل: امام احمد (عمرہ بن محمہ ابو سعید عنقری' اسرائیل' ابواسحان) براء بن عازب سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکڑنے ''عازب'' سے ۱۳ درہم میں زمین خریدی اور عازب کو کہا کہ براء کو کہو میرے گھر تک جھوڑ آئے۔ تو اس نے کہا نہیں' یہاں تک کہ آپ بتا دیں کہ جب آپ سفر ہجرت میں رسول اللہ مطبیط کے ہمراہ گئے' آپ نے سفر میں کیا کیا۔

حضرت ابو بکڑنے نے کما' ہم رات کے آخری حصہ میں روانہ ہوئے۔ رات دن' دوپہر تک چلتے رہے' دوپہر کے دقت میں نے غور سے دیکھا کہ کوئی ساہر ہے جس میں ہم بیٹھ سکیں' ایک بڑا ساپھر نظر آیا میں وہاں دوپہر کتاب و سنت کمی دوشنی میں لکھی جانے والی آددو اسلامی کلب کا سب ستے بڑا مفت موکز گیاتو اس کا معمولی سابیہ تھا۔ میں نے جگہ کو ہموار کیااور چاور بچھا کرعرض کیایارسول اللہ!لیٹ جائے' رسول اللہ طاخیط لیٹ گئے۔ پھر میں اوھر اوھر تعاقب کرنے والوں کو دیکھنے لگا' اچانک ایک چرواہا نظر آیا' میں نے پوچھا اے لڑے! تو کس کا چرواہا ہے؟ اس نے ایک قرایٹی کا نام لیا جس کو میں جانیا تھا' میں نے پوچھا تیری کمریوں میں وودھ ہے؟ اس نے کما جی ہاں! میں نے کما کیا تو جھے وودھ نکال کروے گا؟ اس نے کما جی ہاں! پھر میں نے اس کو کما تو وہ ایک بحری لایا' میں نے کما اس کے تھن صاف کرو اس نے صاف کرویے تو پھر میں نے اس کو کما اپ ہو مان کروں میں نے باریک کیڑا رکھا پھراسی نے وودھ ووھیا پھر میں نے وودھ کو چھینا اور وہ محمد اور سول اللہ طابیط کی خدمت میں لے آیا' رسول اللہ طابیط القاتا بیدار ہو چکے تھے' میں نے عرض کیایارسول اللہ! نوش فرمائے آپ نے اس قدر پیا کہ میرا ول خوش ہوگیا پھر بوچھاکیا آغاز سفر کا وقت آگیا ہے؟

پھرہم چل پڑے اور لوگ ہمارے تعاقب اور جہو میں تھ' سوائے سراقہ بن مالک کے' اس سوار کے ہمیں کوئی نہیں ملا' میں نے عرض کیا یارسول اللہ'! یہ تعاقب کرنے والا ہمارے قریب آگیا ہے' آپ نے فرمایا رخج و غم نہ کر' بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے' جب ہمارا اور اس کا فاصلہ صرف ایک یا وو (یا وو یا تین) برچھوں کے مقدار رہ گیا تو عرض کیا یارسول اللہ'! تعاقب کرنے والا قریب آچکا ہے اور میں آبدیدہ ہو گیا آپ نے فرمایا روتے کیوں ہو؛ عرض کیا واللہ! مجھے اپی جان کا دریخ نہیں' میں تو آپ کے لئے اشکبار ہوں' تو رسول اللہ مظہم نے وعاکی (اللہ ماکھناہ بما شنت) یااللہ! ہمیں اس سے بچالے جیسے چاہتا ہے۔ تو محمول اللہ مظہم نے دوعاکی (اللہ ماکھناہ بما شنت) یااللہ! ہمیں اس سے بچالے جیسے جاہتا ہے۔ تو محمول ہے کہ یہ آپ کا کارنامہ ہے۔ وعا بیجے کہ اللہ مجھے اس عذاب سے نجات بخشے' واللہ! میں بعد میں آنے والے سب تعاقب کنندگان کو روک لوں گا اور یہ میرا ترکش ہے اس میں سے آپ ایک تیر بطور میں آنے والے سب تعاقب کنندگان کو روک لوں گا اور یہ میرا ترکش ہے اس میں سے آپ ایک تیر بطور میں نشانی نے لیں' راستے میں آپ میرے اونٹوں اور بریوں کے ربو ڈ پر سے فلال مقام پر گزریں گے جو چاہیں فیاں سے بکڑ لیں' رسول اللہ مظہم نے اس کے حق فرمای ہمیں کوئی ضرورت نہیں اور رسول اللہ مظہم نے اس کے حق میں دعائی' گھوڑا زمین سے باہر نکل آیا اور وہ اپنے احباب کے پاس چلاگیا۔

میں رسول اللہ مظیم کے ہمراہ مدینہ چلا آبا لوگ آپ کے استقبال کے لئے آئے 'راستوں اور چھتوں پر آپ کی ایک جھلک دیکھنے آئے 'خدام اور بچے راستوں میں اوھراوھر دوڑتے ہوئے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور کمہ رہے تھے 'رسول اللہ طلیم تشریف لائے 'محم تشریف لائے۔ آپ وہاں پنچ تو باہمی نزاع پیدا ہوا کہ آپ کس کے ہاں مہمان ہوں تو رسول اللہ طلیم نے فرمایا آج رات میں عبدالمطب کے نتھیال' پیدا ہوا کہ آپ مہاں ان کی تعظیم و تکریم کی فاطر بسر کروں گا۔ صبح ہوئی تو آپ وہاں چلے گئے جمال آپ کو تھم ہوا۔ براغ کا بیان ہے کہ سب مہاجرین سے پہلے مصعب بن عمیر آئے 'چرام مکتوم اعمٰی فہری آئے 'چر محضرت عمر میں ارکان کے قافلہ میں تشریف لائے 'ہم نے پوچھا رسول اللہ طلیم کا کیا خیال ہے؟ تو بتایا آپ تشریف لائی رہے ہیں 'چر رسول اللہ طلیم تش 'رسول اللہ طلیم کا کیا خیال ہے؟ تو بتایا آپ تشریف لائی رہے ہیں 'پھر رسول اللہ طلیم تش 'رسول اللہ طلیم کا کیا خیال ہے ' تو بتایا آپ تشریف لائی ساتھ صفرت ابو بکر جمی تھے 'رسول اللہ طلیم کا میا تھیں دے ہیں 'پھر رسول اللہ طلیم کا کیا خیال ہے ' مساتھ ساتھ حضرت ابو بکر جمی تھے ' رسول اللہ طلیم کیا تھیں کیا گئی کا کیا خیال ہے ' میا کہ ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر جمی تھے ' رسول اللہ طلیم کیا تھیں کیا کہ ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر جمی تھے ' رسول اللہ طلیم کیا کہ ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر جمی تھے ' رسول اللہ طلیم کیا کہ کیا گئی کیا گئی کے دوران اللہ طلیم کیا گئیا کیا کہ کا کیا خیال ہے ' کسیم کی کیا کہ کیا کہ کیا گئیا کیا گئیا کیا کہ کیا کہ کیا گئیا کیا کہ کیا گئیا کیا گئیا کیا کہ کیا گئیا کیا گئی کیا گئی کیا کیا گئیا کیا کہ کہ کیا گئیا گئیا کیا گئی کیا گئیا کیا گئی کیا گئیا گئی کیا گئی کیا گئیا گئیا کئیا کیا گئیا کیا گئیا کیا گئیا کیا گئیا کئیا کئیا ک

کی آمد سے قبل میں نے "مفصل منزل" کی متعدد سور تیں پڑھ لی تھیں' یہ روایت متفق علیہ ہے از حدیث اسرائیل کی اسرائیل ماسوائے براء کے "مقولہ "اول من قدم علینا" کے۔ امام مسلم اس میں منفرد ہیں اور اسرائیل کی سند سے اس کو بیان کیا ہے۔

ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول اللہ طابیخ تین رات غار میں رہے ' حضرت ابو بر شماتھ تھے ' قریش نے جب آپ کو مفقود پایا تو آپ کی گرفتاری پر سو او نٹ کا اعلان کیا ' جب تین را تیں گررگئیں اور تعاقب و جبتو کرنے والے ست پڑ گئے تو اجراپ اور ان کے اونوں کو لے کر حاضر ہو گیا اور اساء بنت ابی بکر توشہ دان کو لئکانے کے لئے لئی اور اس کو باندھنے کے لئے رسی بھول آئی ' جب سفر پر روانہ ہونے گئے تو توشہ دان کو لئکانے کے لئے رسی ندارد' اس نے اپنا نطاق کھول کر رسی کی بجائے استعال کیا' بنابریں اس کو "ذات المنطاقین" کما جاتا ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیع کی خدمت میں حضرت ابو بکڑنے وو سواریوں میں سے بہتر سواری چیش کی اور عرض کیا یارسول اللہ! (فدا کی ابی والمی) سوار ہو جائے' تو رسول اللہ طابیع نے فرمایا میں سواری چیش کی اور کے اونٹ پر سوار نہ ہوں گا تو عرض کیا یارسول اللہ طابیع آ! (فدا کی ابی والمی) ہے آپ کا ہے فرمایا میں بالکل ضیں' لیکن بتاؤ کتنے میں خرید ا؟ عرض کیا استے درہم میں' فرمایا قیمت کے عوض میں لے لیتا ہوں عرض کیا ہے بھی آپ بھی آپ ہی کی ہے۔

قصوا \* \* ٨ سو ميس : واقدى نے متعدد اساد سے بيان كيا ہے كه نبى عليه السلام نے "قصوا" كو ليا اور حفرت ابو بكر نے ان دونوں كو آثھ سو درہم ميں خريدا تھا۔ ابن عساكر نے ابو اسامہ از ہشام از عودہ از عائشة بيان كيا ہے كه وہ "جدعاء" تھى المام سميلى نے بھى ابن اسحاق سے اسى طرح نقل كيا ہے واللہ اعلم ابن اسحاق نے بيان كيا ہے كہ ابو بكر نے عامر بن فهيره اپنے غلام كو اپنے بيجھے رديف بناليا فدمت اور كام كاج كے لئے۔

ام معبد کے ہاں قیام اور جن کے اشعار: حفرت اساء کا بیان ہے کہ تین رات تک ہم بے خبر سے کہ رسول اللہ طابع کا کس طرف عزم اور قصد ہے، یہاں تک کہ ایک جن (زیریں مکہ) صفلہ سے بیہ اشعار گاتا ہوا آیا، لوگ برابر آواز من رہے تھے مگر اس کو دیکھ نہ پائے تھے اور بالائی مکہ کی طرف بیہ اشعار گاتا ہوا جلا گیا۔ ہوا چلا گیا۔

جزی الله رب الناس خیر جزائسه رفیقین حسلا حیمتی أم معبد همسا نسزلا بالسبر وارتحسلا فسافلح من أمسی رفیق محمد لیهن بنسی کعسب مکان فتاتهم ومقعدها للمؤمنسین بمرصد الله پروردگار عالم این براس نوازے ان دو ساتھوں کو جو ہم معبد کے دو خیموں میں فرد کش ہوئے۔ وہ نیکی اور تقوی سے اس کے ہاں مقیم ہوئے گھردہ شام کو روانہ ہوگئے اور جو رفیق محمرے وہ کامیاب و کامران ہے۔ بی کعب

حضرت اسام کا بان سے سر اشعار سن کر ہمیں معلوم ہوا کہ رسول الله ما ملا کا قصد دین مین

کو ان کی خاتون کا مقام مبارک ہو' اور اس کی رہائش مسلمانوں کے لئے راحت کدہ ہے)

چار رفیق سفر اور طریق ججرت: ابن اسحاق کابیان ہے کہ رفیق سفر چار سے۔ رسول اللہ" حضرت ابو بکر" عامر بن فہید ہ فلام ابی بکر اور عبداللہ بن ارقد ، مشہور نام عبداللہ بن اربقط وائل ہے ، وہ مشرک تھا۔
ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ طابیخ اور ابو بکر" کو ان کا ماہر راستہ عبداللہ بن ارقد مکہ کے زیریں حصہ سے راستے کو حصہ سے لے چلا، پھران کو "ساحل" پر لے آیا یمال تک کہ اس نے عسفان کے زیریں حصہ سے راستے کو عبور کیا پھران کو "ا مج" کے بنیچ راستے سے لے نکلا پھر وہ ان کو قدید لے جانے کے بعد ، درمیان سے راستہ کا ک کر ضرار میں لے گیا۔ بعد ازال "ثنیة المعرہ" میں پھر" لقت" کے راستہ پر پھر لقت کے کنو کی کو اوی سے ان کو لے چلا پھر" مرج مجاج" کے راہ پر لے آیا پھران کو "جداجد" پر لے آیا پھران کو "جداجد" پر لے آیا پھران کو "جداجد" پر لے آیا ان کو عرب جو انہ میں سے ذاسلم پر لے چلا پھر اسلمی نے ہرانہ کو اور سول اللہ مطابع کو اوس بن جراسلمی نے دان کو عرب بنیدہ ہمراہ کیا۔

"این رواء" نامی ایک اونٹ مدینہ تک دیا اور اپنا غلام مسعود بن بنیدہ ہمراہ کیا۔

پھریہ "اہر راہ" اور خریت عرج سے شنیہ المعائر (یا بقول ابن ہشام شنیہ المغائر) رکوبہ کے دائیں طرف لے چلا یہاں تک کہ وہ بطن ریم میں فروکش ہوئے 'پھران کو قباء میں بنی عمرو بن عوف کے ہال لے آیا 'بروز سوموار ۱۳۰ رہج الاول (۱۳۰ نبوت) دوپسر کے وقت قریب تھا کہ سورج نصف النہار پر ہو۔ ابونعیم نے واقدی سے قریباً ان ہی "منازل" کا ذکر کیا ہے اور بعض "منازل" میں ان کے مخالف بھی بیان کیا ہے ' واللہ اعلم۔

نیک شکون : ابو تعیم (ابو عامد بن جله محمد بن اسحاق اسراج محمد بن عباده بن موی عبل اخوه موی بن عباده اعدالله بن اوس اسلی کے سفر بجرت کے عبدالله بن اوس اسلی سے بیان کرتے ہیں کہ سفر بجرت کے عبدالله بن اوس اسلی سے بیان کرتے ہیں کہ سفر بجرت کے دوران رسول الله طابیخ اور حضرت ابو بکڑ جحفہ میں ہمارے اونٹوں کے باڑے کے پاس سے گزرے تو رسول الله طابیخ نے بوچھا یہ کس کے اونٹ ہیں۔ معلوم ہوا کہ اسلم قبیلے میں سے کی اسلمی کے ہیں "آپ" میں اس کے اونٹ ہیں۔ معلوم ہوا کہ اسلم قبیلے میں سے کی اسلمی کے ہیں "آپ" نے ابو بکڑی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ان شاء الله میں سامتی سے ہمکنار ہو گیا۔ پھر نام بوچھا تو مسعود بتایا پھر حضرت ابو بکڑی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ان شاء الله مجھے سعادت و خوش بختی میسر ہو گئی۔ پھر مالک بن اوس اسلمی نے ابن رداء نامی ایک اونٹ سواری کے لئے پیش کیا۔

ا العجم میں سفر کیا: امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کا بیان گرر چکا ہے کہ رسول الله طابیط ملک سے بروز سوموار تشریف فرما ہوئے اور مدینہ میں بھی بروز سوموار تشریف فرما ہوئے آپ کی مکہ سے روائی اور مدینہ میں تشریف آوری کا پندرہ دن کا فاصلہ ہے کیونکہ آپ غار میں تین روز ٹھرے۔ پھر آپ مساحل "کے رائے پر روانہ ہوئے 'یہ عام راستہ سے نمایت بعید اور دور راستہ ہے۔

ام معبد اور اس کا واقعہ: راستہ میں ام معبد بنت کعب ازبنی کعب بن خزاعہ کے پاس سے گزرے ' بقول ابن ہشام ' یونس نے ابن اسحاق سے بیان کیا ہے کہ اس کا نام ہے عاتکہ بنت خلف بن معبد بن ربعیہ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بن اصرم اور مورخ اموی نے بتایا ہے کہ اس کا نام ہے عاتکہ بنت تبیع علیف بی منقد بن ربید بن اصرم بن صنیس بن حرام بن خید بن عمرو --- اور ام معبد کے بیٹے ہیں 'معبد' خضرہ اور حنیدہ پران ابو معبد' بن صنیس بن حرام بن غید العزی بن معبد بن ربید بن اصرم بن صنیس' ام معبد کا قصہ مشہور و معروف بہد معبد کا نام ہے اسمح بن عبد العزی بن معبد بن ربید بن اصرم بن صنیس' ام معبد کا قصہ مشہور و معروف ہے ۔ متعدد سند ہے مروی ہے ' ایک سند' دو سری کی تائید کرتی ہے ۔ یونس نے ابن اسحاق سے بیان کیا ہے کہ رسول الله طلب کیا تو اس نے کہ کری منگوائی اس کے تھن صاف کر کے الله سے دعا کی اور ایک بڑے پیالے میں اس کا دودھ نکالا یمال تک اس پر جماگ آگئی اور فرمایا

اے ام معبد! پی لو' اس نے عرض کیا آپ ہی نوش فرمائے! آپ ہی اس کے زیادہ حقد ار ہیں آپ نے پھر اس کو تھا دیا اور اس نے پی لیا۔ پھرایک اور حاکل بحری منگوائی اس کا بھی دودھ نکال کر پیا پھرایک اور حاکل بحری منگوائی اس کا بھی دودھ نکال کر پیا پھرایک اور حاکل بحری منگوائی تو اس کا دودھ عامر کو پلایا۔ پھر آپ بحری منگوائی تو اس کا دودھ عامر کو پلایا۔ پھر آپ آپ آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور قرایش رسول اللہ ماٹھیلم کے تعاقب اور جبتو میں تھے۔ ام معبد کے پاس آپ تو اس سے پوچھاکیا تم نے محمد کو دیکھا ہے' ان کا حلیہ ایسا ایسا ہے اور آپ کے اوساف و شاکل بھی بتائے تو اس نے کہا جمھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی' ہمارے پاس ایک نوجوان ''حاکل ''بحریوں کو دوہنے والا آیا تھا' قریش نے کہا ہم اس کے طلب گار ہیں۔

قصہ ام معبد الله اور برار : حافظ برار (محر بن معر ایقوب بن محر عبدالر مان بن عبد بن عبدالر مان بن جاب بن عبدالد ابوہ عبد الر مان بن جاب بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابی اور حضرت ابو بکر عمد ہے ہجرت کرکے روانہ ہوئے تو غار ثور کے اندر داخل ہوئے 'غار میں متعدد سوراخ سے 'ایک سوراخ میں ابو بکر نے اپنی ایوی رکھ دی 'مبادا اس سے کوئی موذی چیز نکل آئے 'غار میں تین رات بسر کیس پھروہاں سے روانہ ہوئے اور ام معبد کے جیموں کے پاس فروکش ہوئے۔ اس نے حسن و جمال کے پیکر کو دکھ کر کماکہ یہ قبیلہ تماری ہم سے اچھ مہمائی کر سکتا ہے۔ جب آپ وہاں شام تک شمرے رہے تو اس نے اپنے چھوٹے بی جماری ہم سے اچھ مکری اور چھری ہیجی تو رسول الله سابی ایم فرمایا چھری لے جااور پیالہ لائ تو آپ نے اس کی پشت پر ہاتھ مارا وہ دودھ والی بکری ہے نہ بیج والی 'آپ نے پھر فرمایا پیالہ لاؤ وہ پیالہ لائی تو آپ نے اس کی پشت پر ہاتھ مارا وہ جگالی کرنے گی اور دودھ لے آئی۔ آپ نے دودھ دوھا تو پیالہ بھر گیا' خود بیا اور ابو بکر کو پلایا پھر دوھ کر ام معبد کے پاس بھیجا۔ برار کا بیان ہے کہ بیہ روایت میری دانست میں صرف اس سند سے مروی ہو اور معبد نے باس معبد سے مروی ہے اور عبدالر جمان بن عقب سے صرف یعقوب بن محمد بی روایت نقل کرتا ہے گو اس کی نبست مشہور و معروف عبدالر جمان بن عقب سے صرف یعقوب بن محمد بی روایت نقل کرتا ہے گو اس کی نبست مشہور و معروف عبدالر جمان بن عقب سے صرف یعقوب بن محمد بی روایت نقل کرتا ہے گو اس کی نبست مشہور و معروف

حافظ بیمقی (یکی بن زکریا بن ابی ذاکد محر بن عبدالرحمان بن ابی لیل عبدالرحمان بن اسبانی عبدالرحمان بن ابی لیل) حضرت ابو بکر صدیق سے بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ سے رسول الله طابع کم مراہ روانہ ہوا اور ہم عرب کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کے ایک قبیلہ کے ہاں پنیج اور رسول اللہ المجیلم نے ایک گوشہ میں مکان دیکھا اور اس کا قصد کیا' ہم وہاں اترے تو اس میں صرف ایک خاتون تھی' اس نے عرض کیا' جناب! میں ایک "بایرده" خاتون ہول' میرے یاس کوئی مرد موجود نسیں' اگر آپ مهمانی کے طلب گار ہیں تو قبیلہ کے رکیس کے پاس تشریف لے جائیں' آپ نے اس سے کوئی بات نہ کی (اور یہ شام کا وقت تھا) اس کا بیٹا بحریاں ہانکتا ہوا لے آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو کما' یہ بکری اور چھری ان بزرگوں کے پاس لے جا اور ان کو کمہ کہ میری امی کمہ رہی ہے یہ بکری ذبح كرو ، خود كھاؤ اور جميں بھى كھلاؤ۔ جب وہ بكرى اور چھرى لے آيا تو اس كو رسول الله عليم نے فرمايا چھرى لے جااور پیالہ لا' اس نے عرض کیا یہ تو بانجھ بے دودھ کے بمری ہے۔ آپ نے فرمایا تم جاؤ۔ پھروہ پیالہ لایا تو رسول الله ماليام نے اس كے تقنوں ير ہاتھ چھيرا چردوھا اور لبالب بياله بحر كيا تو كماكه اس كو اپني والده ك پاس لے جا'اس نے شکم سیر ہو کر پیا بھروہ پیالہ لے آیا تو آپ نے پھر'اس میں دوھاتو کہااس بمری کو لیے جا اور دوسری بحری لا' آپ نے اس سے بھی دوھا اور مجھے (ابوبکٹر) پلایا پھروہ تیسری بکری لایا تو آپ نے اس سے بھی دودھ' دوھ کر بھر دیا پھر خود بیا۔ ہم نے وہ رات گزاری اور پھر ہم چل پڑے۔ وہ عورت اس وجہ ے آپ مالیم کو "مبارک" کہنے گئی۔ اس کی بریاں بت زیادہ تھیں حتی کہ وہ اسیں مدینہ تک لاتی۔ ایک دفعہ ابو بکر دالھ نے اس کے بیٹے کو دیکھا تو اسے بیجان لیا۔ وہ کہنے لگا کہ اے اماں! یہ وہ مخص ہے جو اس "مبارك" كے ساتھ تھا۔ وہ عورت كھڑى ہوئى اور كينے لكى اے اللہ كے بندے! وہ آپ كے ساتھ كون مخض تھا؟ ابو بکڑنے کہاتم اسے نہیں جانتیں؟ وہ کہنے گی نہیں۔ فرمایا وہ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ کہنے گی جمھے ان کے پاس کے چلو۔ ابو بکر اے لے کر آیا تو نبی اکرم طابیع نے ام معبد کو کھانا کھلایا اور اسے تحف دیئے۔ این عبدان کی روایت میں یہ زیادتی ہے کہ وہ عورت حضرت ابوبر کو کہنے گئی میری اس (مبارک) کی برف راہنمائی سیجئے۔ اور وہ عورت ابو بکر کے ساتھ چلی اور نبی اکرم مٹایظ کو پنیر اور اعرابیوں کے ساز و سامان سے کھے چیزیں ہدید دیں۔ نبی اکرم مالیم نے بھی اسے تھے تحالف دیے۔ راوی کتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ حضرت ابوبکڑنے یہ بھی کماکہ ام معبد مسلمان ہوگئی۔ اس کی سند حسن ہے۔

رسول الله طلی کم مناقب و شما کل : بیعق ابو عبدالله الحافظ اور ابو براحمد بن حسن قاضی (ابو العباس اصم وسن بن مرم ابو احمد بخراعی سے بیان العباس اصم وسن بن مرم ابو احمد بخراعی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاحی ابو بکو عامر بن فیرہ اور "ماہر راستہ" عبدالله بن ارقد لیشی ہجرت کی رات مکہ سے مدینہ کے لئے روانہ ہوئے تو ام معبد کے خیموں کے پاس گزرے۔

ام معبد: ام معبد ایک پخته عمر اور توانا عمر تھی، خیمہ کے صحن میں گوٹھ مار کر بیٹھی رہتی تھی اور مسافروں کو کھلاتی پلاتی رہتی تھی۔ اس «سعادت مند» قافلہ نے اس سے پوچھاکیا اس کے پاس گوشت یا دودھ ہے، خرید لیں گے، اس کے پاس کچھ نہ تھا، اس نے عرض کیا آگر ہمارے پاس کچھ ہو آتو آپ کی میزبانی سے دست کش نہ ہوتے کہ وہ لوگ تک دست اور قحط زدہ تھے۔

رسول الله طاهیم نے ویکھاتو خیمہ کے ایک گوشے میں' ایک بکری موجود ہے' پوچھا اے ام معبد! یہ بکری کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کیسی ہے؟ اس نے عرض کیا کمزوری کے باعث بمریوں کے ساتھ چل پھر نہیں گئی، پوچھاکیا دودھ دیتی ہے؟
اس نے عرض کیا یہ تو اس بات سے کمیں زیادہ لاغرہے، فرمایا اس کے دوھنے کی اجازت دیتی ہو؟ اس نے عرض کیا دودھ ہو تو دوھ لو، رسول اللہ ملائیلم نے بمری کو منگوا کر بسم اللہ پڑھ کر اس پر ہاتھ پھیرا اور اللہ کا نام لیے کر اس کے تھنوں کو صاف کیا اور برتن منگوایا جو چند آدمیوں کو سیراب کر دے۔ اس نے ٹائلیں چوٹری کیں اور جگالی کرنے گئی، آپ نے اس میں خوب زور سے دوھا اور وہ لبالب بھر گیا۔ آپ نے ام معبد کو بھیجا اس کو پلایا اور اپنے رفقا کو کیے بعد دیگرے بار بار پلایا کہ وہ شکم سیرہو گئے اور آپ نے سب سے آخر میں بیتا ہے" پھر آپ نے اس میں دوبارہ دوھا اور اس کو اس کے پاس چھوڑ کر میں بیا کہ "قوم کا ساتی آخر میں بیتا ہے" پھر آپ نے اس میں دوبارہ دوھا اور اس کو اس کے پاس چھوڑ کر میں بیا کہ "

معمولی دیر بعد اس کا شوہر ابو معبد آیا (کرور' ناتوان' لاغر اور دہلی پالی بکریوں کو ہائکا ہوا لایا جو بہ صد مشکل چل رہی تھیں) دودھ دکھ کر بھا بکا رہ گیا' پوچھا اے ام معبد! یہ دودھ کماں سے آیا؟ دودھیل بکری گھر میں نہیں اور سب بکریاں بے دودھ کے بانچھ ہیں۔ اس نے عرض کیا واللہ! ہمارے پاس ایک مبارک اور فرخ نماد مخص آیا تھا اس کی باتیں ایس ایس تھیں' اس نے کما اس کا علیہ تو بیان کرو' معلوم ہو آ ہے کہ وہ قریش کا مطلوب و مقصود ہے۔ اس نے کما میں نے ایسا مخص دیکھا ہے جو نمایاں حسن و جمال' پاکیزہ رو' خوش اطلاق' نہ تو ند نکلی ہوئی نہ چندیا کے بال گرے ہوئے' نمایت خوبرد اور دل آویز' آئکھیں سیاہ اور فراخ' پلکیں دراز اور گنجان' آواز میں بھاری بن' روشن پلی سرگیں آئکھیں' باریک پیوستہ ابرو' گردن نقرئی صراحی دار' می کئیں' جب خاموش ہو تو پرو قار' بات کرے تو بلند و بالا اور پررونق' ثیریں کلام' واضح الفاظ کلام کی دار بیشی سے پاک 'گویا اس کا کلام موتیوں کی لڑی ہے جو بھر رہی ہے' دور سے دیکھنے میں خوبرد اور دل فریب اور قریب سے نمایت حسین و جمیل' درمیانہ قد' نہ لمبا ترزگا جو آئکھ کو برا گے اور نہ بہت قامت جو فریب اور قریب سے نمایت حسین و جمیل' درمیانہ قد' نہ لمبا ترزگا جو آئکھ کو برا گے اور نہ بہت قامت جو دیکھیے میں حقیر گے' دو شاخوں کے درمیان آیک عمدہ شاخ ہے جو تینوں میں سے سر سز و شاواب اور دیکھنے میں حقیر گے' دو شاخوں کے درمیان آیک عمدہ شاخ ہے جو تینوں میں سے سر سز و شاواب اور دیکھنے میں مقتر گے' دوش منظر ہے' رفق ایسے جو بہر آن ان کے گرد و پیش ہوتے ہیں' بات کرے تو چپ چاپ ضورت ہے' خوش منظر ہے' رفق الیے دیوانہ وار لیکتے ہیں' مخدوم اور مرجع ظائق اور مطاع' نہ کو آہ خن اور نہ فضول گو۔

یہ باتیں من کر ابومعبر بولا' واللہ! یہ ضرور صاحب قریش ہے جس کی وہ تلاش و جبتی میں ہیں۔ اگر میری ان سے ملاقات ہو جاتی تو میں ان سے رفاقت اور مصاحبت کا التماس کر تا اگر مجھے میسر ہوا اور موقعہ ملا تو میں اس کی سرتوڑ کوشش کروں گا۔ مکہ کی فضا سے ایک اونچی اور بلند آواز سائی دے رہی تھی لیکن آواز دیئے والا نظرنہ آرہا تھاوہ کمہ رہا تھا۔

جزی الله رب الناس خیر جزائه رفیقین حسلا خیمتی أم معبد هما نیزلا بالیر وارتحسلا به فافلح مین أمسی رفیق محمسد فیال قصیم میا زوی الله عنکم به مین فعال لا تجاری و سؤدد كتاب و سنت كی و شنی مین لکهی جانے والی آلدو اسلامی كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

(الله تعالی پروردگار عالم 'اپنا بهتر بدله دے ان دو ساتھیوں کو جو ام معبد کے خیموں میں فروکش ہوئے۔ دہ عزت و وقار سے اترے اور اس عزت و احترام سے روانہ ہو گئے 'جو محمر کا رفیق سنر ہے 'وہ کامیاب و کامران ہے۔ پس اے آل قصی! الله تعالیٰ نے تم کو کس قدر نمایاں اور بے مثال کارناموں اور سیادت سے محروم کر دیا ہے )

سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فانكم إن تسألوا الشاة تشهد دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشاة مزبد

فغادره رهنا لديها خالب يدر لها في مصدر ثم مورد

(اپنی بمن سے اس کی بکری اور برتن کے بارے پوچھو' اگر تم نے اس سے دریافت کیا تو بکری خود زبان حال سے گواہی دے گی۔ آپ نے اس سے بانجھ بکری طلب کی اور اس نے آپ کو دودھ دے دیا اور تھنوں میں جھاگ دار دوھ تھا۔ آپ نے دہ دووقت دودھ دیتے ہے۔ اس کے پاس حالب اور دوھنے والے کے لئے چھوڑ دی جو دووقت دودھ دیتے ہے)

لوگوں نے رسول اللہ مٹائیلم کو مکہ میں موجود نہ پایا۔ ام معبد کے خیموں کا راستہ لیا اور رسول اللہ مٹائیلم کے ساتھ مدینہ میں جاملے اور حسان بن ثابت نے ان اشعار کے جواب میں کہا۔

لقلد خاب قوم زال عنهم نبيهم وقدسر من يسري اليهم ويغتلدي

ترحل عن قوم فزالت عقولهم وحل على قوم بنور بحدد [هداهم به بعد الضلالة ربهم وأرشدهم من يتبع الحق يرشد] وهل يستوى ضلال قوم تسفهوا عمى وهداة يهتدون بمهتد (وه قوم خائب و خامر عبي ان كا بي جرت كراكيا اور مرور به و فض جو ان كي طرف شب و روز روال

ہے۔ وہ بے بھیرت قوم سے روانہ ہو کر' اپنے نور روز افزوں کے ساتھ ایک قوم کے پاس جاگزین ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ صلالت کے بعد ہدایت سے روشاس کیا جو صحص حق کے تابع ہو وہ راہنمائی پالیتا ہے۔ کیا قوم کے عمراہ سفید اور اندھے ہدایت یافتہ لوگوں کے مساوی ہو سکتے ہیں)

نبی یری مالا یری الناس حولـه ویتلو کتـاب الله فی کـل مشــهد وإن قــال فــی یــوم مقالــة غــائب فتصدیقها فی الیوم أوفی ضحی الغد

ليهـــن أبـــــابكر ســــعادة جـــــده بصحبتــه مــن يســـعد الله يســـعد ويهــن بنــى كعـب مسكان فتـــاتهم ومقعدهـــــا للمســــلمين بمرصــــــد

ویہن بنی کعب مسکان فتاتھم۔ ومقعدہ المسلمین بمرصد (نی ان طلات کو دیکھا ہے جن کو لوگ ان کے گرد و نواح میں نہیں دیکھتے اور ہرمشمد و مقام میں اللہ کی

کتاب کی تلاوت کرتا ہے۔ اور وہ کسی بات کی پیش گوئی کرے تو اس کی تصدیق اسی روز ہو جاتی 'یا کل چاشت کو۔ ابوبکر کو اس کی مصاحبت کی نیک بختی مبارک ہو 'اللہ جس کو سعادت بخشے وہی سعید ہو تا ہے۔ اور بن کعب کو مبارک ہو اپنی خاتون کا مقام اور اس کا مسلمانوں کے لئے بیٹھنا)

ابو معبد: عبدالملك بن وهب نه حى راوى كابيان ب كه جي معلوم بواكه ابو معبد مسلمان بو كيا اور اس خرح بيان كيا اور الله عليم كي سند سے اس طرح بيان كيا

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہے اور اس کے آخر میں اضافہ کیا ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ ام معبد نے ہجرت کی اور مسلمان ہو کر رسول اللہ مائیلا کے پاس پہنی۔

پہلے قصہ کی توثیق : ابو تعیم (بہ متعدد اساد بربن محرز کلبی نزائ ابوہ محرز بن ممدی مرام بن بشام بن حبیش بن خالد ابوہ بشام) حبیش بن خالد صحابی بی بی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سالی بیام مصرت ابو برع عامر بن فہمیرہ اور ان کا را ہبر عبداللہ بن ارقد جب مکہ سے ہجرت کرکے مدینہ کی طرف روانہ ہوئ تو ام معبد کے خمہ کے پاس سے گزرے اور اس نے ذکورہ بالا روایت کے مطابق بیان کیا ہے۔ محمہ بن احمہ بن علی بن مخلد (محمہ بن یونس بن موی کدی عبدالعزیز بن یجی بن عبدالعزیز مولی عباس بن عبدالمطب محمہ بن سلیمان بن سلیط انصاری) سلمان ابوہ سلیط انصاری بدری سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی بیام معبد خزاعیہ کے پاس سے گزرے (اور وہ آپ کو کا را ہنما عبداللہ بن اربیقط ہجرت کے لئے روانہ ہوئے تو ام معبد خزاعیہ کے پاس سے گزرے (اور وہ آپ کو کیا ای معبد اللہ بن کیا واللہ! نہیں ' بکرمال سب

ا کورہ کما حبد اللہ بن اویلط برت سے سے رواحہ ہوئے ہوئے معبد حراحیہ سے پان سے حرائے راور وہ آپ و بہت کہاں سب بجانتی نہ تھی) تو اس کو کما اے ام معبد! کیا تیرے پاس دودھ ہے؟ اس نے کما واللہ! نہیں ' بمریاں سب عازب اور بے دودھ کے ہیں' آپ نے پوچھا یہ بمری کیسی ہے؟ اس نے کما کمزوری کی وجہ سے ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکی' پھر اس نے ذکور بالا حدیث کی طرح بیان کیا ہے۔

امام بیہقی کابیان ہے کہ احمال ہے کہ یہ سب قصے ایک ہی ہوں پھرانہوں نے ام معبد کی بکری کے قصہ کے مشابہ ایک اور قصہ بیان کیا ہے۔

تھا' عتب بن ابی معیط کی بمریاں چرایا کر ہا تھا۔ رسول الله مالیم اور حضرت ابو بکڑ تشریف لائے' آپ مشر کین سے مفرور تھے۔ آپ نے بوچھا اے لڑکے! تمہارے پاس دودھ ہو تو ہمیں بلا؟ میں نے کہا میں امین ہوں' آپ کو دودھ نہیں پلا سکتا۔ انہوں نے کہا کیا ایسی برغالہ ہے جو جھتی کے قابل نہ ہو' عرض کیا جی ہاں! میں نے وہ برغالہ آپ کو پیش کر دی' ابو بکرنے اسے پکڑا اور رسول اللہ ماہیم نے اس کے تھن پکڑ کر دعا کی' تھنوں میں دودھ بھر گیا پھر ابو بکر پیالہ نما پھر لائے ' آپ نے اس میں دوھا' آپ نے اور ابو بکڑنے پیا اور مجھے بھی پلایا پھر تھنوں کو اشارہ کیا وہ سمٹ گئے 'بعد ازیں میں رسول اللہ طابیل کی خدمت میں آیا اور عرض کیا جھے قرآن رر هائے تو رسول الله طابیم نے فرمایا تو تعلیم یافتہ غلام ہے۔ چنانچہ میں نے تنمانبی علیہ السلام سے ستر سورتیں روبرو پڑھیں'کوئی میرے ساتھ نہ تھا (قد فوا من المشركين) سے مراد جرت نہیں بلكہ يہ قبل از جرت كا واقعہ ہے کیونکہ عبداللہ بن مسعود آغاز اسلام میں مسلمان ہو چکے تھے ' حبشہ کی طرف ہجرت کی پھر مکہ واپس چلے آئے' جیسا کہ بیان ہو چکاہے' ان کا بیہ واقعہ صحیح ہے اور صحاح ستہ وغیرہ میں ندکور ہے' واللہ اعلم۔ خواب کی تعبیر: امام احمد (عبدالله بن صعب بن عبدالله زبیری ابده) فائد غلام عبادل سے بیان کرتے ہیں کہ میں ابراہیم بن عبدالرحمان بن سعد کے ہمراہ سفرمیں تھا (ہم 'فحرج'' مقام پریتھے کہ ابن سعد آیا ۔۔۔ اور یہ سعد وہی ہے جس نے رسول اللہ مالیا کم ''ر کوبہ'' کا راستہ بتایا تھا) کہ ابراہیم نے کہا' مجھے وہ حدیث بتاییۓ جو آپ کے والد نے آپ کو بتائی تھی' تو ابن سعد نے کما' مجھے میرے والد نے بتایا کہ رسول اللہ ماليظم نے مدینه کا مختصر راسته اختیار کرنے کا ارادہ کیا تو سعد نے عرض کیا کہ "رکوبہ" وادی کے ویران علاقہ میں اسلم قبیلہ کے دو چور ہیں ان کو مهانان کتے ہیں آپ کی خواہش ہو تو ہم ان کو گر فقار کرلیں' تو نبی علیہ السلام نے **فرمایا** ہمیں ان کے پاس لیے چلو' آپ نے ان کو اسلام کی طرف بلایا اور دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر ا کے نام دریافت کے تو انہوں نے "ممانان" بنایا تو آپ نے فرمایا "بیہ نہیں" بلکہ تمهارا نام "تمریان" ہے' آپ نے ان کو تھم فرمایا کہ وہ اسکے پاس مدینہ میں آئیں۔

ہم اس راستہ پر چلے اور قباء کے پاس پہنچ گئے تو آپ سے بنی عمرو بن عوف نے ملاقات کی تو رسول الله طابیع وہ مجھ الله طابیع نے پوچھا ابو امامہ اسعد بن زرارہ کیا ہے؟ اسعد بن خیشمه نے عرض کیا یارسول الله طابیع وہ مجھ سے پہلے پہنچا ہے کیا میں اس کو اطلاع نہ دے دوں۔ پھر رسول الله طابیع روانہ ہوئے اور چلتے چلتے ایک تھجور کے پاس پہنچ دیکھا تو ایک حوض پانی سے لبالب ہے ' یہ دیکھ کر رسول الله طابیع نے ابو بکر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ہیہ وہ مقام ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حوضوں والے علاقہ میں اتر رہا ہوں جیساکہ بنی مدلج کے حوض میں (انفرو بہ احمہ)

نبی علیہ السلام کا مدینہ میں واخل ہونا اور آپ کا فروکش ہونا: بخاری کی روایت میں زہری از عروہ بیان ہو چکا ہے کہ نبی علیہ السلام دوپر کے وقت مدینہ میں داخل ہوئے۔ میں (ابن کثیر) کتا ہوں ممکن ہے یہ بعد از زوال ہو کہ ایک متفق علیہ روایت میں ہے جو (اسرائیل از ابو اسحاق از براء بن عازب از ابو بھڑے ہجرت کے بارے مروی ہے کہ ہم رات کے وقت آئے تو انصار میں نزاع پیدا ہواکہ رسول اللہ طابیط کس

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کے مہمان ہوں تو آپ نے فرمایا میں رات عبدالمطلب کے نصیال بنی نجار کے ہاں ان کی تعظیم و تکریم کی خاطر بسر کروں گا۔

رفع القیاس: الله اعلم' یہ رات کاوقت' یا تو آپ کے قبامیں آمد کے روز ہو گاکہ آپ دوپسر کے وقت
آبادی کے قریب پنچ اور کھبور کے سایہ سلے کھڑے ہو گئے' پھر مسلمانوں کے ہمراہ چلے اور قبامیں "رات"
کو داخل ہوئے اور زوال کے بعد کے وقت کو "رات" سے تعبیر کیا کیونکہ "عثیٰ" کا اطلاق زوال آفاب
سے شروع ہو جاتا ہے۔ یا اس سے یہ مراد ہو قباسے روائی کے وقت دوپسر تھی اور چلتے چلتے آپ بی نجار
کے پاس رات کو پنچ' کماسیاتی' واللہ اعلم۔

مسجد قبا کاسٹک بنیاد: امام بخاری نے زہری از عروہ بیان کیا ہے کہ آپ قبامیں بنی عمرو بن عوف کے ہاں فروکش ہوئے اور دس سے زائد راتیں وہاں بسر کیس اور اس قیام کے دوران مبحد قباء کاسٹک بنیاد رکھا پھر آپ لوگوں کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ ''مسجد نبوی'' کے مقام پر آپ کی سواری بیٹے گئ اور بیہ جگہ سل اور سمیل دو بیتیم لڑکوں کا مربہ اور کھجور سکھانے کا'' پٹہ'' تھا' آپ نے ان سے یہ قطعہ اراضی خرید لیا اور اس کو مبحد قرار دے دیا اور بیر بن نجار کے محلّہ میں ہے۔

ابو بکرنے رسول اللہ طافیع بر سامیہ کیا : محد بن اسحاق (محد بن جعفر بن زیر عروہ بن زیر عبدالر مان بن موج بن سامدہ) متعدد رجال قوم سے بیان کرتے ہیں کہ ہمیں جب رسول اللہ طابیع کے سفر ہجرت کی اطلاع ہوئی تو ہم آپ کے چثم براہ ہے۔ نماز فجر کے بعد ہم "حرہ" کے پاس آپ کا انظار کرتے واللہ! جب تک ہم سامیہ پاتے آپ کا انظار کرتے ' دو پسر ہو جاتی تو واپس چلے آتے ' یہ موسم گرا کا واقعہ ہے ' یبال تک کہ جس روز رسول اللہ طابیع تشریف لائے تو ہم بدستور آپ کا انظار کرتے رہے ' سامیہ نہ رہا تو واپس چلے آتے۔ ہم ایمی گرول میں آئے ہی تصریف کہ سب سے پہلے آپ کو یمودی نے دیکھا اور باواز بلند اس نے کہا اے بن محبور کے سامیہ تلے تھے اور ابو بکر بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ اور ہم میں سے اکثر لوگوں نے قبل ازیں رسول اللہ طابیع کو دیکھا نہ تھا اور لوگوں کا آپ کے پاس ہجوم ہوگیا تھا اور لوگ آپ کا' ابو بکر سے امتیاز نہ کر سکے اللہ طابیع کو دیکھا نہ تھا اور لوگوں کا آپ کے پاس ہجوم ہوگیا تھا اور لوگ آپ کا' ابو بکر سے امتیاز نہ کر سکے تھے' یمال تک کہ جب رسول اللہ طابیع کے دعوب آئی تو ابو بکڑنے کھڑے ہوگر سول اللہ طابیع پر سامیہ کہ ویک ہوگیا ہی مفہوم بخاری کی روایت میں بیان ہو چکا ہے اور موکی بن عقبہ ویا' تب ہم نے رسول اللہ طابیع کو بچانا '' ہی مفہوم بخاری کی روایت میں بیان ہو چکا ہے اور موکی بن عقبہ نے بھی "مغازی "میں اسی طرح بیان کیا ہے۔

سینکاروں افراد نے استقبال کیا: امام احمد (ہائم' سلمان' ثابت) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ میں لاکوں میں ' ادھر ادھر دوڑ رہا تھا کہ لوگ کمہ رہے تھے' محمہ تشریف لائے' میں گیا اور کچھ نہ دیکھا' پھر لوگوں نے کہا' محمہ تشریف لائے' پھر دوڑ کر گیا اور کچھ نہ دیکھا یمال تک کہ رسول اللہ طابیع مع ابو بکڑ تشریف لے آئے اور مدینہ کے کھنڈرات میں رک گئے اور ایک بدوی کو بھیجا کہ انصار کو ان کی آمدکی اطلاع کرے' پھر پانچ سے بغار کہ اِنصاب کو تی گئے ہوئی کی کہت تقبال کیلئے الع مردی کو بھیجا کہ انصار کو ان کی آمد کی اطلاع کرے' ہیں ' چنانچہ رسول اللہ طامیم مع ابو بکڑ لوگوں کے جلو میں چلے آئے اور مدینہ کے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے ' یماں تک کہ نوجوان عور تیں بھی گھروں کی چھت پر آپکو دیکھ کر کمہ رہی تھیں ' آپ کون سے ہیں ' آپ کون سے ہیں۔ میں نے ایساخوش کن منظراب تک نہیں دیکھا' انس کا بیان ہے میں نے آپکو ہجرت کے روز بھی دیکھا اور وفات کے روز بھی' ان دونوں جیسا منظر میں نے نہیں دیکھا۔

حافظ بیمقی (حاکم' اصم' محمہ بن اسحاق صنعانی' ابوالنصر ہاشم بن قاسم' سلیمان بن مغیرہ' ثابت) حضرت انس سے خہ کور بالا روایت کی طرح بیان کرتے ہیں۔

نعرہ محكمير: بخارى ومسلم (اسرائيل براء) حضرت ابوبكر سے حدیث ججرت میں بیان كرتے ہیں كہ جب ہم اوگ مدینہ آئے تو مرد گھروں سے نكل كرسر كوں پر آگئے اور خواتين چھتوں پر سنچے اور خدام نعرے مار رہے سخے الله اكبر كرسول الله ماليم تشريف لائے الله اكبر كرسول الله ماليم تشريف لائے الله اكبر كرسول الله ماليم تشريف لائے الله اكبر كرسول الله ماليم قبال سے روانہ ہوئے۔

استقباليد اشعار : بيهق ابوعمرو اديب ابو بكراساعيل ابو طليفه ابن عائشه سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله عليه يا مند من منوره تشريف لائے خواتين اور بيح كمه رہے تھے۔

طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داع (بدر منیرنکل آیا کوه وداع کی گھایوں سے جم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک دعا ما نگنے والے دعا ما نگیں)

رفع التباس: محمد بن اسحاق كابيان ہے كہ رسول الله طابيخ قباء ميں كلام بن ہم كے از بن عمرو بن عوف از بن عمرو بن عوف از بن عبيد كے بال فروكش ہوئ بعض كتے ہيں سعد بن خيشمه كے بال تشريف فرما ہوئ التباس كا باعث يہ ہے كہ رسول الله طابيع كلام بن ہم كے مكان سے باہر تشريف لائے تو سعد بن خيشمه كے مكان پر لوگوں كى مجلس ميں بيٹھے "سعد "مجرد تھے ہوى كچہ نہ تھا اور اس كے گھركو "بيت الغراب" كواروں اور غيرشادى شدہ لوگوں كا گھر كہتے تھے "واللہ اعلم حضرت الو كر صديق دائي حبيب بن اساف كيے از بن حارث بن خزرج كے بال "سخ" ميں قيام پذير تھے "بعض لوگ خارجہ زيد بن ابى زہير برادر بنى حارث بن خزرج كانام ليتے ہيں۔

علی نے ہجرت کی : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ علی تین شب و روز تک مکہ میں مقیم رہے اور رسول اللہ طابیح کے پاس جو امانتیں جمع تھیں وہ ان کے الکوں کو واپس کر کے اور مدینہ میں رسول اللہ طابیح کے پاس پلے آئے اور آپ کے ہمراہ کلاؤم بن ہم کے مہمان ٹھرے اور قباء میں آپ کا قیام ایک یا دو رات تھا۔ حضرت سہل کا خفیعہ خدمت کرنا : حضرت علی کا بیان ہے کہ قباء میں ایک مسلمان خاتون تھی ' شوہر کے بغیر۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھاوہ رات کو آ تا ہے اس کا وروازہ کھٹکھنا تا ہے وہ باہر آتی ہے اور اس کو وہ کچھ وہتا ہے اور وہ کچھ وہتا ہے اور وہ کچھ وہتا ہے اور وہ کہتے کچھ دیتا ہے ' نہ معلوم وہ کیا ہے؟ اور تو ایک جو ہر رات تیرا دروازہ کھٹکھنا تا ہے تو ' تو باہر آتی ہے اور وہ تجھے کچھ دیتا ہے ' نہ معلوم وہ کیا ہے؟ اور تو ایک جو ہر رات تیرا دروازہ کھٹکھنا تا ہے تو' تو باہر آتی ہے اور وہ تجھے کچھ دیتا ہے ' نہ معلوم وہ کیا ہے؟ اور تو ایک میرا کوئی کہنا میں دو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نسیں ہے' رات کو قوم کے لکڑی کے بتوں پر حملہ آور ہو تا ہے' ان کو توڑ تا ہے پھروہ ایندھن میرے پاس لے آتا ہے کہ ان کو جلالے۔ حفزت علی واٹھ' سل بن حنیف واٹھ کے عراق میں اپنے پاس فوت ہو جانے کے بعد ان کی بیہ خفیہ خدمت بیان کیا کرتے تھے۔

قباء میں قیام کے روز: محد بن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیخ قباء میں بن عمرو بن عوف کے ہال سوموار (کا باقی ماندہ حصہ) منگل ' بدھ اور جعرات سہ رات مقیم رہے اور مجد کی بنیاد رکھی گھر آپ مشیت اللی سے بروز جعہ ان کے پاس سے روانہ ہوئے۔ لیکن بن عمرو بن عوف کا خیال ہے کہ نبی علیہ السلام ان کے پاس اس سے زیادہ دن مقیم رہے۔ عبداللہ بن اوریس نے محمد بن اسحاق سے نقل کیا ہے کہ بن عمرو بن عوف کا گمان ہے کہ نبی علیہ السلام ان کے ہال ۱۸۔ رات مقیم رہے۔ میں --- ابن کیر --- کہنا ہوں کہ بخاری کی روایت میں زہری از عروہ بیان ہو چکا ہے کہ آپ ان کے ہال (بضع عشرہ لیلة) دس سے زائد رات مقیم رہے کہ رسول اللہ طابیخ قباء میں بن عرو بن عوف کے ہال اللہ علی منقول ہے کہ آپ تی عمرو بن عوف کے ہال ۱۲۔ رات مقیم رہے اور واقدی کا بیان ہے کہ یہ بھی منقول ہے کہ آپ تی عمرو بن عوف کے ہال قباء میں ۱۲۔ رات مقیم رہے اور واقدی کا بیان ہے کہ یہ بھی منقول ہے کہ آپ تن عمرو بن عوف کے ہال قباء میں ۱۲۔ رات مقیم رہے۔

مدینہ میں بہلا جمعہ : محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ بنی سالم بن عوف میں نماز جمعہ کا وقت آگیا اور رسول الله ملطيط نے وادی "رانونا" میں جعہ بڑھایا (یہ مرینہ میں پہلا جعہ تھا) بھرعتبان بن مالک' عباس بن عبادہ بن فضلہ' بنی سالم کے دیگر افراد میں رسول اللہ ماہیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا' یارسول اللہ ماہیم ا ہارے ہاں قیام فرمایے ہم کثیر مقدار میں ہیں اور دفاع کے سازوسامان سے لیس ہیں۔ آپ نے فرمایا سواری کا راستہ جھوڑ دو' یہ اللہ کے تھم کی بابند ہے' پھرانہوں نے سواری کا راستہ جھوڑ دیا' چلتے چلتے بنی بیاضہ کے محلّہ میں پنیج تو زیاد بن لبید اور فروہ بن عمرو نے مع دیگر اشخاص کے عرض کیا یارسول اللہ طاہیم مارے ہاں تشریف لائے ' ہم تعداد میں کیراور جنگی سامان سے مسلح ہیں۔ آپ نے فرمایا (خلو سبیلها فانها ماموره) انہوں نے بھی سواری کا راستہ چھوڑ دیا پھر چلتے چلتے "بی ساعدہ" کے محلّہ کے پاس سے گزرے تو بی ساعدہ کے چند افراد میں سعد بن عبادہ اور منذر بن عمرو آئے اور عرض کیا یارسول الله ملائیل ہمارے ہاں قیام فرمایئے' ہم کثر تعداد میں ہیں اور سامان وفاع سے مسلح ہیں۔ آپ نے فرمایا (خلوا سبیلها فانها ماموره) چنانچہ انہوں نے بھی بیہ بات تتلیم کرلی اور سواری کا راستہ چھوڑ دیا پھر آپ روانہ ہوئے اور بنی حارث بن خزرج کے ہال منجے تو بی حارث بن فزرج کے سربر آوردہ اشخاص میں سعد بن ربیع خارجہ بن زیر اور عبدالله بن رواحه آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یارسول الله الهیاج (هلم الینا الی العدد والعدة والمنعة) آپ نے فرمایا اسے جانے دو پھر آپ روانہ ہوئے اور "عدی بن نجار" کے محلّہ سے گزرے --- بیہ عبدا لمطلب کی والدہ سلمٰی بنت عمرو کے قریمی رشتہ دار تھے ۔۔۔ یہ لوگ بھی عدی بن نجار کے اعیان میں سلیط بن قیس اور ابو سلیط اسیرہ بن خارجہ کے ہمراہ رسول الله طابیع کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا يار سول تالبندو المعلامات عين رفينيالي عين تشريف والكيك أكثير دوالسلامي التدباك سباد وسلال المف قيام فراي أب نے فرمایا سواری کا راستہ چھوڑ دیجئے 'چنانچہ رسول الله طابیط روانہ ہوئے اور بنی مالک بن نجار کے محلّہ میں آگر "موجودہ مسجد نبوی" کے مقام پر آگر بیٹھ گئ 'اس وقت میہ جلّہ بنی مالک بن نجار کے دو تیبوں سل اور سہیل کا مربد ۔۔۔ کھجور سکھانے کی جگہ ۔۔۔ تھی اور میہ دونوں معاذ بن عفراء کے زیر پرورش و تربیت تھے 'اور بخاری کی روایت زہری از عروہ میں بیان ہو چکا ہے کہ وہ اسعد بن زرارہ کی زیر تربیت و پرورش تھے 'واللہ اعلم۔

عبدالله بن ابی بن سلول رئیس خزرج کے گرائم پر خاک : موی بن عقبہ کابیان ہے کہ رہتے میں رسول الله ملہ پیم عبدالله بن ابی بن سلول رئیس خزرج کے گھر کے پاس سے گزرے وہ گھر میں موجود تھا، آپ معمولی در وہاں رکے کہ وہ اپنے گھر میں آنے کی پیشکش کرے گا، یہ منظر دکھ کر عبدالله «منافق" نے کہا، جو لوگ آپ کو لائے ہیں ان کے پاس جائے، یہ جواب رسول الله طابع نے انصار کے بعض افراد کو جایا تو حضرت سعد بن عبورہ نے اس کی جانب سے معذرت کی یارسول الله! آپ کی بدولت الله تعالی نے ہم پر احسان کیا ہے، ہمارا عزم تھا کہ خاندان کی قیادت و سعادت کا تاج اس کے سرپر رکھیں اور اس کو اپنا سردار بنائیں۔

سواری بیٹھ گئی : ابن اسحاق کابیان ہے کہ جب رسول اللہ ماٹھیلے کی سواری بیٹھ گئی آپ اس سے اتر ہے نہیں 'وہ پھراٹھ کر تھوڑی وور چلی 'آپ نے اس کی ممار ڈھیلی چھوڑی ہوئی تھی وہ پھر پیچھے کو پلٹی اور پہلی جگہ آکر بیٹھ گئی 'پھر وہ اڑ گئی 'آواز کرنے اور بلبلانے گئی اور اپنی گردن زمین پر رکھ دی 'ابوابوب خالد بن زید انصاری نے آگے بڑھ کرپالان اٹھالیا اور اس کو اپنے گھر میں رکھ دیا اور رسول اللہ ماٹھیلے اس کے مهمان ہوئے۔ ''مرید'' کے بارے پوچھاکس کا ہے؟ معاذ بن عفراء نے عرض کیا یارسول اللہ ماٹھیلے بیسل اور سهیل پران عمرو کا ہے۔ وہ میرے زیر پرورش ہیں میں ان کو رضامند کرلوں گا۔ آپ یمال مسجد تقمیر کرلیس' چنانچہ رسول اللہ ماٹھیلے منہ اور انصار سب مسلمانوں نے حصد لیا (تقمیر معجد کا واقعہ عنقریب بیان ہو گا' ان شاء اللہ)

وف بجانا: "ولا كل" ميس بيه على (ابو عبدالله ابوالحن على بن عمره الحافظ ابو عبدالله محمد بن مخلد دورى محمد بن

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سلیمان بن اساعیل بن ابی درد' ابراہیم بن صرمہ' یکی بن سعدی' اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلی ) حضرت انس والی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی مینہ تشریف لائے' جب آبادی کے اندر داخل ہوئے تو انصار کے سب مرد و زن استقبال کے لئے آئے اور ہرایک نے پیشکش کی کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائمیں تو آپ نے فرمایا سواری کو آزاد چھوڑ دو' کیونکہ بید اللہ کے تھم کی پابند ہے۔ چنانچہ وہ ابو ابوب کے گھر کے دروازہ پر بیٹھ گئ اور بن نجار کی بچیاں دف بجا کر گارہی تھیں۔

نحن وار من بنی النجار یا حبذا محمد من جار (م فاندان نجار کی لاکیال بن محمد کیا ایجا بساید ہے)

آپ نے ان بچیوں سے بوچھا کیا تم اللہ کے رسول سے محبت کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہال واللہ!

یارسول اللہ ' تو آپ نے سہ بار فرمایا واللہ! میں بھی تم لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے اور سنن اربعہ میں نہیں 'متدرک میں امام حاکم نے اس کی تخریج کی ہے جیسا کہ مروی ہے۔

بیعتی (ابو عبدالرحمان سلی ' ابو القاسم عبدالرحمان بن سلیمان نحاس مقری در بغداد' عربن حن حلیں ' ابو خیشہ

معیس 'عیلی بن یونس' عوف اعرابی' ثمامہ) حضرت انس علیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے خاندان کے میں سے گزرے تو لڑکیال دف بجا کر گارہی تھیں۔ پاس سے گزرے تو لڑکیال دف بجا کر گارہی تھیں۔

نعن وار من بنبي النجار يا حبذا محمد من جار

تو رسول الله طاویم نے فرمایا الله جانتا ہے کہ میں بھی تہمیں دل سے جاہتا ہوں۔ اس روایت کو ابن ماجہ نے بشام بن عمار از عیسیٰ بن یونس بیان کیا ہے۔

انصار سے بیار : امام بخاری (معر عبدالوارث عبدالعزیز) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خواتین اور بچیوں کو غالبا شادی سے واپس آتے دیکھ کرسیدھے کھڑے ہو کرسہ بار فرمایا 'اے اللہ! تم لوگ جھے سب سے بیارے ہو۔

باسبان مل گئے: امام احمد (عبدالصد بن عبدالوارث ابوہ عبدالعزیز بن سبب) حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیح مدینہ کی طرف روانہ ہوئ ابوبکر آپ کے رویف سے ابوبکر سفید ریش اور ان لوگوں میں غیر معروف سے راستہ میں مسافر عضرت ابوبکر سے بوچھتا کہ آپ کے آگے کون سوار ہے؟ تو ابوبکر سے یہ آدمی مجھتا راستہ بتا تا ہے 'پوچھنے والا مسافر سجھتا کہ وہ مدینے کا راہ بتا رہا ہے 'ابوبکر کا مقصد تھا راہ نجات۔ ابوبکر نے مرکر دیکھا کہ ایک آدمی گھوڑے پر سوار قریب آئیا ہے 'تو عرض کیا یارسول اللہ طابیح ہے شاہ سوار ہمارے قریب آئینی ہے 'رسول اللہ طابیح ہے گا اور کی کو ہمارا فرما کی یا اللہ! اس کو ینج گرا وے 'گھوڑے نے اس کو ینج گرا دیا بھر کھڑا ہو کر جہنانے لگا تو گرنے والے نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ جو جاہیں تھم فرما ئیں 'آپ نے فرمایا بیس رک جا' اور کسی کو ہمارا والے نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ جو جاہیں تھم فرما ئیں 'آپ نے فرمایا بیس رک جا' اور کسی کو ہمارا تعاقب نہ کرنے دے 'وہ وہ جو کو آپ کا مخالف تھا اور شام کو آپ کا مخافظ بن گیا۔

الْصارىدني واستقبال كياشف ميول للله طلي واله أولوالكدها تجدات والديان الماري بالماري بالمراجعام بهجاده

آئے اور انہوں نے (رسول اللہ طابیظ اور ابو بکڑ) کو سلام کما اور عرض کیا آپ باو قار اور مطاع و مقتدا کی حیثیت میں سوار ہو جائیں چنانچہ رسول اللہ طابیظ اور حضرت ابو بکڑ سوار ہو گئے اور انصار آپ کے گردو پیش اسلحہ لئے ہوئے تھے ' مدینہ میں اعلان ہو گیا کہ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں' لوگ سر اٹھا کر رسول اللہ طابیظ کو آکنے گئے اور کہنے لگے ' اللہ کے نبی تشریف لے آئے ہیں۔ چنانچہ آپ چلتے چلتے ابوایوب کے اللہ طابیظ کو آکنے گئے۔ (انس کا میان ہے کہ وہ اپنے گھر میں سے بات کر رہا تھا کہ عبداللہ بن سلام نے من لیا وہ اپنے نخلہ ان میں مجبوریں ڈال رہا تھا وہ بھی ساتھ لیتا آیا اور نبی علیہ السلام کے فرمودات من کر چلاگیا)

اور نبی علیہ السلام نے پوچھا کس کا گھر زیادہ قریب ہے، تو حضرت ابو ابوب ﷺ نے عرض کیا یارسول الله طاقع میں عاصر موں، میرا گھریہ ہے اور یہ میرا دروازہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں جاؤ اور ہمارے قیام کا انتظام کرد، معمولی دیر بعد وہ آیا تو اس نے عرض کیا یارسول الله مالیم میں نے انتظام کرلیا ہے۔ ہم اللہ! تشریف لائیے اور آرام فرمائیے۔

رسول الند ماليط ميلي منزل ميں: ابن اسحاق (بريد بن ابی صبب مر ثد بن عبدالله برئی ابی رہم المائی) حضرت ابو ابوب متوفی ۵۲ سے بيان کرتے ہيں کہ رسول الله ماليط ميرے مكان پر مقيم ہوئے (مكان دو منزله تفا) ميں نے عرض كيايارسول الله ماليط ميرے مال باپ صدقے ، ميں نمايت ناگوار اور خلاف اوب سجمتا ہوں كہ ميں بالائى منزل ميں ہوں اور آپ زيريں ميں "براہ كرم" آپ او پر تشريف لے چليں اور ميں نيج چلا آ آ ہوں آپ نے فرمايا اے ابو ابوب! مجھ پر اور زائرين پر مهمائی كركہ ميں ذرييں حصه ميں ہى سكونت ركھوں بون آپ نے فرمايا اے ابو ابوب! مجھ پر اور زائرين پر مهمائی كركہ ميں ذرييں حصه ميں ہى سكونت ركھوں چنانچه رسول الله ماليط زيريں منزل ميں تے اور ميں بالائی منزل ميں۔ ايک روز بانی كا برتن ٹوٹ گيا ام ابوب اور ميں نے لحاف ليا (گھر ميں صرف وہى لحاف تھا) اور اس سے پانی جذب كرنے كے مبادا رسول الله ماليظ پر ميکي اور آپ كو تكليف ہو۔

باقی ماندہ کھاتا: ہم آپ کا رات کا کھاتا تیار کرتے اور آپ کے پاس بھیج دیتے کھانے کے اِحد 'باقی ماندہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز کھانا واپس لوٹا دیے' ام ایوب اور میں جہاں آپ کی انگیوں کا نشان پڑا ہو آ بطور تمرک وہیں سے کھاتے یہاں تک کہ ایک رات ہم نے کھانا ہیجا (جس میں پیازیا لہن تھا) آپ نے واپس بھیج ویا اس میں انگیوں کے نشانات نہ تھے میں گھرا کر رسول اللہ طاہیم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یارسول اللہ طاہیم میرے مال باپ آپ پر قربان! آپ نے کھانا کھائے بغیرواپس کرویا' فرمایا میں نے اس میں لمسن کی بدیو محسوس کی ہا اور میں فرشتے سے مناجات کر آ ہوں' باتی رہا کھانا تو یہ تم کھالو' چنانچہ ہم نے کھالیا اور بعد ازیں ہم نے لمسن آپ سے کھانے میں استعمال نمیں کیا۔ یہ تی نے اس روایت کو (یٹ بن سعد' یزید بن ابی حبیب' ابی الحن یا ابی الخیر مرثد بن عبداللہ یزن' ابی رہم) ابوالیوب سے بیان کیا ہے اور ابن ابی شیبہ نے (یونس بن محمد مودب از لیث) بیان کیا ہے۔

سوء اوب سے گرمیز : بیمتی (ابوعبداللہ الحافظ ابوعرو جری عبداللہ بن محد احمد بن سعید داری ابونعمان البت بن برید عاصم احول عبداللہ بن حارث افغ مولی ابی ابوب) حضرت ابوابوب سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع اس کے پاس قیام پذیر سے اور زیریں منزل میں فروکش سے اور ابوابوب بالائی منزل میں۔ اس سے بادبی پر ابوابوب متنبہ ہوا اور اس نے عرض کیا کہ ہم رسول الله طابیع کے اوپر چلیں چنانچہ اس نے ایک گوشے میں رات بسر کی پھر اس نے رسول الله طابیع سے ای بارے گزارش کی تو رسول الله طابیع نے فرمایا کہ زیریں منزل مارے کے آرام وہ ہے اتو اس نے عرض کیا بہ تقاضائے اوب میں اس بالائی منزل میں نہ ربول گا اور بیا بیائی منزل میں نہ ابوابوب شیخ والی منزل میں تبدیل ہو گئے اور ربول الله طابیع بالائی منزل میں تبدیل ہو گئے اور ربول گا جس کے زیریں میں آپ سکونت فرما ہوں۔ پھر رسول الله طابیع بالائی منزل میں تبدیل ہو گئے اور ابوابوب نیچے والی منزل میں۔

حضرت ابوابوب مسول الله طهيم كا كھانا تيار كرتا تھا۔ جب بچا ہوا كھانا واپس آتا كھانے پر رسول الله طهيم كا الله طهيم كا كھانا تيار كرتا تھا۔ جب بچا ہوا كھانا واپس آتا كھانے پر رسول الله طهيم كو جس سے كھانا كھاتا ايك روز كھانا تيار كيا اس ميں لمن تھا جب كھانا واپس آيا تو اس پر رسول الله طهيم كى انگليوں كے نشانات نہ تھے معلوم ہوا كه رسول الله طهيم نے نميں كھايا وہ گھرا كر اوپر گيا اور پوچھاكيا لمن حرام ہے؟ فرمايا حرام تو نميں كيكن ميں اس كو ناپند كرتا ہوں تو عرض كيا جس كو آپ ناپند كرتا ہوں تو عرض كيا جس كو آپ ناپند كرتے ہيں ميں بھى اس كو پند نميں كرتا۔ اس نے بيان كيا كہ نبى عليه السلام سے فرشتہ ہم كلام ہوتا ہے اس كو امام مسلم نے احمد بن سعيد دارى سے بيان كيا ہے۔

انس کی متفق علیہ روایت میں ہے کہ رسول اللہ طابیع کے سامنے تازہ سبزیوں کا سالن پیش کیا گیا آپ کی وریافت پر عرض کیا کہ اس میں فلال فلال سبزیال ہیں تو آپ نے ان کے تناول سے گریز کیا اور فرمایا تو کھا لے میں اس سے مناجات کرتا ہوں جس سے تو نہیں کرتا۔ واقدی نے بیان کیا ہے کہ جب رسل اللہ طابیع کے میں اس سے مناجات کرتا ہوں جس سے تو نہیں کرتا۔ واقدی نے بیان کیا ہے کہ جب رسل اللہ طابیع کی سواری کی ممار پکڑی اور وہ اس کے پاس تھی۔۔

تحاکف اور ابوابوب کے ہال مرت اقامت: حضرت زید بن ثابت کا بیان ہے کہ رسول الله مالیام کی خدمت میں پیش کیا اور الله علیام کی خدمت میں پیش کیا اور کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عرض کیا یارسول الله طامیم بیری والدہ نے ارسال کیا ہے تو آپ نے دعادی "بارک الملّه فیک" پھر آپ کے حاضرین مجلس کو بلایا اور سب نے کھا لیا۔ پھر سعد بن عبادہ کا ثرید اور شوربے کا تحفہ آیا اور روزانہ رسول الله طابیم کے بال تین چار صحابہ تحاکف پیش کیا کرتے تھے اور رسول الله طابیم کا قیام ابوایوب کے پاس سات ماہ رہا۔

خاندان نبوت کی آمد: رسول الله طابیع نے ابوابوب کے ہاں قیام کے دوران ہی زید بن حارثہ اور ابو رافع کو پانچ سو درہم اور دو سواریاں دے کر مکہ روانہ کیا کہ حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم دختران رسول الله طابیع محضرت سودہ بنت زمعہ زوجہ رسول اور حضرت اسامہ بن زید کو لے آئیں 'رقیہ اپنے خاوند حضرت عثمان کے ہمراہ حبشہ میں تھیں اور حضرت زینب مکہ میں اپنے شوہر ابوالعاص کے ہال تھیں۔

ان کے ہمراہ حضرت زید بن حاریثہ کی بیوی حضرت ام ایمن بھی مدینہ آئیں اور حضرت عبداللہ بن ابو بکر' حضرت ابو بکڑ کے اہل و عیال کو لے کر آئے۔ ان میں حضرت عائشہ بھی شامل تھیں ابھی ان کی رخصتی نہ ہوئی تھی۔

الرجل مع رحلہ: بہتی (علی بن احد بن عبدالله اور بین عبد صفار اظف بن عرو جبکی سعید بن مصور عطاف بن خالد صدیق بن موٹ و جبدالله بن زبیر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاقیط مدینہ تشریف لائے اور آپ کی سواری جعفر بن محد بن علی اور حسن بن زبیر کے مکانات کے درمیان بیٹے گئی تو دہاں لوگوں نے رہائش کی پیشکش کی آپ کی سواری پھراٹھ کھڑی ہوئی تو آپ نے فرمایا اس کا راستہ چھوڑ دو 'یہ الله تعالی کے حکم کی پابند ہے 'پھر چل کر ''منبر نبوی'' کی جگہ بیٹھ گئی پھروہ وہیں جم گئی (اس جگہ پر چھپر تھا لوگ اس کے سامیہ میں بیٹھ تھے اور دو پہر کو آرام و راحت حاصل کرتے تھے) چنانچہ رسول الله طاقیق سواری سے اترے اور سامیہ میں بیٹھ گئے 'ابوالوب نے عرض کیا یارسول الله طاقیق میرا گھر سب سے قریب تر ہے 'آپ اترے اور سامیہ میں بیٹھ گئے 'ابوالوب نے اثبات میں جواب دیا تو وہ آپ کا پالان اپنے گھر لے گیا پھر ایک اور میرے ہاں تشریف لے چلے' آپ نے آب نے اثبات میں جواب دیا تو وہ آپ کا پالان اپنے گھر لے گیا پھر ایک اور میرے بال تشریف کے جاتھ ہی ہو تا ہے جمال بھی ہو' رسول الله طاقیق چھپر میں بارہ روز تک رہے یہاں کہ معبد تعمر کرلی' یہ ابوالوب خالد بن زیر گئی بہت بڑی منقبت اور نصیلت ہے۔

مكافات عمل : يزيد بن ابی حبيب كی معرفت و محد بن علی بن عبدالله بن عبال سے مروى ہے امير المومنين خليفه علی كی جانب ہے ابن عبال بھرہ كے حاكم سے كه ابوابوب بھرہ تشريف لائے اور ابن عباس نے اپنا مكان مع سلمان ان كے سپرد كر ديا جيسا كه اس نے رسول الله طابيط كو اپنا مكان سپرد كر ديا تھا۔ ابوابوب ئے واپسى كا ارادہ كيا تو ابن عبال نے بيں ہزار درہم اور چاليس غلام كا تحفه پيش كيا اور ابوابوب كی بھرہ كی مراث گاہ ان كے غلام افلح كے پاس تھى ، پھر مغيرہ بن عبدالرجمان بن حارث بن ہشام نے اس سے ايک ہزار دينار بيس خريد لی اور اس كی مرمت كرك مدينہ كے ایک محتاج خاندان كو بهہ كردى۔

مرینہ کے محلے: بن نجار کے محلّہ میں رسول الله مائیم کا قیام ہوا اور یہ قیام مثیت ربانی سے تھا۔ یہ بن کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نجار کی بہت بڑی نضیلت اور منقبت ہے۔ مدینہ میں نو آبادیاں اور کالونیاں تھیں' ہر آبادی اپنے مکانات' باغات اور زراعت کے لحاظ سے ایک مستقل آبادی تھی' ہر قبیلہ اپنے محلّہ اور آبادی میں اکٹھا ہو گیا تھا اور بیہ آبادیاں ایک دو سرے سے بیوستہ تھیں۔ مثیت ایزدی نے' رسول الله طابیم کے لئے بی مالک بن نجار کا محلّم منتخب فرمایا۔

انصاركي منقبت: حفرت انس بن مالك كي منفق عليه روايت ميں ہے كه رسول الله طابيع في فرماياكه انسار كے سب خاندانوں ميں بنى نجار كا خاندان بهتر ہے۔ پھر بنى عبدالا شل ' پھر بنى حارث بن خزرج كا ' پھر بنى عبدہ كا اور انسار كا ہر خاندان بهتر اور برتر ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ ساعدی نے كما ' رسول الله طابيع نے ہم بركئى خاندانوں كو نضيلت وى (هذا لفظ بركئى خاندانوں كو نضيلت وى (هذا لفظ بركئى خاندانوں كو نضيلت وى (هذا لفظ بركئى خاندانوں كو نضيلت وى رحض انس سے بيان كيا ہے اور ابو سلمہ از ابو اسيد مالك بن ربيعہ الله بين كيا ہے۔

عبادہ بن سل از ابو حمیہ ہے بھی ای طرح مردی ہے اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ ابو اسید نے سعد بن عبادہ ساعدی کو کما تم نے سنا نہیں کہ رسول اللہ طابیخ نے انسار کی تعریف و توصیف بیان کی ہے اور ہم (بی ساعدہ) کو اخیر میں کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں سعد خاضر ہوا اور عرض کیا یار سول اللہ طابیخ آپ نے انسار کے خاندانوں کی تعریف فرمائی اور ہم کو سب سے آخر کر دیا' آپ نے فرمایا کیا تہمیں یہ کافی نہیں کہ تم اچھے لوگوں میں ہو۔ جملہ انسار' دنیا اور آخرت میں رفعت و عظمت سے سرفراز ہیں اور قدر و منزلت سے ہمکنار ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ اور جو لوگ قدیم ہیں پہلے ہجرت کرنے والوں میں اور مد دینے والوں میں اور وہ لوگ جو نیکی میں ان کی پیروی کرنے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہو گئے ان کے لئے ایسے باغ تیار کئے ہیں جن کے نیچ نہریں بہتی ہیں ان میں ہیشہ رہیں ۔گے' یہ بردی کامیابی ہے۔ (۱۰۰۰/۹) اور ان کے لئے بھی ہے کہ جنہوں نے ان سے پہلے (مدینہ میں) گھر اور ایمان حاصل کر رکھا ہے جو ان کے پاس وطن چھوڑ کر آ تا ہے اس سے محبت کرتے ہیں اور اپنے سینوں میں اس کی نبست کوئی خلاص نہیں باتے جو مہاجرین کو دیا جائے اور وہ انبی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگر چہ ان پر فاقہ ہو اور نبست کوئی خلاص نہیں کی کے جنہوں کے این جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگر چہ ان پر فاقہ ہو اور نبست کوئی خلاص نہیں کی خلاص نہیں بی وہ کیا جائے اور وہ انبی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگر چہ ان پر فاقہ ہو اور نبست کوئی خلاص نہیں باتے جو مہاجرین کو دیا جائے اور وہ انبی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگر چہ ان پر فاقہ ہو اور نبست نوب ناتے نفس کے لئے جائمیں پس وہی لوگ کامیاب ہیں۔ (۱۹۵۵)

رسول الله طلیم نے فرمایا اگر ہجرت کرتا نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا' اگر لوگ ایک وادی اور راستہ پر چلیں تو میں انصار کی وادی اور راستہ پر چلوں گا'انصاری میرے خاص اور راز دار ہیں' باقی لوگ عام ہیں۔ اور فرمایا انصار میرے محرم اسرار' قابل اعتبار اور راز دار ہیں اور رسول اللہ نے فرمایا ''جن سے انصار صلح کریں میں ان سے صلح جو ہوں اور وہ جن سے برسر پیکار ہوں میں بھی ان سے نبرد آزما ہوں۔''

امام بخاری (تجاج بن منهال شعب عدی بن ثابت) حفرت براء بن عازب سے بیان کرتے ہیں کہ رسول۔ اللہ طاق ہوگا اللہ طاق اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ بھی اس جو کو کھال سے میت و مشکل در کھے اللہ بھی اس

ے وشمنی رکھے گا'اس حدیث کو ابوداور کے علاوہ سب اصحاب سنن نے شعبہ سے بیان کیا ہے۔ امام بخاری (مسلم بن ابراہیم' شعبہ' عبدالر مان بن عبداللہ بن جبیر)' حضرت انس بن مالک ویڑھ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مائیظ نے فرمایا ایمان کی علامت اور نشانی انصار سے محبت رکھنا ہے۔ نفاق و دو عملی کی علامت انصار سے بغض رکھنا ہے۔

اس روایت کو امام بخاری نے ابو الولید اور طیالی سے 'امام مسلم نے خالد بن حارث اور عبدالرحمان مهدی سے اور ان چار نے شعبہ سے بیان کیا ہے۔ انصار کے فضائل و مناقب میں متعدد آیات وارد ہیں اور بیشتر احادیث میں ان کے محان اور اوصاف بیان ہیں 'ابو قیس صرمہ بن ابی انس (جس کا ذکر پہلے بیان ہو چکا بیشتر احادیث میں ان کے محان اور اوصاف بیان ہیں آمد اور انصار کی خدمات کا بمترین تذکرہ کیا ہے اور بقول ابن اسحاق اس نے انصار کے مشرف بہ اسلام ہونے اور رسول اللہ مال پیم کا ان کے پاس ہجرت کرنے سے عزت و افزائی کا بھی تذکرہ کیا ہے۔

ثوی فی قریب بضع عشرة حجة یذکر لویلقی صدیقا مواتیا ویعرض فی أهل الواسم نفسه فلم یرمن یؤوی و م یر داعیا فلما أتانا واضمأنت به النوی و أصبح مسروراً بطیبة راضیا والفی صدیقا واضمأنت به النوی و کان له عونا من الله بادیا یقص لنا ما قال نوح لقومه وما قال موسی إذ أجاب المنادیا

(آپ نے قریش میں ۱۳ سال وعظ و نصیحت کی کاش! کسی ہم نوا دوست کو پالیتے۔ موسم جج میں اپنی ذات کو پیش کیا گرکسی کو پناہ دینے والا اور اپنے ہاں بلانے والا نہ پایا۔ آپ جب ہمارے ہاں تشریف لاے اور آپ کی سواریوں نے اطمینان کا سانس لیا اور طیبہ سے خوش و خرم ہوئے۔ اور آپ نے موافق طبع دوست کو پایا اور مقیم ہو گئے اور آپ کے ساخت دوست کو پایا اور مقیم ہوگئے اور آپ کے کا اللہ تعالیٰ کی واضح مدو ہے۔ ہمیں ان باتوں سے آگاہ کر آ ہے جو نوح نے اپنی قوم سے کی تھیں اور جو موی سے کی تھیں اور جو موی کے کما تھا جب اس نے مناوی کی آواز پر لبیک کما)

فاصبح لا یخشی من الناس واحداً قریبا ولا یخشی من الناس نائیا بذلنا له الاموال من جل مالنا و أنفسنا عند الوغی والتآسیا نعادی الذی عادی من الناس کلهم جمیعا ولو کان الحبیب المواسیا و نعلم آن الله لا شدی غیره وان کتاب الله أصبح هادیا و نعلم آن الله لا شدی غیره وان کتاب الله أصبح هادیا أقول اذا صلیت فی کیل بیعی حنانیك لا تظهر علینا الأعادیا واب آپ کونه کی قریمی و شمن کا اندیشه م اور نه بی دور والے وشمن سے بم فی ان کے لئے مال و دولت صرف کیا لاائی اور غم خواری کے وقت اپنی جانیں قربان کیں۔ ہم ان کے وشمن سے عداوت رکھتے ہیں اگرچہ وہ خاص دوست ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ الله کے بغیر کوئی بھی حاجت ردا نہیں اور قرآن لوگوں کا راہنما ہے۔ جب میں کی عباوت خانہ میں نماز پڑھتا ہوں تو دعا کرتا ہوں ہم پر دعثمن کو غالب نہ کر میں تیری رحمتوں کا متواتر طلب گار

## **ሮ** ለቦ

ہوں

أقدول ذا جداوزت أرضه مخيفه تبداركت اسم الله أنت المواليها فطله معرضها الله اختلوف كشيرة وإنسان لا تنقلل لنفسسان باقيسها فو لمه ما يدرى الفتلي كيف سعيه اذا هدو لم يجعل لمه الله واقيسها ولا أحمل النخلل المعيمة ربهها اذا أصبحت ريبا وأصبح تاويسا

جب میں خوفناک مقام سے گزر آ ہوں تو دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ کے نام! تو بابرکت ہے تو ہی مہان ہے۔ تو مصائب کو نظر انداز کرتا ہوا چلا چل بے شک موتوں کے مواقع بہت ہیں اور تو اپنی ذات کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ واللہ! نوجوان نہیں جانتا کہ اس کی سعی و کاوش کاکیا انجام ہو گاجب اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت نہ کرے۔ ریگتان کی کھور بھی اپنے مالک کی پرواہ نہیں کرتی' جب وہ سیراب ہو اور اپنے مقام پر قائم ہو)

ابن اسحاق وغیرہ نے ان اشعار کو بیان کیا ہے۔ ان کو عبداللہ بن زبیر حمیدی وغیرہ نے سفیان بن عبید از کیلی بن سعید انصاری از عمر اور عمر رسیدہ انصاری خاتون سے بیان کیا ہے کہ میں نے ابن عباس کو صرمہ بن قیس کے پاس آیا جاتا دیکھاہے وہ ان اشعار کو بیان کرتا تھا۔ (روایت بیہتی)

مکہ افضل ہے یا مدینہ: مسجد نبوی کے علاوہ مدینہ بھی نبی علیہ السلام کی ہجرت کی بدولت عظمت و رفعت کا مظر ہوا' اولیاء اللہ اور صالح انسانوں کا مرجع و مادی بنا' مسلمانوں کا مضبوط قلعہ اور حصن حصین علیت ہوا اور اقوام عالم کا مرکز ہدایت بنا' مدینہ کی فضیلت و مکرمت میں کافی اصادیث مروی ہیں ان کو ہم ان شاء اللہ کسی اور مقام پر بیان کریں گے۔ صحیحین میں (حبیب بن بیاف از جعفر بن عاصم) حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مالھیم نے فرمایا بے شک ایمان (اور اسلام) سمٹ کر مدینہ میں اس طرح آجائے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے سوراخ میں چلا آ تا ہے۔ نیز امام مسلم نے اس روایت کو (محمد بن رافع شابہ عاصم بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر ابوہ محمد بن زید) حضرت ابن عمرے بھی بیان کیا ہے۔

نیز سیحین میں (مالک میکی بن سعیہ 'ابو الجاب سعید بن بیار) حضرت ابو ہریرہ ہے ثابت ہے کہ رسول اللہ مطابع نے فرمایا! مجھے الی بستی میں ہجرت کا حکم ہوا جو سب بستیوں پر غالب آجائے گی یعنی بیژب 'اور یہ مدینہ لوگوں کو گناہوں کی آلائش سے اس طرح یاک کر تاہے جیسے بھٹی لوہے کا میل اور زنگ دور کردیت ہے۔

ائمہ اربعہ میں سے صرف امام مالک ہی مدینہ منورہ کی افضلیت کے قائل ہیں۔ حافظ بیعتی (ابو عبداللہ الحافظ الدید اور ابو براہ خصن بن سفیان ابو موی انصاری سعید بن سعید افوہ) حضرت ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع نے دعاکی یااللہ! تو نے مجھے میرے محبوب شہرسے جلا وطن کیا یعنی اپنے محبوب ترین شہر میں مجھے آباد کر چنانچہ اللہ تعالی نے آپ کو مدینہ منورہ میں آباد فرما دیا یہ حدیث نمایت غریب ہے۔ جمہور کا مشہور مسلک یہ ہے کہ مکہ مدینہ سے افضل ہے اسوائے رسول اللہ طابع کے مقبرہ کے جمہور نے اس مسلک کے بیشتر دلاکل بیش کئے ہیں ان کے بیان و توضیح کامقام کتاب المناسک ہے ان شاء اللہ۔

مشہور ترین ولیل بے ہے : جو الم احمد (ابوالیمان عیب زہری ابوسلمہ بن عبد الرحمان) عبد الله بن عدی متمور ترین وسنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سيرت النبى الخييط

بن حمراء سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے بی علیہ السلام سے 'سوق کلہ میں حزورہ مقام پر کھڑے ہوئے ساتھا کہ آپ فرما رہے تھے ''دواللہ! ہے شک تو اللہ کی ساری زمین سے افضل ہے اور اللہ کو سب سے بیاری ہے' اگر مجھے جلا وطن نہ کر دیا جا تا تو میں نہ نکلتا۔ "امام احمد نے اس روایت کو (یعقوب بن ابراہیم 'ابوہ 'سائح بن کیسان) زہری سے بھی بیان کیا ہے' امام ترخی ' نسائی اور ابن ماجہ نے بھی یہ از عقیل از زہری بیان کیا ہے اور اس ہے' ترخی نے اس کو حسن صحیح کما ہے۔ اس روایت کو یونس نے بھی زہری سے بیان کیا ہے اور اس روایت کو محمد بن عمرو نے ابوسلمہ بن عبدالر جمان کے ذریعہ حضرت ابو ہری ﷺ سے بیان کیا ہے اور میرے (ابن کیشر) کے نزدیک حدیث زہری صحیح تر ہے۔ امام احمد (عبدالرزاق ' معر' زہری ' ابوسلمہ بن عبدالرحمان) حضرت ابو ہری ہی تشریف فرما تھے کہ آپ نے فرمایا ججھے معلوم ہے کہ تو اللہ کی زمین میں سے ممتر ہے اور اللہ کو تمام دنیا سے مجبوب ہے اگر اہل مکہ ججھے جلا وطن نہ کرتے تو میں نہ جانا' امام نسائی نے بھی اس کو معمر سے بیان کیا ہے۔

شیمرہ: حافظ بیہی کا بیان ہے کہ یہ معمر کا وہم ہے اور بعض نے اس کو محمد بن عمرو از ابی سلمہ از ابی ہریرہ اللہ افتل کیا ہے اور یہ بھی وہم ہے اور صحیح وہی روایت ہے جو جماعت نے بیان کی ہے کہ (یہ ابو ہریرہ کی کی روایت نہیں بلکہ عبداللہ بن عدی کی ہے) امام احمد (ابراہیم بن خالد' رباح' معم' محمد بن مسلم بن شاب زہری) حضرت ابی سلمہ دیا ہو سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاحیۃ نے فرمایا اور آپ حزورہ میں شحے واللہ انک لمخیر ارض الله واحد انس الله ولولا انس اخرجت منک ماخرجت اس روایت کو طبرانی نے (احمد بن خلید حلبی' میدی در اوردی' ابن انی الزہری' محمد بن جبیر بن طعم) عبداللہ بن عدی بن حمراء سے بیان کیا ہے' یہ جو اوپر بیان کی ہے' واللہ اعلم۔

## ہجرت کے سال اول کے واقعات اور سن ہجری کاا جراء

خلافت فاروقی کے ۱۲ ھ 'کاھ یا ۱۸ ھ بیں من ہجرت سے اسلامی تاریخ کے آغاز پر صحابہ کرام کا انقاق ہوا وہ یوں کہ امیرالمومنین حضرت عمر فاروق والھ کے دور خلافت میں 'ان کے پاس ایک آدمی کی دستاویز پیش کی عور مقروض کے خلاف تھی اس میں تحریر تھا کہ یہ شعبان میں واجب الادا ہے 'حضرت عمر خ نے بوچھا کون ساشعبان؟ کیا سال رواں کا شعبان یا گذشتہ شعبان یا آئندہ شعبان ۔۔۔ پھر صحابہ کرام کی ایک مجلس منعقد کی ان سے اسلامی تاریخ کے بارے تجویز طلب کی کہ اس کے ذریعہ قرض وغیرہ کی ادائیگی کو معلوم کر سکیس ان سے اسلامی تاریخ کے بارے تجویز طلب کی کہ اس کے ذریعہ قرض وغیرہ کی ادائیگی کو معلوم کر سکیس ۔۔۔ کسی نے کما کہ ایرانی تاریخ کی طرح 'تاریخ مقرر کر لووہ کیے بعد دیگرے اپنے باد شاہوں کی حکمرانی سے تاریخ کا آغاز کرتے ہیں 'حضرت عمر نے اس کو بھی قابل قبول نہ سمجھا۔۔۔ پھش نے یہ دور حکمرانی سے تاریخ شروع کرتے ہیں 'حضرت عمر نے اس کو بھی قابل قبول نہ سمجھا۔۔۔ بعض نے یہ تجویز پیش کی کہ میلاد رسول اللہ طریخ سے تاریخ کی ابتدا کر لو' بعض نے کما یہ نہیں کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بلکہ آپ کی بعثت سے آریخ کا آغاز کرو اور بعض نے آپ کی وفات سے آریخ کی ابتداء کرنے کی تجویز پیش کی۔ کی۔

آ نرکار حضرت عمر کا میلان جمرت سے آریخ مقرر کرنے کی طرف ہوا'اس کی شہرت اور مشہوری کی وجہ سے اور حاضرین مجلس نے آپ کی رائے سے اتفاق کیا۔ صبح میں امام بخاری نے "المتاریخ و متی دخوا" کے عنوان کے تحت (عبداللہ بن مسلم' عبدالعزیز' ابوہ) حضرت سمل بن سعد واللہ سے نقل کیا ہے کہ صحابہ نے آریخ کا آغاز رسول اللہ مطابیم کی بعثت سے کیا نہ وفات سے بلکہ آپ کے مدینہ میں جمرت کر کے تشریف لانے سے۔ واقدی نے ابن ابی الزناد کی معرفت ابوالزناد سے بیان کیا ہے کہ آریخ کے آغاز کے سلسلہ میں حضرت عمر واقدی نے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے واقعہ جمرت سے آریخ کے آغاز پر اتفاق کیا۔

محرم سے آغاز سال : ابوداود طیالی نے قرہ بن خالد سدوی کی معرفت محمہ بن سرین سے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر واللہ سے کسی نے عرض کیا کہ آریخ کی ابتدا کرو' حضرت عمر واللہ نے بوچھا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے بتایا کہ عجمی اپنی تحریر میں لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ فلال سال کے فلال ماہ میں ہوا تو حضرت عمر واللہ نے اس بات کی شخسین کی اور فرمایا طریقہ آریخ مقرر کرو۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیاکون سے سالوں سے شروع کریں۔ بعض نے رسول اللہ ملاہیم کی بعثت کا سال پیش کیا' بعض نے آپ کی وفات کا سال بیان کیا' بالا خروہ سال جرت سے آغاز پر متفق ہو گئے پھر کماکون سے ماہ سے آغاز کریں' بعض نے ماہ رمضان کما' پھر بعض نے ماہ محرم پیش کیا کہ وہ حاجیوں کی واپسی کا ممینہ ہے چنانچہ ماہ محرم سے سال کے شروع کرنے پر انفاق ہو گیا۔ ابن جریر ( تحیہ' نوح بن قیس طائی) عثان بن محسن سے بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس والفجر والمیال عشر (۱۸۹/۲ کی تفیر میں بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیم محرم' آغاز سال کی ضبح ہے۔۔۔ عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ محرم اللہ کا محرم ماہ ہے اور وہ سال کا آغاز ہے۔ اس میں بیت اللہ پر غلاف چڑھایا جا آ ہے۔ مروی ہے کہ محرم اللہ کا محرم ماہ ہے اور وہ سال کا آغاز ہے۔ اس میں بیت اللہ پر غلاف چڑھایا جا آ ہے۔ اوگ اس سے سال کا آغاز کرتے ہیں اور اس میں رائج الوقت سکہ جاری کیا جا آ ہے۔

امام احمد (روح بن عبادہ ' ذکریا بن اسحان) عمرو بن وینار سے بیان کرتے ہیں کہ معلی بن امیہ نے یمن میں سب سے اول ' آریخ کلصنے کا آغاز کیا' نبی علیہ السلام مدینہ میں ' رئیج الاول میں ہجرت کر کے تشریف لائے اور صحابہ کرام نے آغاز سال یعنی محرم سے آریخ کی ابتدا کی۔ ابن اسحاق نے ذہری سے اور محمہ بن صالح نے مشعبی سے بیان کیا ہے کہ بنی اساعیل نے آتش ابراہیم سے آریخ کا آغاز کیا۔ بعد میں انہوں نے بیت اللہ کی تقمیر سے آریخ کی ابتدا کی' بعد ازال کعب بن لوی کی وفات سے ' بھرواقعہ فیل سے آریخ شروع کی' بعد ازال عمر نے ماریخ کا آغاز کیا۔ یہ عادہ کا قصہ ہے۔ یہ مضمون ہم ۔۔۔ ابن کثیر۔۔۔ ازال عمر نے واقعہ ہجرت سے آریخ کا آغاز کیا۔ یہ عادہ یا مادہ کا قصہ ہے۔ یہ مضمون ہم ۔۔۔ ابن کثیر۔۔۔ کو محرم سے شروع کیا جمور اتمہ کا بی قول ہے۔ سیلی وغیرہ نے اسلامی آریخ کا آغاز س ہجرت سے کیا اور سال کی ابتداء رئیج الاول سے ہور اتمہ کا بی قول ہے۔ سیلی وغیرہ نے امام مالک سے نقل کیا ہے کہ اسلامی سال کی ابتداء رئیج الاول سے ہور ایک گائیان کہ بی علیہ السلام کے مدینہ میں آمہ کی بہلے روز سے آریخ کا آغاز ہے' کہ اس بات پر ولیل بھری کہ بی علیہ السلام کے مدینہ میں آمہ کے پہلے روز سے آریخ کا آغاز ہے' کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

جیسا کہ صحابہ نے سال ہجرت سے من ہجری کا آغاز کیا) بلاشبہ امام مالک کا قول قرین قیاس اور مناسب ہے لیکن امت کا عمل اس کے خلاف ہے کیونکہ عرب کے ہاں' سال کا آغاز ماہ محرم سے ہے' للذا انہوں نے سال ہجرت کو من ہجری کا پہلا سال قرار دیا اور اس کی ابتداء ماہ محرم سے کی جیسا کہ عرب کا دستور تھا تاکہ ملکی نظام میں گڑ ہونہ بڑے' واللہ اعلم۔

سن ہجری کا آغاز: رسول اللہ مظہیم کے مکہ میں قیام پذیر ہوتے ہوئے بھی، من ہجری کا آغاز ہو چکا تھا،
من ہجرت سے قبل ۱۲- فوالح کو انسار بیعت عقبہ ثانیہ سے مشرف ہو چکے تھے اور واپس مدینہ چلے آئے تھے
اور رسول اللہ مٹاہیم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت فرما دی تھی۔ چنانچہ اکثر صحابہ
رضی اللہ عنہ م جن کو ہجرت میسر تھی، مدینہ میں ہجرت کرکے چلے آئے۔ بجر رسول اللہ مٹاہیم اور حضرت ابو بکڑ
کے جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں اور حضرت علی انتوں کی ادائیگی کے لئے پیچھے رہ گئے تھے جو
امانتیں نبی علیہ السلام کے پاس کفار کی ودیعت تھیں۔ پھر حضرت علی قبامیں آپ سے آملے جبکہ آپ بروز
سوموار دوبسرکے وقت قریباً زوال کے دفت قباء میں تشریف لائے تھے۔ واقدی وغیرہ کا بیان ہے کہ یہ واقعہ ۲
رسی الاول کا ہے۔ ابن اسحاق نے بھی اس کو بیان کیا ہے، مگر اس نے اس پر توجہ نہیں دی اور ۱۲۔ ربیج الاول
کو ترجیح دی ہے، بہی جمہور کا مشہور مسلک ہے۔

سا سال مکہ میں رہے: صحیح تر قول کے مطابق نبی علیہ السلام مکہ میں بعثت کے بعد ۱۱ سال مقیم رہے اور حماد بن سلمہ نے ابو حمزہ ضبی کی معرفت حضرت ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ چالیس سال کی عمر میں مقیم رہے ۔۔۔ ایسے ہی ابن جریر (محد بن معر، روح بن عباس کے اور ۱۱ سال مکہ میں مقیم رہے ۔۔۔ ایسے ہی ابن جریر (محد بن معر، روح بن عباس کے اور ۱۱ سال مکہ میں مقیم رہے دول اللہ المهیم نے مکہ میں ۱۱ سال قیام عبادہ نرکریا بن اسحاق مرو بن دینار) ابن عباس نے صرمہ بن ابی انس شاعر کے اشعار تحریر کئے تھے۔

کیا، قبل ازیں بیان ہو چکا ہے کہ ابن عباس نے صرمہ بن ابی انس شاعر کے اشعار تحریر کئے تھے۔

ن ئوی فی قریسش بضع عشرہ حجہ یذکر لو یلقسی صدیق مواتیا اور داقدی نے بھی (ابراہیم بن اساعیل واؤد حسین عرمہ ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ اس نے صرمہ شاعر کے شعر کو بطور استشاد پیش کیا تھا۔

توی فی قریش بضع عشرة حجة یذکر لو یلقی صدیقا مواتیا عیب ترقول : ابن جریر نے (حارث از محر بن سعد از واقدی) پندره سال کاعرصہ بیان کیا ہے۔ یہ قول نمایت غریب ہے اور اس سے بھی غریب تروہ قول ہے جو ابن جریر نے روح بن عباده سے سعید کی معرفت قاده سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مالی پیلے پر مکہ میں آٹھ سال وجی نازل ہوئی اور دس سالہ مدینہ میں۔ وس سال : حضرت حسن بھری ریالی کا قول ہے کہ رسول اللہ مالی بعثت کے بعد دس سال مکہ میں رہے اور وس سال مدینہ منورہ میں 'حضرت انس بن مالک 'حضرت عائشہ' حضرت سعید بن مسب "اور حضرت عمو بن وینار "کا بھی کہی قول ہے جو ابن جریر نے اس سے بیان کیا ہے اور ابن عباس شے بھی امام احمد بن حسب نورہ میں مبعوث نے بایں سند (یکی بن سعید ' شام ' عکر مد' ابن عباس ' ) نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مالی بیاس سال کی عمر میں مبعوث کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہوئے اور مکہ میں دس سال کی سکونت اختیار کی۔

امرافیل ۱۳ مال : شعبی کا قول ہم بیان کر کچے ہیں کہ رسول اللہ طاہیم کے ہمراہ اسرافیل تین سل رہے' آپ اسکو محسوس کرتے سے اور اسکا جم نہ دیکھتے سے گاہ بگاہ وہ ایک آدھ بات کا بھی القاکر تا تھا بعد ازاں جرائیل آپ کے ہمراہ آئے۔ واقدی نے بعض مشائخ سے نقل کیا ہے کہ اس نے شعبی کے اس قول کو تسلیم نہیں کیا۔ ابن جریر نے رسول اللہ طابیع کے دس سالہ قیام کے قول اور تیرہ سالہ قیام کے قول کے درمیان' شعبی کے اس قول سے تطبیق دی ہے کہ پہلے تین سال دی نازل نہ ہوتی تھی' واللہ اعلم۔ کے درمیان شعبی کے اس قول سے تطبیق دی ہے کہ پہلے تین سال دی نازل نہ ہوتی تھی' واللہ اعلم۔ قبامیں قیام کی تفصیل اور مسجد کا سنگ بنیاد : نبی علیہ السلام کا قافلہ جرت کرک آیا اور پہلے قباء میں عرف کے ہاں فروکش ہوا اور یسال ۲۲۔ رات یا اٹھارہ رات یا دس سے زائد شب قیام کیا اور میں مرد سوموار میں من عقبہ تین رات قیام کیا۔ ابن اسحاق وغیرہ کا مشہور قول یہ ہے کہ آپ قباء میں بروز سوموار تشریف لاے اور جعہ کے روز تک مقیم رہے ۔۔۔ اور اس مختلف فیہ مرت میں مجد قباء کا سنگ بنیاد رکھا۔ امام سیلی نے دعویٰ کیا ہے کہ رسول اللہ طابیع نے قباء میں قیام کے پہلے روز مبود کا سنگ بنیاد رکھا اور اس نے من اول یوم (۱۰۵/۱۰) کو اس پر چپال کیا ہے اور "اول" سے قبل لفظ تاسیس محذوف مانے کی خوب تردید کی ہے۔

مبحد قباء عظیم الثان مجد ہے۔ اس کے بارے قرآن نازل ہوا۔ (۱۰۸) "البتہ وہ مبحد جس کی بنیاد پہلے دن سے پر ہیز گاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ تو اس میں کھڑا ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پند کرتا ہے۔" ہم نے تغییر ابن کثیر میں اس پر سیر حاصل بحث کی ہے اور مسلم شریف کی وہ روایت بھی بیان کی ہے جس میں ہے کہ اس سے مراد مجد نبوی ہے اور اس کا شانی جواب بھی دیا ہے۔

آبدست کی فضیلت: اور وہ حدیث بھی بیان کی ہے جو امام احمد (حن بن محمر 'ابر ادرایری ' ج بل )
حضرت عویم بن ساعدہ " ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیح ان کے پاس مجد قبا بیس تشریف لائے اور پوچھا
کہ اللہ تعالی نے "مجد قبا" کے قصہ میں تمہاری صفائی اور طمارت کی خوب تعریف کی ہے بتاؤ یہ کون می
صفائی اور طمارت ہے۔ انہوں نے عرض کیا واللہ! یارسول اللہ طابیح ہمیں صفائی کا پچھ علم نہیں ہے بجراس
امر کے کہ ہمارے ہمسایہ یموو تھے وہ پافانے کے بعد 'پانی ہے استخباکیا کرتے تھے 'چنانچہ ہم بھی ایسا کرنے
لگے۔ ابن خریمہ نے اپنی صبح میں اس کو بیان کیا ہے کہ اور اس کے بھی شواہد موجود ہیں۔ یہ خریمہ بن
طابت محمد بن عبداللہ بن سلام اور ابن عباس ہے بھی مروی ہے۔ ابوداؤد' ترذی اور ابن ماجہ نے (یونس بن
حارث از ابراہیم بن ابی میونہ از ابی ہرین ) بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیع نے فرمایا کہ یہ آیت (۱۹/۱۹) اہل قبا
مام ترذی نے اس کو "غریب من ہذا الموجہ" کہا ہے اور میں (ابن کثیر) کہتا ہوں کہ اس میں یونس بن

حارث ضعف راوی ہے' واللہ اعلم۔ حارث صعف کتاب و سنت کی روشنی میں کمھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز مسجد قباکی فضیلت: المسجد اسس علی التقوی من اول یوم (۹/۱۰۸) سے مراد مجد قبا ہے۔ یہ قول عبدالرزاق نے معمراز زہری از عودہ نقل کیا ہے اور علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے بیان کیا ہے اور یہ قول شعبی 'حسن بھری' قادہ' سعید بن جبیر' عطیہ عوفی اور عبدالرجمان بن زید بن اسلم وغیرہ سے بھی متقول ہے۔ نبی علیہ السلام اس کی زیارت کرتے تھے اور ہر ہفتہ بھی قباء میں سوار ہو کر آتے اور بھی پیل اور اس میں نماز پڑھتے۔ ایک اور حدیث میں ہے ''مسجد قباء میں نماز' عمرہ کے ثواب کے مساوی ہے'' اور ایک حدیث میں نہ کور ہے کہ ''جبرائیل'' نے نبی علیہ السلام کو مسجد قباء کے قبلہ کے رخ کو متعین کرنے کا اشارہ کیا تھا۔''

مبحد قباء پہلی مبحد ہے جس کی بنیاد اسلامی عمد میں رکھی گئی بلکہ یہ ملت اسلامیہ کی پہلی "عوامی مبحد" ہے۔ "خصوصی مبحد" کی قید ہے ہم نے حضرت ابو بکر دیائی کی اس مبحد ہے احتراز کیا ہے جو مکہ میں انہوں نے اپنے گھر کے در پر خاص اپنے لئے تعمیر کی تھی' واللہ اعلم۔ حضرت سلمان فارسی دیائی کے مسلمان ہونے کا واقعہ قبل ازیں "بشارات" میں بیان کر چکے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی نے مدینہ آپ مائی آمد کا ساتو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے قباء میں "صدقہ" رکھاتو رسول اللہ مائی نے اس سے ہاتھ کھینچ لیا خود نہیں کھایا اور صحابہ کو کھلا دیا یہ پورا واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔

حضرت عبدالله بن سلام والله کامسلمان مونا: امام احمد (محد بن جعفر عوف زراره) حضرت عبدالله بن سلام في عبدالله بن سلام في الله ماليم مدينه مين تشريف لائ تو لوگ جلدى سے آپ كى طرف دوڑے آئ اور ميں بھى ان ميں شامل تھا جب ميں نے آپ كا رخ انور ديكھا تو پچان گياكه يه وروغ گو كا چره نميں ہے۔ ميں نے آپ كا رخ انور ديكھا تو پچان گياكه يه وروغ گو كا چره نميں ہے۔ ميں نے آپ كا يہ پهلا فرمان سنا سلام پھيلاؤ كھانا كھلاؤ رات كو نماز پڑھو جب لوگ محو خواب مول مارتم يہ امور بجالاؤ گئ تو جنت ميں سلامتى كے ساتھ داخل مو جاؤ گے۔ اس روايت كو ترندى اور ابن ماجه نے عوف اعرابي از زراره بن ابي اوني بيان كيا ہے اور ترندى نے اس كو صحيح كما ہے۔

اس روایت کے مفہوم کا نقاضا ہے کہ نبی علیہ السلام کو ابن اسلام نے قباء میں ہی عمرو بن عوف کے ہاں و یکھا اور سنا اور عبدالعزیز بن صیب از انس کی روایت میں بیان ہو چکا ہے کہ نبی علیہ السلام جب ابو ابوب کے گھر کے پاس تھے وہاں ابن سلام آپ کے پاس آیا (جیسا کہ بیان ہو چکا ہے) ان روایات کے پیش نظر صورت حال یہ ہے کہ حضرت ابن سلام نے پہلے آپ کو قبامیں ویکھا اور مدینہ آئے تو آپ سے بن نجار کے محملہ میں ملاقات کی واللہ اعلم۔

بخاری میں بروایت حضرت انس مذکور ہے کہ نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن اور ملام قبول کیا کہ میں شاہد ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ دین حق لے کر آئے ہیں اور یہود بخوبی جانتے ہیں کہ میں ان کا رئیس ہوں اور ان کے رئیس کا صاحبزادہ ہوں اور ان کا جید عالم ہوں اور ان کے جید عالم کا بیٹا ہوں' آپ ان کو بلا کر میرے بارے پوچھے بشرطیکہ ان کو میرے مسلمان ہو جانے کا علم نہ ہو۔ اگر ان کو میرے مسلمان ہونے کا علم ہوگیا تو وہ میرے خلاف بہتان تراثی کریں گے۔ چنانچہ نبی علیہ

السلام نے ان کے پاس پیغام بھیجا وہ آئے تو آپ نے ان کو تلقین کی' اے گروہ یہود! افسوس! اللہ سے ڈرو! اس اللہ کی قتم جس کے بغیر کوئی معبود نہیں' تم جانتے ہو کہ میں برحق رسول اللہ ملاہیم ہوں اور میں تمہارے پاس دین حق لایا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے آپ نے یہ بات سہ بار کمی۔

پھر پوچھا عبداللہ بن سلام تمہارے ہال کیہا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا تھارا رکیس زادہ ہے' تھارا جید عالم ہو اور جید عالم کا فرزند ارجمند ہے' آپ نے کہا بٹاؤ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو ۔۔۔ انہوں نے کہا عاش للہ' پناہ بخدا' وہ مسلمان نہ ہو گا' آپ نے فرمایا اے ابن سلام! باہر آیئے' وہ باہر آیا تو اس نے کہا اے معشر یہود! اللہ سے ڈرو! واللہ! تم خوب جانتے ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ دین حق لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا تو جموٹ بکتا ہے' چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کو مجلس سے نکال دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے باہر آگر شمادت حق کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تھارا شریر ترین انسان ہے اور شریر باپ کا بیٹا ہے' تو ابن سلام نے عرض کیایا رسول اللہ طابع ہما ہی بات کا جھے خطرہ تھا۔

بیعقی (ابوعبداللہ الحافظ اصم عجر بن اسحاق صنعانی عبداللہ بن ابی بر عید) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام اپنے باغ میں تھا کہ اس نے بی علیہ السلام کی آمد کی خبر سی رسول اللہ ملاہیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں آپ سے ساسوال پوچھتا ہوں ان کاجواب صرف نبی ہی جانتا ہے۔ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے اور بیشتی لوگ پہلے کیا کھانا کھائیں گے اور کیا سبب ہے کہ بچہ بھی باپ کے مشابہہ ہو تا ہے اور بھی مال کے۔ آپ نے فرمایا جرائیل نے جھے ابھی بتایا ہے اس نے ازراہ تعجب پوچھا جرائیل نے آپ سے فرمایا؟ ہاں جرائیل نے تو اس نے کھا 'پھی بتایا ہے ' اس نے ازراہ تعجب پوچھا جرائیل نے آپ کوئی جرائیل کا دشمن ہو 'سو' اسی نے اتارا ہے وہ قرآن اللہ کے تھم سے آپ کے دل پر" (۲/۹۷) آپ نے فرمایا قیامت کی پہلی نشانی آگ ہے جو لوگوں کو مشرق کی طرف سے مغرب کی طرف لے جائے گی اور اہل جنت کی پہلی غذا مجھلی کا کلیجہ اور بیچ کا حال یہ ہے جب مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آجائے تو بچہ مورت کی منی بر غالب آجائے تو بچہ مورت کی منی بر غالب آجائے تو بچہ مورت کی مشابہہ ہو تا ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور میں گواہ ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

یارسول اللہ! یہودی لوگ بڑے بہتان تراش ہیں اگر ان کو میرے مسلمان ہونے کا علم ہوگیا تو قبل اس کے کہ آپ ان سے میرے بارے پوچیس تو وہ میرے خلاف بہتان تراشیں گے، چنانچہ یہود آئے تو آپ نے پوچیا تم میں ابن سلام کیما آومی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارا بہتر عالم ہے اور بہتر عالم کا بیٹا ہے، ہمارا رکیس ہے اور ہمارے رکیس کا بیٹا ہے، آپ نے فرمایا بتاؤ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو انہوں نے کہا، اللہ اس کو اس بات سے پناہ دے، چنانچہ عبداللہ باہر آیا اور اس نے کہا میں گواہ ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور محمداللہ کا رسول ہے۔ پھر انہوں نے کہا وہ ہمارا بدترین انسان کا بیٹا ہے اور اس کے نقائص بیان کرنے لگے۔ بھر ابن سلام نے کہایارسول اللہ! مجھ کو اسی بات کا خوف تھا۔ اس روایت کو امام بخاری نے عبد

بن حید از عبداللہ بن ابی بکر بیان کیا ہے۔ نیز از حامہ بن عمراز بشر بن مفضل بیان کیا ہے۔

محمد بن اسحاق (عبدالله بن الى بكر كيلي بن عبدالله) ابن سلام كے خاندان كے أيك فرو سے بيان كرتے ہيں کہ عبداللہ بن سلام جو ایک جید عالم تھا جب وہ مسلمان ہوا تو اس نے بتایا کہ جب میں نے رسول اللہ طاق کیا کی آمد کا سنا اور میں آپ کی صفات و حالات کا واقف ہوا اور آپ کے زمانہ بعثت پر غور کیا جس کے ہم منتظر تھے۔ میں قباء میں اس راز کو چھیائے ہوئے خاموش تھا' حتیٰ کہ رسول اللہ ٹاپیم مدینہ میں تشریف لے آئے جب تشریف لائے تو قباء میں بنی عمرو بن عوف کے ہاں قیام فرمایا۔ ایک آدمی نے ان کی آمد کی خبرسائی۔ میں اس وقت تھجور پر چڑھا ہوا تھجوریں توڑ رہا تھا اور میری پھوپھی خالدہ بنت حارث تھجور کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے رسول اللہ طابیط کی آمد کی خبر س کر اللہ اکبر کا نعوہ مارا تو میری چھو پھی نے کہا اگر تو مو کی بن عمران کی آمد کا سنتا تو اس سے زیادہ بلند آواز سے نعرہ نہ ماریا تو میں نے کہا اے پھو پھی' واللہ! وہ موٹی بن عمران کا بھائی ہے اور اس کا دین لے کر مبعوث ہوا ہے ' تو اس نے کہا اے برادر زادہ کیا ہے وہی نبی ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ قرب قیامت مبعوث ہو گا۔ میں نے عرض کیا بی ہاں تو اس نے کما پس بیہ وہی ہے۔

پھر میں رسول اللہ مٹلیئے کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمان ہوا پھراینے گھرواپس جلا آیا اور اہل خانہ بھی مسلمان ہو گئے اور میں نے اینا اسلام یبود سے پوشیدہ رکھا اور عرض کیا یارسول اللہ طابیع یبودی قوم بہتان تراش ہے' میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اندر چھیا دیں پھران سے میرے بارے یو چھیں وہ آپ کو ہتا دیں گے کہ میری ان میں کیا حیثیت ہے بشرطیکہ ان کو میرے مسلمان ہونے کا علم نہ ہو اگر ان کو میرے مسلمان ہونے کی خبر ہو گئی تو وہ میرے نقائص بیان کریں گے۔ بعد ازاں میں نے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے اسلام لانے کا اظہار کیا اور میری چھوپھی خالدہ بنت حارث بھی مسلمان ہو گئیں۔

تا حیات عداوت : یونس بن بکیر (محد بن اسحاق عبدالله بن ابی بر ممنام محدث) صفیه بنت حیی سے بیان کرتے میں کہ میں اپنے پچیا اور والد کو بچوں میں ہے بہت پیاری تھی اور جب میں بچوں میں ہے ان کی طرف خوش ہو کر دیکھتی تو وہ مجھے ہی آغوش میں لیتے جب رسول اللہ ملائیظ قباء میں تشریف لائے تو میرے والد اور چیا صبح کی تاریکی میں ہی ان کے یاس گئے اور غروب آفتاب کے وقت آئے۔ جب دالیس آئے تو وہ افسروہ دل' منکھے ماندے اور گرتے بڑتے آہت آہت چلتے آئے۔ میں حسب عادت ان کی طرف مسکراتی آئی' واللہ! انہوں نے میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ میں نے اپنے پچا ابو یا سرے سنا دہ میرے والد کو کمہ رہے تھے کیا یہ وہی ہے' اس نے کماہل! واللہ! پھراس نے کماکیا تو ان کی صفات اور خصائل ہے ان کو جانتا ہے؟ اس نے کما واللہ! خوب جانتا ہوں تو پھر پوچھا اب تیرے ول میں ان کے بارے کیا ہے؟ تو اس نے كها والله! تاحيات عداوت-

موی بن عقبے نے زہری سے بیان کیا ہے کہ رسول الله ماليام مدينہ تشريف لائے ابو يا سرآب كى خدمت میں حاضر ہوا' آپ سے ملاقات اور بات چیت کے بعد واپس آیا تو اس نے کما' اے میری قوم! میری

**www.KitaboSunnat.com** کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

يرت النبي الجيلام

بات مانو! اللہ نے تمہارے پاس وہ نبی بھیج دیا ہے جس کے تم منتظر تھے۔ اس کی اطاعت کرو' مخالفت نہ کرو' کھراس کا بھائی حیبی بن اخطب نضیری جو یہود کا رئیس اور مطاع تھا رسول اللہ طابیخ کی مجلس میں آیا آپ سے بات چیت کے بعد واپس آیا تو اس نے کہا واللہ! میں ایسے آدمی کے پاس سے آیا ہوں جس کا میں ہمیشہ دشمن رہوں گا۔ یہ سن کر اس کے بھائی ابو یا سرنے کہا' اے میرے پیارے بھائی! میری یہ ایک بات مان لو' بعد ازیں میری جیسے چاہو' مخالفت کرو' تم تباہ و برباد نہ ہو گے' تو اس نے کہا' واللہ! میں تیری بات بھی نہ تسلیم کروں گا' اس پر شیطان کا تسلط ہو گیا اور قوم اس کی رائے کے تابع ہو گئ۔

ابن جریر (یونس بن عبدالاعلیٰ ابن وهب) سعید بن عبدالرحمان مجمی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملے یلے نے بنی سالم میں جو پہلا جعہ پڑھایا اس میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔

((اخمد لله أحمده واستعینه، وأستغفره واستهدیه، وأومن به ولا أكفوه، وعادی من بكفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشریك له، وأن محمداً عبده ورسوله رسه بالهدی و دین اخی والنور والموعضة علی فترة من الرسل، وقلة مس العیم، وضائعة من الناس، وانقطاع من الزمان، و دنو من الساعة، وقرب من الاجل. من يضع لله و رسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غسوی و فرط وضل ضرلا بعیدا، وأوصیكم بتقوی الله فانه خیر ما أوصی به المسلم المسلم أن يحضه علی الآخرة، وان یأمره بتقوی الله فانه خیر ما أوصی به المسلم الله من نفسه، ولا أفضل من ذلك نصیحة، ولا أفضل من ذلك ذكری، وأنه تقوی لمن عمل به علی وجل و خافة، وعون صدق علی ماتبتغون من أمر الآخرة، ومن یصلح المذی بینه وین لله من أمر السر والعلانیة لاینوی بذلك إلا وجه الله یكن له ذكرا فی عاجل أمره و ذخراً فیما بعد الموت حین یفتقر المره یی ماقدم، وما كان من سوی عاجل أمره و ذخراً فیما بعد الموت حین یفتقر المره یی ماقدم، وما كان من سوی فلك یود لو آن بینه وبینه أممدا بعیداً، ویخذركم الله نفسه والله رؤف بالعباد، ولذی صدق قوله، وأنجز وعده، لاحلف لذلك فانه یقول تعالی (ما یسدل القول فدی صدق قوله، وأنجز وعده، لاحلف لذلك فانه یقول تعالی (ما یسدل القول فدی وما آنا بفللام للعبید) واتقوا الله فی عاجل أمركم و آجله فی السر والعلانیة

فانه (من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا) (ومن يتق الله فقل فاز فوز عظيماً) وإن تقوى الله توقى مقته، وتوقى عقوبته، وتوقى سخطه، وإن تقوى الله تبيض الوجه، وترضى الرب، وترفع الدرجة، خذوا بحظكم ولا تفرطوا في حسب الله قد علمكم الله كتابه، ونهج لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا وليعنب لكاذبين فاحسنوا كما أحسن الله اليكم، وعادو أعداده وجاهدو في الله حق جهاده هو اجتباكم وسما كم المسلمين ليهانك من هناك عن بينة ويحى من حمى عمن بينة ولا أولا بالله، فاكثروا ذكر الله واعملوا لما بعد الموت فانه من أصلح مابينه وبين الناس ذلك بأن الله يقضمي على الناس ولا يقضون عليه، ويملك من الناس ولا يملكون منه، الله أكبر ولا قوة إلا بالله العلى العظيم)) هكذا أوردها ابن جرير في السند ارسال.

حمد و ستائش الله کے لئے ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں۔ مدد و بخش اور ہدایت اس سے چاہتا ہوں۔
میرا ایمان اس پر ہے۔ میں اس کی نافرانی نہیں کرتا اور نافرانی کرنے والوں سے عداوت رکھتا ہوں ' میری شمادت یہ ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ' وہ یکتا ہے ' اس کا کوئی شریک نہیں۔ محمہ (ملط کا اس کا بندہ اور رسول ہے۔ اس نے محمہ کو ہدایت ' نور اور نصیحت کے ساتھ ایسے زمانے میں بھیجا ہے جبکہ مدتوں سے کوئی رسول دنیا پر نہ آیا۔ علم گھٹ گیا اور گراہی بڑھ گئی تھی ' اسے آخری زمانے میں قیامت کر جب اور موت کی نزدیل کے وقت بھیجا گیا 'جو کوئی الله اور رسول کی اطاعت کرتا ہے ' وہی راہ یاب ہے اور جس نے اس کا تھم نہ مانا ' وہ بھٹک گیا۔ درجہ سے گر گیا اور سخت گراہی میں پھنس گیا ہے۔

مسلمانوا میں تہیں اللہ سے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں' بہترین وصیت ہو مسلمان مسلمان کو کر سکتا ہے ہے کہ اسے آخرت کے لیے آمادہ کرے' اور اللہ سے تقویٰ کے لئے کے' لوگوا جن باتوں سے اللہ نے تہیں پر ہیز کرنے کو کہا ہے' ان سے بچتے رہو' اس سے بڑھ کر نہ کوئی نفیحت ہے اور نہ اس سے بڑھ کر کوئی ذکر ہے۔ یاد رکھوا کہ امور آخرت کے بارے میں اس مخص کے لیے جو اللہ سے ڈرکر کام کر رہا ہے' تقویٰ بہترین مدد ثابت ہو گا اور جب کوئی مخص اپنے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ خفیہ و ظاہر میں درست کرے گا اور ایبا کرنے میں اس کی نیت خالص ہوگی تو ایبا کرنا اس کے لیے دنیا میں ذکر اور موت کے بعد (جب انسان کو اعمال کی ضرورت و قدر معلوم ہوگی) ذخیرہ بن جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایبا نہیں کر آ (تو اس کا ذکر اس آیت میں ہے) ''انسان پند کرے گا کہ اس کے اعمال اس سے دور ہی رکھے جائیں۔ اللہ تم کو اپنی جانا واب کی بابت یہ دراس سے دور ہی رکھے جائیں۔ اللہ تم کو اپنی جانا واب کی بابت یہ ارشاد اللی موجود ہے۔ '' ہور جس مخص نے اللہ کے عکم کو بچ جانا اور اس کے وعدول کو پوراکیا تو اس کی بابت یہ ارشاد اللی موجود ہے۔ '' ہورے ہاں بات نہیں برلتی اور ہم اپنی بابت نہیں کرتے۔'' اور جس مخص نے اللہ نہیں کرتے۔'' اور اس کے وعدول کو پوراکیا تو اس کی بابت یہ ارشاد اللی موجود ہے۔ '' ہورے ہاں بات نہیں برلتی اور ہم اپنین کرتے۔''

مسلمانو! اپنے موجودہ اور آئندہ ظاہر اور خفیہ کاموں میں اللہ سے تقویٰ کو پیش نظر رکھو! کیونکہ تقویٰ والوں کی بدیاں چھوڑ دی جاتی ہیں اور اجر برمھا دیا جاتا ہے۔ تقویٰ والے وہ ہیں جو بہت بری مراد کو پہنچ جائمیں گے۔ یہ تقویٰ ہی ہے جو اللہ کی بیزاری' عذاب اور غصہ کو دور کر دیتا ہے۔ یہ تقویٰ ہی ہے جو چرہ کو درخشاں' پروردگار کو خوشنود اور درجہ کو بلند کر ہاہے۔

مسلمانو! حظ اٹھاؤ' گر حقوق النی میں فردگراشت نہ کرو۔ اللہ نے اس لیے تم کو اپنی کتاب سکھائی اور اپنا رستہ دکھایا ہے کہ راست بازوں اور کازبوں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ لوگو! اللہ نے تمہارے ساتھ عمدہ بر تاؤ کیا ہے۔ تم بھی لوگوں کے ساتھ الیا ہی کرد اور جو اللہ کے دسٹن ہیں' انہیں دسٹن سمجھو اور اللہ کے رہتے میں پوری ہمت اور توجہ سے کوشش کرد۔ اسی نے تم کو برگزیدہ بنایا اور تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تاکہ ہلاک مونے والا بھی روشن دلاکل پر ہلاک ہو اور زندگی پانے والا بھی روشن دلاکل پر زندگی پائے اور سب نیکیاں اللہ کی مدد سے ہیں۔

لوگو! اللہ کا ذکر کرہ اور آئندہ زندگی کے لیے عمل کرہ کونکہ جو مخص اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملہ کو درست کر لیتا ہے۔ ہاں! اللہ معاملہ کو درست کر لیتا ہے۔ ہاں! اللہ بندوں کا مالک ہے اور بندوں کو اس پر کچھ اختیار بندوں کا مالک ہے اور بندوں کو اس پر کچھ اختیار نہیں ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور جم کو (نیکی کرنے کی) طاقت اس عظمت والے سے ملتی ہے۔

سب سے بہتر کلام' کلام اللہ ہے۔ کامیاب ہے وہ محض جس کے ول میں' اللہ نے اس کو مزین کر دیا اور اس کو کفرکے بعد' اسلام نصیب کیا اور اس کے سوا' لوگوں کی باتوں سے' اس کو بے نیاز کر دیا ہے۔ بے شک قیماآن' بہترین کیلا روسے اور سمتی ہے انسے والیا روپو اسلامی سے وہ ستی رکھے تو ایس کے دو رہت رکھو' اللہ تعالی ہے دل کے تمام گوشوں ہے محبت کو اللہ ویصطفی فقد سماہ خیرتہ من الاعمال وخیرتہ من العباد ہے سخت نہ ہوں گے۔ ومن بختار اللہ ویصطفی فقد سماہ خیرتہ من الاعمال وخیرتہ من العباد والصالح من الحدیث ومن کل ما اوتی الناس من الحلال والحرام اللہ کی عبادت کو اس کے ساتھ کی چیز کو شریک نہ بناؤ اور اللہ ہے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ (۳/۱۰۲) جو تم اپنی زبان سے صحح کمتے ہو اس پر عمل کرک اللہ کے سامنے صدافت کا اظہار کرو آپس میں تم اللہ کی مربانی سے محبت کو اللہ کا عمد تو ڑا جائے تو اللہ ناراض ہو تا ہے والسلام علیم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سند بھی مرسل ہے اگر چہ اس حدیث کے الفاظ پہلی ہے مختلف ہیں گریہ پہلی روایت کی مئویہ ہے۔

مسجد نبوی کی تعمیر اور ابو ابوب کے مکان بر قیام: ابو ابوب کے مکان پر رہائش کی مت میں اختلاف ہے۔ بقول واقدی سات ماہ اور بعض نے ایک ماہ سے بھی کم مت بتائی ہے 'واللہ اعلم۔

امام بخاری (اسحاق بن منصور' عبدالعمد' ابوه' ابوالتیاح بزید بن حید ضبی) حضرت انس بن مالک ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملے بینہ منورہ تشریف لائے تو آپ مدینے کے عوالی میں بنی عمرو بن عوف کے ہاں فروسش ہوئے اور وہاں چودہ رات قیام کیا بھر بنی نجار کو پیغام بھیجا وہ اسلحہ سے بج دھج کر آئے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ گویا میں رسول اللہ ملے بیا کو دکھ رہا ہوں آپ سواری پر سوار ہیں اور حضرت ابو کر آپ کے کر دویش ہیں حتی کہ آپ ابو ابوب کے صحن میں تشریف لے ردیف میں اور بنی نجار کے لوگ آپ کے گرد ویش ہیں حتی کہ آپ ابو ابوب کے صحن میں تشریف لے آئے۔ جمال نماز کا وقت آیا' نماز پڑھ لی بگریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھ لیتے بھر آپ نے مبحد کی تقیر کا تھر کو بینام ارسال کیا وہ آئے تو آپ نے فرمایا اس جگہ کی قیمت طے کر لو' انہوں نے عرض کیا واللہ! یا رسول اللہ ملے بیار کو پیغام ارسال کیا وہ آئے تو آپ نے فرمایا اس جب جو میں تنہیں کہ رہا ہوں کہ قیمت لے لو۔

اس میں مشرکین کی قبریں تھیں۔ اس میں کھنڈرات تھے اور کھجور کے ورخت بھی تھے۔ رسول اللہ طاہیا کے عکم سے قبریں اکھاڑ دی گئیں۔ نشیب و فراز ہموار کردیئے گئے اور کھجور کے درخت کاٹ دیئے گئے۔ کھجور کے درخوں کو قبلہ جانب رکھ دیا اور دروازے کے دونوں بازو ادر ستون پھرکے بنا دیئے۔ وہ تغیر کئے۔ کھجور کے درخوں کو قبلہ جانب رکھ دیا اور دروازے کے دونوں بازو ادر ستون پھرکے بنا دیئے۔ وہ تغیر کے لئے پھرلا رہے تھے اور شعر پڑھتے جا رہے تھے 'رسول اللہ مالیا ہمی ان کے ہمراہ تھے۔ الملہ مانه لاخیر الاخیر الاخرة فانصر الانصار والمهاجرہ جو کچھ فائدہ کہ ہے وہ آخرت کا ہے فائدہ۔ کرمدد انصار اور یردیوں کی اے اللہ)

اس روایت کو امام بخاری نے متعدد مقامات پر درج کیا ہے اور امام مسلم نے عبدالصمد کے والد اور عبدالوارث بن سعید سے بیان کیا۔ صحیح بخاری میں زہری از عروہ مروی ہے کہ مسجد نبوی کی جگہ، سمل اور سمبیل دو تیبوں کا جو اسعد بن زرارہ کے زیر پرورش تھے، مرید اور تھجور کے سکھانے کا مقام تھا، رسول اللہ علیم نے ان سے قیمت بوچھی تو انہوں نے کما یارسول اللہ طابیع بہد کرتے ہیں، آپ نے بہد قبول کرنے سے انکار کرویا، حتی کہ ان سے بہ جگہ خرید لی۔ رسول اللہ طابیع ان کے ہمراہ مٹی اٹھارہے تھے اور فرما رہے تھے۔

همنا اخمسال لاحمسال حيسير همسذا أبسر ربنسا وأضهسر الأحسرة فسارحه الانصسار والمهساجره

اسعد نے تاولہ کرلیا: مویٰ بن عقب کابیان ہے کہ اسعد بن زرارہ نے ان بیموں کو اس کے عوض بیاضہ میں اپنا نخلتان دے دیا تھا۔ محمد بن اسحاق کابیان ہے کہ سمل اور سمیل دونوں بیتم معاذ بن عفراء کے

یہ میں پہ زیر پرورش تھے۔

عرفیش موسی : بیمقی (ابوبکرین ابی الدنیا و حن بن حماد صنبی عبدالرحیم بن سلیمان و اساعیل بن مسلم) حضرت

حسن بھری ؓ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہیم نے جب مسجد تعمیر کی تو صحابہ بھی آپ کے ہمراہ شامل تھے۔ آپ خود ان کے ہمراہ انیٹیں اٹھا رہے تھے یمال تک کہ آپ کا سینہ مبارک غبار آلود ہو گیا اور آپ نے فرمایا اس کو چھپر بنا دو موگ کے چھپر کی طرح۔ میں نے حسن بھری سے بوچھا، عریش مولی کیا ہے؟ تو

ے حربی اس و پہر پر بارد موں ہے پہر کی حرب ہیں ہے ۔ اس سے مرسل ہے) اس نے کما جب ہاتھوں کو اٹھائے تو چھت تک پہنچ جائے۔ (یہ روایت مرسل ہے) حماد بن سلمہ (ابوسنان ' معل بن شداد) حضرت عبادہؓ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملے پیام کے ماس انصار

کے مال و دولت اکٹھا کر کے لائے اور عرض کی یارسول اللہ ملٹیم کب تک ہم اس چھپر کے بینچ نماز پڑھتے رہیں گئے ہاں جار میں اور اس کی زیبائش و آرائش کریں تو رسول اللہ ملٹیم نے فرمایا۔
مجھے اپنے بھائی موی سے بے رغبتی اور نفرت نہیں ہے۔ یہ چھپر ہے موی کے چھپر ایسا' یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔

مسجد نبوی کی پہلی حالت اور وسعت: ابوداؤد' حضرت ابن عمرٌ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقید نہوی کی پہلی حالت اور وسعت: ابوداؤد' حضرت ابن عمرٌ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقید کے عمد مسعود میں مسجد کے ستون کھبور کے ستون ڈالیوں کی تھی پھر یہ حضرت ابو بکرؓ کے دور خلافت میں خراب ہو گئی تو آپؓ نے حسب سابق کھبور کے ستون اور اس کی ڈالیوں سے اس کی مرمت کر دی۔ پھر خلافت عثمانی میں اس کی حالت خستہ ہو گئی تو اسے ایمنوں سے تعمیر کر دیا اور یہ اب تک قائم ہے۔ یہ حدیث غریب ہے۔

الم ابوداود (بجابد بن موی) یعقوب بن ابراہیم ابوہ ابو صالح ، نافی) حضرت ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع کے عہد مسعود میں مسجد نبوی اینٹوں سے تعمیر تھی اور اس کی چست تھجور کی شاخوں کی تھی اور اس کے ستون تھجور کے درخت کے تھے ، حضرت ابو بکر نے اس میں تبدیلی نہیں کی اور حضرت عمر نے اس میں اینٹ اور نئی شاخوں اور نئے ستونوں کا اضافہ کیا اور رسول اللہ طابیع کی تقمیر شدہ بنیادوں پر اس کی تعمیر کی مضرت عمان نے اس میں تبدیلی کی اور اس کے رقبہ میں کانی اضافہ کیا اور اس کی دیواریں نفیس تقمیر کی حضرت عمان نے اس میں تبدیلی کی اور اس کے رقبہ میں کانی اضافہ کیا اور اس کی دیواریں نفیس بھروں اور چونے سے تعمیر کیس اور اس کے ستون رنگ برنگ بھروں کے تھے اور چھت سبھی ساج کی تھی۔ مسجد نبوی میں اضافہ : امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت عمان نے حدیث رسول --- جو شخص اللہ مسجد نبوی میں اضافہ : امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت عمان نے حدیث رسول --- جو شخص اللہ مسجد نبوی کی خاطر محد بنائے آگر جہ وہ مرغ سنگ خوار کے انڈہ و سینے کے گڑھا کے موافق ہو اللہ اس کے رضا جو کی کی خاطر محد بنائے آگر جہ وہ مرغ سنگ خوار کے انڈہ و سینے کے گڑھا کے موافق ہو اللہ اس کے رضا جو کی کی خاطر محد بنائے آگر جہ وہ مرغ سنگ خوار کے انڈہ و سینے کے گڑھا کے موافق ہو اللہ اس کے کی رضا جو کی کی خاطر محد بنائے آگر جہ وہ مرغ سنگ خوار کے انڈہ و سینے کے گڑھا کے موافق ہو اللہ اس کے کی رضا جو کی کی خاطر محد بنائے آگر جہ وہ مرغ سنگ خوار کے انڈہ و سینے کے گڑھا کے موافق ہو کیا گھور کیا گھور کے اندام و کیا کے گڑھا کے موافق ہو کیا گھور کیا گھور کے اندام و کیا کے گڑھا کے موافق ہو کیا گھور کے کیا گھور کیا گھور کیا گھور کھور کے کھور کے کہ کھور کیا گھور کیا گھور کیا گھور کیا گھور کیا گھور کے کیا گھور کیا گھور کیا گھور کھور کیا گھور کیا گھور کیا گھور کیا گھور کیا

کی رضا جوئی کی خاطر مسجد بنائے اگر چہ وہ مرغ سنگ خوار کے انڈہ دینے کے کڑھائے موافق ہو' اللہ اس کے کئے جھلے میں سائیک بحکل دیکھیں کو کلیں سے انبیے والی کردھے امولائ صحیعہ میں ساخساف کیسکیا بالوار مصحادیٹر منظ ان کی تائید کی اور بعد ازیں انہوں نے اس میں کوئی تغیر نہیں کیا۔ اس عمل سے اہل علم اس قول (حکم الزیاد حکم المزید)

کہ اضافہ کا حکم مضاف الیہ کا' اور مزید فیہ کا حکم ہو تا ہے ہر دلیل لاتے ہیں چنانچہ یہ اضافہ بھی نماز کے زیادہ
قواب وغیرہ کا مستوجب ہو گا۔ ولید بن عبدالملک بانی جامع دمشق کے عمد حکومت میں اس میں مزید اضافہ کیا
گیا اور اس اضافہ کے گران تھ' عمر بن عبدالعزیز جو ولید کی جانب سے مدینہ کے حاکم اعلیٰ تھے۔ آپ نے
اس میں نبی علیہ السلام کے جملہ رہائشی مکانات شامل کر دیئے' بعد ازیں اس میں بیشتراضافے ہوئے اور قبلہ
رخ بھی اضافہ کیا گیا یمال تک کہ روضہ مبارک اور منبر شریف' آگلی صفوں کے پشت میں واقع ہو گیا جیسا کہ
تج کل ہے۔

رسول الله مالئيل ماخود كام كرنا: ابن اسحاق كابيان ہے كه رسول الله طابيع حضرت ابوابوب كے مكان پر تشريف فرما رہے يمال تك مسجد نبوى اور رہائش مكانات كى تقيير ہو گئ تقيير ميں رسول الله طابيع بھى كام كرتے رہے مسلمانوں كو رغبت دلانے اور كام پر آمادہ كرنے كے لئے 'چنانچه اس ميں مهاجر اور انصار سب نے بورى دل جمعى سے كام انجام دياكى مسلمان نے كمك

لئسن قعدنیا والنبسی یعمیل لسذاك منا العمیل المضلسل (والله! اگر بم آرام سے بیٹھ رہیں اور نبی کام میں مشغول ہوں تو یہ ہمارا غلط رویہ ہوگا)

نی علیہ السلام اور صحابہ کرام مب کام کرتے تھے اور یہ گنگناتے تھے۔

لا عیسش إلا عیسش الآحسره اللهم ارحم الانصار والمهاجره التا اعتاد زندگی بس آخرت کی زندگی ہے۔ یاللہ انصار اور مماجرین پر رحم و کرم فرما)

حضرت عمار بن یا مراق : حضرت عمار بن یا سرق آئے اور حاضرین نے ان پر انیٹیں لاد دیں انہوں نے عرض کیا یارسول الله طابیع انہوں نے بھے مار والا خود نہیں اٹھاتے مجھ پر زیادہ انیٹیں لاد دیتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول الله طابیع کو دیکھا کہ آپ اپنے دست مبارک سے اس کے بال صاف کر رہے ہیں۔ (اس کے بال محترا الله طابیع کو دیکھا کہ آپ اپنے دست مبارک سے اس کے بال صاف کر رہے ہیں۔ (اس کے بال محترا الله طابی کو دیکھا کہ تھا اور آپ فرما رہے تھے افسوس اے ابن سعید! وہ تیرے قاتل نہیں ہیں ' تیرا قاتل تو ایک باغی گروہ ہے۔ اس سند سے یہ روایت منقطع ہے۔ بلکہ مفصل ہے ' محمہ بن اسحاق اور حضرت ام سلمہ کا درمیانی رابطہ غائب ہے۔

اس حدیث کو امام مسلم نے متصل سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ( شعبہ ' فالد حذاء ' سعید اور حس بھری پران ابی الحسن بھری ' اپنی والدہ خیرہ کنیزام سلمہ سلمہ شاہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیط نے فرمایا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی نیز امام مسلم نے اس کو (ابن عطیہ ابن عون ' حسن بھری ' بھری خود) حضرت ام سلمہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ طابیط نے عمار بن یا سرکو مخاطب کرکے فرمایا در آل حالا تکہ وہ انیشیں اٹھا رہا تھا۔ "ویع لک یا ابن سمیة اتقتلک الفئة الباغیة"

عبدالرزاق (معر' حن بھری' والدہ خود) حضرت ام سلمۃ سے بیان کرتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر میں رسول اللہ مظامیم اور صحابہ کرام سب شامل تھے۔ ہر کوئی ایک ایک پھراٹھا رہا تھا اور عمار دو پھراٹھا رہا تھا' ایک اپنا اور ایک رسول اللہ طلیم کا رسول اللہ طلیم نے اس کی پشت پر ہاتھ چھرتے ہوئے فرمایا' اے ابن سمیہ! لوگوں کے لئے ایک اجر اور تیرا اجر دوہرا ہے۔ تیری آخری غذا دودھ ہے اور تیجے باغی جماعت قتل کرے گی۔ یہ سند سمیحین کی شرط کی حامل ہے۔ بیہ قی وغیرہ نے متعدد راویوں کے ذریعہ حضرت ابو سعید خدری ہے بیان کیا ہے کہ ہم سمجد نبوی کی تقمیر میں ایک ایک این ایشا رہے تھے اور عمار دو دو' رسول اللہ مطبیم اس کو دیکھ کر اس کے جسم سے مٹی صاف کرنے لگے اور فرما رہے تھے عمار! افریس! اسے باغی جماعت قتل کرے گی وہ ان کو جنت کی دعوت دے رہا ہے اور وہ لوگ اس کو "نار" کی طرف بلا رہے ہیں' یہ بن کر عمار نے کہا "اعود بالله من الفقن" لیکن امام بخاری نے اس صدیت کو (سدد از عبدالعزیز بن مخار از خالد) نیز (ابرائیم بن موی از عبدالوهاب ثقفی از خالد حذاء) ) بیان کیا ہے مگر "تقلک الفئة المباغیه" جملہ نقل نہیں کیا۔

وقیق فرق : بینی کابیان ہے کہ امام بخاری نے ندکور بالا فقرہ ای وجہ سے بیان نہیں کیا کہ امام مسلم نے اس روایت کو (از ابی نصورہ از ابو سعید خدریؓ از خود سے بہتر رادی) بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیخ نے عمارؓ کو کہا جب وہ خندت کھود رہا تھا اور رسول اللہ طابیخ اس کے سرسے مٹی صاف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے ہائے عمار کی مصیبت! اس کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ نیز اس روایت کو امام مسلم نے (شعبہ از ابو سلم از ابو نصورہ از بو سعید خدریؓ از ابو قادہ ۔ جو مجھ سے بہتر صحابی رادی ہے) کہ رسول اللہ مطابیخ نے عمار بن یا سرؓ کو فرمایا ابن سمید! بائے تیری جانکاہ مصیبت! کچھے باغی گروہ قتل کرے گا۔

ابوداؤد طیالسی (دہیب واورین ابی ہند ابو نضرہ) حضرت ابوسعید ضدری ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع نے جب خندق کھودنے کا تھم دیا تو لوگ ایک ایک پھراٹھا رہے تھے اور عمار بیاری کے باوصف دو دو انیٹیں اٹھا رہے تھے۔ ابوسعید خدری کا بیان ہے کہ مجھے کمی رفیق نے بتایا کہ رسول اللہ طابیع اس کے سرے مٹی صاف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے اے ابن سمیا تیری جانکاہ مصیبت باغی گروہ تھے قتل کرے گا۔ حافظ بیمق کا بیان ہے کہ ابوسعید خدری نے رسول اللہ طابیع ہے جو براہ راست سنا تھا اور جو اس نے کسی کی معرفت سنا تھا اس میں اس نے فرق بیان کیا ہے اور اس میں خندق کا ذکر غلطی اور وہم پر مبنی ہے ایم کسی کی معرفت سنا تھا اس میں اس نے فرق بیان کیا ہے اور اس میں خندق کا ذکر غلطی اور وہم پر مبنی ہے اور اس میں دندق کا ذکر غلطی اور وہم پر مبنی ہے اور اس میں دندق کا ذکر غلطی اور وہم پر مبنی ہے اور اس میں حدوق اس میں اس نے فرق بیان کیا ہے اور اس میں خندق کا ذکر غلطی اور وہم پر مبنی ہے اور اس میں دندق کا ذکر غلطی اور وہم پر مبنی ہے اور اس میں دندق کا ذکر غلطی اور وہم پر مبنی ہے اور اس میں دندق کا ذکر غلطی دونوں مقالت پر فرمایا ہو واللہ اعلم۔

بقول امام ابن کثیر' خندق کی کھدائی کے دوران اینٹ اٹھانے پر اس کو چسپاں کرنا ہے معنی ہے۔ بہ ظاہر معلوم ہو تا ہے کہ بیہ راوی کو اشتباہ لاحق ہوا ہے' واللہ اعلم۔

معجزہ اور اس کی عمدہ توجید : یہ حدیث معجزات میں ہے کہ رسول اللہ طابع نے عمار کے بارے پیش گوئی فرمائی کہ اس کو باغی گروہ قتل کرے گا اس کو جنگ صفین میں اٹل شام نے قتل کیا تھا اور حضرت عمارا "حضرت علی کہ اس کو باغی تھا اور حضرت عمل کا حضرت امیر معاویہ ہے حق فائق تھا ان کو "باغی" کہنے ہوئے شیعہ وغیرہ کا خیال ہے کہ وہ "باغی" کہنے ہوئے شیعہ وغیرہ کا خیال ہے کہ وہ باغی سے گروہ جنگ میں اجتماد کی بنا پر شریک ہوئے تھے۔ ہر مجمد صواب اور حق پر نہیں ہو تا بلکہ جو صواب اور حق پر نہیں ہو تا بلکہ جو صواب اور حق پر نہیں ہو تا بلکہ جو صواب اور حق پر نہیں ہو تا بلکہ جو صواب اور حق پر نہیں ہو تا بلکہ جو صواب اور حق پر فاہت ہو کہ اور حق بر فائلہ ہو ساتھ کی دو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مو کڑ

صدیث میں (لا انا المها الله شفاعتی یوم القیامه) "اس کو بروز قیامت الله میری سفارش سے محروم رکھ گا"کا اضافہ کیا ہے۔ اس نے یہ اضافہ بیان کرکے الله کے رسول طابیح پر افتراکیا ہے۔ کیونکہ رسول الله طابیح فی نام میں کہ یہ مقبول سند سے منقول نہیں والله اعلم۔

باقی رہا یدعوهم المی الجنة ویدعون المی النار) کا مفہوم ہے ہے کہ عمار اور اس کے رفقاء اہل شام کو الفت و محبت اور اتفاق و اتحاد کی طرف بلاتے سے اور اہل شام اپنے سے فائق اور برتر کو محروم کر کے خلافت پر متمکن ہونا چاہتے سے اور افرا تفری پیدا کرنا چاہتے سے کہ ہر علاقہ پر ایک مستقل امام اور حکمران ہو۔ یہ اختلاف امت اور انتثار و خلفشار پر منتج ہے گو ان کا ہے ارادہ نہ تھا لیکن ہے ان کے فعل اور جنگ جوئی کا لازی متیجہ ہے ' واللہ اعلم۔ (بر محل ہم اس کو مفصل بیان کریں گے)

خلفاء کے بارے پیش گوئی: دلائل میں بہتی (ابو عبداللہ الحافظ ابو بحربن اسحاق عبد بن شریک نیم بن ممان عبد اللہ بن مبارک حرج بن بنات سعید بن جمان) سفینہ مولائے رسول اللہ مظیم سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر پھر لاک ورکھ دیا پھر حضرت عرض نے بھر لاکر رکھ دیا پھر حضرت عثان نے پھر لاکر رکھ دیا تو آپ نے فرمایا "بیہ میرے بعد خلیفہ ہول گے" بیہتی (یکی بن عبدالحمید حمانی حرج سعید) سفینہ سے بیان کرتے ہیں کہ تقمیر معجد کے وقت رسول اللہ طلبیم نے سنگ بنیاد رکھا پھر فرمایا کہ ابو بکر میرے پھر کے ساتھ بھر رکھے پھر عمراس کے برابر پھر رکھے پھر عمران اللہ طلبیم نے فرمایا یہ لوگ میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ یہ حدیث اس سیاق سے غریب ہے۔

معروف روایت وہ ہے جو امام احمد (ابو النفر وشرج بن نباتہ عبی یا انجعی --- اور پھر زید بن خباب عبدالصد از حماد بن سلمہ --- اور یہ دونوں سعید بن بمیان) سفینہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالیمینی نے فرمایا کہ خلافت کا عرصہ تمیں سال ہے 'بعد ازال حکومت و سلطنت ہوگی۔ پھر سفینہ نے اس کی تشریح کی کہ حضرت ابو بکڑ کی خلافت دو سال اور حضرت عثمان کی خلافت ۱۲ سال کی اور حضرت عثمان کی خلافت دو سال اور حضرت عثمان کی خلافت ہیں سال اور حضرت عثمان کے سعید بن بھمان سے بیان کیا ہے علی کی مدت خلافت جھ سال۔ ابوداؤو' ترفری اور نسائی نے متعدد طرق سے سعید بن بھمان سے بیان کیا ہے اور ترفری نے کما ہے کہ یہ حدیث حسن ہے اور ہم صرف اس سے ہی اس حدیث کو جانتے ہیں اور اس کے اور ترفری الفاظ ہیں (الخلافة بعدی ثلاثون سنة شم یکون ملکا عضوضا) پھرباتی مفہوم بھی بیان کیا ہے۔

الفاظ بین (الخلافة بعدی الاتون سنة شم یکون ملکا عضوضا) چربانی طهوم بی بیان کیا ہے۔
منبر کا روتا: امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ "معجد نبوی" میں ابتداء میں منبرنہ تھا بلکہ نبی علیہ السلام تھجور
کے ایک ستون اور ٹرھ سے سارا لگا کر خطبہ دیتے تھے 'جو آپ کے "مصلیٰ" جائے نماز کے قریب تھا۔
رسول اللہ طابیع کیلئے منبر تیار کر دیا گیا تو آپ اس کو چھوڑ کر منبر کی طرف خطبہ کے لئے برھے تو وہ رو بڑا
کیونکہ وہ رسول اللہ طابیع کے خطبات قریب سے ساکر آتھا۔ پھر نبی نے اس کو گود میں لے کر تسلی دی یمال
تک کہ وہ خاموش ہو گیا جیسا کہ بچہ کو رونے سے تسلی دی جاتی ہے۔ اس کی تفصیل آئندہ متعدد طرق سے
سل بن سعد ساعدی ' جابر' عبداللہ ' بن عمر' عبداللہ ' بن عباس' انس بن مالک ' اور ام سلمہ ' سے بیان ہو گ۔
مضرت حسن بھری نے مضرت انس بن مالک سے بیان کرنے کے بعد کیا ایجھا کہ ' اے مسلمانوں کی جماعت!
مطرت حسن بھری نے مضرت انس بن مالک سے بیان کرنے کے بعد کیا ایجھا کہ ' اے مسلمانوں کی جماعت!

ایک کٹڑی رسول اللہ طابیط کی ملاقات کے اشتیاق میں رو رہی ہے تو کیا وہ لوگ جو آپ کے دیدار کے امیدوار ہیں وہ آپ کے دیدار کے اشتیاق میں اس سے زیادہ رونے کے مستحق نہیں۔

مسجد نبوی کے فضا کل : امام احمد (یکی بن انیس بن ابی یکی انیس ابوه) ابوسعید خدری ہے بیان کرتے بین کرتے بین کہ "المسجد الذی اسس علی المتقوی" کے بارے میں خدری اور عمرو کا اختلاف ہوا خدری نے کہا اس سے مراد مسجد قباء ہے۔ پھر انہوں نے رسول اللہ مالھیم اس سے مراد مسجد قباء ہے۔ پھر انہوں نے رسول اللہ مالھیم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد مسجد نبوی ہے اور مسجد قباء کی بھی بہت فضیلت ہے۔ اس روایت کو امام ترزی نے فرمایا اس سے مراد مسجد از ماتم بن اساعیل از انیس بن ابی یکی اسلمی) بیان کیا ہے اور اس کو حسن صحیح کہا ہے۔

امام احمد (اسحاق بن عینی کیث بن سعد امام تذی اور نسائی قتیبه کی معرفت لیث ہے۔۔۔ عران بن ابی انس عبدالرحان بن ابی سعید) ابوسعید خدری سے بیان کرتے ہیں کہ (المسجد الذی اسس علی المتقوی) کے بارے ہیں رسول اللہ مطبیع سے کیا سنا تھا تو اس نے بتایا کہ میرے والد نے کما ہیں نے رسول اللہ طبیع سے (المسجد الذی اسس علی المتقوی) کے بارے سوال کیا تو آپ نے کنگریوں کی مطبی زمین پر مار کر فرمایا وہ تمہاری ہی معبد ہے۔ امام احمد (و کیع ' ربید بن عثان تین ' عمران بن ابی انس) سمل بن سعد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطبیع کے عمد مبارک میں (المسجد الذی اسس علی المتقوی) (۱۸-۱۹) کے بارے وو کہ رسول اللہ مطبیع کے عمد مبارک میں (المسجد الذی اسس علی المتقوی) (۱۸-۱۹) کے بارے وو آومیوں کا اختلاف ہوا' ایک نے کما اس سے مراد معبد نبوی ہے دو سرے نے کما مجد قباء ہے۔ پھر انہوں نے رسول اللہ مطبیع سے وریافت کیا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد معبد نبوی ہے۔ امام احمد (ابونیم ' عبداللہ بن عامر اسلام نے فرمایا (المسجد الذی اسس علی التقوی) (۱۸-۱۹) سے مراد معبد نبوی ہے۔ امام احمد (ابونیم ' عبداللہ بن سعد) حضرت ابی بن کعب سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا (المسجد الذی اسس علی التقوی) (۱۸-۱۹) سے مراد معبد نبوی ہے۔

وو ٹوک بات: یہ متعدد اساد ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ علم قطعی کے مفاد کی حال ہوں کہ اس آیت (۱۰۸)

9) سے مراد مسجد نبوی ہو۔ حضرت عمر' حفرت ابن عمر' حضرت زید بن ثابت' حضرت سعید بن مسبب کا یمی مسلک ہے اور اس کو ابن جریر نے ''مخار قول'' کما ہے۔ اور دو سرے فریق کا خیال ہے کہ اس آیت (۱۰۸)

9) کامیجہ قباء کے بارے شان نزول (جیسا کہ بیان ہو چکا ہے) اور ان ذکور بالا احادیث میں کوئی تعارض اور تضاد نہیں کیونکہ میجہ نبوی ان صفات کی زیادہ مستحق ہے کہ میجہ نبوی کا شار ان تین مساجد میں ہے جن کے بارے شد رحال کی روایت مروی ہے جو متفق علیہ ہے اور ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ نیز مسلم شریف میں بارے شد رحال کی روایت مروی ہے کہ ماسوائے تین مساجد کے کسی میجہ کی طرف شد رحال اور عزم سفر نہ ہو' ابوسعید خدری ہے بھی مروی ہے کہ ماسوائے تین مساجد کے کسی میجہ کی طرف شد رحال اور عزم سفر نہ ہو' میجہ نبوی میں نماز ابوسعید خدری ہے بھی افضل ہے' سوائے بیت اللہ کے۔ مند احمد میں عمرہ سند کے ساتھ ایک عمرہ اضافہ ہے کہ فان ذاک افضل کے بیت اللہ میں اس سے بھی بہتر ہے۔

تعیمین میں حضرت ابو ہریرہ وٹا ہو ہے مردی ہے کہ رسول الله مٹائیلم نے فرمایا ''میرے گھر اور منبر کا درمیانی قطعہ اراضی جنت کے باغات میں سے ایک باغیج ہے اور میرا منبر (بروز قیامت) میرے حوض کو ثر پر رکھا ہوا ہوگا۔ معجد نبوی کے فضائل و محاس میں بیشتر احادیث مردی ہیں وہ ہم کتاب الاحکام الکبیر کے باب مناسک میں ان شاء الله بیان کرس گے۔

امام مالک اور ان کے ہم نوا لوگوں کا یہ مسلک ہے کہ مجد نبوی 'بیت اللہ سے افضل ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہیں علیہ السلام کی تغییر ہے اور وہ محمد ملطیع کی 'اور یہ بات واضح ہے کہ محمد ملطیع ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہیں گرجمہور کا مسلک اس کے خلاف ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ مجد حرام افضل ہے کیونکہ وہ مکہ میں ہے جس کو اللہ تعالی نے زمین و زمان کی تخلیق کے روز ہی محرّم قرار دے دیا تھا نیز اس کو ابراہیم علیہ السلام اور محمد ملطیع نے حرم قرار دیا تھا نیز اس کو ابراہیم علیہ السلام اور محمد ملطیع نے حرم قرار دیا للذا اس میں وہ صفات و نعوت موجود ہیں جو کسی اور مسجد میں موجود خمیں 'اور مسلمہ کی تفصیلی بحث کا اور مقام ہے 'و باللہ المستعان۔

رہائی مکانات: مجد نبوی کے اردگرد' آپ کے رہائی مکانات تعمیر کرائے گے ان مکانات کی چھتیں نبی تھیں اور صحن بھی قریب ہی تھے۔ حسن بھری اپنی والدہ ''خیرہ''ام سلمہ واللہ کی کنیز کے پاس ہوتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے مکانات کی چھتوں کو اپنے ہاتھ سے جھولیتا تھا بقول امام ابن کثیر حسن بھری والیے' سرخ و سفید' فریہ اور دراز قد تھے۔ الروض الانف ص ۱۱۳ میں سمیلی کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام کے مکانات نو تھے۔

رسول الله ملائیلم کے مکانات: ان کی چھت کھبور کی شاخوں کی تھی دیواریں کھبور کی شاخوں کی تھیں ان پر مٹی سے لپائی ہوئی تھی بعض دیواریں پھر کی بھی تھیں بقول حسن بھری آپ کے مکانات میں اوئی چادروں کے پردے تھے جو عرع درخت کی لکڑیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ آریخ بخاری میں ہے کہ آپ کا دروازہ ناخنوں سے کھکھٹایا جا تا تھا تو معلوم ہوا کہ دروازوں پر کپڑے نہ تھے اور یہ تمام مکانات' ازواج مطرات امہات المومنین کی وفات کے بعد' مجد نبوی میں شامل کردیئے گئے تھے۔ واقدی اور ابن جریر وغیرہ کا بیان ہے کہ عبداللہ بن اریقط مکہ کی طرف روانہ ہوا تو رسول اللہ مائیلم اور ابو بکر وہائی نے زید بن حارثہ اور ابو رافع غلامان رسول کو اس کے ہمراہ بھیجا اور ان کو دو سواریوں کے علاوہ ایک سواری کی قیمت پانچ سو در ہم بھی دی کہ وہ فدیہ سے ایک اور سواری خرید لیں کہ مکہ مرمہ میں ان کے اہل و عیال کو لے آئیں۔ مائٹھ میں دی کہ وہ فدیہ سے ایک اور سواری خرید لیں کہ مکہ مرمہ میں ان کے اہل و عیال کو لے آئیں۔

عائشه اور ام رومان کی سواری کا بھاگنا: چنانچه دہ مکہ پنچ اور حضرت فاطمہ دیڑھ اور حضرت ام کلثوم دیڑھ اور حضرت ام کلثوم دیڑھ وختران رسول (علیه السلام) ام رومان والدہ عائشہ اور آل ابی بکر کو حضرت سورہ دیڑھ اور حضرت عائشہ اور آن کی عائشہ اور آن کی دوانہ ہو گئے 'اثنا راہ میں حضرت عائشہ اور ان کی والدہ ام رومان کا اونٹ بے قابو ہو کر بھاگ کھڑا ہوا ام رومان کنے لکیس ہائے دکھن! ہائے بیٹی!

حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے غائبانہ آواز سیٰ کہ مهار ڈھیلی چھوڑ دو' میں نے مهار ڈھیلی چھوڑی تو وہ سواری باذن اللی رک گئی اور اللہ نے صحیح سلامت رکھا' چنانچہ بیدلوگ آئے اور سنح مقام پر مقیم ہو گئے

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

پھر رسول الله طابيع نے آٹھ ماہ بعد حضرت عائشہ سے شادی کی۔ ان کے ہمراہ حضرت اساء بنت الی بکڑ بھی مدینہ چلی آئیں اس وقت عبداللہ بن زبیر شکم مادر میں تھے اور وضع حمل کاوقت قریب تھا۔

مدینہ کے وبائی امراض میں مہاجرین کا مبتلا ہونا: امام بخاری حفرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیام مدینہ تشریف لے آئے تو حفرت ابو بکر داللہ اور حفرت بلال داللہ بخار میں مبتلا ہو گئے میں نے مزاج پری کی ابا جان کیسی طبیعت ہے اور بلال داللہ سے بھی طبیعت کا حال پوچھا حفرت ابو بکر کو جب بخار تیز ہو آتا تو کتے۔

کس امسری مصبیع فسی آهایه والموت آدنی مین شهراك نعلیه (آدی خیریت سے اپنے گریں می کرتا ہے موت اس کے جوتی کے تم سے ہے نزدیک تر) اور بلال کا جب بخار انز جا تا تو وہ بلند آواز سے یہ اشعار کرتا۔

لا لیت تسعری همل آبیتن لیلمة بسواد و حسولی اذ حسر و جلیسل و همان آردن یومها میساه مجنسة و همان بیماون لی شهامة و طفیسل

(کاش میں پھر مکہ وادی میں رہوں ایک رات 'سب طرف مرے آگے ہوں وہاں جلیل اور اذخر' نبات اور پوں پانی بخد کے جو ہیں (آب برات) کاش پھردیکھوں میں شامہ پھردیکھوں طفیل)

حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ طاہیم کو صورت حال ہے آگاہ کیا تو آپ طاہیم نے دعا کی اللہ ہمیں مدینہ کی ایس محبت دے جیسی مکہ کی محبت ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور اس کی آب و ہوا درست فرما اور اس کے صاع اور مد دونوں پیانوں میں برکت کر دے اور یمال کا بخار جمفہ میں منتقل کر دے اس روایت کو امام مسلم نے ابو بکر بن ابی شیب از ہشام مخضر بیان کیا ہے بخاری کی روایت میں (ابی سلمہ از ہشام بن عودہ از ابوہ از عائش مروی ہے اس میں شعر بلال کے بعد یہ اضافہ ہے۔ یا اللہ! عتب بن ربعہ شیب بن ربعہ اور رسول اور امیہ بن خلف پر لعنت بھیج جیسے انہوں نے ہمیں وبائی امراض کے علاقہ میں جلا وطن کیا ہے۔ اور رسول اللہ طاہیم نے دعا فرمائی 'یا اللہ! ہمیں مدینہ الیا محبوب کر دے جیسا مکہ محبوب ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ 'یا اللہ! ہمارے لیے اس کے صاع اور مد میں برکت فرما دے اور اس کو ہمارے لیے صحت افزا مقام بنا وے اور اس کے بخار کو جمفہ میں منتقل کر دے۔ (وادی بطحان میں معمولی سایانی تھا' بد مزہ بد رنگ)

زیاد (محمد بن احاق ، بشام بن عوده ادر عربن عبدالله بن عوده بن زبیر) حضرت عائشة سے بیان کرتے ہیں که رسول الله مظاهم مدینه تشریف لائے تو اس وقت به وبائی امراض کاعلاقه تفاصحابه کرام اس کی وجہ سے تکلیف اور بیاری میں مبتلا ہوئے اور نبی علیه السلام (بحمدالله) محفوظ رہے۔

حضرت ابو بکر ویٹھ' عامر بن فہیرہ ویٹھ اور بلال ویٹھ (غلامان ابی بکر) ایک ہی مکان میں مقیم تھے ان کو بخار لاحق ہوا میں ان کی مزاج پری کے لیے گئی (یہ قبل از حجاب کا واقعہ ہے) اور وہ شدید بخار میں مبتلا تھے۔ میں نے حضرت ابو بکر دیٹھ سے طبیعت کا حال ہو چھا ابا جان آپ کا مزاج کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا

کیل امرئ مصبیح فی اُهلیه والموت اُدنی من شراك نعلیه كتاب و سنت كى روشنى میں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

(ہر آدی اپنے الل وعیال میں صبح دم ہو تا ہے اور موت اس کے جوتے کے تیمے سے قریب ہوتی ہے) میں نے یہ من کر کہا واللہ! بد حواس کے عالم میں پچھ کہہ رہے ہیں پھر میں نے عامر بن فیہیوہ وہا تھ سے خیر خیریت یو چھی تو اس نے کہا

لقد و حدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه وقد كسالتور يحمى حلده بروقه وقد كسالتور يحمى حلده بروقه وقد كسالتور يحمى حلده بروقه بروق م بر (من نے موت كى تكليف اس كا ذاكته چكھنے سے پہلے پالى بے شك برول آدى كى موت اس پر مسلط ہوتى ہے ہر آدى اينى ہمت كے مطابق كوشش كرتا ہے۔ جيسے تيل اپنے سينگ سے اپنى ہخاظت كرتا ہے)

میں نے اس کے بیہ اشعار من کر کہا واللہ' حواس باختگی کے عالم میں کچھ کمہ رہاہے اور بلال کو جب بخار تیز ہو جا یا تو وہ گھر کے صحن میں بڑا کہتا۔'

ألا ليت شعرى هل أبيت لينة بفسخ و حول إذ خسر و جليل وهل الديت شعرى هما أبيت لينة وهل المسلم و حدول إذ خسر و جليل و وهل وهما أردن يومسا مبساه مجنسة و هما يبدون لى شسامة و صفيل وادركيا (كاش! مجمعه معلوم موكه مين ايك رات مكه مين البركرون في مقام اور ميرك ارد كرد اذ فر اور جليل گهاى مو اوركيا مين مجمى مجد چشمه كاپانى بيون گا- اوركيا ميرك سامنے شامه اور جليل بهاؤ مون كے)

حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے سے کیفیت رسول اللہ طاہیم سے بیان کی کہ وہ شدت بخار کی وجہ سے حواس باختگی میں کچھ کہتے رہتے ہیں تو آپ طاہیم نے دعا فرمائی یااللہ! ہمیں مدینہ محبوب بنا دے۔ جیسا کہ محبوب تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ اور اس کے مد اور صاع میں ہمارے لیے برکت فرما دے اور اس کے وبائی امراض کو محیصہ اور جخہ میں منتقل فرما دے۔

امام احمد (یونس ' یف ' برید بن ابی صبیب ' ابو بحر بن اسحاق بن بیار ' عبدالله بن عرده ' عرده ) حضرت عائشة فی سے بیان کرتے ہیں رسول الله طاحیح مدینه تشریف لائے تو حضرت ابو بحر والله علی اور بلال والله بیار ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے رسول الله طاحیح سے ان کی عیادت کی اجازت طلب کی۔ آپ نے اجازت مرحمت فی اور الله طاحیح سے بوچھا اباجان کیا مزاج ہے؟ تو حضرت ابو بکر والله نے یہ شعر بڑھا کے اسر ک مصبح فسی اُھلے ، والموت اُدنے مین شراك نعلیه عامری مزاج بری کی تو اس نے كما عامری مزاج بری کی تو اس نے كما

یالیت شعری هل أبیستن لیلسة بفسخ و حسولی إذ خسر و جلیسل معترت عائشة کابیان ہے کہ میں نے رسول اللہ طاقیام کو ان کے مزاج کے بارے بتایا تو آپ نے آسان کی طرف نگاہ الله اکر دعا کی یا اللہ! ہمیں مدینہ محبوب بنا دے جیسا کہ تو نے مکہ کو خوش تر بنایا تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ یا اللہ! ہمار کے صاع اور مدیس برکت فرما دے اور اس کے وبائی امراض محمیمہ اور جمفہ

کی طرف منتقل کر دے۔ اس روایت کو امام نسائی نے تیبہ از لیث بیان کیا ہے نیز امام احمد نے عبدالرحمان بن حارث از عائشہ بیان کیا۔

امام بہتی (ابو عبداللہ الحافظ اور ابو سعید بن ابی عمرو' ابو القیاس احمد' احمد بن عبدالببار' یونس بن بکیر' ہشام بن عروہ' عروہ) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی مینہ تشریف لائے اور بید وبائی امراض کا علاقہ تھا اور اس کی واوی بطحان کا پانی بد مزہ اور گدلا تھا۔ ہشام کا بیان ہے کہ جابلی دور میں مدینہ کے وبائی امراض مشہور و معروف تھے وبائی علاقہ جب کوئی وارد ہو آا تو اسے بتایا جاتاکہ وہ گدھے کی طرح آوازیں نکالے جب وہ اس کی تعمیل کرتا تو وہ علاقہ کے وبائی امراض سے محفوظ رہتا۔ ایک شاعر مدینہ میں آیا تو اس نے کہا

لعمرى لنن عبرت من حيفة الردى نهيت اخمسار اننسى جسزوع (زندگى كى تتم! اگر ميں موت كے فوف سے گدھے كے آوازكى نقل اور حكايت كروں تو ميں نمايت جرع فزع كرنے والا ہوں گا)

خواب : امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا ہے گویا ایک کالی عورت بکھرے ہوئے بالوں والی مدینہ سے فکل کر جفہ چلی گئی ہے۔ میں نے اس خواب کی بیہ تعبیر بیان کی ہے کہ مدینہ کی وباء جفہ نتقل ہو گئی ہے۔ اور یہ بخاری کے الفاظ ہیں امام مسلم نے اس کو بیان نہیں کیا امام ترفدی نے اس کو صحیح کیا ہے۔ ترفدی' نسائی اور ابن ماجہ نے اس کو موئی بن عقیہ سے بیان کیا ہے نیز حماد بن زید نے اس کو صحیح کیا ہے۔ ترفدی' نسائی اور ابن ماجہ نے اس کو موئی بن عقیہ سے بیان کیا ہے نیز حماد بن زید نے ہشام بن عودہ از عائشہ بھی اسی روایت کو بیان کیا ہے۔

بقول ہشام:۔ جف میں نومولود' بلوغت سے قبل ہی بخار سے ہلاک ہو جاتا اس کو امام بہق نے ولا کل نبوت میں بیان کیا ہے۔ میں بیان کیا ہے۔

یونس نے ابن اسحاق سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مالیمیم مدینہ میں تشریف لائے تو یہ ایک ''وہا زدہ'' علاقہ تھا۔ صحابہ ویا پھر وہاں بخار اور بیاری میں مبتلا ہو گئے یہاں تک کہ بخار نے ان کو نہایت کمزور کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اس بیاری سے محفوظ رکھا۔

رفع اشكال: حفرت ابن عباس ولله كى متفق عليه روايت ميں ہے كه رسول الله طابيط اور صحابة "عمره قضا" كى ادائيگى كے ليے چارذى تعده كے بجرى ميں مكه آئے تو مشركين مكه نے كما تمهارے پاس ايے لوگ آ رہے ہيں جن كو مدينہ كے وبائى امراض نے كمزور و ناتوال كر ديا۔ يہ بات من كر ' رسول الله طابيط نے صحابة كو فرمايا كه وہ رمل اور پهلوانوں كى چال چليں ' ركن يمانى اور جراسود كا درميانى فاصله آرام سے چليں ان كے درميان آرام اور سكون سے چلنے كا اشاره صرف صحابہ كى حالت پر رحم كرنے كى خاطر تھا۔

امام ابن کیر کہتے ہیں کہ "عمرہ قضا" ماہ ذی تعدے ہجری میں ادا کیا اور مدینہ سے دباء کے انقال کی دعا کو یا تو آپ نے اس دفت تک ملتوی رکھا ہو یا بخار اتر گیا ہو مگر اس کی کمزوری کے آثار باقی ہوں یا وہ سرگر انی اور بخار کے آثار سے ابھی تک نڈھال اور آزردہ ہوں داللہ اعلم

بیٹھ کر نماز پڑسے والی حدیث کاشان اوروں اردادا سنمان دارا مان مان دارا دارا میں اور نور کا نے مربواللہ بن عمرو

بن عاص علی سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طاہیم اور صحابہ بڑھ مدینہ تشریف لائے وان کو مدینہ کے بخار نے کمزور اور خستہ حال کر دیا (صرف رسول اللہ طاہیم کو اللہ نے اس سے محفوظ رکھا) الی کمزور کا حق ہوئی کہ وہ نماز میں قیام نہیں کر سکتے تھے بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے رسول اللہ طاہیم نے ان کو بیٹھے ہوئے نماز پڑھتے دکیھ کر فرایا معلوم ہو کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے نصف اجر ملے گا پھر صحابہ نصیات و ثواب کی خاطر صحف و بیاری کے باوصف تکلیف اٹھاکر بھی نماز کھڑے ہو کر پڑھتے۔

### مهاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ اخوت اور بہود مدینہ سے مصالحت

طبری کے مطابق مدینہ میں بنی قینقاع 'بنی نضیراور بنی قدیظہ یہود کے تین قبائل آباد تھے۔ یہ انصار سے قبل بخت نفرکے عمد سے مدینہ میں آباد تھے جب اس نے بلاد مقدس کو آخت و آراج کر دیا تھا۔ جب سیل عرم کے باعث وہاں کے لوگ منتشر ہو گئے تو اوس اور خزرج مدینہ میں یہود کے پاس مقیم ہو گئے اور ان کے حلیف ہو گئے اور ان سے مشابہت کرنے لگے 'کیونکہ وہ ان کو نبیوں کی تعلیمات سے بہرہ ور سمجھتے تھے گر اللہ نے ان مشرکین کو دین اسلام سے سر فراز کر دیا۔ اور یہود کو ان کے حسد اور سرآبی اور اتباع حق سے سرکشی کرنے کی وجہ سے ذلیل و خوار کر دیا۔

امام احمد (عفان ماد عاصم احول) حضرت انس بن مالک دافی سے بیان کرتے ہیں که رسول الله مالی یا ہے میں کہ رسول الله مالی کے میرے گھر میں مهاجرین اور انصار کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا۔ اس روایت کو امام احمد امام بخاری امام مسلم اور امام ابو داؤد نے متعدد طرق سے عاصم بن سلیمان احول کی معرفت مضرت انس بن مالک ہے بیان کیا ہے کہ رسول الله مالی کیا۔ بیان کیا ہے کہ رسول الله مالی کیا۔

امام احمد (نفربن باب عجاج بن ارطاة (نیزامام احمد شرئ از عباد از عجاج) عمرو بن شعیب و بید و بده) بیان کرتے بین کہ نبی علید السلام نے انصار اور مهاجروں کے درمیان ایک معلمدہ تحریر کروایا کہ وہ آپس میں لیتے دیتے رہیں گے۔ اور اپنی اسلام کے درمیان اصلاح و اور اپنی اسلام کے درمیان اصلاح و افتی کی فضا قائم کریں گے۔ امام احمد نے (سریج از عباد از عجاج از تھم از قاسم از ابن عباس) اسی طرح نقل کیا ہے۔ اور امام احمد اس سند میں منفرد ہیں صبح مسلم میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول الله مالی ایک بطن اور خاندان پر اس کی دیت کھوا دی۔

کتو**ب اور معاہرہ: محم**رین اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیظ نے مهاجرین اور انصار کے درمیان ایک و ثیقہ لکھوایا اس میں یہود سے بھی مصالحت اور معاہرہ کا ذکر تھا۔ آپ طابیط نے ان کو' ان کے دین اور مال پر قائم رکھا اور کچھ باہمی شرائط طے کیس۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

محمہ مطابط نبی ای کا میہ معاہدہ ہے' قریش اور بیٹر بی مسلمانوں کے درمیان جو ان کے پیرو ہیں۔ سرین میں مصرف میں مصرف کے سرور میں ایک مسلمانوں کے درمیان جو ان کے پیرو ہیں۔

() ان کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں کہ وہ ایک قوم ہیں باتی لوگوں کے سوا۔

(۲) قریشی مهاجرین ای ساوت اور زمه داری بر قائم رہی گے۔ حسب سابق باہمی ویت ادا کریں گے 'اپنے کتاب و شنت می روشنی میں لکھنی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مقت مرکز

قیدیوں کامعروف اور انصاف کے ساتھ فدیہ ادا کریں گے۔

(٣) بن عوف اپنی ذمہ داری اور سیادت پر قائم رہیں گے 'حسب سابق اپنی دیتیں ادا کریں گے اور ہر گروہ اینے اسپر کو مسلمانوں کے درمیان معروف اور مروج طریقہ سے چھڑائے گا۔

(۳) پھر آپ نے انصار کے ہر خاندان بنی ساعدہ 'بنی جشم 'بنی نجار 'بنی عمرو بن عوف اور بنی نبیت کا ذکر کیا۔ اور اس کو یہاں تک وسیع فرمایا کہ آپس میں مسلمان کسی گراں بار 'عیال دار کو بے سمارا نہ چھوڑیں 'اس کے فدیہ اور ویت میں معروف طریقے سے تعاون کریں۔

(۵) کوئی مسلمان مکسی دو سرے مسلمان کے غلام کے ساتھ عمد دیکان نہ کرے اور اسکے بغیراسکا حلیف نہ ہے۔

(٢) تمام مسلمان ہر سرکش' جور و جفا' ظلم و زیادتی' اور گناہ و عصیان کے خواہش مند کے خلاف محاذ قائم کرس کے خواہ ان کے اینے فرزند کے ہی خلاف ہو۔

(2) کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہ کرے۔

(۸) کسی کافر کی مسلمان کے مقابلہ میں مدونہ کی جائے۔

(٩) الله تعالی کا عهد اور پناه ایک ہی ہے۔ اونی مسلمان بھی پناه دے سکتا ہے۔

(۱۰) مسلمان باہمی ایک دو سرے کے بھائی ہیں غیرمسلموں کے بالمقائل۔

(۱۱) جو یہودی ہمارے تابع اور حلیف ہیں وہ ہماری مدد اور غم خواری کے مستحق ہیں۔ ان پر علم نہ ہو گا اور ان کے خلاف تعاون نہ ہو گا۔

(۱۲) تمام مسلمانوں کی مصالحت ایک ہو گی۔ جہاد اور جنگ میں کوئی مسلمان دو سرے مسلمان بھائی کو چھوڑ کر صلح نہ کرے بجزاس بات کے کہ وہ سب کے لیے مفید اور بکساں عدل و انصاف کی حال ہو۔

(۱۳) جو لشکر ہمارے ساتھ جنگ میں شامل ہو گاوہ ایک دو سرے کا ہاتھ بٹائے گااور اسکو آرام کاموقع میا کرے گا۔

(۱۴) مسلمان'شداء کے خاندانوں کی خیرخواہی اور کفالت کریں گے۔

(۱۵) بلا شبہ' مسلمان بهتر ہدایت اور اچھے طریقے پر فائز ہیں۔ کوئی معاہد مشرک' قریش کے مال و جان کی پناہ نہ دے گا اور مومن کے خلاف وہ حاکل نہ ہو گا اور نہ اس کے خلاف مدد دے گا۔

(۱۶) جو مخض کسی مسلمان کو ناحق' بلا وجہ مار ڈالے تو اس پر قصاص لازم ہے۔ یہاں تک کہ مقول کے وارث دیت پر رضامند ہو جائیں' اور تمام مسلمان اس کے خلاف ہوں گے۔

(۱۷) اور کمی مسلمان کو جو الله اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اس صحیفہ کے مندرجات کا اقرار و اعتراف کرتا ہو جائز نہیں کہ وہ نئی بات کے ایجاد کرنے والے کی مدد کرے یا اس کو پناہ دے ' جو محض ایسے ایجاد کنندہ کی مدد کرے گایا اس کو جگہ دے گاتو اس پر بروز قیامت الله کی لعنت اور غیظ و غضب ہوگااس کی توبہ قبول ہوگی نہ فدید ' نہ نفل نہ فرض۔

(۱۸) مجفرے مندرجات کی تعبیر میں جو بھی اختلاف رونما ہو' اس کے فصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا سب سے بڑا مفاق مرکز

کی طرف رجوع ہو گا۔

(۱۹) یہود جب تک محارب اور غیر مسلم ہوں وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگی اخراجات برداشت کریں گے۔

(۲۰) اور بنی عوف کے بیودی بھی مسلمانوں کے ہمراہ ایک جماعت ہوں گے۔

ہوں گے بجز ظالم اور گناہ کے مرتکب کے' ایبا فخص اپنی ذات اور خاندان کی ہلاکت کا موجب ہو گا۔ موں کے بجز ظالم اور گناہ کے مرتکب کے' ایبا فخص اپنی ذات اور خاندان کی ہلاکت کا موجب ہو گا۔

(٢٣) بن نجار' بن حارث' بن ساعدہ' بن جھم' بن اوس' بن شعلبہ' بن جفنہ' اور بن شفنہ کے یہود کے بھی حقوق ہوں گے جو بن عوف کے یہود کے ہیں۔

(۲۴) اس میں استنامحر طابیع کی اجازت سے ہو گا۔

(۲۵) زخم اور ضرب کے بدلہ میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔

(٢٦) جو مخص كى كو غفلت اور فريب سے ہلاك كردے تو اس نے خود كو فريب ديا بجر مظلوم مخص كـ

(۲۷) الله تعالی اس کے بلاوجہ فعل کی سزایر قادر ہے۔

(۲۸) یمود اور مسلمان مرکوئی این این اخراجات برداشت کرے گا۔

(۲۹) جو شخص اس صحیفہ پر عمل در آمد کرنے والی اقوام سے جنگ کرے گا' اس کے خلاف وہ سب متحد ہوں گے۔

(۳۰) معاہدہ کرنے والی اقوام کے آپس میں تعلقات خیرخواہانہ 'نیکی اور وفاداری پر استوار ہوں گے۔

(٣١) كوئى فخص اين حليف كے جرم كى وجدسے مجرم نہ ہو گا۔

(۳۲) مظلوم کی مدد و نصرت ہو گی۔

(٣٣) اس صحیفه پر عمل در آمد کرنے والوں کے لئے یثرب اور اس کی جرف وادی "حرم مقدس" ہے۔

(۱۳۴۷) پناہ طلب کرنے والا بھی اپنی طرح محترم ہو گابشر طیکہ ضرر رساں اور گنہ گار نہ ہو۔

(۳۵) کمی خاتون کو پناہ نہیں دی جا سکتی سوائے اس کے اہل کی اجازت کے۔

(٣٦) اہل معاہدہ میں کوئی حادثہ یا اختلاف رونما ہو جس سے فساد برپا ہونے کا خطرہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے سیرد ہے۔

(۳۷) جو مخص صحیفہ کے مندرجات سے وفاداری کرے گا اور اس کی تقمیل کرے گا اللہ اس کا محافظ و نگاہ باں ہو گا۔

(٣٨) قريش اور ان كے ہم نوالوگوں كو پناہ نه دى جائے گى۔

(ra) یثرب برحمله آور کے خلاف دونوں کو ایک دو سرے کا تعاون کرنا ہو گا۔

(٠٨) مسلمان كى دىثمن سے صلح كريں گے تو يبود بھى اس كے پابند ہوں گے۔ اگر يبود كى سے مصالحت

کریں نو مسلمان بھی صلح میں شریک ہوں گے لیکن نہ ہبی لڑائی اس سے مشٹنیٰ ہو گ۔ (۴) ہر شہری پر شہر کے اس گوشہ کی حفاظت ضروری امرہے جو ان کی جانب اور بالمقاتل ہو۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

(۴۲) اس صحیفه کی شرائط میں صرف ظالم اور گناه گار ہی حائل اور مانع ہو گا۔

(۳۳۳) جو شخص کسی ضرورت سے مدینہ سے باہر چلا جائے وہ بھی امن و امان میں ہو گا اور جو مدینہ میں مقیم ہو وہ بھی مامون و محفوظ ہو گاسوائے ظالم اور مجرم کے۔

(۴۴) الله تعالی تکسان اور محافظ ہے اس شخص کاجو نیک اور متقی ہے۔

ابن اسحاق نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے۔ کتاب الغریب وغیرہ میں ابو عبید القاسم بن سلام نے اس پر سیرحاصل بحث کی ہے۔

مهاجرین اور انصار کے درمیان رسول الله طاحیام کا اخوت قائم کرنا: وہ لوگ جنہوں نے ان سے بہلے (مدینہ میں) گھر اور ایمان حاصل کر رکھا ہے جو ان کے پاس وطن چھوڑ کر آتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں اور این میں اس کی نسبت کوئی خلص نہیں پاتے جو مهاجرین کو دیا جائے اور وہ اپی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہو اور جو لوگ اپنے نفس کے لالج سے بچائے جائمیں ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ (۵۹/۹) اور وہ لوگ جن سے تمہارے عمد و بیان ہوں تو انہیں ان کا حصہ دو۔ (۳/۳۳)

امام بخاری (صلت بن محر ابو اسامه اوریس طی بن معرف سید بن جبیر) حفرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں ولکل جعلنا موالی (۳/۳۳) اور ہر شخص کے ہم نے وارث مقرر کردیئے ہیں اور والذین عقدت ایمانکم فاتوهم نصیبهم (۳/۳۳) وہ لوگ جن سے تمہارے عمد و پیان ہوں تو انہیں ان کا حصہ دو ایعنی ان کی مدد اور نفرت کرو۔ عطیہ اور نفیحت و خیر خوابی سے نوازو اب وراثت موافاة کا وقت ختم ہو گیا ہے صرف اس کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ امام احمد (سفیان عاصم) حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے کیا ہے صرف اس کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ امام احمد (سفیان عاصم) حضرت انس بن مالک جارے کی بنیاد بین کر تے ہوں کہ نیاد میں مہاجرین اور انسار کے در میان موافات اور جمائی چارے کی بنیاد قائم کی۔

محمہ بن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طاہیم نے مهاجرین اور انصار کے در میان موافات کا سلسلہ قائم کیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ہم اللہ کے رسول پر افترا اور بہتان باندھنا نہیں چاہتے 'ہمیں یہ بات اور خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ طابیم نے فرمایا اللہ کے دین میں تم دو ۔۔ دو آدی بھائی بنو پھر آپ نے حضرت علی کا ہم پہنچی ہے کہ رسول اللہ طابیم نے دین میں تم دو ۔۔ دو آدی بھائی بنو پھر آپ نے حضرت علی اور کوردگار عالم کے رسول اور تمام انسانوں میں سے بے نظیراور فقید المثال ہیں) اور حضرت علی دونوں بھائی ہوئے۔ حضرت حمزہ بن عبدا لمطلب (جو اللہ اور اس کے رسول کے شیراور رسول اللہ طابیم کے بچا تھے) اور حضرت زید بن عارشہ (جو رسول اللہ طابیم کے غلام تھے) دونوں آپس میں بھائی ہے۔ غزوہ احد میں حضرت خرہ نے اس کی وصیت کی تھی۔ حضرت جعفرہ بن ابی طالب ذوالبخاصین اور حضرت معاذبین جبل ونونوں آپس میں بھائی ہوئے۔ حضرت جعفرہ اس وقت حبشہ میں تھے۔ بقول ابن اسحاق 'حضرت ابو بکڑ اور حضرت غارجہ بن زید خزر بی بھائی بھائی بھائی بھائی جائے حضرت ابو عبدہ اور حضرت قائم کیا۔ حضرت ابو عبدہ اور حضرت سعد بن رہیے بھائی بھائی جھائی بھائی جائے عبدالرحمان بن عوف اور سعد بن رہیے بھائی بھائی تھے۔ ذبیر بن اور حضرت سعد بن معاؤ کو بھائی بھائی بھائی بھائی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عوام اور سلمه بن سلامه بن و تشي بھائي بھائي تھے۔ (بقول بعض زبيراور عبدالله بن مسعود بھائي بھائي تھے) حضرت عثان بن عفانٌ اور اوس بن ثابت نجاريٌ بهائي بهائي تھائي تھ' ملحه بن عبدالله اور كعب بن مالك بهائي بھائی تھے سعید بن زید اور ابی بن کعب آپس میں بھائی بھائی تھے ' مصعب بن عمیر اور ابوابوب باہمی بھائی بھائی تھے' ابو حذیفہ اور عبادین بشر بھائی بھائی تھے۔ عمارین یا سر اور حذیفہ بن یمان بھائی بھائی تھے' بقول بعض عمار اور ثابت بن قیس بھائی بھائی تھے۔

ابوذر (بریریا جندب بن جناده) اور منذرین عمر (المعتق لیموت) بھائی بھائی تھے' حاطب بن ابی بلتعہ اور عويم بن ساعده آپس ميس بهائي بهائي تهي حضرت سلمان فارسي اور ابوالدردام ميس رشته مواخات قائم تها 'بلال اور ابو رویچہ عبداللہ بن عبدالرحمان مختعی فزعی بھائی بھائی تھے' ان انصاری اور مهاجرین کے نام ہمیں بتائے مگتے ہیں جن کے درمیان رسول اللہ مطھیم نے رشتہ اخوت قائم کیا تھا۔ بقول امام ابن کثیران میں سے بعض محل نظر ہیں۔ نبی علیہ السلام اور حضرت علیؓ کی مواخات کا بعض اہل علم انکار کرتے ہیں اور اس خبر کی صحت کو مشکوک سمجھتے ہیں اور اس کی دلیل بیہ بیان کرتے ہیں کہ رشتہ انوت تو اس لئے مشروع تھا کہ ایک کو وو سرے سے معاثی مفاد اور سہولت حاصل ہو۔ آلیف قلبی اور دل جوئی کا باعث ہو۔ پس یہ مقصد یہاں ہے معنی اور مفقود ہے۔ اور نہ ہی ایک مهاجر کو دو سرے مهاجر کے ساتھ اخوت قائم کرنے میں کوئی مفاد ہے۔ جیباکه حضرت حمزهٔ اور زیدین حاربثه کامواخات کامسکله۔

غالبًا اس میں یہ مصلحت ملحوظ ہو گی کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کی معاشی ضرورت کسی کے سپرد نسیس کی کیونکہ ابوطالب کی حیات میں ہی حضرت علی کی کفالت و پرورش رسول اللہ مالھیم کے ہی ذمہ تھی آپ ہی اس کی ضروریات معیشت یورا کرتے تھے اسی طرح حضرت حمزہؓ اور زید بن حارثہ کی مواخات بھی اسی مصلحت پر مبنی ہے' واللہ اعلم۔ حضرت جعفر اور حضرت معاذبن جبل کی مواخات بھی محل نظراور قابل اعتراض ہے' جیسا کہ ابن ہشام نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ جعفڑےھ کے آغاز میں فتح خیبرے موقعہ پر حبشہ سے آئے 'ان میں اور حضرت معاذبن جبل میں اخوت قائم کرنے کا چہ معنی! جبکہ وہ ابھی مدینہ میں موجود بھی نہیں۔ غالبا اس میں بھی ہی ملحوظ ہو گاکہ جب وہ آئیں گے تو ان میں اخوت قائم کر دیں گے۔

حضرت ابوعبیده بن جراح و الله کی مواخات : حضرت ابوعبیدهٔ اور حضرت سعد ً بن معاذی اخوت کا بیان بھی' امام احمد کی اس روایت کے مخالف اور معارض ہے جو (عبدالعمد از حماد از ثابت) حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ مطبیط نے ابوعبیدہ بن جراح اور ابو طلحہ انصاری کو بھائی بھائی بنا دیا اس طرح امام مسلم نے تنااس روایت کو تجاج بن الشاعراز عبدالصمد بن عبدالوارث سے بیان کیا ہے اور یہ ابن اسحاق کے قول (ك ابو عبيده اور سعد بن معاذ بهائى بهائى تھے) سے زياده صحيح ہے والله اعلم۔

اخوت: "باب کیف آخی النبی بین اصحابہ" کے عنوان کے تحت امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ جب مہینہ آئے تو عبدالرحمان بن عوف کو سعد بن رتبع کا بھائی بنا دیا اور ابو جحیفہ کابیان ہے کہ رسول اللہ طابیط نے حضرت سلمان فاری اور ابوالدرداء "کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامٰی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حضرت عبد الرحمان بن عوف مدینہ آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے اور سعد بن ربیع کے در میان کہ حضرت عبد الرحمان بن عوف مدینہ آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے اور سعد بن ربیع کے در میان رشتہ اخوت قائم کر دیا تو انصاری نے عرض کیا کہ میرے اہل اور مال سے نصف لے لیس تو عبد الرحمان شنے کما اللہ تیرے اہل اور مال میں برکت کرے مجھے بازار کا راستہ بنا دو۔ چنانچہ وہ (خرید و فروخت کے بعد) کچھ پنیر اور تھی نفع میں کما لائے چند روز کے بعد نبی علیہ السلام نے اس پر ذرد خوشبو کا نشان و کھ کر پوچھا اے عبد الرحمان! یہ کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا یارسول اللہ! میں نے انصاری عورت سے شادی کی ہے۔ آپ عبد الرحمان! یہ کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا یارسول اللہ الم بین نو ولیمہ کرایک ہی بکری کا سمی" (تفرو ہم من حذا الوجہ) الم بخاری نے اس روایت کو متعدد مقامات میں بیان کیا ہے اور امام مسلم نے بھی متعدد طرق سے مید سے بیان کیا ہے۔ اور امام مسلم نے بھی متعدد طرق سے مید سے بیان کیا ہے۔

امام احمد (عفان ماد علی علیه السلام نے اس کے اور سعد بن رہے ہیں کہ حفرت عبدالرجمان بن عوف مدینہ ہجرت کر کے آئے تو نبی علیه السلام نے اس کے اور سعد بن رہے کے در میان رشتہ اخوت قائم کر دیا تو سعد نے کما بھائی جان! میں مدینہ کا امیر ترین ر کیس ہوں 'آدھا مال لے لو' اور میری دو ہویاں ہیں جو پہند ہو ان میں سے ایک لے لو' عبدالرحمان نے کما' اللہ تعالی تیرے اہل و مال میں برکت کرے مجھے ذرا بازار کا راستہ بتا دو' راستہ بتا دیا تو وہ چلے گئے' خرید و فروخت کے بعد کچھ پیراور تھی منافع کما لائے پھر چند روز بعد عبدالرحمان آئے تو ان پر زعفران کے نشانات تھے رسول اللہ مظاہر نے پوچھا یہ کیا ہے تو اس نے عرض کیا اللہ علی میں نے تو اس نے عرض کیا دور بعد یا ہوں کہ خرا ہوں تو آپ نے ایس میریا تو آپ نے میں ان دور کھی اٹھاؤں کے برابر سونا'' تو آپ نے فرایا ''دلیمہ کر' خواہ ایک بمری ہی ہو۔'' عبدالرحمان کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ آگر میں پھر کو بھی اٹھاؤں تو جمعے اس سے سیم و ذر کے منافع کی توقع ہوتی تھی۔

شبھرہ: امام بخاری کا اس حدیث کو حضرت عبدالرحمان مین عوف سے معلق بیان کرنا نہایت عجیب و غریب ہے کیونکہ بیہ تو حضرت انس کی مند روایت ہے۔ ممکن ہے بیہ ہو کہ اس نے اس حدیث کو عبدالرحمان بن عوف سے سناہو' واللہ اعلم۔

الله! ہم نے معمولی مال میں بھی انصاریوں جسا مساوات کرنے ہیں کہ مهاجرین نے عرض کیا یار سول الله! ہم نے معمولی مال میں بھی انصاریوں جیسا مساوات کرنے والا کی کو نہیں بایا اور نہ ہی زیادہ سرمایہ میں سے خوب خرج کرنے والا کی کو بایا ہے۔ انہوں نے ہمیں کام کاج سے بے فکر کر دیا ہے اور پیداوار میں شریک بنالیا ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ سارا صلہ و تواب وہ لے جائمیں گے تو آپ نے فرمایا ایسانہ ہوگا ، جب تک تم ان کا شکریہ ادا کرتے رہو اور ان کے لئے اللہ تعالی سے دعا مائے رہو ، یہ حدیث ہلائی ہے ، بخاری اور مسلم کی شرط کی حال ہے ، اس سند سے صحاح ستہ میں نہ کور نہیں ہے اور یہ مفہوم صحیح بخاری کی کتاب الوکالتہ میں ہے۔

۔ سیسی ہے، کر کتاب و سنت کل دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز کام کتا اور حص کلما : امام بخاری (علم بن نافع شعیب ابوالزناد اعرج) حضرت آبو ہریرہ سے بیان کرتے

ہیں کہ انصار نے عرض کیا یارسول اللہ! ہمارے اور مهاجرین بھائیوں کے درمیان باغات کو تقسیم فرما دیجئے' آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا' پھرانہوں نے کہاوہ محنت و مشقت کرلیں اور ہم ان کو پیداوار میں سے حصہ وے دیں گے تو مهاجرین نے کہا سمعنا واطعنا منظور ہے ، تفرد بد عبدالرحمان بن زید بن اسلم کابیان ہے کہ رسول اللہ مالیمیل نے انصار کو بتایا کہ تمہارے مهاجر بھائی مال و دولت اور اہل و عیال چھوڑ کر تمہارے یاس ملے آئے ہیں تو انہوں نے کہا ہمارا مال ہمارے سب کے درمیان تقسیم کر دیں تو آپ نے فرمایا علاوہ ازیں کوئی اور تجویز' تو انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ'! وہ کیاتو آپ نے فرمایا وہ لوگ محنت کرنا نہیں جانتے' تم لوگ ان سے کام کاج میں کفایت کرد اور ان کو پیداوار میں حصہ دو تو انصار نے اثبات میں جواب ریا۔ ہم نے سورہ (۵۹/۹) کی آیت کے ذیل میں انصار کے فضائل و محاس میں جو احادیث اور آثار مردی ہیں وہ بیان کئے ہیں۔

مدینه میں سب سے اول ابوامامین کی وفات : سعد بن زرارہ بن عدس بن عبید بن معلبہ بن غنم بن مالک بن نجار اپنی قوم بنی نجار کے نقیب اور نوجوان تھے۔ اور لیلتہ عقبہ میں بارہ نقیبوں میں ہے ایک تھے اور عقبہ کی ہرسہ مجالس میں شریک تھے "عقبہ ثانیہ" میں (ایک قول کے مطابق) اس نے سب سے اول بیعت کی اور ہذم النبیت کے علاقہ میں "نقیع الخضمات" کے مقام پر مدینہ میں سب سے اول نماز جعہ پڑھائی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر جاری تھی کہ ابو امامہ اسعد بن زرارہ اس عرصہ میں فوت ہو گئے' مللے کے ورم کی وجہ سے یا سینے کے درو کی وجہ۔ تاریخ میں ابن جریر نے (محمہ بن عبدالاعلیٰ بزید بن ذریع معر زہری) حضرت انس یا ہے بیان کیا ہے کہ رسول الله ماليا اسعد بن زرارہ کو "شوكم" مرض ميں داغ ديا (رجاله ثقات)

این اسحاق (عبدالله بن الي بكر بن محمد بن عمره بن حزم عجلي بن عبدالله بن عبدالرحمان بن اسعد بن زراره سے) بیان کرتے ہیں کہ یمود اور ارب کے منافقین کے لئے ابوالمد کی موت بری طابت ہوئی وہ کہتے کہ اگر محمد نبی ہو آ تو اس کا صحابی نہ فوت ہو آ۔ 'سنو! میں این ذات اور اینے صحابی کی ذات کے لئے اللہ سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔" اس بیان کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ مطبیع کی مدینہ آمد کے بعد اسعد بن زرارہ سب سے پہلے فوت ہوئے۔ اسد الغابہ میں ابن اثیر نے بیان کباہے کہ وہ رسول اللہ ملھیم کی آمد کے سات ماہ بعد شوال اھ میں فوت ہوئے' واللہ اعلم۔

محمد بن اسحاق نے عاصم بن عمرسے نقل کیا ہے کہ بنی نجار نے رسول الله طابیم سے در خواست کی ابو الممه اسعد کے بعد کسی کو ہمارا نقیب مقرر کردیں تو آپ نے فرمایا تم لوگ میرے نصیال ہو اور میں تمہاری ضروریات کا کفیل ہوں گا اور میں تہارا نقیب ہوں کہ رسول اللہ مطاعظ نے ایک کو دو سرے پر ترجیح دینا مناسب نه سمجما بن نجار ، باقی انصار پر این فضیلت و برتری کا یون اظهار کیا کرتے تھے که رسول الله طابیط ان کے نقیب ہیں۔

ابن اثير كا قول : ابن اثیر کابیان ہے کہ اس قول ہے ابو تعیم اور ابن مندہ کے اس قول کی واضح تردید

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہوتی ہے کہ اسعد بن زرارہ بنی ساعدہ کے نقیب تھے بلکہ وہ تو بنی نجار کے نقیب تھے واقعی ابن اثیر نے ورست کما ہے۔

کلثوم بن حدم آپ کی آمد کے بعد پہلے فوت ہونے والا صحابی: تاریخ میں ابن جریہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابع کی مدینہ آمد کے بعد مسلمانوں میں سے سب سے پہلے کلثوم بن حدم فوت ہوئے 'آپ کی آمد کے معمولی عرصہ بعد فوت ہوئے بعد ازاں اسعد بن زرارہ فوت ہوئے ان کی وفات مجد نبوی کی تقمیر کے دوران واقع ہوئی ' ذہحہ ' یا شمقہ (یا شوکہ ) مرض سے۔

امام ابن کیر کتے ہیں 'کلثوم بن حدم بن امریٰ القیس بن حارث بن زید بن عبید بن زید بن مالک بن عوف بن عرو بن عوف بن مالک بن اوس انصاری اوی 'از بن عمرو بن عوف عرر سیدہ تھے 'اور رسول الله طابع کے مدینہ میں تشریف آوری ہے قبل مسلمان ہو چکے تھے۔ رسول الله طابع تشریف لائے تو قباء میں رات اس کے ہاں بسر کیا کرتے تھے اور دن کے وقت سعد بن ربھ کے مکان پر لوگوں ہے ملاقات کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ بن نجار کے ہاں تشریف لے گئے۔ ابن اثیر کابیان ہے کہ رسول الله مطابع کی آمد کے بعد کلائم عملی ہو فوت ہوا بعد ازاں اسعد بن زرارہ (ذکرہ العبری)

ہجرت کے بہلے سال ماہ شوال میں عبداللہ بن زبیر کی ولادت: مهاجرین کے ہاں عبداللہ بن زبیر کی ولادت: مهاجرین کے ہاں عبدالله بن زبیر 'پہلا بچہ ہے جو مدینہ میں پیدا ہوا۔ بعض کا بیان ہے کہ ابن زبیر ہجرت کے ہیں ماہ بعد پیدا ہوئے' (قالہ ابو الاسود) اس روایت کو واقدی نے (محمد بن کی بن سل بن ابی حثمہ از ابیہ از جدہ) بیان کیا ہے اور بعض کا خیال ہے کہ نعمان جرت سے چودہ ماہ بعد' ابن زبیر سے چھ ماہ قبل پیدا ہوئے' صبح بات وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کی ہے۔ یعنی ماہ سوال میں بیدائش۔

المام بخاری (زکریا بن یجیٰ ابو اسامہ 'ہشام بن عودہ 'عودہ) حصرت اساع سے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر 'شکم میں تھا اور وہ ہجرت کر کے مدینہ چلی آئیں قباء میں قیام کیا اور وہیں اس کو جنم دیا پھراس نومولود کو لا کر رسول اللہ طاہیم کی گود میں رکھ دیا پھر آپ نے تھجور چبائی 'اور اس کے منہ میں لعاب وہن ڈالا 'اور اس کے معدہ میں پہلی غذا رسول اللہ طاہیم کا لعاب دہن تھا 'پھراس کو تھجور کی تھٹی دی 'پھراس کے لئے برکت کی دعا کی 'مید کے اسلامی دور میں پہلا نومولود تھا۔ خالد بن مخلد نے (علی بن مسراز ہشام از عودہ از اساء) اس کی متابعت کی ہے کہ حضرت اساء بنت الی بحرائے بہ حالت حمل ہجرت کی۔

امام بخاری (قتیبه او اسامہ ' بشام بن عوہ ' عوہ ) حضرت عائشہ ہے بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کے اسلامی دور میں ' عبداللہ بن زبیر سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا۔ اسے رسول اللہ کے پاس لایا گیا آپ نے ایک مجبور کو چبا کر اس کے منہ میں ڈالا اس طرح عبداللہ کے معدہ میں ' رسول اللہ طابیح کا لعاب وہن پہلی غذا تھی۔ بیبیان واقدی وغیرہ کے خلاف ججت ہے کہ بیان ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن ادیقط کے ہمراہ زید بین حارثہ اور ابو رافع کو مکہ روانہ کیا تھا کہ وہ رسول اللہ طابیح کے اہل و عیال اور ابو برکے اہل و عیال کو لے کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

آئیں چنانچہ وہ ان کو رسول اللہ مالایلم کی ہجرت کے بعد مدینہ لے کر حاضر ہو گئے' اور اساء بنت ابی بکر اس وقت حمل سے تھیں جب عبداللہ بن زبیر کو جنم دیا تو مسلمانوں نے اس خوشی میں ایک زور دار نعرہ مارا کیونکہ ان کو یمود مدینہ سے معلوم ہوا تھا کہ انہوں نے جادد کر دیا ہے کہ ہجرت کے بعد سے اب تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ چنانچہ ابن زبیر کو پیدا کر کے' اللہ تعالیٰ نے یمود کی افواہ کو خاک میں ملا دیا۔

ماہ شوال اصبی رسول الله ملط الله ملط الله عائشہ سے شادی : امام احمد (و کین سفیان اسائیل بن امیه عبد الله بن عروه عروه عروه عرف عائشہ سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طائع الله عوال میں میرے ساتھ نکاح کیا اور ماہ شوال میں میری رخصتی عمل میں آئی بتاؤ! آپ کی کون می بیوی مجھ سے زیادہ صاحب نصیب تھی؟ اور عائش چاہتی تھیں کہ ان کی خواتین کی ماہ شوال میں رخصتی عمل میں آئے۔ اس روایت کو امام مسلم من ترزی نسائی اور ابن ماجہ نے متعدد اساد سے سفیان ثوری سے بیان کیا ہے۔ اور امام ترزی نے اس کو حسن صبح کما ہے اور ہم اس روایت کو صرف سفیان ثوری کی سند سے جانے ہیں۔

بنا بریں حضرت عائشہ کی رخصتی ' جرت کے سات یا آٹھ ماہ بعد معرض عمل میں آئی۔ ابن جریر نے یہ دونوں قول بیان کئے ہیں۔ قبل ازیں نبی علیہ السلام کا حضرت سودہ سے شادی کرنے کا مفصل واقعہ بیان ہو چکا ہے اور مدینہ میں آنے کے بعد ' حضرت عائشہ کی رخصتی کا مکمل واقعہ بھی بیان ہو چکا ہے اور حضرت عائشہ کی رخصتی دن کے وقت '' مقام میں عمل میں آئی ' لوگوں کے عام رسم و رواج کے خلاف۔

ماہ شوال میں حضرت عائشہ کی رخصتی کا عمل ' بعض لوگوں کے اوھام پرستی کہ ''عیدین کے درمیان شادی کا انجام ' برا ہو تا ہے '' کی سخت تردید کا حامل ہے کہ خود حضرت عائشہ نے لوگوں کے وہم کی تردید کی ہائیے ہے کہ رسول اللہ ملی پیلم نے میری ''نسبت'' کا پیغام شوال میں دیا اور ماہ شوال میں مجھ سے شادی کی ' بتا ہیئے رسول اللہ ملی پیلم کی کون می بیوی مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ سمجھتی تھیں کہ وہ تمام ازواج مطرات میں سے رسول اللہ ملی بیاری ہیں اور ان کی بیاس حق بالکل درست تھی جو واضح دلاکل سے پایہ شوت کو پینچتی ہے۔ اس باب میں صحیح بخاری کی روایت جو عمرو بن عاص سے مروی ہے وہ نے وہ نے کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ کو سب سے بیارا کون ہے تو آپ نے فرمایا عائشہ میں نے عرض کیا مردول میں سے کون؟ تو فرمایا اس کا والد "

نماز : بقول ابن جریر اھ میں حضر اور مقیم کی نماز میں دو رکعت کا اضافہ ہو گیا۔ قبل ازیں سفر اور حضر کی نماز کیاں دو رکعت تھی' یہ اضافہ مدینہ میں رسول الله طابیخ کی آمد کے ایک ماہ بعد ۱۲ رہیج الثانی کو ہوا۔ دافتہ کی کے مطابق اس مسئلہ میں اہل حجاز میں کوئی اختلاف نہیں۔ امام ابن کثیر کا بیان ہے کہ قبل ازیں بخاری کی روایت بیان ہو چکی ہے جو (معمراز زہری از عردہ از عائش) مروی ہے کہ ابتداء میں نماز دو رکعت فرض ہوئی' بعد میں اس کو نماز سفر قرار دے دیا گیا اور نماز حضر میں اضافہ کر دیا گیا۔ یہ روایت (شعبی از سروق از عائش) بھی مروی ہے۔ بہتی نے حسن بھری سے بیان کیا ہے کہ ابتداء سی نماز حضر چار رکعت فرض ہوئی' واللہ اعلم۔ ہم ۔۔۔ ابن کثیر۔۔۔ نے اس مسئلہ پر سورہ نساء (۱۰/ ۲) میں مفصل بحث کی ہے۔

اذان اور اس کی مشروعیت : ابن اسحاق کابیان ہے جب رسول الله مظیمیم مدینه میں مطمئن ہو گئے اور مهاجر بھی آپ کے پاس منتقل ہو گئے اور انصار بھی متحد ہو گئے اور اسلام کو استحکام اور استقلال نصیب ہوا تو نماز باقاعدہ قائم ہوئی۔ زکوۃ اور روزے فرض ہوئے اور شرعی حدود جاری ہو کمیں۔ حلال اور حرام کی پابندی ہوئی اور ان کے بال اسلام کو سازگار اور موافق ماحول میسر ہوگیا اور انصار وہ قبیلہ تھا بس نے پہلے میں "دار ہجرت" اور ایمان حاصل کر رکھا تھا۔

رسول الله طاہیم مدینہ میں تشریف لائے تو لوگ بلا اطلاع نماز کے وقت آپ کے پاس اکسے ہو جاتے سے پھر آپ نے سوچا کہ یہود کے بوق اور بگل کی طرح بنالیں جس سے اپی نماز کی طرف بلاتے ہیں پھر آپ نے اس کو پہند نہ کیا۔ پھر آپ نے ناقوس تیار کرنے کا تھم دیا کہ اس کی ضرب سے مسلمانوں کو نماز کی اطلاع دی جائے۔ آپ اس حال میں فکر مند تھے کہ عبداللہ بن زید بن معلبہ بن عبد ربہ خزرجی انصاری نے ''اذان''کا خواب دیکھا اس نے حاضر ہو کر عرض کیا یارسول اللہ! امشب میرے پاس خواب میں کوئی آیا' سزلباس پنے' ہاتھ میں ناقوس لئے ہوئے تھا میں نے کہا یاعبداللہ! کیا یہ ناقوس فروخت کو گے اس نے پوچھا' کیا کو گے' ہیں نے بتایا کہ ہم اس کے ذریعہ نماز کی طرف بلا تمیں گے۔ اس نے کما کیا میں تمہیں اس سے بمتر بات نہ میں نے بتایا کہ ہم اس کے ذریعہ نماز کی طرف بلا تمیں گے۔ اس نے کما کیا میں تمہیں اس سے بمتر بات نہ بتاوں؟ پوچھا وہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ تو (نماز کے لئے اس طرح اذان) کے' اللہ اکبر (چار بار) اللہ ال اللہ اللہ اللہ ارد بار) اللہ الا اللہ ایک بار۔

جب اس نے یہ خواب رسول اللہ طاہیم کے گوش گزار کیا تو آپ نے فرمایا ان شاء اللہ یہ خواب سچا ہے۔ پس بلال کے ساتھ کھڑا ہو کران کلمات کی ان کو تلقین کر۔ وہ ان کلمات سے اذان کے 'وہ تجھ سے بلند آواز ہے۔ حضرت عمر نے حضرت بلال کی اذان اپنے گھر میں سی تو جلدی سے اپنی چادر کھینچتے ہوئے رسول اللہ طاہیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ! اس ذات کی قتم 'جس نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے جھے بھی ایسا خواب آیا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا فللہ الحمد 'اللہ کاہی شکر ہے۔

'حُمـــد لله ذی الجــــالال وذی الا کـرام حمـداً علـــی الأذان کبـــیرا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اف تسانی بسه البشسير مسن الله فساكوم بسه لسدى بشسير فسي الله فساكوم بسه لسدى بشسيرا فسي فسي فيسال والى بهسن تسلات كلمسا حساء زادنسى توقسير (خدائ زوالجلال اور صاحب آكرام كا اذان كے خواب پر بهت بهت شكر ہے۔ جب مجھ كو الله كى جانب سے مرده مانے والا وہ آيا كيما بى انچاہے وہ ميرے پاس بثارت لانے والا۔ مسلس تين رات وہ آيا جب بھى وہ آيا اس نے ميرے وقار اور آبرو ميں اضافه كيا)

میں (ابن کیر) کہتا ہوں یہ واقعہ غریب ہے اور اس کا نقاضا ہے کہ اس نے یہ خواب مسلسل تین رات دیکھا اور رسول اللہ ملھیم کو بتایا 'واللہ اعلم۔ اس روایت کو امام احمہ نے 'محمہ ابن اسحاق سے نقل کیا ہے اور زمری نے سعید بن مسیب کی معرفت عبداللہ بن زیر سے بیان کیا جیسے محمہ بن اسحاق نے محمہ بن ابراہیم تیمی سے نقل کیا ہے مگر اشعار بیان نہیں کئے۔

الصلوة خير من النوم: الم ابن ماجه (محد بن خالد بن عبدالله واسطی ابوه عبدالرحان بن اسحاق زہری سالم ابوه) بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع الم نے نماز کے اہتمام کے لئے صحابہ سے مشورہ کیا تو بعض نے بوق اور بگل کا نام لیا تو آپ نے یہود کی مشابت کی وجہ سے اس کو پند نہ کیا پھر کسی نے ناقوس کا نام لیا تو آپ نے اس کو نصاری کی مشابت کی بنا پر گوارا نہ کیا پھر اس رات عبدالله بن زید انصاری اور عمر کو اذان کا خواب آیا انصاری نے رات کو ہی رسول الله طابع کو یہ خواب بنا دیا اور آپ نے بلال کو تھم دیا اور اس نے (فجر کی) اذان کسی بقول زہری بلال نے فجر کی اذان میں السلوة خیر من النوم الله النوم کا اضافہ کر دیا اور رسول الله طابع نے اس اضافہ کو برقرار رکھا عمر نے آکر عرض کیا یارسول الله! میں نے بھی اس کی طرح خواب دیکھا ہے گروہ (عبدالله بن زید) مجھ سے سبقت لے گیا۔ 'آتاب الاحکام الکبیر'' میں باب اذان میں 'یہ فصل ان شاء الله کمل تحریر ہوگی۔

سهیلی کی روایت اسمراء پر تعاقب: باقی رہی وہ حدیث جو سمیلی نے (ہزار 'محر بن عبان بن محلا ' ابوہ '
زیاد بن منذر 'محر بن علی بن حین ' علی ' حین ؓ ) حضرت علیؓ سے بیان کی ہے۔ اس نے حدیث اسراء میں بیان کیا
ہے کہ پروہ کے پیچیے سے ایک فرشتہ نمودار ہوا اس نے انہی کلمات سے اذان کمی جب بھی وہ ایک کلمہ کمتا تو
اللہ تعالی اس کو سچا کتے ' اذان کے بعد فرشتے نے رسول اللہ طبیع کا دست مبارک پکڑا اور آپ کو آگر دیا
تو آپ نے آسان والوں کی امامت فرمائی ان میں آدم ً اور نوح جھی شامل سے ۔۔۔ تو یہ حدیث سمیلی کے
زمم کے مطابق صبح نہیں بلکہ منکر ہے۔ اس میں زیاد بن منذر ابو الجارود راوی منفر اور مسم ہے۔ اور فرقہ جارودیہ کا بانی ہے جو اس کی طرف منسوب ہے۔ بالفرض رسول اللہ طبیع نے اگر اسراء کی رات یہ اذان سی
ہوتی تو یقینا آپ ہجرت کے بعد ہی نماز کی طرف بلانے کے لئے اس کا تھم دیے' واللہ اعلم۔

وحی سے توثیق : ابن ہشام کا بیان ہے کہ ابن جرت کے کہا کہ مجھے عطاء نے بتایا میں نے عبید بن عمیر سے سنا کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ نے نماز کے اجتماع کے لئے ناقوس استعال کرنے کا مشورہ کیا اور حضرت عمر نے ناقوس کے لئے دو ککڑیاں بھی خریدنے کا ارادہ کر لیا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ ناقوس نہ بناؤ بلکہ اذان کہو' چنانجہ حضرت عمرٌ رسول الله طامیم کے پاس خواب بتانے کو گئے اور نبی علیہ السلام پر ''اذان کے کلمات'' کی وحی نازل ہو چکی تھی اور حضرت عمرٌ حضرت بلال ؓ کی اذان من کر گھبرا گئے۔ جب حضرت عمرٌ نے رسول اللہ مل پیغ کو خواب بتایا تو رسول اللہ مل پیغ نے فرمایا اس خواب سے عمل وحی نازل ہو چکی ہے' اس سے واضح ہوا کہ عبداللہ بن زید انساری کے خواب کی تقریر و آئید کے سلسلہ میں وحی نازل ہوئی تھی جیسا کہ بعض نے بتایا ہے' واللہ اعلم۔

اوان سے تعبل : ابن اسحاق (محمر بن جعفر بن زبیر 'عودہ بن زبیر) نجاری خاتون سے بیان کرتے ہیں کہ معجد نبوی کے پاس میرا مکان سب سے اونچا تھا اور بلال روزانہ اس پر فجر کی اذان کہتا تھا سحری کے وقت آکر چھت پر بیٹھ جاتا اور صبح ہونے کا انتظار کرتا جب وہ دیکھتا کہ صبح تھیل گئی ہے تو دعا کرتا (اللَّهم احمد ک واستیعنک علی قریش ان یقیموا دینک) پھراذان کتا عجاری خاتون کابیان ہے کہ واللہ! وہ بلاناغہ بے دعا یڑھتا۔ ابوداؤر نے بیہ حدیث منفرد بیان کی ہے۔

سمریم حمرُه : بقول ابن جریر واقدی کا زعم ہے کہ رسول الله طبیع نے ججرت کے سات ماہ بعد رمضان اھ میں حضرت جنرہ بن عبدا لمطلب کو تمیں مہاجرین کے دستہ میں سفید برجم دے کر روانہ کیا کہ قریش کے تجارتی قافلوں کے آڑے آئے اور حضرت حمزہ کا ابوجہل سے آمنا سامنا ہوا جو قریش کے تین سو (۳۰۰) ا فراد کے ہمراہ تھا گر مجدی بن عمرو ان کے درمیان حائل ہو گیا اور لڑائی کی نوبت نہ آئی اور حضرت حمزۃ کاعلم بردار ابومر ثدغنوی تھا۔

سرب عبيده بن حارث : بقول ابن جرير واقدى كاخيال ہے كه ماه شوال اله ميں رسول الله مالية في عبیدہ بن حارث کو سفید پر حجم دے کر ''بطن رابغ'' کی طرف روانہ کیا اور اس کاعلم بردار تھا مسطح بن افاش' وہ جحفه کی سمت شیت المرہ پنیا' اس کے ہمراہ ساٹھ مہاجر ہی تھے (کوئی انساری شریک قافلہ نہ تھا) ان کی "احیا" چشمہ پر مشرکین سے جھڑپ ہوئی۔ صرف تیر اندازی ہوئی اسابقت اور پیش قدی نہیں ہوئی ابقول واقدی' مشرکین کی تعداد دو سو تھی اور ان کا امیرابوسفیان صخربن حرب تھا اور یمی ہمارے نزدیک درست اور مثبت ہے بعض کہتے ہیں ان کاامیر تھا مکرزین حفص۔

سمریبہ سعلان : بقول واقدی ماہ ذی تعداھ میں رسول اللہ طابیط نے حضرت سعد بن ابی و قاص کو سفید پر چم دے کر '' خرار'' کی طرف بھیجاعلم بردار مقدادین اسورؓ تھا۔ واقدی' (ابو بحرین اساعیل' اساعیل ابوہ' عامرین سعد ) سعد ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ میں ہیں یا اکیس افراد کے دستہ میں پیدل روانہ ہوا دن کو ہم چھیے رہتے اور رات کو سفر کرتے یمال تک کہ ہم پانچویں روز صبح کو "خرار" پہنچ گئے اور رسول الله طابیع نے ہمیں تاکید کی تھی کہ خرار سے تجاوز نہ کریں اور تجارتی قافلہ یہاں سے ایک روز قبل گزر گیا تھا۔ بقول واقدی وریش کا یہ تجارتی قافلہ ساٹھ افراد پر مشمل تھا اور سعد ؓ کے ہمراہ بھی صرف مہاجر ہی تھے۔

تعاقب : ابن جریر کابیان ہے کہ ابن اسحال کے نزدیک بیہ تین سرایا جن کا واقدی نے اھ میں بیان کیا بیہ دراصلحتابات شن تروان رووشنے میلیام لی کی نظامیان ست کا شوری فکت کری نے الب کے کیز المنف ایر واقعال کے کلام میں وہ وضاحت نہیں ہے جو ابن جریر نے بیان کی' جیسا کہ ہم اھ کے ابتدا میں کتاب مغازی کے آغاز میں بیان کریں گے اور یہ بھی اختال ہے کہ اس کا مقصد ہو کہ یہ تین سرایا اھ میں روانہ کئے ہوں' ہم انشاء اللہ اس کو برمحل مزید تفصیل سے بیان کریں گے۔

واقدى كاشار بزے بزے ماہر تاریخ دانوں میں ہے وہ بذات خود فی نفسہ صدوق ہے، گر ہرگو اور كثير الكلام واقدى كاشار بزے بزے ماہر تاریخ دانوں میں ہے وہ بذات خود فی نفسہ صدوق ہے، گر ہرگو اور كثير الكلام ہے۔ جيساكہ ہم نے اپنى كتاب (التكميل فى معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل) ميں اس كى عدالت وصدافت اور جرح قدح كے بارے خوب مفصل لكھاہے، وللہ الحمد والمنتہ۔

حضرت عبدالله بن زبیر : اصاه شوال میں عبدالله بن زبیر پیدا ہوئ - ہجرت کے بعد یہ اسلامی دور میں سب بچوں سے قبل پیدا ہوئ - بعض یہ امام بخاری نے ان کی والدہ حضرت اساء اور خالہ حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ نعمان بن بشیر چھ ماہ اس سے قبل پیدا ہوئ - بنا بریں عبدالله بن زبیر اور نعمان بن بشیر تریم مماجرین میں سے سب سے پہلے نومولود ہیں 'بعض کا خیال ہے کہ عبدالله بن زبیر اور نعمان بن بشیر کا میں پیدا ہوئ - بہ ظاہر قول اول درست ہے۔ جیساکہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں 'وللہ الحمد والمنت اور ہم کا ہے کے واقعات میں "بقول ثانی" کی طرف بھی اشارہ کرس گے۔

وفیات: ابن جریر کابیان ہے کہ بعض مورخ کہتے ہیں کہ مختار بن ابی عبید اور زیاد بن ہمیہ اھ میں پیدا ہوئے واللہ اعلم۔ اھ میں کلثوم بن حدم اوی فوت ہوئے جس کے ہاں رسول اللہ طابعیلم قباء میں فروکش ہوئے اور بنی نجار کے محلّہ میں روانہ ہونے سے قبل تک اس کے ہاں مقیم رہے۔ پھراھ میں ابو امامہ اسعد بن زرارہ نقیب بنی نجار فوت ہوئے اور رسول اللہ طابعیلم مجد نبوی کی تعمیر میں مصروف تھے۔ (کما تقدم) بقول ابن جریر اھ میں ابو اصبحہ اپنے نخلتان میں طائف میں فوت ہوا والید بن مغیرہ اور عاص بن وائل سمی بھی کمہ میں فوت ہوا 'ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل سمی بھی کمہ میں فوت ہوا 'ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل

# ۲ھ کے واقعات کابیان

اس میں بہت سے غزوات اور سرایا کی روائلی عمل میں آئی ان سب سے اہم غزوہ بدر ہے جو رمضان کھ میں وقوع پذر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے باعث حق اور باطل مجابت اور صلالت کے درمیان امتیاز پیدا کردیا۔ یہ مغازی اور بعوث کے بیان کامقام ہے واللہ المستعان۔

## كتاب المغازي

"سیرت" میں امام محمد بن اسحال نے یمودی علماء اور ان کی اسلام 'اور اہل اسلام کے ساتھ عداوت اور ان کے بارے جو آیات نازل ہو کیں 'کے بیان کے بعد ان کی فہرست ذکر کی ہے جس میں مندرجہ ذیل کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اشخاص شامل ہیں۔

بنی نضیر کے احبار : حیی بن افطب ابو یا سراور ، جدی پسران افطب اسلام بن مشکم اکنانه بن رہیج بن ابی الحقیق ، ابو یا سراور ، جدی پسران افطب ملام بن ابی الحقیق تاجر عجاز جس کو صحابہ نے نیبر میں قتل کیا تھا ، رہیج بن رہیج بن البرف طائی نبھائی اس کی والدہ نی نضیر سے ہے۔ صحابہ نے اس کو ابو رافع سے قبل قتل کر دیا تھا اور اس کے حلیف ، حجاج بن عمرو ، کروم بن قیس ، بیر بی نضیر کے ممتاز احبار کی فہرست ہے۔

بنی شعلبہ کے احبار : بنی شعلبہ بن فطیون میں سے ہے عبداللہ بن صوریا ، تجاز میں اس کے پاید کا کوئی عالم نہ تھا۔ (بقول ابن کثیر ، بعض کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا) ابن صلویا ، مخیریق بیہ دونوں غزوہ احد میں مسلمان ہو گئے تھے اور مخیریق متاز عالم تھا۔

بنی قینقاع کے احبار: زید بن لعیت 'سعد بن حنیف' محمود بن شخان یا سجان' عزیز بن ابی عزیز یا عزیز بن ابی عزیز یا عزیز بن ابی عرو شخاص 'اشی محمود بن صفی بن المی بن حارث ' نعمان بن عمیر ' سکین بن ابی سکین ' عدی بن زید بن حارث ' نعمان بن ابی اونی ' محمود بن وحیه ' مالک بن صیف یا ابن ضیف' کعب بن راشد ' عازر ' رافع پران ابو رافع بن خارج ' بن ابی آزر بران ابی آزر بران ابی آزر بران ابی آزر بن ابی آزر بران ابی ازار ' رافع بن حریمه ' رافع بن خارجه ' مالک بن عوف ' رفاعه بن زید بن آبوت ' عبدالله بن سلام ' بقول ابن اسحاق ' بیدان کامتاز اور جید عالم تقاقبل از اسلام اس کانام عبدالله رکه دیا۔

بنی قریظه کے احبار: بقول ابن اسحاق' نی قریظه کے احبار میں سے ہیں' زبیر بن باطا بن وهب' عزال بن شموال' کعب بن اسد اور اسی نے غزوہ خندق میں عمد شکنی کی تھی۔ شمویل بن زید' جبل بن عرو بن سکین، نحام بن زید' کوم بن کعب' وهب بن زید' نافع بن ابی نافع' عدی بن زید' حارث بن عوف' کوم بن زید' اسامہ بن حبیب' رافع بن زمیلہ' جبل بن ابی قشید' وهب بن سحوذا۔

بنى زريق ك احبار : لبيد بن اعمم جس في رسول الله ماليم بر جادو كيا تها-

ب**ی حارثہ کے بیمود میں سے :** کنانہ بن صوریا اور بی عمرو بن عوف کے یہود میں سے قردم بن عمرو اور بی نجار کے یہود میں سے سلسلہ بن برصام۔

تبھرہ: بقول ابن اسحاق' یہ ہے فہرست یہود کے احبار کی اور ان کے اشرار کی' رسول اللہ طاہیم اور صحابہ کرام کے ساتھ بغض و عداوت رکھنے والوں کی اور ان لوگوں کی جو رسول اللہ طاہیم سے بوجہ ضد و عناد اور کفر کے بکثرت سوال کرتے رہتے تھے اور ان لوگوں کی جو اسلام کا نور بجھانے کی تگ و دو میں رہتے تھے۔ بجز عبد اللہ بن سلام اور اس کی پھو پھی خالدہ کے عبداللہ بن سلام اور اس کی پھو پھی خالدہ کے مسلمان ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اور غزوہ احد میں مخیرت کے مسلمان ہونے کا ذکر کیا ہے۔ کا در کھی جانے والی اددہ اسلامی کتاب و سنت تی دوشنی میں لکھی جانے والی اددہ اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مخیرین : مخیرین نے بروز ہفتہ یہود کو مخاطب کر کے کہا اے معشر یہود! واللہ! تم خوب جانتے ہو کہ محمہ طابیع کی مدد و نصرت تم پر واجب اور لازی ہے۔ تو انہوں نے کہا آج تو ہفتہ کا روز ہے تو اس نے کہا اب تمہمارے لئے ہفتے کا احرّام ضروری نہیں رہا بھروہ مسلح ہو کر جہاد میں چلا گیا۔ وہ برنا سرمایہ دار تھا اور اپی قوم کو وصیت کر گیا کہ اگر میں شہید ہو گیا تو میرا مال و دولت محد کے سپرد ہو گاوہ اس میں جو چاہے تصرف کریں ' پھروہ رسول اللہ طابیع کے ساتھ جہاد میں شریک ہو گیا لا تا رہا یہاں تک کہ وہ لا تالا تا شہید ہو گیا اور رسول اللہ طابیع اس کے بارے فرمایا کرتے تھے "مخیرین یہود سے بمتر آدمی ہے۔"

اوس قبیلہ کے منافقین کی فہرست: ابن اسحاق کابیان ہے کہ ان کینہ پرور یہود کی طرف اوس اور خزرج کے منافقین بھی ماکل ہو گئے 'چنانچہ اوس قبیلہ کے منافقین بیس سے سے زوی بن حارث یا زری بن حارث اور جلاس بن سوید بن صامت انصاری اس کے بارے آیت (۹/۷۴) نازل ہوئی۔ "یہ اللہ کی قسمیس کھاتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا' اور بے شک انہوں نے کفر کا کلمہ کہا اور مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے۔"یہ واقعہ یوں ہے کہ جب یہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گیاتو اس نے کہا واللہ ااگر یہ آدمی (محمد) صادق ہواتو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہوں گے 'یہ بات عمیر بن سعد نے جو اس کی بیوی کابیٹا تھا' رسول اللہ مالی جا وی تو جلاس نے اس بات سے انکار کر دیا اور حلفاً کہا کہ اس نے یہ بات نہیں کہی' چنانچہ یہ آیت اس کے بارے نازل ہوئی۔ مور خین کا خیال ہے کہ وہ تائب ہو گیا تھا اور اس کی اسلای حالت انہی ہو گئی تھی' یہاں بات سے اسلامی شعار اور خیروبرکت کا ظہور ہوا۔

حارث بن سوید : اور اس کا بھائی حارث بن سوید ، مجذر بن زیاد بلوی اور قیس بن زید کے از بن صدیده کا جنگ احد میں قاتل ہے۔ یہ حارث مسلمانوں کے لشکر میں شامل تھا اور منافق تھا جب جنگ شروع ہوئی تو اس نے ان وونوں کو قتل کر دیا اور خود قریش کے ساتھ جا ملا۔ بقول ابن ہشام ، مجذر بلوی نے حارث کے والد سوید کو جاہلیت کی جنگ میں قتل کیا تھا اور اس نے غزوہ احد میں اس سے باپ کا بدلہ لے لیا۔ اور ابن اسحاق کا بیان ہے کہ سوید بن صامت کا قاتل معاذ بن عفراء ہے۔ اس نے جنگ بعاث سے قبل ، اس کو تیر مار کر قتل کر دیا تھا اور ابن ہشام نے اس بات سے انکار کیا کہ حارث نے قیس بن زید کو قتل کیا ہو ، کہ ابن اسحاق نے اس کو شدائے احد کی فہرست میں شار نہیں کیا۔ بقول ابن اسحاق ، رسول اللہ المجابے نے حضرت ابن اسحاق نے اس کو شدائے احد کی فہرست میں شار نہیں کیا۔ بقول ابن اسحاق ، رسول اللہ المجابے کہ وہ اس کے قتل کا تھم دیا آگر وہ اس پر قابو پالے چنانچہ حادث نے اپن عباس کو پیغام بھیجا کہ وہ اس نے کے لئے توب کا مطالبہ کرے کہ وہ ابنی قوم کے پاس واپس چلا آئے ، ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے بارے نازل فرمایا (س/۸۲) اللہ ایسے لوگوں کو کیونکر راہ دکھائے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور گواہی دے چکے ہیں کہ بے شک بیہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں آئی ہیں۔

رو ر س عثمان بن عامر۔ نبش بن حارث کے بارے میں رسولِ اللہ مطابیط نے فرمایا تھا جو شیطان دیکھنا جاہتا

ہے وہ اس کو دیکھ لے وہ فربہ جمم' کالا سیاہ' سر کے بال پر اگندہ' آئکھیں سرخ اور سیاہ رخسار والا تھا۔ رسول اللہ ملٹھیلم کا کلام سن کر منافقوں کو بتایا کر تا تھا' اس نے رسول اللہ ملٹھیلم کے بارے کہا محمد تو نرا کان ہے جو کوئی بات کرے اس کو بچ سمجھتا ہے تو اللہ تعالی نے اس کے بارے نازل فرمایا "اور بعضے ان میں سے پیفیبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مخص نراکان ہے۔" (٩/٦١)

ابو جبیبہ بن ازعر۔ اس کا شار معجد ضرار کے بانیوں میں سے ہے۔ محلبہ بن حاطب اوی 'معتب بن مقشیر' ان دونوں کے بارے آیت (۹/۷۵) نازل ہوئی ''اور بعضے ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے دے تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور ٹیکوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا تو اس میں بخل کرنے گے ''۔ معتب وہی مخض ہے جس نے جنگ احد میں کما تھا اگر ہمارے ہاتھ میں پھھ کام ہو تا تو ہم اس جگہ مارے نہ جاتے چنانچہ اس کے بارے آیت (۳/۱۵۴) نازل ہوئی اور اس نے غزوہ احزاب میں کما تھا کہ محمد ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ ہم کری اور قیصر کے خزانے استعال میں لائیں گے اور عالت یہ ہے کہ رفع حاجت کے لئے جاتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہیں پھر اس کے بارے آیت (۳۳/۱۳) نازل ہوئی اور جب ممافق اور جن کے دلوں میں شک تھا کہنے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا صرف دھوکا ہے۔

حارث بن حاطب: بقول ابن ہشام (معتب بن قیش) علبہ اور حارث پران حاطب امیہ بن زید کے خاندان سے ہیں اور بدری ہیں منافقین میں سے نہیں ہیں جیسا کہ باوثوق اہل علم نے مجھے بنایا ہے اور ابن اسحاق نے بھی معلبہ اور حارث کو بنی امیہ بن زید کے خاندان سے بنایا ہے اہل بدر کی فہرست میں۔ بقول ابن اسحاق عباد بن حنیف برادر سمل بن حنیف ' بخرج ' یہ بھی مجد ضرار کے بانی ارکان میں سے تھا۔ عمود بن حرام یا حزام یا خذام ' عبداللہ بن نبل' جاریہ بن عامر بن عطاف ' بزید یا زید ' مجمع پران جاریہ ' یہ لوگ مجد ضرار کے ارکان میں سے تھے۔

مجمع : یہ نوجوان لڑکا تھا اس نے کافی قرآن یاد کر رکھا تھا اور معجد ضرار کا امام تھا۔ غزوہ تبوک کے بعد جب معجد ضرار تباہ و برباد ہو گئی اور خلافت فاروتی کا وور آیا تو اہل قبانے عمرؓ سے درخواست کی کہ مجمع ان کو نماز پڑھا دیا کرے تو عمرؓ نے کہا واللہ! ایسانہ ہو گا'کیا وہ معجد ضرار میں منافقین کا امام نہ تھا تو اس نے حلفاً کما' مجھے ان کی کسی بات کا علم نہ تھا۔ مورخین کا خیال ہے کہ عمرؓ نے اس کو امامت کی اجازت وے دی۔

وولعہ بن ثابت : یہ بھی معجد ضرار کے بانی ارکان میں سے تھا اور اس نے کما تھا ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل گلی کر رہے تھے چنانچہ اس کے بارے (۹/۲۵) آیت نازل ہوئی اگر تم ان سے دریافت کرو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل گلی کر رہے تھے۔

خذام بن خالد : ای نے اپ مکان سے مجد ضرار کے لئے جگہ وقف کی تھی۔ ابن ہشام نے ابن اسحاق پر استدراک کیا ہے کہ اوس قبیلہ میں سے بنی نبیت کے خاندان سے بشراور رافع پران زید بھی منافق سے

نے مٹھی میں مٹی کپڑ کر کہا واللہ! اگر مجھے معلوم ہو آگہ یہ صرف تیرے سرپر پڑنے گی تو میں یہ مٹھی پھینک دیتا یہ من کر لوگ اس کے قتل کے درپے ہوئے تو رسول اللہ طابیلا نے فرمایا اسے چھوڑ دو' یہ آٹھوں سے اندھااور دل سے بھی اندھا ہے۔ سعد بن زید اشھل نے کمان مار کر اس کے سرکو زخمی کر دیا۔

اوس بن فینطی : ای نے کہا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ اور کھلے پڑے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا (۱۳/ سے) حالا نکہ یہ غیر محفوظ اور کھلے نہ تھے دہ صرف بھا گنا جاہتے ہیں۔

حاطب بن امید بن رافع: فربہ جسم تھا اور بو ڑھا ہو چکا تھا' اس کا بیٹا یزید بن حاطب' مخلص مسلمانوں میں سے تھا' غزوہ احد میں زخموں سے نڈھال ہو گیا اسے بن ظفر کے محلّہ میں لایا گیا (بقول عاصم بن عمر) مسلمان مرد و زن اسے تسلی دے رہے تھے' اے ابن حاطب! جنت مبارک ہو' اور وہ زخموں سے چور حالت نزع میں تھا' یہ بن کر اس کے والد اوس کا نفاق کھل کر سامنے آگیا اور وہ کہنے لگا ہاں! حرال کے باغ کی مبارک باد واللہ! تم نے بے چارے کو دھوکا اور فریب دیا۔

ابو طعمہ بشیر بین ابیرق: زرہ چور'اس کے بارے اللہ تعالی نے نازل فرمایا۔ (۳/۱۰۷) اور ان لوگوں کی طرف سے مت جھڑ جو اپنے دل میں وغا رکھتے ہیں۔ قزمان حلیف بی ظفر اس نے جنگ احد میں سات افراد کو قتل اور ہلاک کیا اس کو اپنے زخم کی تکلیف محسوس ہوئی تو اس نے خود کشی کرلی اور اس نے کما میں نے تو صرف قوی جوش و جذبہ سے جماد کیا تھا بعد ازاں یہ ملعون مرگیا۔ بقول ابن اسحاق اوس قبیلہ کے خاندان بی عبدالا شمل میں سوائے ضحاک بن ثابت کے کوئی منافق نہ تھا یہ نفاق اور یہود کی محبت سے متم تھا یہ ہے اوس قبیلہ کے منافقین کی فہرست۔

خزرج فنبیلہ کے منافقول کی فہرست : بقول ابن اسحاق خزرج فبیلہ کے منافق سے رافع بن ودیعہ '
زید بن عمرو 'عمرو بن قیس' قیس بن عمرو بن سمل' جد بن قیس اس نے کما تھا کہ (۹/۳۸) مجھے تو اجازت ہی
دیجئے اور فتنہ میں نہ ڈالئے۔ (کہ روی عورت کے حسن پر مفقون ہو جانے کا خطرہ ہے) عبداللہ بن ابی
منافقین کا سردار اور خزرج اور اوس کار کیس' ان لوگوں نے جاہلیت میں اس کی حکمرانی اور آج پوشی کا ارادہ
کیا تھا قبل ازیں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے 'تو یہ منصوبہ دھرا رہ گیا اور وہ جلنے اور حسد کرنے لگا اور اس
نے کما تھا (۲۸/۲۸) وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹ کر گئے تو اس میں سے عزت والا ذکیل کو
ضرور نکال دے گا۔ اس منافق کے بارے متعدد آیات نازل ہو کیں۔ اس کے اور ودیعہ عونی' مالک بن ابی
قوقل' سوید' اور دا عمی کے بارے یہ آیت (۵۹/۱۲) اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے 'جب
یہ منافقین خلاف معاہدہ در پردہ بی نفیر کی طرف ما کل ہو گئے تھے۔

احمبار بمبود میں سے منافق: ابن اسحاق کا بیان ہے یہود کے بعض احبار' بطور تقیہ اور منافقت کے بہ فاہر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور در پردہ کافر تھے اور یہ کافروں سے بدتر دشمن تھے۔ سعد بن صنیف' زید بن کیٹ بید وہی منافق ہے جب آپ کی سواری گم گئی تو اس نے کہا' مجمد کا گمان ہے کہ اس کے پاس آبی خبریں آتی ہیں اور اس کو اپن سواری کی خبر نہیں میہ سن کر رسول اللہ مالیمیل نے فرمایا واللہ! مجھے وہی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معلوم ہو تا ہے جو اللہ مجھے بتائے اس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ وہ سواری اس وادی میں ہے اس کی مہار درخت کے ساتھ المک گئی ہے چنانچہ چند صحابہ گئے اور اس کو اس حالت میں پایا۔

نعمان بن اونی عثان بن اونی اونی رافع بن حریملہ یہ وہی منافق ہے جس کے بارے رسول اللہ طامیح نے اس کی وفات کے روز کما تھا کہ آج بڑے منافقین میں سے ایک بڑا منافق مراہے۔ رفاعہ بن زید بن آبوت یہ وہی منافق ہے کہ رسول اللہ طامیح کے تبوک سے واپسی کے وقت شدید آندھی چلی تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک عظیم کافر کی موت کی وجہ سے چلی ہے۔ مدینہ پنچ تو معلوم ہوا کہ رفاعہ بن زید فوت ہو گیا ہے۔ سلسلہ بن برھام اور کنانہ بن صوریا بھی یہودی منافقین میں سے تھے۔

یمودی منافقین کامسجد نبوی سے اخراج: یہ لوگ مجد نبوی میں آتے 'مسلمانوں کی باتیں سنتے نمال کی باتیں سنتے نمال کی استرا کرتے 'ایک روز مجد نبوی میں یہ لوگ جمع ہو گئے اور ایک دو سرے سے مل جل کر بیٹھ گئے تو رسول الله مال پیلم نے ان کو آئیں میں چیکے چیکے باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر فرمایا ان کو نکال دو' چنانچہ وہ بڑی سختی سے مبجد سے نکال دیۓ گئے۔

ابو ابوب نے عمرو بن قیس نجاری کو (جو ان کا جاہلیت میں بنوں کا گران ہو آ تھا) پاؤں سے پکڑا اور گھسیٹ کرمسجد سے باہر پھینک دیا اور وہ کمہ رہا تھا اے ابوابوب! کیاتو مجھے بنی معلبہ کے مرید اور پڑسے باہر پھینک رہا ہے۔ پھر ابوابوب نے رافع بن ودیعہ کا گریبان پکڑا اور اس کو نمایت شدت سے باہر نکال کر تھیٹر رسید کیا اور کمہ رہے اے فبیث منافق! مجھے صد افسوس۔ عمارہ بن حزم نے زید بن عمرو کو (جو دراز ریش تھا) واڑھی سے پکڑ کر کھینچا اور مسجد سے باہر نکال ویا اور اس کے سینہ پر دو ہمر مارا اور وہ گر پڑا تو اس نے کما اے عمارہ! تو نے میرے جم کو زخمی اور خراش وار کر دیا تو عمارہ نے کما اے منافق! اللہ! مجھے ذلیل کرے اور قیامت کے روز اللہ نے تیرے لئے جو عذاب مقرر کیا ہے وہ اس سے شدید تر ہے' آئندہ مسجد نبوی کا رخ نہ کرنا۔

ابو محمد مسعود بن اوس بدری شنے قیس بن عمرو بن سل کو پکڑا (وہ نوجوان تھا اور ان منافقین میں کی نوجوان تھا) اور اس کی گدی پر مار کر مسجد سے نکال دیا۔ ایک خدری صحابی شنے حارث بن عمرو کو (جس کے مرک بال دراز تھے) بالوں سے پکڑا اور اس کو گھیٹ کر مسجد نبوی سے باہر نکال دیا اور وہ منافق کہ رہا تھا اے ابو الحارث! آپ شنے نے بڑی سختی کی تو اس نے کہا اے عدواللہ! تو اپنی حیثیت سے اس امر کے لاکق تھا آئندہ مسجد نبوی کے قریب مت آنا تو پلید اور نلپاک ہے۔ ایک عمری صحابی زری بن حارث منافق کی طرف کھڑا ہوا اور اس کو بڑی سختی سے مسجد سے باہر نکال دیا اور اپنے ناک پر کپڑا ڈال کر بطور کراہت و نفرت تھی کھڑا ہوا اور اس کو بڑی سختی ہے مسجد سے باہر نکال دیا اور اپنے ناک پر کپڑا ڈال کر بطور کراہت و نفرت تھی اور سورہ بقرہ کھی کرنے لگا اور اسے کما تجھ پر شیطانی حرکات مسلط ہیں۔ ابن اسحاق نے ان منافقین کے بارے سورہ بقرہ اور سورہ توبہ کی جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کی تفسیر کی ہے جو بہت عمدہ اور مفید ہے۔

# غزوات كى ابتداء

غروہ ابواء با غروہ ودان : یہ حمزہ بن عبدالمطلب یا عبیدہ بن حارث کا دستہ اور سریہ ہے جیسا کہ آئندہ بیان ہو گا۔ امام بخارنی نے کتاب المغازی میں کہا ہے بقول ابن اسحاق سب سے پہلا غزوہ رسول اللہ طابیط نے ابواء کا کیا پھر بواط پھر عشیرہ۔ پھر اس نے زید بن ارقم سے بیان کیا کہ اس سے دریافت ہوا کہ رسول اللہ طابیط نے کتنے غزوات کئے ہیں تو اس نے کہا 10۔ ان میں سے سات میں وہ شامل تھا اور پہلا غزوہ عشیرہ سے نودہ عشیرہ کے بیان کے موقعہ پر یہ حدیث مع اسناد و الفاظ بیان ہوگی' ان شاء اللہ

حاکم کے تعاقب پر نظر: امام حاکم (ہشام) قادہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط کے غزدات اور فوجی وستے کل ۲۳ بیں۔ امام حاکم کا بیان ہے ممکن ہے کہ ۲۳ سے مراد صرف سرایا ہوں غزوات کے بغیر کہ «اکلیل» میں رسول اللہ طابیط کے بعوث اور سرایا، سو سے زائد باتر تیب بیان ہیں۔ امام حاکم نے بتایا کہ نجاری میں جھے ایک قابل وثوق ساتھ نے بتایا کہ اس نے ابو عبداللہ محمد بن نصر کی کتاب میں پڑھا ہے کہ غزوات اور لڑائیوں کے علاوہ بعوث اور سرایا سرسے اوپر ہیں، امام حاکم کابیان نمایت مجیب ہے اور قادہ کے کمام کو، اپنی رائے پر حمل کرنا بھی محل نظر ہے۔ امام احمد (از ہر بن قاسم راسی، ہشام وستوائی) قادہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابیط کے غزوات اور دستے کل ۲۳ بیں ان میں سے ۲۲ سرایا اور دستے اور ۱۹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابیط کے غزوات اور دستے کال ۲۳ بیں ان میں سے ۲۲ سرایا اور دستے اور ۱۹ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

غزوات ہیں اور ان میں سے صرف ۸ میں حضرت محمد مطابیط به نفس نفیس تشریف لے گئے۔ (۱) بدر (۲) احد (۳) احزاب (۴) مریسیع (۵) خیبر (۲) فتح مکہ (۷) حنین (نوٹ) یہ تعداد میں بجائے آٹھ کے سات ہیں۔

سن وارغروات: موکی بن عقبہ نے زہری سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مظاہیم کے مغازی جن میں خود تشریف لے گئے یہ ہیں (ا) جنگ بدر' رمضان ۲ھ (۲) جنگ احد شوال ۳ھ (۳) جنگ احزاب اور بنی فور تشریف لے گئے یہ ہیں (ا) جنگ بدر' رمضان ۲ھ (۲) جنگ احد شوال ۳ھ (۳) خج ہوا گئر مضان ۲ھ (۷) خودہ حنین اور محاصرہ طاکف شوال ۸ھ بعد ازاں ۹ھ میں حضرت ابو بکڑ کے زیر اہتمام جج ہوا گھر اھ میں خود رسول اللہ طابقیم امیر جج شوال ۸ھ بعد ازاں ۹ھ میں حضرت ابو بکڑ کے زیر اہتمام جج ہوا گھر اھ میں خود منبل رسول اللہ طابقیم امیر جج شوار بارہ غزوات کئے جن میں لڑائی کی نوبت نہ آئی اور بہلا غزوہ ابواء ہے۔ حنبل بن ہلال (اسحاق بن علاء ' عبداللہ بن جعفر مطرف بن مان کائی ' عبر) زہری سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابقیم اللہ منافیط کے مدینہ تشریف لانے کے بعد ' جماد کی اجازت کے سلسلہ میں یہ آیت (۲۲/۳۹) (اذن للذین یقاتلون بندہ مظلموا) سب سے پہلے نازل ہوئی' پہلا غزوہ بدر ہے جس میں رسول اللہ طابقیم تشریف لے گئے بھر غزوہ احد میں ماہ شوال سم پھر غزوہ خندق شوال جعد کا رمضان ۔ پھر غزوہ بی نضیر میں تشریف لے گئے جن میں لڑائی کی نوبت نہ آئی۔ ان میں رسول اللہ طابقیم کا پہلا غزوہ ابواء ہو میں ابواء یہ کمرر بیان ہے لیکن ابن ہشام میں ہے (ابواء اللہ طابقیم کا پہلا غزوہ بدر اوئی (۷) طائف (۸) عدیبیہ (۵) ابواء یہ کمرر بیان ہے لیکن ابن ہشام میں ہو (ابواء غزوہ ابوا ہو '۲) غزوہ بدر اوئی (۷) طائف (۸) عدیبیہ (۵) ابواء یہ کمرر بیان ہے اور ورست تر تیب ہم کئے ہیں یہ اقتباس میں نے تاریخ ابن عساکر سے نقل کیا ہے اور یہ نمایت غریب ہے اور ورست تر تیب ہم ان شاء اللہ عنقریب بیان کریں گے۔

علم مغازی کا اہتمام: فن مغازی کا اہتمام اور اس سے عبرت حاصل کرنا اور اس کے لئے مستعد ہونا ور فرز اعتناء مسئلہ ہے جیسا کہ واقدی نے عبداللہ بن عمر بن علی کی معرفت اس کے والد سے نقل کیا ہے کہ میں من علی بن حسین سے سنا کہ ہم قرآن کی طرح علم مغازی سے واقف تھے۔ واقدی کا بیان ہے کہ میں نے محمہ بن عبداللہ سے سنا کہ وہ کمہ رہے تھے کہ میں اپنے چھا زہری سے سنا کہ علم مغازی میں ونیا اور آخرت کا علم موجود ہے۔ محمہ بن اسحاق 'صاحب سیرت نے 'مغازی'' میں یہود کے احبار اور منافقین کے بیان کے بعد ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ سال علیم جماد کے لئے مستعد ہوئے اور قرب و جوار میں آباد مشرکوں اور وشنوں کی عداوت اور شرارت سے دفاع کے لئے آبادہ ہوئے۔ (اس نے بیان کیا ہے کہ)

 بنی ضعرہ سے صلح: آپ نے اس مہم میں بنی ضمرہ سے مصالحت کی اور مصالحت کا سربراہ فحثی بن عمرو ضمری تھا وہ اس وقت اپنی قوم کا نمائندہ تھا رسول اللہ طابیع مدینہ واپس تشریف لے آئے اور جنگ کی نوبت نہ آئی۔ پھر آپ ماہ صفر کے باتی ماندہ اور رہے الاول کے ابتدائی ایام میں مدینہ میں مقیم رہے۔ بقول ابن بشام 'یہ رسول اللہ طابیع کا پہلا غزوہ ہے اور بقول واقدی آپ کا پرچم سفید تھا اور پچا حمزہ کے پاس تھا۔

من من میں میں میں جاتا کردہ ہے اور بول والد ما اسلام الله ما الله ما الله علی میں اپنے اس قیام کے دوران عبیدہ بن حارث کو ۱۰ یا ۸۰ مهاجروں کے دستہ میں (جس میں کوئی انصاری نہ تھا) روانہ کیا۔ چلتے چلتے "شنیہ مرو" کے زیریں حصہ میں ایک چشمہ پر پہنچ گئے وہاں قریش کے ایک برے قافلے سے لہ بھیڑہ و گئی گر الزائی تک نوبت نہ پہنچی۔ البتہ حضرت سعد بن ابی و قاص شنے اس روز ایک تیر چلایا یہ سب سے پہلا تیر ہے جو اسلامی دور میں فی سبیل اللہ جماد میں چلایا گیا بھر اسلامی دستہ واپس لوٹ آیا اور یہ اسلامی دستہ نمایت جوش و خروش میں تھا۔

مقداد بھرانی اور عتب بن غروان مازنی: مشرکین قریش میں سے مقداد بن عمرو بھرانی حلیف بی زہرہ اور عتب بن فروان علیف بی فرم اور عتب بن غروان بن جابر مازنی حلیف بی نوفل بھاگ کر مسلمانوں میں آسلے۔ یہ دونوں مسلمان سے اور کفار کے ساتھ اس غرض کے لئے آئے تھے۔

کفار کاسیبہ سالار کون تھا؟ : بقول ابن اسحاق ، مشرکین کار کیس قافلہ عکرمہ بن ابی جہل تھا اور ابن بشام نے ابو عمرو بن علاء (یا ابن ابی عمرو بن علاء) کی معرفت ابو عمرو مدنی سے بیان کیا ہے کہ ان کا رکیس قافلہ مکرز بن حفص تھا واقدی سے اس بارے وو قول بیان ہو چکے ہیں (۱) مکرز (۲) ابو سفیان صخو بن حرب لیکن اس نے دو سرے قول کو ترجیح دی ہے واللہ اعلم۔ ابن اسحاق نے اس وستہ کے بارے ایک قصیدہ ذکر کیا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کی طرف منسوب ہے۔

أمن طیسف سملی بالبطاح الدمائت ارقت واصر فی العشسیرة حادث تری مسن لسؤی فرقة لا یصدها عن الکفسر تذکیر ولا بعث باعث رسول آتاهم صسادق فتکذیسوا علیه وقالوا لست فینا بمسا کست بذا ما دعوناهم بی احتی ادبسروا وهر وا هریر المحصرات لواهث رکیاتو سلی کے تصورے نرم وادیوں میں پیدا ہوا اور قوم میں ایک امررونما ہے۔ تولوی خاندان کو دیکتا ہم اس کو کفرے وعظ و نقیحت روکتی ہے نہ کی وستہ کا روانہ کرنا۔ ان کے پاس سچا رسول آیا انہوں نے اس کی تکذیب کی اور کما کہ تو ہمارے بال نہیں ٹھر سکتا۔ جب ہم ان کو حق بات کی دعوت دیتے ہیں تو وہ پشت پھیرجاتے ہیں اور باغیج ہوئے کتوں کی طرح آواز کرتے ہیں)

اور عبداللہ بن ز عری نے جواب آن غزل کے طور پر کما۔

من رسم دار اقفرت بالعشاعث بكيت بعين دمعها غير لابيث ومن عجب الايام والدهر كله له عجب من سابقات وحادث كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز خبست أتانسا ذي عسرام يقسوده عبيدة يدعى في الهيساج ابين حبارث مسترك العندامسيا بمكسة عكّفسا مواريث مسوروث كريب لسوارث

(کیا میں ایسے مسلمان کے کھنڈرات سے مقام عثالمت میں ایسی آگھ کے ساتھ رویا جو متواتر اشکبار تھی۔ اور عبارت بیں اور حادث ہیں۔ ایک سرکش لشکر کے باعث عبارت نانہ سے (اور زمانہ تمام تر عبارت کا مجموعہ ہے) جو سابق ہیں اور حادث ہیں۔ ایک سرکش لشکر کے باعث جن کی قیادت عبیدہ کر رہا تھا جے جنگوں میں ابن حادث کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ کہ ہم مکہ میں بتوں کی عبادت ترک کردیں یہ ترکہ ہیں وارث کے لئے بہترین موردث سے)

امام ابن اسحاق نے پورا قصیدہ ذکر کیا ہے ہم نے کامل قصیدہ اس وجہ سے بیان نہیں کیا کہ امام ابن ہشام' لغت کے امام نے بیان کیا ہے کہ اکثر ماہر شعراء ان دونوں قصیدوں کا انکار کرتے ہیں۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ این اس تیراندازی کی بابت کما۔

لا ها است است رسول الله انسي حمیت صحابتی بصدور نبلس فود بها اور بها الله انسی حمیت صحابتی بصدور نبلس فود بها فود بها اور الله قبلسی فلما به به بها رسول الله قبلسی و فالم فلما الله قبلسی از دینات دیسن صدق و فروحت آتیست به و فضل بنجی المؤمنسون به و فضل خویت به الکفار عند مقام مهال فلمهالا قد غویت فالا تعبنی غوی الحی و فیل یا ایسن جهال فلمهالا قد غویت فالا تعبنی غوی الحی و فیل یا ایسن جهال ایر رسول الله طابع کومان مواج که میں نے اپنے رفقای حمایت کی بے اپنے تیروں کی نوک سے میں ان سے ان کے پہلے لوگوں کا دفاع کر تا تھا ہر سنگلاخ اور نرم میدان میں یارسول الله! مجھ سے قبل کی تیرانداز نے دشمن کے لئے تیر تیار نہیں کیا۔ اور یہ اس باعث کہ دین جو آپ نے پیش کیا بچ اور حق ہے اور انساف پرور ہے۔ اس کے ذریعہ مومن نجات یا کمیں گے اور کافر رسوا ہوں گے انتظار کے مقام میں۔ اے عکرمہ ابن ابو جمل! افوی! مجھ

بقول ابن ہشام! اکثر ماہرین شعراء سعد کی طرف اس قصیدے کی نسبت پہ اعتراض کرتے ہیں۔

ر عیب نہ لگاکہ میں نے قبیلہ کو بہکایا ہے)

بہلا جھنڈا: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عبیدہ بن حارث کا یہ پہلا پرچم ہے جو رسول اللہ ملا پیم نے اسلامی دور میں کی مسلمان کو دیا تھا گر زہری موٹی بن عقب اور واقدی نے اس کے خلاف بیان دیا ہے کہ عبیدہ بن حارث سے قبل حمزہ بن عبدا لمطلب کو دستہ دے کر روانہ کیا تھا واللہ اعلم اور حدیث سعد میں آئندہ بیان ہو گاکہ عبداللہ بن جحش اسدی سرایا اور فوجی دستوں کا پہلا امیر تھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ بعض علماء کا خیال ہے کہ رسول اللہ طابیط نے ابواء سے والیس کے دوران مدینہ پنچنے سے قبل عبیدہ کو روانہ کیا تھا موک خیال ہے کہ رسول اللہ طابیط نے ابواء سے والیس کے دوران مدینہ پنچنے سے قبل عبیدہ کو روانہ کیا تھا موک بن عقبہ نے بھی زہری سے اس طرح نقل کیا ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیط نے اس مقام پر حضرت حمزہ بن عبدا لمطلب کو ساحل سمندر کی طرف عیص کی سمت تمیں مہاجر سواروں کی معیت میں (جن میں کوئی انصاری نہ تھا) روانہ کیا اور اس ساحل پر ابوجل ملاجو مکہ کے تمین سو سواروں کے ساتھ وہاں موجود میں کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

تھا۔ مجدی بن عمرو بمنی درمیان میں حائل ہو گیا جو فریقین سے دوستانہ تعلق رکھتا تھا ہی سب لوگ منتشر ہو گئے اور لڑائی کی نوبت نہ آئی۔

بقول ابن اسحاق ' بعض کا خیال ہے کہ حمزہ کا پرچم اولین پرچم ہے جو رسول اللہ مظامیط نے کی کو دیا ہو اور اختلاف اس وجہ سے ہے کہ حمزہ اور عبیدہ کی روائی بیک وقت عمل میں آئی اور لوگوں کو اشباہ ہوگیا۔
میں (ابن کشیر) کہتا ہوں کہ مویٰ بن عقب نے زہری سے بیان کیا ہے کہ حمزہ کی روائی عبیدہ سے قبل تھی اور اس نے بیان کیا ہے کہ حمزہ کا وستہ ابواء سے قبل تھی اور جب ابواء سے رسول اللہ علیظ واپس تشریف لائے تو عبیدہ کو ساٹھ مماجرین کے دستہ کے ساتھ روانہ کیا ' نیز واقدی سے بیان ہو چکا ہے کہ حمزہ کا وستہ رمضان اھ میں روانہ کیا تھا اور بعد ازیں شوال اھ میں عبیدہ کو روانہ کیا ' واللہ اعلم۔ ابن اسحاق نے معرست حمزہ کے بی جو اسلامی معلوم ہو تا ہے کہ حضرت حمزہ کا پرچم بہلا پرچم ہے جو اسلامی دور میں انہیں دیا گیا۔ اگر یہ اشعار حضرت حمزہ کے بوں تو بات اس طرح درست ہے کہ وہ صبح بات ہی دور میں انہیں دیا گیا۔ اگر یہ اشعار حضرت حمزہ کے بوں تو بات اس طرح درست ہے کہ وہ صبح بات ہی کہ دستہ مقدم ہے اور ان کا قصیدہ بیہ ہے

الایسالقومی للتحلیم و اجهها وللنقیض من رأی الرحال وللعقیل ولینقی ولید الله المنظاء من سوام و لا احسال ولیعقی ولی المنظاء من نصاب المنظاء من نصاب کانیا بتلنیاهم و لا بتسل عندنیا هم غیر آمیر بالعفیاف و بالعدل و آمیر بالعفیاف و بالعدل و آمیر بالعفیاف و بالعدل و آمیر باسلام فیلانی یقبلونی وینزل منهم مشل منزلی اخساز کر فرارا! ای میری قوم! این جھوٹے خواب اور جمالت پر جرت کا اظہار کرو نیز عقل اور لوگوں کی رائے کی مخالفت کرنے پر اور ظلم و ستم کے لئے سوار ہونے پر تعجب کا اظہار کرو اور ہم نے ان کے الل اور مال کی حرمت کو پابال شمیں کیا۔ گویا ہم نے ان سے قطع رحمی بالکل نہیں سوائے عفت و پاکدامنی اور عدل و انساف کے تھم کے۔ اور سوائے اسلام قبول کرنے کے تھم کے وہ اس کو قبول نہیں کرتے اور بیات ان کے بال مزاح کی حیثیت رکھتی ہے)

فما برحو؛ حتى انتدبت لغارة لهم حيث حلوا أبتغى راحة الفضل بامر رسول الله أول خافق عليه لواء لم يكن لاح من قبل لواء لديه النصر من ذي كرامة إلىه عزيز فعلمه أفضل النعل عشية ساروا حاشدين وكلنا مراجله من غيظ أصحابه تغلى

(وہ اس حالت پر اڑے رہے حتی کہ مجھے ایک مہم کے لئے بھیجا گیا کہ جہاں وہ نازل ہوں (ان پر حملہ کروں) فضل و کرم کی تلاش کے لئے۔ رسول اللہ ملائیلا کے حکم ہے اس کے اوپر پہلا علم لہرا رہا ہے جو قبل ازیں کسی پر نمودار نہ تھا۔ جھنڈے کے پاس مدو و نصرت اللہ غالب کی جانب ہے ہاں کا فعل سب سے افعنل فعل ہے۔ وہ مستعد ہو کر پچھلے پہرچل رہے تھے اور ہارے ول ان کے غیظ و غضب سے جوش بار رہے تھے)

فد اتر نینا أناخوا فعقان و مطایا و عقائنا مدی غرض النبل و قدنا خدم حبس الآن نصیرا و مطایا و عقائنا مدی غرض النبل و قدنا خدم حبس الآن نصیرا و مانکم إلا الضلال مسل فشار ابو جهل فشار ابو جهل فشار ابو جهل و ما خسن إلا فسى تلاتين را کبا و هم مائتان بعد و احدة فضل نب ہم نے ایک دو سرے کو دیکھ لیا تو انہوں نے سواریوں کو بھا کر گھٹے بائدھ دیے اور ہم نے بھی تیر کے نشان کے فاصل سواریوں کو بالد میں موالے شالت کے فاصل سواریوں کو بھا کر گھٹے بائدھ دیے اور ہم نے بھی تیر کے نشان مالہ سر سواریوں کو بائد ہو دیا ہے اور ہم نے بھی تیر کے نشان ابد کی سواریوں کو بھا کہ تا ہے اور ہم انہوں کے بھی تیر کے نشان سواریوں کو بھا کہ سواریوں کو بھا کہ بائد ہو دیا ہو تا ہو ہم نے بھی تیر کے نشان سواریوں کو بائد ہو دیا ہو تا ہو

و سن خسن الا فسى تلاتسين و كبسا و هسم مائتسان بعسد و احسدة فضل (جب بم في ايك دوسرے كو ديكھ ليا تو انهوں في سواريوں كو بھاكر گھنے باندھ ديئے اور بم في بھی تير كے نشانہ كے فاصلہ پر سواريوں كو باندھ ديا۔ بم في ان كو كما اللہ كا قرآن ہمارا مددگار ہے اور تمہارے پاس سوائے ضلالت كے كوئى سمارا نہيں۔ وہاں ابوجمل سركشى سے جوش ميں آگيا چروہ ناكام ہوگيا اور اللہ في ابوجمل كى تدبيركو ناكام كرديا۔ بم صرف تيس سوار تھے اور وہ تھے دوسو ايك)

ابوجل بن ہشام ملعون نے اس کے جواب میں کما۔

عحبت لاسباب حفیظة و اجهال و لنشاغین ساخلاف و بالبطل و لنشاغین ساخلاف و بالبطل و لنتار کین ما و جدنا جدودنا علیه ذوی الاحساب و الودد اجرل (مین اس غم و غصے اور جمالت کے وجوہ سے حیران ہوں اور مجھے ان پر تعجب ہو اختلاف اور بے فائدہ باتوں پر شور و شر پھیلاتے ہیں۔ اور میں ان سے متعجب ہوں جنہوں نے اس طریقہ کو چھوڑ دیا جس پر ہم نے اپ حسب و نسب والے عظیم آباء و اجداد کو پایا ہے۔ (ابن اسحاق نے اس کو کمل نقل کیا ہے)

بقول ابن ہشام' شعر و شاعری کے اکثر ماہرین کے نزدیک' یہ دونوں قصیدے حضرت حمزہ اور ابوجهل ملعون کے نہیں ہیں۔

غروہ بواط: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رئیج الاول اھ میں رسول اللہ مائیدیم قریش کے بخش کے لئے روانہ ہوئے اور سائب بن مطعول کو مدینہ پر نائب مقرر کیا بقول واقدی سعد بن معاذ وہو کو نائب مقرر کیا بقول واقدی سعد بن ابی و قاص تھے اور آپ کا رسول اللہ مائیدیم کے ہمراہ دو سو سوار تھے اور آپ کے پر چم بردار حضرت سعد بن ابی و قاص تھے اور آپ کا مقصد تھا کہ قریش کے تجارتی قافلہ کے آڑے آئیں جس میں امیہ بن خلف سوافراد کے ہمراہ تھا اور اس میں اشھام کے بازھائی بزار اونٹ تھے۔ بقول ابن اسحاق رسول اللہ مائیدم چلتے چلتے کوہ رضوی کی سمت میں بواط مقام پر پنچے اور وہاں رہے الثانی اور جمادی اولی کے ابتدائی ایام میں آپ نے قیام کیا 'چرمدینہ واپس لوٹ آئے اور لاائی نہ ہوئی۔

غروہ عشیرہ: ابن ہشام کا بیان ہے کہ رسول الله طابیع قرایش کے تجارتی قافلہ کی جبتو کے لئے روانہ ہوئے جو شام کو جا رہا تھا ابو سلمہ بن عبدالاسد کو مکہ پر نائب مقرر کیا اور آپ کے علم بردار حضرت حزہ تھے۔ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

واپس لوث آئے اور لڑائی کی نوبت نہ آئی۔

بقول ابن اسحاق ' آپ بنی دینار کے راستہ پر روانہ ہوئے ' پھر فیفاء المخیار پہنچ کر' ذات الساق میں ایک ورخت کے سایہ سلے فروکش ہوئے اور وہال نماز پڑھی وہاں آج کل آپ کی مسجد تقمیرہ پھر کھانا تیار ہوا اور سب نے مل جل کر کھایا اور وہال و یگ کے چولیے کے نشانات اب (۷۵۷ھ) تک موجود ہیں اور آپ کے لئے مثیریب چشمہ سے پانی لایا گیا پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور خلائق مقام کو دائیں طرف چھوڑ کر شعب عبداللہ پر چلے پھر صب الثاد ہوتے ہوئے "ملل" میں ازے اس کے اور ضوعہ کے چوک میں فروکش ہوئے پھر آپ "فرش ملل" پر روانہ ہو کر "صخیرات یہ مام" کے راستہ میں جالے پھر سیدھے راستہ پر چلتے رہے یمال تک کہ «بطن سنے» میں عشیرہ کے مقام پر فروکش ہوئے اور وہال جمادی اولی اور استہ پر چلتے رہے یمال تک کہ «بطن سنے» میں عشیرہ کے مقام پر فروکش ہوئے اور وہال جمادی اولی اور

جملوی اخریٰ کے چند ایام قیام کیا اس دوران بنی مدلج اور ان کے حلیف بنی ضمرہ سے مصالحت کی پھرمدینہ

امام بخاری (عبداللہ 'وهب شعبہ) ابو اسحاق سے بیان کرتے ہیں کہ میں زید بن ارقم کے پہلو میں بیٹا ہوا تھا کہ اس سے دریافت ہوا رسول اللہ طاہیم نے کتنی جنگیں کی ہیں تو اس نے بتایا انیس ۔ پوچھا آپ کتنی جنگوں میں رسول اللہ طاہیم کے ہمراہ شامل تھے تو اس نے بتایا سترہ میں 'میں نے پوچھا پہلی کون می ہے؟ اس نے کہا عشیریا عسیر۔ میں نے یہ واقعہ تناوہ کو سنایا تو اس نے کہا "عشیر" ہے اس حدیث سے ظاہر طور پر واضح ہے کہ پہلا غزوہ "عشیرہ" ہے۔ (عشیرش مجمہ اور محملہ کے ساتھ یفرکوں اور مدورۃ کے آیا ہے اور اس طرح عشیرا بھی منقول ہے) حدیث میں تطبیق یہ ہے کہ عشیر پہلا غزوہ بلحاظ زید "کی شمولیت کے اور ابواء مطلقاً پہلا غزوہ جیسا کہ ابن اسحاق نے بیان کیا۔

حضرت علی کا قاتل : محمہ بن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ اس روز رسول اللہ طابیع نے حضرت علی کو مختلف کا طاب کرکے فرمایا جو مجھے بزید بن محمہ بن خیثم نے محمہ بن کعب قرطی ہے اور اس نے ابو بزید محمہ بن خیثم کی معرفت عمار بن یا سڑے بیان کیا ہے کہ میں اور علی دونوں غزوہ عشیرہ میں شامل سے رسول اللہ طابیع نے معرفت عمار ایک ماہ قیام کیا تی مدلج اور ان کے طیفوں بی ضمہ ہے مصالحت کی۔ ایک روز مجھے علی نے کہ اجناب عمار اکیا بم بی مدلج کے لوگوں کے پاس چلیں جو چشمہ پر کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں کیے کام کرتے ہیں چنانچہ بم وہاں گئے تھوڑی دیر ان کو دیکھا اور بمیں نیند نے سایا تو کھور کے نیچے مٹی پر لیٹ گئے (بم دیر تک سوتے رہے) کہ رسول اللہ طابیع نے اپنے قدم مبارک ہے ہمیں جنبش دے کر جگیا ہم اٹھ کر بیٹھ گئے اور ہم فاک آلود سے اور اس روز رسول اللہ طابیع نے علی کو کہا اے ابو تر اب کیونکہ وہ گرد آلود سے۔ پھر ہم نے رسول اللہ طابیع کو اپنا ما جرا سایا تو رسول اللہ طابیع نے فرمایا ایک وہ سرخ فام فوجوان جس نے آومیوں کے بارے بتاؤں؟ عرض کیا کیوں نمیں فرمائے! تو آپ نے فرمایا ایک وہ سرخ فام فوجوان جس نے آومیوں کے بارے بتاؤں؟ عرض کیا کیوں نمیں فرمائے! تو آپ نے فرمایا ایک وہ سرخ فام فوجوان جس نے آومیوں کے بارے بتاؤں؟ عرض کیا کیوں نمیں فرمائے! تو آپ نے فرمایا ایک وہ سرخ فام فوجوان جس نے آومیوں کے بارے بتاؤں؟ میں سند سے بیہ عدیث فریب ہے اور اس کا شاہد دو سری سند سے موجود ہے۔ جیسا کہ بخاری میں ہے کہ حضرت علی ' حضرت فاطمہ شے ناراض ہو کر مجد میں آگر سو گئے نبی علیہ السلام کہ بخاری میں ہے کہ حضرت علی ' حضرت فاطمہ شے ناراض ہو کر مجد میں آگر سو گئے نبی علیہ السلام

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

تشریف لائے اور حضرت فاطمہ ہے حضرت علیؓ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا ناراض ہو کر مسجد میں چلے گئے ہیں رسول اللہ مطابیم معجد میں تشریف لائے اور ان کو جگا کر مٹی صاف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے قم یا ابا تراب قم یا اب تراب اے ابو تراب اٹھو' اے ابو تراب اٹھو۔

پہلا غروہ بدر : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ الجھیلم نے غروہ عشیرہ سے واپسی کے بعد' دس روز بھی مدینہ میں قیام نہ کیا ہو گا کہ کرز بن جابر فہری نے مدینہ کے مویشیوں پر لوث مار کی۔ نبی علیہ السلام اس

کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور بدر کے نواح میں سفوان وادی تک جا پنیچے مگر کرز دور نکل گیا آپ اس کو پکڑ

نہ سکے اور آپ کے علم بردار حضرت علیؓ تھے۔ بقول ابن ہشام اور داندی مدینہ پر زید بن حارثہ کو نائب مقرر کیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ مالیظ مدینہ واپس چلے آئے اور یہاں تین ماہ جمادی الثانی ' رجب اور

شعبان قیام فرمایا اور اس اثناء میں حضرت سعد بن ابی و قاص کو آٹھ مماجرین کے ہمراہ روانہ کیا وہ مجاز کے خرار علاقہ میں پینچ گئے۔ ابن مشام کابیان ہے کہ بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ سعد کی روا تھی حمزہ کے بعد

تھی پھر سعد واپس چلے آئے اور لڑائی کی نوبت نہ آئی۔ حضرت حمزہ کی رمضان اھ میں روا تگی اور عبیدہ بن

حارث کی شوال اھ میں روائگی اور سعد بن ابی و قاص کی ذی تعداھ میں روائگی کا ذکر واقدی سے تمبل ازیں بیان ہو چکا ہے۔

جہینہ کا مسلمان ہونا: امام احمر عضرت سعد بن الی و قاص سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع

مدید منورہ تشریف لائے تو بہینہ قبیلہ نے عرض کیا آپ ہمارے علاقہ میں قیام فرما یکے ہیں آپ ہم سے عمد و پیان کریں ناکہ ہماری آپ کے پاس آمدورفت ہو سکے۔ تو آپ نے ان سے معاہدہ کر لیا اور وہ دائرہ اسلام

میں واخل ہو گئے۔ ان کا بیان ہے کہ رسول الله طابیع نے جمیں (ہم سو افراد سے کم مول گے) رجب میں روانہ فرمایا اور تھم دیا کہ بہینہ کے پہلو میں جو بنی کنانہ کا قبیلہ آباد ہے اس پر حملہ کریں 'ہم نے ان پر حملہ

کیا وہ زیادہ تھے' ہم نے ڈر کے مارے بہینہ میں پناہ لی' انہوں نے ہمیں پناہ نہ دی اور کما کہ تم ماہ حرام رجب

میں کیوں جنگ کرتے ہو' باہمی مشورہ کیا کہ اب کیا خیال ہے؟ بعض نے کما ہم رسول الله طاحام کی خدمت

میں حاضر ہوں اور آپ کو صورت حال ہے آگاہ کریں اور بعض نے کمایہ نہیں بلکہ ہم بییں مقیم رہیں گے۔ راوی کہتا ہے میں نے اپنے ہمراہ ساتھیوں سے کہا' یہاں نہیں بلکہ ہم قریش کے تجارتی قافلہ پر حملہ

کریں۔ اور مال غنیمت اس وقت اس کا ہو تا تھا جو اس کو حاصل کرتا۔ چنانچہ ہم تجارتی قافلہ کی طرف روانہ ہوئے اور ہمارے باقی رفقا رسول الله طابيم كى خدمت ميں روانہ ہو گئے انہوں نے آپ كو صور تحال سے آگاہ

کیا آپ سنتے ہی کھرے ہو گئے اور آپ کا چرہ مبارک غصے سے لال ہو گیا اور آپ نے فرمایا میرے پاس سے

تم اکشے گئے اور متفرق ہو کر واپس چلے آئے۔ ای تفرقہ بازی نے گذشتہ قوموں کو ہلاک کیا ہے اب میں تمهارا امیرالیا آدمی مقرر کردل گاجو تم سے بهتر تو نہیں مگروہ بھوک بیاس برداشت کرنے میں تم سے صبرمند

ہے چنانچہ رسول اللہ مٹاہیم نے عبداللہ بن جھش اسدی کو روانہ فرمایا اور بیر مدینہ کے اسلامی دور میں پہلا

ولائل میں اس روایت کو امام بیمق نے (یکی بن ابی ذائدہ از مجالد) اس طرح بیان کیا ہے گراس نے (کہ تم ماہ حرام رجب میں کیوں جنگ کرتے ہو) کے بعد اضافہ کیا ہے سعد نے جواباً کما کہ ہم ان لوگوں سے ماہ حرام میں جنگ کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں بلد حرام --- مکہ --- سے نکالا ہے۔ پھر امام بیمق نے اس

رام یں جلک سرے ہیں جہوں کے بین بلد سرام --- ملہ --- سے دالا ہے۔ چر امام میلی کے اس روایت کو (ابی اسامہ ' مجالد' زیاد بن علاقہ ' تطبہ بن مالک) سعد بن ابی و قاص ہے حسب سابق بیان کیا ہے۔ زیاد

بن علاقہ اور سعد بن الی و قاص کے درمیان ایک راوی تطبہ بن مالک کا اضافہ کیا ہے اور یہ زیادہ مناسب ہے واللہ اعلم۔

اختلاف : اس حدیث کا تقاضا ہے کہ سرایا اور فوجی دستوں کا پہلا امیر عبداللہ بن جحش اسدی تھا اور یہ ابن اسحاق کے اس بیان کے خلاف ہے کہ پہلا جھنڈا عبیدہ بن حارث بن مطلب کو دیا گیا جبکہ واقدی کی ایک حدیث میں ہے کہ پہلا جھنڈا حزہ بن عبدالمطلب کو دیا گیا واللہ اعلم۔

مربیہ عبداللہ بن جسش: جو غروہ بدر کا باعث ہوا' یہ جنگ حق و باطل کے ورمیان فیصلہ کا ون ہے جس روز دونوں لشکروں کا کراؤ او تصاوم ہوا' اور اللہ ہر چیز پر قاور ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طلیم نے عبداللہ بن جسس اسدی کو کھ رجب میں ''برر اولی '' سے واپسی کے بعد روانہ کیا اور اس کے ماتھ صرف آٹھ مما جروں کو روانہ کیا جن میں کوئی انصاری نہ تھا' ابو حذیفہ بن عتب' عکاشہ بن محصن بن حرفان حلیف بنی اسد بن حزیمہ' عتب بن غزوان حلیف بنی نوفل' سعد بن ابی و قاص زہری' عامر بن ربیعہ وائلی حلیف بنی عدی' واقد بن عبداللہ بن عبدمناف بن عربن بن عبلہ بن بربوع متمی حلیف بنی عدی' خالد بن بمیر کے از بی سعد بن لیث حلیف بنی عدی' سل بن بیضاء فحری' یہ آٹھ آومیوں کی فہرست، ہے اور ۹ بن بمیر کے از بی سعد بن لیث حلیف بنی عدی' سل بن بیضاء فحری' یہ آٹھ آومیوں کی فہرست، ہے اور ۱۹ وال ان کا امیر عبداللہ بن جسش ہے۔ (ندوی) یونس نے ابن اسحاق سے بیان کیا ہے کہ وہ آٹھ تھے اور ان کا امیر غوواں تھا' واللہ اعلم۔

مکتوب نبوی : ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول الله طابیخ نے ان کو ایک کتوب بند کر کے دیا اور تھم دیا کہ دو دن کے سفر کے بعد 'اس کتوب کو دیکھے۔ پھر اس کے مطابق عمل کرے اور اپنے رفقا کو (اس پر عمل کرنے کے لئے) مجبور نہ کرے 'چنانچہ اس نے دو روز کے سفر کے بعد کتوب کھولا تو اس میں یہ تحریر تھا (خاذ ا نظرت فی کتابی فامض حتی تنزل نخلہ بین مکہ والطائف قترصد بہا قریشا و تعلم لنا من اخبارهم "میرا یہ کتوب پڑھ کر سفر جاری رکھ یہاں تک کہ تو کہ اور طائف کے درمیان مقام خلد میں از جائے اور وہال قریش کی تاک میں رہ اور ان کے حالات کا پتہ لگائے۔"

اس نے خط پڑھ کر سرتسلیم خم ہے 'کہا اور اپنے رفقاء کو خط کے مضمون سے آگاہ کیا اور بتایا جھے رسول اللہ طابیخ نے منع فرمایا ہے کہ میں تم میں سے کسی کو مجبور کروں۔ جس کو شہاوت کی طلب اور رغبت ہو وہ میرے ساتھ چلے اور جس کو ناگوار ہو وہ واپس پلٹ جائے ۔ جس کو زندگی عزیز ہو وہ بیس سے پلٹ جائے ' اور میں تو رسول اللہ طابیخ کے حکم کے مطابق جا رہا ہوں' چنانچہ سب ساتھی اس کے ساتھ روانہ ہوئے اور

کوئی چیچے نہ پلٹا۔ وہ تجاز کے راستہ پر چلتے چلتے "فرع" کے بالائی علاقہ "معدن" جو "برکران" کے نام سے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معروف ہے میں پنچے تو سعد بن ابی و قاص اور عتب بن غزدان کی سواری کم ہوگئی جس پر وہ باری باری سوار ہوتے تھے وہ اس کی تلاش و جبتو میں پیچھے رہ گئے اور عبداللہ بن جحش مع باقی رفقا روانہ ہو کر نحلہ مقام پر فروکش ہو گئے۔ وہاں سے قرایش کا ایک تجارتی قافلہ گزرا اس میں عمرو بن حضری (بقول ابن ہشام حضری کا

فرو کس ہو گئے۔ وہاں سے فریش کا ایک مجاری قافلہ کزرا اس میں عمرو بن حضری (بقول ابن ہشام حضری کا نام ہے عبداللہ بن عباد الصدف) عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ مخزوی اس کا بھائی نو فل' اور تھم بن کیسان ہشام بن مغیرہ کا غلام موجود تھے جب قافلہ والوں نے ان کو دیکھا تو خوف زدہ ہوئے وہ ان کے قریب ہی فروکش

بن سیرہ ماملام موبود سے بعب ماملہ والوں سے ان کو دیکھا تو توں اورہ ہوئے وہ ان سے حریب ہی سرو کے اور تھے عکاشہ بن محصن نے (جس کا سر منڈا ہوا تھا) ان کو جھانک کر دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر مطمئن ہو گئے اور اس نے کہا تہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں عمرے کی خاطر آئے ہیں۔

صحابہ نے باہمی مشورہ کیا اور ماہ رجب کی آخری تاریخ کا واقعہ ہے کہ اگر آج رات تم نے ان کو چھوڑ ریا (اور حملہ نہ کیا) تو وہ حرم میں پنچ جائیں گے اور وہاں محفوظ ہو جائیں گے اور اگر تم نے ان کو قتل کیا تو یہ قتل و غارت ماہ رجب میں واقع ہوگی چنانچہ صحابہ تذبذب اور تردد میں پڑ گئے اور حملہ کرنے سے ڈر گئے پھر انہوں نے راوں کو مضبوط کیا اور قتل و غارت کا فیصلہ کرلیا۔

چنانچہ واقد متمیمی نے عمرو بن حضری کو تیر مارا اور ہلاک کردیا عثمان بن عبداللہ اور تھم بن کیسان کو گرفتار کرلیا اور نوفل بن عبداللہ بن جھٹ مع رفقا گرفتار کرلیا اور نوفل بن عبداللہ بن جھٹ مع رفقا سامان اور دو قیدیوں کو لے کر رسول اللہ طامیع کے پاس چلے آئے۔

جب وہ رسول اللہ طامیام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا میں نے تہیں ماہ رجب ماہ حرام میں ارائی کا حکم نہ دیا تھا چنانچہ مال غنیمت اور دونوں قیدی ای طرح رہے۔ اور آپ نے اس میں سے چھھ لینے سے انکار فرما دیا جب رسول اللہ طامیام نے یہ فیصلہ سایا تو وہ سخت نادم ہوئے اور سمجھے کہ وہ ماہ حرم کی حرمت برباد کرکے ہلاک ہو گئے ہیں اور باقی مسلمانوں نے بھی برہم ہو کر ان کو سخت ست کما۔

قریش نے کہا محمہ اور اس کے محلبہ نے ماہ حرام کی حرمت کو توڑا ہے اور اس میں خون ریزی کی ہے اور ناجائز مال پر قبضہ کیا ہے اور لوگوں کو گرفتار کر کے قیدی بنالیا ہے اور مکہ میں مقیم مسلمان وریش کے جواب میں کہتے تھے کہ یہ واقعہ تو شعبان میں ہوا ہے۔ (رجب میں نہیں)

جواب میں سے سے کے لہ یہ واقعہ لو سعبان میں ہوا ہے۔ (رجب میں ہیں)

میمود کا فال نکالتا: اور میمود نے رسول الله مطور کے خلاف فال نکالی کہ (عمرو بن الحضری مقتله واقد بن عبدالله) عمرو سے مراد ہے لڑائی کا جوان ہونا اور بحرکنا اور حضری سے مراد ہے لڑائی کا آغاز ہونا اور واقد سے مراد ہے آتش حرب کا روشن ہو جانا اور الله تعالی نے اس لڑائی کو بجائے مفید ہونے کے نقصان دہ بنا دیا ہے جہت جب اس سلسلہ میں لوگوں کی یا تولید کی انتہا نہ دوئی اللہ تعالی نے نازل فرمایا " دوئی مرحد والے محدد والے محدد والے

مہینہ میں لڑائی کے متعلق پوچھتے ہیں کہ دو اس میں لڑنا بڑا جرم اور گناہ ہے اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو اس میں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے اور وہ تم سے بھیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تہیں تمہارے دین سے چھیردیں اگر ان کابس چلے۔" (۲/۲۱۷)

لینی اگر تم نے ماہ حرام میں قتل کیا ہے تو کفار قریش نے بھی اپنے کفر کے باوجود متہیں راہ حق سے روکا ہے اور معجد حرام سے نکالا ہے حالانکہ تم اس کے باشندے تھے اللہ کے ہاں تہماری جلا وطنی کا جرم زیادہ سطین ہے بہ نسبت تہمارے قتل و غارت کے اور مسلمانوں کو آزمائش و ابتلا میں ڈالٹا تو قتل سے بھی بڑھ کر جرم ہے۔ یعنی وہ مسلمانوں کو طرح طرح کی آبکیف دیتے تھے کہ وہ مرتد ہو جائیں ان کا بیہ جرم قتل سے بست بڑا ہے بایں ہمہ وہ اپنے خبث باطن اور بد کرداری پر قائم ہیں اور توبہ نمیں کرتے بنا بریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے (۲/۲۱۷) "وہ تم سے بھیردیں اگر ان کابس سے۔"

تھم بین کیسان شہید بیٹر معونہ: ابن اسحاق کابیان ہے کہ جب اس بارے میں قرآن نازل ہوا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کا غم دور کیا تو رسول اللہ اللہ بھی نے مال غنیمت اور دونوں قیدیوں کو اپنے قبضہ میں کر لیا اور قریش نے عثان اور تھم بن کیسان دونوں اسروں کا فدیہ روانہ کیا تو رسول اللہ طابیع نے فرمایا جب تک سعد اور عتبہ نہ آ جائیں ہم تم سے فدیہ نہ وصول کریں گے ہمیں خطرہ ہے کہ تم ان کو قتل کر دو گے۔ اگر تم نے ان کو قتل کر دیا تو ہم بھی ان کو قتل کر دیں گے پھر سعد اور عتبہ والیس آئے آپ نے ان سے فدیہ وصول کریا، عثمان بن عبداللہ، فدیہ کے بعد مکہ چلا آیا اور وہیں بہ عالت کفر فوت ہوا باتی رہا تھم بن کیسان تو وہ مسلمان ہوگیا اور رسول اللہ طابیع کے پاس ہی مقیم ہوگیا یساں تک کہ وہ بیئر معونہ ہمھ میں شہید ہوا۔ ابن اسمان ہوگیا اور رسول اللہ طابیع کے پاس ہی مقیم ہوگیا یساں تک کہ وہ بیئر معونہ ہمھ میں شہید ہوا۔ ابن اسمان کا بیان ہے کہ عبداللہ بن جمدہ کیا اور عرض کیا یارسول اللہ! کیا ہمیں اس غزوہ میں مجاہدین کا سا ثواب ملے گا تو انہوں اللہ تعالی نے اپ جماد کے ثواب کا طمع کیا اور عرض کیا یارسول اللہ! کیا ہمیں اس غزوہ میں مجاہدین کا سا ثواب ملے گا تو اللہ تعالی نے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اللہ تعالی نے ان کی عظیم امیدواری کی تعریف کی ہے۔ جماد کیا وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اللہ تعالی نے ان کی عظیم امیدواری کی تعریف کی ہے۔

اولیات: ابن اسحاق کابیان ہے کہ اس سلسلہ میں زہری اور یزید از عروہ حدیث منقول ہے اس میں سے فرکور ہے کہ عثمان اور ابن فرکور ہے کہ عثمان اور ابن کی اور بیا مال غنیمت ہے عثمان اور ابن کیسان پہلے اسر ہیں۔ کیسان پہلے اسیر ہیں۔

اشتیاق : امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ امام احمد نے سعد بن ابی و قاص سے بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن جسس اسدی اسلامی دور میں (فوجی دستہ) کا پہلا امیر ہے ہم نے تفیر ابن کیر میں ابن اسحاق کے بیان کے متند شوا حد نقل کے ہیں من جملہ ان کے ہے۔ حافظ ابو محمد بن حاتم (ابوہ محمد بن ابو برمقد میں معتمد بن سلیمان معنوی ابو السوار) جند ب بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابع نے ایک دستہ اور سریہ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

روانہ کیا اس کا امیر ابو عبیدہ بن جراح یا عبیدہ بن حارث تھا جب وہ روانہ ہوا تو وہ رسول اللہ ما پہلے کے اشتیاق میں رونے لگا اور بیٹھ گیا تو رسول اللہ ما پیٹے کر اس کی بجائے عبداللہ بن جحش کو مبعوث فرمایا اور اس کو ایک بند مکتوب دیا اور فرمایا کہ فلال مقام پر پیٹے کر اس کو پڑھے اور اس میں تحریر تھا کہ خط پڑھنے کے بعد کس ساتھی کو اپنے ساتھ جانے پر مجبور نہ کرے جب اس نے خط پڑھا تو اناللہ الح کمہ کر اس نے کہا سر سلیم خم ساتھی کو اپنے ساتھ جانے کو بتایا اور خط پڑھ کر سایا' ان میں سے دو آدمی واپس چلے آئے اور باتی اس کے ساتھ روانہ ہو گئے اور انہوں نے (تجارتی قافلہ) میں سے ابن حضری کو قتل کر دیا ان کو معلوم نہ تھا کہ ماہ رجب ہے یا جمادی اور مشرکوں نے اعتراض کیا کہ تم نے ماہ حرام میں قتل کیا ہے تو اللہ تعالی نے اس بارے آیت کے باتھ کا نازل فرمائی۔

کیم رجب: تغییر میں اساعیل بن عبدالرحمان "سدی بیر" نے ابو مالک ابو صالح ابن عباس سے (اور مرہ از بہن مسعود از جماعت صحابہ) آیت (۲/۲۱۷) کی تغییر میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیل نے ایک سریہ روانہ کیا جو سات افراد پر مشتمل تھا اس میں (۱) مجار بن یا سر (۲) ابو حذیفہ بن عتبہ (۳) سعد بن ابی و قاص ورانہ کیا جو سات افراد پر مشتمل تھا اس میں (۱) مجار بن فعیرہ اور (۷) واقد بن عبداللہ بربوعی علیف عرض تھا اور ان کا امیر تھا عبداللہ بن جحش اسدی اور اس کو ایک بند مکتوب دیا اور فرمایا کہ اس کو «بطن ملل" میں جا کر پڑھنا جب وہ وہاں پنچا تو اس نے خط کھولا اس میں تحریر تھا کہ یسال سے روانہ ہو کر بطن خلا میں قیام کر اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا جے موت عزیز ہو وہ چلے اور وصیت کر دے میں بھی وصیت کر رہا ہوں اور رسول اللہ طابیل کے ارشاد کے مطابق روانہ ہو رہا ہوں چنانچہ وہ روانہ ہو اسعد اور عتبہ پیچیے رہ گئے کہ ان کی سواری گم ہو گئی تھی وہ اس کی تلاش میں چلے گئے عبداللہ اور اس کے رفقاء چلے چلے «بطن خلاش میں بنچ گئے معلوم ہوا کہ یہاں تھم بن کیران مغیرہ بن عثمان اور عبداللہ بن مغیرہ موجود ہیں پھر راوی نے عرب بن عبداللہ اور اس کے رفقاء چلے جلے "بیل امل غنیمت اور دو قیدی لے کر واپس لوٹ اور نے برانکا مال غنیمت ہے جو مسلمانوں نے عاصل کیا اور مشرکین نے کہا مجم کہتا ہے کہ وہ اللہ کے تھم کے تالئ ہے اور رہی پہلا مال غنیمت ہے جو مسلمانوں نے عاصل کیا اور مشرکین نے کہا مجم کہ تالئ کیا۔ بہ اور یہی پہلا مال غنیمت ہے جو مسلمانوں نے عاصل کیا اور مشرکین نے کہا مجم کہ تالئ کیا۔ بہ اور یہی پہلا مل فنیمت ہے جس نے ماہ حرام کی حرمت کو برباد کیا اور دارے ساتھی کو رجب میں قتل کیا۔

ہے اور یں پہلا میں ہے ، اسے 80 مرم کی مرست و بربود یو اور بیاں میں و رہب یہ سیات ہیں ہے۔ مسلمانوں نے اس کے جواب میں کما ہم نے تو اس کو "جمادی اخری" میں قتل کیا ہے۔ بقول سدی' میہ قتل "جمادی اخریٰ" کی آخری رات اور کیم رجب کو ہوا۔ امام ابن کشر فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جمادی ۲۹ کا ہو اور انہوں نے ۳۰ کا سمجھ لیا ہو اور اس رات رجب کا چاند نظر آگیا ہو' واللہ اعلم۔ عوفی نے ابن عباس سے اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ "جمادی اخریٰ" کی آخری رات تھی اور کیم رجب تھی' اور ان کو اس بات کا شعور نہ رہا اس طرح جندب کی روایت میں بیان ہو چکا ہے جو ابن ابی حاتم نے بیان کی ہے۔

 زہری نے بھی عودہ سے بیان کیا ہے' رواہ البیہ قی' اللہ بمتر جانتا ہے کہ جمادی کا آخر تھایا رجب کا آخر۔
امام زہری نے عودہ سے بیان کیا ہے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ سال ہے ان عمرہ بن حضری کی دیت ادا
کردی تھی اور ماہ حرام کی حرمت کو بر قرار رکھا تھا حتی کہ اللہ تعالی آپ کی برات کا اظہار فرمایا' رواہ البیہ قبی
ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے مشرکین کے الزام کہ مسلمان ماہ حرام کو طال سمجھتے ہیں کے جواب میں یہ اشعار عبداللہ بن جھش کے ہیں۔

تعدون قت الا في اخرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد صدودكم عمّا يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد واخراحكم من مسجد الله أهله لقالا يرى الله في البيت ساجد فأنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالاسلام باغ وحاسد سقينا من ابن اخضرمي رماحنا بنخلة لما أوقد اخرب واقد دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القيد عاند

(تم ماہ حرام میں قتل کو ایک عظیم جرم سجھتے ہو' اگر کوئی نیک آدمی سجھ سے کام لے تو اس جرم سے سکین جرم ہے۔ تہمارا فرمان محمد سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اللہ تعالی دیکھتا اور سنتا ہے۔ اور تہمارا بیت اللہ سے ان لوگوں کو نکالنا بھی جرم ہے۔ کہ بیت اللہ میں کوئی سجدہ ریز نہ دیکھا جائے۔ اگر تم اس کے قتل کا ہمیں طعنہ مارتے ہو اور اسلام کے خلاف ہر مرکش اور حاسد غلط افواہ بھیلا تا ہے۔ تو من لو ہم نے عمرو بن حضری کے خون سے اپنے نیزوں کو سیراب کیا ہے مقام نحلہ میں جب واقد نے آتش حرب سلگائی۔ مرکش عثمان بن عبداللہ ہمارے ورمیان تھا کہ اس کو قید کا طوق تھینچ رہا تھا)

الم (قبل از غروہ بدر) میں قبلہ کی تبدیلی : بقول بعض یہ تبدیلی ماہ رجب اھ میں واقع ہوئی اور کی قول قادہ 'زید بن اسلم' اور محد بن اسحاق کا ہے اور امام احمد نے ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے جس سے یہ واضح ہے اور براء بن عازب کی حدیث کا بھی کیی ظاہری مفہوم ہے ' واللہ اعلم۔ بعض کہتے ہیں یہ تبدیلی شعبان میں ہوئی اور بقول ابن اسحاق عبداللہ بن جسس کے غزوہ کے بعد ہوئی اور یہ بھی منقول ہے کہ رسول اللہ طابیط کے مدینہ میں آمد کے اٹھارہ ماہ بعد ' یہ تبدیلی شعبان میں واقع ہوئی۔ یہ قول ابن جربر نے بہ سند سدی ' ابن عباس ' ابن مسعود اور دیگر صحابہ سے نقل کیا ہے۔

جمہور کا مسلک : جمہور کا قول ہے کہ ہجرت سے اٹھارہ ماہ بعد' نصف شعبان میں قبلہ کی تبدیلی عمل میں آئی اور ابن سعد نے واقدی سے بیان کیا ہے کہ بیہ تبدیلی بروز منگل ۱۵ شعبان کو رونما ہوئی۔ تاریخ اور دن کا تعین محل نظرہے' واللہ اعلم۔

ہم (ابن کثیرٌ) نے سورہ بقرہ کی آیت (۲/۱۳۴۷) پر بالاستیعاب بحث کی ہے۔ یہود اور منافقین کے بے ہووہ اور بے جا اعتراض اور جابل اور اوباش لوگوں کی نکتہ چینی کا خوب جواب دیا ہے۔ کیونکہ اسلامی تاریخ میں یہ پہلا ننخ تھا اور اللہ تعالیٰ نے ننخ اور تبدیلی کے جواز کے سلسلہ میں قبل ازیں اسی سورت کی آیت (۲۰۱

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### /۲) ماننسخ من ایة مین اس کوبیان کیا ہے۔

عصر پہلی نماز ہے جو آپ نے کعبہ کی طرف پڑھی : امام بخاری (ابو نیم 'زہیر' ابو اسحان) حفرت براء ﷺ ہیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ۱۱۔ یا کا اہ نماز پڑھی اور آپ کو کعبہ کا قبلہ ہونا پیند تھا اور آپ نے کعبہ کی طرف رخ کرکے "پہلی نماز" عمر پڑھی اور بیشتر مقتدیوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی چنانچہ ان میں سے ایک مقتدی دو سری مجد میں گیا وہاں لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے کہا میں طفا" کہتا ہوں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ کر آیا ہوں چنانچہ وہ نماز میں ہی بیت اللہ کی طرف گھوم گئے اور تحویل قبلہ سے قبل 'جو لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں' معلوم نہیں کہ ہم ان کی نمازوں کے بارے کیا کیس تو اللہ تعالی نے قبل 'جو لوگ اللہ کو پیارے کیا کیس تو اللہ تعالی نے آپ آپ مازل فرمائی "اللہ تعالی تماری نماز کو بے فائدہ کر دے بیہ نہیں ہو سکتا۔" اس روایت کو امام مسلم نے دو سری سند سے بیان کیا ہے۔

ابن ابی حاتم (ابو زرمہ 'صن بن عطیہ 'اسرائیل' ابو اسحاق) حضرت برائے ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیم نے بیت المقدس کی طرف اللہ علیم نے بیت المقدس کی طرف اللہ علیم نے بیت المقدس کی طرف اللہ علی اور آپ کی خواہش تھی کہ آپ کو کعبہ کی طرف نماز میں رخ کرنے کا حکم وے ویا جائے تو اللہ تعالی نے آبیت (۲/۱۳۳۲) نازل فرمائی "بی اپنا منہ معجد حرام کی طرف منہ پھیرلیا۔ اب بے وقوف لوگ یعنی یہودی کمیں طرف پھیر لیا۔ اب بے وقوف لوگ یعنی یہودی کمیں گے کہ کس چیز نے مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے پھیرویا جس پر وہ تھے (تو اللہ تعالی نے فرمایا) کمہ دو مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے وہ جے چاہتا ہے سیدھا راستہ وکھا تا ہے۔"

حاصل کلام یہ ہے کہ مکہ میں رسول اللہ ماٹائیلم رکن پمانی اور جراسود کے درمیان --- بیت المقدس کی طرف منہ کرکے نماز پڑھتے اور کعبہ بھی آپ کے سامنے ہو آ تھا جیسا کہ امام احمد نے ابن عباس سے نقل کیا ہے۔ جب جرت کے بعد مدینہ جلے آئے تو دونوں (بیت اللہ اور بیت المقدس) کی طرف منہ کرتا ناممکن تھا تو آپ ۱۱ یا ۱۵ ماہ بیت اللہ کی طرف پشت کر کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس بات کا تقاضا ہے کہ تحویل قبلہ کا عمل ماہ رجب احد میں ہوا ہو' واللہ اعلم۔

وعامیں ہاتھ اٹھانا: نبی علیہ السلام کی دلی مثابہ تھی کہ آپ کا قبلہ 'قبلہ ابراہیم کعبہ ہو' آپ بکوت وعا فرماتے تھ' بجرو نیاز اور گرگزاہث سے اللہ تعالی سے سوال کرتے تھ' آپ دعامیں ہاتھ اٹھاتے اور آسان کی طرف نگاہ کر کے تحویل قبلہ کی دعاکرتے تو اللہ تعالی نے نازل فربایا (۲/۱۳۲۳) " بے شک ہم آپ کے منہ کا آسان کی طرف بھرویں گے جو آپ بہند کرتے ہیں کا آسان کی طرف بھرویں گے جو آپ بہند کرتے ہیں بیں اب اپنا منہ معجد حرام کی طرف بھر لے۔" بعد ازاں رسول اللہ مالی خاص کے مسلمانوں کو خطاب فربایا اور ان کو یہ بتایا جیسا کہ نسائی نے ابو سعید بن معلی سے نقل کیا ہے اور یہ نماز ظرکا وقت تھا بعض کا قول ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم دو نمازوں کے مابین نازل ہوا تھا (قالہ مجاہد وغیرہ) اور اس کی آئید حضرت برائ کی متنق علیہ رواستیں ہے وہوا جھرت سے کہ اہل قباء کو رواستیں ہے وہوا جھرت سے کہ اہل قباء کو رواستیں ہے دیوا جھرت سے کہ اہل قباء کو رواستیں ہے دیوا جھرت سے کہ اہل قباء کو رواستیں ہے دیوا جھرت سے کہ اہل قباء کو رواستیں ہے دیوا جھرت سے کہ اہل قباء کو رواستیں ہو دیوالد کھرانی جو دیوالد کھرانے میں معلم ہے اوبوا جھرت سے کہ اہل قباء کو رواستیں ہو دیوالد کھرانے کیا کہ کا تھر ہے اوبوا جھرت سے کہ اہل قباء کو رواستیں ہو دیوالد کھرانے کے دیوا جھرت سے کہ اہل قباء کو رواستیں ہو دیوالد کھرانے کیا کہ کا تھر بیا کہ کرنے کے کہ اہل کھرانے کے دیوا جھرت سے کہ کہ اہل قباء کو رواستیں کے کہ کہ کہ اہل قباء کو رواستیں کیا کھرانے کے کو کہ کھرانے کے کہ کیا کہ کو کو کھرانے کیا کھرانے کیا کہ کھرانے کیا کہ کو کھرانے کھرانے کیا کھرانے کیا کے کہ کھرانے کیا کہ کو کھرانے کیا کہ کھرانے کو کھرانے کیا کہ کو کھرانے کیا کہ کھرانے کیا کہ کو کھرانے کیا کہ کھرانے کیا کہ کھرانے کیا کہ کھرانے کیا کھرانے کو کھرانے کیا کہ کو کھرانے کیا کہ کمانے کیا کہ کو کھرانے کیا کہ کا کھرانے کیا کہ کو کھرانے کیا کھرانے کیا کھرانے کیا کھرانے کیا کہ کو کھرانے کیا کھرانے کیا کہ کو کھرانے کیا کہ کو کھرانے کیا کہ کو کھرانے کیا کہ کیا کہ کو کھرانے کیا کھرانے کیا کہ کو کھرانے کیا کہ کو کھرانے کیا کہ کیا کہ کو کھرانے کیا کہ کو کھرانے کیا ک

تحویل قبلہ کی خبردو سرے روز فجر کی نماز تک نہ ہوئی جیسا کہ حضرت ابن عمر کی متفق علیہ روایت میں ہے کہ لوگ قباء میں نہاز گھر پڑھ رہے تھے کہ کسی نے تبایا رسول اللہ مالی پڑھ کے اور وہ شام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ طرف رخ کرنے کا تھم ہوا ہے یہ سنتے ہی وہ کعبہ کی طرف گھوم گئے اور وہ شام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے۔ مسلم شریف میں بھی حضرت انس بن مالک سے ای طرح مروی ہے۔

غرضیکہ جب تحویل قبلہ کا تھم نازل ہوا اور اللہ تعالی نے اس تھم کے ذریعہ بیت المقدی کی طرف منہ کرکے نماز پڑھنے کو منسوخ اور تبدیل کر دیا تو ہے وقوف اہل کتاب نے ہے ہودہ طعن کیا جائل اور کندہ نازاش لوگوں نے کہا کس چیز نے مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے پھیر دیا۔ عالانکہ اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ بیہ تھم من جانب اللہ ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں مجمہ الجائیم کی صفات میں پڑھتے ہیں کہ مدینہ آپ کا مقام ہجرت ہے اور آپ کو کعبہ کی طرف نماز میں متوجہ ہونے کا تھم ہو گاجیا کہ (۲/۱۳۲۳) میں ہے۔ "بی شکہ اللہ وہ لوگ جنس کتاب دی گئی ہے بیقینا جانتے ہیں کہ وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے 'بایں ہمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رب کی طرف کا بواب دیا۔" (۲/۱۳۲۳) "اب بو وقوف لوگ کمیں گے کہ کس چیز نے مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے پھیرویا جس پر وہ تھے' کہہ دو مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے وہ جے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا تا ہے۔" (۲/۱۳۲۱) وہی حقیق ہالک ہے ساری کا نتات اس کے زیر تصرف ہے حاکم ہے جس سیدھا راستہ دکھا تا ہے۔" (۲/۱۳۲۱) وہی حقیق ہالک ہے ساری کا نتات اس کے زیر تصرف ہے حاکم ہے جس نافذ کر تا ہے اور وہی ہے جے چاہتا ہے سیدھا راہ دکھا تا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ سے بہکا دیتا ہے اور اس کی اس میں حکمت و مصلحت ہے جس پر رضا کا اظہار اور سر سلم خم کرنا ضروری ہے۔ مرضی مولی از حمہ اولی۔

"اور ای طرح ہم نے تہیں برگزیدہ امت بنایا باکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو" (۱۳۳) مل طرح ہم نے نماز میں کعبہ کو قبلہ قرار دیا ہے اور تہمارے باب ابراہیم (جو ابوالانبیاء ہیں) کے قبلہ کی طرف تہماری راہ نمائی کی بعد اس امر کے کہ موٹ اور ان سے قبل کے رسل اس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے۔ ای طرح ہم نے تم کو برگزیدہ اور ممتاز امت بنایا اور خلاصہ کائنات قرار دیا اقوام عالم سے اشرف و افضل قوم بنایا قدیم و جدید سب اقوام سے معزز و کرم بنایا باکہ تم بروز قیامت لوگوں پر گواہ ہو کہ تہماری افضل قوم بنایا قدیم و جدید سب اقوام سے معزز و کرم بنایا باکہ تم بروز قیامت لوگوں پر گواہ ہو کہ تہماری نفیلت پر ان کا اجماع ہے اور بروز قیامت بھی ان کا اس بات کی طرف اشارہ ہو گا۔ جیسا کہ بخاری کی کتاب التفیر میں ابو سعید کی مرفوع روایت میں ہے کہ نوح بروز قیامت امت مجمیہ سے گواہی کی درخواست کریں اور جب اس قدر قدیم زمانہ ہونے کے باوصف نوع گواہی طلب کریں گے تو باتی انبیاء تو بالاولی گواہی کی درخواست کریں گے۔

''اور ہم نے وہ قبلہ نہیں بنایا تھا جس پر آپ پہلے تھے گراس لئے کہ ہم معلوم کریں اس کو جو رسول کی پیروی کر تا ہے اس سے جو الٹے پاؤں پھر جا تا ہے اور بے شک یہ بات بھاری ہے سوائے ان کے جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔'' بقول حضرت ابن عباسؓ یہ تبدیلی محض اس وجہ سے ہوئی کہ واضح ہو جائے کہ کون تمبع ہے اور کون مرتد ' یہ ننخ قبلہ دور رس نتائج کا حامل اور عظیم الثان امرتھا۔ ماسوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے۔ ان کا اس پر پورا یقین ہے وہ ہر قتم کے شک و ارتیاب سے بالاتر ہیں اور وہ اللہ کے حکم پر راضی ہیں کہ وہ قادر مطلق کے بندے ہیں حلیم و علیم اور لطیف و خبیر کے به دام غلام ہیں۔ اس باب میں بے شار احادیث و آثار موجود ہیں ان کا بالاستیعاب بیان کرنا طوالت کا موجب ہے۔ یہ تغییر ابن کثیر میں مفصل بیان ہے اور 'کتاب الاحکام الکبیر'' میں ہم اس پر ان شاء اللہ اضافہ کریں گے۔

امام احمد (علی بن عاصم' حسین عبدالرحمان' عمرو بن قیس' محمد بن اشٹ) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طالیح نے فرمایا' اہل کتاب ہم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا وہ جمعہ کے روز پر ہم سے کرتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں سرفراز کیا اور ان کو محروم رکھا اور قبلہ پر بھی حسد کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں نصیب کیا اور ان کو بے نصیب کیا اور امام کے چیچے آمین کہنے پر بھی حسد کرتے ہیں۔

غرزوہ بدر سے قبل ۲ھ میں ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت: ابن جریر کابیان ہے کہ ۲ھ میں ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے بھراس نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیح مدینہ تشریف لائے تو یمود ''یوم عاشوراء ''کا روزہ رکھتے تھے آپ نے ان سے روزے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ اس روز اللہ تعالی نے حضرت موی کو نجات بخشی تھی یہ بن کر آپ نے فرمایا ہم موی کے تم سے زیادہ حق دار ہیں پھر آپ نے ''یوم عاشوراء ''کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ کی تلقین کی۔ یہ بات حضرت ابن عباس کی متفق علیہ روایت سے شابت ہے۔ اللہ تعالی نے اس کے احکام سورہ بقرہ کی آیات (۲/۱۸۳ میں مفصل بیان فرمائے ہیں ہم نے تفیر ابن کثیر میں اس پر ہمہ جست مفصل اور سیر حاصل بحث کی ہے ' وللہ الحمد۔

روزے میں تین تبدیلیاں: امام احمد (ابو النفر' معودی' عروبن مرہ' عبدالر جمان بن ابی لیلی) حضرت معاذ بن جبل ہے بیان کرتے ہیں کہ نماز میں تین دفعہ تبدیلی واقع ہوئی۔ اور روزوں میں بھی تین بار تبدیلی واقع ہوئی۔ اور روزوں میں بھی تین بار تبدیلی واقع ہوئی (نماز کی تبدیلیوں کے بعد اس نے روزوں کی تبدیلیاں بیان کی ہیں) کہ رسول اللہ طابیح مدینہ تشریف لائے تو ہرماہ تین روزے رکھتے اور عاشوراء کا روزہ بھی رکھا بھراللہ تعالی نے ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے۔ (۲/۱۸۳) اے ایمان والوا تم پر روزے فرض کئے ہیں جس طرح ان لوگوں پر فرض کئے گئے تھے بھر تھی تاکہ تم پر بیز گار ہو جاؤ۔ گئی کے چند روز' بھرجو کوئی تم میں سے بیار ہو یا سفر پر ہو تو دو سرے دنوں سے گئی پوری کرے اور ان پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں فدیہ ہے ایک مسکین کا۔ اب جو مخص چاہتا روزہ رکھتا اور جو مخص چاہتا مسکین کو کھانا کھا دیتا۔ پھر اللہ تعالی نے نازل فرمایا (۲/۱۸۵) رمضان کا وہ ممینہ ہے جس میں قرآن ا آرا گیا ہے جو لوگوں کے واسطے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ سوجو کوئی تم میں سے اس مینے کو پالے تو اس کے روزے رکھے۔ پس تندرست مقیم پر روزے کو واجب قرار دے دیا مریض اور مسافر کو رخصت فرما دی۔ اور جو عمر رسیدہ ہو تندرست مقیم پر روزے کو واجب قرار دے دیا مریض اور مسافر کو رخصت فرما دی۔ اور جو عمر رسیدہ ہو کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سيرت النبى الجييلم

روزے کی استطاعت نہ رکھتا ہو اس پر مسکین کو کھانا کھلانا ضروری قرار دے دیا۔ (یہ ہیں دو تبدیلیاں) حضرت معاذ واله کامیان ہے کہ غروب آفاب کے بعد 'سونے سے قبل لوگ کھاتے یہتے اور ہم بستری كرتے جب سو جاتے تو كھانے پينے وغيرہ سے رك جاتے 'ايبا ہواك صرمہ انصارى به حالت روزہ شام تك کام کرتا رہا،گھر آیا اور عشاء کی نماز پڑھ کر بغیر کھائے ہے سو گیا اور صبح کو بھی روزہ سے ہو گیا پھر رسول اللہ مٹا پیلم نے اس کی نازک حالت د کیھ کر پوچھا کیا بات ہے؟ اس قدر آزاردہ کیوں ہو' تو اس نے اپنی ساری کمانی سائی۔ (دریں اثنا حضرت عمر سونے کے بعد' ہم بسری کے مرتکب ہو مجے تھے) تو اللہ تعالی نے نازل فرمایا (٢/١٨٤) "تمهارے لئے روزے كى راتوں ميں اپنى يويوں سے مباشرت كرنا حلال كيا كيا كيا جوہ تمهارے لئے

یردہ ہیں اور تم ان کے لئے پردہ ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اینے نفوں سے خیانت کرتے تھے ہی تمہاری توبہ قبول کر لی اور تنہیں معاف کر دیا سو اب ان ہے مباشرت کیا کرو' اور طلب کرو وہ چیز جو اللہ نے تمهارے لئے لکھ دی ہے۔ اور کھاؤ بیؤ جب تک کہ تمهارے لئے سفید دھاری سیاہ دھاری سے فجرکے

وفت صاف ظاہر ہو جائے پھر روزے کو رات تک بورا کرو۔"

سنن میں اس کو ابو داؤد نے بیان کیا ہے اور متدرک میں حاکم نے مسعودی کی روایت کے مطابق اور تصحیحین میں زہری از عروہ از حضرت عائشہ مروی ہے کہ لوگ عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اب جس کاجی چاہے عاشورا کا روزہ رکھے جس کاجی چاہے نہ رکھے۔امام

بخاری نے حضرت ابن عمر اور حضرت ابن مسعود اس بھی یہ بیان کیا ہے۔ اس پر مفصل بحث کا مقام تفسیر ابن کثیر کتاب الاحکام الکبیرے۔

فطران : بقول ابن جرير! ٢ه مين بي فطرانه اداكرني كاتهم موا رسول الله طايم بن عيد الفطر الك دو روز قبل خطبه آرشاد فرمایا اور صحابه کو اس کا حکم فرمایا ٔ ۲ه میں ہی نماز عیدالفطر پڑھائی اور بیہ پہلی نماز عید مقی آپ میدان میں نماز کے لئے باہر گئے آپ کے آگے برچھی لے جائی جا رہی تھی جو نجاثی نے حضرت زبیر کو ہبد کی تھی اور ہرعید میں آپ کا یہ معمول تھا۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں تھ میں ہی بقول اکثر متا خرین

ز کوۃ فرض ہوئی۔ جیسا کہ اس کا مفصل بیان غزوہ بدر کے بعد ہوگا۔

## غزوه بدر

"اور الله بدر کی لڑائی میں تمهاری مدد کرچکا ہے حالانکہ تم کزور تھے پس اللہ سے ڈرو کاکہ تم شکر كرو-" (٣/١٢٣) امام ابن كثير سوره انفال كى جار آيات (٥ ٦/٨١) نقل كرنے كے بعد فرماتے ہيں كه جم نے ان آیات کی مفصل تشریح بیان کی ہے اور حسب حال ہم آئندہ بھی اس پر بحث کریں گے۔ حو عطب بن عبد العزى بدر ميں شامل نهيں ہوا: امام ابن اسحال نے سريه عبدالله بن جهش کے ذکر کرنے کے بعد بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مطابع کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان شام سے ایک تجارتی قافلہ میں آرہا ہے جس میں ان کا بہت سرایہ ہے۔ اس میں تنمیں یا جالیس افراد موجود میں جن میں مخرمہ بن نوفل میں آرہا ، کتاب و سنت کی روشتی میں لکھی جانے والی اورو اسلامی کتب فا سب سے بڑا مفت مرکز اور عمرو بن عاص بھی موجود ہیں --- موسیٰ بن عقب نے زہری سے بیان کیا ہے کہ یہ واقعہ ابن حضری کے قتل کے دو ماہ بعد کا ہے اور قافلہ میں ایک ہزار اونوں پر تجارتی سامان لدا ہوا تھا ماسوائے حو مطب بن عبدالعزیٰ کے ہر قریش کا اس میں حصہ تھا بنا ہریں دہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہوا۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مجھے محمہ بن مسلم بن شہاب زہری' عاصم بن عمربن قدہ ' عبداللہ بن ابی بکراور برید بن رومان نے عروہ بن زہیر وغیرہ اہل علم کی معرفت حضرت ابن عبال سے بتایا اور حدیث بدر میں سب کی بات کا خلاصہ بیہ ہے کہ رسول اللہ مظامین نے ابو سفیان کے بارے میں ساکہ وہ شام سے ایک تجارتی قافلہ میں آرہا ہے آپ نے مسلمانوں کو ان کی سرکوبی پر آمادہ و تیار کیا اور فرمایا بیہ قریش کا تجارتی قافلہ ہے اس میں ان کا سرمایہ ہے اس کی طرف چلو شاید اللہ تعالی تہمیں اس سے نواز دے یہ سن کر لوگ اس کی طرف موانہ ہوئے بعض ان سے خوش و خرم اور کیسار تھے اور بعض نے سستی اور گران باری کا مظاہرہ کیا کہ ان کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ رسول اللہ مظاہرہ کیا کہ نوبت آجائے گی۔

ابوسفیان جب مجاز کے قریب آئے تو لوگوں کے مال کی حفاظت کی خاطر' ہر آنے والے قافلے سے مار استہ کی صورت حال کی بابت پوچھتے یہاں تک کہ اس کو کسی قافلے سے معلوم ہوا کہ محمر نے تیرے اور تیرے تیرے ترین تافلہ کے خلاف صحابہ کو لڑنے کی دعوت دی ہے یہ من کروہ ہوشیار اور چاق و چوہند ہوگیا اس نے ضم ضم بن عمرو غفاری کو اجرت پر مکہ روانہ کیا اور اس کو بتایا کہ قریش کے پاس جائے اور ان کو اپن مال و متاع کی حفاظت کے لئے آمادہ کرے اور بتائے کہ محمر اپنے صحابہ کی جمعیت لے کر ان کے آڑے آئیا ہے اور ضم ضم غفاری فور آمکہ کی طرف روانہ ہوگیا۔

عاتکہ کا خواب : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مجھے ایک تقد راوی نے عکرمہ کی معرفت حضرت ابن عبال عاتکہ کا خواب نے ابن اروران نے عودہ بن زبیر ہے) بتایا کہ عاتکہ بنت عبدالمعلب نے ضم ضم غفاری کی مکہ میں آلہ ہے تین رات قبل ایک پریشان کن خواب دیکھا اس نے اپنے بھائی عباس کو اپنے پاس بلا کر خواب بتایا بھائی جان! واللہ! میں نے آج رات ایک خوفناک خواب دیکھا ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ قرایش پر کوئی آفت اور مصیبت نہ آپڑے۔ میں جو خواب بتاؤں وہ صیغہ راز میں رکھنا بھائی نے پوچھا بتائے کیا ہے؟ اس نے کما میں نے ایک شر سوار دیکھا ہم اس نے اس کے اور بھی مجد میں داخل ہو گئے ہیں کھروہ مجد میں چلا گیا اور لوگ اس کے پیچھے مجد میں داخل ہو گئے ہیں لوگ برستور کے پاس جمع ہو گئے ہیں کا مرف کو بھی تارہ کی اس کے پیچھے مجد میں داخل ہو گئے ہیں لوگ برستور اس کے گئے میں داخل ہو گئے ہیں لوگ برستور اس کے گئے میں داخل ہو گئے ہیں لوگ برستور اس کے گئے اس کے گئے میں داخل ہو گئے ہیں لوگ برستور اس کے خواب رائی کو وہ ابی قبیس کی چوٹی پر کھڑا کر دیا ہے انفووا یا آل غدر لمصاد علم فی ٹلاٹ) بھراس کے شرنے اس کو کوہ ابی قبیس کی چوٹی پر کھڑا کر دیا ہے انفووا یا آل غدر لمصاد علم فی ٹلاٹ) بھراس نے آبک گڑر کر بھینکا اور وہ بھر نینے آیا اور کوہ کے دامن میں پہنچا تو وہ ریزہ ریزہ ہوگیا کہ کے ہر گھرمیں اس کا ایک ایک ریزہ اور کلڑا پہنچ چکا ہے۔

كتاميان سنت كعلوالوه شني ميب فيل جانب وأى اودوكوسلات باللوركاعباس سيغرومفت وليقذبن عتب ك

پاس گیااس کو یہ خواب بتا کر صیغہ راز میں رکھنے کی ناکید کی ولید نے یہ خواب اپنے محرم راز عتبہ کو بتا ویا رفتہ رفتہ بات بھیل گئی یہاں تک کہ پورے قبیلہ قریش کی زبان پر آئی۔ حضرت عباس ہو گا بیان ہے کہ میں ضبح بیت اللہ کے طواف کے لئے گیا تو ابوجل ، قریش میں بیشا ہوا تھا اور عاتکہ کا خواب ان کا موضوع میں ضبح بیت اللہ کے طواف کے لئے گیا تو ابوجل ؛ قریش میں بیشا ہوا تھا اور عاتکہ کا خواب ان کا موضوع معد ان کے پاس جا بیشا تو ابوجل نے کہا اے فرزندان عبدالمطلب! تم میں یہ "نبیه" کب نمودار ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہ خواب جو عاتکہ نے بیان کیا ہے میں نے پوچھا اس نے کیا خواب میں نے کہا یہ خواب جو عاتکہ نے بیان کیا ہے میں نے پوچھا اس نے کیا خواب ورکھا ہے تو ابوجل نے کہا اے اولاد عبدالمطلب! تم نے مردوں کی نبوت پر اکتفانہ کیا حتی کہ تمہرای خواتین میں نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ عاتکہ نے اپنے خواب میں بتایا ہے کہ تم تین راتوں میں نکلو۔ ہم تین رات کا موصر گزر گیا اور کوئی سانحہ وقوع پذیر نہ ہوا تو ہم تمہارے خلاف ایک "نوشت" اور "یادواشت" تحریر کریں گئے کہ تم عرب میں سب سے زیادہ دروغ گو ہو۔

حضرت عباس وہلھ کا بیان ہے واللہ میں نے اس کا کوئی سخت نوٹس نہ لیا صرف خواب کا انکار کیا۔ پھر مجلس برخاست ہوئی اور میں گھر چلا آیا تو بن عبدا لمطلب کی ہر خاتون نے طعنہ دیا۔ کہا تم نے اس بدمعاش اور خبیث کو اس قدر موقعہ دیا کہ وہ تمہارے مردوں کے بارے چہ مگوئیاں کرتا اور ان کی بے عزتی کرتا تھا اور اب تمہارے سامنے خواتین کی بھی بے حرمتی کرتا ہے اور تجھے من کر بچھ غیرت نہ آئی۔

حضرت عباس والله کابیان ہے کہ میں نے عرض کیا واللہ! میں نے اس سے کوئی شخت بات نہیں کی۔ خدا کی قتم! اب میں اس کے آڑے آؤں گا جب اس نے دوبارہ یہ بات کی تو میں اس سمجھ لوں گا اور عبر تاک مزا دوں گا۔ میں عاتکہ کے خواب سے تیمرے روز مسجد کی طرف روانہ ہوا اور میں نمایت غضبتاک تھا کہ مجھ سے جو کو تاہی ہوگئی ہے اس کا تدارک کروں گا چنانچہ میں مسجد میں واخل ہو گیا اور میں اسے و کھ کر اس کی طرف چلا کہ میں اس کے سامنے آؤں کہ وہ خواب کے بارے بچھ کے اور میں اس پر گرفت کروں۔ ابو جمل باکا پھلکا آوی تھا' چرب زبان' تیز نگاہ اور بلکے رخسار والا آوی تھا وہ دوڑ کر محبد کے دروازے کی طرف نکل گیا میں نے دل میں سوچا کہ اس ملعون کو کیا ہوا ہے۔ کیا وہ میری گرفت سے ڈر کر مجلا کی طرف نکل گیا میں نے دل میں سوچا کہ اس ملعون کو کیا ہوا ہے۔ کیا وہ میری گرفت سے ڈر کر مجلا کی اور کیا دواری میں ان کان کان کاٹ کریالان الناکر کے اپنی تمیص بھاڑ کی تھی اور میں اور میں ان کروہ تجارتی قافلے کا فکر کرد' تجارتی قافلے کا فکر کرد' تجارتی قافلے کا فکر کرد' تجارتی تا فلے کا فکر کرد' تجارتی میں ایک وہ سمیت اس کے آڑے آگیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم اس کا تدارک اور بندوبست نہ کر سکو گیا۔ انسٹوٹ فنوٹ مدو! مدو! اس خوفاک اعلان نے ہمیں ایک وہ سرے میں خوفاک اعلان نے ہمیں ایک وہ سرے عافل اور ب وہیان کر دیا ہیں لوگ فورا تیار ہوئے اور کمہ رہے تھے کیا مجمد اور اس کے رفقا کا گمان سے عافل اور ب وہیان کر دیا ہیں لوگ فورا تیار ہوئے اور کمہ رہے تھے کیا مجمد اور اس کے رفقا کا گمان سے کہ یہ تجارتی قافلہ بھی ابن حضری کے قافلہ ایسا ہو گا واللہ! اب شیجہ اور ہو گا۔ ابن اسحات کی طرح موئی کور موئی کے تافلہ ایسا ہو گا واللہ! ب شیجہ اور ہو گا۔ ابن اسحات کی طرح موئی کے حد تجارتی قافلہ بھی ابن حضری کے قافلہ ایسا ہو گا واللہ! اب شیجہ اور ہو گا۔ ابن اسحات کی طرح موئی کے خوام موئی کی طرح موئی کے دو سرے کے کہ یہ تجارتی قافلہ بھی ابن حضری کے قافلہ ایسا ہو گا واللہ! اب شیجہ اور ہو گا۔ ابن اسحات کی طرح موئی کے دو سرے کے دو سرے کاب کی بی دو سرے کے دو سرے کی دو سرے دو سرے کی دو سرے دو سرے دو سرے دو سرے کی دو سرے کی دو سرے کی دو سرے دو سرے کی دو

سيرت النبى مطاييم

بن عقبہ نے بھی عاتکہ کا خواب بیان کیا ہے کہ جب ضم ضم غفاری اس کیفیت سے آیا تو وہ عاتکہ کے خواب

سے خانف ہوئے نرم گرم' وشواری اور آسانی ہر حال میں چل پڑے۔ اللہ منظم میں اور آسانی ہر حال میں اور آسانی ہر حال میں چل پڑے۔

ابولہب خود نہ گیا: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ کوئی خود جا رہا تھا ادر کوئی اپنا نائب اور اجرتی بھیج رہا تھا سب قریثی ردانہ ہو گئے سوائے ابولہب بن عبدالعزیٰ کے' اس نے چار ہزار درہم کی اجرت پر عاص بن ہشام بن مغیرہ کو ردانہ کیا۔

امید بن خلف اور پیش گوئی: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جمھے ابن الی نجیج نے بتایا کہ امید بن خلف عمر رسیدہ اور بھاری بھر کم بوڑھا تھا اس نے عدم شمولیت کا مقم ارادہ کرلیا تھا۔ وہ بیت اللہ کے پاس مجلس میں بیٹا تھا کہ عقب بن ابی معیط عود دان میں دھونی لگا کرلے آیا اور اس کے سامنے رکھ کر کہا تمہارا شار تو خواتین میں ہے۔ اس نجور کو سو تھو' یہ دیکھ کر اس نے کہا ''اللہ تیرا برا کرے اور جو تو لایا ہے'' پھروہ تیاں کیا کر لوگوں کے ہمراہ چل پڑا۔ ابن اسحاق نے یہ قصہ اس طرح بیان کیا ہے مگرامام بغاری نے اور طرح بیان کیا ہے۔ امام بغاری' معزت عبداللہ بن مسعوق سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے سعد بن معاذ سے یہ قصب بیان کیا ہے۔ امام بغاری' معزت عبداللہ بن مسعوق سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے سعد بن معاذ ہے یہ قصب بیان کیا کہ سعد بن معاذ رائی عرب مدینہ تشریف لے آئے تو سعد بن معاذ رائی عرب کہ ہو تو ہیں آگیا اور امیہ بن خلف کا دوست تھا امیہ کو کہا ذرا ایساوقت دیکھتے رہو جب کعبہ میں کوئی نہ ہو تو ہیں آگیا اور امیہ بن خلف کا مہمان ہوا' سعد' نے امیہ کو کہا ذرا ایساوقت دیکھتے رہو جب کعبہ میں کوئی نہ ہو تو ہیں اس وقت کعبہ کا طواف کروں پھر امیہ دو پر کے قریب سعد' کو ہمراہ لے کر نکلا' ابو جمل ان سے ملا' وہ امیہ سے کہا 'دمراہ ہے کہ ناسعد' ہے۔ تو ابو جمل نے سعد سے کہا 'دمراہ ہے کہا تھو اور ان کی اعانت کرتے ہو' سنو! واللہ ااگر تیرے ہمراہ ابو صفوان نے ہو اور ان کی اعانت کرتے ہو' سنو! واللہ ااگر تیرے ہمراہ ابو صفوان نہ ہو آتو' تو چکر کرایے گھرنہ جا سکا۔

سعد نے بھی 'بلند آواز سے جواب دیا 'واللہ! اگر تو مجھے طواف سے روکے گاتو میں تیرا وہ رستہ روک دوں گاجو اس سے بردھ کر تجھے پر گرال گزرے گا بیہ من کر امیہ نے سعد کو سمجھایا کہ ابو الحکم یعنی ابوجمل پر اپنی آواز بلند نہ کروہ اس علاقہ کا سروار ہے۔

یہ من کر سعد نے کما' اے امیہ! بس کر' اس کی اتن طرفداری نہ کر' واللہ! میں نے رسول اللہ طابیح اسے سنا ہے آپ فرما رہے تھے کہ تو رسول اللہ طابیع اور صحابہ کے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ امیہ نے پوچھا کیا کہ میں؟ سعد نے کما یہ تو میں جانا نہیں۔ امیہ' سعد کی ہے بات من کر خوف زدہ ہو گیا۔ امیہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنی یوی سے مخاطب ہو کر کما۔ اے ام صفوان! تو نے سعد کی بات منی؟ اس نے پوچھا' کیوں سعد کیا کہتا ہے؟ امیہ نے کما وہ کہتا ہے کہ محمد نے ان کو بتایا ہے کہ وہ مجھے قتل کریں گے۔ میں نے پوچھا مکہ میں! تو کہتا ہے یہ میں نہیں جانا۔ پھر امیہ نے کما واللہ! میں مکہ سے باہر نہیں نکلے کا' جب جنگ بدر کا وقت آیا تو ابوجل نے اوگوں کو لاائی کے لئے آلادہ کیا اور کہا ہے تارہ کہا اور کہا ہے تارہ کیا ایند نہ وہ تو ابوجہ کی دولائی کے لئے آلادہ کیا اور وہ اللہ وہ وہ اللہ کی دولائی کے لئے آلادہ کیا اور وہ اللہ وہ وہ اللہ کی دولائی کے لئے آلادہ کی دولائی کے لئے آلادہ کی دولائی کی دولائی کی دولائی کی دولائی کے لئے آلادہ کی دولائی کو کو کی انداز کی دولوئی کو کی دولوئی ک

کیا ابوجهل نے آکر کہا ابو صفوان! تم علاقہ کے سردار ہو! جب لوگ دیکھیں گے کہ تم نہیں جا رہے تو کوئی بھی نہ جائے گا' ابوجهل برابر اس کو سمجھا تا رہا بالاخر امیہ نے کہا جب تو کسی طرح سے مانتا نہیں واللہ! میں مکہ میں سے ایک تیز رفتار اور لاٹانی اونٹ خریدوں گا' پھر امیہ نے اپی بیوی کو کہا میرا سامان سفر تیار کر دے تو بیوی نے کہا ابوصفوان! تو اپنے بیڑبی بھائی کا کہنا بھول گیا ہے' اس نے کہا' نہیں' میں بھولا نہیں میں تھوڑی دور تک ان لوگوں کے ہمراہ جاتا ہوں۔ جب امیہ گھرسے نکلا تو راہ میں جمال اتر تا اونٹ کو اپنے پاس باندھتا وہ اس طرح احتیاط کرتا رہا یمال تک کہ اللہ تعالی نے اس کو ہلاک کردیا۔

اس روایت کو امام بخاری نے کتاب المغازی کے علاوہ دو سرے مقام پر (محمد بن اسحاق از عبیدالله بن موی از اسرائیل از ابی اسحاق) بیان کیا ہے تفرو بہ البخاری۔ امام احمد نے اس روایت کو خلف بن ولید اور ابو سعید از اسرائیل بیان کیا ہے اور اسرائیل کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ امیہ کی بیوی نے کما واللہ! محمد (مال الله الله الله علی منسیں۔

ار الرائی اور اس کا سبب: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ قریش سلمان سفر کی تیاری سے فارغ ہو گئے اور روائل کا عزم کرلیا تو ان کو بنی بکربن عبد مناة بن کنانہ سے اپنا جنگ و جدال یاد الکیا اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں . خطرہ ہے کہ روانہ ہو جانے کے بعد وہ حملہ کردیں گے۔

بن بکربن عبد مناۃ بن کنانہ اور قریش کی باہمی آویزش اور لڑائی یہ بھی کہ بنی بکرکے کہی آدمی نے عامر بن یزید بن عامر بن ملوح کے مشورہ سے حفص بن اخیت از بنی عامر بن لوی کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا بعد ازاں اس کا انتقام' اس کے بھائی مکرز بن حفص نے لیا اور عامر کو قتل کرکے تلوار اس کے بیٹ میں گھونپ دی اور خود جاکر کعبہ کے غلاف سے لیٹ گیا۔

شیطان سراقہ مدلجی کے روپ میں : ابن اسحاق نے بزید بن رومان کی معرفت عروہ بن زبیر سے بیان کیا ہے کہ جب قریش نے روائل کا عزم کر لیا تو ان کو بن بکیر کے ساتھ اپی آویزش اور مخاصمت یاد آئی۔ قریب تھا کہ یہ امران کو بدر کی طرف روائل سے روک دے۔ تو ابلیس ان کے سامنے سراقہ بن مالک مدلجی (جو ان کا رکیس تھا) کے روپ میں آیا اور اس نے کہا میں تہیں پناہ دیتا ہوں' بنی بکر تمہارے بعد'کوئی ایسی حرکت نہ کریں گے جو تمہیں ناگوار گزرے چنانچہ وہ تیز رفاری سے روانہ ہو گئے۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ یہ ہے مطلب اس آیت (۸/۲۷) کا کہ ''ان لوگوں جیسانہ ہونا جو اتراتے ہوئا و اتراتے ہوئا اور لوگوں کو دکھانے کے لئے گھروں سے نکل آئے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس پر احاطہ کرنے والا ہے۔ اور جس وقت شیطان نے ان کے اعمال کو' ان کی نظروں میں خوش نما کر دیا اور کما کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہ ہو گا اور میں تمہارا حمایتی ہوں۔''شیطان ملعون نے ان کو دھوکہ میں ڈال دیا اور یہ ان کے ساتھ روانہ ہوا' منزل بہ منزل ان کے ساتھ چاتا رہا' اسکے ملحون نے ان کو دھوکہ میں ڈال دیا اور یہ ان کے متدد لوگوں نے بیان کیا ہے۔ اور ان کو ان کے مقتل تک پنچا دیا۔ جب اس نے تعمین حالات دیکھے اور ملائیکہ کو مدد کے لئے آتا دیکھا اور جرائیل کو دیکھ لیا اور جب

دونوں فوجیس آمنے سامنے ہوئیں تو وہ اپنی ایڑیوں پر الٹا پھرا اور کہا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں میں ایسی چیز دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔

ريکھا ہوں جو تم نہيں ویکھتے۔ مناب

یہ منظر بعینہ اس طرح تھا جیسا کہ اللہ نے فرمایا (۵۹/۱۲) "مثال شیطان کی سی ہے کہ وہ آدمی کو کہتا ہے تو منکر ہو جا پھر جب وہ منکر ہو جا تا ہے تو کہتا ہے ج شک میں تم سے بری ہوں کیونکہ میں اللہ سے ڈر تا ہوں جو سارے جہاں کا رب ہے۔" (۱۷/۸۱) "اور کہ دو کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا ' بے شک باطل مٹے ہی والا ہے۔" ابلیس ملعون نے جب اس روز ملائیکہ کو نصرت و مدد کے لئے آتے دیکھا تو بھاگ نکلا اور یہ سب

سے پہلے بھاگنے والا تھا' قبل ازیں ہی ان کو جرات و جسارت دے کر آمادہ کرنے والا تھا اور ان کو پناہ دینے والا تھا جیسا کہ اس نے ان کو فریب دیا' جھوٹا وعدہ کیا اور ان کو غلط اور بے جا آرزو میں مبتلا کیا اور شیطان کا

وعدہ صرف دھوکہ اور فریب ہو تا ہے۔ مشرکین کی فوجی طافت اور کھانا دینے والوں کا ڈر : یونس نے ابن اسحاق سے بیان کیا ہے کہ

قریش عسریسر دکھ سکھے ہر حال میں بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ فوج کی تعداد ساڑھے نوسو تھی' دو سو گھو ڑے تھے۔ ان کے ہمراہ گویا اور گلوکار لونڈیاں تھیں' وہ دف بجاتیں اور مسلمانوں کے ہجو میں اشعار کہتیں۔

اموی نے بیان کیا ہے کہ جب مکہ سے روانہ ہوئے تو ابوجمل نے دس اونٹ ذبح کئے ' پھر عثان بن امیہ بن خلف نے نو اونٹ ذبح کئے' پھر قدید میں سہیل بن عمرو نے دس اونٹ ذبح کئے اور قدید سے وہ ساحل کے مان میں میں میں میں اور ایس کے ایک میں میں ایک میں میں اور ایک کا اس میں میں میں اور ایک کے کا میں میں میں

سمندر کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں ایک روز قیام کیا۔ اس دوران شیبہ بن ربیعہ نے نو اونٹ ذرج کئے پھر جحفہ میں قیام کیا اور وہاں عتبہ بن ربیعہ نے دس اونٹ ذرج کئے پھر ابواء میں چلے آئے تو نبیه اور منبہ

مجعله ین کوم یا اور وہاں صبہ بن کربینہ سے وی اوٹ دل سے پر بروم یں ہے اسے و طبیعہ در سببہ پسران تجاج نے دس اونٹ ذرئے گئے 'بعد ازاں عباس بن عبدا لمطلب نے دس اونٹ ذرئے کئے اور مقام بدر میں پہنچ کر ' ابو البختری نے دس اونٹ ذرئے گئے پھروہ اپنا اپنا کھانا کھاتے رہے۔ اموی نے اپنے والدکی معرفت

ابو بكر مذلى سے بيان كيا ہے كہ مشركين كے پاس سائھ گھوڑے اور چھ صد زرہ تھيں اور رسول الله ماليم كے

یاس دو گھوڑے اور ساٹھ زرہ تھیں' یہ ہے کیفیت مشرکین کی مکہ سے روائلی کی اور بدر پہنینے کی۔ علم اور سامان حرب : اور رسول الله مالیم بقول ابن اسحاق' صحابہؓ کے ہمراہ ماہ رمضان اھ میں روانہ

ہوئے اور ابن ام مکتوم کو امام مقرر کیا۔ ابو لبابہ کو روحاء سے واپس لوٹا دیا اور اس کو مدینہ کا نائب حاکم مقرر کیا اور سفید پرچم حضرت مصعب بن عمیر کے سپرد کر دیا اور رسول الله مظامین کے آگے آگے دو سیاہ علم تھے، عقاب حضرت علی کے دست میں تھا۔ بقول ابن عقاب حضرت علی کے دست میں تھا۔ بقول ابن

سے بعد بن معاذ انصاری کے ہاتھ میں تھا اور بقول اموی' حباب بن منذر کے پاس تھا اور بقول ابن اسحاق ہشام سعد بن معاذ انصاری کے ہاتھ میں تھا اور بقول اموی' حباب بن منذر کے پاس تھا اور بقول ابن اسحاق

بقول مورخ اموی ' دو گھوڑے تھے ایک پر مصعب بن عمیر سوار تھے اور دو سرے پر زبیر بن عوام ' اور امام احمد نے (ابو اسحاق از عاریۂ بن معزب) حضرت علیؓ سے بیان کیا ہے کہ غزوہ بدر میں صرف مقدادؓ ہی اس پر

سكلاب تھ سنلنام كي قي والدي وهيدا كلهي خواناي وفاويدا وفي النيو المنين كجبير كالشرت ماين والمراق سيحكوان كرتے بي ك

حضرت علی نے ان کو بتایا کہ جنگ بدر میں اسلامی فوج میں دو گھوڑے تھے ایک زبیر کا اور دو سرا مقداد بن اسود کا۔ اموی نے اپنے والد سے ' اساعیل بن ابی خالد کی معرفت تھی سے نقل کیا ہے کہ جنگ بدر میں رسول اللہ طابیع کے ہمراہ دو گھوڑے تھے' زبیر بن عوام مہنے پر اور مقداد بن اسود میسرہ پر مقرر تھے۔

رسول الله ما الله ما المار مونا: بقول ابن اسحاق مسر شریح جن پر باری باری سوار ہوتے تھے رسول الله ما الله مالی اور مرثد بن ابو مرثد ایک شتر پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ حضرت حمزة معضرت زید بن حاریث ابو سمبشہ اور انسہ ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے۔

مساوات کا نمونہ: امام احمد (عفان ماد بن سلم، عاصم بن بدلہ نر بن جیش) حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ علی سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں ہم ایک شریر تین افراد باری باری سوار ہوتے تھے 'ابو لبابہ اور علی رسول اللہ طابیح کے ساتھی تھے' رسول اللہ طابیح کے جانے کی باری آئی تو انہوں نے کہا ہم آپ کی باری پیل چلتے ہیں۔ تو رسول اللہ طابیح نے فرمایا 'تم مجھ سے زیادہ طاقت ور نہیں ہوں اور نہ ہی میں تم دونوں کی نبست اجروثواب میں بے نیاز ہوں۔ اس روایت کو نسائی نے از فلاس از ابن مهدی از حماد بن سلمہ بیان کیا ہے۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں ابو لبابہ کی روحاء سے واپسی سے قبل حضرت علی اور ابولبابہ آپ کے ساتھی تھے' بعد اداں حضرت علی اور ابولبابہ آپ کے ساتھی تھے' بعد اداں حضرت علی اور ور ثر ثر واللہ اعلم۔

جانور کے گلے سے گھنٹی ا تارنے کا تھم : امام احمد (محمد بن جعفر سعید ، قارہ ، زرارہ بن ابی اونی سعد بن اشام) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر ہیں رسول الله طابید سے اونٹوں کی گردنوں سے گھنٹوں کے کاٹ وینے کا تھم فرمایا۔ بید روایت سمجیحین کی شرط کی حامل ہے۔ اس کو نسائی نے (ابو الا شعث از خالد بن حارث از سعید بن حارث از سعید بن حارث از سعید بن حارث از تادہ از قادہ ) نقل کیا ہے اور ہمارے شخ حافظ مزی نے ''اطراف '' میں کما ہے کہ سعید بن بشرنے قادہ سے اس کی متابعت کی ہے۔ نیز اس روایت کو ہشام نے (از قادہ از زرارہ از ابو ہریرہ ) بھی بیان کیا ہے واللہ اعلم۔

الفاقی امر: امام بخاری (یخی بن بکیرا بین عقیلا) ابن شاب عبدالر مان بن عبدالله بن کعب بن مالک) عبدالله بن کعب سے بیان کرتے میں کہ کعب بن مالک نے کما کہ رسول الله مالی بیا خزوہ میں میں پیچے نہیں رہا سوائے غزوہ تبوک کے بال غزوہ بدر میں بھی شامل نہ تھا لیکن رسول الله مالی بیا نے کسی پیچے رہنے والے کو عماب نہ فرمایا تھا۔ کیونکہ رسول الله مالی نے فریقین کو عماب نہ فرمایا تھا۔ کیونکہ رسول الله مالی من مردیا۔

مدیبنہ سے بدر کا راستہ: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیع کمہ کی طرف مدینہ کے درہ سے روانہ ہوئے' پھر عقیق آنے پر ذی الحلیفہ پھر''اولات الجیش'' پھر'' تربان'' پھر''ملل'' پھر'' غمیس الحمام'' پھر ''صخیرات الیمامہ'' پھرسیالہ پھر'' فج الروحاء'' پھر''شنو کہ'' اور یمی معتدل راستہ ہے۔

كيا نبي غيب دان ہو آ ہے؟ : آپ چلتے چلتے "عرق الظبيه" پنچ تو آپ كى ايك اعرابي اور باديه

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نشین سے ملاقات ہوئی۔ اس سے ''لوگوں'' کے بارے دریافت کیا اس کو پچھ معلوم نہ تھا کہ آپ کے رفقاء نے اس سے کما' رسول اللہ ملطیظ کو سلام پیش کر تو اس نے حیرت سے پوچھاکیا تم میں رسول اللہ ملطیظ بھی موجود ہیں انہوں نے اثبات میں جواب دیا تو اس نے آپ کو سلام عرض کر کے سوال کیا' اگر آپ واقعی رسول اللہ ملطیظ بیں تو بتائے میری اس ناقہ کے پیٹ میں کیا ہے نریا مادہ؟

یہ من کر سلمہ بن سلامہ بن و تش نے کہا یہ بات رسول اللہ سلامیم ہے مت بوچھ میرے پاس آئیں باؤں گا من! تو نے اس سے جھتی کی 'اور تیرے نطفہ سے 'اس کے بیٹ میں بکری کا بچہ ہے 'یہ من کر' رسول اللہ سلامیم نے فرمایا تم نے اس سے بڑی فحش بات کی اور سلمہ سے اعراض کر لیا۔ پھر آپ بج بج میں فروکش ہوئے 'میں روحاء کا چاہ ہے پھر وہاں سے روانہ ہو کر جب ''منصرف'' میں پنچے تو مکہ کے راستہ کو بائیں جانب چھوڑ دیا اور دائیں سمت کی طرف چلے ''نازیہ'' کے راستہ پر ''بدر'' جانے کی غرض سے اس کے ایک گوشہ میں چلتے چلتے آپ نے ''وحقان'' وادی کو عبور کیا جو نازیہ اور مفیق الصفراء کے درمیان واقع ہے ' پھر آپ مفیق کے راستہ پر چلے پھراس کے زیریں حصہ میں چلتے چلتے ''صفراء'' کے قریب پنچے۔

جاسوسی کے لئے روانگی: تو آپ نے بس بس بن عمرہ بہنی علیف بنی ساعدہ اور عدی بن ابی الزغباء طلف بنی نجار کو بدر کی طرف روانہ کیا کہ ابوسفیان اور اس کے تجارتی قافلہ کے بارے معلومات حاصل کریں۔ موکٰ بن عقبہ کا بیان ہے کہ ان دونوں کو مدینہ سے روانگی کے قبل اس مہم پر روانہ کیا تھا انہوں نے واپس آکر آپ کو پوری کارروائی ہے آگاہ کیا اور آپ نے صحابہ کو اس طرف چلنے کی دعوت دی اگر موٹ بن عقبہ اور ابن اسحاق کا بیان صحیح ثابت ہو تو آپ نے ان کو دو دفعہ اس مہم کے لئے جمیحا ہو گا، واللہ اعلم۔

نام بد انجام بد : ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول الله طاقیظ روانہ ہوئے اور ان دو (یعنی بس بس بمنی اور عدی) کو آگے روانہ کردیا تھا (کہ قریش کی نقل و حرکت کی خبرلائیں) اور جب "صفراء" بہتی کے سامنے آئے جو دو پیاڑوں کے درمیان واقع تھی ان پیاڑوں کے نام پوچھے تو معلوم ہوا ایک کا نام "دسلع" ہے اور دو سرے کا "محزئی" ہے پھر ان میں آباد قبائل کے نام پوچھے تو معلوم ہوا کہ غفار قبیلہ کے دو خاندان ہیں ایک "بنی نار" اور دو سرا "بنی حراق" آپ نے ان ناموں کو ناگوار سمجھا اور ان کے درمیان چلنے کو بھی پند نہ کیا۔ چنانچہ آپ نے ان کو اور صفراء بستی کو بائیں طرف چھوڑ دیا اور دائیں طرف چل کر "وادی ذفران" کے قریب پنچ اور اس کو عبور کر کے فروکش ہوئے اور دہاں آپ کو معلوم ہوا کہ قریش پہلے قافلہ کی حقاظت و مدافعت کے لئے روانہ ہو چکے ہیں۔

 دیں گے جو بنی اسرائیل نے موئ کو دیا تھا۔ (۵/۲۴۔ مائدہ) ''اے موئ! تو اور تیرا رب جائے اور تم دونوں لاو ہم تو ہمیں بیٹھے ہیں'' بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ تو اور تیرا رب جائے اور تم لاو اور ہم بھی آپ کے دوش بدوش لایں گے۔ اس ذات برحق کی قتم' جس نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا ہے (بدر تو کیا چیز ہے) اگر آپ ہم کو ''برک غماد'' تک چلنے کا تھم دیں تو ہم حاضر ہیں تو رسول اللہ الطابیم نے اس کی یہ بات س کر تحسین کی اور اس کو دعائے خیردی۔

پھر رسول اللہ علیم نے فرمایا اے عاضرین مجلی! مشورہ دو! دراصل آپ کے مخاطب انصار تھے کہ وہ معقول تعداد میں تھے۔ علاوہ ازیں انصار نے جب عقبہ میں بیعت کی تھی تو انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ! ہم آپ کی حفاظت سے بری ذمہ ہیں آو قتیکہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں جب آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئی اپنے اہل و عیال کی طرح حفاظت تشریف لے آئے تو آپ ہماری حفاظت و صیانت میں ہوں گے ہم آپ کی اپنے اہل و عیال کی طرح حفاظت کریں گے۔ رسول اللہ طاحیم کو اندیشہ لاحق تھا کہ انصار ان دشمنوں کے خلاف آپ کی مدد کے پابند ہیں جو مدینہ پر جملہ آور ہوں اور یہ اس بات کے پابند نہیں کہ آپ ان کو مدینہ سے باہر دستمن کے ساتھ لانے کے جائیں۔

سعد کی تقریر من کر رسول اللہ طابع مسرور اور مطمئن ہوئے پھر آپ نے فرمایا میدان جنگ کی طرف چلو اور فتح کا مردہ سنو۔ اللہ نے مجھے دو گروہوں میں سے ایک کی فتح کا وعدہ فرمایا ہے واللہ! گویا میں اب ان کی قتل اور اس بات کے متعدد شواہد موجود ہیں مختلف اساد سے من جملہ ان کے وہ روایت ہے جو کہ صبح بخاری میں ہے۔

حضرت مقدالةٌ كاكارنامه : بخارى (ابونعيم' اسرائيل' خارق' طارق بن شاب) ابن مسعودٌ سے بيان كرتے بيں كه ميں نے مقداد بن اسود كا ايك ايبا كارنامه ديكھا ہے اگر وہ ميں انجام ديتا تو اس كے مقابل كسي نيكى كو نه سمجھتا (وہ سب سے زيادہ مجھے پيند ہو آ) يوں ہوا كه رسول الله الطبيطِ مشركين پر بددعا فرما رہے تھے كه مقدادٌ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہم اس طرح نہیں کہتے کہ جیسے موئ کی قوم نے ان سے کہا تھا تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ ان سے لڑو بلکہ ہم تو آپ کے دائیں بائیں' آگے بیچھے ہر طرف لڑیں گ۔ حضرت مقدادہ کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ماٹھیلم کا چرہ مبارک جیکنے لگا اور آپ خوش ہو گئے۔

اس روایت میں امام بخاری منفر ہیں یہ مسلم میں موجود نہیں' امام بخاری نے اس کو متعدد مقامات پر کخارق سے نقل کیا ہے اور امام نسائی نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ اس میں ہے کہ غزوہ بدر میں مقداد گھوڑے پر سوار آئے' الخ۔ امام احمد (عبیدہ بن حید' حید طویل) حضرت انبی ہے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بدر کی طرف روانہ ہوتے ہوئے لوگوں سے مشورہ کیا پہلے حضرت ابو بکڑنے اپنی رائے کا اظمار کیا پھر حضرت عمر سے رسول اللہ طابع ہے مزید مشورہ کی ضرورت سمجی تو کسی انصاری نے کما کہ اے انصار ہو! کہر حضرت عمر سے رسول اللہ طابع کا کما تھا کہ تم اور تممارا رب دونوں جاؤ اور دعمن سے اردو ہم تو یمال ہیں سے جو جسا موسی کی قوم نے موسیٰ کو کما تھا کہ تم اور تممارا رب دونوں جاؤ اور دعمن سے اردو ہم تو یمال ہیں جس بیں۔ ہم تو اس اللہ کی قتم 'جس نے آپ کو برحق مبعوث فرمایا ہے' ''برک غماد'' تک جانے کا حکم دیں تو

ایساکریں گے۔ (یہ سند محلاقی اور صحح ہے اور شرط بخاری کی عامل ہے)

حضرت سعد بن عماوہ کی تقریر : امام احمد (عفان عار عار علیہ علیہ بات کے بیان کرتے ہیں رسول الله مطابع کو ابوسفیان کے تجارتی قافلہ کی آمد کا معلوم ہوا تو مضورہ کیا۔ حضرت ابو بکرنے اپنی رائے کا اظمار کیا تو آپ نے خاص توجہ نہ دی بھر حضرت عرائے اپنے خیال کا اظمار کیا تو بھر بھی رسول الله مطابع نے توجہ نہ فرائی تو سعد بن عودہ نے کہا کہ رسول الله مطابع کا روئے تن ہماری طرف ہے اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے آگر سمندر میں سواری وال دینے کا آپ تھم دیں تو ہم وال دیں گے اور آگر "برک بھاد" تک جانے کا تھم دیں تو ہم وال دیں گے اور آگر "برک مفاد" تک جانے کا تھم دیں تو ہم وال دیں گے اور آگر "برک روانہ ہوئے اور مقام بدر پر پراؤ کیا اور ان کے پاس قریش کا ہراول دستہ آیا 'اس میں بنی مجاح کا سیاہ فام نظام بھی تھا، مملمانوں نے اس کو پکڑ لیا اور وہ اس ہے ابوسفیان کے بارے پوچھے تھے وہ کتا بھے ابوسفیان کے بارے پوچھے تھے وہ کتا بھے ابوسفیان "موجود کی علم نہیں مگریہ ابوجمل بن ہشام' عشبہ بن ربعہ اور امیہ بن ظفف موجود ہیں۔ جب وہ ابوجمل بن ہشام' عشبہ بن ربعہ اور امیہ بن ظف موجود ہیں۔ جب وہ ہے کہا تو اس مار نے گئے۔ رسول الله طابع نماز میں مصروف تھے۔ نماز ہے فراغ اللہ موجود ہیں۔ جب وہ ہے کماز ہے فراغ واللہ واللہ! واللہ! واللہ! واللہ! واللہ بھوٹ بورائی ہور وہ ہیں۔ جب وہ ہے کہان ہو اس کو مارتے ہو' اور جب جھوٹ بولا ہور کی مین تو فرایا واللہ! واللہ! واللہ! واللہ کا موجود ہیں۔ جب وہ ہے کہان ہورت جال دی نفسی یبدہ ہورت ہوں۔ جب بیہ صورت حال دیکھی تو فرایا واللہ! واللہ! واللہ! واللہ! میں کو مارتے ہو' اور جب جھوٹ بولا ہو تا ہے تو تم اس کو مارتے ہو' اور جب جھوٹ بولا ہو تم اس کو مارتے ہو۔

الی حاتم اور ابن مردویه (عبارت ابن مردویه کی ہے) عبداللہ بن کھیعه' یزید بن ابی حبیب' اسلم' ابوعمران' ابوابوب انصاری سے بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں رسول الله طابیط نے فرمایا "مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابوسفیان کا تجارتی قافلہ آرہا ہے۔ کیا خیال ہے کہ ہم اس تجارتی قافلہ کی طرف چلیں! شاید اللہ اس سے تم کو مال غنیمت میسر کر دے۔" ہم نے آمادگی کا اظهمار کیا روانہ ہوئے اور دو دن کے سفرکے بعد آپ نے فرمایا "قریش کے ساتھ جنگ کرنے کے بارے کیا خیال ہے؟ ان کو تمہاری روانگی کاعلم ہو چکا ہے۔"

لوگوں نے عرض کیا (ہم ان سے لڑائی نمیں چاہتے) واللہ! ہم میں ان سے لڑائی کی سکت نمیں 'ہمارا تو خیال صرف ابوسفیان کے تجارتی قافلہ کی طرف تھا۔ آپ نے دوبارہ فرمایا ''قریش کے ساتھ لڑائی کے بارے

تمهارا کیا خیال ہے؟" پھر بھی ہم نے وہی سابقہ جواب دیا۔

تو مقدادین اسودٌ نے اٹھ کر عرض کیا یارسول اللہ! ہم آپ کو قوم موٹی ایبا جواب نہ دیں گے کہ انہوں نے موگا کو کہائم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور دشمن سے لڑو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ابو ابوب انصاری کا بیان ہے کہ انصار کی تمنا اور خواہش تھی کہ اگر ہم مقداد کا مقولہ کہتے تو یہ ہمیں عظیم سرمایہ سے بھی محبوب ہو آ۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی' ''اے رسول! جس طرح تیرا خدا تجھ کو حق پر تیرے گھرے نکال لایا علانکه مسلمانوں کا ایک گروہ ناخوش تھا" (۸/۵) الی آخرہ۔

این مردوید (محد بن عمرد علقمه بن وقاص ایشی ابوه جده سے) بیان کرتے ہیں که رسول الله طابيم بدركى طرف روانہ ہوئے "روحاء" بینے کر آپ نے خطاب فرمایا قریش کے ساتھ جنگ کرنے کے بارے کیا خیال ہے؟ حضرت ابو بکڑنے عرض کیایار سول اللہ! معلوم ہوا ہے کہ ان کی تعداد اتنی اتنی ہے۔ آپ نے بھر دوبارہ اس خیال کا اظهار کیا تو حضرت عمر نے اس قتم کے خیال کا اظهار کیا آپ نے تیسری بار مشورہ طلب کیا تو سعد بن معلا دالھ نے عرض کیا یارسول اللہ آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے؟ اس ذات کی قسم! جس نے آپ کو نہوت کا اعزاز بخشا ہے اور آپ پر قرآن نازل کیا ہے میں اس راستہ پر بھی نہیں آیا اور نہ ہی مجھے اس کے بارے علم ہے آگر آپ چلتے حینے یمن کے علاقہ "برک غماد" میں بھی تشریف لے چلیں تو ہم خندہ بیشانی سے آپ کے ساتھ چلیں گے ۔ ہم قوم موی کا علاواب نہ دیں گے کہ تم اور تمهارا رب دونوں جاؤ۔ دشمن سے لڑو ہم تو بہاں بیٹھے ہیں۔ گر ہم تو عرض کریں گے تم اور تمہارا رب جاؤ اور دشمن سے لڑو ہم آپ کے تالیع فرمان ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ ایک مقصد کے لئے گھرسے روانہ ہوئے ہوں اور الله تعالی نے علاوہ ازیں ایک نیا کام اور مقصد پیدا کر دیا ہو جو کام اور قصد الله تعالی نے نیا ظاہر فرمایا ہے آپ اس پر غور کریں اور (الله كانام لے كر) روانہ ہوں اب جس سے جاہيں تعلقات وابسة كريں اور جس سے جاہيں منقطع کریں۔ جس سے چاہیں عدادت رکھیں اور جس سے چاہیں صلح کریں اور ہمارے مال و دولت سے جو لینا 

حفرت سعد بن معاذکی اس تقریر یر الله نے وحی نازل فرمائی (۸/۵) کما اخرجک دبک من بیتک العق وان فريقا من المومنين لكارهون ايخ "مغازى" يس اموى في (جارب مال و دولت سے جو لينا طرف چھوڑ دیا پھر آپ بدر کے قریب اترے۔

چاہتے ہیں وہ لے لیں) کے بعد اضافہ کیا ہے اور جو مال آپ لے لیں وہ ہمیں باتی ماندہ سے محبوب تر ہوگا۔ آپ جو بھی فرما دیں ہمارا کام تو بس اطاعت و تابعداری ہے 'واللہ! اگر آپ چلتے چلتے ''برک غماد'' تک بھی پہنچ جائیں تو ہم آپ کے ہمراہ چلیں گے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ مالیمیم زفران سے روانہ ہو کر اصافر کے راستہ پر چلے اور "دبہ" کی طرف ماکل ہوئے اور ''حنان''کو ''جو پیاڑ کی طرح برا ٹیلہ ہے'' دائیں

رسول الله ماليميم كى سفيان ضمرى سے بات چيت : رسول الله ماليم اور ايك صحابي (بقول ابن بشام ، حضرت ابو بكر) سوار ہوئے اور (بقول ابن اسحاق از محمد بن يكيٰ بن حبان) چلتے چلتے ايك عربي شخ ك بشام ، حضرت ابو بكر) سوار ہوئے اور اس كے رفقاء كے بارے بوچھا تو شخ نے كما پہلے آپ بتاؤ تم كون ہو اس كے اور اس كے رفقاء كے بارے بوچھا تو شخ نے كما پہلے آپ بتاؤ تم كون ہو اس كے دفقاء كے بارے بوچھا تو شخ نے كما پہلے آپ بتاؤ تم كون ہو اس كے دفقاء كے بارے بوچھا تو شخ نے كما پہلے آپ بتاؤ تم كون ہو اس كے دفقاء كے بارے بوچھا تو شخ نے كما پہلے آپ بتاؤ تم كون ہو اس كے دفقاء كے بارے بوچھا تو شخ نے كما پہلے آپ بتاؤ تم كون ہو اس كے دفقاء كے بارے بوچھا تو شخ نے كما پہلے آپ بتاؤ تم كون ہو اس كے دفقاء كے بارے بوچھا تو شخ نے كما پہلے آپ بتاؤ تم كون ہو اس كے دفقاء كے بارے بوچھا تو شخ نے كما پہلے آپ بتاؤ تم كون ہو اس كے دفقاء كے بارے بوچھا تو شخ نے كما ہو كے دفقاء كے بارے بوچھا تو شخ نے كما ہو كے دفتاء كے دفت

اور کس قبیلہ سے ہو؟ تو رسول الله مالیم الله فرمایا جب تو ہمیں بتا دے گا تو ہم بھی اپنے بارے بتا دیں گے کیا ہے بہ جادلہ درست ہے تو اس نے ہاں کہ کر بتایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد مع صحابہ فلال روز روانہ ہوئے اگر مخبر نے بچ بتایا ہے تو وہ آج فلال مقام پر ہول گے (اس نے وہی مقام بتایا جہال رسول الله قیام پذیر تھے) نیز مجھے معلوم ہوا ہے کہ قریش فلال روز روانہ ہوئے ہیں اگر مخبر سچا ہے تو وہ آج فلال مقام پر ہول گے (اس نے وہی مقام بتایا جہال وہ تھے) آپ اس کی بات من کر فارغ ہوئے تو اس نے پوچھا تم کس قبیلہ سے ہو؟ رسول الله طابع نے فرمایا دہم چشمہ سے ہیں" اور اس کے پاس سے روانہ ہوگے اور شیخ عربی جرت کے عالم میں کہ رہا تھاکون ساچشمہ کیا عراقی چشمہ ؟ بقول ابن ہشام اس عربی شیخ کانام ہے سفیان ضمری۔

مکہ کے جگر گوشے: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول الله طابع واپس آئے اور شام کے وقت حضرت علی ' حضرت زیر اور حضرت سعد بن الی و قاص کو چند رفقاء کے ہمراہ بدر کے چشمہ کی طرف روانہ کیا کہ ان

(قریش) کی نقل و حرکت کی کوئی خبرلائیں (جیسا کہ مجھے بزید بن رومان نے عروہ بن زبیر سے بتایا ہے) انہوں نے قریش کے پانی کا اہتمام کرنے والوں کو موجود پایا ان میں بن حجاج کا غلام "اسلم" تھا اور بن عاص بن سعید کا غلام "عریض ابویبار" تھا۔ وہ ان کو پکڑ لائے اور ان سے بوچھنے لگے (رسول الله مال پیم پاس ہی نماز میں

مصروف سے) تو انہوں نے کہا ہم تو قرایش کے پانی کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ انہوں نے ہمیں پانی لینے کے لئے بھیجا ہے، صحابہ نے ان کے اس جواب کو غلط سمجھا اور ان کا خیال تھا کہ یہ ابی سفیان کے تجارتی قافلہ میں سے ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے ان غلاموں کو مارا جب انہوں نے خوب مارا تو انہوں نے کہا "ہم

میں سے ہوں گے۔ چنامچہ انہوں کے ان علاموں کو مارا جب انہوں کے حوب مارا کو انہوں کے لہا 'ہم ابوسفیان کے قافلہ میں سے ہیں'' پھر صحابہ نے ان کو چھوڑ دیا اور رسول اللہ ملہیم نے نماز سے فراغت کے بعد نرمایا' جب وہ سچ بتاتے تھے تو تم ان کو مارتے تھے اور جب غلط کتے تھے تو تم ان کو چھوڑ دیتے تھے۔

واللہ! واقعی! انہوں نے سے کما ہے کہ وہ قریش کے غلام ہیں' پھر رسول اللہ طابیع نے ان سے قریش کے

بارے بوچھا بتاؤ قریش کمال ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ ٹیلہ جو آپ پر لے کنارے (عدوۃ القصویٰ) پر دیکھ رہے ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں پھر ان سے تعداد کے بارے بوچھا تو انہوں نے کہا بہت ہیں آپ نے بوچھا کتنی تعداد میں ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمیں صبح تعداد معلوم نہیں' آپ نے بوچھا روزانہ کتنے اونٹ ذیج کرتے ہیں کتاب و شنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

www.KitahoSunnat.com

تو انہوں نے کما ایک روز نو اور دو سرے روز دس تو رسول اللہ طابیخ نے اندازہ لگا کر فرمایا وہ تو نو سو اور ہزار کے درمیان ہیں پی پھران سے پوچھا ان میں ''اشراف قریش'' میں سے کون کون ہیں تو انہوں نے بتایا (۱) عتب بن رہیم '(۲) شیب بن رہیم '(۳) ابو البحری بن بشام' (۵) حکیم بن حزام' (۵) نوفل بن خویلد' (۲) حارث بن عامر بن نوفل' (۵) معیمہ بن عدی بن نوفل' (۸) نصر بن حارث' (۹) زمعہ بن اسود' (۱۰) ابوجهل بن بن عامر بن خلف' (۲) نبیه (۳) منبہ پسران حجاج' (۱۲) سمیل بن عمرو' (۱۵) اور عمرو بن عبد ود موجود ہیں۔

یں رسول اللہ مٹاہیم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا سے مکہ ہے۔ اس نے اپنے جگر کے مکڑے تمہاری طرف پھینک دیے ہیں۔

عدى اور بس بس بى كى جاسوسى : ابن أسحاق كا بيان ہے كہ بس بس بن عمرو اور عدى بن ابى الزغباء دونوں چلتے چلتے بدر پنچ اور اپنى سوارى كو چشمہ كے قريب شيلے كے پاس بھايا پھرا پنے مشكيزہ ہے پائى بيا۔ مجدى بن عمرو بهنى وہاں موجود تھا عدى اور بس بس نے چشمہ پر موجود لڑكيوں ميں سے دو لڑكيوں سے سنا كہ ايك دو سرى سے شختم گھا ہو كر كمہ رہى تھى كہ تجارتى قافلہ كل يا پرسوں آئے گا ميں ان كا كام كاج كروں گى اور تيرا قرض اداكر دوں گى۔ مجدى نے يہ س كر كما واقعى اس نے صحح كما ہے بھراس نے ان كو جدا جداكر ديا۔ عدى اور بس بس نے يہ بات سى ادر سوار ہوكر واپس رسول الله ماليم كے پاس چلے آئے اور تيرا ورا الله ماليم كے پاس جلے آئے اور آپ كو سارا ماجرا سايا۔ ابو سفيان احتياطا" تجارتى قافلہ سے قبل بدر ميں آيا اور مجدى بن عمرو سے پوچھاكيا تم نے يہاں كو سارا ماجرا سايا۔ ابو سفيان احتياطا" تجارتى قافلہ سے قبل بدر ميں آيا اور مجدى بن عمرو سے پوچھاكيا تم سواريوں كو ديكھا؟ اس نے كما ميں نے كوئى اجنبى تو شيس ديكھا، بال دو سوار آئے انہوں نے اپنى سواريوں كو اس شيلے كے ياس بھايا پھر انہوں نے اپنى حشكيزے سے پانى بيا اور چلے گئے۔

ابوسفیان کی وانائی: ابوسفیان اونٹ کے بیٹنے کے مقام پر آیا اور اس نے اونٹ کے لید توڑ کر دیکھے تو اس میں مجبور کی گون اس میں مجبور کی گون اس میں مجبور کی گون اس میں مجبور کی طرف اور میں اس نے یہ دیکھ کر کما واللہ! یہ تو بیٹرب کا چارا ، ہے فورا تافلہ کی طرف لے گیا اور بدر کو بائیں جانب جھوڑ کر تیز رفتاری سے علا گیا۔

جہیم کا خواب : قرایش جحفہ میں فردکش ہوئے اور جہیم بن صلت بن مخرمہ بن مطلب بن عبر مناف نے خواب دیکھا۔ اس نے بتایا میں نے خواب دیکھا، میں نیم بیداری کی حالت میں تھا کہ ایک سوار آیا ہے اس کے ماتھ اونٹ بھی ہے۔ اس نے ذرا دیر مخصر کر عتبہ بن ربعیہ 'شیبہ بن ربعیہ اور ابوالحکم امیہ بن خلف اور فبال (اعیان قرایش میں سے جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے) کا نام لے کر کما، قتل ہو گئے ہیں نیم طلف اور فبال (اعیان قرایش میں سے جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے) کا نام لے کر کما، قتل ہو گئے ہیں نیم اس نے اور لشکر کے ہر خیمے پر اس کے خون کے چھینٹے پڑے ' ہیں بیہ خواب ابوجہل ملعون کو معلوم ہوا تو اس نے کما بیہ بی مطلب کا دو سرا نبی ہے اگر لڑائی ہوئی تو کل کو معلوم ہو جائے گاکون مقتول ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ابوسفیان نے جب قافلے کو محفوظ کر لیا تو اس نے قرایش کو پیغام بھیجا کہ تم اپنے قافلے اور قافلے والوں کی حفاظت کے لئے روانہ ہوئے تھے کر لیا تو اس نے قرایش کو پیغام بھیجا کہ تم اپنے قافلے اور قافلے والوں کی حفاظت کے لئے روانہ ہوئے تھے

الله تعالى نے قافلے كو صحيح سلامت بينجادياتم واپس حلے آؤ۔

ذبح کریں گے' محتاجوں کو کھانا کھلائمیں گے شراب پلائمیں گے' گانے والی لونڈیاں گائمیں گی اور عرب میں ہماری وھاک بیٹھ جائے گی اور لوگ ہم سے مرعوب رہیں گے' اس لئے یہاں سے چلو اور آگے بوھو۔

بنی زہرہ اور بنی عدی بدر میں شریک نہ ستھ: لوگ جحفہ میں فردکش سے کہ اننس بن شریق بن عروبی عدی بدر میں شریق بن عروبی و میں عروبی و میں عروبی و میں عروبی و میں مطاع اور مقدا تھا'اے بنی زہرہ!اللہ نے تمہارا مال و متاع محفوظ کر دیا اور تمہارا عزیز مخرمہ بن نو فل بھی صبح سلامت پنچ چکا ہے تم صرف مخرمہ اور قافلے کی حفاظت کی خاطر آئے تھے تم واپس چلے چلو اور بلاوجہ تمہیں کمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ابوجہل

کی بات کوئی پائے دار نہیں چنانچہ زہری قبیلہ کے تمام افراد واپس چلے آئے اور ایک زہری بھی جنگ میں شریک نہ ہوا۔ اس طرح بنی عدی سے بھی کوئی فرد جنگ میں شریک نہ ہوا۔

طالب بن ابی طالب بدر میں نہ شریک ہوا: قریش جعفہ سے روانہ ہوئے۔ طالب بن ابی طالب بن ابی طالب بن ابی طالب کا بعض قریشیوں سے تحرار ہوا' انہوں نے کہا! واللہ! اے بنی ہاشم! ہم خوب جانتے ہیں خواہ تم ہمارے ساتھ ہوں۔ یہ بن کرطالب مع رفقا واپس چلا آیا اور اس نے کہا۔

الهسم أمساً يغسزون صلاب فسى عصبة محسالف محسارب من مقنب مسن هده المقسانب فليكس المسلوب غسير السسالب

وليكسن المغلسوب غسير الغسالب

(یااللہ! اگر طالب کسی حلیف یا حریف جماعت میں جنگ کرے ان فوجی دستوں میں سے کسی دستے میں۔ وہ زرہ آثارنے والا قاتل نہ ہو' مقول ہو' غالب نہ ہو بلکہ مغلوب ہو)

برر کا حدود اربعہ: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ قریش روانہ ہو کروادی کے پرلے کنارے عدوۃ القصویٰ میں ملیے کے چیچے اتر پڑے اور وادی کے نشیب کا نام ملیل ہے جو کنوئیں بدر اور ملیے کے درمیان واقع ہے۔ جس ملیے کے چیچے کفار کا پڑاؤ تھا اور "قلیب" بدر میں مدینہ کی طرف والے کنارے "عدوۃ الدنیا" پر واقع ہے۔ بقول امام ابن کثیرای وضاحت کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا (۸/۳۲) "جس وقت تم ورے کنارے پر اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو ایک ساتھ وعدہ پر نہ پہنچے لیکن اللہ کو ایک کام کرنا تھا جو مقرر ہو چکا تھا۔"

میدان جنگ کا نقشہ: وادی بدر نرم زمین اور ریت تھی' اللہ تعالی نے بارش برسائی' رسول اللہ طابیط اور صحابہ کو پانی میسر ہوا اور زمین جم گی' چلنا پھرنا آسان ہو گیا اور قریش بارش کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتے تھے (کہ بارش سے پھسلان بن گی) (۱۱/۸) ''اور تم پر آسان سے پانی آثارا ٹاکہ اس سے تہیں پاک کر دے اور شعیطان دکھ نتجا کت دتھ شنے مورد کتھ بھانے تجالی کی اللہ لدندود اول کا مارہ شخص حکم علارے قدم جما

وے" لیعنی الله تعالی نے مسلمانوں کو ظاہر اور باطن میں پاکیزہ بنا دیا چلنے پھرنے میں ان کے قدموں کو جما دیا ان میں جرات و جسارت پیدا کر دی شیطانی افکار و وساوس اور خطرات دور کر دیئے۔ (یہ ہے ظاہر اور باطن میں استقلال و ثبات) ''اور اوپر ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر ملائیکہ کے ذریعہ فتح و نصرت نازل فرمائی'' (۸/۱۲) "جب تیرے رب نے فرشتوں کو تھم بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مسلمانوں کے دل ثابت رکھو' میں کافروں کے دل میں وہشت ڈال دول گا سو گردنوں پر مارو (سرکے اوپر) اور ان کے بور بور پر مارو کہ اسلحہ نہ کپڑ سکیں بیہ اس لئے ہے کہ وہ اللہ اور اس کے مخالف ہیں اور جو کوئی اللہ اور اس کا مخالف ہو تو بے شک الله سخت عذاب دینے والا ہے بیہ تو چکھ لو۔" (۸/۲۴)

ابن جریر حضرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ رات کو بارش بری الطلے دن "بروز جمعہ" جنگ بدر ہوئی۔ ہم نے بارش کی وجہ سے رات در خوں اور وُھالوں کے تلے بسر کی اور رسول اللہ مطابیم نماز میں مصروف رہے اور لڑائی کے لئے آپ نے لوگوں کو آمادہ و تیار کیا۔ امام احمد (عبدالرحمان بن ممدی شعبہ ' ابواسحاق ' حاریذ بن معنرب) حضرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں صرف مقداد ہی اسپ سوار تھے۔ سب لوگوں نے سوکر' رات آرام سے بسری صرف رسول الله طابیط رات بھربیدار رہے۔ ور خت کے بنیج نماز پڑھتے رہے اور صبح تک سسکیاں لیتے رہے۔ یہ حدیث عنقریب مطول بیان ہوگ اس روایت کو نسائی نے (بندار از غندر از شعبہ) بیان کیا ہے۔ مجاہد کابیان ہے کہ اللہ نے بارش برسائی تو گردو غبار چھٹ گیا' زمین جم گئ ول بشاش بشاش مو گئے اور ریت والی زمین پر قدم جم گئے۔ بقول امام ابن کثیر ۱۷ رمضان ۲ھ کو جمعہ اور بدرکی رات آپ نے ایک درخت کے نیچے نماز پڑھتے بسرکی اور سجدہ میں بکٹرت "یاحیی یاقیوم" پڑھتے

رسول الله ملی کیا نے امتی کے مشورہ پر عمل کیا: ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول اللہ مالی کا کار ے قبل چشمہ یر آئے اور میدان بدر کے قریب تر چشمہ یر فروکش ہو گئے۔ بی سلمہ کے بعض لوگول کا بیان ہے کہ حباب بن منذر بن جموح نے عرض کیا یار سول اللہ! کیا اس مقام کا انتخاب ' آپ نے وحی کی رو سے کیا ہے جس سے پس و پیش ہمارے کئے روا نہیں یا بیہ جنگی تدبیراور حکمت عملی ہے؟ بیہ س كر آپ نے فرمایا (یہ وی نہیں) بلکہ فوجی تدبیر ہے۔ یہ س کر اس نے عرض کیا یار سول اللہ! یہ منزل مناسب نہیں بہتر ہو گا کہ آگے بڑھ کر چشمہ پر قبضہ کرلیں اور آس پاس کے کنوؤں کا پانی ختم کر دیں اور ایک حوض میں سارا پانی بھر کیں۔ پھر جنگ کا آغاز کریں ہمیں پانی کی سہولت میسر ہو گی اور وہ پانی سے محروم رہیں گے۔ یہ س کر رسول الله مطایم نے اس کے مشورے کی تائید کی۔

یانی کا اجتمام اور فرشت کا نزول : اموی ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الله الله الله الله الاقماص" میں تھے اور جرائیل آپ کے داہنے تھے کہ کسی فرشتہ نے آگر کما اے محراً اللہ تعالی نے آپ کو سلام بھیجا ہے آپ نے سلام کا جواب دیا (ھو السلام و منہ السلام والیہ السلام) اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا - it is a set ill bor love - State in out one for the chi

پوچھا کیا آپ اس فرشتہ کو جانتے ہیں تو جرائیل ؓ نے کہا میں سب آسان والوں کو نہیں جانتا گریہ فرشتہ سچا ہے شیطان نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ طاقیام مع رفقاء وہاں سے روانہ ہوئے اور کفار کے قریب تر چشمہ پر فروکش ہوئے ' پھر آپ کے حکم سے باقی کنوئیں بند کر دیئے گئے اور جس کنوئیں پر آپ فروکش تھے اس پر حوض بنا کریانی سے لبالب کر دیا اور اس پر آبخورے رکھ دیئے۔

ل بنا رپان سے باب رویو اور ہن پر ہمورے رہا دیا۔ بعض کا بیان ہے کہ حباب بن منذر ؓ نے جب مشورہ دیا تو ایک فرشتہ نازل ہوا اور جبرائیل ؓ آپ کے ۔ مقال تا تا تا تا ہوں کا معاملہ تا ہا ہا تا ہا ہے۔

س سے فرشتے نے کہا اے محمر اللہ تعالی نے سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ حباب بن منذر کی رائے بہتر ہے۔ پاس سے فرشتے نے کہا اے محمر اللہ تعالی نے سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ حباب بن منذر کی رائے بہتر ہے۔ یہ من کر رسول اللہ ملٹائیلم نے جبرائیل کی طرف توجہ کی تو اس نے کہا میں آسان کے سب ملائیکہ کو نہیں جانتا' لیکن یہ فرشتہ ہی ہے۔ شیطان نہیں ہے۔ اموی کا بیان ہے کہ رسول اللہ ملٹائیلم آدھی رات کے وقت اس کنو نمیں پر فروکش ہوئے جو مشرکین کے قریب تھا اس سے پانی لیا اور اپنے حوضوں کو پانی سے لبالب کر لیا اور مشرکین کا بندوبست نہ تھا۔

نیک جذبات کا اظمار اور چھپر کا انتظام: امام ابن اسحاق نے عبداللہ بن ابی بکر کی معرفت 'حضرت سعد بن معاذ واللہ سے بیان کیا ہے کہ اس نے عرض کیا یار سول اللہ !! ہماری خواہش ہے کہ آپ کے قیام کے لئے چھپر کا انتظام کر دیں ؟ اور آپ کے قریب سواریوں کا اہتمام کر دیں پھر ہم جنگ میں کو دپڑیں اگر اللہ نے ہمیں دشمن پر عالب کیا اور فتح ہے ہمکنار کیا تو ہی ہماری آرزو ہے۔ اللہ نہ کرے اگر شکست ہوئی تو آپ سوار ہو کر باقی ماندہ لوگوں کے پاس پہنچ جائیں۔ پیچھے ایسے بہت سے لوگ رہ گئے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہماری محبت ان سے زیادہ نہیں اگر ان کو معلوم ہو آ کہ آپ جنگ سے دوچار ہوں گے تو وہ قطعاً پیچھے نہ رہتے 'اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ آپ کی حفاظت کرے گاوہ آپ کے بی خواہ ہیں اور آپ کے دوش بدوش جماد کریں گے۔ رسول اللہ مالیکی خوا بی کی خواہ ہیں اور آپ کے دوش بدوش جماد کریں گے۔ رسول اللہ مالیکی خوا بی اس کے جذبات کی تعریف کی اور اسے دعا دی' پھر آپ کے لئے چھپر کا انظام کردیا گیا۔

وعاء مستجاب : ابن اسحاق کابیان ہے کہ صبح ہوئی تو قریش میدان جنگ کی طرف آئے رسول الله اللہ علیم استجاب : ابن اسحاق کابیان ہے کہ صبح ہوئی تو قریش میدان جنگر اور فخرو مباہات کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو شیلے سے اترے دیکا مطاہرہ کرتے ہیں اور تیرے رسول کی تکذیب کرتے ہیں 'یااللہ! میں تیری مدد کا امیدوار ہوں جس کا تو نے وعدہ کیا یااللہ! ان کو ہلاک کردے۔ "

، مقاری کا تحفہ : خفاف بن ایما بن رضہ غفاری یا اس کے والد نے اپنے بیٹے کے ہاتھ قریش کے پاس چند اونٹوں کا تحفہ ارسال کیا اور پیشکش کی کہ اگر خواہش ہو تو ہم آپ کو افرادی قوت اور اسلحہ بھی ہم پہنچا سکتے ہیں یہ سن کرانہوں نے اس کے بیٹے کو یہ پیغام دیا کہ یہ آپ کی صلہ رحمی ہے اور آپ نے اپنا فریضہ ادا کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی آدادو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مزکز کر دیا ہے' بقاکی فتم! اگر ہماری لڑائی انسانوں سے ہے نو ہم میں کوئی کمزوری اور ناتوانی نہیں بزعم محمد اگر ہماری لڑائی خدا سے ہے تو خدا سے لڑائی کی کسی کو سکت نہیں۔

پانی زہر قائل : جب یہ لوگ میدان جنگ میں آئے تو چند قریشی رسول اللہ مٹاہیم کے حوض پر آئے ان میں حکیم بن حزام بھی شامل تھا (ان کو دیکھ کر) ۔ سول اللہ مٹاہیم نے فرمایا ' کچھ نہ کموپانی پی لیننے دو ' چنانچہ جس کافر نے بھی اس روز حوض سے بانی بیا وہی مقنول ہوا سوائے حکیم بن حزام کے ' وہ زیج رہا بعد ازاں مسلمان ہوا' اس کا دستور تھا کہ جب وہ پختہ قتم کھا آبا تو یہ کہنا لا والمذی نجانی پدم بدر

سااس : امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ اصحاب بدر کی تعداد ساس تھی جیسا کہ ہم ان کے اسار گرائی حوف حجی کے ناظ سے ترتیب وار بیان کریں گے 'ان شاء اللہ۔ صحیح بخاری میں حضرت براء ؓ سے مروی ہے کہ اصحاب بدر کی تعداد ساس تھی 'اصحاب طالوت کے مطابق جو اس کے ساتھ ضرعبور کر کے گئے تھے اور اس کے ہمراہ صرف مخلص مومن ہی تھے۔ بخاری میں نضرت براء ؓ سے مروی ہے کہ جنگ بدر کے روز جھے اور ابن عمر کو کم عرسمجھا گیا تھا۔ مماجر جنگ بدر میں ۱۰ سے زائد تھے اور انسار ۲۲۰ سے زائد تھے۔

امام احمد (نصربن دیشاب تجاج که محم کشم مقرم حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ اصحاب بدرکی تعداد سام احمد اللہ مقداد مقلب بدرکی تعداد سے ان میں مهاجر ۲۱ تھے اور کفار کو شکست بروز جمعہ کا رمضان ۲ھ کو ہوئی۔

''جبکہ اللہ نے وہ کافر تجھے تیرے خواب میں تھوڑے کر کے دکھلائے اور اگر تجھے بہت دکھلا دیتا تو تم لوگ نامردی کرتے اور کام میں جھگڑا ڈالتے لیکن اللہ نے بچالیا'' (۸/۴۳)

یہ شب بدر کا واقعہ ہے۔ بعض کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیع چھپر میں آرام فرما تھے اور لوگوں کو بتایا کہ قبل از اجازت لڑائی کا آغاز نہ کریں' کفار بالکل قریب آگئے تو ابو بکڑ آپ کو بیدار کرتے ہوئے کمہ رہے تھے' ''وہ قریب آگئے'' تو رسول اللہ مطابیع بیدار ہوئے اور ای خواب میں اللہ نے آپ کی نگاہ میں ان کو تھوڑا کرکے دکھلایا' (اموی کا یہ بیان نمایت غریب ہے)

کمی و بیشی کا اعجاز: "اور جب ته سی وه فوج" مقابله کے دفت" ته اری آنکھوں میں تھوڑی کرکے دکھائی اور تہ سی ان کی آنکھوں میں تھوڑا کرکے دکھایا آگہ الله ایک کام پورا کر دے جو مقرر ہو چکا تھا۔" (۸/۴۴) جب قریش آمنے سامنے آگئے تو الله تعالی نے ہرایک کو دو سرے کی نگاہوں میں تھوڑا دکھایا" ایک حکمت اور مصلحت کے تحت کہ ہرایک دو سرے پر جرات کرکے حملہ آور ہو جائے اور یہ (۸/۳۳) آیت سوره آل عمران کی (۳/۱۳) کے معارض اور متفاد نہیں کہ "تمہارے سامنے ابھی تک نمونہ دو فوجوں کا گزر چکا ہے جو آپس میں ملیں ایک فوج الله کی راہ میں لڑتی ہے اور دو سری فوج کافروں کی ہے وہ کافر مسلمانوں کو پیسے دوگناد کھے رہے ہیں۔"

اپنے سے دوگناد کھے رہے ہیں۔"

فریقین کے آمنے سامنے ہونے کے وقت اللہ نے مسلمانوں کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا وکھایا اور لڑائی کے دوران کافر مسلمانوں کو اپنے سے دوچند وکم کے رہے تھے کہ اللہ نے کافروں کو مرعوب کر دیا کہ ابتداء" ان کو کم وکھایا اور لڑائی کے وقت مسلمانوں کی تائید و نصرت کی اور کافروں کو وہ اپنے سے دو چند نظر آرہے تھے کہ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

یمال تک کہ وہ بردل اور کمزور ہو گئے (۳/۱۳) ''اور جے چاہے اپنی مدد سے قوت دیتا ہے اس واقعہ میں ویکھنے والوں کے لئے عبرت ہے۔'' اسرائیل' ابوعبیدہ اور عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر میں کفار ہماری نگاہ میں بہت تھوڑے دکھائی دیتے تھے یمال تک کہ میں اپنے پہلو میں کھڑے ساتھی سے بوچھتا تھا کہ تو ان کو ستر (۷۰) سمجھتا ہے تو وہ کہتا نہیں بلکہ وہ میری نگاہ میں سو (۱۰۰) ہیں۔

صلح کی سعی لا حاصل : ابن اسحاق اپنے والد اور دیگر اہل علم کی معرفت مشائخ انصار ہے بیان کرتے ہیں کہ جب قریش مطمئن اور مستعد ہو گئے تو انہوں نے عمیر بن وهب جمحی کو بھیجا کہ اسلامی لشکر کا اندازہ لگائے 'اس نے لشکر کے گرو و نواح گھوڑے پر سوار ہو کر چکر لگایا اور ان کو آکر بتایا کہ وہ تین سو ہے بچھ زائد ہیں یا کم لیکن ذرا انتظار کرو میں ان کی کمین گاہ یا کمک دکھ آول چنانچہ وہ وادی میں دور تک چلاگیا اور اس کو بچھ نظر نہ آیا تو واپس آکر اس نے کہا'کوئی چیز نظر نہیں آئی لیکن سنو! اے معززین قریش! میں نے ریکھا ہو کہ آفتیں موتوں کو اٹھائے لئے آرہی ہیں' بیرب کی سواریاں ہلاکت لئے آرہی ہیں۔ ان کے پاس تلواروں کے بغیر کوئی حفاظتی سلمان نہیں ہے' واللہ! میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آدمی تب ہلاک ہو گا جب وہ تم میں سے کسی کو موت کے گھاٹ آ تار دے' جب وہ تم سے استے ہلاک کر دیں گے تو بتاؤ بھر زندگی میں کیا لطف ہے؟ آگا پی مرضی کرو۔

حکیم بن حزام نے یہ تبھرہ سنا تو اس نے عتب بن ربیعہ کو کما جناب ابو الولید! آپ قریش کے رکیس اور قائد ہیں 'مطاع و مقدا ہیں'کیا آپ خواہشند ہیں کہ آپ کا نام ''ابدی یادگار'' بن جائے' عتب نے پوچھا یہ کیو کر؟ حکیم نے کما قریش کو واپس لے چلو اور اپنے طیف عمرہ بن حضری کا خون بما اوا کر دو' عتب نے کما' مجھے منظور ہے تم اس بات کے شاہد ہو' وہ میرا طیف ہے' میرے ذمہ اس کی دیت ہے' میرے ذمہ اس کے مال و متاع کی تلافی ہے۔ لیکن ابن حنظله' ابوجمل سے پوچھ لو' میرے خیال میں اس کے بغیر کوئی مخالفت نہ کرے گا۔

عتب کا خطبہ: پھر عتبہ نے کھڑے ہو کر خطاب کیا' اے قوم قریش! واللہ! تم محمہ اور اس کے رفقاء سے لڑائی لڑ کر کوئی کارنامہ انجام نہ دو گے اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو واللہ! ہم ہیشہ ایک دو سرے کو بہ نظر کراہت دیکھتے رہیں گے' تم میں سے ہر کوئی اپنے ابن عم اور بچازادیا ابن خال اور ماموں زادیا اپنے قبیلے کے کراہت دیکھتے رہیں گے' تم میں سے ہر کوئی اور باقی عرب کو کھلا چھوڑ دو۔ اگر وہ اس کا کام تمام کر دیں تو ہمی تمارا مدعاہے اگر وہ ناکام ہو جائیں تو وہ تمہارے پاس آئے گااور تم اس سے منہ نہ موڑو گے۔

ابوجہل کی رائے: کیم کابیان ہے کہ میں ابوجہل کے پاس گیا تو وہ اپنی زرہ پھیلا کر درست کر رہا تھا' میں نے کہا اے ابوالحکم! عتبہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ تو اس نے کما واللہ! اس کا پھیپھڑا پھول گیا ہے۔ اس کی ہمت نے جواب دے دیا ہے۔ محمہ اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر ڈر گیا ہے واللہ! ہم والیس نہ لوٹیس گے تاوقتیکہ اللہ ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ نہ کر دے۔ عتبہ کو کیا ہو گیا ہے اس نے کہی بمکی بمکی باتھاں کی بین گریمہ کوشرنا ہیں۔ کا کھفتا ولئے تھوالی نلاجہ استعمولی کھے کوائی ایش نیادہ اللہ میں اس کا بیٹاشال ہے' اس وجہ سے وہ تہیں ڈرا آ ہے پھراس نے عامر بن حضری کو بیغام بھیجا کہ یہ عتبہ تیرا حلیف لوگوں کو واپس لے جانا چاہتا ہے تو نے اپنا''نون بھا'' اپنے سامنے دیکھ لیا ہے۔ پس اٹھ کھڑا ہو اپنے بھائی کے قتل اور عہد شکنی کا واسطہ دے یہ سن کر عامر بن حضری کھڑا ہوا اور نگا ہو کر اس نے نعرہ مارا ہائے عمرو ہائے عمرو آتش حرب تیز ہو گئی صلح کا کام رک گیا اور شرو فساد پر گامزن ہو گئے اور عتبہ نے صلح کی جو رائے پیش کی تھی وہ ناکام ہو گئی اور عتبہ کو جب ابو جہل کا مقولہ کہ ''عتبہ کی ہمت نے جواب دے دیا ہے'' معلوم ہوا تو اس نے کہا اس برول اور نامرد کو معلوم ہو جائے گاکہ نامردی اور بے ہمتی کا داغ کون اٹھا آ ہے میں یا وہ؟ پھر اس نے مغفر اور خود تلاش کی' اس کا سراتنا بڑا تھا کہ کوئی خود پوری نہ آسکی پھر اس نے بامر مجبوری سر پر کپڑا لیبٹ لیا۔

مروان اور حدیث بدر : ابن جریر سعید بن میب بے بیان کرتے ہیں کہ ہم مروان بن تھم کے پان تھے کہ اس کے دربان نے آکر کما کہ عکیم بن حزام اذن باریابی کا طالب ہے اس نے کما اسے اجازت دو جب وہ آیا تو مروان نے اس کو خوش آمدید کما اور مسند مجلس سے سرک کر نیچے بیٹھ گیاان کے درمیان صرف تکیہ حاکم تھا پھر اس نے کما' بدر کا واقعہ بیان تیجئے۔ تو اس نے کما ہم مکہ سے روانہ ہو کے اور جدفہ میں پنچ تو قریش کا آیک قبیلہ (بی زہرہ) واپس چلا آیا پھر ہم روانہ ہو کر اس کنارے پر اترے جس کا قرآن میں ذکر ہے پھر میں نے عتبہ بن ربعیہ سے عرض کیا جناب ابوالولید! کیا چاہتے ہو کہ اس دن کا شرف تہیں تا حیات حاصل رہے۔ اس نے کما (منظور ہے) کیا سرانجام دوں؟ میں نے عرض کیا کہ تم محمد سے صرف عرو بن حضری کے خون بما کے طالب ہو' وہ تمہارا علیف ہے تم اس کا خون بما اوا کرد' اور لوگ واپس چلے جا کیں۔ حضری کے خون بما تم اس امر کے شاہد ہو' ابو جمل کے پاس جاؤ اور اسے کہو۔ 'دکیا آپ کی خواہش ہے کہ بیہ من کر اس نے کما تم اس امر کے شاہد ہو' ابو جمل کے پاس جاؤ اور اسے کہو۔ 'دکیا آپ کی خواہش ہے کہ بیٹ منا وہ ایک بیہ بیٹھا ہوا تھا اور عامرابن حضری اس کے پاس کھڑا ہوا کہ رہا تھا میں نے عبد شمس سے اپنا عمد و پیان قائم کر لیا ہے۔

میں نے ابوجہل کو کہا' عتبہ بن رہیدہ کا پیغام ہے 'دکیا آپ کی خواہش ہے کہ اپنے رفقا کو واپس لے چلو''
اس نے سوال کا جواب دینے کی بجائے کہا کیا کوئی اور قاصد موجود نہ تھا میں نے کہا جی نہیں اور میں اس کے بغیر کسی کا پیغام لے جاتا بھی نہیں۔ حکیم کا بیان ہے کہ میں فور اعتبہ کے پاس واپس چلا آیا کہ اس کو پیغام کا جواب بہنچا دوں' میں آیا تو عتبہ ایماء بن رحضہ غفاری پہ ٹیک لگائے ہوئے بیشا تھا اس نے مشرکین مکہ کو دس اونٹ کا تحفہ پیش کیا تھا۔ اچانک ابوجہل نمودار ہوا' اس کے چرے بشرے سے شرئیک رہا تھا۔ اس نے عتبہ کو کہا تیرا پھیدپھڑا پھول گیا' ہمت جواب دے گئے۔ یہ بن کرعتبہ نے کہا یہ عقریب معلوم ہو جائے گا ابوجہل نے تلوار سونتی اور اس کے گھوڑے کی پیٹھ دے ماری' یہ دیکھ کر ایماء بن رحضہ غفاری نے کہا یہ برشگونی ہے۔ پھراسی وقت لڑائی شروع ہو گئے۔

رسول الله مال الله مال الله علی منترین صف بندی کی تھی : ترندی نے حضرت عبد الرحمان بن

عوف سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مالا پیلا نے جنگ بدر میں رات کو صف آراستہ کی تھی۔

امام احمد (ابن لحیع 'بزید بن ابی حبیب' اسلم ابو عمران) حضرت ابو ابوب ہے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں رسول الله طابع میں رسول الله طابع میں رسول الله طابع میں رسول الله طابع میں سول الله طابع میں اللہ طابع میں اللہ طابع میں ' (تفرد یہ احمد اساد حسن)

ابن غربیہ کو قصاص دیا اور اس کا واقعہ: ابن اسحاق ، حبان بن واسع بن حبان کی معرفت قوم کے مشاکخ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹھیم نے جنگ بدر میں صفوں کو درست کیا۔ آپ کے ہاتھ میں تیر تھا اس کے ساتھ صفیں درست کر رہے تھے۔ آپ صف درست کرتے کرتے سواد بن غربہ حلیف بی عدی بن نجار کے پاس سے گزرے وہ صف سے آگے بڑھا ہوا تھا آپ نے اس کے بیٹ پر تیر مار کر کما' اے سواد! سیدھا ہو کر کھڑا ہو! چنانچہ سواڈ نے کما یارسول اللہ مٹھیم! آپ نے جھے تکلیف دی' آپ کو اللہ تعالی نے عدل و انصاف کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ جھے آپ بدلہ دیں بیہ سن کر رسول اللہ مٹھیم نے اپنا شکم مبارک عدل و انصاف کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ جھے آپ بدلہ دیں بیہ سن کر رسول اللہ مٹھیم نے اپنا شکم مبارک کا بوسہ لیا' تو رسول اللہ مٹھیم نے بوچھا سواد! ایسا کیوں کیا' تو اس نے عرض کیا یارسول اللہ مٹھیم کے شم مبارک کا بوسہ لیا' تو رسول اللہ مٹھیم کے دہ تو ہے اس کے لئے دعا خیری۔

کے جمم اطہر سے میں اور پوستہ ہو' پھر رسول اللہ مٹھیم کے اس کے لئے دعا خیری۔

ابن عفراء کی شمادت: ابن اسحاق کابیان ہے کہ مجھے عاصم بن عمر نے بتایا کہ عوف بن حارث' ابن عفراء نے عرض کیا یارسول اللہ طابیۃ! اللہ اپنے بندے کی کس حالت پر خوش ہو تا ہے؟ آپ نے فرمایا' زرہ کے بغیر' دشمن کے ساتھ لڑنے کی حالت میں' بیاس نے زرہ آثار بھینکی اور تلوار کمف لڑتا رہا' یمال تک کہ وہ شہید ہوگیا۔

احتیاطی تدابیر: ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول الله طابیخ مجابدین کی صف بندی کے بعد عرایش اور چھبر میں تشریف لے دروازہ پر مسلح میں تشریف لے آئے۔ آپ کے پاس ابو بحرکے علاوہ کوئی نہ تھا۔ سعد بن معاذ باتھ عرایش کے دروازہ پر مسلح کھڑے تھے اور آپ کے ہمراہ دیگر انصاری بھی رسول الله طابیخ کی حفاظت پر مامور تھے، مبادا مشرکین ادھر اچانک حملہ آور ہو جائیں۔ علاوہ ازیں رسول الله طابیخ کے لئے عمدہ سواریوں کا انتظام تھا کہ بوقت ضرورت ان پر سوار ہو کر مدینہ تشریف لے آئیں جیسا کہ سعد بن معاذ نے مشورہ دیا تھا۔

يرت النبي ملوليط

العظیم کی حفاظت کے لئے آگے بوھے کہ جو حملہ آور ہو اس کو متہ تیج کر دیں۔ آپ ہی سب سے شجاع اور دلیر

حضرت علی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا رسول اللہ مالیام کو مشرکین نے پکڑ لیا ہیہ آپ کی مخالفت کر رہا ہے اور وہ آپ کو چھڑا رہا ہے اور وہ کمہ رہے ہیں کیا تم نے کئی معبودوں کو صرف ایک معبود بنالیا' واللہ! ابوبکرکے علاوہ آپ کے قریب کوئی نہ جا سکا ابو بکر اس کو مارتے اس سے لڑتے اور کہتے افسوس! کیا تم ایسے محض کے قتل کے دریے ہو جو بیہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار صرف اللہ ہے۔ اس بیان کے بعد عضرت علیؓ نے جو جادر او ڑھے ہوئے تھے اٹھائی اور اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئے۔

پھر حضرت علیؓ نے کہا خدارا بتاؤ کیا آل فرعون کا مومن افضل ہے یا ابو بکڑ؟ لوگ سوال من کر خاموش رہے تو حضرت علی ؓ نے کہا واللہ! ابو بکر ؓ کا ایک وقت کا ثواب ونیا کے آل فرعون کے مومنوں کے ثواب سے بمتر ہے۔ آل فرعون کا مومن خفیہ تھا اور ابو بکرنے اپنے ایمان کا برملا اظهار کیا۔ بزار کا بیان ہے کہ یہ حدیث اس سند سے مردی ہے۔

یہ ہے حضرت ابو بر صدیق باللہ کی خصوصی منقبت اور فضیلت کہ آپ رسول الله ماليم کے عريش ميں بھی رقیق تھے اور غار ثور میں بھی۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ

وعا: رسول الله طائيم بكثرت كربيه و زاري اور كر كراكر دعا فرمات اللهم انك ان تهلك هذه الصابة لا تعبد بعد ہا نمی الارض النی! اگر تو نے اس معمولی جماعت کو ہلاک کر دیا تو کرہ ارض میں تیری عبادت نہ ہو گی اور اللہ تعالیٰ کو بکار کر عرض کرتے اللی! جو مجھ ہے وعدہ کیا ہے وہ وفا کریااللہ! تیری مدد کا امیدوار ہوں آپ ہاتھ اس قدر اونیے اٹھائے ہوئے تھے کہ کندھوں سے جادر گر گئی۔

حضرت ابو بکڑ آپ کو بیجھیے ہے آغوش میں لینے لگے اور آپ کی جاور درست کرنے لگے اور کثرت گرہیہ زاری سے شفقت کرتے ہوئے عرض کرنے لگے پارسول اللہ: اتنا مطالبہ ہی کافی ہے۔ اللہ عنقریب اینا وعدہ وفا کرے گا۔ سمیلی نے قاسم بن ثابت سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو کمر صدیق کا یہ کہنا کہ اللہ کو اتنا یاد دلا دینا ہی کانی ہے آپ سے محبت و شفقت کے عنوان میں سے ہے کہ حضرت ابو بکڑنے رسول اللہ مظہیم کو انتہائی گریہ و زاری اور گڑ گڑا کر دعا کرتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ محویت کے عالم میں 'آپ کے کند حوں سے چادر گریزی اور عرض کیا''یا رسول الله مالاییم اس قدر دعا ہی کافی ہے اپنی جان جو کھوں میں نہ ڈالیئے' اللہ نے آپ کی مدد کا وعدہ کیا ہے۔" حضرت ابو بکر دیاتھ نرم دل اور رسول الله ماٹائیلم پر بڑے مہرمان اور شفیق تھے۔ **امید اور خوف کا مقام : سیلی نے** روض الانف (ج-۲° ص ۲۸) میں اپ یشخ ابو برکر بن العربی ہے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ملکیم ہیم و خوف کے مقام پر تھے اور ابو بکرامید و رجا کے مقام پر اور مقام ہیم و خوف ووران جنگ کامل ترین اسوہ ہے کہ اللہ تعالی قادر مطلق ہے جو چاہتا ہے کریا ہے آپ کو خطرہ تھا کہ کرہ ارض پر بعد ازیں اللہ کی پرستش نہ ہو چنانچہ آپ نے لوگوں کو بھی ای بات ہے آگاہ کیا۔

اور بعض صوفیوں کا یہ کہنا کہ آپ کا یہ مقام غار اور کے مقام کے بالقابل تھا' یہ قول مردود ہے کہ اس کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

قائل نے اس قول کی گرائی اور عمق پر غور نہیں کیا اور نہ ہی اس پر مرتب ہونے والی لغزش کا اس نے اور اک کیا ہے ، واللہ اعلم۔ دو گروہ آنے سامنے آئے ، فریقین بالقابل آئے اور محاذ آراء ہوئے ، دو پارٹیاں اللہ کے سامنے حاضر ہوئیں۔ سید انبیاء نے اللہ کے پاس استغافہ پیش کیا ، صحابہ بھی رب کے حضور قسما قسم کی دعائیں کرتے ہوئے بھوٹ بھوٹ کر روئے ، اس رب کے سامنے جو زمین و زمان کا مالک ہے ، دعاسنتا ہے اور رنج و بلا دور کرتا ہے۔

اسود مخزومی بہلا مقتول: چنانچہ اسود بن عبدالاسد مخزومی مشرکین میں سے سب سے پہلے قتل ہوا۔
بقول ابن اسحاق' وہ بدمزاج اور بداخلاق تھا۔ اس نے کہا بخدا میں نے اللہ سے عمد و بیان کیا ہے کہ میں مسلمانوں کے حوض میں سے پانی پیوں گا' اس کو مسمار کر دوں گایا اس کے ورب جان قربان کر دوں گا۔ جب وہ اپنی صف سے باہر لکلا' تو حمزہ جمی اس کی طرف لیکے۔ جب دونوں آمنے سامنے ہوئے تو حضرت حمزہ نے تلوار کا وار کر کے اس کی آدھی پنڈلی کا ف والی' ابھی وہ حوض کے ورب ہی تھا' زخمی ہو کر وہ پشت کے بل گرا' اس کی ٹانگ سے مشرکین کی طرف خون کے نوارے بھوٹ رہے تھے بھروہ سرین کے بل رینگ کر حوض کی طرف بڑھا اور اس میں گر گیا اس کا مقصد تھا کہ وہ اپنی قتم کو پورا کر دے' حضرت حمزہ نے آگے بردھ کر اس کو حوض میں ہی قتل کر ویا۔

مبارزت: بہ قول اموی یہ صورت حال دکھ کر عتبہ بن ربیعہ بھی جوش میں آگیا اور اس نے اپی شجاعت و شمامت کا مظاہرہ کرنا چاہا۔ اپنے بھائی شبہ اور بیٹے ولید کے درمیان نمودار ہوا میدان جنگ کے درمیان بین آگر' انہوں نے مبارزت (اور آمنے سامنے لڑائی کی) دعوت پیش کی' تو یہ سن کرعوف اور معاذ پران حارث انصاری' ابناء عفراء اور عبداللہ بن رواحہ انصاری سامنے آئے۔ قریشیوں نے پوچھاتم کون ہو؟ انہوں نے کہا' انصاری۔ یہ سن کر قریشیوں نے کہا ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں (ایک روایت میں ہے) کہ انہوں نے کہا بہترین ہم پلہ لوگ ہو' لیکن ہمارے سامنے ہمارے ابناء عم اور پچازاد کو نکالو' اور ان میں سے انہوں نے کہا' اے محمد! ہمارے سامنے ہماری قوم کے لوگوں کو لایے۔ تو رسول اللہ مظہیم نے فرمایا اٹھو اے عبیدہ بن حارث' آگے برطواے حمزہ' سامنے آؤاے علی۔

اموی کابیان ہے کہ انصاری میدان مبارزت میں سامنے آئے تو رسول الله طابیم نے اس کو پہند نہ کیا کہ یہ آئے سامنے لڑائی کا پہلا موقعہ تھا اور آپ کو یہ پہند تھا کہ میدان مبارزت میں اپنے خاندان کے لوگ ہوں' چنانچہ آپ نے انصار کو صف میں چلے جانے کا حکم دیا اور ذکورہ بالا قریشیوں کو میدان میں سامنے آئے کا حکم دیا۔

عبید ہ بہلا زخمی: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب یہ لوگ ان کے قریب ہوئے تو پوچھاتم کون لوگ ہو' (زرہ پوش ہونے کی وجہ سے یہ ان کو پہچان نہ سکے تھے) ہرایک نے اپنا نام بتایا تو انہوں نے کما بمترین ہم سر ہو۔ حضرت عبیدہ عمر رسیدہ تھے' عتبہ کے سامنے آئے' حضرت حمزہ شبیر کے اور حضرت علی والید بن عتبہ کے حضرت عبیدہ تا اور حضرت عبیدہ تا وہ حضرت عبیدہ اور اور حضرت عبیدہ اور حضرت اور حضرت عبیدہ عتبہ دونوں نے آپس میں دو وار کئے جس سے دونوں زخمی ہو کر گر پڑے پھر حضرت حمزہؓ اور حضرت علیؓ نے مڑکر عتبہ پر تلوار کا وار کیا اور اس کو جنم رسید کر دیا اور حضرت عبیدہؓ کو اٹھالائے۔

آیت (۲۲/۱۹): ابو ذراً کی متفق علیه روایت میں ہے کہ وہ طفا کما کرتا تھا کہ هذان خصمان اختصموا فی رہم (۲۲/۱۹) حمزة اور شبه عبیدة اور عتب کے بارے نازل ہوئی جب انہوں نے غزوہ بدر میں مبارزت کی۔ (کتاب التفسیر میں الفاظ بخاری میں سے)

الم بخاری ' حضرت علی طاف سے بیان کرتے ہیں کہ بروز قیامت سب سے پہلے میں دونوں زانوں کے بل بیٹے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کروں گا۔ قیس ' تلمیذ حضرت علیٰ کا بیان ہے کہ آیت (۲۲/۱۹) هذان خصمان اختصموا فی دبہ مان لوگوں کے بارے نازل ہوئی جو غزوہ بدر میں مبارزت کے لئے نکلے تھے۔ علیٰ اور ولید بن عتبہ حمزہ اور شیبہ 'عبیدہ اور عتبہ۔ انفرو بہ البخاری۔ تغییرابن کثیر میں ہم نے اس پر سیر حاصل بحث کی ہے ' وللہ الجمد۔

اموی عبداللہ البی سے بیان کرتے ہیں کہ عتبہ شیبہ اور ولید مبارزت کے لئے میدان میں آئے اور اس کے بالقابل حزۃ عبیدۃ اور علی آئے انہوں نے مسلمانوں سے کہا تعارف ہو جائے تو حزۃ نے کہا میں ہوں اللہ اور اس کے رسول کاشیر محزہ بن عبدالمطلب تو ہدمقابل نے کہا چھے ہم سرہو علی نے کہا میں ہوں اللہ کا بندہ اور اس کے رسول کا بھائی اور عبیدۃ نے کہا میں حلیفوں میں شار ہوں پھر ہر مجاہد اپنے مدمقابل کے سامنے آیا ، باہمی جنگ و جدال کیا اور اللہ نے کفار کو جنم واصل کیا ہند بنت عتبہ بن ربعہ نے کہا۔ اعین جبودی بدم سے سرب علی حسیر خنسدف فی ینقلب اعین سے حسودی بدم سے سرب علی خسیر خنسدف فی ینقلب تداعی حسودی بدم سے معلوق بنسو ھا شہرہ و بنسو المصلب تداعی لیا میری آئے اور اپنی اشک باری سے سخاوت کر قبیلہ خندف کے بہتر انسان پر جو پلٹ کر نمیں آیا۔ اس کو صبح سورے اس کے قبیلے بی ہاشم اور بنی مطلب نے یکارا۔ جو ابنی تواروں کی دھاروں سے اس کو موت کا مزہ پچکھاتے سورے اس کے قبیلے بی ہاشم اور بنی مطلب نے یکارا۔ جو ابنی تواروں کی دھاروں سے اس کو موت کا مزہ پچکھاتے

تھے ہلاکت کے بعد' وہ اس کو دوبارہ مار رہے تھے) اس لئے ہندہ نے نذر مانی تھی کہ وہ حمزہ کا کلیجہ چبا۔ ئے گی۔

حضرت عبيدة : حضرت عبيدة بن حارث بن مطلب بن عبد مناف كو رسول الله طهيم ك پاس لا كرلنا ديا گياتو رسول الله طهيم ك پاس لا كرلنا ديا و رسول الله طهيم ك بياتو رسول الله طهيم ك قدم مبارك پر ركه كرعرض كيايارسول الله! أكر مجھے ابوطالب د كھ پاتے تو تسليم كرتے كه ميں ان ك شعر كامستحق اور بهتر مصداق بول۔

ونسلمه حتی نصرع دونه و نذهل عن أبنائنه و الحلائه و المحمد كل عن أبنائنه و الحلائه و المحلائه و المحمد كو الله و عمل كو بحول الله و عمل كو بحول الله و عمل كو بحول المحمد عامي )

بعد ازاں جان پرواز ہوئی تو رسول الله مل الله علی میں گواہ ہوں کہ تم شہید ہو اس روایت کو امام شافعیؓ نے بیان کیا ہے۔

مفیح پہلاشہ ید: ممج حضرت عمر کا غلام جنگ بدر میں پہلاشہید ہے۔ اسکو تیر لگا اور شہید ہو گیا بعد ازاں حاریثہ بن سراقہ کیے از بی عدی بن نجار (جو حوض پر پانی لی رہاتھا) کے سینہ پر تیر لگا اور شہید ہو گیا۔

حضرت انس کی متفق علیہ روایت میں ہے کہ جنگ بدر میں حارثہ بن سراقہ شہید ہوئے۔ وہ نظارہ اور جنگی کیفیت دیکھنے والوں میں شامل تھے۔ ان کو کسی کا تیرلگا اور شہید ہوئے۔ ان کی والدہ نے رسول الله طاہریم سے عرض کیا حارثہ کے بارے فرمایئے اگر وہ جنت میں ہے تو میں شکر صبر کروں گی ورنہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میں کیسا نوحہ کرتی ہوں' نوحہ اس وقت ممنوع نہ تھا یہ بن کر رسول اللہ طابیم نے فرمایا "افسوس! تو نیجے کو گم

پائے جنت کے آٹھ درجے ہیں اور تیرابیٹا فردوس اعلیٰ میں ہے۔"
تیر اندازی اور شعار: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ بھرعام حملہ شروع ہو گیا اور لوگ ایک دو سرے کے قریب ہوئے اور رسول اللہ طابی نے سحابہ کو بتایا کہ وہ قبل از تھم اجازت حملہ نہ کریں 'اگر دہ تم کو گھیرلیں

تو ان کو تیر مار کر بھا دو' بخاری میں ابو اسید سے مروی ہے کہ جب مشرک تممارے قریب آجائیں تو پھر تیر مارنا اور اپ تیروں کو بچا کر محفوظ رکھنا۔ مارنا اور اپنے تیروں کو بچا کر محفوظ رکھنا۔ بیعقی (عاکم' اصم' احمہ بن عبدالبار' یونس بن بکیر' ابو احاق) حضرت عبداللہ میں زبیر سے بیان کرتے ہیں کہ م

ین (عام ۱ م احم الربن عبر ابجار یوس بن بیر ابوا عان) تصریف خبداللد بن ربیر سے بیان ترسے میں کہ : رسول الله مظامیظ نے غروہ بدر میں مهاجرین کا ''شعار'' ''یا بنی عبدالرحمان'' تجزیز کیا اور خزرج کا ''یابن عبدالله'' اور اوس کا ''یابن عبیدالله'' اور اپنے لشکر کا نام ''خیل الله'' اور بقول ابن ہشام صحابہ کا عام شعار ''احد احد'' تھا۔

فرشتول کی مدد: ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول اللہ طابیع چھریس تھے اور حضرت ابو بکر آپ کے پاس تھے۔ اور رسول اللہ طابیع اللہ سے مدد کے طلب گار تھے جیسا کہ اللہ نے فرمایا (۸/۹) جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اس نے جواب میں فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لئے یے دریے ایک ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں اور یہ قط خوشخری دی تھی تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔

 تو الله تعالی نے فرمایا (۸/۹) اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکه اس روایت کو مسلم 'ابوداوَد' ترندی اور ابن جریر وغیرہ نے عکرمہ بن عماریانی سے بیان کیا ہے 'علی بن مرنی اور تریر وغیرہ ترندی نے اس کو صحیح کما ہے۔ اس طرح متعدد راویوں نے حضرت ابن عباس سے 'سدی اور ابن جریر وغیرہ سے بیان کیا ہے کہ یہ آیت (۸/۹) غزوہ برر میں نبی علیہ السلام کی دعا کے سلسلہ میں نازل ہوئی۔

مروفین: اموی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں نے اللہ تعالی سے نمایت گر گرا کر نفرت اور معاونت طلب کی۔ حضرت ابن عباس سے مروفین کا معنی منقول ہے وراء کل ملک ملک ہر فرشتے کے پیچے ایک فرشتہ۔ اور ایک معنی یہ بھی مروی ہے (بعضهم علی الخر بعض را) ایک کے بعد دوسرا' ابو ظبیان فرشتہ۔ اور ایک معنی یہ بھی مروی ہے ، بعضهم علی الخر بعض را) ایک کے بعد دوسرا' ابو ظبیان فرشتہ اللہ نقائی نے ضحاک اور قادہ نے بھی بی بیان کیا ہے' علی بن ابو طلحہ والبی نے ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی اور مسلمانوں کی امداد ایک ہزار فرشتے سے کی' جرائیل معنی سے لئکر میں تھے اور میکائیل بھی پانچ سوکے لئکر میں تھے اور میکائیل بھی

کتنے فرشتے: لیکن ابن جریر (ٹن اسحان بیقوب بن محمد زہری عبدالعزیز بن عران 'رجی ابو الحویرٹ محمد بن جبید) حضرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ جرائیل ایک ہزار فرشتوں میں رسول اللہ طابیع کے میمنہ میں سے اور اس میں حضرت ابو بکڑ موجود سے 'اور میکائیل ایک ہزار فرشتوں میں رسول اللہ طابیع کے ''میسرہ'' میں نتے اور میں (یعنی حضرت علی ) بھی میسرہ میں تھا۔ اس روایت کو امام بیہی نے ''دلاکل'' میں (محمہ بن جیر از علی ) بیان کیا ہے اور اس میں بیہ اضافہ ہے کہ اسرافیل بھی ایک ہزار ملائیکہ میں آیا اور اس نے بیان کیا ہے کہ ایرافیل بھی ایک ہزار ملائیکہ میں آیا اور اس نے بیان کیا ہے کہ ایک برجھی سے وہ زخی ہوگیا اور بغل خون سے تر بہ تر ہوگی اور بیہ بھی بیان کیا ہے کہ تین ہزار ملائیکہ نازل ہوئے' بیہ حدیث غریب اور اس کی اساد میں ضعف ہے بشرط صحت اس میں نہ کور بالا اقوال کی توثیق اور تقویت ہواد ایک قرات ''مردفین'' بہ فتح وال ان اقوال کی تائید کرتی ہے' واللہ اعلم۔

مویت ہے اور ایک فرات سروین ہیں وال ان انوال کی بائیر کری ہے والد اسم معمول وعام برریاح ہے والد اسم معمول در لاائی میں معروف رہا ، پھر میں نمایت سرعت سے رسول اللہ طابیح کے طالت معلوم کرنے آیا۔ دیکھا تو ای سجدہ رہز ہیں اور مسلسل یاحی یاتیوم فرما رہے ہیں اور اس پر کوئی اضافہ نہیں فرماتے ' میں میدان جنگ کی طرف لیٹ آیا دوبارہ آیا تو آپ بدستور سجدہ میں وہی یاحی یاتیوم کہ رہے ہیں پھر میدان قال کی طرف کی طرف لیٹ آیا دوبارہ آیا تو آپ بدستور سجدہ میں وہی یاحی یاتیوم کہ رہے ہیں پھر میدان قال کی طرف پلاگیا' بعد ازاں واپس آیا تو پھر بھی آپ ہو طالت سجدہ یاحی یاتیوم کاورد کر رہے ہیں آپ بدستور اس طالت عبدہ یاحی یاتیوم کاورد کر رہے ہیں آپ بدستور اس طالت میں رہے کہ اللہ نے آپ کو فتح نصیب فرمائی۔ "الیوم واللیلة" میں اس روایت کو امام نسائی نے بندار از عبداللہ بن عبداللہ بن معبود والحد سے عبد اللہ بن معبود والحد والے کو رسول اللہ طابع ہے غزوہ بدر میں کی عبد یاد دلانے بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی عبد یاد دلانے والے کو رسول اللہ طابع ہے غزوہ بدر میں کسی عبد یاد دلانے والے سے سخت نہیں پایا۔ آپ متواتر دعاکر رہے سے اے اللہ! میں تجھے تیرا عبد اور وعدہ یاد دلا آپ ہوں' اے اللہ! اگر یہ مختصر سی جماعت تباہ ہوگئ تو تیری پرستش نہ ہوگ۔ پھر آپ نے التفات فرمایا گویا کہ آج پچھلے ہر بی قریش کی قتل گاہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کو اہام نسائی نے اعمش کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ے بیان کیا اور کہا ہے کہ جنگ بدر میں ہم لڑائی میں تھے اور رسول اللہ طابیط نماز میں۔ اور اس نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہی عہد یاد دلانے والا نہیں پایا۔

تطبیق : جنگ بدر میں 'رسول الله طابیع ہے مشرکین کے مقتل اور قتل گاہوں کے بارے متعدد روایات مروی ہیں جیسا کہ مسلم کی روایت از حفرت انس بیان ہو بچی ہے اور حفرت عمر ہے بھی یہ روایت مسلم میں مروی ہے۔ حفرت ابن مسعود کی روایت کا تقاضا ہے کہ رسول الله طابیع نے جنگ بدر کے روزیہ بتایا اور کی مناسب ہے۔ مگر حفرت انس اور حفرت عمر کی روایات سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ نے جنگ بدر سے ایک روز قبل بتایا تھا۔ اس کی تطبیق میں کوئی مانع در پیش نہیں کہ آپ کو اس کی اطلاع غزوہ بدر سے ایک روز قبل بھی مل گئی ہو غزوہ بدر سے ایک روز قبل بھی مل گئی ہو واللہ اعلم۔

وبولون الدیر کا مطلب: امام بخاری نے متعدد طرق (خالد هذاء از عرب از ابن عباس) سے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جنگ بدر میں اپنے عربیش میں کما یااللہ! میں تجھ سے یہ سوال کر تا ہوں کہ اپنا وعدہ اور عمد پوراکر' یااللہ! اگر تیری مرضی کی ہے کہ آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے۔ پھر حضرت ابو بکر دی ہو آپ آپ آپائھ تھام کر عرض کیا یارسول اللہ! اس سے بخ آپ نے انتمائی اصرار اور الحاح سوال کیا ہے پھر آپ زرہ پنے ہوئے یہ پڑھتے ہوئے عربیش سے باہر آئے ''کافروں کا گروہ فکست پاگیا ہے اور چیھ دکھا گیا ہے۔" یہ آپ آپ اور سے امر آئے ''کافروں کا گروہ فکست پاگیا ہے اور چیھ دکھا گیا ہے۔" ہماز' ایوب) حضرت عرمہ دولو سے بیان کیا ہے کہ جب سیمذم الجمع ویولون الدبر (۵۳/۳۵) نازل ہوئی تو حضرت عرفاروق دولو نے کہاکون ساگروہ فکست خوردہ ہو گا اور کون می جماعت مغلوب ہوگی۔ حضرت عرفاروق دولو نے کہاکون ساگروہ فکست خوردہ ہو گا اور کون می جماعت مغلوب ہوگی۔ حضرت عرفاری نے کہ بنگ بدر کے وقت میں نے دیکھا کہ رسول اللہ طابیخ کی تلاوت من کر میں نے اس کا مطلب سمجھا۔ کہ میں ابھی پئی تھی 'گریا کھیتی تھی کہ رسول اللہ طابیخ کی تلاوت من کر میں نے اس کا مطلب سمجھا۔ امام بخاری نے ابن جربی از یوسف بن ماھان بیان کیا ہے کہ اس نے حضرت عائش کو یہ کہتے ہوئے شاہ کہا میاری نے ابن جربی انہی بئی تھی 'گریا کھیتی تھی کہ رسول اللہ طابیخ پر مکہ میں یہ آیت نازل ہوئی میل الساعہ موعد ہم والساعة ادھی وامو (۸۲/۳۷)

شامل ہواور شہر ہو جائے تو اس کاصلہ و تواب جنت ہے۔ شامل ہو تات و مست می روشنی میں لکھی جانے والی اودو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز عمیر بن جمام سلمی جنت کا مشاق: عمیر بن جمام کیے از بی سلم، ہاتھ میں تھجوریں لئے کھا رہا تھا (اس نے یہ حدیث من کر کہا) واہ واہ میرے اور جنت کے داخلہ میں صرف اتنا وقفہ ہی ہے کہ یہ مجھے قل کر دیں پھراس نے یہ کمہ کر تھجوریں پھینک دیں توار تھای اور لڑتا رہا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ اہام احمہ محضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع نے بس بس کو جاسوی کے لئے روانہ کیا کہ ابوسفیان کے تجارتی قافلہ کے معلومات اخذ کرے وہ والیس آیا گھرمیں میرے اور رسول اللہ طابیع کے علاوہ کوئی اور نہ تھا، پھرانس نے بیان کیا کہ رسول اللہ طابیع بدر کے لئے روانہ ہوئے اور فرمایا ہماری ایک خواہش ہے جس کی سواری موجود ہو وہ ہمارے مماتھ سوار ہو کر چلے، لوگ رسول اللہ طابیع سے عرض کرنے لگے ہماری سواریاں "عالیہ" میں موجود ہیں وہ لے آئیں۔ آپ نے فرمایا "نہ "بس جس کی سواری موجود ہو چنانچہ رسول اللہ طابیع اور مشرکین بھی مکہ سے رسول اللہ طابیع اور مشرکین بھی مکہ سے رسول اللہ طابیع اور مشرکین بھی مکہ سے آگئے۔

پھر رسول اللہ طاخیا نے فربایا کہ مجھ سے ورے کوئی مخص کی شنے کی طرف پیش قدی نہ کرے 'مشرک مجاہدین کے قریب ہوئے تو رسول اللہ طاہیا ہے فربایا 'جنت کے طلبگارو! جنت کی طرف کھڑے ہو جاؤ! جس کا عرض زمین و زبان کے مساوی ہے۔ عمیر بن جمام انصاری سلمی نے عرض کیا یارسول اللہ! اس جنت کی طرف جس کا عرض زمین و آسمان کے مطابق ہے؟ آپ نے اثبات میں جواب دیا تو اس نے کماواہ! واہ! یہ سن کر رسول اللہ طاہیا نے پوچھا تم نے یہ واہ 'واہ کیوں کما ہے؟ تو اس نے عرض کیایارسول اللہ! محض اس امید اور خواہش سے کہ میں بھی اہل جنت میں سے ہوں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا تو جنتیوں میں سے ہے۔ پھروہ ایپ ''جیردان'' سے کھجور نکال کر' کھانے لگا تو اس نے سوچا' میں ان کھجوروں کے کھانے تک زندہ رہا تو یہ ایک طویل ذندگ ہے' پھراس نے کھجوریں پھینک دیں اور لڑائی لڑتا رہا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا' رضی اللہ عنہ۔ اس روایت کو امام مسلم نے ابو بکر بن ابی شیبہ اور متعدد راویوں سے' ابوا لنفر ہاشم بن قاسم کی معرفت سلیمان بن مغیرہ سے بیان کیا ہے اور ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ عمیر جنگ کرتا ہوا یہ اشعار کہ رہا تھا۔

ركض أنى الله بغرير زاد إلا التقري وعمر ل المعراد والصرير فري الله على الجهراد وكرل زاد عرض النفراد غرض النفراد غرض التقرير والرشاد

(تقویٰ اور عمل آخرت کے زاد کے بغیراللہ کے پاس جانا حمالت ہے۔ اللہ کے راستہ میں جماد پر صبرو ثبات لابدی امر ہے۔ ہر توشہ فتاکی نذر ہے سوائے تقویٰ ' نیکی اور رشد و ہدایت کے)

مشرکول کی تعداد: امام احمد (جاج اسرائیل ابو اسحاق طار شدین معزب) حضرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ آئے اس کے میوہ جات کھائے اس کی آب و ہوا کو ناموافق بلیا اور بخار میں مبتلا ہو گئے اور رسول اللہ رسول اللہ مائیظ جنگ بدر سے پہلو تھی کرتے تھے ہمیں معلوم ہوا کہ مشرکین روانہ ہو چکے ہیں تو رسول اللہ

سلامیم بھی بدر کی طرف روانہ ہوئے ہم مشرکوں سے وہاں پہلے پہنچ گئے ' وہاں ہم نے دو آدی موجود پائے ایک قرایق تھا اور دو سرا عقبہ بن ابی معیط کاغلام۔ قریش تو بھاگ گیا اور غلام ہم نے پکڑ لیا ہم نے اس سے پوچھا ، قریش کتنی تعداد میں ہیں تو اس نے کہا واللہ! وہ بہت ہیں سخت جنگہو ہیں وہ یہ جواب دیتا تو مسلمان اسے مارنے لگتے حتی کہ وہ اسے رسول اللہ ملامیم کے پاس لے گئے۔ آپ نے اس سے پوچھا قریش کتنی تعداد میں میں تو اس نے وہی سابقہ جواب دیا۔ رسول اللہ ملامیم نے بڑی کوشش کی لیکن اس نے تعداد بتانے سے انکار کردیا بھر آپ نے پوچھا روزانہ کتنے اونٹ ذرج کرتے ہیں تو اس نے بتایا دس اونٹ بھر رسول اللہ ملامیم نے فریا وہ ایک ہزار ہیں ایک اونٹ قریباً سو آدمی کی خوراک ہو تا ہے۔

پھر رات کو بارش آئی تو ہم نے برسات سے بچنے کے لئے در ختوں اور ڈھالوں کا سہارا لیا اور رسول اللہ طلیم رات بھر دھا کرتے رہے۔ یااللہ!اگر تو نے اس مختصری جماعت کو بناہ کر دیا تو تیری پر ستش نہ ہوگی، فجر طلوع ہوئی تو اذان ہوئی لوگ در ختوں کے بنیچ سے چلے آئے اور رسول اللہ طلیم نے نماز پڑھائی اور جماد کی طرف راغب کیا اور بتایا کہ قریش کی فوج اس خمدار سرخ بہاڑ کے بنیچ ہے جب جب قریش ہمارے قریب ہوئے اور ہم بھی صف بستہ ہو گئے تو دیکھا کہ ایک آدی سرخ اونٹ پر سوار قریش میں چل پھر رہا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ طلیم نے خضرت علی کو کما، حزا کو جلاؤ، اور حضرت حزا سرخ اونٹ والے کے قریب تھے۔ پھر حضرت حزا نے آکر بتایا سے متبہ بن ربیعہ ہے جو لڑائی سے متع کر ناتھا اور قریش کو کہتا تھا کہ اس بزدلی کا سہرا میرے سر باندھ دو اور کہو کہ عتبہ بن ربیعہ نے بزدلی کا مظاہرہ کیا طالانکہ تم جانے ہو کہ میں بزدل نہیں ہوں۔ یہ بات ابو جہل نے س لی تو اس نے کما یہ ناگوار اور نامعقول بات تم کمہ رہے ہو۔ واللہ!اگر کوئی اور کہوں سے بات ابو جہل نے س لی تو اس نے کما یہ ناگوار اور نامعقول بات تم کمہ رہے ہو۔ واللہ!اگر کوئی اور معلوم ہو جائے گاکون بزدل ہے پھرعتہ، شبہ اور ولید بن عتبہ قوی غیرت کی خاطر میدان جنگ میں ازے معلوم ہو جائے گاکون بزدل ہے پھرعتہ، شبہ اور ولید بن عتبہ قوی غیرت کی خاطر میدان جنگ میں ازے اور لاکارا کون ہمارے سامنے آئا ہے۔

چنانچہ تین انصاری نوجوان سامنے آئے تو عتبہ نے کہا ان سے ہماری کوئی غرض نہیں 'ہم تو صرف بنی عبر المعلب میں سے اپنے ابنائے عم اور چھازاد لوگوں سے جنگ مبارزت لایں گے تو رسول اللہ بالھیم نے فرمایا 'اٹھو اے حمزہ! چلے آؤ 'اے علی! آؤ اے عبیدہ بن حارث! پھرعتبہ 'شبہ پسران ربیہ اور ولید بن عتبہ قل ہوئے اور عبیدہ 'خری ہوئے کفار قریش میں سے ۵۰ قتل کئے اور ستر اسیر بنائے۔ حضرت عباس بن عبد المعلب کو ایک انصاری گرفتار کر کے لایا 'عباس نے کہا یارسول اللہ! اس نے جھے گرفتار نہیں کیا۔ جھے تو ابلق گھوڑے پر سوار کشادہ پیشانی خوب رو مخص نے گرفتار کیا ہے۔ ان لوگوں میں اسے نہیں پا رہا۔ یہ ن کر انصاری نے کہا یارسول اللہ! میں نے اس کو گرفتار کیا ہے۔ ان لوگوں میں سے عباس 'نوفل بن حارث زریعہ تیری مدد کی ہے۔ حضرت علی نے بیان کیا ہے ہم نے بنی عبدالمعلب میں سے عباس 'نوفل بن حادث اور عقبل بن ابی طالب کو گرفتار کیا ہے روایت اور بیان بہت خوب ہے۔ اور اس میں گذشتہ بیان شدہ واقعات اور آئندہ بیان مورد ہیں اور اس قدر طویل روایت صرف امام احمد نے بیان اور آئندہ بیان ہونے والے واقعات کے شواہم موجود ہیں اور اس قدر طویل روایت صرف امام احمد نے بیان اور آئندہ بیان ہونے والے واقعات کے شواہم والی وورد ہیں اور اس قدر طویل روایت صرف امام احمد نے بیان کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

.

کی ہے اور ابوداؤد نے اس مدیث کا پچھ حصہ اسرائیل سے بیان کیا ہے۔ مشکل مقام میں اللہ کی اور میں بیدار اللہ مالیوں اللہ سے اور تشدن

مشکل مقام میں اللہ کی یاد : رسول اللہ طبیط عریش سے باہر تشریف لائے کو و قال اور جماد پر راغب کیا اور جماد پر راغب کیا اور عبار اپنی صفوں میں کھڑے ذکر و اذکار میں مصروف سے جیسا کہ اللہ تعالی نے ذکر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا ہے (۸/۲۵) ''اے ایمان والو! جب کی فوج سے جنگ کرو تو عابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرد' تاکہ تم نجات یاؤ۔''

صحابہ کی کیفیت: اموی نے معاویہ بن عمروکی معرفت ابو اسحاق سے اوزائ کا مقولہ بیان کیا ہے کہ جو قوم کسی کے بالقابل قائم اور صف بستہ ہو ان میں سے پیٹے نہ پھیرنے والا اور نگاہ نچی کر کے اللہ کی یاد میں مشغول رہنے والا امید ہے کہ ریاء و نمود سے محفوظ رہے گا۔ عتبہ بن ربعہ نے جنگ بدر میں کفار قرایش کو خاطب کر کے کما'کیا تم صحابہ کو دیکھتے نہیں وہ گھٹوں کے بل بیٹے ہیں گویا وہ محافظ سیاہ ہیں سانپ کی طرح زہر اگل رہے ہیں۔ "مغاذی" میں اموی نے بیان کیا ہے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو قبال اور جماد پر للکارا اور ہر مجابد کو جو وہ مال غنیمت عاصل کرے بطور انعام دینے کا اعلان کر دیا اور فرمایا اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جو مجابد آج کفار سے بر سر پیکار ہوا' صبروثبات کا مظاہرہ کر کے' حصول ثواب کی خاطر بغیر پیٹے پھیرے' پیش قدی کرتا ہوا شہید ہوگیا تو اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا بعد ازاں اموی نے عمیر بن حمام سلمی' کا قصہ بھی بیان کیا ہے۔

نبی علیہ السلام نے بہ نفس نفیس جنگ میں حصہ لیا۔ اسی طرح حضرت ابوبکرصد بی جمی جماد میں شریک ہوئے جیسا کہ عریش میں بذرایعہ دعا اور آہ و فغال جماد کرتے رہے 'اسی طرح جماد کے دونوں مقام ' زبان اور تنج و سنان کے رہے پر فائز ہوئے۔ امام احمد (و کین 'اسراکیل 'ابو اسحان 'مار فربن مضرب) حضرت علی ہے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں ہماری سے کیفیت تھی کہ ہم رسول اللہ طہیم کی آڑ لیتے تھے اور آپ دشمن کے نمایت قریب ہوتے تھے اور آپ اس روز لڑائی میں سب سے زیادہ شجاع اور بمادر تھے 'اس روایت کو امام نمائی نے (ابو اسحاق از مار فر از علی بیان کیا ہے کہ حضرت علی کا بیان ہے جب لڑائی سخت ہو جاتی اور گھسان کا رن پرتی تو ہم رسول اللہ طابع کی بناہ اور اوٹ لیتے تھے۔

حضرت ابو بکر اور حضرت علی میمنه اور میسره میں سے : امام احمد (ابوئیم، سع، ابوءون، ابو صالح الحنفی) حضرت علی ہے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں ان کے اور ابو بکڑکے بارے مشہور تھا کہ ایک کے ہمراہ جرائیل ہے اور دو سرے کے ہمراہ میکائیل ہے۔ اور اسرافیل ایک بزرگ فرشتہ ہے جو غزوات میں شامل ہو تا ہے، لیکن لڑائی میں شریک نہیں ہو تا۔ یہ روایت گذشتہ بیان کنندہ روایت کے مشابہ ہے کہ حضرت ابو بکڑ میمنہ میں شے اور جب ملائیکہ جنگ بدر میں آسان سے اترے تو جرائیل بھی پانچ سو ملائیکہ میں اترے اور حضرت ابو بکڑی جانب میمنہ میں شے اور میکائیل پانچ سو فرشتوں کی جماعت میں نازل ہوئے اور میسرہ میں شے اور حضرت علی بھی میسرہ میں شے۔

ابو معلی نے محمد بن جیر بن مطعم کی معرفت حضرت علی سے بیان کیا ہے کہ جنگ بدر میں میں قلیب

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

فرشتوں کی مدد آنا

بدر کے پاس پھر رہا تھا کہ تند و تیز ہوا کا جھونکا آیا چنانچہ میکائیل ایک ہزار فرشتوں کی جماعت میں نازل ہوئے اور رسول الله طائیلم کی دائیں جانب کھڑے ہو گئے اور ابوبکر بھی ای جانب تھے۔ اسرافیل ایک ہزار ملائیکہ میں میسرہ میں تھا اور جرائیل بھی ایک ہزار فرشتوں کی جماعت میں نازل ہوئے۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ اس روز مجھے نیزہ لگا اور میری بغن زخی ہو گئے۔ صاحب عقد وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ اشعار میں ہے 'سب ہے بہتر اور افضل شعر' حضرت حمان کا بیا شعر ہے۔۔

و بسنر بدر إذ يكف مضهد حسريل تحست لوائنسا و محمد (اوربدر كنوكين كي باس جب جراكل اي سواريون كو مارك اور محراك برجم ك تحت روك موع تم)

اہل بدر کی فضیلت: امام بخاری و حضرت رفاعہ بن رافع ذرقی بدری سے بیان کرتے ہیں کہ جرائیل اسلام بدر کی فضیلت: امام بخاری و حضرت رفاعہ بن رافع ذرقی بدری سے بیان کرتے ہیں کو رسول الله طائیلم کے باس آئے اور بوچھا کہ آپ این ہاں ''اہل بدر'' اور بدری سحابہ کو کیا ورجہ دیتے ہیں تو آپ نے نما اس طرح جو ملائیکہ جنگ بدر میں شامل ہوں نو جبرائیل نے کہا اس طرح جو ملائیکہ جنگ بدر میں شامل ہوں ہوئ ہیں وہ بھی جملہ ملائیکہ سے افضل ہیں (انفرو بد البخاری) (۸/۱۲) ''جب تیرے رب نے فرشتوں کو حکم بھیجا کہ میں تہمارے ساتھ ہوں'تم مسلمانوں کے دل فابت رکھو' میں کافروں کے دل میں دہشت ڈال دوں گا'سوگردنوں پر مارو (یعنی سروں پر) اور ان کے بور بور پر مارو۔''

امام مسلم ، حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ ایک مجابد اور عازی کی مشرک کے پیچھے دوڑ بہا تھا کہ اس نے کافر کے سرپر کوڑے پڑنے کی آواز سی اور شاہ سوار کی آواز سی ''اقدم جیزوم '' اے جیزوم آگے براہ 'اس نے مشرک کو دیکھا کہ وہ چت گرا پڑا ہے۔ پھراس کو غور سے دیکھا کہ ناک اور چرہ پھٹ گیا ہے اور جم نیلا پڑ گیا ہے۔ ایک انصاری نے یہ ماجرا رسول اللہ مالیظ کو بتایا تو رسول اللہ مالیظ نے فرمایا تم نے درست کما ہے۔ یہ تیسرے آسان کی مدد میں سے ہے۔ چنانچہ ستر مشرک اس روز نہ تیخ ہوئے اور ستراسیر ہوئے۔

غیر مسلم کا مشاہرہ: ابن اسحاق (عبداللہ بن ابی بربن حزم ' کے از رواۃ ' ابن عباس) کے از بی غفار سے بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا بچازاد دونوں مشرک تھے 'مقام بدر میں بطور تماشائی تھے اور اس بات کے منتظر تھے کہ کون شکست سے دوچار ہو تا ہے۔ چنانچہ ایک بادل نمودار ہوا جب وہ پیاڑ کے قریب ہوا تو ہم نے اس میں سے ''اقدم جیزوم '' کی کا کلام بھی سنا یہ من کر میرے میں سے گھوڑوں کے ہندانے کی آواز سنی اور اس میں سے ''اقدم جیزوم '' کی کا کلام بھی سنا یہ من کر میرے ابن عم کے دل کا پردہ بھٹ گیا اور وہ فوراً مرگیا اور میں بھی مرتے مرتے بچا۔

ثبات کا طریقہ: ابن اسحاق (عبداللہ بن ابوبکر کے از بی ساعدہ) ابو اسید مالک بن رہید بدری سے بیان کرتے ہیں کہ آخر عمر میں نابینا ہونے کے بعد اس نے کما آگر میں آج بدر میں ہو تا اور میری نگاہ صحیح ہوتی تو میں تم کو وہ گھائی دکھا تا جمال سے مائیکہ نمودار ہوئے تھے 'مجھے اس بات میں کوئی شک و ارتیاب نہیں جب ملائیکہ نمودار ہوئے اور ان کو ابلیس تعین نے دیکھا اور اللہ نے بتایا کہ میں تممارے ساتھ ہوں تم مسلمانوں کے دل ثابت رکھو' اور یہ ثبات قلب اس طرح تھاکہ فرشتہ بدری صحالی کے پاس معروف آدمی کی شکل میں کتاب و سنت کی دوشتی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مقت مرکز

فرشتوں کی مدد آنا

نمودار ہو آاور اس کو کہتا شاباش! کافر کھے نہیں ہیں اللہ تمہارے ساتھ ہے تم ان پر حملہ آور ہو جاؤ۔ واقدی (ابن ابی جبیب واود بن حمین عرمه) ابن عباس سے بیان کرتے ہیں که فرشته کسی معروف آوی کی شکل میں آکر مجاہد کو کہتا کہ میں کفار مکہ کے پاس گیا اور ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آگر مسلمان ہم پر حملہ آور ہوئے تو ہم ثابت قدم نہیں رہ کے سنوا کافر کوئی شے نہیں ہیں اس قبیل کے اور فقرے بھی کتا یہ ہے تفیر فشبتوا الذين امنوا (٨/١٢) کي۔

ابوجهل كاعزم: البيس نے جب ملائكيه كو ديكھا تو وہ ايرايوں كے بل بيا ہو كيا اور اس نے كما بيس تمہارے ساتھ نہیں ہوں میں ایس چیز دیکھتا ہوں جوتم نہیں دیکھتے اور وہ سراقہ کا روپ دھارے ہوئے تھا اور ابوجهل اینے ساتھیوں کو جنگ پر آمادہ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا تم کو سراقہ کا فرار مرعوب نہ کر دے' اس کا تو محد اور اس کے صحابہ سے ایک وعدہ تھا (جو اس نے پوراکیا) ابوجل نے مزید کما لات اور عزیٰ کی قتم! ہم مقام بدر سے واپس نہ پلٹیں گے تاوقتیکہ ہم محمد اور اس کے لشکر کو بہاڑوں میں تتزیتر کر دیں سنو! ان کو قتل نه كرنا بلكه اسيربنانا\_

ملائیکہ کا ظمور : امام بیعتی (سلام عقیل ابن شاب ابو عازم سل بن سعد) ابو اسید بدری سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے نامینا ہونے کے بعد کما اے جھتیج! اگر ہم دونوں بدر میں ہوتے اور میری نگاہ سلامت ہوتی تو میں تم کو وہ درہ دکھا تا جہال سے ملائیکہ نمودار ہوئے تھے۔ امام بخاری نے حضرت ابن عباسؓ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طامیل نے جنگ بدر کے روز فرمایا یہ جرائیل ہیں اپنے گھوڑے کا سرتھاہے ہوئے ہیں اور مسلح ہیں۔ واقدی نے نقل کیا ہے کہ ابن عباس اور حکیم بن حزام وغیرہ سب کا بیان ہے کہ جنگ کے وقت رسول الله طايع باتق الماكر الله تعالى سے مدو و نصرت أور وعده وفاكرنے كاسوال كر رہے تھے يالله! اگر كافر اس مخضر جماعت پر غالب آگئے تو شرک تھیل جائے گا اور تیرا دین مٹ جائے گا اور ابو بکڑیہ دعا س کر کہہ رہے تنے واللہ! اللہ آپ کی ضرور مدو کرے گا۔ اور آپ کے رخ زیبا کو منور کرے گا چنانچہ اللہ تعالی نے کفار کے مدمقاتل ہونے کے وقت ایک ہزار ملائیکہ جوق در جوق ا تارے۔

رسول الله طاويلم نے فرمايا اے ابو بكرا خوش مو جاؤا بيه جرائيل ہيں زرد عمامه باند هے موئے ہيں' زمين اور آسان کے مامین اپنے گھوڑے کا لگام تھاہے ہوئے ہیں زمین پر اترے تو تھوڑی دیر مجھ سے او جھل رہے پھر نمودار ہوئے اور ان کے سامنے والے دو دانت غبار آلود ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ نے دعاکی تو الله كى نفرت آگئى- امام بيهقى ابو امامه بن سل سے اور وہ اپنے باپ سل سے بيان كرتے ہيں كه اسے فرزند ارجندا ہم جنگ بدر میں تھ 'کسی مشرک کے سرپر تلوار کا وار کرتے اور اس کا سروار کرنے سے قبل ہی زمین پر آپڑ آ۔ ابن اسحاق ابو واقد لیٹی سے بیان کرتے ہیں کہ میں کسی مشرک کا حملہ کرنے کے لئے تعاقب كر ما تواس كا سرميرے حمله كرنے ہے قبل زمين پر آپر آباور ميں سمجھتا كه اس كو كسى اور نے قتل كيا ہے۔ بونس بن بکیر' رہے بن انس سے بیان کرتے ہیں کہ لوگ فرشتوں کے مقتولوں کا دیگر مقتولوں سے اس طرح المیاز کرتے تھے کہ ان کے سرول اور بورول پر آگ سے جلنے کا نشان ہو آ تھا۔ فرشتول کے عمامے: ابن اسحاق' حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں ملائیکہ کی علامت سفید عمامے تھے جن کا زیریں گنارا انہوں نے پشت پر لٹکایا ہوا تھا' صرف جرائیل کا عمامہ زرد تھا۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ ملائیکہ صرف جنگ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے وگر غزوات میں وہ محض تعداد میں اضافہ کے لئے آئے لڑائی میں شریک نہیں ہوئے۔ واقدی (عبداللہ بن مویٰ بن ابی امیہ' صعب بن عبداللہ نظام سمیل بن عمرو سمیل بن عمرو سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں میں نے گورے چئے لوگ ویکھے جو چت کبرے گھوڑوں پر سوار تھے' زمین اور آسمان کے درمیان عمامے باندھے ہوئے' وہ قبل کرتے تھے اور ابو اسید بدری نابینا ہونے کے بعد' بیان کیا کرتے تھے اگر میں تممارے ساتھ جاؤں اور میں بینا ہوں تو تھے۔

جیڑوم: واقدی نے فارجہ بن ابرائیم کی معرفت ابرائیم سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیخ نے جرائیل سے پوچھا کہ جنگ بدر میں "اقدم جیزوم" کس فرشتے نے کہا تھا تو جرائیل ٹے کہا اے محراً میں آسان کے سب ملائیکہ کو نہیں جانا۔ بقول ابن کیڑ یہ اثر مرسل ہے اور اس میں سہلی وغیرہ کے قول کی تردید ہے کہ یہ جبرائیل کے گھوڑے کا نام ہے واللہ اعلم۔ واقدی (احاق بن کچی من منوب) مصیب سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے جنگ بدر میں متعدد کئے ہوئے ہاتھ اور گرے زخم دیکھے ان سے خون نہ بمہ رہا تھا۔ واقدی رمحہ بن کچی ابوروہ بن نیار سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں میں نے رسول اللہ طابیخ کے سامنے کھار کے تین سرلا کر رکھ دیے اور عرض کیا کہ دو کو تو میں نے قتل کیا ہے۔ باقی رہا تیسرا تو میں نے دیکھا ہے کہ اس کو ایک دراز قامت آدمی نے قتل کیا ہے اور میں نے اس کا سربھی پکڑ لیا۔ یہ س کر رسول اللہ طابیخ کہ اس کو ایک دراز قامت آدمی نے قتل کیا ہے اور میں نے اس کا سربھی پکڑ لیا۔ یہ س کر رسول اللہ طابیخ نے فرمایا یہ فلاں فرشتے کا کارنامہ ہے۔

سائب کا چیشم وید واقعہ: واقدی موئی بن ابرائیم ، محد بن ابرائیم سے بیان کرتے ہیں کہ سائب بن ابی حسیش خلافت فاروقی میں بیان کیا کرتے تھے 'واللہ! مجھے کی انسان نے گر فقار نہیں کیا' ان سے دریافت ہوا پھر کس نے اسر بنایا تو وہ کہتے جب قریش فکست اور ہزئیت سے دوچار ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ فکست میں شامل تھا پھر مجھے گھنے بالوں والے طویل قامت انسان نے پالیا جو سفید گھوڑے پر سوار تھا اس نے مجھے خوب باندھ دیا۔ ادھر سے عبد الرحمان بن عوف آئے انہوں نے جمھے بندھا ہوا پاکر لشکر میں منادی کی کہ اس کو کس نے باندھا ہے؟ وہ منادی کرتے ہوئے مجھے رسول اللہ طابیع کے پاس لے آئے تو رسول اللہ طابیع نے مجھے سے بوچھا تجھے کس نے گر فقار کیا ہے؟ عرض کیا معلوم نہیں اور میں اپنا چشم دید واقعہ بیان کرنا نہ چاہتا تھا تو رسول اللہ طابیع نے فرمایا' تجھے فرشتے نے گر فقار کیا ہے۔ اے ابن عوف! اپنا اسرکو لے

آسانی امور کا مشابرہ: واقدی علیم بن حزام سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے جنگ بدر میں دیکھاکہ آسان سے ایک و دھانپ لیا ہے اور وادی میں آسان سے ایک وفتان کی دھانپ لیا ہے اور وادی میں پانی بہ مداری وار چاری کھیں کہلے ہوئی ہے۔ پانی بہ مداری وست مختار کو میں کہلی میں کہلے اوالی سر دو آسانی کھاری ہے۔

بس معمولی ور کے بعد کفار ہزیمت سے دوچار ہو گئے۔ اسحاق بن راہویہ (وہب بن جریر بن عازم 'ابوہ 'محد بن احاق ابوہ) جبیر بن مطعم سے بیان کرتے ہیں کہ فریقین جنگ بدر میں معروف سے میں نے شکست سے قبل' سیاہ کمبل کی طرح ایک چیز دیکھی جو آسان ہے اتر رہی ہے سیاہ چیونٹی کی مانند' اور میرا غالب گمان تھا کہ وہ ملائیکہ ہیں پھر آنا" فانا" کفار شکست سے دوچار ہو گئے۔

قمال سے قبل صورت حال : آپ او نگھ رہے تھے فرشتے نصرت اور مدد کے لئے آسان سے اتر بے اور آپ نے ان کو دیکھ لیا پھربیدار ہوئے اور ابوبکڑ کو نصرت و اعانت کا مژدہ سنایا' اے ابوبکرا خوش ہو جاؤ' پیر جرائیل میں اپنا گھوڑا لئے آرہے ہیں 'معرکہ کی وجہ سے ان کے دانتوں پر گردوغبار ہے۔

نماز میں اونگھ : بعد ازاں نبی علیہ السلام عریش سے (زرہ زیب تن کئے ہوئے) باہر تشریف لائے اور لوگوں کو قتال و جہاد کی ترغیب دینے لگے اور جنت کا مژدہ سانے لگے اور ملائیکہ کے نزول کی بدولت ان کو جرات و جسارت پر آماده کرنے لگے۔ مجاہد ابھی صف بستہ تھے لڑائی کا آغاز نہ ہوا تھا کہ وہ سکینت و طمانیت سے سر فراز ہوئے اور ان پر غنودگی طاری ہو گئی۔ جو طمانیت' ثبات و سکون اور ایمان کی علامت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا (۸/۱) جس وقت اس نے تم پر اپنی طرف ہے تسکین کے لئے اونگھ ڈال دی' اس قشم کی غنودگی اور او نگھ بعد ازیں جنگ احد کے موقع پر بھی طاری کی گئی تھی (۳/۱۵۴) بنا بریں حضرت ابن مسعودٌ کا مقولہ ہے کہ میدان جنگ میں او نگھ ایمان کی علامت ہے اور نماز میں نفاق کی۔ اگر تم فنتح چاہتے تھے تو فنتح آ پچی ہے۔ اب اگر تم رک جاؤ تو بهترہے اور تم پھر مخالفت پر آمادہ ہو گئے' تو ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ (A/I9)

**ابوجہل کی دعا : ا**مام احمہ' عبداللہ بن معلبہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ بدر میں فریقین آنے سامنے ہوئے تو ابوجل نے دعاکی یااللہ! ہم میں سے قطع رحمی کرنے والے اور غیر معروف طریقہ ایجاد کرنے والے کو آج ہلاکت سے دوجار کر دے یہ دعا مانگ کر وہی فتح اور فیصلہ کا طالب تھا۔ ابن اسحاق نے سیرت میں اس طرح بیان کیا ہے اور امام نسائی نے صالح بن کیسان از زہری نقل کیا ہے اور امام حاکم نے بھی امام زہری ے روایت کرکے یہ کما ہے کہ یہ روایت صحیح ہے شرط سیمین کے مطابق گر سیمین نے اس کی تخریج نہیں ک- ان تستفحوا فقد جاء کم الفتح (٨/١٩) کی تغیریس اموی نے اسباط بن محمد قرثی از عطیہ از مطرت نقل کیا ہے کہ ابوجمل نے دعا کی' یااللہ! فریقین میں سے معزز و نکرم اور اکثریت کی مدد کر' تو آیت (۸/۱۹) ند کور بالا نازل ہوئی۔

وعدہ اللی : واذیعد کم الله احدی الطائفتین انہالکم (۸/۷) کی تغیر میں علی بن ابی کلحہ نے ابن عباس الله علی کیا ہے کہ اہل مکہ کے تجارتی قافلے کا علم اہل مدینہ کو ہوا تو وہ رسول الله مالیم کا بھراہ قافلے کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ اہل مکہ کو اس صورت حال کاعلم ہوا تو وہ بھی تیزی ہے روانہ ہوئے کہ ان پر رسول الله مالوينم اور صحابه عالب نه آجائيں ليكن تجارتی قافله زد ميں نه آيا اور بحفاظت آگے نكل گيا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان دو گروہوں میں ہے ایک پر فنتح کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن مسلمان تجارتی قافلہ پر فتح

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کے خواہش مند سے اور رسول اللہ مٹھیم مسلمانوں کو قریش لشکر کی طرف لے جا رہے سے اور لوگ کفار کی شان و شوکت کے خوف سے ان کی طرف جانے کو پیند نہ کرتے تھے۔

ابلیس سراقہ کا روپ وھارے ہوئے تھا: ابلیس بھی اپنا نشکر لے آیا۔ اس کے ہمراہ اس کی ذریت بھی آئی اور وہ بن مدلج کا روپ وھارے ہوئے تھے اور خود ابلیس سراقہ بن مالک بن جعشم کی شکل میں تھا اور شیطان نے مشرکوں کی حوصلہ افزائی کی کہ آج تم پر کوئی غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا حمایتی اور مدگار ہوں۔

وعامیں ہاتھ اٹھانا اور معجزہ: جب فریقین آئے سامنے صف آراء ہوئے تو ابوجس نے دعاکی یااللہ!
ہم میں سے جو ہدایت یافتہ ہے اس کی نفرت فرما اور رسول اللہ ماہیم نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اے پروردگار!
اگر یہ ''موحدین'' کی جماعت ہلاک ہو گئی تو کرہ ارض میں تیری بھی پرستش نہ ہوگ۔ یہ سن کر جرائیل "نے
آپ کو کما کہ مٹی کی ایک مٹھی لیجئ' چنانچہ آپ نے مٹی کی مٹھی لی اور مشرکین کی طرف پھینک دی اور ہر
مشرک کی آئھوں' نشنوں اور منہ میں یہ مٹی داخل ہو گئی اور وہ بسیا ہو گئے۔

الجلیس کا فرار: جرائیل الجیس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کا ہاتھ ایک مشرک کے ہاتھ میں تھاجب الجیس کا فرار: جرائیل الجیس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کا ہاتھ ایک مشرک کے ہاتھ میں تھاجب الجیس نے یہ منظر دیکھا تو وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگ نکا ' تو اس مشرک نے کہاجناب سراقہ! کیا تم نے کہا نہ تھا کہ میں تمہارا حمایتی اور مددگار ہوں تو اس نے کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھئے ' میں اللہ تعالی سے ڈر تا ہوں اور اللہ تخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ بات الجیس نے اس وقت کی جب اس نے طائیکہ کو دیکھا ' اس روایت کو امام جسمتی نے ''دلائل'' میں بیان کیا ہے۔ طبرانی ' رفاعہ بن رافع سے بیان کرتے ہیں کہ جب الجیس نے جنگ بدر میں طائیکہ کا مشرکین کے ساتھ برتاؤ دیکھا تو اسے اندیشہ ہوا کہ وہ اس پر بھی تملہ کریں گے اور عارث بن ہشام اس کے ساتھ جب گیاوہ اس کو سراقہ کا تصور کر رہا تھا چنانچہ اس نے حارث کو سینے میں مکہ مارا اور فرار ہو گیا یماں تک کہ اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی یا اللہ! میں تجھ سے اپنی مملت کا سوال کرتا ہوں (یہ دعا اس وجہ سے کمی) کہ اس کو قتل کا اندیشہ لاحق ہو گیا گا۔ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ابوجہل کی تقریر: ابوجهل نے کہا اے لوگو! تہیں سراقہ بن مالک کی بے وفائی مرعوب نہ کر دے اس کا محمد سے ایک وعدہ تھا'تم کو شبہ' عتبہ اور ولید کا قتل ہو جانا بھی خوف زدہ نہ کر دے کہ انہوں نے جلد بازی سے کام لیا' لات اور عزیٰ کی قتم! ہم وابس نہ لوٹیس کے آوقتیکہ ان (مسلمانوں) کو بہاڑوں میں بھیر دیں' کوئی تم میں سے کسی مسلمان کو قتل نہ کرے بلکہ اس کو اسپر بنائے' یہاں تک کہ تم ان کے کر تو توں سے ان کو آگاہ کرو اور لات و عزیٰ سے نفرت کا مزا چکھاؤ۔ پھراس نے یہ اشعار کے۔

ما تنقسم الحرب الشموس منسى بازل عامين حديث سنس

(بچھے گھسان کی جنگ ناگوار نہیں ' میں شاہ زور اور نوخیز ہوں ایسے مشکل کام کیلئے مجھے میری والدہ نے جنم دیا ہے)
مشت فاک : واقدی ' مروان بن تھم سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے حکیم بن حزام سے جنگ بدر کے
بارے دریافت کیا تو حکیم نے اس سوال و دریافت کو پہند نہ کیا مروان نے اصرار کیا تو حکیم ' نے بتایا کہ فریقین
آمنے سامنے کھڑے ہوئے ' باہمی جنگ و جدال ہوا پھر میں نے ایک آواز سی جو آسمان سے زمین کی طرف
آئی جیسا کہ طشتری میں کنگر پڑنے کی آواز ہو اور نبی علیہ السلام نے مشحی میں مٹی لی اور اس کو ہماری طرف
پھینک دیا اور ہم ہر میت سے دوچار ہوئے۔ واقدی ' نو فل بن معاویہ دیلی سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر
میں ہم نے فکست و ناکامی کا منہ دیکھا اور ہم اپنے ولوں میں ایس آواز من رہے تھے جیسے کہ طشتری میں کنگر
میں ہم نے فکست و ناکامی کا منہ دیکھا اور ہم اپنے ولوں میں ایس آواز من رہے تھے جیسے کہ طشتری میں کنگر

ابوجهل کی دعا: اموی عبدالله بن معله بن صعیر سے بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ میں فریقین بالمقائل ہوئے تو ابوجهل کی دعا کی الله! آج ہم میں سے قطع رحمی کرنے والے اور غیر معروف طریقہ پیش کرنے والے کو ہلاک و برباد کر دے اور بھی فتح کا طالب تھا۔ فریقین محاذ آرا تھے کہ الله تعالی نے صحابہ کرام کے ولوں میں جماد کی جرات پیدا کر دی اور کفار کو ان کی نگاہ میں قلم کر دکھایا 'یمال تک کہ صحابہ ان پر حملہ آور ہوئے۔

جبرا سیل علید السلام کی آمد اور کنگریاں: رسول الله طابیخ پر عربیش میں او نکھ طاری ہوئی پھر بیدار ہو کر فرمایا اے ابو بکرا مڑوہ سنوا بیہ جبرائیل ہیں، عمامہ لیلئے ہوئے ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھاے ہوئے ہیں ان کے دانتوں پر گرد و غبار جی ہوئی ہے۔ تیرے پاس اللہ کی نصرت اور اس کا وعدہ آچکا ہے۔ جبرائیل نے رسول اللہ طابیخ کو بتایا کہ کنگریوں کی ایک مشت لے لیس آپ نے مٹھی میں کنگریاں لیس پھر آپ عربیش سے باہر آئے اور کفار کے لئکر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا شاہت الوجوہ چبرے بدشکل ہو جائیں۔ پھر ان کی طرف یہ کنگریاں پھینک کر صحابہ کرام کو فرمایا ان پر حملہ آور ہو جاؤ چنانچہ وہ آنا" فانا" فکست سے دو چار ہو گئے اور کچھ گرفتار کر لئے گئے۔

این اسحان کی معرفت زیاد بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طلیع نے مٹھی میں کنگریاں لیں اور قریش کی طرف متوجہ ہو کر کما (شاحت الوجوہ) اور ان کنگریوں کو ان کی طرف بھینک کر فرمایا میکبارگی حملہ کر دو چنانچہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

وہ شکست و بہائی سے دوچار ہوئے بچھ قتل ہوئے اور بچھ اسر۔ سدی بیر نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طلع کے جنگ بدر میں حضرت علی کو کما' زمین سے کنگریاں اٹھا کر دو۔ انہوں نے خاک آلود کنگریاں اٹھا کر پیش کیس تو آپ نے ان کو کفار کے سامنے بچینک دیا اور ہر مشرک کی آنکھوں میں ان کی خاک داخل ہو گئی۔ بھر صحابہ کرام نے بچھ کو تہ تیخ کیا اور بچھ کو اسر بنایا اور اللہ تعالی نے اس بارے نازل فرمایا (۱۷/۸) سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا اور تو نے مٹی نہیں بچینکی (جبکہ بچینکی تھی) بلکہ اللہ نے بہتے کی تھی۔ آیت (۱۸/۸) نہ کور بالا جنگ بدر میں نازل ہوئی بقول عروہ 'عرمہ' مجابہ' محمد بن کعب' محمد بن قیس' قادہ اور ابن زید وغیرہ اور یہ مشت خاک بچینکے کا عمل رسول اللہ مٹاریخ نے غزوہ حنین میں بھی کیا جیسا کہ آئندہ بر محل بیان ہوگا۔ انشاء اللہ۔

سعد کی نگاہ میں گرفتاری : ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ماہیم نے صحابہ کرام کو قال و جماد پر راغب کیا اور مشرکین کی طرف مشت خاک بھینی اور اللہ تعالی نے ان کو شکست و ہزیمت سے دوچار کر دیا۔ نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بھڑ دوبارہ عرایش میں تشریف لے آئے سعد بن معاذ اور بعض دگیر انصار عرایش کے دروازے پر برہنہ تلواریں لئے بطور محافظ کھڑے تھے مبادا مشرکین رسول اللہ ماہیم پر حملہ آور ہو جائیں۔ بقول ابن اسحاق جب قریش لڑائی سے دست بردار ہو گئے تو صحابہ کرام ان کو گرفتار کرنے آور ہو جائیں۔ بقول ابن اسحاق جب قریش لڑائی سے دست بردار ہو گئے تو صحابہ کرام ان کو گرفتار کرنے لگے۔ گرفتاری کی وجہ سے حضرت سعد بن معاذ دیاؤہ کے چرب پر ناگواری کے آثار ہویدا دیکھ کر رسول اللہ لگے۔ گرفتاری کی وجہ سے محضرت سعد بن معاذ دیاؤہ کے چرب پر ناگواری کے آثار ہویدا دیکھ کر رسول اللہ کے ماری کو تالیند کرتے ہو ' تو سعد نے اس بات کا اعتراف کرتے ہو کے عرض کیا واللہ یارسول اللہ! یہ پہلا موقعہ تھا کہ اللہ تعالی نے کفار کو ہزیمت سے ہمکنار کیا۔ مجھے قبل و خون ریزی گرفتاری سے زیادہ پیند تھی۔

ہوئے۔ رضی اللہ عنہ و ارضاہ

ابو البختری بن بشام کا قتل نہ کرتا: بقول ابن اسحاق رسول اللہ طابیع نے ابوا بعتری کے قتل سے بدیں وجہ منع فرمایا تھا کہ اس نے مکہ میں قریش کو رسول اللہ طابیع کو اذبت دینے سے منع کیا تھا ' فود بھی ازیت سے باز رہتا تھا اور ناگوار بات نہ کہتا تھا اور ظالمانہ صحیفہ کے چاک کرنے میں بھی اس کا نمایاں کردار تھا۔ مجذر بن زیاد بلوی حلیف انصار 'کی اس سے ملاقات ہوئی 'تو اس نے کما"رسول اللہ طابیع نے تیرے قتل سے منع فرمایا ہے " ابو البحتری کے ساتھ اس کا رفیق جنادہ بن ملیحہ از بن لیث بھی تھا جو مکہ سے اس کے ہمراہ آیا تھا' اس نے کما اس کو بھی قتل نہ کرے تو مجذر "نے کما واللہ! میں تیرے زمیل اور رفیق کو چھو ڑنے کا نہیں ' رسول اللہ طابع نے صرف تیرے قتل سے منع فرمایا تھا تو ابو البعتری نے کما واللہ! تب میں اور دہ ونوں لڑتے ہوئے مرجائیں گے کہ خواتین قریش مکہ میں سے طعنہ نہ دیں کہ اپنی جان بچانے کے لئے ' رفیق کا ساتھ چھوڑ دیا' ابو البعتری نے مجذر کے ساتھ لڑتے ہوئے کما۔

لسن یسترك ابسن حسرة زمیلسه حتسی یمسوت أو یسسری مسبیله (كه **شریف زاده ایخ رفق كوچموژ نمین سكتا یمال تك كه وه مرجائ یا اپناراسته وكیمه لے)** 

وہ دونوں باہمی لڑے اور مجذر نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور یہ اشعار کے

إما جهلت أو نسيت نسبى فأثبت النسبة إنسى من بلس الطلب النسبة إنسى من بلسى الطلب النب الكبش حتى ينحنس بشر بيتم من أبوه البحري أو بشرن بمثلها منسى نبسى

(تو میرے نب سے نا آشنا ہے یا بھولا ہو اہے۔ تو میرے نب کو بلی قبیلہ سے ثابت کر۔ ہم برنی نیزے استعال کرتے ہیں مرد اور رکیس کو نیزہ مارتے ہیں یہال تک کہ وہ جھک کر گر بڑتا ہے۔ تو اس بچے کو بیٹیم ہونے کی بشارت دے جس کا باب بختری ہے یا ایک بشارت میرے بیٹے کو وے)

أنها البذي يقهال أصلمي مهن بلمي أطعهن بهالصعدة حتمي تنثنهي وأعبه القهرن بعصه مشهوفي أرزم للمهوت كهارزام المهوي وأعبهط القهرن بعصه مشهوفي أرزم للمهوت كهارزام المهوري فهالا يسرى مجهدرا يفسري فهري

(میں وہ بملور ہوں جس کے بارے کما جاتا ہے کہ میرا نسب بلی قبیلہ سے ہے میں اس قدر زور سے نیزہ مارتا ہوں یمال تک کہ وہ مڑجاتا ہے۔ میں مشرقی تکوار کے ساتھ مد مقائل کو ہلاک کر دیتا ہوں میں موت کے لئے پکڑتا ہوں' تھنوں پر ہاتھ چھیر کر دودھ اتارنے کی مانند۔ دہ کسی مجذر کو نہ دیکھیے گاجو ''اس کی طرح'' کاٹنا ہو)

پھر مجذر ؓ نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا 'اس ذات گرامی کی قتم جس نے آپ کو برحق مبعوث فرمایا ہے۔ میں نے سارا جتن لگایا کہ وہ اسپر ہو جائے اور میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کر دول گر وہ لڑائی کے سوا کسی بات پر رضامند نہ ہوا چنانچہ میں اس سے نبرد آزما ہوا اوراس کو موت کے گھاٹ آثار دما۔ امید بن خلف کا قبل : این احاق نے حضرت عبداللہ این زیر است تھا۔ جاہلیت میں مرا دوست تھا۔ جاہلیت میں میرا نام دخرت عبداللہ این ایم کی امید بن خلف مکہ میں میرا دوست تھا۔ جاہلیت میں میرا نام اسلام قبول کیا تو میرا نام عبدالرحمان رکھ دیا گیا۔ چنانچہ مکہ میں امید جب مجھے ماتا تو عبد عمرو اللہ کہ کر پکار تا اور کہتا کیا تھے اس نام سے نفرت ہے جو تیرے باب نے تجویز کیا تھا، میں اثبات میں جواب ویتا۔ پھر اس نے کہا میں تو ''رحمان'' کو جانتا نہیں چنانچہ کوئی ایسا نام تجویز کیا تھا، میں اثبات میں جواب ویتا۔ عبد عمرو ' پہلا نام لیتا ہوں تو تم جواب نہیں دیتے اور میں تہیں اس نام سے پکار تا نہیں جس کو میں جانتا نہیں ، جب وہ عبد عمرو کہ کر بلا تا تو میں اس کو جواب نہ دیتا پھر میں نے امیہ کو کہا اے ابوعلی! جو چاہو' نام تجویز کرد' تو اس نے کہا تیرا نام ''عبدالا لہ '' تجویز کر تا ہوں میں نے اثبات میں جواب دیا چنانچہ جب میری نام تبویز کرد ' تو اس نے کہا تیرا نام ''میں اس کہ کر بلا تا اور ہم آئیں میں ہم کلام ہوتے۔ جنگ بدر میں' میں اس کفار قریش سے گزرا وہ اپنے بینے علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا' اور میں وہ زر ہیں اٹھائے ہوئے تھا جو میں نے کہا ہوں نے بیٹ میں نے کہا کیا تھے میری ضرورت کفار قریش سے آثاری تھیں' اس نے جمھے دیکھ کر کہا' اے عبد عمرو' تو میں نے اس کی بات کا جواب نہ دیا پھر بیں ان زر ہوں سے تیرے لئے بہتر ہوں میں نے کہا ہاں واللہ! ''نہ بات درست ہے'' چنانچہ میری ضرورت ہے؟ میں ان زر ہوں سے تیرے لئے بہتر ہوں میں نے کہا ہاں واللہ! ''نہ بیت درست ہے'' چنانچہ میں نے زر ہوں کو پھینک دیا اور باپ بیٹا دونوں کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور وہ کہ رہا تھا آئ جیسا منظر میں نے کہمی نہیں در بیات تہ جیسا منظر میں نے کہمی نہیں در بیات کہ تعیسا منظر میں نے کہمی نہیں در بیات کہ جیسا منظر میں نے کہمی نہیں در کیا کیا تہیں کہر کیا دورہ کہ در باتھا آئ جیسا منظر میں نے کہمی نہیں در کیا کیا تہیں کیا دورہ کی اور کیا دورہ کیا دورہ کیا دورہ کیا دورہ کیا وار باپ بیٹا دونوں کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور وہ کے کر چل پڑا۔

ابن اسحاق (عبدالواحد بن ابی عون ' سعد بن ابراہیم ) عبدالرحمان بن عوف سے بیان کرتے ہیں کہ میں امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے علی کے درمیان ' ان کے ہاتھ کپڑے آرہا تھا کہ امیہ نے پوچھا جناب عبد اللہ ' تم میں سے وہ کون شخص تھا جس نے اپنے بینے پر شرم غ کا پر آویزال کیا ہوا تھا میں نے کہا وہ حمزہ ہے تھے اللہ ' تم میں سے وہ کون شخص تھا جس نے اپنے بینے پر شرم غ کا پر آویزال کیا ہوا تھا میں نے کہا میں ان دونوں تو اس نے کہا ' اس نے ہمیں بڑے مصائب سے دوجار کیا۔ حضرت عبدالر جمان گابیان ہے کہ میں ان دونوں کو لئے آرہا تھا کہ بلال " نے دکھے لیا ' یہ حضرت بلال " کو مکہ میں ' اسلام قبول کرنے کی پاواش میں سزا دیا کر تا تھا' دکھے ہی انہوں نے کہا بلال ! یہ میرے اسر ہیں۔ بن خلف کفر کا مقتدا اور پیشوا ہے۔ آگر یہ زندہ فیج گیا تو میں نہ بچوں گا۔ میں آواز سے کہا بلال! یہ میرے اسر ہیں۔ اس نے پھر کہا آگر یہ زندہ فیج گیا تو میں نہ بچوں گا۔ پھر انہوں نے آگر یہ زندہ فیج گیا تو میں نہ بچنے کا ' پھر انہوں نے آگر یہ زندہ فیج گیا تو میں نہ بچنے کا ' پھر انہوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیرلیا یماں تک کہ کٹکن کی طرح وہ ہمارے گرد ہو گئے میں اس کا دفاع کر رہا تھا کہ پیچیے سے ایک مجاہد نے تلوار ماری اور وہ اس کے بیٹے علی کے پیر پر گلی اور وہ گر پڑا۔ یہ دکھ کر امیہ خوب چینا میں نے دیوں کو ضائع کر دیا۔ عبدالرجمان بن عوف کما کرتے تھے ' اللہ بلال پر رحم کرے اس نے تلواروں سے ان کا تکا بوٹی کر دیا۔ عبدالرجمان بن عوف کما کرتے تھے ' اللہ بلال پر رحم کرے اس نے تکواروں اور قیدیوں کو ضائع کر دیا ' امام بخاری نے صیح بخاری میں قریبا اس طرح بیان کیا ہے۔

اور کتاب الوکالتہ میں عبدالعزیز بن عبداللہ 'عبدالرحمان بن عوف سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے امیہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی آددو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بن ظلف ہے ایک تحریری معاہدہ کیا کہ وہ میرے اٹا شہ وغیرہ کی کمہ میں نگرانی کرے گا' اور میں اس کے اٹا شہ وغیرہ کی مدینہ میں حفاظت کروں گا جب میں نے اپنے نام میں ''رحمان'' کا ذکر کیا تو اس نے کہا میں رحمان کو منیں جانا تو اپنے جاہیت والے نام ہے ہی معاہدہ تحریر کروا' چنانچہ میں نے اس ہے ''عبد عمرہ'' (جاہیت والے نام ہے ہی) معاہدہ تحریر کروایا۔ جنگ بدر میں جب لوگ سو گئے تو میں پہاڑ پر امیہ کی حفاظت کے لئے چلا گیا جب بلالٹ نے اسے دیکھا تو ہو مناسلہ کا آیا اور اس نے کہا ہے امیہ بن خلف موجود ہے۔ آگر امیہ بچ گیا تو میں نہیں بچنے کا۔ بس بلالٹ کے ساتھ انسار کا آیک گروہ ہمارے تعاقب میں نکل آیا' جے۔ آگر امیہ بچ گیا تو میں نہیں بچ کیا لیس گے تو میں نے اس کے بیٹے علی کو پیچھے بچھوڑ ویا کہ میں ان کو اس کے قتل میں معروف کر دول ۔۔۔ اور خود آگے نکل جاؤں ۔۔۔ انہوں نے اسے قتل کر ڈالا (اور اس پر قاعت نہ کی) اور ہمارے تعاقب میں آئے' امیہ بھاری بھرکم اور فریہ تھا (دوڑ نہ سکا تھا) جب وہ ہمارے قریب آئے تو میں نے اس کو بچا سکوں' گر میں نہ ہوں کہ اس کو بچا سکوں' گر میں کہ اس کو بچا سکوں' گر میں میں نے اس کو میرے ینچے ہی تواروں سے چھید دیا یمال تک کہ اسے قتل کر ڈالا' اور کسی کی تلوار میرے بیر میں لگ گئی اور عبدالر جمان ان اپنے بیر کی بشت پر زخم کا نشان ہمیں دکھایا کرتے تھے۔ یوسف بن ما بشون کا انسان بمیں دکھایا کرتے تھے۔ یوسف بن ما بشون کا ممالے بن ابراہیم اور ابراہیم بن عبدالر جمان بن عوف' باپ بیٹا دونوں سے ساع ٹابت ہے' تفروب البخاری اور فاعہ بن رافع کی مند میں ہے کہ امیہ بن عبدالر حمان بن عوف' باپ بیٹا دونوں سے ساع ٹابت ہے' تفروب البخاری اور فاعہ بن رافع کی مند میں ہے کہ امیہ بن خلف کا وہ قاتل ہے۔

**ابوجهل ملعون کا قتل :** بقول ابن ہشام' ابوجهل میه رجز پڑھتا ہوا میدان جنگ میں آیا تھا۔

منا تنقبہ حسرب العسوان منسی ابسازل عسامین حدیست سسنی از از از ا

(ان کا ترجمہ ابھی گزراہے)

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طامیح جب جنگ سے فارغ ہوئے تو آپ نے ابوجمل کی لاش کے تلاش کرنے کا تھم فرمایا اور سب سے پہلے ابوجمل کی لاش معاذ بن عمرو نے تلاش کی۔ جیسا کہ زید بن ثور نے عکرمہ کی معرفت ابن عباس سے اور عبداللہ بن ابی بکرسے بھی منقول ہے کہ انہوں نے بتایا کہ معاذ بن عمرو بن جموح برادر بنی سلمہ کا بیان ہے کہ میں نے لوگوں سے سنا کہ ابوجمل نمایت وشوار مقام میں محفوظ ہے اور وہ کمہ رہے ہیں کہ ابوجمل تک پہنچانمیں جاسکا۔ جب میں نے سے بات منی تو میں نے پخت عزم کر لیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا جب وہ میری زد میں آگیا تو میں نے اس پر تلوار سے ایساوار کیا کہ اس کی نصف پنڈلی اس کی طرف متوجہ ہوا جب وہ میری زد میں آگیا تو میں نے اس پر تلوار سے ایساوار کیا کہ اس کی نصف پنڈلی جب سے جدا کر دی واللہ! میں نے اس کو ایس گھلی اور میرا بازو کاٹ دیا گر الگ نہیں ہوا' میرے پہلو ہے۔ اس کے بینچ عکرمہ نے میرے شانے پر ضرب لگائی اور میرا بازو کاٹ دیا گر الگ نہیں ہوا' میرے پہلو کے جم کے ساتھ لگ گیا اور اس وجہ سے جمھے لڑائی دشوار ہو گئ ' میں دیر تک اس طرح لڑتا رہا اور کئے ہوئے بازو کو اپنچ بیچھے کھینچتا رہا جب جمھے دو بھر ہو گیا تو میں نے اس کے اوپر پاؤں رکھ کر جد آکر دیا' بقول ابن اساق معاذبن عروظ ظافت عثمان میں دو ہو کہ و گیا تو میں نے اس کے اوپر پاؤں رکھ کر جد آکر دیا' بقول ابن اساق معاذبن عروظ ظافت عثمان میں در بھی نہ نہ در ہے۔

بعد ازاں معوذ بن عفراء ابوجہل کے پاس گئے تو وہ درد سے چلا رہاتھا اس نے دار کیا اور اس کو بے حس و حرکت کر دیا اور ابھی اس کے آخری سانس تھے کہ وہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے اور لڑتے رہے تا آنکہ شہید ہو گئے۔ جب رسول اللہ مٹائیلم نے اس کی لاش تلاش کرنے کا اعلان کیا اور مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اگر تلاش کرنے میں و شواری لاحق ہو تو گھٹے پر زخم کا نشان دیھو۔ میں اور وہ دونوں ایک روز بجپن میں عبداللہ بن جدعان کی دعوت میں تھے آپس میں ہم نے ایک دو سرے کو دھکیلا اور میں اس سے معمولی ساوبلا تھا، میں نے اس کو گرا دیا اور وہ گھٹے کے بل گرا اور اس کے ایک گھٹے پر خراش آئی جس کا نشان باتی رہا۔

بقول حضرت عبداللہ بن مسعود میں تلاش میں گیا اور اس کی زندگی کے آخری سانس تھے میں نے اس کو پہچان لیا اور اس کی گردن پر پیرر کھ دیا کہ اس نے ملہ میں مجھے پکڑ کر شدید اذبت دی تھی اور تھپٹر رسید کیا تھا۔ پھر میں نے کہا اس نے کہا میری رسوائی کیا تھا۔ پھر میں نے کہا اللہ نے دشن! کیا اللہ نے کھے وسوا اور ذلیل نہیں کیا؟ اس نے کہا میری رسوائی کا کیا سامان کیا؟ اس بات سے بڑھ کر کیا ہو گا کہ ایک مخص کو اس کی قوم کے لوگوں نے قتل کر دیا' اس نے پوچھا بتاؤ آج غلبہ اور فتح کس کی ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ قبیلہ پی مخزوم کے لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت ابن مسعود یان کیا کرتے تھے کہ ابوجہل نے جھے کہا او بمریاں بی مخزوم کے لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت ابن مسعود یان کیا کرتے تھے کہ ابوجہل نے بجھے کہا او بمریاں رسول اللہ طابع کی خدمت میں لے آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ایہ عدو اللہ ابوجہل کا سر ہے۔ آپ نے طف اٹھا کر اثبات میں جواب دیا اور رسول اللہ کے سامنے سرکو ڈال دیا اور آپ نے اللہ کا طفاً پوچھا میں نے طف اٹھا کر اثبات میں جواب دیا اور رسول اللہ کے سامنے سرکو ڈال دیا اور آپ نے اللہ کا طفاً پوچھا میں نے طف اٹھا کر اثبات میں جواب دیا اور رسول اللہ کے سامنے سرکو ڈال دیا اور آپ نے اللہ کا سرے۔ آپ نے شکر ادا کیا۔ (ابن اسحاق نے اس کا سرح بیان کیا ہے)

متنق علیہ روایت میں ہے کہ عبدالر حمان بن عوف نے کما کہ میں جنگ بدر میں 'صف میں کھڑا ہوا تھا'
میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھاتو دو انصاری نوخیز لڑے ہیں' میں نے آرزو کی' کاش میں ان سے زور آور
مین نے اپنے دائیں بائیں دیکھاتو دو انصاری نوخیز لڑے ہیں' میں نے آرزو کی' کاش میں ان سے زور آور
مخصول کے در میان ہو آ۔ ان میں سے ایک نے میرا بازو دبا کر پوچھا' اے بچاا کیا تم ابوجمل کو جانتے ہو؟ میں
نے کما جانتا ہوں' مگر تیرا کیا مطلب ہے؟ اس نے کما مجھے معلوم ہوا کہ وہ رسول اللہ مالی کے واللہ اگر میں اس کو دیکھ لوں' تو میرا جم' اس کے جسم سے جدا نہ ہوگا تا وقتیکہ ہم میں سے وہ مرجائے
ہم کی اجل پہلے آئی ہو۔ میں نے یہ س کر حیرت و استجاب کا اظہار کیا پھر مجھے دو سرے نے دبایا اور ای
طرح سوال کیا تھوڑی دیر بعد' میں نے ابوجمل کو دیکھا وہ لوگوں میں پھر رہا ہے۔ میں نے ان دونوں لڑکوں کو
کما' کیا تم دیکھ نہیں رہے' وہ ہے تمہارا مطلوب و مقصود جس کے بارے تم پوچھتے ہو۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں
تلواریں لے کر اس کی طرف لیکے اور اس پر وار کرکے قبل کر دیا۔ پھروہ دونوں رسول اللہ طائع کی خدمت
تلواریں لے کر اس کی طرف لیکے اور اس پر وار کرکے قبل کر دیا۔ پھروہ دونوں رسول اللہ طائع کی کی خدمت
میں حاضر ہوئے اور سارا ما جرا کہ سنایا تو آپ نے بوچھاتم میں سے کس نے اس کو قبل کیا ہے؟ تو بتایا کہ
دونوں نے اس کو موت کے گھاٹ آ تارا ہے۔ اور آپ نے اس کے سلب اور جنگی لباس کا معاذ بن عمرو کے
حق میں فیصلہ دیا اور دو سرا مخض معاذ بن عفراء ہے۔

امام بخاری' بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمان بن عوف نے کما' میں جنگ بدر میں صف میں کھڑا تھا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز کہ میرے وائیں بائیں وو نو خیز انصاری تھے گویا میں ان کے در میان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا تھا کہ ان میں سے ایک نے جھے چپکے سے پوچھا کہ دو سرانہ من لے 'اے بچا! جھے ابوجہل و کھا دو میں نے پوچھا اے جھے جا اس کو دیکھ کر کیا کرو گئے ہے ہو چھا کہ و سرانہ من نے اللہ سے عمد کیا ہے اگر میں اسے دیکھ لول تو میں اس کو قتل کر دوں گا یا قتل ہو جاؤں گا۔ اور دو سرے نے بھی اس طرح چپکے سے پوچھا۔ عبد الرحمان کا بیان ہے کہ بعد ازاں جھے خواہش نہ رہی کہ میں دو مضبوط آدمیوں کے در میان ہو آ پھر میں نے ان کو اشارے سے بتایا تو وہ شاہیوں کی طرح اس پر لیکے اور اس کو نہ رہے کہ دونوں نوجوان عفراء کے بیٹے تھے۔ نیز صحیحین میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ بھاچھ نے فرمایا ابوجہل کا انجام کون دیکھ کر آئے گا' تو عبداللہ بن مسعود لائے عرض کیا میں یارسول اللہ! چنانچہ وہ گیا اور اس نے دیکھا کہ اس کو عفراء کے دو بیٹوں نے قتل کر دیا ہے اور وہ محسندا ہو چکا ہے۔ حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ میں نے ابوجہل کی واڑھی پکٹر کر بوچھا تو ہی ابوجہل ہے؟ تو اس نے کما' کیا اس سے بردھ کر کوئی بات ہے کہ میں نے اس کو قتل کر دیا ہے (یا اس کو اس کی قوم نے قتل کر دیا ہے)

امام بخاری' حضرت ابن مسعود ﷺ ہے بیان کرتے ہیں کہ وہ ابوجہل کے پاس آئے اور انہوں نے کما کیا الله تعالی نے تجھے رسوا کردیا ہے۔ تو اس نے کمااس سے بردھ کر کیا ہوگا کہ ایک محص کو اس کی قوم نے قتل كرديا ہے۔ اعمش (ابو اسحاق ابو عبده) عبدالله عن مسعود سے بيان كرتے ہيں كه ميں ابوجهل كے پاس بمنجا تو د یکھا کہ وہ زخمی ہو کر زمین پر پڑا ہے' اس کے سریر خود تھی اور ہاتھ میں عمدہ تلوار اور میرے پاس ہلکی تلوار تھی' پھرمیں اپنی تلوار ہے اُن کے سریر مارنے لگا (اور اس کی وہ مار' یاد آرہی تھی جو مجھے وہ مکہ میں مارا کر تا تھا) میں نے اتنا مارا کہ اس کا ہاتھ کمزور پڑ گیا اور میں نے اس کی تلوار پکڑلی تو اس نے سراٹھا کر بوچھا کس کی فتح ہے ہماری یا ان کی کیا تو مکہ میں ہمارا چرواہا نہ تھا؟ ابن مسعود کابیان ہے کہ میں نے اس کو یہ تنج کر دیا پھر میں رسول اللہ مطبیع کی خدمت میں آیا اور بتایا کہ میں نے ابوجل کو قتل کر دیا ہے۔ آپ نے مجھ سے حلفاً بوچھا اور سہ بار حلف لیا۔ پھر آپ مجھ ساتھ لے کر ان (لاشوں) کے پاس آئے اور ان کے لئے بدوعا کی۔ الم احمد (و کیم اسرائیل ابو احاق) ابوعبیدہ ہے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود ﷺ نے کہا میں جنگ بدر میں ابوجہل کے پاس بہنچا کہ اس کا پاؤں کٹ چکا تھا اور وہ اپنا دفاع کی تلوار سے کر رہا تھا میں نے یہ دیکھ كركما الله كاشكر ہے جس نے تجھے اے اللہ كے دشمن! رسوا و ذليل كيا تو ابوجس نے كما أيك أدى ہى تھا جس کو اس کی قوم نے قتل کر دیا۔ پھر میں اپنی کند تلوار ہے اس کو مارنے لگا اور اس کا ہاتھ کمزور پڑ گیا اور تلوار ہاتھ سے گریزی پھرمیں نے اس کی تلوار پکڑ کروار کیا ادر اس کو قتل کر دیا بھرمیں خوشی خوشی رسول الله ماليم كى خدمت ميں حاضر موا اور آپ كو بتايا تو آپ نے فرمايا كيا اس ذات كى قتم جس كے بغير كوئى معبود سیں؟ (تو یج کمہ رہا ہے) آپ نے یہ بات سہ بار کی میں نے عرض کیا اس اللہ کی قتم! جس کے سواکوئی معبود نمیں (واقعی سے کمہ رہا ہوں) تو آپ مجھے ساتھ لے کر تشریف لاے اور اس کی لاش پر کھڑے ہو کر کما اے اللہ کے دشمن! اللہ کا شکر ہے جس نے تحقیر رسوا و خوار کیا۔ یہ اس امت کا فرعون تھا' دو سری روایت میں ہے کہ ابن مسعود ؓ نے کہااس کی تلوار رسول اللہ مٹھیلم نے مجھے بطور انعام دی۔

ابو اسحاق فراری (ثوری) ابو اسحاق ابو عبیدہ) ابن مسعود سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں میں نے رسول اللہ مظیم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا مضور! میں نے ابو جهل کو قتل کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قتم! جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں (واقعی تم نے قتل کر دیا ہے) میں نے اس طرح حلفا دو یا تین بار کہا تو نبی علیہ السلام نے نعرہ تحبیر مار کر کہا خدا کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ وفا کیا 'اپنے بندے کی نفرت کی اور تنما اس نے تمام احزاب کو شکست و بزیمت سے دوچار کر دیا بھر آپ نے فرمایا میرے ساتھ چل کر جمجھ دکھا چنانچہ میں آپ کے ہمراہ گیا اور آپ کو دکھایا تو آپ نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے۔ اس روایت کو ابو داؤد اور نسائی نے ابو اسحاق بیعتی سے نقل کیا ہے۔ واقدی کا بیان ہے کہ رسول اللہ شاہیم نے مفراء کے دونوں بیوں کی لاش پر کھڑے ہو کر دعا فرمائی! اللہ پران عفراء پر رحمت نازل فرمائے۔ یہ دونوں اس امت کے فرعون اور ائمہ کفر کے رسمیں کے قتل میں شریک ہیں۔ دریافت ہوا یارسول اللہ! ان کے ساتھ کون شریک تھا تو آپ نے فرمایا ملائیکہ اور عبداللہ بن مسعود اس کے قتل میں شریک تھے (روایت ساتھ کون شریک تھا تو آپ نے فرمایا ملائیکہ اور عبداللہ بن مسعود اس کے قتل میں شریک تھے (روایت

سجدہ شکر: بہتی (ماکم' اصم' احد بن عبد البار' یونس بن کیر' عبند بن از ہر) ابی اسحاق سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں رسول الله طابیع کے پاس کوئی شخص ابوجمل کے قتل کی بشارت لے کر آیا تو آپ نے اس سے سہ بار حلفا" پوچھا کہ تم نے اس کو قتیل دیکھا ہے تو اس نے حلفاً کما پھر رسول الله طابیع بطور شکر سجدہ ریز ہو گئے۔

نماز شکرانہ: امام بیمقی (ابونعیم' سلمہ بن رجاء' شعشاء کیے از خواتین بی اسد) عبداللہ بن ابی اونی سے بیان کرتے ہیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی میں نظر کی بشارت من کراور ابوجهل کا سرد مکھ کردو رکعت نماز پڑھی۔

ابن ماجه (ابو بشر بحر بن خلف ملمه بن رجاء معناء) عبدالله بن ابی اونی سے بیان کرتے ہیں که رسول الله علیمام کو جب ابوجهل کے قتل کی بشارت ملی تو دو رکعت نماز پڑھی۔

ابوجہل کی سزا: ابن ابی الدنیا (ابوہ ، شام ، بجالد) شعبی سے بیان کرتے ہیں کہ کی نے رسول اللہ طابیط کو بتایا کہ میں نے میدان بدر میں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ایک آدمی زمین سے سر نکالتا ہے اور دوسرا اس کے سر پر کوڑا مار تا ہے۔ یہاں تک کہ وہ زمین کے اندر چھپ جاتا ہے۔ وہ پھر سر نکالتا ہے اور دوسرا اس کے سر پر وار کرتا ہے یہ سلمہ برابر جاری رہتا ہے یہ سن کر رسول اللہ طابیع نے فرمایا یہ ابوجمل بن ہشام ہے اس کو قیامت تک عذاب ہو تا رہے گا۔ اپنے مغازی میں اموی (ابوہ ، بجالد بن سعید) عامر سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ طابیع کو بتایا کہ میں نے بدر میں ایک آدمی بیشا ہوا و یکھا ہے ، وہ ایک آدمی کے سر پر آئی گرز مار رہا ہے وہ مسلسل مار تا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ زمین کے اندر چھپ جاتا ایک آدمی کے سر پر آئی گرز مار رہا ہے وہ مسلسل مار تا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ زمین کے اندر چھپ جاتا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ طابیع نے فرمایا یہ ابوجمل ہے۔ اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو اس کو سزا دیتا رہتا ہے کتابسی بھی وہ تک وہ دوس کو سزا دیتا رہتا ہے کتابسی بھی وہ تھی وہ بی وہ سکس کے سر پر آئین کے اندر جھپ جاتا ہے کہ ایک فرشتہ مقرر ہے جو اس کو سزا دیتا رہتا ہے کتابسی بھی ہی دوسر بھی گئی وہ دیم وہ دو اس کو سزا دیتا رہتا ہے کتابسی بھی بھی وہ میں کا دوسر کر دوسر کیں کہ دوسر کر دوسر کا ایک کو سرا دیتا رہتا ہے کتابسیو تھی وہ میں وہ دوسر کی دوسر دی بھی کا دوسر کر دوسر کر دوسر کر دوسر کر دوسر کر دوسر کر دوسر کا دوسر کر کر دوسر کر دوسر کر دوسر

زبیر کا نیزہ عبیدہ کی آنکھ میں : امام بخاری (عبید بن اسائیل) ابو اسامہ ہشام) عروہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت زبیر کا بیان ہے کہ جنگ بدر میں میں عبیدہ بن سعید بن عاص کے بالمقائل آیا وہ سرسے پاؤں تک لوہ میں وو اپنی اس کی کنیت ''ابو ذات الکرش'' تھی وہ اپنی صف ہے، باہر نکلا اور اس نے کہا میں ہوں ابو ذات الکرش میں نے اس پر حملہ کیا اور آگ کر نیزہ اس کی آئکھ میں بواکہ زبیر نے کہا کہ میں نے اس کی معلوم ہوا کہ زبیر نے کہا کہ میں نے اس کی اس کی رحملہ کیا اور آگ کر نیزہ اس کی اس کی اس کی دھار مرا گئی تھی۔ بقول عروہ یہ نیزہ اس سے اس پر پاؤں اڑا کر بمشکل نیزہ کھینیا اور اس کے دونوں طرف کی دھار مرا گئی تھی۔ بقول عروہ یہ نیزہ اس سے دسول اللہ ماٹھیئے کے وصال کے بعد حضرت زبیر نے وہ لیا گھر کے دھارت زبیر نے وہ لیا گھر حضرت ابو بکر نے مانگا تو ان کو دے دیا۔ وہ ان کی شمادت کے بعد حضرت عثمان نے مانگا تو ان کو دے دیا۔ ان کی شمادت کے بعد حضرت عثمان نے مانگا تو ان کو دے دیا۔ ان کی شمادت کے بعد مصرت عبداللہ بن زبیر نے والیس لے لیا وہ ان کے قبضہ میں مہار کے بعد میں شہد ہو گئے۔

عاص کا کون قاتل؟ : ابن ہشام کا بیان ہے کہ ابوعبیدہ وغیرہ علماء مغازی نے جھے بتایا ہے کہ حضرت عمرٌ سعید بن عاص کے پاس سے گزرے اور ان کو کما معلوم ہو تا ہے کہ آپ مجھ سے کبیدہ فاطر ہیں اور آپ کا گمان ہے کہ میں نے آپ کے والد کو قتل کیا ہے آگر میں نے قتل کیا ہو تا تو میں معذرت بھی نہ کر تا میں نے قتل کیا ہو تا تو میں اس کے پاس سے گزرا تھا وہ اپنی تو ایپ ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا تھا باتی رہا تیرا والد 'تو میں اس کے پاس سے گزرا تھا وہ اپنی ایرا یوں سے دمین کھود رہا تھا جیسا کہ بیل اپنے سینگ سے 'میں نے اس کو نظر انداز کر دیا اور پاس سے گزرگیا چھراس کے ابن عم (حضرت علی ) نے اس کو قتل کر دیا۔

چھڑی کا آہنی تلوار بین جانا: ابن اسحاق کابیان ہے کہ عکاشہ بن محصن بن حرفان اسدی حلیف بنی عبد محس نے جنگ بدر میں اس قدر قال و جہاد میں حصہ لیا کہ اس کی تلوار ٹوٹ گئی اس نے رسول اللہ طابیط کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے اس کو چوبی چھڑی دے کر فرمایا "اے عکاشہ! اس سے لڑائی لو" جب اس کو رسول اللہ طابیع کے دست مبارک سے بگڑ کر حرکت دی تو اس کے ہاتھ میں ایک طویل تلوار کی شکل میں تبدیل ہو گئی' نمایت مضبوط اور چمکدار' چنانچہ وہ اس کے ساتھ لڑتے رہے حتی کہ اللہ تعالی نے فتح میں تبدیل ہو گئی۔ اس تلوار کا نام تھا"عون" بعد ازال بیہ تلوار اس کے پاس رہی اور وہ رسول اللہ طابیع کے ہمراہ جملہ غزوات میں شریک ہوا یہاں تک کہ فتنہ ارتداد کے عہد میں اس کو طلبحہ اسدی نے شہید کر دیا اور طلبحہ اسدی نے شہید کر دیا اور طلبحہ اسدی نے شہید کر دیا اور طلبحہ اسدی نے اس کے بارے ایک قصیدہ کہا جس کا ایک شعریہ ہے۔

عسیة غدادرت بسن أقسرم تاویسا وعکاست الغنمی عند جسال بعد ازال طبح اسدی مسلمان ہوگیا جیسال آئندہ بیان ہوگا۔

بقول ابن اسحاق 'عکاشہ وی سحابی ہیں جنوں نے آنخضرت محمد رسول الله طابیم سے یہ مڑدہ س کر (کہ الله تعالی امت محمدید میں سے ستر ہزار افراد بلاحساب و عذاب جنت میں داخل کرے گا) دعاکی درخواست کی کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

تھی کہ اللہ ' مجھے بھی ان ستودہ صفات لوگوں میں شامل کردے تو آپ نے اس کی استدعا قبول کرتے ہوئے دعا فرمائی تھی یااللہ! عکاشہ کو بھی ان میں داخل فرما دے یہ حدیث صحاح ستہ اور ابن حبان وغیرہ میں موجود ہے۔ بقول ابن اسحاق ' رسول اللہ طہیم نے فرمایا کہ عرب کا بہترین شاہ سوار ہم میں سے ہے۔ سامعین نے عرض کیا یارسول اللہ! وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ عکاشہ بن محسن ہے۔ تو ضرار بن ازور نے عرض کیا یارسول اللہ طابیم وہ تو ہمارے قبیلہ میں سے ہے ' تو آپ نے فرمایا وہ تم میں سے نہیں بلکہ حلیف کی بنا پر ہم میں سے ہے۔

بیہ قی (حاکم' محمہ بن عمر واقدی' عمر بن عثان خشیٰ عثان خشیٰ اپن بھو پھی ہے) بیان کرتے ہیں کہ عکاشہ بن محسن نے کہا کہ جنگ بدر میں میری تلوار ٹوٹ گئی تو مجھے رسول الله طابعظ نے ایک لکڑی عطا فرمائی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سفید رنگ کی طویل تلوار ہے میں اس تلوار کے ساتھ لڑتا رہا۔ یساں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو ہزمیت سے دوجار کر دیا (اور یہ تلوار تاحیات ان کے پاس رہی)

سلمہ کی چولی تلوار: واقدی (اسامہ بن زیر' داؤد بن حسین) بنی عبدالا شل کے متعدد اشخاص ہے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں سلمہ بن حریش کی تلوار ٹوٹ گئی اور ان کے پاس اسلحہ نہ تھا تو رسول اللہ طابیل نے اس کو ایک لکڑی دی جو ابن طاب کی لکڑیوں میں ہے آپ کے دست مبارک میں تھی اور فرمایا اس سے مشرکین پر ضرب لگائے' تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ جید اور عمدہ تلوار ہے' وہ تلوار تاحیات اس کے پاس رہی یمال تک کہ وہ جسد انی عبدہ کے دن شہد ہو گیا۔

آ تکھ کے ڈیلے کو صحیح کرنا: "دولائل" میں بیہتی (ابو سعد مالین) ابو احمد بن عدی ابو سعل کی حمانی عبد العزیز بن سلیمان بن غیل عاصم بن عمر بن قادہ ، عمر بن قادہ ) قادہ بن نعمان ہے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں ان کی آ تکھ کا ڈیلا رخسار پر لٹک گیا احباب نے اس کو کاٹ دینے کا ارادہ کیا اور رسول اللہ مالیمیم سے اس بارے استفسار کیا تو آپ نے فرمایا مت کاٹو ، چنانچہ قادہ کو بلا کر اپنی ہھیلی سے ڈیلے کو اندر کر دیا بعد ازاں معلوم نہ ہو تا تھا کہ کون می آ تکھ آفت رسیدہ تھی (اور ایک روایت میں ہے) وہ دونوں آ تکھول میں سے خوبصورت تھی۔ عاصم بن عمر بن قادہ نے بید واقعہ امیرالمومنین عمر بن عبدالعزیز کو بتایا اور اس کو یہ شعر سایا ، کہ میں اس مخص کا بیٹا ہو جس کی آ تکھ رخسار پر لٹک گئی تھی اور محمد مصطفیٰ مالیمیم کی ہمتیلی مبارک سے اپنی کہ میں اس مخص کا بیٹا ہو جس کی آ تکھ رخسار پر لٹک گئی تھی اور محمد مصطفیٰ مالیمیم کی ہمتیلی مبارک سے اپنی کہ بیں اس مخص کا بیٹا ہو جس کی آ تکھ رخسار پر لٹک گئی تھی اور محمد مصطفیٰ مالیمیم کی ہمتیلی مبارک سے اپنی کہ بیں اس مخص کا بیٹا ہو جس کی آ تکھ رخسار پر لئک گئی تھی اور محمد مصطفیٰ مالیمیم کی ہمتیلی مبارک سے اپنی کہ بیں اس مخص کا بیٹا ہو جس کی آ تکھ رخسار پر لئک گئی تھی اور محمد مصطفیٰ مالیمیم کی ہمتیلی مبارک سے اپنی

أنا ابن اللذي سالت على الخدعينية فردت بكيف المصفي أيميا رد

خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس موقعہ پر امیہ بن ابی الصلت کا وہ شعر پڑھا جو اس نے سیف بن ذی بیزن کی تعریف میں کہا تھا اور خلیفہ عمر ؓ کا بیہ شعر پڑھنا واقعی برمحل تھا۔

تلاف المكارم لاقعبان من لسبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا (يد لازوال خوبيال بين لي اور چهاچه كوو بيالے نبين كه نوش كے اور بيثاب بن گے)

لب لكاتاباور سكنكور ووشف ميد لكهي جانبي والى الحفظ العلامي كتابع كاضل برسير والعواف الواهم مندر

عبدالعزیز بن عمران 'رفاعہ بن کیی ' معاذ بن رفاعہ بن رافع بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں جب لوگ امیہ بن خلف کے ارد گرد جمع ہوئے تو میں بھی ادھر متوجہ ہوا اور اس کی زرہ کو دیکھا وہ بغل کے نیچ سے بھٹ چکی تھی چنانچہ میں نے اس کی بغل میں نیزہ مارا۔ جنگ بدر میں جمھے ایک نیزہ لگا جس کی وجہ سے میری آنکھ زخمی ہوگئی تو رسول اللہ ملھیلم نے اس پر لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی ' پھر جمھے کوئی تکلیف نہ محسوس ہوئی۔ اس سند سے یہ حدیث غریب ہے اور اس کی اساد جید ہے گراصحاب صحاح نے اس کی تشریح میں کی نیز طرانی نے اس کو ابراہیم بن منذر سے بیان کیا ہے۔

حضرت ابو بکر کی منبیہہ : ابن ہشام کا بیان ہے کہ عبدالرحمان بن ابی بکر' ابھی مسلمان نہ تھا اور جنگ بدر میں مشرکین کے ہمراہ تھا۔ اس کو حضرت ابو بکڑنے پکارا اے خبیث! میرا مال و دولت کہاں ہے؟ تو اس نے کہا۔

نيسق إلا شكة ويعبسوب وصارم يقتل ضلال الشيب

(اسلحہ' یعبوب گھوڑے اور تلوار کے علادہ کچھ نہیں بچاجو گمراہ شیوخ کو قتل کرتی ہے) پنرین میں میں میں ایک میں اور تلوار کے علادہ کچھ نہیں بچاجو گمراہ شیوخ کو قتل کرتی ہے)

یہ عبدالرحمان نے اسلام قبول کرنے سے قبل کہا تھا۔ شعب میں میں میں میں میں میں کا میں ایک المام میں میں میں میں اسلام کا میں میں میں میں میں میں اسلام کی میں اس

آیک شعر: مغازی میں اموی سے ندکور ہے کہ رسول الله طلیق اور حضرت ابو بکر مقولوں کے درمیان جا رہے تھے اور رسول الله طلیم نے فرمایا '' نفلق ھاما''' ہم سروں کو بھاڑتے ہیں اور حضرت ابو بکر کہتے تھے ''جو ہم پر غالب تھے اور وہ نافرمان عاق اور ظالم تھے''۔

مـــــن رحـــــــال أعــــزة علينــا وهــم كــانوا أعــق واضلمــا

جنگ بدر میں سربراہان کو کنو سی میں ڈالنا: ابن اسحاق کابیان ہے کہ بزید بن رومان نے عودہ کی معرفت حضرت عائشہ ہے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مطویع نے کفار قریش کے مقتولین کو قلیب میں ڈالنے کا تھم فرمایا تو سب مقتول اس میں ڈال دیئے گئے ماسوائے امیہ بن خلف کے کیونکہ وہ اپنی زرہ میں پھول چکا تھا، زرہ آبارنے گئے تو اس کا سارا جسم بکھرنے لگا، پھرانہوں نے وہیں اس پر مٹی وغیرہ ڈال کر وفن کر دیا۔ جب ان کو قلیب میں ڈال دیا تو آپ نے اس کے کنارے پر کھڑے ہو کر خطاب فرمایا ''اے قلیب والوا جو تم جب ان کو قلیب میں ڈال دیا تھ آب نے اس کے کنارے پر کھڑے ہو کر خطاب فرمایا ''اے قلیب والوا جو تم تممارے رب نے وعدہ اللہ نے فرمایا تھا میں نے برحق پالیا ہے۔ جمھ سے تو جو وعدہ اللہ نے فرمایا تھا میں نے برحق پالیا ہے۔ "

حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یار سول اللہ طابع ایک آپ مردہ لوگوں سے مخاطب میں تو آپ نے فرمایا ان کو بخوبی معلوم ہے کہ ان کے رب نے جو ان سے وعدہ کیا تھاوہ واقعی سچا تھا۔ حضرت عائشہ کمتی ہیں کہ عام لوگ کتے ہیں کہ جو بات میں نے ان سے کس ہے وہ انہوں نے من لی ہے (لقد عاموا ماقلت لہم) مگر رسول اللہ طابع نے تو فرمایا تھا کہ ان کو معلوم ہو گیا ہے (لقد علموا) (ایمن سمعوا کی بجائے علموا کما)

ابن اسحاق ' حفرت انس بن مالک عصرت این کرتے ہیں کہ صحابہ نے رسول اللہ طابیم کو رات کے وقت کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

یہ فرماتے سنا' اے اہل قلیب! اے عتبہ بن ربعہ' اے شبہ بن ربعہ' اے امیہ بن ظف' اے ابوجمل بن ہشام' علاوہ ازیں اہل قلیب کے نام بھی ذکر کے اور کما' جو وعدہ تم سے تہمارے رب نے کیا تھا کیا تم نے اس کو بچ کچ پالیا' مجھ سے تو جو وعدہ میرے رب نے کیا تھا میں نے ٹھیک ٹھاک پالیا ہے۔ یہ من کر مسلمانوں نے عرض کیا یارسول اللہ ملھیم کیا آپ ایسے لوگوں سے مخاطب ہیں جو مرکر سڑ چکے ہیں؟ تو رسول اللہ ملھیم نے فرمایا تم یہ خطاب' ان سے زیادہ نہیں من رہے' مگروہ جواب کی استطاعت نہیں رکھے' اس روایت کو امام احمد نے ابن ابی عدی از جمید از انس اسی طرح بیان کیا ہے اور یہ شیخین کی شرط پر ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مجھے بعض اہل علم نے بتایا کہ رسول اللہ ملھیم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا ''اے اہل قلیب! تم اپنی کے حق میں بدترین قبیلہ تھے' تم نے میری کھذیب کی اور لوگوں نے میری تصدیق کی' تم نے مجھے جلا بھی کے حق میں بدترین قبیلہ تھے' تم نے میری کھذیب کی اور لوگوں نے میری تصدیق کی' تم نے مجھے جلا وطن کیا اور لوگوں نے میری تصدیق کی' تم نے مجھے جلا تھا میں وطن کیا اور لوگوں نے میری مدد کی' جو وعدہ تمرے رب نے کیا تھا میں نے ٹھک ٹھک مالیا۔''

سماع موتی : امام ابن کیر فرماتے ہیں 'یہ حدیث من جملہ ان احادیث کے ہے جن کی آویل حضرت عائشہ 'کرتی ہیں جیسا کہ وہ احادیث جن کی وہ آویل کرتی ہیں وہ ایک جزء میں مدون ہیں اور ان کا اعتقاد ہے کہ یہ روایت بعض آیات کے منافی اور معارض ہے اور نہ کور بالا روایت بھی ' وما انت بمسمع من فی القبور (۳۵/۲۲) کے منافی اور متضاد ہے۔ دراصل یہ حدیث اس کے مخالف نہیں اور صحیح مسلک صحابہ وغیرہ جمہور کائی مسلک ہے 'ان احادیث کی روسے حضرت عائشہ 'کے قول اور مسلک کے برخلاف۔

امام بخاری ، حضرت عروہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے پاس تذکرہ ہوا کہ ابن عمر مرفوع روایت بیان کرتے ہیں کہ میت کو اس کے اہل کے رونے کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو آ ہے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ طابیخ کا فرمان ہے کہ میت کو اپنے اپنے گناہ و معاصی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اور اس کا اہل و عیال اب اس پر نوحہ کناں ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ طابیخ نے قلیب بدر پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا اور اس میں مشرکین بدر کے مقتول پڑے تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وہ میرا کلام من رہے ہیں مالانکہ آپ نے فرمایا کہ جو خطاب میں نے ان سے کہا ہو وہ اب جانتے ہیں کہ میں جو بات ان سے کہتا تھا وہ حق اور آج ہے۔ پھر اس کی آئید میں حضرت عائشہ نے "انک لا تسمع الموتی وما انت بمسمع من حق اور آج ہے۔ پھر اس کی آئید میں حضرت عائشہ نے "انک لا تسمع الموتی وما انت بمسمع من المقبود" (۳۵/۲۲) آیت تلاوت کی' یعنی جبکہ وہ آگ میں اپنے مقامات پر جاگزیں ہیں ۔۔۔۔ اس روایت کو امام مسلم نے ابو کریب از ابواسامہ بیان کیا ہے۔ عالانکہ میت کے دفن کے بعد' ساع مو تھی کی متعدد احادیث میں تصریح آئی ہے۔

امام بخاری ' حضرت ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے قلیب بدر پر کھرے ہو کر فرمایا جو تہمارے رب نے وعدہ کیا تھا کیا تم نے وہ بالکل پالیا؟ پھر فرمایا جو بات میں نے ان سے کسی ہے وہ اب سن رہے ہیں اور یہ حدیث حضرت عائشہ کے پاس بیان کی گئی تو انہوں نے کما نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بات میں ان سے کہنا تھا وہ اب جانتے ہیں کہ وہ حق اور پچ ہے۔ پھر انہوں نے اس کی تائید میں انک لاتسمع المعوتی وما انت بمسع من فی القبور (۳۵/۲۲) تلاوت کی' اس روایت کو امام مسلم نے ابو کریب از ابو اسامہ اور و کی ہشام بن عروہ سے بیان کرتے ہیں۔

کرتے ہیں۔

ام بخاری ' حفرت ابو طلحہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ کے تکم سے جنگ بدر میں چوہیں رؤسائے قریش کی لاشوں کو ایک نمایت خراب کو کس میں بھینک دیا گیا رسول اللہ طابیخ کا دستور تھا کہ جب آپ کی قوم پر فتح یاب ہوتے تو وہاں تین روز تک قیام کرتے جب وادی بدر میں تیسرا روز ہوا' تو آپ کے تکم سے آپ کی سواری تیار کی گئ ' پھر آپ روانہ ہوئے اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے ہمراہ تھے ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ طابیخ اس طرف اپنی کی ضرورت کے تحت تشریف لے جا رہے ہیں آپ چلتے چلتے قلیل تھا کہ رسول اللہ طابیخ اس طرف اپنی کی ضرورت کے تحت تشریف لے جا رہے ہیں آپ چلتے چلتے قلیب کے پاس رک گئے اور اہل قلیب کو نام بنام بلانے گئے ''اے فلان بن فلان' اے فلان بن فلان ' اب تماری مسرت کا باعث ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و پیروی کرتے ؟ جو وعدہ ہم سے رب نے کیا تھا وہ ہم نے برحق پالیا ہے۔'' یہ منظر دیکھ کر کیا تھا وہ ہم نے برحق پالیا ہے۔'' یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر نے عرض کیا یارسول اللہ! ان بے جان لاشوں سے کیا بات کر رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ! جو میں کمہ رہا ہوں اس کو تم ان سے زیادہ نہیں من رہے۔

قادہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو زندہ کر دیا تاکہ اللہ تعالی ان کو آپ کی بات سا دے ' تو یخ د حقارت ' حسرت و ندامت اور تفخیک کی خاطر۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ کے علاوہ سب نے متعدد طرق سے سعید بن ابی عروبہ سے بیان کیا ہے اور امام احمہ نے (بونس ' محمہ مودب ' شیبان بن عبدالرحمان ' قادہ ) حضرت انس بن مالک سے بیان کیا ہے اور ابو طلحہ کا واسطہ بیان نہیں کیا۔ بیہ سند صحیح ہے۔ لیکن پہلی سند صحیح تر اور زیاوہ واضح ہے ' واللہ اعلم۔ امام احمہ (عفان ' عاد' ثابت ) حضرت انس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط نے مقتولین بدر کو تین روز تک قلیب میں پڑے رہنے دیا یمال تک کہ وہ بدبووار ہو گئے پھر آپ نے ان کے مقتولین بدر کو تین روز تک قلیب میں پڑے رہنے دیا یمال تک کہ وہ بدبووار ہو گئے پھر آپ نے ان کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا اے امیہ بن خلف! اے ابوجہل بن مشام! اے عتبہ بن ربید! اے شیبہ بن ربید! جو وعدہ اس نے کیا تھا میں نے برحق پالیا ہے۔ مجھ سے تو جو وعدہ اس نے کیا تھا میں نے برحق پالیا ہے۔

رسول الله طاهیم کی سے بات من کر حضرت عمر فنے عرض کیا یارسول الله طانیم اکیا اپ ان کو تین روز کے بعد مخاطب کر رہے ہیں کیا وہ سنتے ہیں؟ فرمان الله ہے انگ لا تسمع المعوتی (۳۵/۲۲) تو رسول الله طاہیم فنے فرمایا والله! اس رب اقدس کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری بات کو تم ان سے زیادہ نہیں من رہے لیکن وہ جواب کی استطاعت نہیں رکھتے اس روایت کو امام مسلم نے حدید بن خالد از حماد بن سلمہ بیان کیا ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت حسان بن فابت نے بید اشعار کے۔

عرفيت ديسار زينسب بسالكثيب كخط الوحسي فيي البورق القشيب

ماوها لرياح وكس جسون من لوهمي منهمسر سكوب فامسي رهها حقا وأمست يابنا بعيد سياكنها الحبيب فيادع عنب انتذكير كسل يسوم ورد حسرارة القلسب الكنيسب

(میں نے میلے پر دیار زینب کو پہچان لیا جیسا کہ تحریر اور نوشت ہو میلے کچینے کاغذ میں۔ مختلف ہواؤں نے اس میں انتقلاب پیدا کر دیا ہے اور ہر سیاہ بارش والے موسلا دھار برہنے والے بادل نے۔ اس کے نشانات بوسیدہ ہو چکے ہیں اور وہ محبوب کی رہائش کے بعد ویران ہو چکے ہیں۔ تو ان کی روز مرہ کی یاد کا خیال ترک کر دے اور ممگین دل کی سوزش کو خیرباد کمہ دے)

وحبر بالذی لا عیب فیده بصدق غیر احبار الکذوب نمیا صنع المنیک غیداة بدر لنیا فی المتسرکین مین النصیب غیدة کیان جمعهم حیران بدت آرکانیه جنیح الغیروب فیداد قیناهم منیا بجمیع کاسد الغیاب میردان و شیب فید مقرر (تو بے داغ کی بات بتاجی میں دروغ کا ثائیہ تک نمیں۔ جو اللہ تعالی نے در میں مارا مثر کین سے نعید مقرر

(تو بے واغ چی بات بتا جس میں وروغ کا شائبہ تک نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے بدر میں ہمارا مشرکین سے نصیبہ مقرر کیا۔ ہم ان سے ایک ایسے لفکر کے ساتھ لڑے جو جنگل کے شیروں کی مانند جوان اور بو ڑھے تھے)

أمساء محمسد قسد وازروه على الاعداء في لفيح اخبروب بسايديه، مسوارم مرهفسات وكيل محبرب حياضي الكعروب بسو لاوس الغطارف وازرتها بنبو النجار في الدين الصلبب فغادرنا أبيا جهيل صريعها وعتبة قيد تركنا الجبوب

(محمہ کے روبرو اس لشکر نے دستمن پر سخت جنگ مسلط کی ان کے ہاتھوں تیز دھار قاطع کلواریں تھیں' اور مجرب شخص محص مخوص مخوص مخوص اور عتبہ فخص محص محص محض محص محص کا اور عتبہ زمین پر گرا ہوا چھوڑا)

وتسيبة قد تركنا في رحال ذوى حسب إذا نسبوا حسيب يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب أم تحدو كلامي كيان حقنا وأمرر الله يساخذ بسالقلوب فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأى مصيب

(اور ہم نے شید کو میدان جنگ میں عالی خاندان کے لوگوں میں چھوڑا جب ان کا نب بیان کیا جائے۔ ان کو رسول الله طاقیم نے خطاب کیا جب ہم نے ان کی جماعت کو قلیب میں چینکا۔ کیا تم نے میری بات کو حق اور پچ نہیں پایا اور الله کے امر کو جو دلوں پر حاوی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اگر وہ جواب ویتے تو کتے آپ نے پچ کما اور آپ کی رائے درست تھی)

ابو حذیفہ بن عتب کی غمناکی: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول الله مائیم نے جب قلیب بدر میں کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مقولین کفار کو ڈالنے کا تھم دیا اور عتبہ بن رہید (والد ابو حذیفہ ؓ) کو گھیٹ کر قلیب میں ڈال دیا گیا تو رسول اللہ مٹاہیم نے ابو حذیفہ ؓ کے چرے کو دیکھا تو وہ عمکین ہے۔ اس کا رنگ فتی ہو گیا تو آپ نے فرمایا شاید مہمارے دل میں اپنے باپ کی وجہ ہے کچھ وسوسہ آیا ہو (او کما قال رسول اللہ) تو اس نے عرض کیا یارسول اللہ! واللہ کوئی وسوسہ نہیں آیا مجھے اپنے والد اور اس کے مقتل میں کوئی شبہ نہ تھا گرمیں اپنے والد کے حسن تدبیر 'مخل و بردباری اور فضل و کرم کو خوب جانتا تھا میں امیدوار تھا کہ بہ خوبیاں اس کو اسلام کی طرف ما ئل اور راغب کر دیں گی جب میں نے اس امید و رجا کے بعد اس کی موت کو بہ حالت کفر دیکھا تو ان حالات نے مجھے عمکین کر دیا یہ بن کر آپ نے اس کے لئے وعا خیر کی اور اس کو اچھا اور بہتر کما۔

امام بخاری محضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ سورہ ابرائیم (۱۳۵/۲۸) میں "الذین بدلوا" سے کفار قریش مراد ہیں اور سنعمة الله" سے محمد مراد ہیں اور "نعمة الله" سے محمد مراد ہیں اور "دارالبوار" سے بوم بدر میں آگ مراد ہے۔ بقول ابن اسحاق محضرت حسان بن ابت نے کہا۔

قومى الذين هُم أووا نبيهم وصدقوه وأهل الارض كفار الاحسائص أقدوام هم سلف للصاخين من الانصار أنصار مستبشرين بقسم الله قولهم لما أتاهم كريم الاصل مختار أهلا وسهلا ففي أمن وفي سعة نعم النبي ونعم القسم والجار [فانزلوه بدار لا يخاف بها من كان حارهم دارا هي الدار]

(میری قوم وہ ہے جس نے اپنے نبی کو سکونت کا انظام کیا۔ اور ان کی تصدیق کی اور علاقہ میں کفار تھے۔ ماسوا قوم کے چیدہ افراد کے وہ نیک لوگوں کے اسلاف ہیں انسار ہیں سے انسار اور مدوگار ہیں۔ اللہ کی تقسیم پر خوش ہیں جب ان کے پاس عمدہ حسب و نسب والے مصطفیٰ و مختار آئے۔ ان کی زبان پر تھا اھلا وسملا 'خوش آمدید اچھا ہے نبی اور اچھا ہے نصیب اور ہسایہ۔ انہوں نے آپ کو اپنے میں بسایا جو ان کا ہمسایہ ہو وہ وہاں خوف زوہ نہیں ہو تا کی وراصل رہائش گاہ ہے)

وقاسموهم بها الاموال إذ قدموا مهاجرين وقسم الجاحد النار سرنا وساروا إلى بدر خينهم لو يعلمون يقين العلم ما ساروا دلاهُم بغرور تسم أسلمهم إن اخبيث لمن والاه غسرار وقال إنى لكم حار فاوردهم شر الموارد فيه اخزى والعار شم التقينا فولوا عن سراتهم من منجدين ومنهم فرقة غاروا

(جب وہ ججرت کر کے آئے تو ان کو اپنا مال و زر تقتیم کر دیا اور منکر کا نصیب نار ہے۔ ہم بھی روانہ ہوئے اور وہ اپنی ہلاکت کی خاطریدر کی طرف روانہ ہوئے اگر ان کو شکست کا بقینی علم ہو آتو وہ نہ روانہ ہوتے۔ (شیطان نے) پھر انہیں دھوکا سے ماکل کر لیا پھران کو بے سارا چھوڑ دیا۔ خبیث اپنے دوست کو دھوکا دیتا ہے۔ اور اس نے کما میں تمہارا مددگار ہوں اور ان کو بدترین گھاٹ میں دھکیل دیا اس میں رسوائی اور شرمندگی ہے۔ پھر ہم برسر پریکار ہوئے تو وہ اینے سرپراہوں سے پشت پھیر گئے نشیب و فراز میں فرار ہو کر)

رؤسائے قریش میں سے جنگ بدر میں ستر افراد قتل ہوئے اگر اللہ چاہتا تو ایک فرشتے کے ذریعے ہی سب کو نیست و نابود کر دیتا لیکن ملائیکہ نے ان افراد کو موت کے گھاٹ اثارا جن میں خیرو رشد کا شائبہ تک نہ تھا ان ملائیکہ میں جبرائیل بھی تھے جنہوں نے بحکم اللی قوم لوط کے سات شہروں کو اس کی ہمہ قتم کی آبادی سمیت اکھاڑ کر آسان کے قریب لے جاکر اوندھا لیٹ دیا ان پر علامت زدہ پھر برسا دیتے جیسا کہ قصہ لوط میں ہم قبل اذیں بیان کر چکے ہیں۔

جہاد کا فلسفہ: اللہ تعالی نے مسلمانوں کو کفار کے ساتھ قبال و جہاد کی اجازت دی ہے اور اس کی حکمت و مسلمت بیان کی ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے (۲/۳) ہیں جب تم ان کے مقابل ہو جو کافر ہیں تو ان کی مصلحت بیان کی ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے (۳۷/۳) ہیں جب تم ان کو خوب مغلوب کر لو تو ان کی مشکیں کس لو' پھریا تو اس کے بعد احسان کرو' یا تاوان لے لو' یساں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے یہ ۔۔۔ حکم ۔۔۔ ہے اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے خود ہی بدلہ لے لیتا لیکن وہ تمہارا ایک دو سرے کے ساتھ امتحان کرنا چاہتا ہے۔ (۱۹/۱۳) ''ان سے لاو تاکہ اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے اور انہیں ذلیل کرے اور تہمیں ان پر غلبہ دے اور مسلمانوں کے دلول کو ٹھنڈ اکرے اور ان کے دلول میں غصہ دور کرے اور اللہ جے چاہے توبہ نصیب کرہے'' مسلمانوں کے دلول کو ٹھنڈ اکرے اور ان کے دلول میں غصہ دور کرے اور اللہ مظاہرے کے سامنے رکھا' بایں انصاری نوجوانوں کے ہاتھوں' ابوجمل کا قبل ہونا' پھر ابن مسعود کا اس کے پاس جانا اور اس کی داڑھی نوچنا' طرز مسلمانوں کے دلوں کی سوزش کا مداوا کرنا ۔۔۔۔۔ اس کی ذلت و رسوائی کا یہ بمتر اور عبرت آموز طریقہ طرز مسلمانوں کے دلوں کی سوزش کا مداوا کرنا ۔۔۔۔ اس کی ذلت و رسوائی کا یہ بمتر اور عبرت آموز طریقہ تھا بہ نسبت اس بات کے'کہ اس پر بجل گرتی یا مکان کی چھت گرتی یا بستر مرجانا' واللہ اعلم۔

مجبور مسلمان: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مقولین بدر میں ' چند مسلمان بھی تھے جو کفار کے ہمراہ بطور تقیہ آئے تھے۔ مجبور و مقبور تھے ' کفار نے ان کو جبرا" اسلام سے برگشتہ کر دیا تھا۔ وہ ہیں ' () حارث بن زمعہ بن اسود ' (۲) ابو قیس بن فاکہ (۳) ابو قیس بن ولید بن مغیرہ (۳) علی بن امیہ بن خلف (۵) عاص بن منب بن تجاج اور ان کے بارے آیت (۳/۹۷) نازل ہوئی ' ' بے شک جو لوگ اپن جانوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیس تو ان سے پوچھا ' تم کس حال میں تھے انہوں نے جواب دیا ہم اس ملک میں جب بس تھے فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے سو ایہوں کا مرب بن سے درستان کی درس میں ہم سے براہ کی درس میں ہم سے اس میں ہجرت کر جاتے سو ایہوں کا مرب سے درستان کی درس میں درس سے درستان کی درس میں درس سے درستان کی درس درس میں ہم سے درستان کی درس میں درس میں ہم سے درستان کی درس درس میں درس میں درس میں درس میں ہم سے درستان کی درس میں درس می

ممانا روز خ ہے اور وہ بہت ہی برا مرکانہ ہے۔" مکانا دو است کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز آقا کے محرم کا مسکلہ: جنگ بدر میں کل ستر اسیر سے ان میں 'آل رسول اللہ میں سے عباس بن عبدالمطلب 'ابو عبدالمطلب عبر اللہ اللہ 'ن عبدالمطلب 'ابو الله عبر اللہ 'ن عبدالمطلب 'ابو العاص بن رئیج بن عبد سمس بن امیہ شوہر زینب 'وخر نبی علیہ السلام تھے۔ امام شافعی اور امام بخاری وغیرہ نے اس بات سے یہ ولیل اخذ کی ہے کہ جو شخص اپنے محرم کا مالک بن جائے وہ آزاد نہ ہو گا' انہوں نے حسن از ابن سمرہ کی روایت کاس سے معارضہ پیش کیا ہے 'واللہ اعلم۔

اسیران بدر کے بارے مشورہ: اسیران بدر' کے بارے صحابہ کرام میں اختلاف برپا ہوا بعض کا خیال تھا کہ قل کر دیئے جائیں اور بعض کہتے تھے کہ فدیہ وصول کر لیا جائے۔ جیسا کہ امام احمد (علی بن عاصم' مید) حضرت انس اور کسی نے حسن سے بھی بیان کیا ہے) سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ اس نے صحابہ سے امیران بدر کے بارے مضورہ طلب کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان کو تممارے قبضے میں دے دیا ہے۔ یہ س مر حضرت عمر نے کھڑے ہو کر عرض کیا یارسول اللہ ان کے سر قلم کر دیں۔ رسول اللہ اللہ اس سے اعراض کیا اور بیند نہ کیا پھر آپ نے دوبارہ بوچھا تو حضرت ابو بھر نے کھڑے ہو کر عرض کیا ہمارا خیال ہے کہ اعراض کیا اور فدیہ وصول فرمائیں اور اللہ تعالی نے اس بارے یہ آیت نازل فرمائی (۸۲۸) آگر اللہ کا تھم پہلے نہ ہو چکا ہو تا تو جو تم نے لیا اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب ہو تا۔ (انفرد بہ احمہ)

امام احمد' امام مسلم' ابوداؤد' ترندی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور علی بن مدینی نے بھی اس کو درست قرار دیا ہے۔ عکرمہ بن عمار (ساک حنی' ابوزمیل' ابن عباسؒ) حضرت عمرؓ ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیم نے جنگ بدر میں ۱۳۱۳ صحابہ کو دیکھا اور مشرکین مکہ کو دیکھا تو وہ ایک ہزار ہے ۔۔۔ حدیث کو بیان کرتے کہ ان میں ۲۰ کو یہ تیخ کیا اور ستر کو اسر بنالیا۔ حضرت ابو بکرؓ حضرت عرؓ اور حضرت علیؓ اور ستر کو اسر بنالیا۔ حضرت ابو بکرؓ خصرت ابو بکرؓ نے عرض کیا یارسول اللہ ایہ امیر بچازاد بھائی ہیں اور اپنے حضرت علیؓ سے مشورہ طلب کیا تو حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا یارسول اللہ ایہ امیر بچازاد بھائی ہیں اور اپنے خاندان کے لوگ ہیں۔ میری رائے ہے کہ آپ ان سے ندیہ وصول فرمالیں۔ یہ زر فدیہ ہماری قوت کا باعث ہو گاور ممکن ہے اللہ تعالی ان کو ہدایت نصیب فرما دے اور وہ ہمارے دست و بازو بن جا کیں۔

ملل غنیمت کا حلال ہونا: رسول الله طابع نے پوچھا اے ابن خطاب! تیری کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا میری رائے 'ابوبکر' کی رائے کے برخلاف ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ میرا فلال عزیز میرے حوالے کر دیں میں اس کا سر قلم کر دوں۔ عقیل کو علیٰ کے سپرد کر دیں وہ اس کی گرون اڑا دے اور حزہ کے سپرد فلال کو کریں 'وہ اس کا کام تمام کر دے یہاں تک کہ اللہ تعالی کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکیین نے لئے کوئی رو رعایت نہیں۔ یہ اسیر کفار کے رئیس' قائد اور مقتداء و پیشوا ہیں۔ رسول الله مظہم نے حضرت ابوبکر' کی رائے کو پیند کیا اور حضرت عمر' کی رائے کو درخور اعتماء نہ سمجھا اور اسیران بدر سے فدیہ لے لیا۔ دھرت عمر' کا بیان ہے کہ دو سرے روز میں نبی علیہ السلام اور ابوبکر' کے پاس گیا اور وہ رو رہے ہیں یہ

منظرو مکیر کر' میں نے عرض کیا یارسول اللہ! فرمایئے آپ دونوں کیوں رو رہے ہیں؟ ممکن ہوا تو میں بھی روؤں گا' ورنہ رونی سی شکل بنالوں گا۔ آپ نے فرمایا اسیران بدر سے فدیہ وصول کرنے کی پاداش میں رو رہا ہوں۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لک**شیKitaboSunnat-Com** بڑا مفت مرکز

آپ نے ایک قریب تر درخت کی طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ عذاب اس درخت سے بھی قریب تر آگیاتھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت (۸/۱۷) نازل فرمائی' نبی کو نہیں چاہئے کہ اپنے ہاں قیدیوں کو رکھے یمال تک کہ ملک میں خوب خون ریزی کرے۔ تم دنیا کی زندگی کاسلمان چاہئے ہو' اور اللہ آخرت کا ارادہ کر تاہے اور اللہ علا محکمت والا ہے آگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہو تا تو جو تم نے لیا اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب ہو تا۔ پھر اللہ نے ان کے لئے مال غنیمت حلال کردیا۔ (الحدیث)

امام احمد (ابو معاویہ 'اعمل' عروبن سدہ' عبیدہ) عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں رسول اللہ ملائیم نے اسران بدر کے بارے مشورہ طلب کیا تو حضرت ابو بکڑنے عرض کیا یارسول اللہ! یہ آپ کی قوم اور خاندان کے لوگ ہیں' آپ ان کو زندہ رہنے دیں اور انظار فرمائیں' ممکن ہے اللہ ان کی توبہ قبول کرے۔ حضرت عمر نے کما یارسول اللہ! انہوں نے آپ کو جلا وطن کیا' آپ کی حکذیب کی' ان کو بلا کر سرقلم کر دیں۔

**ابن رواحہ کا مشورہ:** حضرت عبداللہ بن رواحہ ؓ نے عرض کیا یارسول اللہ! زیادہ ایندھن والی وادی کا آپ انتخاب فرما دیں' پھراس میں ان اسپروں کو داخل کر کے آگ لگا دیں۔ میں ایک میں

صحابی مثال: یہ سب آراء من کررسول اللہ طاہیم اندر چلے گئے اور ان کو پچھ جواب نہ دیا تو کسی کا خیال تھا کہ حضرت ابو بکڑی رائے پر عمل کریں گے 'بعض نے کہا حضرت عمر کی تجویز قبول کریں گے اور پچھ نے کہا کہ ابن رواحہ کی رائے کو ترجیح ویں گے۔ رسول اللہ طابیم باہر تشریف لائے اور فرمایا اللہ تعالی لوگوں کے دلوں کو نرم کرتا ہے یہاں تک کہ بعض ان میں دودھ سے بھی نرم ہوتے ہیں اور اللہ تعالی لوگوں کے دلوں کو غلیظ اور سخت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ پھرسے بھی سخت ہوتے ہیں۔

دوں و تعلیط اور حص ربا ہے یہاں بند کہ وہ ہر سے بی صف ہوتے ہیں۔

ابو بر " آپ کی مثال ' ابراہیم " کی طرح ہے۔ ابراہیم " نے کما (۱۳۱/۱۳۱) " پس جس نے میری پیروی کی وہ تو میرا ہے اور جس نے میری نافرمانی کی پس شخصی تو بخشے والا ہے " نیز آپ کی مثال عیسیٰ " کی طرح بھی ہے۔

اس نے کما (۱۸۱/۵) " آگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں اور آگر تو انہیں معاف کردے تو تو ہی زیروست محکمت والا ہے۔ " اے عمرا تیری مثال ' نوح " کی ہے۔ اس نے کما (۱۲۸/۱۷) " اے میرے رب! زمین پر کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ ہو۔ " نیز تیری مثال موی " کی ہی ہی ہے۔ اس نے کما (۸۸ / ۱۰) " اے ہمارے رب! ان کے مالوں کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے پس بید ایمان نہیں لائمیں گے یماں تک کہ وہ ورد ناک عذاب دیکھیں۔ "

 نے بھی اس روایت کو ابومعاویہ سے اس طرح بیان کیا ہے' امام حاکم نے اس کو صحیح الاساد کہا ہے' امام مسلم اور بخاری نے اس کی تخریج نہیں گی۔ ابن مردویہ نے اس کو حضرت عبداللہ بن عراق اور حضرت ابو ہریرہ سے اس کی مانند بیان کی گئی ہے۔ اس طرح نقل کیا ہے نیز ابوالیوب انصاری سے بھی ایک روایت اس کی مانند بیان کی گئی ہے۔

انصار کا حضرت عباس الا کے قتل کا منصوبہ: متدرک میں امام حاکم نے اور ابن مردویہ نے (بیداللہ بن مویٰ امرائیل ابرائیم بن مهاجر ، بجابہ) حضرت ابن عمر سے بیان کیا ہے کہ اسران بدر میں عباس بھی تھے۔ ان کو ایک انصاری نے گرفتار کیا تھا اور انصار نے عباس کو قتل کی دھمکی دی اور یہ بات رسول اللہ طابیل تک پنچی تو آپ نے فرمایا میں آج شب بچا عباس کی وجہ سے سو نہیں سکا کہ انصار کا خیال تھا کہ وہ اس کو یہ تیخ کر دیں گے۔ یہ من کر حضرت عمر نے عرض کیا کیا میں ان کے پاس جاؤں؟ آپ نے "بہاں" کہا تو حضرت عمر انصار کے پاس آئے اور ان سے کہا عباس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا واللہ! ہم اس کو نہ جھوڑیں گے 'یہ من کر عمر نے ان کو کہا آگر رسول اللہ طابیل کی یہ خواہش ہو تو پھر انہوں نے کہا آگر رسول اللہ طابیل کی یہ رضا ہے کہ بیاس کو لے جائے۔ چنانچہ حضرت عمر نے ان کو اپنے قضہ میں کر لیا اور کہا جناب عباس! اسلام قبول کر یہ بیا اسلام قبول کر ہے۔ اس وجہ لیجے! واللہ! آپ کا اسلام قبول کرنا جو اپ نا والد خطاب کے اسلام قبول کرنے سے زیادہ محبوب ہے اس وجہ لیجے! واللہ! آپ کا اسلام قبول کرنا ہوں کا مسلمان ہونا پہند ہے۔

رسول الله طاهیم نے حضرت ابو بکڑے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا 'یارسول الله! یہ اسر آپ کے قبیلہ کے لوگ ہیں ان کو رہا کر دیجئے۔ یہ من کر رسول الله طابیم نے دیجئے۔ یہ من کر رسول الله طابیم نے ان کو رہا کر دیجئے۔ یہ من کر رسول الله طابیم نے ان سے فدید لے لیا اور الله تعالی نے یہ آیت (۸/۲۷) نازل فرمائی هاکان النبی ان یکون له الله طابیم نے اللہ طابیم نے اللہ منام اور بخاری السوی حتی یشخن فی الارض امام حاکم نے متدرک میں کما ہے یہ حدیث صحیح الاناد ہے مسلم اور بخاری نے اس کی تخریج نہیں گی۔

مشروط فدریہ: امام ترندی نسائی اور ابن ماجہ (سفیان ٹوری اسلام بن حیان امحہ بن سرین البیده) حضرت علی اسلام ترندی نسائی اور ابن ماجہ (سفیان ٹوری اسلام بن حیاب کو اسرول کے بارے اختیار دو اور جایل کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع کے بارے اختیار دو چاہیں تو وہ ان کو قتل کردیں ول چاہے تو فدیہ وصول کرلیں اسلام کی اور اس قدر ہمارے مجاہد شہید ہو جائیں گے۔ یہ من کر صحابہ نے عرض کیا ہم فدیہ وصول کریں گے اور اس قدر ہمارے مجاہد شہید ہو جائیں کیا ہے واللہ اعلم۔

سہید ہو جائیں سے حدیث ہمایت عریب ہے بھی نے اس کو عبیدہ سے مرس بیان کیا ہے والقد اسم ۔

کماب من اللہ کا مطلب: ابن اسحاق (ابن الی نجی عطاء) ابن عباس سے لمولا کتاب من الله سبق (٨/١٨) کی تغیر میں بیائی اطلاع کے بغیر عذاب نہیں کر آ تو م نے جو فدید اسیروں سے لیا ہے اس پاداش میں تم پر بڑا عذاب نازل ہو آ' ابن ابی نجیح کی معرفت مجاہد سے ہم اس طرح مروی ہے۔ ابن اسحاق وغیرہ نے اس مفہوم کو پہند کیا ہے۔ بقول اعمش اس کا مطلب ہے کہ بدری صحابہ مغفور نہ ہوتے تو 'اس جرم میں ان پر سخت عذاب نازل ہو آ۔ حضرت سعد بن ابی و قاص 'سعید بدری صحابہ مغفور نہ ہوتے تو 'اس جرم میں ان پر سخت عذاب نازل ہو آ۔ حضرت سعد بن ابی و قاص 'سعید بدری صحابہ منفور نہ ہوتے تو 'اس جرم میں ان پر سخت عذاب نازل ہو تا۔ حضرت سعد بن ابی و قاص 'سعید بدری صحابہ دور قوری نے بیان کیا ہے کہ آگر اللہ پہلے بہا ور توری نے بیان کیا ہے کہ آگر اللہ پہلے کہ اگر اللہ پہلے کہ اگر اللہ پہلے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ے ان کی مغفرت کا تھم صادر نہ کر چکا ہو تا تو ان کو عذاب سے دوچار ہونا پڑتا۔ والی نے ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ ام الکتاب الاول اور لوح محفوظ میں یہ نوشت نہ ہوتی کہ مال غنیمت اور فدیہ تمہارے لئے طال ہے تو تم عذاب عظیم کی گرفت میں ہوتے بدیں وجہ آیت (۸/۱۹) میں مال غنیمت کو طال اور طیب قرار دے کر خورد و نوش کا تھم صادر فرمایا ہے۔

پانچ خصائص : حضرت ابو ہریہ ابن مسعود 'سعید بن جبید 'عطاء 'حن 'قادہ اور اعم سے ای طرح مروی ہے اور ابن جریر نے اس کو مختار قول کہا ہے اور یہ قول مقدم اور ترجیع یافتہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی متفق علیہ روایت کی بنا پر کہ رسول اللہ مائی ہے فرمایا کہ میں پانچ خصوصیات سے نوازا گیا ہوں جو مجھ سے قبل کسی نبی کو عطا نہیں ہو کیں۔ ایک ماہ کی مسافت تک میرا رعب داب قائم ہے 'روئ زمین میرے لئے مال غنیمت حال ہے جو کسی قوم کے لئے حال نہ تھا' میرے لئے مال غنیمت حال ہے جو کسی قوم کے لئے حال نہ تھا' مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے۔ نبی ایک قوم کی طرف مبعوث ہو تا تھا میں عالمگیر نبی ہوں۔ اعم 'حضرت ابو ہریہ اللہ مائی نے فرمایا ہے روار (۸/۱۹) ہیں جو مال تہیں غنیمت میں حال اور طیب ملاہے اسے کھاؤ۔

زر فدریہ: امام ابوداؤد (عبدالرصان بن مبارک عبی سفیان بن حبی شعبہ ابوالعنبی ابوالشعثاء) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ نے جاہلیت کے دستور کے مطابق جنگ بدر میں ہرامیر کا زر فدیہ جار سو درہم مقرر کیا اور یہ کم از کم زر فدیہ تھا اور زیادہ سے زیادہ چار ہزار درہم تھا۔ ان امیروں میں سے جو امیراسلام قبول کرلے گا اللہ تعالی نے اس زر فدیہ کے معاوضہ میں اس کو دنیا اور آخرت میں مالا مال کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ (۱/۷) اے نبی! جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے کمہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گاتو تمہیں اس سے بہتردے گاجو تم سے لیا گیا ہے اور تمہیں بخشے گا۔

والبی نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت حضرت عباس کے بارے نازل ہوئی۔ انہوں نے اپنا زر فدیہ' چالیس اوقیہ سونا دیا تھا پھراللہ تعالی نے اسے چالیس تجارت پیشہ غلاموں سے نوازا اور وہ کما کرتے تھے مزید بر آں میں اللہ تعالی کی موعود مغفرت کا امیدوار ہوں۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عباس بن عبداللہ بن مغفل اپنے بعض افراد کی معرفت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ اسران بدر رسیوں سے بندھے ہوئے تھے رسول اللہ مالیکا رات کے اول پہر بے خواب رہے سو نہ سکے تو صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا وجہ ہے آپ بے خواب ہیں تو آپ نے فرمایا ' میں چچا عباس کی رسیوں میں بندھنے کی وجہ سے کراہ من کر ''سو نہیں سکا'' یہ من کر صحابہ نے عباس کی رسیاں کھول دیں اور آپ آرام سے سو گئے۔

عباس کا اسلام کا اوعا: ابن اسحاق کابیان ہے کہ عباس سرمایہ دار مخص تھے سو اوقیہ سونا اپنا زر فدیہ ادا کیا۔ بقول ابن کثریہ زر فدیہ ادا کیا۔ بقول ابن کثریہ زر فدیہ ابنا اپنے دو بھیجوں عقبل اور نوفل اور اپنے حلیف عتب بن عمرو حارثی کی طرف متلب میں مفتادہ مالی مفتادہ اور کہا تھا کہ وہ تو طرف متلب میں مفتادہ مالی مفتادہ اور کہا تھا کہ وہ تو

سلمان ہو چکا تھا تو رسول الله طابیط نے فرمایا ہم تو آپ کی ظاہر حالت پر تھم نافذ کرتے ہیں' الله تعالیٰ آپ کے مسلمان ہونے کو جانتا ہے وہ ہی اس کا صله و ثواب دے گا۔

بے زر ہونے کا اوعا: نیزاس کا ادعا اور غلط دعویٰ تھا کہ میرے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ مال کمال ہے جو آپ نے اور ام فضل نے دفن کیا تھا اور آپ نے کما تھا آگر میں اس سفر میں کام آجاؤں تو یہ مال فضل عبداللہ اور قشم کا ہے۔ یہ من کر حضرت عباس نے کما بخدا مجھے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں کہ یہ بات میرے اور ام فضل کے علاوہ کی کو معلوم نہیں 'اس کو ابن اسحاق نے ابن ابی بحیح از عطا از ابن عباس بیان کیا ہے۔ امام بخاری (موٹ بن عقب زہری) حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ انصار نے رسول اللہ مالی ہی جا جا جا جا تنہ طلب کی کہ ہم اپنے بھانچ عباس کا زر فدیہ معاف کر دیتے ہیں کہ انسار نے فرمایا واللہ! تم ایک درہم کی بھی تخفیف نہیں کر کتے۔

امام بخاری (ابراہیم بن محمان عبدالعزیز بن سحیب) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ بحرین ہے بہت سارا مال آیا اور آپ نے فرمایا مجد میں رکھ دو' ادھرے عباس شریف لائے اور عرض کیایارسول اللہ! مجھ پر نوازش کیجئے میں نے اپنا اور عقیل وغیرہ کا زر فدیہ ادا کیا تھا آپ نے فرمایا ''فذ'' یعنی لے لو۔ انہوں نے وونوں ہتھیلیوں میں بھر کراپنے کپڑے میں ڈال لیا پھروہ اسے تنما اٹھانے گئے تو اٹھانہ سکے۔ عرض کیا کسی کو عظم دیجئے کہ اوپر اٹھوا دے۔ آپ نے فرمایا ''نہ'' پھر کہا آپ ہی ججھے اٹھوا دیں فرمایا بالکل نہیں چنانچہ انہوں نے بچھ مال نکال کرباقی ماندہ اپنے کندھے پر رکھ لیا اور مجدے باہر چلے گئے۔ رسول اللہ المحیط ان کی حرص و آز کی وجہ سے برابر ان کے پیچھے فک تکی لگائے ہوئے تھے یساں تک کہ وہ آنکھوں سے او جسل ہو گئے۔ آز کی وجہ سے برابر ان کے پیچھے فک تکی لگائے ہوئے تھے یساں تک کہ وہ آنکھوں سے او جسل ہو گئے۔ بیعتی، اساعیل بن عبدالرحمان اسدی سے بیان کرتے ہیں کہ عباس' عقیل اور نوفل بن حارث بن عبدالمعلب' ہرایک کا زر فدیہ چار سو دینار تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دھمکی آمیز کلام سے خطاب کیا (۱۲۱/

 ٨) آگرید لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں پھراللہ نے انہیں گر فتار کرا دیا اور اللہ جاننے والا تھم والا ہے۔

بدر میں شمداء اور مقتولوں کی تعداو: مشہور ہے کہ جنگ بدر میں سر اسر سے اور سربی مشرک قتیل سے جیسا کہ متعدد احادیث میں بیان ہو چکا ہے اور آئندہ بھی بیان ہو گا اور جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث براغ میں ہے کہ مشرکین جنگ بدر میں سر قتیل ہوئے اور سر اسر ہوئے۔ موئ بن عتبہ کابیان ہے کہ جنگ بدر میں چھ قریش شہید ہوئے اور آٹھ انصاری شہید ہوئے اور مشرکین میں ۳۹ ہلاک ہوئے اور ۱۳۹ سیرہوئے امام بیعتی نے موئ بن عقبہ سے اس طرح نقل کیا ہے اور ابن کھیعہ نے ابوالاسود کی معرفت عورہ سے بھی شمداء اور ہلاک شدگان مشرکین کی تعداد اس طرح بیان کی ہے۔ امام حاکم (اصم احم بن عبد الجباد) یونس بن بیر) محمد بن اسحاق سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں گیارہ مسلمان شہید ہوئے چار قریش اور بین سے بچھ اوپر مشرک ہلاک ہوئے۔ اس نے دو سرے مقام پر بیان کیا ہے کہ رسول اللہ سات انصاری اور بیس سے بچھ اوپر مشرک ہلاک ہوئے۔ اس نے دو سرے مقام پر بیان کیا ہے کہ رسول اللہ سات انصاری اور بیس سے بچھ اوپر مشرک ہلاک ہوئے۔ اس نے دو سرے مقام پر بیان کیا ہے کہ رسول اللہ سات انصاری اور بیس اسر سے اور قتیل بھی اسے ہی شے۔

بہلا شہید محمح سے: بہتی 'زہری ہے بیان کرتے ہیں کہ سب سے بہلا شہید محمح مولی حضرت عمر تھااور ایک انصاری 'نیز جنگ بدر میں سرے زائد مشرک ہلاک ہوئے اور اتنے ہی امیر ہوئے۔ اس روایت کو ابن وهب نے یونس بن بزید از زہری از عروہ بن زبیر بیان کیا ہے۔

مشرکین کے اسیروں اور مقتولوں کی تعداد: امام بیمتی کا بیان ہے کہ مشرکین کے مقولوں اور اسیروں کے بارے یہ صحیح تر روایت ہے پھر حافظ بیمتی نے اس بات پر اس روایت ہے دلیل اخذ کی ہے نیز بخاری کی اس حدیث ہے بھی جو ابو اسحاق کی معرفت حضرت براء بن عازب ہے مروی ہے کہ رسول الله مطابع نے غزوہ احد میں عبداللہ بن جبید کو تیراندازوں پر امیرمقرر کیا اور مشرکین نے ہم سے ستر صحابہ شہید کئے 'نی علیہ السلام اور صحابہ نے جنگ بدر میں ۱۳۰ مشرکین کو گزند پہنچائی۔ ستر کو اسیر بنایا اور ستر کو قتل کیا۔ فریقین کی تعداد نو سوسے ہزار کے درمیان مشرکین کی تعداد نو سوسے ہزار کے درمیان تھی اور قادہ نے صراحہ "بیان کیا ہے کہ وہ نو سو بچاس تھے گویا اس کا ماخذ بھی مارا نہ کور بالا قول ہے' واللہ

اعلم - حضرت عمرٌ کی گذشتہ روایت میں بیان ہو چکا ہے کہ وہ ہزار سے زائد تھے اور درست قول' پہلا ہی ہے کہ رسول الله طاہیم نے فرمایا ان کی تعداد ۹۰۰ سوسے لے کر ہزار کے درمیان ہے اور صحابہ کی تعداد اس روز تین سو دس سے زائد تھی جیساکہ آئندہ مفصل بیان ہو گا۔

غروهٔ بدر کب موا: حدیث تکم از مقسم از ابن عباس میں بیان مو چکا ہے کہ جنگ بدر بروز جمعہ کا رمضان ۲ھ میں وقوع پذیر ہوئی' عروہ بن زبیر' قنادہ' اساعیل' سدی کبیر اور ابوجعفر باقر کابھی میں قول ہے۔

ر من مصر من المعنی و دو چید یے اور الموری حضرت عبداللہ بن مسعود سے "لیلتہ القدر" کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اس کو تم رمضان کے گیارہ روز باقی رہتے ہوئے تلاش کروئکہ اس رات کی صبح کو جنگ بدر ہوا۔

یں یہ من رہم رہ من سے بیرہ رور ہیں رہے ،وے عن کو سے من کر بی من رہا ہے۔ بہتی نے زید بن ارقم سے نقل کیا ہے کہ اس نے لیلتہ القدر کے بارے ایک سوال کے جواب میں کما کہ وہ بلاشک ۱۹ ویں رات ہے جنگ بدر کے روز جس روز فریقین کی جنگ ہوئی۔ بقول امام بہتی 'علاء مغازی کا

مشہور قول سے ہے کہ جنگ بدر سترہ رمضان تاھ کو ہوئی۔ امام بہقی نے جنگ بدر کے بارے حضرت ابوابوب

انصاری ہے ایک سوال کا جواب نقل کیا ہے کہ وہ جنگ ہا کو ہوئی یا سااکو' یا رمضان کے گیارہ روز باقی رہتے ۔ مور کیا ہتہ وروز باقی رہے ہو گئیں۔ قبل نمایت غیب ہے۔

ہوئے یا سترہ روز باقی رہتے ہوئے۔ یہ قول نہایت غریب ہے۔ معرب بیٹن یا شدہ میں ا

قبات بن الشیم کیشی کامسلمان ہوتا: ان کے ترجمہ و تعارف میں ' حافظ ابن عسائر نے واقدی وغیرہ سے بیان کیا ہے کہ وہ جنگ بدر میں مشرکین کے ہمراہ شامل ہوئے اور انہوں نے صحابہ کی قلتِ ادر کم تعداد

ہونے کے باوجود مشرکین کی ہزیمت کو بیان کیا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ایبا واقعہ تو بھی دیکھنے میں نہیں

آیا' ایسی صورت حال میں تو صرف خواتین ہی جنگ سے فرار کر سکتی ہیں' واللہ!اگر قریثی خواتین بھی آلات چنگ سے لیس موکر میران جنگ میں آئیں تہ موسی ایس کری فقاء کو بساکر دیتیں۔

جنگ سے لیس ہو کر میدان جنگ میں آتیں تو محد اور اس کے رفقاء کو پسپا کر دیتیں۔

غزوہ خندق کے بعد کا واقعہ ہے کہ میں نے سوچا مدینہ جاؤں اور محمد کا کلام سنوں کہ میرا دل اسلام کی طرقتاب ما کل سختا چنانچدو پین مصید الکیلورجزانے اللائداد الدیار اسلام بارکت کیا جائے معلوم ابوالک مرکز صحابہ کی ایک

جماعت میں مجد کے سامیہ میں تشریف فرما ہیں چنانچہ میں حاضر خدمت ہوا اور میں آپ کو پہچانا نہ تھا۔ میں نے سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا اے قباث بن اشیم! تم نے ہی جنگ بدر کے بارے کما تھا۔ "مارایت مثل هذا الامر، فو منه الا النساء" یہ بات بن کرمیں نے کما میں گواہی ویتا ہوں کہ "آپ اللہ کے رسول ہیں" کہ یہ بات میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جانا، محض میرے ول میں آئی تھی، میں نے کسی کو بتائی نہ تھی، اگر آپ نی نہ ہوتے تو آپ کو معلوم نہ ہوتا، ہاتھ پھیلاسے میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، چنانچہ میں مسلمان ہو گیا۔

مال غنیمت کا کون حقد ار ہے؟ : جنگ بدر کے مال غنیمت میں صحابہ کرام میں اختلاف برپا ہوا کہ بید کس کا حق ہے صحابہ کرام میں اختلاف برپا ہوا کہ بید کس کا حق ہے صحابہ کرام تین گروپوں میں بٹے ہوئے تھے ایک گروپ رسول اللہ طاحیم کا محافظ تھا مبادا وشمن موقعہ پاکر آپ پر حملہ کر دے اور ایک گروپ مشرکین کے ساتھ بر سرپیکار تھا وہ ان کو موت کے گھاٹ آثار رہا تھا اور گرفتار کر رہا تھا 'اور تیسرا گروپ مال غنیمت کے جمع کرنے میں مصروف تھا۔ ہر فریق دعویدار تھاکہ بہ نسبت ووسرے کے بی مال غنیمت کا زیادہ حقد ار ہے۔

ابن اسحاق (عبدالرحمان بن حارث وغيره عليمان بن موئ كول) ابو المامه بابل سے بيان كرتے ہيں كه ميں في عباده بن صامت علي ت انقال "كے بارے سوال كيا تو بتايا يہ سورت اصحاب بدر كے بارے نازل ہوئى جب ہم نے مال غنيمت كے سلسله ميں اختلاف كيا اور بدمزاجى كا مظاہره كيا تو اللہ تعالى نے اس كے بارے رائے سے ہميں محروم كر ديا اور رسول اللہ طابيم كو اس كا اختيار عطاكر ديا چنانچه آپ نے اس كو اصحاب بدر ميں برابر برابر تقسيم فرا ديا "ام احمد نے اس كو محمد بن سلمه كى معرفت محمد بن اسحاق سے بيان كيا ہے۔ برابر برابر تقسيم فرا ديا "ام احمد نے اس كو محمد بن سلمه كى معرفت محمد بن اسحاق سے بيان كيا ہے۔ برابر برابر تقسيم كر ديا اور يہ مطلب بھى نہيں كہ اس سے نمى كو ترجيح نہيں دى بلكه كيسال طور پر سب ميں مل غنيمت تقسيم كر ديا اور يہ مطلب بھى نہيں كہ اس سے نمس اور پانچواں حصہ نہيں ليا گيا جيسا كہ ابوعبيده وغيرہ كا ذيال ہے واللہ اعلم بلكہ رسول اللہ طابيم نے اس مال غنيمت ميں سے ذوالفقار تلوار كو اپنے لئے منتوب كيا اور بقول ابن جرير "ابوجهل كا اونث بھى اپنے لئے مختص كر ليا جس كے ناك ميں چاندى كى تكيل تھى اور بيہ فحس نكالے بن جرير "ابوجهل كا اونث بھى اپنے لئے مختص كر ليا جس كے ناك ميں چاندى كى تكيل تھى اور بيہ فحس نكالے ہے تحتص كر ليا تھا۔

امام احمد' عبادہ بن صامت سے بیان کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ہمراہ گیا اور جنگ احد میں شریک ہوا۔ جنگ ہوئی اور اللہ نے کفار کو ہزیمت سے دوچار کیا۔ ایک گروہ نے دسمن کا تعاقب کیا' ان کو متہ تیج کیا اور میدان سے مار بھگایا (اور بعض کو اسر بنایا) ایک گروہ مال غنیمت پر ٹوٹ پڑا اور اس کو جمع کرلیا اور ایک گروہ رسول اللہ مالے بیم کے ارد گرد تھا' مباوا دشمن موقعہ پاکر آپ کو گزند پہنچائے۔

سورہ انفال کا نزول: جب رات ہوئی اور سب مجاہد اپنے اپنے مقام پر آگئے تو مال غنیمت جمع کرنے والوں نے کہا' تم ہم والوں نے کہا' تم ہم اور کا حصد نہیں اور تعاقب کرنے والوں نے کہا' تم ہم سے زیادہ اس کے حق وار نہیں ہو ہم نے وشمن کو مار بھگایا اور شکست سے دوچار کیا اور رسول الله طاقع کی تگاہ بانی کرنے والوں نے کہا' ہمیں اندیشہ لاحق ہوا مباوا وشمن موقعہ پاکر آپ کو تکلیف پنچائے' پس ہم آپ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اودو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کی حفاظت میں مصروف رہے اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا (۸/۱) تجھ سے غنیمت کا تھم پوچھتے ہیں کہہ دے کہ غنیمت کا مال اللہ اور رسول کا ہے سو اللہ ہے ڈرو اور آپس میں صلح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا تکم مانو' اگر ایماندار ہو چنانچہ رسول اللہ طابیط نے مال ننیمت کو برابر برابر تقسیم کر دیا۔ رسول اللہ طابیط کا وستور تھا کہ جب و شمن کے علاقے میں حملہ کرنے جاتے تو مجابد کو مال غنیمت میں سے چوتھا حصہ بطور انعام دیتے اور واپسی میں تیسرا حصہ بطور انعام دیتے۔ اور مال غنیمت سے مزید دینا پند نہ کرتے۔ ترندی اور ابن ماجہ نے عبدالرحمان بن حارث کی روایت کا آخری حصہ ثوری سے بیان کیا ہے اور ترفدی نے اس کو "حدیث حسن" کہا ہے ابن حبان نے اس کو اپنی صبح میں بیان کیا ہے اور حاکم نے متدرک میں عبدالر حمان سے بیان کیا ہے اور امام حاکم نے اس کو شرط مسلم پر صحیح کما ہے مگر امام مسلم نے اس کی تخریج نہیں گی۔ ابوداؤد ' نسائی ' ابن حبان اور حاکم نے متعدد طرق سے (داؤد بن الی بند ' عرم ) حضرت ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مالی یے جنگ بدر میں فرمایا جو مجاہدیہ کام انجام دے گا اس کو بطور انعام اتنا ملے گا یہ سن کر نوجوانوں نے ان کاموں کے انجام دینے میں سرعت کا مظاہرہ کیا اور عمر رسیدہ لوگ علم تلے بیٹھے رہے جب مال غنیمت کی تقسیم کا موقعہ آیا تو وہ انعام کے حصول کی خاطر آئے اور عمر رسیدہ لوگوں نے کما' تم ہم سے ترجیحی سلوک نہ کرو' ہم بھی تمہارے معاون تھے۔ اگر تم ناکام ہوئے تو ہم بھی تمہاری ارداد کو طلے آتے ہیں ان میں نزاع اور اختلاف رونما ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سورت انفال (۸/۱) نازل فرمائی۔ (جس کا ترجمہ حدیث عبادہ بن ندکور ہے) سورہ انفال (۸/۱) کی آیت کے سبب نزول میں ہم نے اور آثار بھی بیان کئے ہیں جن كا ذكر طوالت كا باعث ہے اور خلاصه كلام يہ ہے كه مال غنيمت كى تقسيم كاحق الله اور اس كے رسول كا ہے وہی اس کے بارے معاثی اور اخروی مصلحت کے مطابق فیصلہ صادر فرمائیں گے۔ بنا بریں اللہ تعالی نے سورت انفال میں اس کا تھم نازل فرمایا بعد ازیں واقعہ بدر اور اس کے انجام کا ذکر کر کے فرمایا (۸/۴۱) ''اور جان لو کہ جو کچھ تہمیں بطور ُ غنیمت ملے خواہ کوئی چیز ہو تو اس میں سے پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور رشتہ داروں اور بتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے۔"

غنیمت سے خمس نہیں نکالا۔

مدین والیس : نبی علیہ السلام بدر سے ' بہ تائید ایزدی منصور اور فنج یاب ہو کر مدینہ منورہ مراجعت فرما ہوئے قبل ازیں بیان ہو چکا ہے کہ جنگ بدر بروز جمعہ کا۔ رمضان ۲ھ میں وقوع پذیر ہوا۔ منفق علیہ روایت میں ہے کہ رسول اللہ طافیام جب کسی قوم پر فنج یاب ہوتے تو میدان جنگ میں تین روذ تک قیام فرماتے اس وستور کے مطابق رسول اللہ طافیام نے میدان بدر میں بھی سہ روز قیام فرمایا (کما نقدم) آپ وہاں سے سوموارکی رات کو روانہ ہوئے سوار ہو کر' قلیب بدر پر رکے' اور اہل قلیب سے بطور زجر و تو بیخ مخاطب ہوئے۔

عبداللہ بن رواحہ اور زیر مردہ فتح لائے: پیر آپ اسروں اور مال غنیمت کو ہمراہ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور اہل مدینہ کو فتح و کامیابی کا مردہ سانے کے لئے دو صحابوں کو روانہ فرمایا عبداللہ بن رواحہ کو عوالی مدینہ اور بالائی حصہ کی طرف بھیجا اور زیر بن حارثہ کو زیر بن اور مسفلہ علاقہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت اسامہ بن زید کابیان ہے کہ ہم حضرت رقیہ بنت رسول اللہ طابعیظ زوجہ حضرت عثمان رسول اللہ طابعیظ کی تدفین سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ہمیں جنگ بدر کی فتح کی خوش خبری ملی۔ حضرت عثمان رسول اللہ طابعیظ میں سے کے حکم سے حضرت رقیہ کی تیارداری کے لئے رک گئے تھے رسول اللہ طابعیظ نے ان کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا اور آخرت میں اجر کا بھی وعدہ کیا۔ حضرت اسامہ کابیان ہے کہ میرے والد زیرہ فتح کا مردہ لے کر آ محمد دیا دور آخرت میں اجر کا بھی وعدہ کیا۔ حضرت اسامہ کابیان ہے کہ میرے والد زیرہ فتح کا مردہ لے کر رہیے۔ تھے نہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ عیدگاہ میں کھڑے ایک ہجوم میں اعلان کر رہے تھے' عتب بن ربعہ' ابوجہل بن ہشام' زمعہ بن اسود' ابوا البحری' عاص بن ہشام' امیہ بن خلف' نمیدہ اور منبہ پسران حجاج سب کے سب نہ تیج ہو گئے' میں نے بوچھا ابا! کیا یہ بات درست ہے بتایا ہاں بیٹا! واللہ منبہ پسران حجاج سب کے سب نہ تیج ہو گئے' میں نے بوچھا ابا! کیا یہ بات درست ہے بتایا ہاں بیٹا! واللہ منبہ پسران حجاج سب کے سب نہ تیج ہو گئے' میں نے بوچھا ابا! کیا یہ بات درست ہے بتایا ہاں بیٹا! واللہ منبہ پسران حجاج سب کے سب نہ تیج ہو گئے' میں نے بوچھا ابا! کیا یہ بات درست ہے بتایا ہاں بیٹا! واللہ منبہ پسران حجاج سب کے سب نہ تیج ہو گئے۔ میں نے بوچھا ابا! کیا یہ بات درست ہے بتایا ہاں بیٹا! واللہ منبہ پسران حجاج سب کے سب نہ تیج ہو گئے۔

لیقین نہ آیا: بہتی (حماد بن سلم، ہشام بن عردہ عردہ) اسامہ بن زید سے بیان کرتے ہیں کہ نبی سائیلم نے حضرت عثمان اور اسامہ کو حضرت رقبہ کی تیارداری کیلئے مدینہ میں رہ جانے کی اجازت فرمائی تھی اور زید بن حارث سول الله طابیلم کی سواری عضباء پر سوار ہو کر مڑدہ فتح لائے۔ اسامہ نے کما میں نے شوروغل سنا اور اسکی طرف آیا دیکھا تو زید بن حارث فتح کا مڑدہ لائے ہیں واللہ! میں نے انکی بات کو صحیح نہیں سمجھا حتی کہ میں نے اسیروں کو دیکھ لیا اور رسول اللہ مطابیلم نے حضرت عثمان کو غنیمت میں سے حصہ دیا۔

جرائیل کی رفاقت: واقدی کابیان ہے کہ رسول الله طابیع نے واپسی کے دوران نماز عصر ''اثیل'' مقام پر پڑھی ایک رکعت کے بعد آپ مسکرائے' صحابہ نے وجہ تنسم دریافت کی تو فرمایا میکائیل کو دیکھا ہے اس کے پر کے اوپر غبار ہے وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور اس نے کمامیں کفار کی جتبو اور تلاش میں تھا۔

رسول الله مالي يلم كل رضا: جنگ بدر سے فراغت كے بعد آپ كے پاس جرائيل آئ كھوڑى پر سوار سے 'اس كى پيثانى بندهى موئى تقى اور دو دانت غبار آلود تھے اس نے عرض كيا اے محرا مجھے ميرے رب نے ميجا ہے كہ آپ سے الگ نہ ہوں آو تشكه آپ خوش ہو جائيں كيا آپ خوش و خرم ہيں تو آپ كے كتاب و سنت كى دوشنى ميں لكھى جانے والى اددو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

"ہاں" میں جواب دیا۔ واقدی کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیط نے "اثیل" سے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ وادی عقق حضرت عبداللہ بن رواحہ وادی عقق سے زید بن حارثہ سے جدا ہو گئے۔ چنانچہ عبداللہ بن رواحہ شتر پر سوار اعلان کر رہے تھے اے انصاریو! رسول اللہ طابیع کی خیروعافیت مبارک ہو۔ مشرکین قتل اور گرفتار ہو چکے ہیں۔ پسران ربیعہ پران مجاج ابوجمل ومعہ اور امیہ موت کے کھائے اتار دیئے گئے ہیں "سیل بن عمرو گرفتار ہو چکا ہے۔

عاصم بن عدی کابیان ہے کہ میں نے ابن رواحہ کو الگ کر کے پوچھا کیا بچ کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا اواللہ! رسول اللہ ملھیلم کل اسپول کو لے کر تشریف لے آئمیں گے بھراس نے ''عالیہ'' میں انصار کے گھر خوشی کا بیام سنایا اور بچ بھی اس کے ساتھ کہہ رہے تھے ابوجہل فاسق نہ تیخ ہو چکا ہے۔ جب وہ بنی امیہ کے محلّہ میں آئے تو زید بن حارثہ بھی رسول اللہ ملھیلم کی سواری پر سوار ہو کر پہنچ چکا تھا اور اہل مدینہ کو فتح کا مردہ سنا رہا تھا جب وہ عیدگاہ میں آیا تو اس نے بلند آواز سے کہا عتبہ' شیب' پسران ربعہ' پسران حجاج' امیہ' ابو جسل' ابو البختری اور زمعہ بن اسود موت کے گھاٹ آثار دیۓ گئے ہیں' سہیل بن عمرو اسپوں میں گرفتار علی آرہے ہیں۔ لوگ اس کی بات پر یقین نہیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ زید شکست خوردہ ہے۔ یہاں تک کہ اس بات نے مسلمانوں کو پریشان کر دیا۔ زید اس وقت تشریف لائے جب رقیہ بنت رسول اللہ یہاں تک کہ اس بات نے مسلمانوں کو پریشان کر دیا۔ زید اس وقت تشریف لائے جب رقیہ بنت رسول اللہ یہاں تک کہ اس بات نے مسلمانوں کو پریشان کر دیا۔ زید اس وقت تشریف لائے جب رقیہ بنت رسول اللہ یہاں تک کہ اس بات نے مسلمانوں کو پریشان کر دیا۔ زید اس وقت تشریف لائے جب رقیہ بنت رسول اللہ کے دفن سے فارغ ہو چکے تھے۔

منافقین کی رہیشہ دوانیاں: ایک منافق نے اسامہ کو کہائکہ بی علیہ السلام اور اس کے رفقا قتل ہو چکے ہیں۔ دو سرے منافق نے ابولبابہ کو کہا تمہارے رفقاء تتر بتر ہو چکے ہیں اب وہ مدینہ میں بھی نہ آئیں گے۔ محمد اور اس کے رفقاء قتل ہو چکے ہیں یہ ان کی سواری ہے۔ ہم اس کی سواری پیچائے ہیں اور یہ زید بدحواسی کے عالم میں ہے، مرعوبیت کے عالم میں ٹاکٹ ٹوئیاں مار رہا ہے۔ تو ابولبابہ نے کہا اللہ تعالی تیری بات کو جھوٹا کر دکھائے گا۔ یہود نے کہا زید شکست کھاکر چلا آیا ہے۔ یہ سن کر اسامہ اپنے والد کے پاس آیا اور ان سے تنائی میں پوچھاجو آپ کمہ رہے ہیں کیا وہ حقیقت ہے؟ تو زید نے کہا ہاں! واللہ! میں پچ کمہ رہا ہوں ان سے تنائی میں پوچھاجو آپ کمہ رہا ہوں کیا سے اگر کھاتو رسول اللہ طابع اور صحابہ کے بارے شریم انگیز افواہیں پھیلا رہا ہے جب رسول اللہ طابع تقریف لائے تو تھے میں ان کے سامنے پیش کوں گا۔ وہ تیرا مر قلم کر دیں گے تو اس نے کہا میں نے تو یہ بات لوگوں سے سن ہے۔ چنانچہ اسروں کو شقوان بدری مولائے رسول طابع کی گرانی میں مدینہ میں لایا گیا اور وہ ۴۹ سے بقول واقدی متعق علیہ قول یہ ہے کہ وہ ۴۷ سے معززین اور شرفاء نے آپ کا روحاء میں استقبال کیا اور آپ کو فتح کی مبارک باد چیش کی۔

اسید کی معذرت: اسید بن حفیر نے عرض کیایارسول الله! اس الله کاشکرہے جس نے آپ کو کامیابی و کامرانی سے جمکنار کیا اور آپ کی آنکھ کی خنکی کاسامان بہم پہنچایا 'والله! یارسول الله! میری جنگ بدر سے غیر عاضری اس باعث نہ تھی کہ آپ وشمن سے نبرد آزما ہوں گے 'میرا گمان تو یمی تھا کہ آپ کاروان تجارت کی غرض سے جارہے ہیں اگر مجھے ذرہ برابر معلوم ہو تاکہ آپ دشمن سے محاذ آرائی کے لئے جارہے ہیں تو میں کتب و سنت می دوشنی میں لکھی جانے والی اودو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

قطعاً پیچے نہ رہتا۔ یہ س کر رسول الله طابیع نے اس کی معذرت قبول فرمائی اور فرمایا کہ تم نے ورست کما ہے۔ ہے۔

گران : ابن اسحاق کابیان ہے کہ آپ مدینہ واپس آرہے تھے آپ کے ہمراہ اسیران بدر تھے جن میں عقب بن ابی معیط اور مضر بن حارث بھی شامل تھے اور مال غنیمت کا گران عبداللہ بن کعب بن عمرو بن عوف بن مازن بن نجار تھا۔ ایک مسلمان نے رجزیہ اشعار پڑھے بقول ابن ہشام اس کا نام ہے عدی بن الی النرغباء۔

اقسم فی صدوره ایسا بسبس لیس بدی الطلح فی معسرس ولا بسبس بدی الطلح فی معسرس ولا بسبس المعسر القسوم لا تحبسس ولا بسبس القسوم لا تحبسس فحملها علی الطریت آکیبس قسد نصسر الله وفسر الأحنسس (اے بس بس! ان سواریوں کے سینوں کو سیدها رکھو، ذی طحہ مقام پر ان کا پرائو نہیں ہے۔ اور نہ ہی وشت نمیر میں ان کو روکنا ہے قوم کی سواریاں نہ رکیں گی۔ ان کو رائے پر لے جانا عقل مندی ہے اللہ نے مدودی اور شیطان فرار ہوگیا)

سلمہ بن سلامہ کا تبصرہ: رسول اللہ ماڑیا روانہ ہوئے چلتے "مفیق السفراء" کو عبور کر کے "سیر" نامی ٹیلے پر فروکش ہوئے جو مفیق اور نازیہ کے مابین واقع ہے وہاں مساوی طور پر مال غنیمت تقسیم کیا۔ آپ نے پھر کوچ کیا تو "روحاء" میں آپ کے صحابہؓ نے استقبال کیا آپ کو اور آپ کے رفقاء کو فتح و کامرانی پر مبارک باو پیش کی مبارک کے یہ الفاظ من کر سلمہ بن سلامہ بن و تھ بدریؓ نے کہا ۔۔۔ جیسا کہ جمجھے عاصم بن عمراور بزید بن رومان نے بتایا ہے ۔۔۔ کس بات کی تهنیت اور مبارک باو پیش کر رہے ہو واللہ! ہماری جنگ تو ہوئے اونوں کی طرح تھے واللہ! ہماری جنگ تو ہوئے اونوں کی طرح تھے دو بندھے ہوئے اونوں کی طرح تھے دو بندھے ہوئے اور فرمایا اے براور زادہ! وہ اشراف اور روسائے قریش تھے۔

نعنو بن حارث اور عقبہ كا قبل كرنا: ابن اسحاق كابيان ہے كہ رسول الله بالي ہے و انہ ہوئے ، بغضو بن حارث كا سرقلم كيا بقول بعض اہل كم ، حضرت على نے اس كو قبل كيا پھروہاں سے روانہ ہوئے ، دعرت المظبيبه ، ميں عقبہ بن ابى معيط كو قبل كيا 'بقول ابن اسحاق رسول الله بالي عبيده بن محمہ بن كا حكم ديا تو اس نے عرض كيا اے محمہ! بچوں كا كون كفيل ہو گا۔ فرمايا "آتش" --- ابو عبيده بن محمہ بن عمار بن يا سر كے مطابق --- اس كو عاصم بن ثابت بن ابى افلح براور بنى عمرو بن عوف نے قبل كيا "مغاذى" ميں موئ بن عقبہ نے بھى اسى طرح بيان كيا ہے اور اس كا خيال ہے كہ رسول الله بالي ہے اس كے علاوہ كوئى اسر قبل من كيا اور جب عاصم بن ثابت اسے قبل كرنے لگا تو اس نے كما اے معشر قريش! ان اميروں ميں سے مرف مجھے كيوں قبل كيا جا رہا ہے تو اس نے كما اے معشر قريش! ان اميروں ميں سے مرف مجھے كيوں قبل كيا جا رہا ہے تو اس نے كما الله علي عداوت كى بنا پر۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

قتل کا تھم دیا تو اس نے کہا' اے محراکیا سب قریش میں سے آپ مجھے ہی قتل کریں گے تو آپ نے فرایا "بہاں" کیا جانتے ہو اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا' میں ایک روز مقام ابراہیم کے پیچھے سجدہ ریز تھا اس نے اپناپاؤں میری گردن پر رکھ کر خوب دبایا اور اٹھایا نہیں ہاو قتیکہ میں نے سمجھا کہ میری آئکھیں پھوٹ جائیں گی۔ ایک باریہ بحری کا اوجھ لایا' میں سجدہ میں تھا اور میرے سرپر ڈال دیا چنانچہ فاطمہ "آئی اور اس نے اہار کر میرا سردھویا بقول ابن ہشام' علی نے ہی عقبہ کو قتل کیا جیسا کہ زہری وغیرہ کا بیان ہے۔ بقول امام ابن کیر' یہ دونوں نمایت شریر اور بداخلاق تھے دو سروں کی نبیت کفرو عناد' سرکشی کا مجمہ تھے یہ ملعون اسلام اور اہل اسلام کی جو کا موقعہ ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ نضر بن عارف ملعون کی ہمشیرہ تھیلا نے اسلام اور اہل اسلام کی جو کا موقعہ ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ نضو بن عارف ملعون کی ہمشیرہ تھیلا نے اسلام اور اہل اسلام کی جو کا موقعہ ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ نضو بن عارف ملعون کی ہمشیرہ تھیلا نے بھائی کا مرخیہ کہا

يب ركبيان لايب مفلكة من صبح حامة وألبت موفيق البلغ بهيا التحالب تخفيق من يبيع بهيا التحالب تخفيق مني يبين وعيم مسلموحة حادث بو بنها وأحمري تخليق هي سلمعن التفلير إن ناديته أم كيف يسلمع ميت لا ينظيق من قومها والمحل فحيل معرق

(اے سوار! غالب غمان ہے کہ تو پانچویں رات کی صبح کو مقام ایٹل پر پہنچ جائے گا بشر طیکہ تخفے توفیق نعیب ہو۔ وہاں مدفون میت کو سلام پہنچا دے۔ دستور ہے کہ سواریاں سلام پہنچانے کی خاطر رواں دواں رہتی ہیں۔ میری جانب سے اور آنسو جو آنکھ سے نیک رہا ہے جس نے گرتے ہوئے آنسو کو نثار کر دیا ہے اور دوسرا ابھی آنکھ میں منتظر ہے۔ اگر میں منضر کو پکاروں تو کیا وہ من لے گا؟ بلکہ مردہ جس کو بولنے کی استطاعت نہ ہو کیسے من سکتا ہے؟ اے محمد الے اپنی قوم کی ایک محترمہ کے فرزند ارجمند' جس کا شوہر نامدار بھی عالی جاہے)

ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهبو المغيف المحنق أو كنست قبابل فديمة فلينفقن باعز ما يغلبوا بسه مما ينفق والنضر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم ال كان عتمق يعتق فلمت سيوف بنى أبيمه تنوشم لله أرحمام هنسالك تشميق صبراً يقساد الى المنيمة متعبا رميف المقيد وهبو عبان موثق

(اگر آپ احسان فرما دیتے تو آپ کاکیا نقصان تھا؟ بسااہ قات غیظ و غضب سے مغلوب جوان بھی احسان کر دیتا ہے۔

یا آپ زر فدیہ کو قبول فرماتے تو زر کثیر صرف کر دیا جا ہا۔ نضر سب اسیروں سے آپ کا قربی عزیز تھا۔ اور رہائی کا

زیادہ حقد ارتھا گر کسی کو آزاد کر دیا جا ہا۔ اس کے چھا زاد بھائیوں کی تلواریں اس کو نوچنے لگیں۔ ارے جیرت ہے

وہال کس قدر قطع رحمی نمودار ہوئی۔ وہ تھکا ماندہ موت کی طرف بیریوں میں باندھ کر لیجایا جا رہا تھا اور وہ اسیر بندھا
ہوا تھا)

بقول ابن ہشام مشہور ہے کہ رسول اللہ مائی اللہ علی ان اشعار کا علم ہوا تو فرمایا آگر قبل از قتل یہ اشعار س کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

پا آبواس پر اصان کر دیتا۔ (واللہ اعلم)

ابو صند سے تحفہ قبول کیا: بقول ابن اسحاق ارسول الله طابیط سے اس مقام "صفراء" میں ہی ابوہندا فلام خروہ بن عمرو بیاضی نے ملاقات کی ہے آپ کا حجام تھا۔ اس کے پاس ایک مشک حیس کھبور 'ستو اور کھی سے تیار شدہ حلوہ کی بھری ہوئی تھی' اس نے ہے رسول الله مظامیط کی خدمت میں ہدیے پیش کیا اور آپ نے قبول فرمالیا۔ اور انصار کو اس کے بارے وصیت کی۔

اسیروں سے حسن سلوک: بقول ابن اسحاق ' پھر رسول الله طھیط روانہ ہوئے اور قیدیوں سے ایک روز قبل مدینہ میں تشریف لے آئے 'بقول نہیہ جب بدر سے اسیروں کو روانہ کیا تو صحابہ میں ان کو تقسیم کر کے حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔

ابو عربیزبن عمیر بن ہاشم: مصعب بن عمیر کا حقیق بھائی بھی اسیوں میں تھا'اس کابیان ہے کہ جھے ایک انساری ابو الیسرگر فقار کر رہا تھا کہ مصعب میرے پاس سے گزرا تو انساری کو تاکید کی'کہ اس کو اچھی طرح سے باندھ لو'اس کی والدہ سمایہ دار ہے ممکن ہے وہ آپ کو زر فدیہ اداکر دے' یہ س کر ابوعزیز نے کما اے برادر من! یہ آپ کی میرے بارے وصیت ہے تو مصعب نے کما میرا بھائی انساری ہے تو نہیں پھر اس کی والدہ نے پوچھا سب سے زیادہ فدیہ کتا دیا گیا ہے۔ بتایا گیا چار ہزار درہم تو اس نے چار ہزار درہم فدیہ پیش کیا۔ بقول امام ابن کیٹر'اس کا نام زرارہ ہے ملاحظہ ہو اسد الغابہ لابن اثیراور خلیفہ بن خیاط نے اس کو صحابہ میں شار کرنے والے نے غلط کما ہے وہ ابوعزۃ تھاجو جنگ احد کے مقولوں میں شار کرنے والے نے غلط کما ہے وہ ابوعزۃ تھاجو جنگ احد میں ہلاک ہوا' کما سیاتی' واللہ اعلم۔ ابوعزیز کا بیان ہے کہ جب ہم بدر سے روانہ ہوئے تو میں انساریوں کے سپرد تھا' جب وہ صبح اور شام کا کھانا لاتے میرے آگے روئی رکھ دیتے اور خود کھور کھاتے (یہ محض رسول اللہ طابیح کی وصیت کا کرشمہ تھا) جس کے باتھ میں کمیں سے روئی رکھ دیتے اور خود کھور کھاتے (یہ محض رسول اللہ طابیح کی وصیت کا کرشمہ تھا) جس نے باتھ میں کمیں سے روئی آئی وہ میرے سامنے رکھ دیتا میں شربا آباور روئی ان کو واپس کر دیتا مگروہ ہاتھ بھی نہ کا آباور مجمعے بی واپس دے دیتا۔

بقول ابن ہشام' مضربن حارث کے بعد' بدر میں ابوعزیرہ قریش کاعلمبروار تھا۔

ماتم میں : ابن اسحاق عبداللہ بن ابی بکر کی معرفت بیان کرتے ہیں کہ یکی بن عبداللہ بن عبدالرحمان بن سعد بن زرارہ نے بتایا کہ جب اسیوں کو مدینہ لایا گیا تو سووہ بنت زمعہ 'رسول اللہ مالیم کی زوجہ محرّمہ ' آل عفراء کے بال ''ماتم '' میں تھیں جو عوف اور معاذ پیران عفراء شہیدان بدر کی وجہ سے تھا یہ قبل از جاب کا واقعہ ہے۔ سودہ رضی اللہ عنها کا بیان ہے کہ واللہ! میں ان کے گھر تھی جب اسیرلائے گئے ' پھر میں واپس اپنے گھر چلی آئی اور رسول اللہ مالیم بھی گھر پر موجود تھے ' ناگمال ابویزید سمیل بن عمرو پر نگاہ پڑی جو کمرے کے ایک گوشہ میں تھا' اس کے ہاتھ رس سے گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے تو بے ساختہ بول اشھیں اے ابویزید! تم نے خود کو ان کے سپرد کر دیا (اور مشکیں کوالیں) تم عزت کی موت ' کول نہ مرگے ؟ میں نے یہ جملہ کما ہی تھا کہ رسول اللہ مالیم جانے والی اورہ واللہ کی ای سودہ! کیا تو اللہ اور اس کے رسول میں نے یہ جملہ کما ہی تھا کہ رسول اللہ مالیم جانے والی اورہ واسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کے خلاف لوگوں کو آمادہ کر رہی ہے؟ عرض کیا یارسول اللہ طابیط واللہ' اس ذات کی قتم جس نے آپ کو برحق مبعوث کیا ہے۔ جب میں نے ابویزید کو اس ناگفتہ بہ حالت میں دیکھا تو بے ساختہ میری زبان سے سے الفاظ نکلے۔

فتح بررسے نجاشی کی خوشی : حافظ بیقی عبدالرجمان صنعانی ہے بیان کرتے ہیں ایک روز نجاشی نے جعفر کا جعفر کا جعفر اور اس کے رفقا کو بلایا' وہ آئے تو نجاشی اپ گھر میں بوسیدہ کٹا پھٹا لباس پنے خاک پر بیٹھا تھا' جعفر کا بیان ہے کہ ہم نجاشی کو اس کیفیت کو بیان ہے کہ ہم نجاشی کو اس کیفیت کو رکھا تو اس نے ہمان میں میٹھے و کھے کر سہم گئے جب اس نے ہمارے چرے بشرے کی کیفیت کو ویکھا تو اس نے کہا' میں حہیں خوشی کا مردہ ساتا ہوں' تمہارے علاقے سے مجھے خبر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کی ہے اور اس کے وشن کو ہلاک کر دیا ہے' فلال فلال اسیر ہوچکے ہیں اور فلال فلال فلل فلال میں کہ بھو وار وادی بدر میں جنگ ہوئی ہے گویا میں اسے اب و کھے رہا ہوں' میں وہال اپ آ قا ضمری کے اونٹ چرایا کر تا تھا میہ من کر جعفر نے پوچھا' فرمائے آپ خاک پر کیوں بیٹھے ہیں اور جسم پر یہ چیتھڑے کیوں اونٹ چرایا کر تا تھا میں کہ نہوں کہ اللہ کے بندوں پر ضروری ہیں؟ نجاشی نے نبیا کی نازل شدہ کلام میں یہ نہ کور ہے کہ اللہ کے بندوں پر ضروری ہی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپ نبی کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو نئی نعمت سے نوازے تو وہ تواضع اور انگساری کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپ نبی کی اعانت کر کے جمعے ممنون کیا ہے۔ تو میں نے بھی تواضع اور فرو تی کا مظاہرہ کیا ہے۔

مکہ میں شکست کی خبر: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ کہ میں قریش کی ہزیت کی خبر سب سے پہلے حسسمان بن عبداللہ خزاعی نے بتائی ۔ لوگ اس سے پوچھنے گئے بتاؤ کیا حال ہے۔ اس نے بتایا عتبہ شیبہ ابو جسل امیہ و زمعہ نبیدہ منبہ ابو البخری اور کئی ایک رؤسائے قریش میں سے قتل ہو چھ ہیں ہیہ من کر صفوان بن امیہ نے کہا واللہ! یہ بدحوای کے عالم میں ہے۔ اس سے میرے بارے پوچھو تو انہوں نے کہا بتاؤ صفوان بن امیہ کا کیا حال ہے اس نے کہا وہ یہ حظیم میں بیٹھا ہوا ہے واللہ! میں نے اس کے والد (امیہ) اور مفوان بن امیہ کا کیا حال ہے اس نے کہا وہ یہ حظیم میں بیٹھا ہوا ہے واللہ! میں نے اس کے والد (امیہ) اور بھائی (علی) کو مقولوں میں دیکھا ہے۔ موئی بن عقبہ کا بیان ہے کہ مکہ میں جب شکست کی اطلاع ہوئی اور انہوں نے اس کی شخیق اور تشبیت کر لی تو خواتین نے غم کے مارے بال نوچ لئے 'گھوڑوں اور اونٹوں کی کو نجیس کا نہ دی گئیں۔ سبیلی نے قاسم بن فابت کی "دلائل" سے نقل کیا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر اہل مکہ نے جنات میں سے ہاتف کی آواز سی۔

آزار الخنیفیسون بسدراً وقیعسة سینقض منها رکن کسری و قیصرا أبادت رجالا من لسؤی وابسرزت خرائد یضسر بن السترائب حسسرا فیساویح مسن آمسی عسدو محمسد لقید جار عن قصد الهدی و تحسیرا (ایک واقع میں میلمانوں نے برر میں موت کے گھاٹ آثار دیا ہے۔ اس سے کری اور قیمری بنیادیں بل جائیں گی۔ جس نے اس کے مرداروں کو تباہ کر دیا ہے۔ اور وہ دوشیزگان نظے سرسینہ کوئی کر رہی ہیں۔ اس پر افسوس ہے جو محمد کا دشمن ہوگیا ہے 'جو راہ راست سے بعثک کر جیران ہوگیا)

أثروه تناكب خبزت عى الولهنسب ميكا وكهي كلواند عواللال التحالقالات فتتنبن كال عبدالله بتل عبية الله كان عباس ك

معرفت عکرمہ غلام ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ ابو رافع رسول اللہ طابیط کے غلام نے بتایا کہ میں حضرت عباس کا غلام تھا اور اسلام اہل بیت میں بھیل چکا تھا۔ حضرت عباس ان کی بیوی ام فضل اور میں مسلمان ہو چکے تھے۔ عباس لوگوں سے ڈرتے تھے اور عوام کی مخالفت کو برا جانتے تھے' اسلام کو ظاہر نہ کرتے تھے اور مرابیہ دار تھے مال لوگوں میں پھیلا ہوا تھا۔۔۔ ابولہب جنگ بدر میں شامل نہ ہو سکا تھا اس نے اپی بجائے عاص بن ہشام بن مغیرہ کو روانہ کیا تھا (اکثر لوگوں کا یمی دستور تھا جو خود نہ جاسکا اس نے اپنے قائم مقام کی اور کو بھیجا) جب قریش کی شکست کی خبر آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رسوا و ذیل کر دیا اور ہم نے اپنے آپ میں قوت و عزت محسوس کی۔ میں کرور جسم کا ناتواں آدمی تھا' تیر بنایا کر آتھا' میں نے وہ بناکر' چاہ زمزم کے میں قوت و عزت محسوس کی۔ میں کرور جسم کا ناتواں آدمی تھا' تیر بنایا کر آتھا' میں نے وہ بناکر' چاہ زمزم کے میں آئی کونے میں رکھ دیئے' واللہ! میں اس کمرے میں تھا اور تیروں کو ایک کونے میں رکھ دیا تھا۔ میرے پاس ام فضل بھی بیٹھی تھی اور یہ شکست کی خبر ہمارے لئے مسرت کا باعث تھی۔ ابولہب بد ترین میرے پاس ام فضل بھی بیٹھی تھی اور یہ شکست کی خبر ہمارے لئے مسرت کا باعث تھی۔ ابولہب بد ترین میں پاؤں تھی تھی ہی تھی ہیں تھا کہ ناگمال لوگوں نے کہا یہ ابوسفیان' مغیرہ بن حارث آرہا ہے۔

ابولسب نے اسے کہا' میرے پاس آو' زندگی کی قتم! تمہارے پاس ضیح خبرہ۔ چنانچہ وہ ابولسب کے پاس بیٹے گیا اور لوگ گرد و نواح کھڑے تھے تو اس نے پوچھا۔ اے برادر زادہ' بتاؤ' قوم کا کیا حال ہوا؟ اس نے کہا' واللہ! بس جنگ کا آغاز ہوا ہی تھا کہ ہمارے کندھوں پر وہ قابض ہو گئے' جے چاہتے تھے قتل کرتے تھے اور جے چاہتے گر فقار کر لیتے' واللہ! بایں ہمہ میں لوگوں کو قابل فرمت و ملامت نہیں سمجھتا' ہماری جنگ سفید رنگ کے لوگوں سے ہوئی' جو فضا میں چپت کبرے گھو ڈوں پر سوار تھے' واللہ! وہ کی چیز کی پرواہ نہ کرتے تھے اور نہ کوئی ان کے مدمقائل ٹھر سکتا تھا۔ ابورافع کا بیان ہے کہ میں نے خیمہ کی طناب اٹھا کر کہا' واللہ! بیہ فرشتے تھے۔ بیہ من کر ابولہب نے میرے منہ پر زوردار تھیٹر رسید کیا۔ میں بھی اس کے سامنے آیا اور میں کمزور آدمی تھا' اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پنخ دیا اور میرے سنے پر بیٹھ کر مارنے لگا۔ چنانچہ ام فضل نے خیمے کی ایک لکڑی پکڑی اور اس کے سرپر دے ماری' جس سے خاصا زخم ہوگیا اور اس نے کہا اس کا آقا موجود نہیں ہے اس لئے تو نے اس کو کمزور سمجھ لیا؟ چنانچہ وہ ذلیل و رسوا ہو کر چلاگیا۔ واللہ! وہ صرف سات روز تک زندہ رہا' اللہ تعالی نے اس کو «عدسہ" پھوڑے میں مبتلا کردیا اور ہلاک ہوگیا۔

اس روایت کو یونس نے ابن اسحاق سے بیان کر کے بیہ اضافہ نقل کیا ہے کہ موت کے بعد 'تین روز تک بیٹوں نے وفن نہ کیا یساں تک کہ اس سے بدیو آنے گئی۔ قریش 'عدسہ'' کو متعدی مرض سمجھ کر' طاعون کی طرح' اس سے پر بیز کرتے تھے یسال تک کہ کسی قریش نے کہا' افسوس تہیں شرم نہیں آتی تہمارا باپ گھر میں گل سر رہا ہے' اس کو وفن کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا ہمیں اس متعدی مرض کا اندیشہ ہے۔ تو اس نے کہا چلو' میں تمہارا تعاون کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اس پر دور سے بانی چھڑکا' ڈرتے ہوئے قریب نہ ہوتے تھے بھر اٹھا کر مکہ کے ''او تا ڈ' اور بالائی حصہ میں لے گئے اس کو دیوار سے نیک لگا کر اس پر پھر چن دیئے۔

ے بے ساختہ یہ اشعار نکلے۔

مشركين مكه كاردعمل

بروہ کرنا: یونس (ابن احاق' کی بن عباد بن عبداللہ بن زیر' ابوہ) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ اس مقام پر سے گزرتے وقت پروہ کرکے گزرتی تھیں۔

رونا باعث تسكين ہے: ابن اسحاق ، يجيٰ بن عباد سے بيان كرتے ہيں كه قريش نے اپنے مقولوں پر نوحه اور بين كيا پھر انہوں نے مشورہ كيا كه ايسانه كرد ، محمر اور اس كے صحابه كو معلوم ہو كيا تو وہ خوش ہوں

گ اور نہ ہی اپنے اسروں کا زر فدیہ بھیجو' یمال تک کہ تم ان سے انس و محبت کا اظہار کرو ایسانہ ہو کہ محمد اور ان کے ساتھی تم پر سختی کریں' زیادہ زر فدیہ مانگیں گے۔ بقول امام ابن کیٹر' ایسے وقت رونے پر پابندی

اور ان عے سامی م پر می حرین روادہ اور کرائید کا این سے بھوں کا م ابن میر اینے وقت روئے پر پابلان پیماند گان کے لئے عذاب اللی کی شکیل تھی کہ میت پر رونے سے عملین دل کو تسکین ہو جاتی ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اسود بن مطلب کے تین میٹے جنگ بدر میں ہلاک ہو گئے تھے ' زمعہ ابو حکیم'

عقیل اور حارث۔ اس کا ول اللہ آیا تھا' وہ رونا چاہتا تھا' وہ اندھا ہو چکا تھا۔ انقاقاً رات کو کسی طرف سے رونے کی آواز آئی' اس نے اپنے غلام کو بھیجا' معلوم کرے کیا رونے کی اجازت ہو گئی ہے' کیا قریش اپنے مقتولوں پر رو روپ میں کہ میں بھی اپنے گخت جگر ابو حکیم پر جی بھر کر رولوں' میرے سینے میں آگ می لگ رہی ہے۔ غلام نے واپس آگر بتایا ایک عورت کا اونٹ گم ہو گیا ہے' اس لئے وہ رو رہی ہے' تو اسودکی زبان

بكسى أن أضلل هما بعسير ويمنعها مسن النسوم السلهود والا تكلى عنسى بكسر ولكسن عسى بسدر تقلاصرت الجسدود على بلدر سراة بنبي هصيلص ومخلزوم ورهنط أبسى لوليسد

عسی بیدر مسراہ بنسی هصیب و بخسزود ورهست ابسی اولیت اور پر اللہ اس کو نیند سے روک رہی ہے۔ اونٹ پر مت رو 'بدر پر آلیا اونٹ کے گم ہونے پر وہ رو رہی ہے اور بے خوابی اس کو نیند سے روک رہی ہے۔ اونٹ پر مت رو 'بدر پر آلیو بہا جمال نصیبے اور قستیں بھوٹ گئیں۔ بدر میں روسائے بنی حسیس' بنی مخزوم اور ابوالولید کے خاندان کے متقولوں ہر رو)

وبكي إن بكيت أبا عقيل وبكى حارتا أسد الاسود وكيه ولا تسمى هميعا وما لابى حكيمة من نديد لا قد ساد بعدهم رجال ونو لا يسوم بدر أ يسردوا

ر جست مست بعد المستوران المستوري المست

بہلا فدریہ: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اسران بدر میں ابو وداعہ بن ضیرہ سمی بھی تھا۔ رسول الله ملاہیم نے فرمایا ابو وداعہ کا مکہ میں عقل مند تجارت پیشہ 'سرایہ دار بیٹا موجود ہے 'گویا تم اس کو و کیم رہے ہو' وہ اپنے والد کا زر فدیہ لیے گر آیا ہے اور جب قریش نے کہا تم اپنے اسروں کے زر فدیہ میں عجلت مت کرد' ایسانہ ہو کہ محر اور اس کے ساتھی تم بر سختی کرس۔ مطلب بن ابی وداعہ کا بیان ہے کہ رسول الله ملائیم اند ملائیم است میں دواعہ کا سب سے بڑا مفت موکز

ا پنا فذکور بالا فرمان اس کے بارے فرمایا تھا کہ تم سے کہتے ہو' جلد بازی سے کام نہ لو۔ وہ رات کی تاریکی میں آیا اور اینے والد کا چار ہزار درہم فدیہ دے کر والد کو لے گیا' بقول امام ابن کثیر' یہ پہلا اسپر تھاجس کا رسول اللہ المعلم نوری قبول فرمایا پھر قریش نے بھی اپنے اسروں کا فدید دینا شروع کر دیا۔

سہیل بن عمروں : بعد ازاں مرز بن حفص بن اخیف' سہیل بن عمو کے فدیہ کے سلسلہ میں آئے۔ اس کو مالک بن د بختم نے گر فقار کیا تھا اور اس نے اس بارے یہ اشعار کھے۔

أسترت ستهيلا فتالا بتغتني أستير بنه متن جميع لامت وحنه العلم أن لفتهم فنهما مسهيل إذا يظلمهم ضربت بلدي الشمفر حتمي الثلمي وأكرهمت لفسم علمي ذي لعمم

(میں نے سمیل کو قیدی بنالیا ہے اس کے عوض میں میں کائنات میں سے کی اسیر کا خواہاں نہیں ہوں۔ خندف قبیلہ جانتا ہے کہ بے شک سہیل ہی ایک نوجوان جب وہ مظلوم ہو۔ میں نے تیز دھار والی تکوار سے اس پر ضرب

لگائی یمال تک کہ وہ مرسمی اور میں نے خود کو علم والے بر مجبور کر دیا)

بقول ابن اسحاق' سہیل بن عمرو کا زہریں ہونٹ پھٹا ہوا تھا۔ ابن اسحاق نے مجمہ بن عمرو بن عطا برادر بنی عامر بن لوی کی معرفت بیان کیا ہے کہ حضرت عمر نے رسول اللہ مالین سے عرض کیا مجھے اجازت دیجئے میں سہیل کے ایکلے دو دانت نکال دوں کہ اس کی زبان لٹک جائے 'وہ آپ کے خلاف کسی مقام پر تقریر نہ کر سكے۔ يه من كر رسول الله مالية من فرمايا "أكريس اس كامثله (عضو كاننا) كروں گا تو الله مجھے مثله كروے گا اگرچہ میں نبی ہوں۔" بقول امام ابن کثیر' یہ حدیث مرسل ہے بلکہ معضل ہے۔ ابواسحاق کا بیان ہے کہ رسول الله طاميم نے سميل کے بارے حضرت عمر کو مخاطب کر کے فرمایا قریب ہے کہ وہ ایسے مقام پر فائز ہو کہ تو اس کو قابل ندمت نہ سمجھے۔ بقول اہم ابن کیر' یہ وہی مقام ہے جس پر رسول اللہ مطابیط کی وفات کے بعد' وہ مکہ میں قائم ہوا۔ اکثر عرب کے علاقہ میں ار تداد تھیل گیا اور مدینہ وغیرہ میں بھی نفاق سراٹھانے لگا تو اس نے لوگوں کو خطاب کیااور ان کو دین حنیف پر قائم رہنے کی تلقین کی۔ (کماسیاتی)

بقول ابن اسحاق' مرزبن حفص نے سہیل کے فدیہ کے بارے گفتگو کی اور بات ان کی رضامندی تک پہنچ گئی تو انہوں نے زر فدیہ کامطالبہ کیا تو مکرز نے کہا' اس کی بجائے تم مجھے گر فقار کر لو' اور اس کو رہا کر دو حتیٰ کہ وہ اپنا زر فدیہ بھیج دے چنانچہ انہوں نے سہیل کی بجائے مکرز کو قیدی بنالیا۔ ابن اسحاق نے اس کے بارے مکرز کے چند اشعار بیان کئے ہیں مگرابن ہشام نے ان کا انکار کیا ہے' واللہ اعلم۔

**ابوسفیان کا بیٹا اسیر ہوا :** ابن اسحاق عبداللہ بن الی برسے بیان کرتے ہیں کہ اسروں میں ابوسفیان کا بیٹا عمرو بھی تھا (اس کی والدہ ' عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی اور بقول ابن ہشام عقبہ کی پھو پھی تھی) حضرت علیٰ ا نے اس کو گر فتار کیا تھا۔ ابوسفیان کو کسی نے کہا عمرو کا زر فدیہ اداکر دو تو اس نے کہا کیا مجھے جانی اور مالی دو طرح کا نقصان اٹھانا ہو گا؟ انہوں نے میرے بیٹے حنظلہ کو قتل کیا اور عمرو کا فدیہ ادا کر دوں۔ اس کو ان کے پاس ہی رہنے دو جب تک ول چاہے اپنے پاس رکھیں 'عمرو رہند میں ہی قید تھا کہ بی عمرو بن عوف میں کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز سے سعد بن نعمان بن اکال عمرہ کی غرض سے مکہ گیا۔ اس کے پاس اس کی چھری بھی تھی اور اس کا بریوں کا ریوٹر بقیع میں تھا کہ وہ مکہ میں محصور اور ریوٹر بقیع میں تھا کہ وہ مکہ میں محصور اور محبوس ہو جائے گا کہ وہ تو عمرہ کی خاطر آیا ہے اور قریش سے معاہدہ ہو چکا تھا کہ وہ کسی حاجی اور عمرہ کرنے والے سے تعرض اور چھیڑ چھاڑ نہ کریں گے گر ابوسفیان نے اس پر حملہ کرکے 'اپنے بیٹے کے عوض گر فنار کرلیا اور اس کے بارے اس نے کہا۔

اره صفی ایسن اکسال اجیب وا دعساء د تعاقدتم لا تسلموا السید الکه الا الحکیاد فسان بنسی عمسرو لتسام اذلسة نئین م یکفوا عین اسیرهم الکیسلا (اے ابن اکال کے گردہ تم اس کی بکار کو سنو من مے باہمی معلمہ کیا ہے کہ اپنے بوڑھے رکیس کو بے یاروروگار نہ چھوڑو گے۔ کہ بی عمرو کمینے اور ذلیل ہول کے اگر وہ اپنے امیر کی بیری نہ کھولیں)

بنی عمرو' رسول الله طلیط کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا معاملہ گوش گزار کیا اور درخواست کی کہ آپ عمرو بن ابی سفیان کو ہمیں دے دیں کہ اس کے عوض وہ اپنا اسیر چھڑا سکیں چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کو وہ عطا کر دیا اور انہوں نے اسے ابوسفیان کے پاس بھیج دیا اور ابوسفیان نے سعد بن اکال کو چھوڑ دیا۔

ابوالعاص واماد رسول الله طالعيلم : بقول ابن اسحاق ابوالعاص بن رئع عبد العزىٰ بن عبد مثم بن اميه واماد رسول الله طالعيلم تو بر زينب بنت رسول الله طالعيلم بهي اسرول مين تقدد خراش بن ممد كي از بن حرام في اسرول مين تقدد ابوالعاص كاشار كمد كر سرمايي وار امانت وار اور تجارت پيشه لوگول مين تقاد ان كي والده باله و خديجه بنت خويلد كي بمشيره تقييل حفرت خديجة في كوريد رسول الله طالعيلم درخواست كي تقي كه وه اني بيني كا ذكاح ابوالعاص سے كردين اور آپ مفرت خديجة كي كالفت نه كرتے تھے اور يہ بعثت سے قبل كا واقعہ ہے۔

عتب بن ابولهب: نبی علیه السلام نے اپنی دختر حضرت رقیہ یا حضرت ام کلوم کی نبست عتب بن ابی لهب سے کردی تھی۔ رسول الله طابیع مبعوث ہوئے تو ابولهب نے کہا کہ مجھ کو خاتگی معاملات میں الجھادو اور اس نے اسپنے بیٹے عتبہ کو حکم ویا تو اس نے قبل از رخصتی حضرت رقیہ کو طلاق وے دی 'بعد ازاں حضرت عثمان نے اپ ان سے شادی کرلی۔ کفار مکہ ابوالعاص واباد رسول کے پاس آئے اور اس سے مطالبہ کیا کہ رقیہ کو چھوڑ دو اور قریش کی جس دوشیزہ سے جاہو شادی کر لو تو اس نے کہا 'واللہ! میں اپنی بیوی کو طلاق دینے کا نہیں اور نہ بی میں کسی قریش دوشیزہ سے شادی کرتا بیند کرتا ہوں اور رسول اللہ طابیع نے ابوالعاص کے اس رویہ کی تعریف و ستائش کی تھی۔ بقول اہام ابن کثیر' ابوالعاص کی تعریف و توصیف کی روایت بخاری میں بھی نہ کور

مسلمان خاتون مشرک پر حرام ہے: ابن احاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ ملی بیا مکہ میں مغلوب سے حلال و حرام کا نفاذ نہ کر سکتے تھے اسلام اور کلمہ توحید نے زینب بنت رسول اللہ ملی اور ابوالعاص کے در مباری کتاب و مست کے در ماری کتاب و مست کے در مباری کتاب و اسلامی کتاب کا مست کتاب و اسلامی کتاب کتاب و اسلامی کتاب مقارفت سر محروی کا مباری ملیات کی قدرت نہ سکتی بھول آمام کرن کیر، مسلم

حدیب ۲ھ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان خواتین کو مشرکین کے لئے حرام قرار دے دیا تھا۔

حضرت زینب کا زر فدید : این اسحاق (یکی بن عباد بن عبدالله بن زیر عباد) حضرت عائش سے بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ نے جب اپ اسرول کا فدید روانہ کیا تو حضرت زینب رضی الله عنها نے ابوالعاص کے فدید میں وہ ہار بھیج دیا جو حضرت خدیج نے ان کو جیز میں دیا تھا۔ رسول الله طابیط پر اس ہار کو دکھ کر نمایت رقت طاری ہوگئ اور فرمایا تمہاری مرضی ہو تو اس کے اسرکو رہا کر دو اور اس کا زر فدید دالیس کرو۔ صحابہ نے رسول الله طابیط کے ارشاد گرای کا مثبت جواب دیا۔ ابوالعاص کو رہا کر دیا اور ہار والیس کر دیا اور اس سے وعدہ لیا کہ زینب کو مدینہ آنے کی اجازت دے دے چنانچہ اس نے وعدہ وفا کیا۔ (کماسیاتی) بقول ابن ہشام۔

بلا فدرید رمائی: این اسحاق کا بیان ہے کہ جن اسروں پر رسول اللہ مائیلم نے احسان کیا اور بغیر ذر فدیہ کے رہا کر دیا ان میں سے ہیں ' ابوالعاص بن رہیج اموی ' مطلب بن صطب بن حادث مخزوی اس کو بی حادث بن خزرج کے مجاہد نے گرفتار کیا تھا اننی کے پاس رہا' پھر انہوں نے اس کو رہا کر دیا اور وہ اپنی قوم کے پاس چلا گیا' صیفی بن ابی رفاعہ مخزوی ' یہ بھی گرفتار کرنے والوں کے پاس تھا۔ انہوں نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ اپنا زر فدید روانہ کر دے اور اس کو رہا کر دیا مگر اس نے وعدہ وفانہ کیا اور حضرت حسان بن ثابت شنے اس کے بارے کہا۔

سا كان صيفىت ليوفى أمانى: قفسا تعلسب اعيسا ببعض المدوارد ابوعزه غدار: عمرو بن عبدالله بن عثان جمى محتاج تقائمى لؤكون كاباپ تقااس نے عرض كيايارسول الله! آپ كو معلوم ہے ميں تمى وست عاجت مند اور عيالدار ہوں آپ احسان فرما ديں۔ چنانچہ رسول الله مائيلم نے اس پر احسان كيا بشرطيكہ وہ آئندہ آپ كے خلاف كى كا تعاون نہ كرے گا۔ پھراس نے مدحيہ اشعار كى ديد استعار

من مبلغ عنى الرسول محمداً بانك حق والمليك حميد وأنت امرؤ تدعبو الى الحق والهدى عليك من الله العظيم شهيد وأنبت امرؤ بوكت فينا مباءة لها درجات سهلة وصعبود فسإنك منى حاربت لمجارب شقي ومن سالمته لسعيد ولكن إذا ذكرت بدراً وأهله تأوب ما بسى حسرة وقعبود

(میراید پیغام محمد رسول الله طافیط کو کون بنچائے کہ آپ برحق نبی ہیں اور الله تعالی محمود اور تعریف کیا گیا ہے۔ آپ ایسے مروحق ہیں جوحق د ہدایت کی طرف دعوت دیتے ہیں' آپ پر الله عظیم کی طرف سے شہید ہے اور گواہ ہے۔ آپ کو ہمارے اندر ایک مرتبہ دیا گیا ہے جس کے مختلف مراتب ہیں آسان اور دشوار۔ آپ جس سے برسر پیکار ہیں وہ بدنصیب ہے اور جس سے صلح جو ہیں وہ سعادت مند ہے۔ لیکن جب میں بدر اور اہل بدر کو یاد کر آ ہوں تو میرے

ول میں حرت افوس اور نامروی مِاًرین ہو جاتی ہے ) دل میں حرت افوس اور نامروی مِاًرین ہو جاتی ہو اللہ اور اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بقول امام ابن کیر' ابوعزہ محمی نے وعدہ وفانہ کیا' نداری کی' مشرکین نے اس کو اپنی طرف ماکل کر لیا چنانچہ وہ ان میں شامل ہو گیا اور جنگ احد میں گرفتار ہو گیا' اس نے پھر رسول اللہ مٹائیلم سے رحم کی درخواست کی تو آپ نے فرایا' اب میں تجھے ذندہ نہ چھو ژوں گاکہ تو اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر کے کہ میں نے محمد کو دوبارہ دھوکہ دے دیا ہے پھر آپ نے اس کی گرون زدنی کا حکم فرمایا اور اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ اور مشہور ہے کہ رسول اللہ مٹائیلم نے اس کے بارے فرمایا تھا لا یلد غ المعومن من حجو موتین مسلمان ایک میں سے دوبار نہیں ڈساجا آ۔ یہ حدیث ان مثالوں میں سے ہے جو صرف رسول اللہ مٹائیلم سے ہی معلوم ہوئی میں۔

عمیر بن وصب کی سازش : ابن اسحاق ، عودہ بن زبیر سے بیان کرتے ہیں کہ عمیر بن وهب ، قرایش کے شیاطین اور بدطینت لوگوں میں سے تھا۔ رسول الله المائیلم اور صحابہ کو اذبت ویتا تھا اور وہ مکہ میں اس سے سخت تکالیف برواشت کرتے تھے ، اس کا بیٹا بھی اسران بدر میں تھا ، بقول ابن بشام رفاعہ بن رافع نے اس کو گرفتار کیا تھا۔ ایک روز یہ صفوان بن امیہ کے ساتھ حظیم میں بیٹا ہوا تھا اور اس نے متقولین بدر کا ذکر کیا تو صفوان نے کہا وہ کہا وہ کہتے ہو ، واللہ! اگر بھے پر قرض نہ ہو تا (جس کی صفوان نے کہا واللہ اسر مشکل ہے ) اور بچوں کا خیال نہ ہو تا تو میں سوار ہو کر جاتا اور محمد کو قبل کر آتا ، میرا وہاں جانے کا ایک بہانہ بھی ہے کہ میرا بیٹا ان کے پاس قید ہے۔ صفوان نے اس موقعہ کو غنیمت سمجھا اور پیشکش کروی کہ ایک بہانہ بھی ہے کہ میرا بیٹا ان کے پاس قید ہے۔ صفوان نے اس موقعہ کو غنیمت سمجھا اور پیشکش کروی کہ میں تہمارا قرض اوا کر دوں گا اور تیرے اہل و عیال کا تا زندگی ذمہ دار ہوں گا ، میرے اہل و عیال کے ساتھ وہ گزران کریں گے۔ بیہ من کر عمیر نے کہا ، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان راز رہے۔ صفوان نے کہا بالکل ، پھر عمیر نے اپنی تلوار کو تیز کروایا اور زہر میں جبحوایا ، سوار ہو کرچاتا چاتا میرنے رائی دینے گیا۔

دریں اثنا حضرت عرص مسلمانوں کی ایک جماعت میں بیٹھے 'جنگ بدر کے بارے باتیں کر رہے تھے 'اللہ تعالیٰ کی نوازش اور فتح و نفرت کا تذکرہ کر رہے تھے کہ انہوں نے عمیر کو دیکھا کہ وہ تکوار جماکل کے مجد کے دروازے پر سواری سے اترا ہے۔ تو حضرت عرص نے تور پجان کر کما' یہ کتا اللہ کا دشمن' عمیر بن دھب' اس کا آنا شرو فساد سے خالی نہیں۔ اس نے ہمارے درمیان آتش حرب تیز کی اور جنگ بدر میں اس نے مسلمانوں کا تخینہ لگا کر مشرکوں کو بتایا تھا۔ بعد ازاں حضرت عمر رسول اللہ طابیع کی فدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ! عمیر بن دھب' اللہ کا دشمن تکوار جمائل کئے آیا ہے۔ یہ بن کر رسول اللہ طابیع نے فرمایا اس کو لے آؤ۔ بھر حضرت عمر نے اس کی تکوار کا پر تلا پکڑا اور گا دبایا اور انصار' حاضرین مجلس کو کما تم رسول اللہ طابیع کے پاس بیٹھو' اور اس خبیث سے مختاط رہو' اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس احتیاط کے ساتھ اس کو رسول اللہ طابیع کی خدمت پیش کیا۔ رسول اللہ طابیع نے یہ کیفیت و کیھ کر حضرت عمر کو کما اے عمرا اس کو جھوڑ دو' اور فرمایا اے عمیرا ذرا قریب ہو جا' وہ قریب ہوا تو اس نے جاپلی سلام پیش کیا ''انعم صباحا''' سے من کر رسول اللہ طابیع نے فرمایا اللہ تعالی نے ہمیں اس جاپلی سلام کے عوض بمترین سلام سے سرفراز کیا ہمیں کر رسول اللہ طابیع نے فرمایا اللہ تعالی نے ہمیں اس جاپلی سلام کے عوض بمترین سلام سے سرفراز کیا ہمیں تو بہاں فوارد ہوں آقا مفت مرکز

آپ نے پوچھا عمیرا کس غرض سے آنا ہوا' اس نے کہا میں اس اسیر کے بارے آیا ہوں جو آپ کے پاس ہے' اس سلسلہ میں احسان فرمائے۔ یہ من کر رسول اللہ طابیح نے پوچھا' تیری گردن میں جو تلوار جمائل ہے اس کا کیا قصہ ہے؟ تو اس نے کہا اللہ ان تلواروں کو جاہ کرے' یہ بدر میں کس کام آئیں۔ یہ من کر آپ نے فرمایا' بچ کمو' کیو کر آئے ہو؟ اس نے دو بارہ عرض کیا محض اسی غرض سے آیا ہوں۔ یہ من کر آپ نے فرمایا (یہ بات نہیں) بلکہ تو اور صفوان حلیم میں بیٹھے تھے تم نے قلیب بدر کا تذکرہ کیا' چھر تو نے کہا اگر جھر پر قرض اور اہل و عیال کا بوجھ نہ ہو تا تو میں جاتا اور محمد کو قتل کر آتا' پھر صفوان نے تیرے عیال اور قرض کی قرص ادر اہل و عیال کا بوجھ نہ ہم جھے قتل کر دو۔ سنو! اللہ تعالی تمہاری اس سازش کے در میان حاکل ہے۔ یہ من کر عمیر نے کہا میں شاہد ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔

یارسول اللہ! ہم آپ کی سادی خبروں کی تکذیب کیا کرتے تھے اور آپ بر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کو جھٹایا کرتے تھے، میرے اور صفوان کے سوا اس معاملہ کی کمی کو خبرنہ تھی، واللہ! جھے یقین ہے کہ یہ بات آپ کو اللہ نے بتائی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری اسلام کی طرف راہ نمائی فرمائی اور صراط مستقیم پر چلایا پھر اس نے کلمہ شمادت پڑھا۔ رسول اللہ مالی ہی ایٹ ویٹی بھائی کو مسائل سمجھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اس کا اسیر آزاد کر دو۔ پھر صحابہ نے آپ کے فرمان کی تعین کی۔ اس نے عرض کیا یارسول اللہ! میں اللہ کے نور کو بجھانے کی سرتو ڑکو حش کرتا رہا تھا۔ سلمانوں کو سخت اذبیت پہنچایا کرتا تھا اب میری خواہش ہے کہ آپ جھے مکہ مرمہ جانے کی اجازت مرحمت فرما دیں میں ان کو اللہ اور رسول کی دعوت پیش کروں اور ان کو اسلام کی طرف بلاوک شاید اللہ تعالی ان کو ہدایت نصیب فرما دے ورنہ میں جس طرح مسلمانوں کو اذبیت بہنچاتا تھا ان کو بھی اس طرح اذبیت بہنچاؤں گا۔ رسول اللہ مالی تھی کہ جانے کی اجازت فرما دی اور وہ مکمہ جانے کی اجازت فرما دی براے مدینہ سے آنے والے لوگوں سے بوجھتا رہتا یہاں تک کہ مکمہ چلا آیا۔ اس دوران صفوان اس کے بارے مدینہ سے آنے والے لوگوں سے بوجھتا رہتا یہاں تک کہ ایک آدمی نے اس کو کوئی مفاد بہنچائے گا۔

ابن اسحاق کابیان ہے کہ عمیر کمہ میں آیا 'اسلام کی تبلیغ کر آ ' مخالف کو شدید اذیت پہنچا آ چنانچہ اس کے دست حق پرست پر متعدد لوگوں نے اسلام کی بیعت کی۔

عمیر نے شیطان کو ویکھا: عمیر بن وهب یا حارث بن ہشام نے ابلیس کو جنگ بدر میں دیکھا تھا جب وہ جنگ بدر میں اور کھا وہ جنگ بدر میں دیکھا تھا جب وہ جنگ بدر میں اپنی ایزیوں کے بل النا پھرا اور بھاگ کر اس نے کہا' میں تم سے بیزار ہوں' میں وہ چیز دیکھا ہوں جو تم نہیں دیکھتے' ابلیس جنگ بدر میں' سراقہ بن مالک رئیس مدلج کا روپ وہارے ہوئے تھا۔ امام محمد بن اسحاق نے جنگ بدر کے بارے جو قرآن پاک' سورہ انفال کے اول سے آخر تک نازل ہوا اس کی نمایت عمدہ اور مفید تشریح کی ہے۔ تفصیل کے خواہش مند عمدہ اور مفید تشریح کی ہے اور تفیر ابن کشر میں ہم نے بھی بالاستیعاب بحث کی ہے۔ تفصیل کے خواہش مند وہاں دیکھ لیس' ولٹد الحمد والمنتہ امام ابن اسحاق نے جملہ بدری صحابہ کرام کے نام بیان کئے ہیں مہاجرین اور انصار کے اوس اور خزرج کے اور جن کو رسول اللہ مالے بیا فنیمت سے حصہ دیا اور اجر کا وعدہ کیا جس

کی مجموعی تعداد ۱۳۱۲ ہے۔ ۸۳ مهاجر' ۱۷ اوسی اور ۱۵۰ خزرجی۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے رسول اللہ طائیلا ، حضرت ابو بکو ' حضرت عمل نے اساء گرائی لکھنے کے بعد جملہ بدری صحابہ کے نام حدوف حجی کے لحاظ سے ترتیب وار درج کئے ہیں۔ بدری صحابہ کی یہ فہرست بلحاظ حدف حجی ترتیب وار درج کئے ہیں۔ بدری صحابہ کی یہ فہرست بلحاظ حدف حجی ترتیب وار درج کئے ہیں۔ بدری صحابہ کی یہ فہرست بلحاظ حدف حجی بعد یہ جہدول اور فہرست حافظ ضیاء الدین مقدمی کی کتاب الاحکام الکبیروغیرہ سے ماخوذ ہے۔

حرف الف : ابی بن کعب سید القراء (م' ۱۹- ۲۰ س) ارتم بن ابو ارتم عبد مناف بن اسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوی (م ۵۵ س) اسعد بن بزید بن فاکه بن بزید بن خلده بن عامر بن عجلان اسود بن زید بن محله بن عبید بن مخزوی (م ۵۵ س) اسعد بن بزید بن فاکه بن بزید بن خلده بن عامر بن عجلان اسود بن زید بن محله بن عبید بن عبد بن عنی مواد بن رزام بن محله بن عبد بن عبد بن عدی شک و شبه سے بیان کیا ہے اور سلمہ بن فضل نے ابن اسحاق کی معرفت سواد بن زریق بن محله بیان کیا ہے اور ابن عائد نے سواد بن زید کما ہے۔ اسر بن عمرو انصاری ابو سلیط بعض نے اسر بن عمرو بن امید بیان کیا ہے۔ مولی بن عقبہ نے اس کو بدریوں میں بیان نہیں بیا اس بن خالد بن حارث اوی مولی بن عقبہ نے اس کو بدریوں میں بیان نہیں کیا ہے اور انس بن قاده بن ربیعہ بن خالد بن حارث اوی مولی بن عقبہ نے اس طرح یہ نام بیان کیا ہے اور امری نے سرت میں ''بیان کیا ہے۔

(عربن شبہ نمیری، محمہ بن عبداللہ انساری، ابوہ) تمامہ بن انس سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس سے دریافت ہواکیا آپ بدر میں شامل سے تو انہوں نے کہا میں کہاں غائب ہو سک تھا۔ (محمہ بن سعد، محمہ بن عبداللہ انساری، ابوہ) غلام انس سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے حضرت انس سے بوچھا آپ بدر میں شریک تھے؟ تو انہوں نے کہا میں بدر سے کہاں غائب ہو سک تھا۔ محمہ بن عبداللہ انساری کا بیان ہے کہ حضرت انس رسول اللہ طابع کے ہمراہ بدر گئے اور وہ آپ کے بدر میں خدمت گار تھے۔ ہمارے استاذ حافظ ابوالحجاج مزی نے بیان تہذیب میں بیان کیا ہے کہ انساری نے اس طرح بیان کیا ہے مگر اصحاب مغازی میں سے اس کو کسی نے بیان نہیں کیا۔

انس بن معاذ بن انس بن قیس بن عبید بن زید بن معادیه بن عمرو بن مالک بن نجار شهید بیئر معونه ۱۱ه بقول واقدی متوفی در خلافت عثانی ۳۵ه --- انسه حبثی غلام رسول الله طهیظ متوفی خلافت صدیق ۱۱ه اوس بن طابت نجاری شهید احد ۱۳ وس بن خولی بن عبدالله بن حارث بن عبید بن مالک بن سالم بن غنم بن عوف بن خزرج ۳۵ه بقول موسی بن عقب اوس بن عبدالله بن حارث بن خولی اوس بن صامت خزرجی برادر عباده بن صامت ۱۳۳۸ سال ایاس بن بگیر بن عبدیا لیل بن ناشب بن غیره بن سعد بن ابن برادر عبده بن برطیف بن عدی (م ۱۳۲۸)

حرف باء : بجير بن ابي بجير حليف بن نجار ' بحاث بن هليه بن خزمه بن اصرم بن عمرو بن عماره بلوى حليف انسار سه هو' سبس بن عمرو بن هليه بن خرشه بن زيد بن عمرو بن سعيد بن ذبيان بن رشدان بن قيس بن ساكة وهنان على التهيان على التهيان المناف المناف

تھا کما تقدم' بشربن معرور خزرجی بحری کا زہریا گوشت کھانے سے خیبر میں فوت ہوئے' 2 ھ۔ بشربن سعد بن جملبہ خزرجی والد نعمان بن بشیر مشہور ہے کہ اس نے ابو بکر صدیق کی سب سے قبل بیعت کی' بشیر بن عبد المنذر ابولبلبہ اوسی (م ۴۶ھ) رسول اللہ مالیام نے اس کو روحاء سے واپس کر دیا اور مدینہ کا حاکم مقرر کر دیا اس کو مال غنیمت سے حصہ دیا اور اجر کا وعدہ کیا متوفی در خلافت علی ۴۶۴ھ۔

حرف تاع: تتمیم بن یعار بن قیس بن عدی بن امیه بن جداره بن عوف بن حارث بن خزرج 'تمیم غلام خراش بن ممه 'تمیم غلام غنم بن سلم' بقول ابن ہشام غلام سعد بن خیشمه۔

حرف شاء: ثابت بن اقرم بن معلب بن عدی بن عبلان م اله ثابت بن معلب 'ید معلب 'جدع بن زید بن حارث بن حرام بن غنم بن کعب بن سلمه ہے شہید طائف ۸ھ ' ثابت بن خالد بن نعمان بن خنساء بن عمیره بن عبر بن عبد بن عفر بن عبر بن عفر بن عبر بن عفر بن عبر بن عفر بن عبر علی بن عبر بن عوف بن غنم بن مالک بن نجار نجاری شهید بمامه ۱۱ یا بیئر معونه ۱۳ و ثابت بن خنساء بن عمرو بن مالک بن مالک بن عدی بن مالک بن عندی بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار نجاری شابت بن عمرو بن زید بن عدی بن سواد بن مالک بن غنم بن عدی بن عاطب بن عمرو بن عبید بن نجار نجاری ش احد ۱۹ و تابت بن هوال خزر جی شهید بمامه ۱۱ و شعب بن عاطب بن عمرو بن عبید بن مالک نجاری (حاشیه میل بن عبید بن امید بن مالک نجاری (حاشیه میل ہے کہ یہ نام مرر ہے) معلب بن عمرو بن محمون خزر جی شهید جسر الی عبیدہ ' معلب بن غنمه بن عدی بن آبی سلمہ شهید غزوہ خیبر کھ میں شهید ' یا خندق میں ' هفت بن عمرو بن کیے از بی حجرال بی سلیم حلیف بی کثیر بن غنم بن ودوان بن اسد -

حرف ج : جابر بن خالد بن مسعود بن عبدالاشل بن حارثه بن دینار بن نجار نجاری م ' جابر بن عبدالله بن دئاب بن نعمان بن سنان بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمه سلمی عقبی م '۔

تعاقب : امام ابن کیر کابیان ہے کہ جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام سلمی م 200 کو بھی امام بخاری نے بدریوں میں ذکر کیا ہے 'سعید بن منصور از ابو معاویہ از اعمش از ابو سفیان از جابر کہ میں جنگ بدر میں اپنے ساتھیوں کے لئے کئو کیں سے پانی نکالا کر تا تھا یہ سند شرط مسلم کی حامل ہے لیکن محمہ بن سعد کا بیان ہے کہ میں نے یہ حدیث محمہ بن عمرو واقدی کے سامنے بیان کی تو اس نے کہا یہ عراقیوں کا وہم ہے۔ جابرہ جنگ بدر میں حاضر نہ تھے۔ امام احمد (روح بن عبده 'زکریا بن اسحاق' ابوالزیر) جابر بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ طابع کے ہمراہ ۱۹ غزوات میں شریک نہیں ہوا' مجھے میرے والد نے روک دیا تھا۔ میرا والد غزوہ احد سمھ میں شہید ہوا بعد ازاں ان میں رسول اللہ طابع ہے کی جنگ میں غیر حاضر نہیں ہوا اس روایت کو امام مسلم نے ابو حیثمہ از روح نقل کیا ہے۔

جبارین صحر سلی م ۱۳۰۰ سال- جربن عیک انساری م ۲۱ صد حبیر بن ایاس خررجی

حرف حاء: حارث بن انس بن رافع خزرجی حارث بن اوس بن معاذ بن برادر سعد بن معاذ اوسی ش احد سعد معاذ اوسی ش احد سعد معر ۲۸ سال و حارث بن عاطب بن عمرو بن عبید بن امید بن زید بن مالک بن اوس اس کو رسول الله مطابع نظیم نیم سند می ایس کا میدود با ایس کا میدود کیاد علیات کی جاتھ جنگ

صفین میں تھے ' حارث بن نزمہ بن عدی بن ابی غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن نزرج حلیف بن نزرج حلیف بن زعور بن عبدالا شمل (م/ ۴/۵) . همر ۱۲ سال ' حارث بن حمد ذر رجی اس کو رسول الله طابیخ نے راستہ سے واپس کردیا تھا کہ راستہ میں زخمی ہوگیا تھا اس کو غنیمت سے حصہ دیا اور اجر کا وعدہ کیا شہید بیئر معونہ کھ ' حارث بن عرفیہ اوی ' حارث بن قیس بن خلدہ ابو خالد خزرجی خلافت عمر میں فوت ہوا ' حارث بن نعمان بن امیہ انساری بقول ابن اسحاق ش مونہ ہمھ ' حارث بن سراقہ نجاری بدری پاسبانوں میں تھا کہ تیرلگا اور جنت فردوس میں بہنچ گیا ش بدر ہم ' حارث بن نعمان بن رافع انصاری خلافت معاویہ ۴ ھی میں فوت ہوا ' حارث بن ابی بلتع مجمی حلیف بی اسد بن عبدالعزی بن قصی م ۴ مو حاطب بن عمرو بن عبید بن امیہ انجی حاطب بن ابی بشام نے اس کو ای طرح بیان کیا ہے اور بقول واقدی ' حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد مور بن عبد مشر اور ہوان کیا ہے اور بقول واقدی ' حاطب بن عمرو بن عبد مشر بن عبد مشر اس کے باتھ میں تھا متونی در خلافت فارد تی سا ہے کہ وہ مجمول آدی ہے۔ حباب بن منذر خزرجی ' خزرج کا علم جنگ بدر میں خلام بی حرام سلمی ' حبیب بن اسلم غلام آل جشم بن خزرج انصاری بدری قالہ ابن ابی حاتم ' حریث بن زید میں غلام بی حرام سلمی ' حبیب بن اسلم غلام آل جشم بن خزرج انصاری بدری قالہ ابن ابی حاتم ' حریث بن زید مطلب بن عبد ربہ انصاری برادر عبداللہ بن زید جس کو اذان کا خواب آیا تھا'' حصین بن حارث بن حمید بن عبد ربہ انصاری برادر عبداللہ بن زید جس کو اذان کا خواب آیا تھا'' حصین بن حارث بن عبد بن عبد ربہ انصاری برادر عبداللہ بن زید جس کو اذان کا خواب آیا تھا'' حصین بن حارث بن عبداللہ بن عبداللہ عمر رسول اللہ طابع شہید اس عبد من عبد مناف ساتھ کو بن عبداللہ عمر رسول اللہ طلاب بن عبدماند ساتھ ۔

حرف خاء: خالد بن بیر برادر ایاس ندکور بالا شهید واقعہ رجیع ۲۳ه 'خالد بن زید ابو ابوب انصاری ۵۲ ه' خالد بن قیس بن مالک بن عجلان انصاری 'خارجہ بن حمید حلیف بی خنیاء خزرجی بعض اس کا نام حارث بن حمیر بتاتے ہیں 'والند اعلم۔ خارجہ بن زید خزرجی 'ابو بر کے سر شهید احد ۳۵ 'خباب بن ارت حلیف بن زہرہ شمیی یا خزاعی اولین مماجر ہیں م ۲۳۵ 'خباب غلام عتبہ بن غزوان م ۱۹۵ 'خراش بن حمہ سلمی 'خیب بن اساف بن عتبہ خزرجی واقعہ رجیع ۲۳ و بعد تختہ وار پر چڑھا ویئے گئے 'خریم بن فاتک بقول امام بخاری 'خلیفہ بن عدی خزرجی سه ه 'خلید بن قیس بن نعمان بن سان بن عبید انصاری سلمی 'خیس بن حذافہ بن خلیفہ بن عدی خزرجی سه هی جنگ احد ۳۵ میں شهید ہوئے اور حقعہ بنت عرقبیوہ ہو گئیں 'خوات بن جیر انصاری خود جنگ میں نہ تھا اس کو غنیمت سے حصہ دیا اور اجر کا وعدہ کیام ۴۳۵ بقول واقدی ۲۳۲ خولی بن ابی انصاری خود جنگ میں نہ تھا اس کو غنیمت سے حصہ دیا اور اجر کا وعدہ کیام ۴۳۵ بقول واقدی ۲۳۲ خولی بن ابی خولی بن ابی حول عبی قدیم مماجر حلیف بن عدی م ۱۹۵ و درخلافت عمر خلاد بن عمرو بن جوح خزرجی شہید احد سام 'خولی بن ابی المکلبی اصابہ (۱۳۹ نے 1) خلاد بن عبد قیس خزرجی ش احد سام خول دوالشمالین (عمیر) بن عبد بن عمرو بن خلد از غیشان بن سلیم بن ملکان بن اقصی بن حارث بن عمرو بن عامر خزاعی حلیف بن زہرہ جنگ بدر ۲۳۵ میں شہید غیشان بن سلیم بن ملکان بن اقصی بن حارث بن عمرو بن عامر خزاعی حلیف بن زہرہ جنگ بدر ۲۳۵ میں شہید غیشان بن سلیم بن ملکان بن اقصی بن حارث بن عمرو بن عامر خزاعی حلیف بن زہرہ جنگ بدر ۲۳۵ میں شہید

ہوا بقول ابن ہشام اس کا نام عمیر ہے ذوشلین اس وجہ ہے کہتے ہیں کہ وہ بائیں ہاتھ ہے کام کرتے تھے۔

حرف راء : رافع بن حارث اوسی وفات در خلافت عثان ۳۵ه "رافع بن عنجده بقول ابن بشام به اس کی کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانب والی اددوط اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز رافع بن والده کا نام ہے بایت کا نام ہے معلی بن تووان حراری یہ جنگ بدریں اس سے شہید ہوئے ربعی بن رافع بن

حارث بن زید بن حارث بن جد بن عجلان بن ضیعه 'بقول موی بن عقب رعی بن ابی رافع 'ربیع بن ایاس خزرجی 'ربیع بن ایاس خزرجی 'ربیع بن ایاس خزرجی 'ربیع بن ایک عبر بن عمر بن عمر بن عمر بن عامر بن عنم بن دودان بن اسد بن خزیمه 'حلیف بن عبر بخش 'اولین مهاجرین میں سے ہے شہید خیبر کھ' رخیلہ بن محلبہ بن خالد بن هجلبہ بن عامر بن بیاضه خزرجی 'رفاعہ بن رافع زرقی برادر خلاد بن رافع م ایم 'کامھ' رفاعہ بن عبد المنذر بن زبیر اوی برادر ابولبابہ شہید خیبر کھ' رفاعہ بن عمرو بن زید خزرجی شہید احد ساھ۔

حرف زاء : زیر بن عوام بن خویلد بن اسد ' رسول الله طایع کی پیوپھی کا بیٹا اور آپ کا حواری اور مخلص مددگار ش ۲ساه ' زیاد بن عمرو بقول موکی بن عقب ' زیاد بن اخرس بن عمرو بعن ' بقول واقدی ' زیاد بن کعب بن عمرو بن عرو بن رشدان بن قیس بن کعب بن عمرو بن نده مرد بن رشدان بن قیس بن محبت ' زیاد بن لبید زرتی ' زیاد بن مزین بن قیس خزرجی ' زید بن اسلم بن عمله بن عدی بن عملان بن صبیعه ' اس کو طلحه آسدی نے قتل کیا۔ زید بن حاری خلام رسول الله طابع شهید موجه ۸ه ' زید بن خطاب براور عمر شهید موجه ۸ه ' زید بن حارا به طلحه نجاری م ۵۰ ۵۱ه ه '

نوٹ : زید بن دشد بن معاویہ بن عبید بن عامر بن بیاضہ انصاری عزوہ بدر میں شریک ہوئے 'بیئر معونہ سمارے میں اسیر ہوئے اور تنعیم میں مشرکین کے ہاتھوں قتل ہوئے ' ملاحظہ ہو اصابہ نمبر ۲۸۹۲ استیعاب نمبر ۲/ ۵۵۳ بین نام امام ابن کثیر سے سہوا " درج ہونے سے رہ گیا ہے سبحان من لایسھو' (ندوی)

حرف سین : سالم بن عمیراوی ، خلافت معادیه ۲۰ ه میں فوت ہوا ، سالم بن غنم بن عوف خزرجی ، سالم بن معقل مولی ابی حذیقہ شہید میامہ ۱۱ او ، سائب بن عثان بن نطعون جمی اپنے والد کے ساتھ تھا شہید میامہ ۱۱ او ، سبیع بن قیس بن عائذ خزرجی ، سرہ بن فاتک ، ذکرہ البخاری ، سراقہ بن عرد نجاری ، شہید موت ، ۸ھ ، سراقہ بن کعب نجاری خلافت معادیہ میں فوت ہوا ، سعد بن خولہ غلام بن عامر بن لئوی اولین مساجرین میں سراقہ بن کعب نجاری خلافت معادیہ میں فوت ہوا ، سعد بن خولہ غلام بن عامر بن لئوی اولین مساجرین میں سعد بن زید بن مالک اوی ، بقول واقدی ، سعید بن زید بن خاکہ خزرجی ، سعد بن سمیل بن عبدالا شہل نجاری ، سعد بن عبید انصاری شہید قادسیہ ، ۵۱ھ ، سعد بن عثان بن خلدہ ابو عبادہ بقول ابن عائذ ابو عبیدہ ، سعد بن معاذ اوی ، اس کے پاس اوس کا علم تھا ، غزوہ بی قرید کے بعد م ۵ھ ، سعد بن عبادہ بن ولیم خزرجی م ۵۱ھ ، امام بخاری ، عودہ ، ابن ابی عاتم اور طبرانی نے اس کو شرکاء بدر میں شار کیا ہے اور صبح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ طبح بخن بماری طرف ہے مگر صبح بات یہ ہے کہ یہ سعد بن عبادہ بی اور سعد بن عبادہ کو رسول اللہ طبح بخن بماری طرف ہے مگر صبح بات یہ ہے کہ یہ سعد بن عبادہ بی اور سعد بن عبادہ کو رسول اللہ طبح بن بھی ہیں کر دیا تھا۔ مدینہ پر حاکم مقرر کر کے یا اس کو سانپ ڈس گیا تھا اور بدر میں شمولیت نہیں کر راستہ سے واپس کر دیا تھا۔ مدینہ پر حاکم مقرر کر کے یا اس کو سانپ ڈس گیا تھا اور بدر میں شمولیت نہیں کر استہ سے واپس کر دیا تھا۔ مدینہ پر حاکم مقرر کر کے یا اس کو سانپ ڈس گیا تھا اور بدر میں شمولیت نہیں کر استہ سیلی نے ابن تحییہ ہے ، واللہ اعلم۔

سعد بن ابی و قاص مالک بن ا میب زہری کیے از عشرہ مبشرہ م ۵۵ھ' سعد بن مالک ابوسل بقول واقدی' بدر میں جانے کے لئے تیار ہوئے گریکار ہو گئے اور اللہ کو بیارے ہو گئے' م ۲ھ' سعید بن زید بن

عمرو بن نفیل عدوی ، عمر کے ابن عم ، برر کے بعد شام سے واپس آئے رسول اللہ طابیم نے اس کو غنیمت سے حصد دیا اور اجر کا وعدہ کیام ۵ھ ، سفیان بن بشربن عمرو خزرجی ، سلمہ بن اسلم بن حریش اوی شہید جسر ابی عبیدہ ، مہاھ ، سلمہ بن فابت بن و قل بن ر غبہ شہید احد ساھ ، سلمہ بن سلامہ بن و قل بن ز غبہ م ۵ ہمھ ، سلیم بن حارث نجاری ، سلیم بن عمرو سلمی شہید احد ، ساھ ، سلیم بن فید خزرجی (ظافت عثمان میں وفات پائی) ، سلیم بن ملحان برادر حرام بن ملحان نجاری شہید بیئر معونہ ہمھ ، ساک بن اوس بن خرشہ ابو دوانہ ، بعض ساک بن خرشہ کہتے ہیں شہید ممالہ ، ساک بن سعد ، سل دوانہ ، بعض ساک بن خرشہ سل بن حیاری ، سل بن قیس سلمی شہید احد ، سام بن رافع بن رافع بن محد ، سل بن قیس سلمی شہید احد ، سام ، سیل بن رافع نجاری ، سمجہ نبوی کی جگہ سمیل اور اس کے بھائی کی تھی خلافت عمر میں فوت ہوا۔ سمیل بن وھب ابن بینا فحری سنہ مھ رسول اللہ ملابیم نے نماز جنازہ پڑھائی ، سان بن ابی سنان بن محسن بن حرفان مماجر حلیف بن غبر سمس بن عبد مناف م سمجھ ، سان بن صیفی سلمی ، سواد بن زریق بن زید انصاری بقول اموی ، سواد بن فریہ بن وید بن عبد من میں بعض کتے ہیں اس کانام ہے ازید بن حمید عبد ری ، سوید بن حمید بن عبد مشی ابو حضی طائی طیف بن عبد من عبد من بن عبد مشی بعض کتے ہیں اس کانام ہے ازید بن حمید وید بن عبد میں بعض کتے ہیں اس کانام ہے ازید بن حمید وید بن عبد من بین عبد مشی ابو حضی طائی حمید بن عبد مشی بعض کتے ہیں اس کانام ہے ازید بن حمید عبد بن عبد من بعض کتے ہیں اس کانام ہے ازید بن حمید

حرف شین : شجاع بن وهب بن ربید اسدی اسد بن خزیر، طیف بن عبد مشس مهاجر شهید بیامه اسه شین عبد مشس مهاجر شهید بیامه اسه شاس بن عثان به جابلی دور بین شاس نامی خوبصورت آدمی تها اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس کو شاس کنے لگے شهید احد ساحه شفوان غلام رسول الله طاحیح بنول واقدی اس کو غنیمت سے حصد نہیں دیا اور یہ اسپرول پر گران تھا۔ وہ مجابدین جن کے اسپر سے انہول نے تھوڑا تھوڑا مال دیا اور وہ ایک حصد سے زیادہ ہوگیا۔

حرف ص : معیب بن سنان روی مهاجر م ۱۳۹۵ مفوان بن وهب بن ربیه فمری برادر سهیل بن بیناء شهید بدر ۲ه صخر بن امیه بن خنساء سلمی (اصابه ۴۰۹۳)

حرف ض : ضحاک بن حارثه بن زید سلمی 'ضحاک بن عبد عمرو نجاری ' ضمره بن عمرو شهید احد ۳ه ، منی بقول موکیٰ بن عقب ' ضمره بن کعب بن عمرو حلیف انصار برادر زیاد بن عمرو'۔

حرف ط : علحه بن عبیدالله تبی کی از عشره مبشره جنگ بدر کے بعد شام سے واپس آیا رسول الله طابیح نے اس کو غنیمت سے حصد دیا اور اجر کا وعدہ کیا م ۲سم فلیل بن حارث بن مطلب بن عبد مناف مهاجر برادر حضین اور عبدہ م سسم فلیل بن مالک بن خنساء سلمی شهید خندق ۵۵ طفیل بن نعمان بن خنساء سلمی شمید خندق ۵۵ طفیل بن نعمان بن خنساء سلمی طفیل بن مالک نمور بالا کا ابن عم شهید غزوہ خندق ۵۵ طلیب بن عمیر بن وهب بن ابی کبیر بن عبد بن قصی (ذکرہ الواقدی) شهید برموک یا اجنادین '۔

حرف ظ: ظهير بن رابع اوي (ذكره البخاري)

حرف ع : عاصم بن ثابت بن ابی ا فلح انساری شهید بیر رجیع مهم جن کی لاش کی حفاظت الله تعالی نے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

شمد کی مکھیوں کا چھتہ بھیج کر کی تھی۔ عاصم بن عدی بن جد بن عجلان الله مالھيام نے اس کو مقام روحاء سے واپس کر دیا مال غنیمت سے اس کو حصہ دیا اور اجر کا وعدہ کیا م ۲۵ھ بہ عمر ۱۲۰ سال عاصم بن قیس بن څاہت خزرجی' عاقل بن بکیر برادر ایاس' خالد اور عامر' عامر بن امیہ بن زید بن صحاس نجاری شهید امد سھ عامر بن حارث فری سے نام سلمہ نے ابن اسحاق اور ابن عائذ سے بیان کیا ہے اور موی بن عقب اور زیاد نے ابن اسحاق سے "عمرو بن حارث" بیان کیا ہے عامر بن ربید بن مالک عزی حلیف بی عدی مهاجر م ۲۰۰۵ عامر بن سلمه بن عامر بن عبدالله بلوی قضای حلیف بن سالم بن مالک بن سالم بن عنم بقول ابن ہشام اس کو عمر بن سلمہ بھی کہتے ہیں' عامر بن عبداللہ بن جراح بن ہلال بن ا میب بن ضبه بن حارث ابن فمر' ابو عبیدہ بن جراح مهاجر کیے از عشرہ مبشرہ م ۸اھ طاعون عمواس' عامر بن فمیرہ مولی ابی بکرشہید بیئر معونه مهره عامر بن مخلد نجاری شهید احد ساه عائذ بن ما عض بن قیس خزرجی شهید بیئر معونه مهره یا ممامه ۱۱ه 'عباد بن بشر بن و تش اوی شهید بمامه ۱۲ه 'عباد بن قین بن عامر بن خزرجی' عباد بن قیس بن عیشه خزرجی برادر سیع شهید مونه ۸ه٬ عیاد بن خشخاش قضای شهید احد ۱۳ه٬ عیاده صامت خزرجی م ۳۳ه دور مله یا بیت المقدین' عباده بن قیس بن کعب بن قیس شهید موبته ۸هه' عبدالله بن امیه بن عرفطه' عبدالله بن هعله بن خزمه برادر بحاث عبدالله بن محش بن دشاب اسدی شهید احد ۱۳۰۰ عبدالله بن جیر بن نعمان اوسی شهید احد ۱۰۰ه و عبدالله بن حد بن قیس ملمی عبدالله بن حق بن اوس ساعدی بقول مویٰ بن عقب واقدی اور ابن عائذ عبد رب بن حق اور بقول ابن ہشام عبد رب بن حق' عبداللہ بن حمیر برادر خارجہ بن حمیر' المجعی حلیف بنی حرام' عبدالله بن ربیع بن قیس حزرجی' عبدالله بن رواحه خزرجی شهید مویة ۸ه' عبدالله بن زید بن عبد ربعہ بن مطبہ خزرجی جے اذان کا خواب آیا ۳۲ھ یا غزوہ احد سمھ عبداللہ بن سراقہ عدوی ' موی بن عتبہ' واقدی اور ابن عائذ نے اس کو بدریوں میں شار نہیں کیا البتہ ابن اسحاق وغیرہ نے اس کو بدریوں میں شار کیا ہے' عبداللہ بن سلمہ بن مالک عجلانی حلیف انصار شہید احد ساھ' عبداللہ بن سل بن رافع برادر بنی زعوراء شہید غزوہ خندق ۵ھ' عبداللہ بن سہیل بن عمرو مکہ سے والد اور مشرکین کے ہمراہ آیا اور ان سے جدا ہو کر اہل اسلام کے ساتھ شامل ہو گیا شہید یمامہ اس عبداللہ بن طارق بن مالک قضاعی حلیف اوس اور "اصابہ" میں ہے عبداللہ بن طارق بن عمرو بن مالک بلوی حلیف بن ظفر عبداللہ بن عامر بلوی ذکره ابن اسحاق عبدالله بن عبدالله بن الی بن سلول خزرجی فرزند ارجمند رکیس المنافقین شهید ممامه ۱۱ه٬ عبدالله بن عبدالاسد بن هلال بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم ابو سلمه شوهرام سلمه متوفی ۵۰ (گرامام ابن کثیرنے ان کو شہید بدر کہا ہے) جو محل نظرہے' عبداللہ بن عبدمناف بن نعمان سلمی' عبداللہ بن عبس' عبدالله بن عمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن تيم بن مره بن كعب ابوبكر صديق خليفه اول جمادى اولى سوموار سلاه' عبدالله بن عرفطه بن عدی خزرجی' عبدالله بن عمرو بن حرام سلمی ابو جابزٌ شهید احد ساه' عبدالله بن عمیر بن عدی خزرجی' عبدالله بن قیس بن خالد نجاری شهید احد ۱۳۵۰ عبدالله بن قیس بن عفر بن حرام سلمی' عبدالله بن کعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن عنم بن مازن بن نجار' جنگ بدر میں اس کو

رسول الله اللجايظ نے مال غنيمت ير عدى بن الى الزغباء كے ہمراہ نگران مقرر كيا تھام ١٩٠٠ه عبدالله بن مخرمه بن عبدالعزیٰ اولین مهاجرین میں ہے ہیں شہید بمامہ سلاھ' عبداللہ بن مسعود هذلی حلیف بنی زہری اولین مهاجرین میں سے ہے م ۱۳۳۵ عبراللہ بن مطعون جمی اولین مهاجرین میں سے ہے م ۱۳۵۰ عبدالله بن نعمان بن بلدمه سلمي عبدالله بن انيسه بن نعمان سلمي عبدالرحمان بن جربن عمو ابو عيس خزرجی م سهه و عبدالرحمان بن عبدالله بن عملیه ابوعقیل قضای بلوی شهیدیمامه ۱۲ه و عبدالرحمان بن عوف بن عبدعوف بن عبدالحارث زهره کیکے از عشره مبشرہ' عبس بن عامر بن عدی سلمی' عبید بن تیمان برادر ابو ا تھیتم' اس کا نام عتیک بھی ندکور ہے شہید احد ساھ' عبید بن شطبہ از بن غنم' عبید بن زید بن عامر بن عمرو بن عجلان بن عامر' عبيد بن الى عبيد انصارى' عبيده بن حارث بن مطلب بن عبد مناف برادر حقيمن اور طفیل۔ جنگ مبازرت میں ان کا ہاتھ کٹ گیا تھا بھر بدر کے بعد شہید ہوئے ۲ھ' عتبان بن مالک بن عمرو خزرجی (خلافت معاویة میں فوت ہوئے) عتبہ بن ربیعہ بن خالد بن معاویہ بسرانی حلیف بنی امیہ از لوذان برموک میں بھی شامل ہوا' عتبہ بن عبداللہ بن صخبہ سلمی' عتبہ بن غزوان بن جابر مهاجرین اولین میں سے ہے م ۵اھ' عثمان بن عفان خلیفہ سوم کیے از عشرہ مبشرہ' ذوالنورین ۳۵ھ' اپنی زوجہ بنت رسول کی تیار داری کے لئے پیچیے رہ گئے تھے آپ نے اس کو حصہ دیا اور اجر کاوعدہ کیا۔ عثمان بن مطعون جمعی ابو السائب برادر عبدالله و قدامه مهاجر قدیمی سه ه' عدی بن ابی الزغباء جهنی اس کو رسول الله مالیم نے بسبس بن عمرو کے همراه بطور جاسوس روانه كياتها عممه بن حصين بن وبره بن خالد بن عجلان عصيمه حليف بني حارث المجعي يا بني اسد ہے' عطیتہ بن نویرہ بن عامر بن عطیہ خزرجی' عقبہ بن عامر بن نالی سلمی' عقبہ بن عثان بن خلدہ خزرجی

مغازی نے اس کو بر رہوں میں شامل نہیں کیا۔
عقبہ بن و هب بن رہید اسدی علیف بنی عبد مغمل براور شجاع بن و هب اولین مهاجرین میں سے ہے '
عقبہ بن و هب بن کلاه علیف بنی غلفان عکاشہ بن محمن غنی اولین مهاجرین میں سے بلاحباب جنتی 'علیٰ فلیفہ چہارم کیے از عشرہ مبشرہ ش مہم اور جنگ مبارزت میں شریک 'عمار بن یا سر عنی نہ تحی از اولین مهاجرین 'عمارہ بن جزم بن زید نجاری 'عمر بن خطاب 'فلیفہ دوم کیے از عشرہ مبشرہ ش سام ہ عمر بن عمرہ بن مار بن عارہ بن عمرہ بن عمرہ بن عمرہ بن عمرہ بن عمرہ بن مارک بن عمرہ بن علی بن مالک ایاس محمد بن وهب بن الی شداد بن ربید فحری 'عمرہ بن سراقہ عددی مهاجر 'عمرہ بن ابی شداد بن ربید فحری 'عمرہ بن ساتہ عددی مهاجر 'عمرہ بن ابی سرح فحری مہاجر بقول واقدی اور اور خاری مہاجر بن مارک بن عزم بقول واقدی اور فحری مہاجر بنول واقدی اور فحری 'عمرہ بن علی جن عارہ بن عمرہ بن عامر بن عارب بن عدی بن خاساء بن عمرہ بن فلی جن عمرہ بن عامر بن عارث بن مالک بن عنی بن خساء بن عمرہ بن فلاح بن معرہ بن اعرب بن عامر بن حارث فحری بن عقبہ سلی بھی کتے ہیں۔ عمرہ بن حارث بن معاذ او سید بن معاذ او سید بن معاذ ' عمر بن حارث بن معاذ و بن معاذ او بی برادر سعد بن معاذ ' عمیر بن حارث بن معاذ و بی معاد او بی بین بن معاذ ' عمرہ بن حارث بن معاذ ' عمرہ بن حارث بن بعدہ بن اعرہ بن حارث بن معاذ و بی معاذ او بی برادر سعد بن معاذ ' عمر بن حارث بن بعدہ بن اعرہ بن حارث بن معاذ و بی معاذ و بی معاد و سنت کی دوشنی میں تعلیہ جانے والی اددہ اسلامی کتی کتے ہیں۔ عمیر بن حارث بن بعدہ بن اور و سنت کی دوشنی میں تعلیہ جانے والی اددہ اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

برادر سعدین عثان' عقبہ بن عمرو ابو مسعود بدری امام بخاری نے اس کو بدری قرار دیا ہے گر اکثر اصحاب

بن جھوح سلمی ذکرہ ابن عائد و الواقدی عمیر بن جمام بن جموح عمیر بن حرام ندکور بالا کا ابن عم شهید بدر اله عمیر بن عامر بن مالک بن خنساء بن مبذول بن عمرو ابوداؤد مازنی عمیر بن عوف غلام سهیل بن عمرو اموی وغیرہ نے اس کا نام عمرو بتایا ہے اور متفق علیہ روایت میں عمرو بی ندکور ہے (حدیث بعث ابی عبیدہ الی المجمون) عمیر بن مالک بن احب زہری برادر سعد بن ابی و قاص شهید بدر اله عندرہ غلام بنی سلیم بعض کہتے وہ غلام نہیں بلکہ اس قوم کا فرد ہے واللہ اعلم عوف بن حارث بن رفاعہ بن حارث فحری ابن عفرا و تبت عبید بن شعلبہ نجاریہ شهید بدر اله عویم بن ساعدہ انصاری از بنی امیہ بن زید عیاض بن غنم فحری از اللہ اولین مهاجرین۔

حرف غ : غنام بن اوس خزرجی (ذکره الواقدی) مگران کا نام متفق علیه نهیں۔

حرف ف : فاكه بن بشربن فاكه خزرجي - فروه بن عمرو بن ودفه (یا وذفه) خزرجی

حرف ق : قادہ بن نعمان اوی قدامہ بن مطعون جمی مهاجر برادر عثان اور عبدالله تطب بن عامر بن صدیدہ سلمی قیس بن سکن نجاری قیس بن ابی معصد عمرو بن زید مازنی جنگ بدر میں ساقہ اور الشکر کے پیچیلے مصدیدہ سلمی قیس بن محصن بن خالد خزرجی قیس بن مخلد بن محلبہ نجاری۔

حرف ک : کعب بن حمان یا جمار یا جماز بقول ابن ہشام کعب بن عبشان اور کعب بن مالک بن شعلبہ بن جماز بھی منقول ہے بقول اموی 'کعب بن شعلبہ بن حبالہ بن غنم غسانی حلیف بی خزرج بن ساعدہ 'کعب بن زید بن قیس نجاری 'کعب بن عمرو ابو الیسر سلمی 'کلفه بن شعلبہ کیے از بکا کین ذکرہ مولیٰ بن عقیہ 'کنار بن حصین بن بربوع ابو مر ثد غنوی از اولین مهاجرین۔

حرف م : مالک بن و خشم یا ابن و خش خزرجی 'مالک بن ابی خولی جعفی حلیف بن عدی 'مالک بن ربید ابو حرف م : مالک بن و خشم یا ابن و خشن خزرجی 'مالک بن ابی خولی جعفی حلیف بن عدی 'مالک بن ربید ابو اسید ساعدی 'مالک بن قدامه اوی مهاجر 'مالک بن عمرو براور ثقف بن عمرو مهاجر حلیف بن تخیم بن دودان بن اسد 'مالک بن قدامه اوی 'مالک بن مسعود خزرجی 'مالک بن نابه من خید بن نمید مزنی حلیف بی عمرو بن عوف 'میشر بن عبد المنذر بن زیراوی براور ابو لبابه اور رفاعه شهید بدر ۱ه 'مجذر بن زیاد بلوی مهاجر 'محرز بن عامر خواری 'محرز بن نفله اسدی حلیف بی عبد مشم مهاجر 'محر بن مسلمه حلیف بی عبدالا شحل 'مدنج یا مدلاج بن عبد عمرو براور شقف بن عبد الله شحل بن افاه بن عبادالا شحل 'مدنج یا مدلاج بن بعض اس کا نام عوف بحی کمتے ہیں 'مسعود بن اوس انساری نجاری 'مسعود بن خلدہ خزرجی 'مسعود بن معد بن عبد سعد بن عامر بن عدی بن جشم بن مجد عبد تاری مهاجر حلیف بی زیرہ سند ها مسعود بن سعد یا ابن عبد سعد بن عامر بن عدی بن جشم بن مجد عبد بن حارث بن حارث 'مسعود بن سعد بن عبد بن عبد عبد کار سند ها مرد خزوہ بدر میں عم بردار سند خزرجی معاذ بن حارث نجاری 'ابن عفراء براور عوف اور معوذ 'معاذ بن عمرو بن جوح خزرجی معاذ بن عارد بی حارث بن عامر بن عدی بن عبد بن عبد

الحرائ حلیف بن مخزوم مهاجر' معتب بن قشیر اوی' معقل بن منذر سلمی' معمربن حارث بھی مهاجر' معن بن عدی اوی ' معوذ بن محرو بن جموح سلمی' عالبا معاذ بن عرو کا برادر' مقداد بن عمرو برانی بی ہے۔ مقداد بن اسود از اولین مهاجرین جنگ بدر میں شاہ سوار تھا اور اس نے جرات مندانہ کلمات کے تھے' ملل بن ویرہ خزرجی منذر بن عمرو بن خیس ساعدی' منذر بن قدامہ بن عرفجہ خزرجی منذر بن محموجہ علام عرظ یمنی غزوہ بدر سمھ میں بہلا شہید۔

حرف ن : نفر بن حارث بن عبد رزاح بن ظفر بن کعب نعمان بن عبد عمرو نجاری برادر صاک نعمان بن عبد عمرو نجاری برادر صاک نعمان بن عمرو بن رفاعه نجاری نعمان بن عصر بن حارث حلیف بن اوس سنه ه نعمان بن مالک بن هعله خزرجی اس کو قوقل بھی کما جاتا ہے جو نعمان بن بیار غلام بن عبید 'یا نعمان بن سنان نوفل بن عبیداللہ بن نفله خزرجی -

حرف ها: هانی بن نیار ابوبردہ بلوی ماموں براء بن عازب' هلال بن امیہ واقفی۔ ان کا نام سمیحین میں قصہ کعب بن مالک میں اللہ بدر میں فہ کور ہے اس کو ارباب مغازی میں سے کسی نے ''اہل بدر '' میں بیان شمیں کیا' هلال بن معلیٰ خزرجی برادر رافع بن معلی۔

حرف و : واقد بن عبدالله متیم مهاجر حلیف بن عدی و دلیه بن عمرو بن جراد جمنی و (دَکره الواقدی و ابن عائد) و رقد بن ایاس بن عمرو خزرجی برادر ربیع بن ایاس سنه ه و هب بن سعد ابن ابی سرح و موئ بن عقبه

ابن عائذ اور واقدی نے اس کو بنی عامر بن لئوی میں ذکر کیا ہے ادر ابن اسحاق نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ حرف ی : یزید بن اخنس بن خباب بن حبیب بن جرہ سلمی' بقول سہلی یزید کا بیٹا اور باپ متیوں بدر

میں شامل ہوئے' ابن اسحاق وغیرہ نے ان کو اہل بدر میں شار نہیں کیا گر اکثر نے ان کی بیعتہ رضوان میں شمولیت ذکر کی ہے (اور صحابہ میں شمولیت بدر کے لحاظ ہے بے مثال ہیں) یزید بن حارث بن قیس خزر جی "ابن قسحم" قسحم ان کی والدہ کا نام ہے شہید بدر کھ' یزید بن عامر بن حدیدہ ابو المنذر سلمی' یزید بن منذر بن سرخ سلمی برادر معقل بن منذر۔

باب الكنى: ابو اسيد مالك بن ربيعه "تقدم" سه ده ابو الاعور بن حارث بن ظالم نجارى بقول ابن بشام ابو الاعور الحارث بن ظالم خبارى بقول واقدى ابو الاعور كعب بن حارث بن جندب بن ظالم --- ابو بر صدايق تقدم ساده ابو حبد بن عمره بن ثابت كے از بی هجله بن عمره انصارى ابو حذيفه ممشم بن عتب بن ربيعه مهاجر ابو الحمراء غلام حارث بن رفاعه بن عفوا ابو خزيمه بن اوس بن اصرم نجارى ابو سره غلام ابورهم بن عبد العزى مهاجر ابو سان بن عمن بن حرفان برادر عكاشه مع اپنے بيئے سان كے بدر ميں تھا ابو العباح بن نعمان يا عمير بن ثابت بن نعمان بن اميه بن امرء القيس بن هجله 'بدر ميں شامل نه بوا راست و الس بلك نعمان يا كه بقر الله عليم على المدى مقال عنيمت سے حصه ديا اور خير ك ديس شهيد بوا ابو عرفيه حليف آيا كه بقر الله عرفيه عليف الله الله عرفيه حليف الله الله الله المدى والله الدو السلامي كتاب كا برا ميں شهيد بوا ابو عرفيه حليف من حدى المراد الله الله الله الله المدى المدى

"تقدم" ابو مسعود عقیه بن عمرو بدری "تقدم" ابو ملل بن از عربن زید اوی-تر مهرور معرف از این الله بالدین می میرور بدری از این الله با این الله با این الله با الله با الله با الله با ت

الماس مع رسول الله ملی در بین خالد ، جنگ بدر مین رسول الله طلید اسمیت تین سو چوده مسلمان شامل ہوئے جیسا کہ امام بخاری (عمرو بن خالد ، زبیر 'ابو احاق) براء بن عازب سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے صحابہ کرام نے بتایا کہ جنگ بدر میں اتنے مجابد سے جتنے طالوت کے ساتھ نسر عبور کر گئے تھے 'تین سو دس سے زائد 'بقول براء ' طالوت کے ساتھ نسر پار وہی لوگ گئے تھے جو ایماندار تھے۔ امام بخاری نے اس روایت کو اسرائیل اور سفیان وری از ابو اسحاق از براغ بھی ای طرح بیان کیا ہے۔ بقول ابن جریر 'اکثر اسلاف کا قول ہے کہ اصحاب بدر کی تعداد اس سے زائد تھی۔

امام بخاری نے (محود وصب شعب ابی اسحاق) براء سے بیان کیا ہے کہ جنگ بدر میں میں اور ابن عمر میں سمجھے گئے مہاجر جنگ بدر میں سائھ سے زاکد تھے اور انسار دو سو چالیس سے زاکد تھے اس روایت میں یکی تعداد بیان ہوئی ہے۔ ابن جریر عضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں مہاجر سر تھے اور انسار دو صد ۳۱ تھے مہاجروں کے علم بردار حضرت علی اور انسار کے حضرت سعد بن عبادہ تھے۔ اس حدیث کی رو سے وہ ۳۰۱ مجاہد تھے ابین کمت ہیں ۲۰۳ تھے۔ بقول امام ابن کمیر رسول اللہ مالی سمیت کے سماجر سمیت کے اور آپ کے بغیر ۳۰۱ ہوئے واللہ اعلم۔ قبل ازیں ابن اسحاق کا بیان گزر چکا ہے کہ مہاجر ۸۳ تھے۔ اوری اللہ تھے اور خزرجی ۱۷ تھے لینی کل ۱۲۳ مجاہد تھے یہ روایت بخاری اور ابن عباس کی روایت کے مشاد ہے واللہ اعلم۔

تعاقب : بخاری میں حضرت انس سے مردی ہے کسی نے بوچھاکیا آپ برر میں شامل سے تو فرمایا میں کہاں غائب ہو سکتا تھا اور سنن ابوداؤر میں جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام سے مردی ہے کہ جنگ بدر میں ، میں اپنے اصحاب کے لئے پانی فراہم کر آتھا۔ امام بخاری اور ضیاء مقدی نے ان کو اصحاب بدر میں شار نہیں کیا واللہ اعلم۔

وہ صحابہ جو بدر میں عدم شمولیت کے باوجود مال غنیمت سے فیض یاب ہوئے: بقول اہام ابن اسحاق نے اہل بدر میں درج ذیل صحابہ کرام کو شار کیا ہے جو کسی عذر کی بنا پر بدر میں شائل نہ ہو سکے تھے گر رسول اللہ طابیخ نے ان کو مال غنیمت سے حصہ دیا اور اجر کا وعدہ کیا (۱) حضرت عثان بن عقان جو کہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ طابیخ کی تیارداری کی وجہ سے جنگ میں شائل نہ ہو سکے (۲) سعید بن زید بن عمرو بن نفیل کسی ضرورت کے تحت شام میں تھے۔ (۳) طلحہ بن عبیداللہ بھی شام میں تھے۔ (۳) الو لبلبہ بشیر بن عبد المنذر کو رسول اللہ مطابع نے مقام روحاء سے واپس لوٹا دیا تھا جب آپ کو مکہ سے قریش کی روائی کا علم ہوا تھا اور اس کو مکہ کا حاکم بنا دیا تھا۔ (۵) حارث بن حاطب بن عبید بن امیہ کو بھی رسول اللہ طابع می واپس لوٹا دیا اور ان کو بھی واپس کو الیس کر دوائی کا وات بن جبید (۸) ابو الصیاح بن ٹابت ان کی پنڈلی زخمی ہوگئی اور ان کو بھی واپس لوٹا دیا اور دیا واور ان کو بھی واپس لوٹا دیا اور واقدی (۹) سعد ابو مالک نے زاد سفر تیار کیا گر فوت ہوگیا اور بقول بعض روحاء میں فوت ہوا۔

شمراء بدر: جنگ بدر مین ۱۳ مجابد شهید موئے چھ درج ذیل مهاجر (۱) عبیده بن حارث بن مطلب جنگ میں پاؤں کٹ گیا اور صفراء میں روح پرواز ہوئی۔ (۲) عمیر بن ابی و قاص برادر سعد بن ابی و قاص 'اس کو عاص بن سعید نے شهید کیا۔ یہ سولہ سالہ نو خیز تھے 'رسول اللہ مطابیخ نے کم سن کی وجہ سے واپس چلے جانے کا ارشاد فرمایا تو وہ رو دیے اور رسول اللہ مطابیخ نے یہ شوق دکھ کر اجازت فرما دی اور درجہ شمادت پایا (۳) دوشالین بن عبد عمرو خزاعی (۲) صفوان بن بیضاء (۵) عاقل بن بمیر کیش حلیف بنی عدی (۱) مجمع غلام عمر جنگ بدر میں پہلا شهید۔

آٹھ درج ذیل انصاری (۱) حارثہ بن سراقہ کو حبان بن عرقہ نے حلق میں تیر مارا اور وہ شہید ہو گیا (۲) معوذ (۳) اور عوف پسران عفراء (۳) پزید بن حارث 'ابن تعمم' عمیر بن حمام' رافع بن معلی بن لوذان (۷) سعد بن خیشمہ (۸) مبشر بن عبدا لمنذر ؓ

سلمان حرب اور علم: عجابرین کے پاس سر اون تھے (کما تقدم) اور دو گھوڑے تھے' ایک پر جس کا نام بھرجہ یا سجہ تھا' مقدارؓ بن اسود سوار تھے اور دو سرے پر جس کا نام بعسوب تھا زبیر بن عوام سوار تھے' مماجروں کا علم' حضرت علی کے پاس تھا اور انصار کا حضرت سعد بن عبادہؓ کے پاس اور ایک علم مسعب بن عمیر سی کے ہاتھ میں تھا مماجرین کی مجلس شوری کے امیر حضرت ابو بکرؓ تھے اور انصار کی مجلس شوری کے حضرت سعد بن معاذ تھے۔

مشركيين كى تعداد: مشركين كے كئر كے بارے 'سب سے عدہ اور احسن قول بيہ ہے كہ وہ نوسوسے كے رہ رہوں كے كر ہزار تك تھے عروہ اور قادہ نے بتایا ہے كہ وہ ۹۵۰ تھے اور بقول واقدى ۹۳۰ تھے بيہ معين تعداد ورليل كى مختاج ہے۔ حالانكہ بعض اعادیث میں ہے كہ وہ ایك ہزار سے زائد تھے ممكن ہے بيہ تعداد خادموں سميت ہو' واللہ اعلم۔

قتیل اور اسیر: بخاری میں براء سے مروی ہے کہ ستر مشرک قتل ہوئے اور ستر قید ہوئے جمہور کا بھی ۔ یہ قول ہے بنا بریں کعب بن مالک نے ایک قصیدے میں کہاہے۔

فأقسام بسالعطن المعطسن منهسم السبعون عتبسة منهسؤ والاسسود

واقدی نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ مگریہ محل نظرہے کیونکہ موکیٰ بن عقبہ اور عروہ بن زبیر نے اس کے برعکس بیان کیا ہے۔ مگریہ محل نظرہے کیونکہ موکن کا بیان ناممکن کے برعکس بیان کیا ہے یہ لوگ علم مغازی کے امام ہیں' ان کی تائید کے بغیر اجماع اور اتفاق کا بیان ناممکن ہے گو ان کا قول حدیث صحیح کی نسبت مرجوح ہی ہے' واللہ اعلم۔

بہلا قت**تیل اور بہلا بھگوڑا:** مشرکین کے مقتل اور اسروں کے نام ابن اسحاق وغیرہ نے شار کئے ہیں اور ضیا مقدی نے ''احکام'' میں بیہ خوب بیان کئے ہیں اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ ان میں سے پہلا قتیل ہے اسود بن عبدالاسد مخزدی اور پہلا بھگوڑا ہے خالد بن اعلم خزاعی یا عقیلی حلیف بن مخزوم گریہ فرار اس کے کسی کام نہ آیا اور وہ گرفتار ہوگیا' اس نے کہاتھا۔

كتاجه فاستعلق كالارتفقني مين الكهي جانك لوالن اردووالسكمين كتعبه كلي سأبق المدبيا مقتط مركزالدم

(اور ہم ایسے بردل نہیں ہیں کہ ہارے زخموں سے ایزیاں خون آلودہ ہوں بلکہ ہم ایسے شیر دل ہیں کہ پیروں کی پشت پر خون گر تا ہے۔ ہم پہا نہیں ہوتے پیش قدی کرتے ہیں)

اس نے بیہ شعر کھا مگروہ اس میں راست بازنہ تھا۔

پہلا اسیر: ان میں پہلا اسیر ب عقبہ بن الی معیط اور نضر بن حارث اور جملہ اسیروں میں سے ان کو رسول الله طاحیط کے سامنے نہ تیج کردیا گیا اور ان میں سے پہلے کون قتل ہوا یہ مختلف فیہ بات ہے۔

بعض مفت رہا کئے اور باقی سے فدید لیا: رسول الله طابیم نے بعض اسر بغیر فدید لئے مفت رہا کر دیے۔ ابوالعاص بن ربع اموی مطلب بن صطب بن عارث مخزوی میفی بن ابی رفاعہ 'ابو عزہ شاع 'وهب بن عمیر بن وهب بحی اور باقی ماندہ اسرول سے زر فدید لے کر رہا کر دیا یمال تک کہ عم محرّم حضرت عباس سے دیگر اسرول کی نبست زیادہ فدید لیا کہ عطیہ اور بخشش کا شائبہ نہ ہو حالانکہ عباس کے گر فار کندگان نے درخواست کی تھی کہ آپ اس کا زر فدید معاف فرما دیں مگر آپ نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا ایک درہم بھی مت جھوڑو۔

ذر فدید : محدود نه تھا کم و بیش اور متفاوت تھا کم از کم چار سو درہم اور بعض سے چالیس اوتیہ سونالیا اور بعض اور بعض سے چالیس اوتیہ سونالیا اور بعض کو زر فدیہ کے مطابق اجرت پر اجیر رکھ لیا جیسا کہ امام احمد (علی بن عاصم' واؤر' عکرمہ) حفرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے بعض اسیوں کے پاس زر فدیہ نہ تھا' رسول اللہ مالیم نے ان کا زر فدیہ یہ مقرر کر دیا کہ وہ انصار کے دیں پچوں کو لکھنا سکھا دے چنانچہ ایک روز ایک بچہ دو تا ہوا اپنی والدہ کے پاس آیا تو اس نے پوچھا کیوں رو رہا ہے تو اس نے کما جمعے میرے استاذ نے مارا ہے تو والدہ نے کما آئندہ اس کے پاس نہ جاتا وہ بدطینت بدر کا بدلہ لے رہا ہے۔

فضیلت اہل برر : بخاری میں حضرت انس سے مردی ہے کہ حارثہ بن سراقہ جنگ بدر میں شہید ہو گئے تو اس کی والدہ نے عرض کیا یارسول اللہ مالیۃ آپ جانتے ہیں حارثہ مجھے کس قدر بیارا تھا آگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں اور ثواب کی امید رکھوں آگر وہ برے حال میں ہے تو تو آپ و کھے میں کیما روتی پہنتی ہوں' یہ سن کر رسول اللہ مالیۃ نے فرمایا' افسوس تو دیوانی ہے۔ کیا بہشت ایک ہی ہے' اللہ کی بہت بہشت ہیں اور حارثہ تو جنت فردوس میں ہے۔ تفرد به البخاری۔ ویگر اسانید سے حضرت انس سے مردی ہے کہ حارثہ جنگی صورت حال کا معائد کرنے والوں میں تھے اور اس میں ہے وان ابنک اصاب الفردوس الا علی ایہ حدیث اہل بدر کی فضیلت پر عظیم آگی اور اولاع ہے کیونکہ حضرت حارثہ میدان جنگ میں نہ تھے علی) یہ حدیث اہل بدر کی فضیلت پر عظیم آگی اور اولاع ہے کیونکہ حضرت حارثہ میدان جنگ میں نہ تھے فردوس اعلیٰ میں بہنچ گیا جو تمام بہشت سے افضل و اعلیٰ ہے اور نہوں کا منع ہے اور رسول اللہ مالیۃ نے فردوس اعلیٰ میں بہنچ گیا جو تمام بہشت سے افضل و اعلیٰ ہے اور نہوں کا منع ہے اور رسول اللہ مالیۃ نے اس اس کریں۔

جب دور سے نظارہ کرنے والے کا جنت میں سے اعلی وارفع مقام ہے تو فرائے میدان جگ میں سے گنا جب دور سے نظارہ کرنے والے کا جنت میں لکھی جانے والی اردی اسلامی حتب کا سب سے جوا مفت موکز

طاقتور دستمن سے لڑنے والے کا کیا مقام ہو گا؟

بخاری اور مسلم میں (اسحاق بن راهویہ عبداللہ بن ادریس عبدالر مان سعد بن عبیدہ ابو عبدالر مان سعد بن عبیدہ ابو عبدالر مان سعی عضرت علی سے حضرت حاطب بن ابی بلتعد اور اس کا فتح کمہ کے سال اہل کمہ کو خط روانہ کرنا نہ کور ہے اور حضرت علی خص کہ وہ اس کا سر قلم کر دے کہ اس نے اللہ اسول اور حضرت عمر نے رسول اور مسلمانوں کی خیانت کے جرم کا ارتکاب کیا ہے یہ بن کر رسول اللہ طابیع نے فرمایا وہ غزوہ بدر میں شامل تھا (کیا تم کو معلوم نہیں) کہ اللہ تعالی نے اہل بدر کو نظر کرم سے دیکھ کر فرمایا ہے اب تم جیسے چاہو (ایر بخاری کے الفاظ یہ بین الیس من اهل بدر ولمعل الله المسلم علی اهل بدر فقال اعملوا ماشئتم فقد وجبت لکم الجنة اوقد غفرت لکم) یہ سنتے ہی حضرت عمر آب دیرہ ہو گئے اور کما اللہ اور اس کا رسول (مرکام کی مصلحت) خوب جانتے ہیں۔

امام مسلم ( حیبہ ' یٹ ' ابو الزبیر) حضرت جابر اسے بیان کرتے ہیں کہ حاطب کے غلام نے رسول الله طابیط کے پاس شکوہ کیا یارسول الله طابیط عاطب جنم میں داخل ہو گاتو رسول الله طابیط نے فرمایا تو غلط کمہ رہاہے وہ جنم میں داخل نہ ہو گاس نے غزوہ بدر اور حدیبیہ میں شمولیت کی ہے۔

امام احمد (سلیمان بن داؤد' ابو بکر بن عیاش' اعمش' ابو سفیان) حصرت جابر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طلیم نے فرمایا بدر یا حدیب میں شامل ہونے والا مجابد جنم میں نہ جائے گا (تفود به احمد وهو علی شرط مسلم) امام احمد (بزید' حاد بن سلم' عاصم بن ابی النجور' ابو صالح) حصرت ابو جریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طلیم نے فرمایا الله تعالی نے اہل بدر پر نظر کرم کی ہے اور فرمایا ہے جیسے چاہو عمل کرو میں نے تم کو بخش دیا ہے اس روایت کو ابوداؤد نے احمد بن سنان اور موئ بن اساعیل کی معرفت بزید بن ہارون سے بیان کیا ہے۔

حافظ برار نے اپنی "مسند" میں (محد بن مرزوق ابو حذیقہ عرمہ کی بن ابی کیر ابو سلم) حضرت ابو ہرمرہ اللہ سلم کیا ہے ہیں کیا ہے کہ رسول اللہ مالی کیا ہے کہ رسول اللہ مالی کیا ہے فرمایا میں ان شاء اللہ امیدوار ہوں کہ اہل بدر میں سے کوئی جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ بقول حافظ برار سے حدیث حضرت ابو ہریرہ سے صرف اسی سند کے ساتھ مروی ہے بقول امام ابن کثیر عافظ برار اس میں منفرد ہے اور سے بخاری کی شرط کی حامل ہے اور اصحاب ستہ نے اس کی تخری خوب نہیں کی واللہ اعلم و اس منفرد ہے اور میں حاضر ہوئے "کے عنوان کے تحت امام بخاری (احاق بن اراہیم ، جریر ) میں کی واللہ اعلم و ابنا برائی برول اللہ مالی میں ابنا کی سے بیان کرتے ہیں کہ جراکیل رسول اللہ مالی ہیں تو کہا ہی بیاں کرتے ہیں کہ جراکیل رسول اللہ مالی ہیں تو کہا ہی کہا بدری فرقے بھی اس ملک اورجہ و سے جیں تو آپ نے فرمایا وہ سب مسلمانوں سے افعنل ہیں تو جراکیل نے کہا بدری فرقے بھی اس طرح ہیں (انفرو بہ البخاری)

 چنانچہ وہ فور اروانہ ہو گئے 'یہ واقعہ غزوہ بدر کے قریباً ایک ماہ بعد رونما ہوا۔ ابو العاص نے مکہ بہنچ کر حضرت زینب مجترم مالی پیلم کے پاس جانے کی اجازت دے دی تو وہ زاد راہ تیار کرنے لگیں۔

راز واری : ابن اسحاق عبداللہ بن ابی بکر کی معرفت حضرت زینب سے بیان کرتے ہیں کہ میں زاو سفر
کی تیاری میں معروف تھی کہ ہند بنت عتبہ (امیر معاویہ کی والدہ) نے مجھے کہا اے بنت محمرا بجھے معلوم ہوا
ہے کہ تو اپنے والد کے پاس جانا چاہتی ہے تو میں نے کہا میرا یہ ارادہ نہیں ہے 'یہ سن کر اس نے کہا اے
بنت عم! ایبا وطیرہ اختیار نہ کرو اگر آپ کو سامان یا روپیہ بیبہ کی ضرورت لاحق ہو جو سفر میں کام آئے 'میں
بخوشی دے سکتی ہوں مجھ سے پر ہیز نہ کرو کہ خواتین کے دلوں میں وہ رنج و ملال نہیں ہو آ جو مردوں کے
دلوں میں ہو آ ہے۔ حضرت زینب کا بیان ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس نے یہ بات خلوص سے کہی تھی گر
میں اس سے پر صدر تھی میں نے صاف صاف کہ دیا کہ میرا جانے کا ارادہ نہیں ہے۔

ابن اسحاق کا بیان ہے جب وہ اپنے زاد سفر کی تیاری سے فارغ ہو گئیں تو ابوالعاص کے بھائی کنانہ بن رہے نے سواری پیش کی 'آپ سوار ہو گئیں اور کنانہ نے اپنی کمان اور تیروان ساتھ لے لیا اور اس کو روز روش میں لے کر چل پڑا اور قریش میں ہیا ہو سے بہلے 'ان کی طرف ھبار بن اسود فعری آیا اور اس نے نیز سے سواری کو ڈرا ویا اور حضرت زینب جو کہ حالمہ تھیں ان کا حمل ضائع ہو گیا اور ان کا دیور کنانہ تیر نکال کر بیٹے گیا اور اعلان کر دیا جو میرے قریب آئے گا تیر بہدف ہو گاچنانچہ لوگ اس کے پاس سے لوٹ آئے۔ پھر بیٹے گیا اور اعلان کر دیا جو میرے قریب آئے گا تیر بہدف ہو گاچنانچہ لوگ اس کے پاس سے لوٹ آئے۔ پھر بیٹے گیا اور اعلان کر دیا جو میرے قریب آئے گا تیر بہدف ہو گاچنانچہ لوگ اس کے پاس سے لوٹ آئے۔ پھر چانچہ وہ تیر اندازی سے رک گئے اور ابو سفیان نے کہا تم نے ٹھیک نہیں کیا برطا خاتون کو لے چلا ہے' حالانکہ تو ہماری جان کی مصیبت اور محمر کے کارنا ہے کو خوب جانتا ہے جب تو محمر کی بٹی کو اعلانیہ اور برطا لے جائے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ ہم ہم میں اس کو روکنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں اور اس کے خلاف کوئی جوش و جذب مجلات نار مل اور برسکون ہو جائیں اور بحم نہیں کیا برطا اور برسکون ہو جائیں اور بحم نہیں کیا بین اور پولی لوٹا لیا ہے تو اس کو واپس لے چلو جب حالات نار مل اور برسکون ہو جائیں اور بحمیں کہ ہم نے ان کو واپس لوٹا لیا ہے تو اس کو چکے سے اس کے باپ کے باس لے جاؤ پھر اس نے ہوگیں شروت بنیہ تو واپس لوٹا کر جب بید لوگ مکہ میں آئے تو اس مضوبے پر عمل کیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت زینب کو واپس لوٹا کر جب بید لوگ مکہ میں آئے تو اس مضوبے پر عمل کیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت زینب کو واپس لوٹا کر جب بید لوگ مکہ میں آئے تو ہو کہ کہا۔

أفى السلم أعيساراً جفاء وغلظة وفى الحسرب اشباه النساء العوارك (كياصلح مِن تم گدهون كى طرح بوت بوت موت مورتون كى طرح بوت بوت مور)

بقول بعض یہ شعراس نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا جو بدر سے شکست کے بعد واپس لوٹے تھے۔ بقولی ابن اسحاق وہ وو چار روز مکہ میں مقیم رہیں یمال تک کہ جب چہ میگوئیاں ختم ہو گئیں تو رات کو چیکے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز ے حضرت زینب کو حضرت زیر اور اس کے ساتھی کے سپرد کر دیا وہ آپ کو رسول اللہ سالیم کے ہاں رات کی تاریکی میں لے آئے۔

"دولا كل" ميں امام بيہ قى نے (عربن عبداللہ بن عوہ بن زير عوہ) حضرت عائش ہے ، حضرت زين بى كم كم سے آنے كا واقعہ بيان كر كے كما ہے كہ رسول الله طابيخ نے حضرت زيد بن حارث كو اپنى اگوشى وے كر كمه روانه كيا كه زين كو اپنى اگوشى ايك چرواہ كو دى اور اس نے حضرت زين كو اپنى اكب جرواہ كو دى اور اس نے حضرت زين كو پہنى دى۔ حضرت زين الله بي الكوشى دكھ كر بهيان كئيں تو اس سے پوچھا تجھے يہ كس نے دى ہے تو اس نے بتايا كمہ سے باہرايك آدى نے جھے دى ہے۔ چنانچہ حضرت زين الا كرتے تھے سے باہر آئيں اور اس كے بيجھے سوار ہو گئيں اور وہ آپ كو مدينہ لے آيا۔ رسول الله طابيخ فرمايا كرتے تھے ميرى سب بيٹيوں سے زين افضل ہے كہ اس كو ميرى وجہ سے تكليف بہنی۔ يہ حديث على بن حسين بن ميرى سب بيٹيوں سے زين افضل ہے كہ اس كو ميرى وجہ سے تكليف بہنی۔ يہ حديث على بن حسين بن ميرى سب بيٹيوں ہوا ہے؟ تو عوہ كے پاس آئے اور اس سے پوچھا كہ جھے معلوم ہوا ہے كہ آپ ايك حديث نين كرتے ہيں وہ كيا ہے؟ تو عوہ نے كہا واللہ! جمھے سارى دنيا كى دولت بھى مل جائے تو ہيں حضرت فاطمة كى تنقيص بہند نہيں كر آبحد ازيں يہ روايت بيان نہ كوں گا۔

بقول ابن اسحاق' اس کے بارے عبداللہ بن رواحہؓ یا ابو خیثمہ برادر بنی سالم بن عوف نے یہ اشعار کے' بقول ابن ہشام یہ اشعار ابو خیثمہ کے ہیں۔

أتنانی الذی لا یقدر النساس قسدرہ الزینب فیہم من عقبوق ومناثم واخر، جہا نہ یخیز فیہا محمد علی مناقط وبیننیا عطیر منشم وأمسی أبو سفیان من حلف ضمضم ومن حربنیا فی رغم أنث ومندم قرانیا ابنیہ عمیراً ومیولی یمینیہ بندی حلق جلد الصلاصل محبکم (مجھے زینب کے بارے قطع رحمی اور گناہ کی اندو ہناک فجر پینی ہے جم کا لوگ اندازہ نہیں کر کتے۔ اور زینب کا

رہے رہے کے بارے من وی دور عال می معرکہ اور شدید لوائی کے۔ ابوسفیان تعمنم کے حلیف ہونے اور مال دینا جس میں محمد اور شدید لوائی کے۔ ابوسفیان تعمنم کے حلیف ہونے اور مارے ساتھ جنگ کرنے کی وجہ سے ذلیل و پشیمان ہے۔ ہم نے اس کے بیٹے عمرو اور اس کے مولی یمین کو مضبوط زنجیم میں باندھ دیا ہے)

بقول ابن اسحاق مولی سمین سے مراد عامر بن حفری ہے اور بقول ابن ہشام عقب بن عبد حارث بن حضری ہے کہ عامر بن حضری تو بدر میں قتل ہو گیا تھا۔

فاقسمت لا تنفك منا كتائب سراة خميس من لهام مسوم نروع قريش الكفر حتى نعلها بخاطمة فوق الانوف بميسم نسزهم أكناف نحسد ونخلة وإن يتهموا بالخيل والرحل نتهم يدى الدهر حتى لا يعوج سربنا ونلحقهم أثار عاد وجرهم

(مں نے قتم کھائی ہے کہ ہم سے بیش مرداروں کے اشکر روانہ ہوتے رہیں گے۔ جو قریش کافروں کو ڈراتے رہیں ا

تارکول کے دائمی لباس سے)

گے یہاں تک کہ ہم ان کے ناک پر داغ لگا دیں۔ ہم ان کو نجد اور نخلہ کے اطراف و آکناف میں اتر نے پر مجبور کریں گے۔ حوادث زمانہ ظاہر ہو چکے کریں گے۔ حوادث زمانہ ظاہر ہو چکے ہیں یہاں تک کہ مارالگر ان سے منہ نہ موڑے گا اور ہم ان کوعاد اور جرهم قبائل کے ساتھ ملا دیں گے) وینسدم قسوم کم یطیع و اسمحصلاً علمی امر هسم و آئ حسین تنسدم و انتخاب مسفیان إما لقیت که لئن آنت کم تخلص سحوداً و تسلم فابشر یخری فلی الحیاة معجبل و سر بال قبار حسالداً فسی جھنے میں قوم نے مجمد کی اطاعت نہ کی وہ نادم ہوں گے لیکن یہ ندامت کا کون سا وقت ہے۔ اگر ابوسفیان سے تیری مل قات ہو تو اس کو بتا وے اگر ابوسفیان سے تیری ملاقات ہو تو اس کو بتا وے اگر و تو ہو اور جنم میں ملاقات ہو تو اس کو بتا وے اگر ابوسفیان سے تیری ملاقات ہو تو اس کو بتا وے اگر و تو ہو اور جنم میں ملاقات ہو تو اس کو بتا وے اگر و تو ہو اور جنم میں ملاقات ہو تو اس کو بتا وے اگر قب کو دو تا میں بھیلت والت سے خوش ہو اور جنم میں میں اسم کو بتا وے اگر و نے سیدہ نہ کیا اور اسلام نہ لایا۔ تو ونیا میں بھیلت والت سے خوش ہو اور جنم میں

ابن اسحاق (بزید بن ابی حبیب ، بیر بن عبرالله بن اخ ، سلمان بن یبار ، ابواسحاق دوی) حضرت ابو جریره تا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی ایک افکر روانہ کیا ہیں بھی ان میں تھا اور فرمایا ھبار بن اسود اور اس کے ساتھ زینب کی طرف بردھا تھا ، اگر پکڑلو تو ان کو نذر آتش کر دینا ، پھر دو سرے روز آپ نے پیغام بھیجا میں نے تم کو ان کے بارے نذر آتش کرنے کا تھم دیا تھا پھر جھے معلوم ہوا کہ الله تعالی کے سواکسی کے لئے لائق نہیں کہ وہ کسی کو آگ میں جلائے اگر تم ان پر قابض ہو جاؤ تو قتل کر دینا ، تفروبہ ابن اسحاق اور بیہ شرط (شیعین) یا سنن کی حامل ہے اور کتب صحاح میں نہیں ہے۔

امام بخاری (تیبہ' بیث بیر' سلیمان بن بیار) حضرت ابو ہریرہ ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالیم نے ایک فوجی دستہ روانہ کیا اور فرمایا اگر فلال فلال قابو آجائے تو ان کو آگ سے جلا دینا پھر جب ہم روانہ ہونے گئے تو فرمایا میں نے تم کو تھم دیا تھا کہ فلال فلال کو نذر آتش کر دینا سنو! آگ کا عذاب صرف اللہ کو ہی سزاوار ہے آگر تم ان کو پکڑو تو تہ تیج کر دینا۔

ابوالعاص کا مسلمان ہوتا: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ابوالعاص کمہ میں بحالت کفر مقیم رہا اور حفرت زینب مین میں رسول اللہ بالحظم کے پاس تھیں۔ فتح کمہ سے قبل ابوالعاص تجارتی قافلہ میں شام گئے 'واپسی میں ایک فوجی دستہ سے مال و متاع پر قبضہ کر لیا اور ابوالعاص بھاگ کر رات کے اندھیرے میں حفرت زینب کے پاس چلے آئے اور ان سے پناہ طلب کی' انہوں نے پناہ دے دی۔ جب رسول اللہ بالحظیم فجر کی نماز کے لئے گھر سے آئے 'آپ نے تحبیر تحریمہ کسی اور مقدیوں نے بھی' تو حفرت زینب نے بلند آواز سے کما اے لوگو! میں نے ابوالعاص بن رہ کے کو پناہ دے دی ہے۔ رسول اللہ بالحظیم نماز رینب نے باعث کی ہے؟

مراف اللہ مقاحتی کے بعد نمازیوں سے مخاطب ہوئے اے لوگو! جو بات میں نے سی ہے کیا تم نے ساعت کی ہے؟

میں نے بال میں جواب دیا تو فرمایا واللہ! اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' مجھے قبل ازیں اس بیت کاعلم نہ تھا حتی کہ میں نے اب بنا جو تم نے بھی بنا' اور کم تر مسلمان بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔

بات کاعلم نہ تھا حتیٰ کہ میں نے اب بنا جو تم نے بھی بنا' اور کم تر مسلمان بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔

بلت کاعلم نہ تھا حتیٰ کہ میں نے اب بنا جو تم نے بھی بنا' اور کم تر مسلمان بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔

بلت کاعلم نہ تھا حتیٰ کہ میں نے اب بنا جو تم نے بھی بنا' اور کم تر مسلمان بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔

بلت کاعلم نہ تھا حتیٰ کہ میں نے اب بنا جو تم نے بھی بنا' اور کم تر مسلمان بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔

بلت کاعلم نہ تھا حتیٰ کہ میں نے اب بنا جو تم نے بھی بنا' اور کم تر مسلمان کی تعظیم و تحریم

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کرو گراختلاط و ملاپ سے احتراز رہے کہ تم اس کے لئے حلال نہ ہو۔ رسول الله طابیط نے ان کو آمادہ کیا کہ وہ اس کا مال و متاع واپس کر دیں تو ابوالعاص یہ سارا اللہ و متاع واپس کر دیں کوئی چیز باتی نہ رہی تو ابوالعاص یہ سارا مال و اسباب لے کر مکہ چلے آئے اور ہرایک کو اس کا حصہ دے دیا تو پھر کما اے قریشیو! کیا کسی کا میرے ذمہ کوئی بقایا باقی رہ گیا ہے سب نے کما بالکل نہیں' اللہ آپ کو جزائے خیر دے' ہم نے آپ کو ایک وفادار اور ایجھا انسان یایا ہے۔ بعد ازاں اس نے کلمہ شہادت بڑھا اور مشرف بہ اسلام ہوگیا۔

والله! مجھے رسول الله طاویم کے پاس ایمان لائے سے صرف یمی بات مانع تھی کہ تم کمو' مال بہضم کرنے کی خاطر مسلمان ہو گیا ہے۔ اب جبکہ الله نے مجھے توفیق دی اور میں اس کی اوائیگی سے فارغ ہو گیا ہوں تو اسلام قبول کرتا ہوں پھر جرت کرکے رسول الله طاویم کی خدمت میں چلا آیا۔

ابن اسحاق (داؤد بن حمین عرم) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہیم نے زینب کو ابوالعاص کی تحویل میں تجدید نکاح کے بغیر بی دے دیا۔ اس روایت کو امام احم ابوداؤد کر قذی ابن ماجہ نے بھی بیان کیا ہے بقول امام ترذی اس کی سند میں کوئی مضا نقہ نہیں گر ہم اس حدیث کا مفہوم نہیں سجھتے ممکن ہے یہ داؤد بن حصین کے حافظہ کا کرشمہ ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ ۲ سال بعد اس کو لو ٹایا اور دوسری روایت میں ہے کہ ۲ سال بعد نکاح اول کے ساتھ ان کی تحویل میں دے دیا۔ رواہ ابن جریر اور ایک روایت میں ہے کہ تک کا تاکل بھری دوایت میں ہے کہ نکاح کی تجدید نہیں کی بقول سہلی میری دانست میں کوئی فقیہ بھی اس بات کا قائل نہیں۔

اکثر اہل علم کے ہاں اس حدیث میں التباس اور شبہ ہے کیونکہ فقہاء کا قاعدہ اور دستوریہ ہے کہ جب کافر عورت مسلمان ہو جائے اور اس کا شوہر کافر ہی رہے اگر یہ عورت قبل از دخول اور خلوت سمجے ہی کافر عورت مسلمان ہوئی ہے تو اختام عدت تک انتظار کیا اسلام قبول کر لے تو فورا افتراق ہو جائے گا اگر وہ بعد از دخول مسلمان ہوئی ہے تو اختام عدت تک انتظار کیا جائے گا اگر شوہر بھی عدت کے اندر مسلمان نہ ہوا تو نکاح فیج ہوگا۔ حضرت زینب آغاز اسلام میں ہی مشرف بہ اسلام تھیں اور غزوہ بدر ۲ھ کے بعد ایک ماہ بعد بجرت کر کے مدینہ آئیں اور مسلمان عورت مشرک مرد پر ۲ھ میں حدیبیہ والے سال حرام ہوئی اور ابوالعاص بجرت کر کے مدینہ آئیں اور مسلمان ہوا جس نے یہ کما ہے کہ رسول اللہ طابح کے اس کو چھ سال بعد لوٹایا تو یہ بھی درست ہے۔ دو سال بعد لوٹایا اور جس نے یہ کما کہ دسول اللہ طابح کے درسول اللہ طابح کے درست ہے۔

بسرمال مرت فرکورہ میں جو کم از کم ۲ سال ہے عدت ختم ہو چکی ہے تو نکاح اول کے ساتھ اس کو کیو کر واپس کیا؟ بعض کا سے خیال ہے کہ سے احتمال باقی ہے کہ عدت ختم نہ ہوئی ہو اور قصہ کیمین کی طرح اس میں بھی اختمال ورست ہے۔ اور بعض نے اس کیلی فرکورہ بالا حدیث کا اس حدیث سے معارضہ پیش کیا ہے جو جاج بن ارطاق نے (عمرو بن شعیب بن اب عن جده) بیان کی ہے کہ رسول اللہ مطابع نے اپنی وختر کو ابوالعاص کی شخص میں بھی جانے کی اس میں میں ہے جانے کا عمرو بن شعیف اور کرور مقعے مربی کا عمرو بن

شعیب سے ساع ثابت نہیں' اس نے بیہ روایت محمد بن عبید الله عرزی سے سی ہے اور عزری کی حدیث ناقابل اعتبار ہے۔ اور پہلے نکاح کے ساتھ ابوالعاص کی تحویل میں دینے کی حدیث صحیح ہے۔ امام دار تطنی نے بھی اس طرح کما ہے کہ حدیث تجاج درست نہیں اور حدیث ابن عباس ددھا بالنکاح درست ہے اور بقول ترزی اس حدیث کی سند میں مقال ہے۔

اہل علم کا اس پر تعامل ہے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر سے قبل مسلمان ہو جائے بعد میں اس کا شوہر مسلمان ہو تو وہ شوہر' انقتام عدت سے قبل عورت کا زیادہ حقد ار ہے۔ امام مالک' اوزاعی' شافعی' احمد اور اسحاق کا بید مسلک ہے اور بعض کا قول ہے کہ وہ بظاہر انقتام عدت کے بعد بھی حقد ار ہے اور جس نے تجدید نکاح بیان کیا وہ قول ضعیف ہے۔ حضرت زینب کے قصہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ عورت مسلمان ہو جائے اور اس کا خاوند انقتام عدت کے بعد مسلمان ہو تو عورت کا نکاح محض انقضاء عدت سے فنخ نہیں ہو جائے اور اس کا خاوند انقتام عدت کے بعد مسلمان ہو تو غیر کے ساتھ شادی کر سکتی ہے چاہے تو وہ پہلے خوند کی ہی بیوی ہے۔ یہ قول قوی ہے خاوند کے مسلمان ہونے کا انتظار کرے' جب تک وہ نکاح نہ کرے پہلے خاوند کی ہی بیوی ہے۔ یہ قول قوی ہے اور فقمی لحاظ سے بھی درست ہے' واللہ اعلم۔

اس قول پر بخاری کے باب "نکاح من اسلم من المشرکات وعد شن" کتاب العلاق" ہے بھی دلیل اخذ
کی جا سکتی ہے کہ امام بخاری نے (ابراہیم بن مویٰ، ہشام ابن جربی عطاء) حضرت ابن عباس ہے بیان کیا ہے
کہ مشرک 'رسول اللہ طابیط اور مسلمانوں کے ساتھ دو فریق سے ایک فریق "حربی" جو آپ ہے لڑائی پر کمر
بستہ رہتا تھا اور دو سرا "معا حد" جو آپ سے صلح رکھتا تھا جب حربی فریق کی عورت ہجرت کرکے آجائے جب
تک چیش سے پاک نہ ہو جائے اس کو نکاح کا پیغام نہیں دیا جا تا تھا۔ جب وہ چیش سے پاک ہو جائے تو اس
سے نکاح کرنا جائز ہو جا تا تھا اگر نکاح سے قبل ہی اس کا خاوند ہجرت کرکے آجائے تو وہ اس کے سپرد کر دی
جاتی ۔۔۔ اگر حربی کا غلام یا لونڈی ہجرت کرکے آجائے تو وہ آزاد تصور ہوں گے اور ان کے حقوق مماجرین
جیسے ہیں۔ پھراس نے "معا حد" فریق کا ذکر کیا مجانہ کی حدیث کے مطابق۔ اس عبارت کا مطلب سے ہے کہ
ایک حیض سے ہی استبراء رحم ہو جائے گا تین حیض عدت نہ گزارے گی۔ "اور اگر نکاح سے قبل ہی اس کا خاوند ہجرت کرکے آجائے تو وہ اس کے سپرد کردی جائی "کا نقاضا ہے اگر چہ وہ عدت ختم ہونے کے بعد ہجرت
کرکے آیا ہے تو وہ عورت اپنے پہلے خاوند کے سپرد کردی جائے گی جب تک وہ وہ وہ سرے خاوند سے نکاح نہ
کرے جیساکہ واقعہ حضرت زینب سے واضح ہے وادر سے اکثر علماء کا مسلک ہے واللہ اعلم۔

غروہ بدر کے بارے شعراء عرب کا کلام: من جملہ اس کے وہ اشعار ہیں جو ابن اسحاق نے حضرت حمزہ بن عبدا کمطلب سے نقل کئے ہیں اور ابن ہشام نے ان کا انکار کیا ہے۔

ألم تر أمراً كان من عجب الدهر وللحين أسباب مبينة الأمسر ومسا ذاك الا أن قومسا أفسادهم فخافوا تـواصٍ بـالعقوق وبـالكفر عشية راحـوا نحـو بـدر بجمعهـم وكانوا رهونـا للركيـة مـن بـدر

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

و كنا طلبنا العير لم نبسغ غيرها فساروا الينا فالتقينا على قدر (كيا تون عائب العير لم نبسغ غيرها وسياروا الينا فالتقينا على قدم كو باہم (كيا تون عائب دائد سے ايك عجوبہ نبيں ويكھا اور موت كے اسباب واضح ہوتے ہیں۔ ايے ہواكہ قوم كو باہم نافرانی اور كفر كی وصیت نے تباہ كر ويا اور وہ تباہ ہو گئے۔ وہ پچھلے پسر اپنے الشكر كو بدر كی طرف لائے اور قليب بدر ميں مجوس اور كروى ہو گئے۔ ہمارا مقصد صرف تجارتی قافلہ تھا اور وہ بھى ہمارى طرف آئے ہى ہمارا آمنا سامنا ايك اندازے كے مطابق ہوگيا)

فلما التقينا لم تكن متنوية الناغير طعن بالمثقفة السمر وضرب ببيض يختلى الهام حدها مشهرة الالسوان بينه الأثسر ونحن تركنا عتبة الغيى ثاويا وشيبة في قتلي تجرجم في الجفر وعمر و ثوى فيمن ثوى من حماتهم فشقت جيوب النائحات على عمرو جيوب نساء من لؤى بن غالب كرام تفرعن الذوائب من فهر

جب ہم نبرد آزما ہو گئے تو پیپائی کی مخبائش نہ تھی ماسوائے گندم گونی تیروں کے مارنے کے۔ اور چمکدار نفیس تلوار چلانے کے جس کی تیز دھار سر قلم کر دیتی ہے۔ ہم نے سرکش عتبہ اور شبہ کو مقتولین بدر میں چھوڑا ہے وہ کنو کمیں میں پھینکے جا رہے تھے۔ اور ان کے محافظوں میں سے عمرو بھی وہاں موجود ہے۔ عمرو کے ماتم پر بین کرنی والی عور توں کے گریبان جاک ہو گئے۔ لوی کے رؤساکی عور توں کے جو فھورکی معزز خواتین ہیں)

اولئك قوم قتلوا في ضلالهم وخلوا لواء غير محتضر النصر لواء ضلال قدد ابليس أهله فحاس بهم إن الخبيث إلى غدر وقال هم إذ عاين الأمر واضحا برئت اليكم ما بيّ اليوم من صر فاني أرى ما لا ترون وإنسى أحاف عقاب الله والله ذو قسر

(بید لوگ اپی صلالت و گراہی میں ہلاک ہو گئے اور اپنا علم بے سارا چھوڑ گئے۔ گراہی کا علم ابلیس نے علم برداروں کی قیادت کی اس نے ان کے ساتھ غداری کی' بے شک خبیث ابلیس ان کو غدر کی طرف لے گیا۔ جب اس نے خوفتاک صور تحال کو واضح دیکھا تو اس نے کہا میں تم سے بے زار ہوں اب مجھے صبرو ثبات کی طاقت نہیں۔ میں وہ چیز دیکھا جو تم نہیں دیکھ رہے اور میں اللہ کے عذاب سے خاکف ہوں اور اللہ غالب ہے)

فقدم المحین حتی تورطوا و کان بما لم یخیر القوم ذا خیر فکانوا غیداة البیتر الفا وجمعنا شلاث منین کالمسدمة الزهر و فینا جنود الله حین یمدنا بهم فی مقام شم مستوضح الذکر فینا جنود الله حین یمدنا بهم فی مقام شم مستوضح الذکر فشد بهم جیریل تحیت لوائنا لیدا مازق فیه منایاهم تجری فشد بهم حیریل تحیت لوائنا لیدا مازق فیه منایاهم تجرون (اس نے ان کو موت کے بعنور میں پیش گئے اور اس نے باخرہونے کی باوصف قوم کو اندھرے میں رکھا۔ وہ قلیب بدر کے روز ایک بزار تھے اور ہم سفید اونول کی طرح تین سوتھ۔ اور ہم میں الله کالشکر موجود تھا جبکہ اللہ نے ان کے ذریعہ ہماری دد کی مقام بدر میں جس کی یاد نمایاں ہے۔ جرائیل کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نے ہمارے علم تلے ان پر حملہ کیا' مشکل مقام کے وقت اس میں ان پر آفات و مصائب رواں دواں ہیں) ابن اسحاق نے ان اشعار کے جواب میں حارث بن ہشام کے اشعار نقل کئے ہیں ہم نے ان کو عمد آنظر انداز کر دیا ہے اور حضرت علیٰ نے یہ اشعار کے لیکن ابن ہشام نے ان کا انکار کیا ہے۔

ألم تسر أن الله أبلسى رسوله بالاء عزيز ذى اقتدار وذى فضل المسار ومن قتل السول الكفسار دار مذلسة فلاقوا هوانا من أسار ومن قتل فامسى رسول الله قد عز نصره وكان رسول الله أرسل بالعدل فجساء بفرقسان من الله مسنزل مبينسة آياته للذوى العقسل فجساء بفرقان من أقسوام بالله وأيقنوا فامسوا بحمد الله مجتمعي الشمل فلا تم في ويكان رسول برانعام واحمان كيا به كفار كو قعر ذلت مين آثار كرچناني وه قيد اور قتل كى رسوائى سے دوچار ہوئے الله كى رسول كى مد فالب آئى اور الله كارسول عدل و انساف كى مد فالب آئى اور الله كارسول عدل و انساف كى مائي معوث ہوا وہ الله كى جانب سے قرآن لايا جس كى آيات عقمند كے لئے واضح اور بين ہيں اس بر اقوام عالم ايمان لائم بن چناني وہ بحد الله ايك اجتماعى قوت ہى)

وأنكر أقسوام فزاغست قلوبهم فزادهم ذو العرش خبلا على خبل وامكن منهم يوم بدر رسوله وقوما غضابا فعلهم أحسن الفعل بايديهم بيض خفاف عصوا بها وقد حادثوها بالجلاء وبالصقل فكم تركوا من ناشئ ذو حمية صريعا ومن ذى نجدة منهم كهل تبيت عيون النائحات عليهم تجود باسبال الرشاش وبالوبل (چند اقوام نے انكار كيا اور ان كول كج ہو گئ پي اللہ تعالى نے ان كو خرابي من مزيد مبتاكر ويا - جنگ بر مين اللہ نے ان پر اپنے رسول اور غضباك قوم كو مسلط كرويا ان كاكار نامہ خوب ترتھا - وہ شمشر كهت تے جي يو و واركت تے اور ان تكواروں كو انہوں نے تازہ ميقل كروايا اور زنگ اتروايا تھا - پي انہوں نے بے شار على مردون اور بو رهوں كو موت كے گھائ الرويا)

نوائے تنعی عتب الغی و ابن محد عان فیهم مسلبة حسری مبین ابساجهل و ذا الرجل تنعی و ابن حدعان فیهم مسلبة حسری مبین اللک ل شوی منهم فی بئر بدر عصابة ذوو نجدات فی الحروب و فی المحل دعا الغی منهم من دعا فاحابه وللغی أسباب مرمقة الوصل فاضحوا لدی دار الجحیم بمعیزل عن الشعب والعدوان فی أسفل السفل فاضحوا لدی دار الجحیم بمعیزل عن الشعب والعدوان فی أسفل السفل (نوحه كرخ وائين مرش عتب اس كے بينے والعدوان شيب كی موت پر رو رہی ہیں اور ابوجل پر ماتم كر رہی ہیں۔ اور وہ كئے ہوئے پاؤل والے كی خربھی دے رہی ہیں اور ان میں ابن عدعان بھی ہو وہ ماتی لباس پنے ول جلی اور گشدہ اواد والی ہے۔ قلیب بدر میں ان

میں سے ایک جماعت بڑی ہوئی ہے جو لڑائیوں میں بماور تھے اور قبط سالی میں۔ ان میں سے گراہی اور سرکشی نے جس کو پکارا اس نے قبول کر لیا سرکشی اور گراہی کے اسباب و وسائل کمزور ہوتے ہیں۔ وہ شور و شرسے علیحدہ ہو کر جہنم میں بہت مشغول ہیں)

ابن اسحاق نے ان اشعار کا جواب حارث سے بیان کیا ہے ہم نے قصد آترک کر دیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک نے کہا۔

عجبت لأمسر الله والله قسادر على منا راد ليسس لله قساهر قضى يوم بدر أن للاقسى معشراً بغوا وسبيل البغلى بالساس جائر وقد حشدوا واستنفروا من يليهم من لساس حتى همعهم متكاتر وسارت الينا لا تحاول غيرنا باهمعها كعب همعاً وعامر

(میں نے اللہ کے نیصلے پر حیرت و تعجب کا اظہار کیا اللہ اپنے فیصلے پر قادر ہے 'اللہ پر کوئی قادر اور غالب نہیں ہے۔ اس نے بدر کے روز فیصلہ کیا کہ ہم باغی جماعت سے بر سرپیکار ہوں اور بغادت کی راہ ٹیڑھی اور ظالمانہ ہے۔ وہ خوو اکٹھے ہوئے اور گردونواح کے لوگوں کو بھی اکٹھا کیا یہاں تک کہ ان کا لشکر بہت زیادہ ہو گیا۔ کعب اور عامر کے جملہ قبائل ہاری طرف آئے جن کا قصد ہارے سوانہ تھا)

(ہم میں اللہ کے رسول ہیں اور اوس قبیلہ کے لوگ ان کے گردونواح ہیں وہ آپ کے لئے مضبوط قلعہ ہیں وہ غالب اور مدوگار ہیں۔ اس کے علم کے تلے نجاری زرہوں میں ملبوس چلے آرہے ہیں اور فضامیں غبار محیط ہے۔ جب ہم ان کے سامنے آئے اور ہر کوئی صبر مند اور اپنے ساتھیوں پر جان نثار تھا۔ ہم شاہد ہیں کہ اللہ کے سواکوئی پروردگار نہیں اور اللہ کا رسول حق کے ساتھ غالب ہونے والاہے)

وقد عريت بيض حفاف كأنها مقاييس يُزهيها لعينيك شاهر بهين أبدنا جمعهم فتبددوا وكان يلاقى احين من هو فاحر فكب أبوجهال صريعا لوجهه وعتبة قد غادرته وهدو عاثر وشيبة والتيمى غادرت فى الوغى وما منهم إلا بذى العرش كافر يمكدار كواري بربند بين كويا وه آتين شط من ان كو تيرك ملن واركرني والا جنبن وك ربائه

(سفید چکدار سکواریں برہنہ ہیں گویا وہ آتشیں شعلے میں ان کو تیرے سامنے وار کرنے والا جنبش دے رہا ہے۔ ان کے ساتھ ہم نے ان کے لشکر تباہ کیا اور وہ تتر ہتر ہو گئے اور فاسق و فاجر موت کے ہمکنار ہو رہا تھا۔ ابوجمل اوندھا منہ کے بل گرا اور عتبہ کو میں نے لؤکھڑا آ ہوا چھوڑا۔ شیبہ اور تبی کو میں نے شوروغل میں چھوڑا اور وہ سب اللہ کے منکر تھے)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

فامسوا وقود النار في مستقرها وكل كفور في جهنم صائر تنفى عليهم وهي قد شب هميها بزبر خديد والحجارة ساجر وكان رسول الله قد قال اقبلوا فولوا وقالوا إنما أنت ساحر لأمر أراد الله أن يهلكوا به وليس لأمر حمّه الله زاحر

(آگ کی تہ میں وہ ایندھن بن گئے ہر منکر جنم رسید ہو گا۔ آگ ان پر حملہ زن ہے اس حال میں کہ اس کی حرارت کو لوہے کی تختیوں سے تیز کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ مال پیلے نے ان کو کما کہ میری بات پر توجہ کرو لیکن وہ پھرگئے اور انہوں نے کما تو' تو جادوگر ہے۔ اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کی ہلاکت کا ارادہ کیا تھا اور جس بات کا اللہ فیصلہ کر لے اس کو کوئی روکنے والا نہیں)

#### کعب بن مالک نے کہا۔

الاهل أتى غسان فى نأى دارها وأخبر شى بالامور عليمها بان قد رمتنا عن قسى عداوة معلة معا جهالها وحليمها لأنا عبدنا الله فرنسرج غيره رجان الجنسان إذ أتانا زعيمها نبى لند فسى قومه إرث عزة وأعراق صدق هذبتها أرومها ركيا آل غمان كو بعيد مافت كى باوصف يه خريخى به امرار و رموز به واقف كار، بى بمتر خردك مكتاب كم معد قبيله كى بالم فر وبكي وقت عمله كيال به بم في الله كى بستش كى (بم فيرالله كاميدوار نبيل بن بن بنا يا وقت عمله كيارك به بم في الله كى بستش كى (بم فيرالله كاميدوار نبيل بن بنا يا وقت عمله كار كيل اور كفيل آياد وه نبى ابني قوم ميل معزز و پوقار به اور كفيل آياد وه نبى ابني قوم ميل معزز و پوقار به اور كول كامرچشه به ان كه خانداني وقار نبيل ان كوملية منداور به عيب بنا ديا به)

فساروا وسرنا فالتقینا کاننا اسود لقاه لا یرجی کلیمها ضربناهم حتی هوی فی مکرنا لنجر سوء من لوی عظیمها فراد و سربناهم حتی هوی فی مکرنا لنجر سوء من لوی عظیمها فولوا و دسناهم ببیض صوارم سواء علینا حلفها و صمیمها (وه اور بم سب چلے اور آئے سائے ہوگے گویا کہ ہم لاائی کے ثیر ہیں جن کا زخمی زندگی سے مایوس ہوتا ہے۔ ہم نے حملہ کیا یہاں تک کہ ہمارے حملہ میں لوی کا رکیس گر پڑا تاک کے بل۔ ہمارے سائے ان کے حلیف اور رکیس سب یکال تھے)

#### کعب نے پھر کہا

لعمر أبيكما يا ابنى لوى على زهو لديك وانتحاه لمساحامت فوارسكم ببدر ولا صدروا به عند لنقساء وردنساه ونسور الله بجلسو دحى الظلماء عنا والغطساء رسول الله يقدمنا بالمر من أمر الله أحكم بالقضاء في المران لوى! تمارك والدك بقاك فتما تمارك غورو تكبرك باوجود جب تمارك ثاه موار بدرين نه

پنپ سکے اور الزائی کے وقت صبرنہ کر سکے۔ تو ہم میدان جنگ میں آئے اور اللہ کا نور ظلمت و تاریکی کے پردول کو منور کر رہا تھا۔ اللہ کا رسول اللہ کے حکم سے جارا پیٹوا تھا اور اللہ ہی قضا وقدر کے فیصلے کرتا ہے)

فما ظفرت فوارسكم ببدر وما رجعوا اليكم بالسواء فلا تعجل أبا سفيان وارقب جياد الخيل تطلع من كداء بنصر الله روح القددس فيها وميكال فيا طيب الملاء

(تمهارے شاہ سوار بدر میں کامیاب نہ ہوئے اور نہ ہی صحیح سلامت واپس لوٹے۔ اے ابوسفیان! عجلت نہ کر' ان گھو ژوں کا انظار کر جو مکہ کے مقام کداء سے نمودار ہوں گے۔ اللہ کی مدد سے اس میں جرائیل ہو گا اور میکائیل پس اے روسائے قریش اس کا انظار کرو)

حضرت حسان بن فابت نے کما بقول ابن ہشام یہ اشعار عبداللہ بن حارث سمی کے ہیں۔

مستشعری حلق الماذی یقدمهم جلد النحیزة ماض غیر رعدید اعنی رسول إله الخلق فضله علی البریة بالتقوی وبالجود وقد زعمتم بان تحموا ذمارکم وماء بدر زعمتم غیر مورود شم وردناه لم نسمع لقولکم حتی شربنا رواء غیر تصریب

رزرہ پوش مضبوط طبع ، جری ولیراور بردل سے دور آدی ان کی قیادت کر رہا ہے۔ یعنی کائنات کے رب کا رسول ، اللہ نے اس کو تقویٰ اور فیاضی سے کائنات پر برتری بخشی ہے۔ تہمارا گمان تھا کہ تم اپنے فرائض منصی کی حفاظت کر سکو گے اور بدر کے چشمہ کے بارے تہمارا خیال تھا کہ یہ محفوظ ترین ہے۔ پھر ہم آئے اور تہماری بات کو نظر انداز کر دیا یہاں تک کہ ہم نے جی بحر کر پیا)

مستعصمين بحبلٍ غير منجذم مستحكم من حبال الله ممدود فينا الرسول وفينا الحق نتبعه حتى الممات ونصر غير محدود وافرٍ وماضٍ شهاب يستضاء به بدر أنار على كل الاماجيد

(ہم نہ ٹوٹے والی رس کو تھامے ہوئے تھے جو اللہ کی رسیوں میں سے مضبوط کی ہوئی تھی۔ ہم میں رسول الله ملاکھا موجود ہیں اور ہم میں سچائی ہے اس کی ہم آخری وم تک اتباع کریں گے اور غیر محدود نصرو مدد ہے۔ وہ وفاوار ہے ولیر ہے' روشن ستارا ہے جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اور بدر منیر ہے جس نے تمام اثرات کو منور کر دیا ہے)

حفرت حمان نے مزید کما۔

ألا ليت شعرى هل أتى أهل مكة إبادتنا الكفّار فى ساعة العسر قتلنا سراة القوم عند مجالنا فلم يرجعوا إلا بقاصمة الظهر قتلنا أباحهل وعتبة قبله وشيبة يكبو لليدين وللنحر قتلنا سويذاً ثم عتبة بعده وطعمه أيضا عند ثائرة القير

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

(کاش مجھے معلوم ہو! کیا اہل مکہ کو یہ خبر کپنی ہے کہ مدان جنگ میں ہم نے کفار کو ہلاک کر دیا ہے۔ ہم نے معرکہ میں قوم رؤسا کو یہ تیغ کر دیا ہے وہ واپس لوٹے تو ان کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ ہم نے ابوجہل سے قبل عتبہ کو قتل کیا اور شیبہ کو جو ہاتھوں اور سینے کے بل گرا پڑا تھا۔ ہم نے اسود کو بعد ازیں عتبہ کو' اور طعمہ کو بھی گر دوغبار میں موت کے گھاٹ ا آار دیا)

فكم قد قتلنا من كريم مسوداً له حسب في قومه نابم الذكر تركنا هموا للعاويات ينبنهم ويصلون نارأ بعث حامية القعر لعمرك ما حامت فوارس مالك وأشياعهم يوم التقينا على بدر (ہم نے متعدد رؤساقتل کئے جو قوم میں مشہور اور عالی نب تھے۔ ہم نے ان کو درندوں کے لئے چھوڑ دیا جو نوبت بہ نوبت آرہے تھے اور بعد ازیں ممری آگ میں داخل ہوں گے۔ تیری بقا کی نتم! مالک کے شاہ سوار محفوظ نہ رہ سکے اور ان کے رفقاء جب ہم بدر میں مدمقابل ہوئے)

جنگ بدر میں عبیدہ بن حارث بن عبدالمطلب كامبارزت میں بیر كث كياتواس نے كها۔

ستبلغ عنا أهل مكة وقعة 'يهب لها من كان عن ذاك نائيا بعتبـــة إذ ولي وشـــيبة بعـــده وماكان فيها بكر عتبـة راضيـا فان تقطعوا رجلي فانيّ مسلم أرجي بها عيشا من الله دانيا مع الحور أمثال التماثيل أخلصت حن الجنة العليـــا لمــن كـــان عاليـــا (ہمارے حادثہ فا جعہ کی اہل مکیہ کو خبر ہو گی جو مخض اس میں شامل نہ تھا وہ بھی اس کو من کر چونک جائے گا۔ عتبہ اور بعد ازیں جب شیبہ لوٹا اور اس میں عتبہ کا بلو مٹھی کا بیٹا راضی نہ تھا۔ آگر تم نے میرا پیر کاٹ ویا ہے تو کوئی مضا كقه نہیں' میں مسلمان ہوں اس کی بجائے میں اللہ سے اچھی زندگی کا طالب ہوں۔ مخصوص خوبرو حوروں کے ساتھ' جنت فردوس میں جو عالی مرتبہ لوگوں کے لئے ہیں)

فاكرمني الرحمن من فضل منه بثوب من الاسلام غطي المساويا وما كان مكروها إلى قتالهم غداة دعا الاكفاء من كان داعيا ، و لم يبــغ إذ ســألوا النبــي ســـواءنا- ثلاثتنـــا حتـــي حضرنــــا المناديــــــا (میں نے اس کے عوض اپنی زندگی فروخت کر دی میں نے اس کا کافی حصہ بسر کر لیا ہے یمال تک کہ میں نے ہم عمراو کو مفتود پایا ہے۔ اللہ نے اپن فضل و کرم سے مجھے اسلام کے لباس سے نواز ہے۔ جس نے میری کو تاہیوں کو چھیا لیا ہے۔ مجھے ان کے ساتھ قبال اور جہاد تاپیند نہ تھا جب یکارنے والے نے ہم بلہ اور ہم سرلوگوں کو بلایا۔ رسول اللہ ملھیلم نے ہم تینوں کے علاوہ کسی کو تلاش نہ کیا یمال تک ہم نے بلانے والے کی آواز پر لبیک

لقينــاهم كالاســــد تخطــر بالقنـــا نقاتل فــى الرحمـن مــن كــان عاصيــا فمسا برحست أقدامنسا مسن مقامنسا للائتنسا حتسسي ازيسروا المنائيسيا ہم شیروں کی طرح ان کے سامنے آئے جو اپنے نیزے ہلا رہے تھے اللہ کے نافرمان سے ہم اور رہے تھے۔ ہارے تین کی اور کے یاؤں میدان میں جمے رہے یہاں تک کہ وہ موت کے گھاٹ آثار دیئے گئے)

حفرت حمان بن فابت نے حارث بن بشام کے جنگ بدر سے فرار ہونے کی ذمت کرتے ہوئے کہا۔

تبلت فوادك فنی بلنیام خریدة تشیفی الفنجیسع بہارد بسیام

کالسیات تخلطیه بمیاء سیحابة او عیاتق کیدم الذبیسح میدام

نفیح حقیبیة بوصها متنفید بلهاء غیر و شیدکة الاقسیام

بنیت علی قطین اجیم کانیه فضلا إذا قعدت میدك رخیام

وتکاد تکسیل آن تجیئ فراشیها فی جسم خرعیة وحسین قیوام

(نازنین دوشیزہ نے بستر میں تیرے دل کو بیمار کر دیا ہے جو ہم بستر کو خنک اور ہنس کھے چرے سے شفایاب کرتی ہے۔
کستوری کی طرح ہے جس کی بارش کے پانی سے آمیزش یا پرانی شراب کی طرح جیسے دم مسفوح۔ بھاری بھر کم،
فریہ، حسین، بھولی سادہ لوح ہے، جلدی فتم نہ کھانے والی۔ فریہ سریں پر اس کے جسم کا بالائی حصہ ہے جب وہ
بیٹھتی ہے گویا اس کا سرین ایک کپڑے سے ملبوس ہے رخام کی سل کی طرح۔ آرام طلب ہے قریب ہے کہ وہ اپنے
نرم و نازک اندام اور خوبصورت جسم میں اپنے بستر تک آتے ہوئے ہلکان ہو جائے)

أما النهار فالا أفر أذكرها والليل توزعني بها أحلامي القسست أنساها وأترك ذكرها حتى تغيّب في الضريح عضامي بل من لعاذلة تسوم سنفاهة ولقد عصيت على الهوى لوامي بكرت بي بسحرة بعد الكرى وتقارب من حادث الايسام وعست بأن المسره يكرب عمره عسلم لمعتكر من الاصرام

(دن بھر تو میں اس کی یاو سے غافل نہیں ہو تا اور رات کو مجھے اس کے خواب مجھے شوق اور ترغیب ولاتے ہیں۔ میں نے قتم اٹھائی ہے کہ میں اس کو فراموش کر دول گا اور اس کی یاد سے بے نیاز ہو جاؤں گا یمال تک کہ قبر میں میرا جہم اتر جائے۔ لیکن اس ملامت گر عورت کو کون روکے جو بے عقلی سے مجھے طعن و ملامت کرتی ہے اور میں محبت کے سلسلہ میں اپنے ملامت کرنے والوں کی مخالفت کرتا ہوں۔ نیند کے بعد اور ایام وصال کے بعد وہ میرے یاس سحری کے وقت آئی اس نے کما کہ وہ آدمی جو اونٹوں کے ریوڑ سے محروم ہو جائے وہ عمر بھر خمگین رہتا ہے)

إن كنت كاذبية اللذى حدثتنى فنجوت منجى اخارت بن هشام تسرك الأحبية أن يقياتل دونهم و نجيا برأس طميرة و جيام ينذر العنساجيج الجياد بقفيرة مسر الذميول بمحصد ورجيام ملأت به الفرجيين فارمدَّت به و تيوى أحبته بشير مقيام وبنيو أبيه ورهطه في معيرك نصير الاله به ذوى الاسلام

(اگر تو اپنی بات میں جھوٹی ہے تو او حارث بن ہشام کی طرح نجات پا جائے۔ اس نے اپنے دوستوں کو نظر انداز کر دیا

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کہ وہ ان کی حفاظت کرے تیز رو گھوڑی کے مرادر لگام لے کر بھاگ آیا۔ وہ تیز رفتار عمدہ گھوڑدں کو چیٹیل میدان میں پیچیے چھوڑ کر ایسے تیز چلتی ہے جیسے چرخی کی رسی ڈول کے ساتھ گھومتی ہے۔ سواری نے اس کے ساتھ اپنے پیروں اور ہاتھوں کا درمیانی حصہ بھر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ نہایت سرعت سے چلی ہے اور سوار کے محبوب ایک برے مقام میں (خاک و خون میں) آلودہ پڑے تھے۔ اس کے بھائی اور خاندان میدان جنگ میں مرے پڑے ہیں۔ اہل اسلام کی اللہ نے وہاں مدد کی ہیہ

حارث بن بشام نے اس کے جواب میں یہ اشعار کے۔

القدوم أعلم مسا تر کست قتساله حتى رسوا فرسى باشقر مسز بسلا وعرفت أنسى إن أقسال واحداً أقسل والا ينكسى عدوى مشهدى فصددت عنهم والأحبة فيهم صمعا لهم بعقساب يسوم مفسد فصددت عنهم والأحبة فيهم صمعا لهم بعقساب يسوم مفسد (الله جانتا ہے میں ان کے ظاف جنگ میں کمراست رہا حتی کہ انہوں نے میرے گھوڑے کو تیرمار کر جماگ وار خون سے رنگین کر ویا جاؤں گا اور جنگ بدر میں میری حاضری ویشن کو بیا معلوم تھا آگر میں ان سے تنا اروں گا تو قتی کر دیا جاؤں گا اور جنگ بدر میں میری حاضری ویشن کو بیافت کو بیائی ہمرے احباب وہاں تھے اس امید سے کہ ان کو بیاہ کن جنگ سے مزہ چکھاؤں گا)

حفرت حمان نے کما۔

یاحسار قد عولت غییر معسول عند الهیاج و سیاعة الاحسیاب اذ تمنطی سیرح الیدیس نجیبة مرضی الجسراء طویلة الاقسراب والقوم خلفك قد تركست قتیاهم ترجو النجاء ولیس حین ذهباب الاعطفت علی ابن أمك إذ شوى قعیص الاسنة ضیائع الاسلاب عجی ابن أمك إذ شوى قعیص الاسنة ضیائع الاسلاب عجی الملیك له فیاهلك جمعه بشینار مخزیة و سیوء عیداب (اے مارث! تو نے جنگ اور حسب کے امتحان کے وقت غلط عزم کیا۔ جب تو نمایت تیز قدم تیز رفار عمده مواری پر موار ہوا۔ قوم تیرے پیچے مصائب میں مبتل بھی تونے جنگ سے انحاف کر کے نجات کی امید کی مالانکہ وہ انحاف کا وقت نہ تھا۔ تو ایخ بھائی کی طرف کیوں نہ متوجہ ہوا جبکہ وہ وہاں تھا موت کی نذر ہو چکا تھا اس کا طب اور لباس ضائع ہو چکا تھا۔ اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا اور اس کی فوج کو بھی باہ کر دیا رسوا کن شرمندگی اور بر ترین عذاب کے ساتھ)

لقد علمت قریسش یسوم بسدر غسداة الأسر والقتسل الشسدید بانسا حسین تشستجر العسوالی حمساة الحسرب یسوم أبسی الولیسد قتلسا ابنسی ربیعسة یسوم سسار! الینسا فسی مضاعفسة الحدیسد و فربها حکیسم یسوم حسالت بنسو النحسار تخطسر کالاسسود و ولست عند ذاك جمسوع فهسر وأسلمها الحویسرت مسن بعیسد و تشار فراش خرار من قل اور قید و بند کے وقت معلوم کرلیا۔ کہ جب نیزے متحرک ہوں تو بم الرائی یر کم بست

ر جون کے بعد بروین من ورید و بعد کے وقت مواری طرف وقت بوت مد بنب یرے موان وہم وی و مرادی پر وست بوت ہیں۔ ہم نے پر ان ربید کو یہ تی کر دیا جب وہ ہماری طرف ڈیل بنتی والی زرہوں کو پین کر آئے۔ جنگ سے تعیم نے فرار کیا جب بنی نجار شیروں کی طرح میدان جنگ میں دندنا رہے تھے۔ اس وقت فرکی فوجیں پیا ہو گئیں

اور حارث نے ان کو دور سے بے سارا چھوڑ دیا)

لتمدد لاقیتمدوا ذلا وقتدلا جهیزاً نسافذا تحدت الورید و کسل القدوم قدد ولوا جمیعاً و لم یلووا علی الحسب التلید (تم ذلت و رسوائی اور فوری قتل سے ہمکنار ہوئے۔ سب قوم پہا ہوگئ اور اس نے اپنی قدیم حسب پرنگاہ غلط بھی نہ ؤالی)

### ہند بنت اٹاف بن عباد بن مطلب نے عبیدہ بن حارث بن مطلب کا مرفیہ کما۔

لقد ضمّن الصفراء بحداً وسؤدداً وحلما أصيلا وافر اللب والعقل عبيدة فابكيه لأضياف غربة وأرملة تهوى لاشعث كالجذل وبكيه للأقوام في كل شتوة إذا احمر آفاق السماء من المحل وبكيه للأيتام والريح زفرف وتشبيب قدر طالما أز بدت تغلى فان تصبح النيران قد مات ضوؤها فقد كان يذكيهن بالحطب الجزل كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

لطارق لیل أو لملته سس القرى ومستنبح اضحى لدیه على رسل (مقام صفرا مين مجد و شرف ساوت و بردبارى اور عقل و دانش كو دفن كر دیا گیا ہے۔ پردلى اور يوه عورتول كى ممانى كى وجہ سے عبيده پر آنسو بها۔ جو پراگنده بالول والے اور مضبوط آدى كى طرف رجوع كرتى تھيں۔ اس پر الشك بار ہو' ہر موسم سرما ميں مختاج قومول كى وجہ سے۔ جب آسان كے آفاق قحظ سالى كى وجہ سے سرخ ہو جائيں۔ اس پر تيمول كى وجہ سے رو' خشك سالى كے تيز و تند ہوا ميں اور ہاندى كے نيج آگ روشن كرنے كى وجہ سے جو الملى كر جھاگ دار ہو رہى ہے۔ اگر آگ بجھ جاتى تو وہ اسے ايندھن سے روشن كرنا تھا۔ رات كے آنے والے كے اللى كر جھاگ دار ہو رہى ہے۔ اگر آگ بجھ جاتى تو وہ اسے ايندھن سے روشن كرنا تھا۔ رات كے آنے والے كے لئے يا كى كى مهمانى كے لئے يا بھولے بھلكے كے لئے جو اس كے پاس دودھ كى طلب ميں آئے)

عاتکہ: مغازی میں اموی نے بیان کیا ہے کہ عاتکہ بنت عبدالمطاب نے بدر کے خواب کے بارے کا الکما تک رؤیدای حقا ویا تکم بتا ویلها فیل من القوم هارب رأی فاتیا کم بیالیقین السذی رأی بعینیه ما تفری السیوف القواضب فقلتم و لم أکذب علیکم وانحسا یکذبنی بالصدق من هو کاذب ومیا جاء الا رهبة الموت هاربا حکیم وقد أعیت علیمه المذاهب أقامت سیوف الهند دون رءوسکم وخطیمة فیها الشبا والتغالب (کیا میرا خواب یج نہ تھا کیا اس کی تعیر کلت خوردہ قوم سے تمارے مائے واضح نمیں ہوئی جو فرار ہو کر آیا۔ اور اس نے اپنی آگھوں سے دیکھا جن کو گواریں کائ رہی تھیں۔ میں نے دروغ بیانی سے کام نمیں لیا اور تم نے فاط کما دروغ گو ہی میری صدق بیانی کی تردید کرتا تھا۔ علیم موت کے اندیشے سے بھاگ کر آیا' اس پر سارے رائے تک ہو بچے تھے۔ ہندی گواریں تمارے مرول کے ورے ہیں اور نیزے جن کی تیز وحاریں ہیں اور غلب) کان حریب اللیہ وٹ المشاغب اللیہ وٹ المشاغب

ألا بابی یسوم اللقاء محمداً إذا عض من عون اخروب العوارب مری بالسیوف المرهفات نفوسکم کفاحا کما تمری السحاب الجنبائب فکسم بسردت أسیافه من ملیکة وزعیزع ورد بعید ذلیك صالب فما بال قتلی فی القلیب و مثلهم لدی ابن أخی أسری له ما یضارب (گویا آگ كی لوان كی دهارون كی روشی به جب ده شور و شریمیلانے والے شیرون كے باتھوں میں بون- خروار!

روز جنگ میرے والدین محمر پر فدا ہوں' جب سخت لڑائی ہے گردنیں کٹ جائیں۔ تیز تلواروں ہے اس نے تمہارا رو در رو خون بما دیا جیسا کہ جنوبی باول بارش برساتے ہیں۔ متعدد رؤسا کو اس کی تلوار نے موت کے گھاٹ آ آرا اور بعد ازیں گھوڑے پر کرزہ طاری ہو گیا۔ قلیب بدر کے مقتولوں کا کیا حال ہے اور اتنے ہی میرے برادر زادہ کے پاس

> اسپر ہیں جو مارے نہیں گئے) فائد انسان آھ

فكانوا نساء أم أتسى لنفوسهم من الله حَيْن ساق والعين حالب فكيف رأى عند اللقاء محمداً بنو عمه والحرب فيها التحارب

ام يغشكم ضربا يحار لوقعه الجبان وتبدو بالنهسار الكواكسب

(بی زنانیاں تھے یا اللہ کی طرف سے ان کی ہلاکت کا وقت آگیا اور ہلاکت غالب آئی۔ جمر کو ان کے ابناء قوم نے جنگ کے وقت کیما پایا اور جنگ تجربہ گاہ ہے۔ کیا تم پر اس نے ایک کاری ضرب نہیں لگائی جس کی وجہ سے برول جرت زدہ ہو تا ہے اور دن کو ستارے نظر آتے ہیں)

اموی کے مطابق عاتکہ نے یہ بھی کہا۔

هسلا صسيرة لرسسى محمسد ببدر ومن يغشى الوغسى حق صابر ولم ترجعوا عن مرهفات كأنها حريسق بايدى المؤمنسين بواتسر ولم تصبروا للبيض حتى حذتموا قليالا بايدى المؤمنسين المشاعر ووليتموا نفراً وما بطن الله وما ابن أحى البر الصدوق بشاعر سيكفى الذي ضيعتموا من نبيكم وينصره الحيان عمسرو وعسامر

(تم نے جنگ بدر میں محمد نبی کے سامنے صبر مندی کا مظاہرہ کیوں نہ کیا لڑا کیوں میں جانے والے کے لئے صبر لازم ہے۔ اور کیا تم پیپا نہیں ہوئے تکواروں کی ضرب سے گویا وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں جلانے والی قاطع تلواریں ہیں۔ اور تم لوگ بھاگ آئے بمادر اور جنگ جو مخص اسلحہ کے خوف سے فرار نہیں ہوتا۔ تہمارے پاس سابقہ بیں۔ اور تم لوگ بھاگ آئے بمادر اور جنگ دو مخص اسلحہ کے خوف سے فرار نہیں ہوتا۔ تہمارے پاس سابقہ نبیوں کی تعلیمات لے کر آیا ہے، میرا برادر زادہ نیک اور سچاہے شاعر نہیں ہے۔ اپنے نبی کی قدر و منزلت کو جو تم نے مشیس بنچائی ہے وہ بی کانی ہوگ عمرو اور عامر قبیلے اس کے مددگار ہوں گے)

طالب كا مرضي : طالب بن ابی طالب رسول الله طاحیم كاشاخواه ب اور به حالت كفر قلیب بدر میں پڑے قریش كا مرضيہ خوال ہے۔

آلا إن عينى أنفذت دمعها سكبا تبكّى على كعب وما إن ترى كعبا لا إن كعبا فى اخروب تخاذلوا وأرداهمو اذا الدهر واجترحوا ذنبا وعامر تبكى للملمات غدوة فيالت شعرى هل أرى لهم قربا فيا أخوينا عبد شمس ونوفل فدا لكما لا تبعثوا بيننا حربا فيا أخوينا عبد شمس ونوفل فدا لكما لا تبعثوا بيننا حربا سنو! ميرى آنكه ك آنو فئك بوگ بين وه كعب پر رو ربى اور كعب كودكيم شين ربى - كعب كولاائيول نے بسارا چھوڑ ويا زمانے نے اس كو تباه كر ديا اور انهول نے جرم كا ارتكاب كيا ـ اور عامر پيش آير مصائب كو ميم ك وقت رو رہا ہے كاش بجھے معلوم ہو تاكہ بين ان كے قرب سے محفوظ ہول ـ اے برادران عبر مش اور نوفل مين تريان ہوئى! بمارے درميان لوائى نه برياكر)

ولا تصبحوا من بعد ود وإلفة أحاديث فيها كلكم يشتكي النكبا معموا ما كان في حرب داحس وحرب أبي يكسوم إذ ملتوا الشعبا فلولا دفياع الله لا شيئ غييره الاصبحتموا لا تمنعون لكم سربا كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جاني والى اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

فسا إن جنينا فسى قريسش عظيمة سوى أن حمينا حير من وطئ الترب المجت و پيارك بعد تم لوگول كه درميان به موضوع بحث نه بنوكه ايك معيبت كاشكوه كرتا بو كياتم حرب واحس سے بے خبر ہو اور كياتم حرب ابويكوم كو نہيں جانتے جب انہوں نے اپنى كثرت سے شعب كو بحرويا تھا۔ اگر الله تعالى كا دفاع كا دستور نه ہو تا تو تم كى كا رسته روك نه سكتے۔ ہم نے قريش ميں كى بدى بات كا ارتكاب نہيں كيا ، بجز اس بات كے كہ ہم نے كا كتات سے افغل ترين مخص كى عمايت كى ہے)

أحا ثقة فسى النائبات مرزءا كريما ثناه لا بخيلا ولا ذربا يضيف به العافون يغشون بابه يؤمون نهراً لا نزوراً ولا صرب فنو الله لا تنفيك نفسى حزينة تململ حتى تصدقوا اخزرج الضرب النسب والله لا تنفيك نفسى حزينة تململ حتى تصدقوا اخزرج الضرب القال اعتاد مجد حوادثات مين مصائب محكنار موتا مهاس كالات اليم يين جو بخيل اور چرب زبان شين محتاج لوگ اس كه ورير آتے بين وه اى دوران نهر رقح بين جم كابانى نه تحورا من درير آتے بين وه اى دوران نهر آتے بين جم كابانى نه تحورا من بدم دالله! مين اور بے جين رموں گا حتى كم خرر جيوں كو خوب من چكھاؤ)

ضرار کا قصیدہ: امام ابن اسحاق نے مشرکین کے تصیدے نقل کے ہیں 'جن میں وہ اپنے بدر کے مقولوں کے مرفیہ خوال ہیں 'من جملہ ان اشعار کے ضرار بن خطاب بن مرداس برادر بن محارب بن معهد کے شعر ہیں بعد ازاں وہ مشرف بہ اسلام ہو گئے تھے۔

عجبت لفحر الأوس والحين دائسر عليهم غدا والدهس فيه بصائر وفحر بنى النجار إن كبان معشس أصيبوا ببدر كلهم أُسمَّ صائر فان تك قتلسى غودرت من رجالنا فأنسا رجالا بعدهم مستغاد وتردى بنا الجرد العناجيج وسطكم بنى الأوس حتى يشفى النفس ثائر

(میں اوس کے فخریر جیران ہوں طالانکہ موت کل ان کے سرپر بھی گھڑی ہے اور زمانہ عبرت آموز ہے۔ اور بنی نجار کے فخریر بھی اگر ایک گروہ بدر میں ہلاک ہو گیا ہے وہاں جو صبرمند تھا اور کوئی بات نہیں۔ اگر ہمارے مقتول میدان میں بلا کفن چھوڑ دیں گے۔ اے بنی اوس! میدان میں بلا کفن چھوڑ دیے گئے ہیں تو ہم بھی ان کے مقتول بے گوروکفن چھوڑ دیں گے۔ اے بنی اوس! تمارے درمیان ہم تیز روبن بال گھوڑے دوڑائیں گے تاکہ انتظام لینے والے کا دل شفایاب ہو جائے)

ووسط بنى النجار سوف نكرها على بالقنا والدارعين زوافسر فنترك صرعى تعصب الطير حولهم وليس لهم إلا الاماني ناصر وتبكيهم من أرض يثرب نسوة لهن بها ليل عن النوم ساهر وذلك أنا لا تهزال سيوفنا بهن دم ممن يحاربن مائر

(اور بنی نجار کے درمیان بھی دو ڑاکیں گے عقریب ان پر نیزوں اور بھاری بھر خوش مزاح زرہ پوشوں سے حملہ آور ہول گے۔ ہم ان کو میدان میں مرے پڑے چھوڑیں گے کہ ان کے آس پاس پرندوں کے غول ہوں گے اور سوائے آرزو کے ان کاکوئی مددگار نہ ہو گا۔ ان پر بیڑلی عور تیں روکیں گی اور رات بھر جاگی رہیں گی۔ یہ اس وجہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### سے کہ ہماری تلواروں سے دشمن کاخون میکتا ہے)

ف ان تظفروا فسى يسوم بسدر فانما ' باحمد أمسى جدكم وهو ظاهر وبسالنفر الاخيسار هسم أوليساؤه يحامون فسى السلاواء والموت حاضر يعسد أبوبكر وحمسزة فيهسم ويدعى على وسط من أنت ذاكر أولنك لامن نتَجست من ديارها بنو الأوس والنجسار حين تفاخر (أكرتم جنك بدر مين فع ياب بو تو سنو! تمهارا مقدر احمر كي وجه سے تيز بوا ہے۔ اور بهتر اضخاص كي وجه سے جو اس كے دوست بين وہ معائب ميں حمايت كرتے بين جمكم موت نظر آرى ہو۔ ان ميں ابو بكر اور حزه ثمار بين اور ان كي وسط مين على بحى ذكور بين حمايت كرتے بين جمكم موت نظر آرى ہو۔ ان ميں ابو بكر اور حزه ثمار بين اور ان كي وسط مين على بحى ذكور بين ميں بولگ كاميالى كاموجب بين نہ كہ اوس اور نجاركى اولاد)

ولكن أبوهم من لؤى بن غالب إذا عدت الانساب كعب وعامر هم الطاعنون الخيل في كل معرك غداة الهياج الاطيبون الاكابر

(مگر ان کا جد امجد لوی بن غالب ہے جب نب کا تذکار ہو تو کعب اور عامر بی برتر ہیں۔ وہی پاکباز اکابر لڑائی کے وقت ہرمیدان میں شاہ سواروں پر نیزے برساتے ہیں)

اس کے جواب میں کعب بن مالک نے اپنا رائیہ قصیدہ پڑھا جو گزر چکا ہے۔

ابو بکر شداد: بقول ابن اسحاق ابو بکر شداد بن اسود بن شعوب نے کما' امام بخاری کے مطابق اس نے حضرت ابو بکڑی بیوی ام بکرے شادی کرلی تھی جب انہوں نے اس کو طلاق دے دی تھی۔

تحیی بالسُک المه أم بکر وهل لی بعد قومی من سلام فماذا بالقلیب قلیب بدر من القینات والشرب الکرام وماذا بالقلیب قلیب بدر من الشیزی تکلل بالسنام وکم لك بالطوی ضوی بدر من الحومات والنعم المسام و کم لك بالطوی ضوی بدر من الخایات والدسع العظام

و حسم سائ بالصوى صوى بسدر مسن العايسات والدسسع العطسام (ام بكر بجمع خيروعافيت كى وعا ويق ہے كيا ہے قليب بدر ميں؟ قليب بدر ميں؟ قليب بدر ميں؟ قليب بدر ميں گويا عورتوں كا گانا سننے والے اور معزز خوش ہیں۔ كيا ہے بدر كے كنو كي ميں؟ اس ميں پڑے ہیں، پيالوں ميں، كوبان كا گوشت وال كر ضيافت كرنے والے۔ بدر كے گوڑے ميں تيرے كتنے احباب ہيں؟ اونول والے اور جنگلات ميں چرنے والے مويشيوں كے مالك۔ بدر كے كؤكيں ميں تيرے كتنے محبوب ہيں؟ وہال ہيں والے اور جنگلات ميں چرنے والے مويشيوں كے مالك۔ بدر كے كنوكيں ميں تيرے كتنے محبوب ہيں؟ وہال ہيں وبال ہيں عطمہ والے)

وأصحاب الكريم أبى على أخى الكأس الكريمة والندام وانك لو رأيت أبا عقيل وأصحاب الثنية من نعام إذا لظللت من وجد عليهم كأم السقب جائلة المرام يخبرنا الرسول لسوف نحيا وكيف حياة أصداء وهام كتاب وسنت كي روشني مين لكهي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز (اور معزز ابو علی امیہ بن خلف مہمان نواز اور صدر مجلس کے احباب و ہم نشین۔ اگر تو ابو عقیل اور مقام نعام کے باشندگان کو و کھ لے۔ تو' تو ان پر غم و اندوہ کی وجہ سے اس او نثنی جیسی ہوگی جس کا حمل گر گیا ہو اور پریشان م گھویمٹی پھرٹی ہو۔ ہم کو رسول کا بتانا ہے کہ ہمارا حشر ہوگا اور ہم دوبارہ زندہ ہوں گے بتاؤ! الواور ھام کو انسانی زندگ کیو تکر میسر ہوگی)

## اميه بن الى صلت:

الأبكيت على الكرام نبي الكرام أولى المسادح كبكا الحمام على فروع الأيك في الغصن الجوانع يبكين حسراً مستكينات يرحسن مسع الروائسح أمثيات المعاولات مسن النوائس مسن يبكهم يبكى على على حزن ويصدق كل مادح

(تونے اچھے لوگوں کی اچھی اولاد پر جو قابل ستائش ہیں آہ و فغان کیوں نہ کیا۔ تھنے سایہ والے درخت کی لرزاں شاخوں میں کیو تر کے رونے کی طرح۔ وہ غمناک عاجزانہ روتی ہیں اور شام کو جانے والوں کے ساتھ جاتی ہیں۔ ان کی مثال ہے رونے والی عورتوں کی جو بین کر کے چیخ رہی ہیں۔ جو ان پر آنسو بمائے گا وہ رنج و غم پر آنسو بمائے گا اور ہرمدح کرنے والے کو وہ صادق قرار دے گا)

ماذا ببدر والعقنق ل من مرازبة جحاجع فمدافع السبرقين فالحنان من طرف الاواشع السبرقين فالحنان بها ليل مغاوير وحاوح الآتسرون لما أرى ولقد أبان لكل لامح أن قد تغير بطن مكة فهي موحشة الأباض

(بدر اور اس کے ٹیلہ میں کیے کیے رؤسا اور سادات ہیں۔ مقام برقین کی سیابی جگہ اور "مقام اور اشح" کے ٹیلہ میں۔ او میر عمراور نوجوان سردار آخت و آراج کرنے والے تیز مزاج۔ کیا تم وہ نہیں دیکھتے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور وہ ہر دیکھنے والے کے سامنے واضح ہے کہ اندرون مکم تبدیل ہو چکا ہے۔ اور اس کے نشیب و فراز وحشت تاک اور خالی ہیں)

من كل بطريق لبطريق نقى السود واضعد عمروص أبسواب الملسوك وجمائب للخررق فاتح. ومن السراطمة الخلاجمة الملاوئية المنساجح القيائلين الفياعلين الآمرين نكل صالح المطعمين الشحم فوق الخبز شحما كالاناف

(ہر رکیس سے جو دو سرے سے خالص محبت کرتا تھا۔ شاہوں کے ہم نشینوں سے اور و سیع جنگلات عبور کرنے

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جان<u>ے</u> والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

والے فاتح لوگوں سے۔ دراز قامت قد آور اور اپ مقاصد میں کامیاب رؤس سے۔ جو گفتار اور کردار کے غازی اور ہرا یہ وہ اور ہرا یہ کام کی تلقین کرنے والے متے۔ روٹی کے اوپر چربی رکھ کر کھلانے والے وہ چربی "ا نفحہ" کی مانند ہے وہ ہے کری کے بیج کا اوچھ کچھ کھانے سے قبل)

نقل الجفان مع الجفان إلى جفان كالمناصح ليست باصفار لمان يعفو ولا رح رحارح للضيف ثم الضيف بعد الضيف والبسط السلاطح وهب المتين من الماسين من الم

(دیگوں کو دوسری دیگوں کے ساتھ ملا کر پلنتے ہیں جو حوضوں کی طرح ہیں۔ ساکلوں کے لئے وہ دیکیس خالی اور چھوٹی نہیں۔ سنکٹوں دودھیل اونٹیوں میں سے نہیں ہیں۔ سیکٹوں دودھیل اونٹیوں میں سے سیکٹوے در سیکٹوے ہیں۔ کر دیتے ہیں۔ بے شار اونٹوں کو بے شار لوگوں کو دے دینا جو مقام بلاوح سے واپس لوٹ رہے ہیں)

لكرامه م ف وق الكرام مزية وزن الرواج ح كمثاقل الارطال بالقسطاس بالايدى الموائد خذلتهم وا فته وهم يحم ون عروات الفضائح الضاربين التقدمية بالمهندة الصفائح ولقد عناني صوتهم من بين مستسق وصائح

(ان کے معزز لوگوں کو دیگر معززین پر فوقیت حاصل ہے رائے وزن کی طرح۔ ترازو میں وزن کے بوجھل ہونے کی طرح ایسے ہاتھوں میں جن پر لرزہ طاری ہے۔ ایسے معززین کو ایک گروہ نے رسوا کر دیا ہے اور وہ رسوا کن مصائب کا دفاع کرتے تھے۔ چوڑی ہندی تلواروں سے آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے ہیں۔ مجھے ان کی چیخ و پکار نے عمکین کر دیا ہے بعض ان سے یانی طلب کر رہے ہیں اور بعض چلا رہے ہیں)

(الله ہی کے لئے بنی علی کی خوبیاں ہیں۔ ان کے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی۔ اگر وہ خوفناک غارت اور لوٹ کھسوٹ نہ ڈالیس جو ہر بھونکنے والے کو اپنے مکان میں ناہ لینے پر مجور کر دے۔ عمدہ اور نفیس گھوڑوں کے ساتھ جو کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سربلند كرنے والوں كے ساتھ سربلند كركے چلتے ہيں۔ نوخيز جوان عمدہ گھو ڈوں پر سوار ہوكر ترش روشيروں كى طرف بردھتے جائيں۔ اور ہر ہم سر' اپنے ہم سركے مدمقائل ہو جيساكہ مصافحہ كرنے والا دوسرے كے ساتھ چاتا ہے۔ دو ہزار سے زائد ہوں بعض زرہ پوش اور بعض تيرانداز)

تبصرہ: امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ ان خلاف حقیقت اور ذلیل و رسوا اشعار کے کہنے پر اس کی کم عقلی و کم خلق و کم خلق و کم خلق و کہ خلاف کی اور مسلمانوں کی ذمت کی اور جالت و ناوانی نے اس کو آمادہ کیا کہ اس نے مشرکین کی مدح سرائی کی اور مسلمانوں کی ذمت کی ۔ ابوجہل اور اس کی قماش کے کمینے جابل اور اوباش لوگوں کی عدم موجودگی اور فقدان کے باعث وہ مکہ سے بجرت میں وحشت زدہ اور رنج و غم میں جتلا ہے۔ مگروہ حضرت محمد مصطفیٰ حبیب خدا اور فخردو عالم کی مکہ سے بجرت اور ترک سکونت سے وحشت زدہ اور پریشان نہیں ہے جس کا رخ زیبا چاند سے زیادہ منور ہے اور وہ علم و عقل کے لامناہی درجات پر فائز ہے۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام کے ترک سکونت اور جلا وطنی سے غم زدہ اور رنجیدہ نہیں۔

امام ابن امحاق نے غزوہ بدر کے سلسلہ میں بہت اشعار نقل کئے ہیں ہم نے ان کو بے جاطوالت اور خوف ملامت سے نظرانداز کر دیا ہے اور بحداللہ بیان کردہ اشعار ہی کافی ہیں۔

جاہلیت کے اشعار: مغازی میں اموی م ۱۵۴ھ نے دالہ والد علیان بن ارقم ابن سرین) حضرت ابو مریرہ سے بیان کیا ہے کہ رسول الله طابیخ نے جاہلیت کے اشعار بیان کرنے سے درگزر فرمایا ہے۔ سلیمان کا بیان ہے کہ یہ سے دو قصیدوں کا اسٹناء کیا۔ امیہ کا قصیدہ جو اس نے مقولین ہدر کے بارے کما ہے اور اعمیٰ کا قصیدہ جس میں اس نے اخوص کا تذکرہ کیا ہے یہ حدیث غریب ہے اور راوی سلیمان بن ارقم متروک ہے واللہ اعلم۔

بدر سے فراغت کی تاریخ : جنگ بدر سے رسول الله طهیم رمضان کے آخریا شوال الدہ کے آغاز میں نارغ ہوئے اور مدینہ میں صرف سات روز قیام کیا اور غزوہ بنی سلیم میں تشریف لے گئے۔ بقول ابن بشام سباع بن عرفط انصاری یا ابن ام مکوم کو امیر مدینہ مقرر کیا اور بقول ابن امحاق "چشمہ کدر" پر پہنچ کر سہ روز قیام کیا پھر مدینہ واپس چلے آئے اور جنگ کی نوبت نہ آئی چنانچہ وہاں ماہ شوال کے باتی ماندہ ایام اور ماہ ذی قعدہ تک قیام فرمایا اور قریش کے اکثر اسروں سے وہیں زر فدید وصول فرمایا۔

غ**زوہ بنی سلیم ۱۳ھ**: بقول امام سہلی قرقرہ' زم و گداز زمین' اور کدر ' خاکشری رنگ کے پرندے کو کہتے ہیں۔

فاصلہ پر فروکش ہوا۔

پھر رات کی تاریکی میں "بی نضیر" کے محلّہ میں آیا اور ہی بن اخطب کا دروازہ کھکھٹایا اس نے ڈر کے مارے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا پھروہ سلام بن مشکم کے پاس آیا (جو بی نضیر کار کیس اور خزانجی تھا) اس کے دروازے پر دستک دی چنانچہ اس نے اجازت دی اور ابوسفیان کی خوب خاطر تواضع کی اور اس کو مخفی راز بتائے پھروہ رات کے پچھلے پہراپ لشکر میں آگیا اور چند قریشیوں کو بھیجا وہ "عریض" پر حملہ آور ہوئے اور آیک بخلستان کو نذر آتش کر ویا۔ ایک انصاری اور اس کے علیف کو کھیت میں قتل کر کے واپس چلے آئے پھر اہل مدینہ کو معلوم ہوا تو رسول اللہ طابع ان کے تعاقب میں نظے۔ بقول ابن ہشام' ابو لبلہ بشیر بن عبد المنذر کو امیر مدینہ مقرر کیا۔ ابن اسحاق کے مطابق "قرقرۃ الکدر" پر بہنچ کر واپس چلے آئے' ابوسفیان اور اس کے لشکر پر آپ کامیاب اور دستیاب نہ ہو سکے' اور صحابہ کرام نے وہاں بہت سے سلمان پر بھنہ کیا اور اس کے لشکر پر آپ کامیاب اور دستیاب نہ ہو سکے' اور صحابہ کرام نے وہاں بہت سے سلمان پر بھنہ کیا جس میں "ستو" اور سویق بکھڑت سے سلمان ہلکا کرنے کی خاطر یہ مشرکین نے خود چھوڑ دیا تھا چنانچہ اس غزوہ قرقرۃ الکدر کا نام ہی "غزوہ سویق" رکھ دیا گیا صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ ایکیا ہمیں اس سفر میں جذاب دیا۔

ابوسفیان اپنی کارروائی بیان کرتا ہوا ابن مشکم یہودی کامدح سرا ہے۔

وإنسى تخييرت المدينة واحداً لحلف فلم أنسدم ولم أتلوم سقانى فرَّوانسى كميتا مدامة على عجل منى سلام بن مشكم ولما تبولى الجيش قلت وم أكسن الافرجه أبشسر بعيز ومغنسم تأمل فإن القوم سر وإنهم صريح لؤى الأسماطيط جرهم وما كنان إلا بعيض ليلة راكب أتى ساعيا من غير حلة معدم

(میں نے مدینہ میں سے صرف ایک آدی کو اپنی دوستی کے لئے منتخب کیا میں نہ نادم ہوں اور نہ قابل ملامت۔ میری عجلت کے باوجود سلام بن مشکم نے جھے جی بھر کر شراب پلائی۔ اور جب اشکر واپس لوٹا اور میں سلام کو مشقت میں نہ ڈالنا چاہتا تھا تو میں نے کما عزت اور غیمت کے ساتھ خوش رہ۔ غور کر ، قریشی خالص قوم ہے اور یہ لوی کی نسل سے ہیں جرهم کے مخلوط لوگ ایسے نہیں۔ اور بس صرف رات کے پھھ حصہ میں بغیر کسی احتیاج اور تسی دستی کے حید رقاری سے آیا)

سواریوں کے پاس گیاتو دیکھتا ہوں کہ ان کے کوہان کاٹ لئے گئے ہیں اور ''کو کھیں '' چیر کر کیلیجے نکال لئے گئے۔ ہیں میں سے منظر دیکھے کر بے ساختہ رو پڑا اور پوچھا سے کس کا کارنامہ ہے' معلوم ہوا کہ حزہ بن عبدا لمطلب کا کارنامہ ہے اور وہ انصار کے ''مے خواروں'' میں موجود ہیں اور گویا عورت نے اپنے گانے میں کما ہے ۔ اے حمزہ! ان فریہ اونٹیوں کے لئے اٹھو۔ سے سن کر حضرت حمزہؓ نے ان کے کوہان کاٹ ڈالے اور کو کھیں چیر کر کیلیج نکال لئے۔

خمس کا حکم : اس حدیث میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ غنیمت بدر سے بھی خمس نکالا گیا تھا جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں اس بیان کے بر عکس جو کتاب الاموال میں ابو عبید قاسم بن سلام نے ذکر کیا ہے کہ خمس کا حکم غنیمت بدر کی تقسیم کے بعد نازل ہوا تھا ابوعبید کے اس مسئلے کے متعدد ائمہ خلاف ہیں مشلا امام بخاری اور ابن جریر وغیرہ اور تفیر ابن کیر میں بھی ہم نے اس غلطی کی نشان دہی کی ہے واللہ اعلم سے واقعہ حرمت خرسے قبل کا ہے اور حزہ جنگ احد سوھ میں شہید ہو گئے تھے اور یہ جنگ تحریم خمر سے قبل تھی واللہ اعلم سے قبل کا ہے اور حریث سے اہل علم نے یہ استبلط کیا ہے کہ متوالا اور مست فاتر العقل ہو تا ہے اس کی بات طلاق اقرار وغیرہ میں قابل قبول نہیں ہوتی جیسا کہ اہل علم کا مسلک ہے اور کتاب الاحکام میں بیان ہے۔

الم احمد (سفیان ابن ابی نجی ابو نجی کے از رواق) حضرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملاہیم کو فاطمہ کی "نبست " کے بارے کہنے کا ارادہ کیا تو دل میں سوچا کہ میں تو تہی دست ہوں پھر میں نے ملاہیم کو فاطمہ کی "نبست " کے بارے کہنے کا ارادہ کیا تو دل میں سوچا کہ میں تو تہی دست ہوں پھر میں نے آپ کے احسان و صلہ اور کرم و بخشش کا خیال کیا تو آپ کے سامنے نبست اور منگنی کا اظہار کیا تو آپ نے سمیس پوچھا کیا تمہمارے پاس کچھ مال و زر ہے ؟ عرض کیا جی نہیں ' پوچھا وہ خطمی زرہ کہاں ہے جو میں نے تہمیں فلال روز دی تھی عرض کیا وہ تو میرے پاس ہو چوا وہ میرے پاس لاؤ چنانچہ میں نے وہ لاکر آپ کو دے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

دی' امام احد نے "مند" میں اس طرح بیان کیا ہے اور اس میں ایک راوی مسم اور مجبول ہے۔

ابوداؤر (اسحاق بن اساعیل طالقانی عبده سعید ابوب عرم) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں که حضرت علی نے حضرت فاطمیہ سے نکاح کا ارادہ کیا تو رسول الله طاقیا نے اسے فرمایا کچھ مرادا کرو۔ عرض کیا میرے پاس کچھ نہیں تو فرمایا تمهاری خطمی زرہ کہاں ہے؟ اس روایت کو نسائی نے (ہارون بن اسحاق از عبدہ بن میرے پاس کچھ نہیں تو فرمایا تمہاری خیانی) بیان کیا ہے۔

ابوداؤد (کثیر بن عبید تمعی' ابومیوہ' شعیب بن ابی حزہ' غیاان بن انس تمعی' محمہ بن عبدالر تمان بن ثوبان' از کے از صحابہ ) بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے شادی کے بعد حضرت فاطمہ زہرا پڑکے پاس جانے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ طابع اللہ علی ہے ان کو منع فرما دیا تاوقتیکہ وہ ان کو بچھ دے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ طابع اللہ عمرے پاس کچھ نہیں تو فرمایا اس کو اپنی زرہ ہی دے دو چنانچہ زرہ دے دی اور پھروہ حضرت فاطمہ کے پاس گئے۔

پھے ہیں تو فرمایا اس لوائی زرہ ہی دے دو چنائچہ زرہ دے دی اور پھروہ حضرت فاظمہ کے پاس کئے۔

دلا کل میں بہیقی (ابوعبداللہ الحافظ ابوالعباس محہ بن یعقوب اسم احمہ بن عبدالببار ابونس بن بیر ابن اسحات عبداللہ بن ابی بجی عبداللہ بن ابی بحی عبان کرتے ہیں کہ حضرت فاظمہ کی نسبت کے بارے رسول اللہ طابیع عبداللہ بن ابی خیت ہوئی تو میری ایک کنیز نے بھیے کما کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ طابیع کیا بن فاظمہ کی ممکنی کے بارے گفتگو ہوئی ہے میں نے کما مجھے معلوم نہیں او کنیز نے کما اس کی ممکنی کی گفتگو ہوئی ہے اس ممکنی کے بارے گفتگو ہوئی ہے میں نے کما مجھے معلوم نہیں او کنیز نے کما اس کی ممکنی کی گفتگو ہوئی ہے اس بات میں کیا امر مانع ہے کہ آپ رسول اللہ طابیع کے باس جائیں وہ آپ سے شادی کر دیں گے۔ میں نے کما محمل میں شادی کر سکوں اس نے مزید کما اگر آپ ان کے باس چلے جائیں تو وہ شادی کر دیں گے۔ واللہ! وہ مجھے بار بار کہتی رہی تا آئد میں رسول اللہ طابیع کی خدمت میں حاضر ہوگیا جب شادی کر دیں گے۔ واللہ! وہ مجھے بار بار کہتی رہی تا آئد میں رسول اللہ طابیع کی خدمت میں حاضر ہوگیا جب میں آپ کے سامنے بیٹھا تو میں آپ کی ہیہ و جالت اور رعب کی وجہ سے بول نہ سکا چنائچہ رسول اللہ اللہ اللہ کے نہیں تو فرمایا شاید تم فاظمہ نے خود ہی بوچھا کیوں آپ کی ہیہ ہو اکیا تی ہوا ہو شاموش رہا تو فرمایا شاید تم فاظمہ نے کہ میں اسادی نہ تھی فرمایا میں نے فاظمہ کی تعمارے ساتھ شادی کر دی ہو اس ذرہ کو اس ذرہ علی مسادی نہ تھی فرمایا میں نے فاظمہ کی تعمارے ساتھ شادی کر دی ہو اس ذرہ وہ نورہ دفرت فاظمہ کی تعمارے ساتھ شادی کر دو۔ پس وہ زرہ حضرت فاظمہ کی تعمارے ساتھ شادی کر دو۔ پس وہ زرہ حضرت فاظمہ کی عمارے ساتھ شادی کر دو۔ پس وہ زرہ حضرت فاظمہ کی معمارے ساتھ شادی کر دو۔ پس وہ زرہ حضرت فاظمہ کی عمارے ساتھ شادی کر دو۔ پس وہ زرہ حضرت فاظمہ کی عمارے ساتھ شادی کر دو۔ پس وہ زرہ حضرت فاظمہ کی عمارے ساتھ شادی کر دو۔ پس وہ زرہ حضرت فاظمہ کی عمارے ساتھ شادی کر دو۔ پس وہ زرہ حضرت فاظمہ کی عمارے ساتھ شادی کر دو۔ پس وہ زرہ حضرت فاظمہ کی عمارے ساتھ ساتھ کے سے دور اس کا کیا ہوا کی میں دور ذرہ حضرت فاظمہ کی عمارے کیا ہوں کی دور کی ساتھ کی دور کی دور کی ساتھ کی دور

بقول ابن اسحاق' حفرت فاطمہ ؓ کے بطن اطهر سے حفرت علیؓ کی اولاد ہے حفرت حسن' حفرت حسین' حفرت محسن' جو بچیپن میں فوت ہو گئے۔ حفزت ام کلثوم اور حفرت زینب رضوان اللہ علیمم الجمعین۔

جہیز : بیہ بی (عطاء بن سائب' سائب) حضرت علیؓ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیئے نے حضرت فاطمہ ؓ کو جیز میں ایک حاشیہ دار چادر ایک مشکیزہ اور ایک چمڑے کا تکیہ دیا جس میں ''اذ خر'' بھری ہوئی تھی۔ خمیریں

 حدیث کا قلاضا ہے کہ رخصتی غزوہ بدر کے چند دن بعد عمل میں آئی ہو چنانچہ سے ہمارے بیان کے مطابق اسے کے اوا خرکاواقعہ ہو گا' واللہ اعلم۔

ا مجمل واقعات : (۱) ام المومنين حفزت عائشة سے شادی کی '(۲) اس سال میں مشہور غزوات کا ابھی ذکر ہو چکا ہے اور شمنا مسلم اور غیرمسلم اعیان کی وفات کا بھی ذکر ہو چکا ہے مثلاً جنگ بدر میں چودہ مهاجر اور انساری شہد دے اور سر غیر مسلم قریثی قتل ہوئے (۳) اور جنگ بدر کے چند روز بعد ملعون ابولسب عبدالعزی بن عبدالمعلب جنم رسید ہوا۔ (م) مدینہ میں 'غزوہ بدر کی فتح کی بشارت لے کر زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ آئے تو حضرت عثمانؓ وغیرہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ ملھ پیم کو دفن کر چکے۔ تھے اور حفرت عثال ان کی تیارداری میں و رسول الله مالایم کے حکم سے مدینہ میں رہے آپ نے حفرت عثال الله علیمت سے حصہ دیا اور بروز قیامت اجر کا وعدہ کیا بھر رسول الله علیم نے اپنی دوسری لخت جگرام کلثوم بھی آپ کی زوجیت میں دے دی۔ بنا بریں حفزت عثمان کو ''ذوالنورین'' کہتے ہیں اور یہ بات مشہور ہے کہ کسی نی کی دو بیٹیاں حضرت عثان کے سواکسی کی زوجیت میں نہیں آئیں '(۵) قبلہ کی تحویل عمل میں آئی' (۲) حضری نماز میں اضافہ ہوا (۷) ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے (۸) زکوۃ کانصاب مقرر ہوا (۹) فطرانہ فرض ہوا (۱۰) مدینہ کے مشرک اور یہود ۔۔۔ بن قینقاع نبی نضیر بن قدیظه اور بن حارثہ ۔۔۔ مسلمانوں کے ذیر سایہ ہوئے اور مسلمانوں سے مصالحت کی (۱۱) اکثر مشرک اور یہود نے اسلام کا اظهار کیا اور وہ دربردہ منافق تھے بعض تو ان میں سے اپنے پہلے دین یر ہی قائم رہے اور بعض متذبذب اور متردد تھے نہ اوهرك نه اوهرك جيساكه قرآن مين فدكور ہے۔ (١٢) بقول ابن جرير رسول الله الميلام نے ديات تحرير كر ك ان تكوار كے ساتھ الكائيں ' (١٣) بقول ابن جرير ' حضرت حسن ابن على بيدا ہوئ ' بقول واقدى ' ابن الی سرہ نے اسحاق بن عبداللہ کی معرفت ابوجعفر سے بیان کیا ہے کہ ذوالج میں حضرت علی کی حضرت فاطمہ ے رخصتی عمل میں آئی' اگریے روایت درست ہو تو حضرت حسن بن علی کی ولادت والا قول غلط ہے۔

# (الحمد للد سيرت النبي الخيام كي جلد اول مكمل موكي)



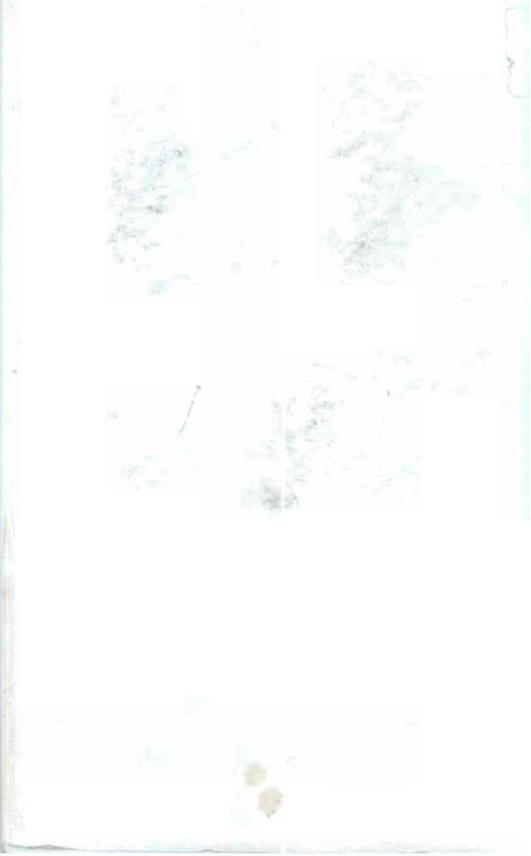